



عَلَامُ الْوُعَبُدُاللَّهُ مِحْدِبُ سَعُدَالبَصِرْي عِنهِ



طبقااين سيغد

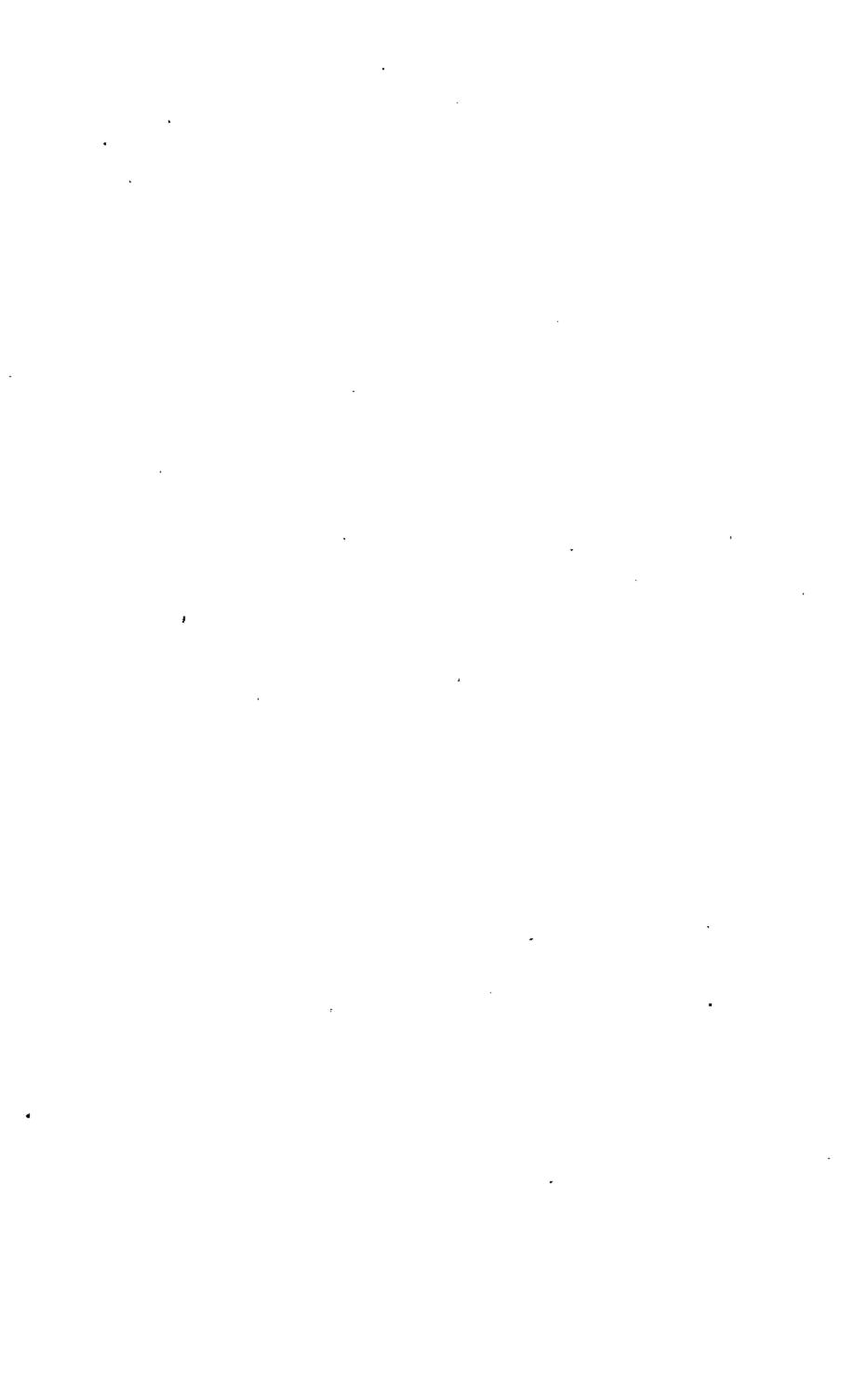

## 

اخبارالنبي صالتينية

جلدا وّل حساؤل وددم

سرور کا کنات ﷺ کامفصل تذکره محققائه اورمورخانه انداز کا شامکار،غزوات وسرایه کا تفصیل کے ساتھ جامع بیان

سرور کا کتات پین کا مهاجرین اور انصار که در میان مواخاة سران گی تفصیل اور مرض الموت اور وفات تک کے حالات ، آخر میں حضرت ابو بکر صدیق "، عبدالله بن اسلّ، حسان بن ثابت ، کعب بن مالک ، اروی بنت عبدالمطلب ، عالک بنت زیرٌ وغیرہ کے محبت اور درو میں ڈوب بہوئے مراقی بھی شامل کتاب ہیں

ترجمه علامه عبدالله العما دي مهر

مسنب علامها بوعبدالله محمد بن سعدالبصری ۱۹۶۶، ۱۹۶۶

شه<u>یل مثا</u>لایو دسه ۱۹۰۶ **مولا تامحداصغ**ر ملک داش به در سهرس

وَالْ الْوَالْمُ الْمُ الْم وَالْ الْوِلْ الْمُوالِقُونَا فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

## تسهیل عنوانات ہتشر بھات کے جملہ حقوق بجق ناشر محفوظ ہیں

باهتمام : خلیل اشرف عثانی

طباعت : سنن بننگ برلیم فون:6642832

ضخامت : ۱۳۲۶ صفحات



ادارهٔ اسلامیات موجن چوک ارد و بازار کرا پی ادارهٔ اسلامیات ۱۹۰-انارگی لا بهور مکتبه سیداحمد شهیدار د و بازارلا بهور مکتبه امداد بیدنی بی جسپتال روهٔ مکتان بو نیورشی بک ایجنسی خیبر بازار بیثاور

ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كرا چى بيت القرآن اردو بازار كراچى ادارة القرآن والعنوم الاسلاميه 437-B و يب روة لسبيله كراچى بيت الكتب بالمقابل انثرف المدارس كلشن اقبال كراچى بيت العلوم 20 نا بحدرودُ لا مور بيت العلوم 20 نا بحدرودُ لا مور

سنب خاندرشيد بيه مدينه ماركيث رادبه بإزار راوالينثري



## فَى رست معنى المبين طبقات ابن سعد حصه اول ودوم

| صفحةبر | عثوانات                              | صفحة نمبر   | عنوانات                                                                |
|--------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| نو     | الياتها)                             |             | بسم الله الرحمن الرّجيم                                                |
| rs     | پیدائش آ دم س دن ہوئی                | ۵           | ا فهرست                                                                |
| 1      | ترتیب پیدائش                         | <b>17</b> A | جناب رسول الله ﷺ كانسب نامه                                            |
| ן איזו | روح تفہرنے کی ترتیب                  | *           | روئے زمین میں سے حضور کا انتخاب                                        |
| '      | ابتداء میں حضرت آ دم کا قد           | <b>1</b> 79 | حضور کے سابق العرب ہونے کی روایت                                       |
| 1°Z    | مفصل داقعات                          | p.          | آ پینالیک کاسفر میں حدی سرات جامانا                                    |
| ا ۱۳۹  | د نیامیں آ دم کا فرشتوں کی آ وازسننا | *           | میں قبیله مضر کا ایک فرد ہوں                                           |
|        | آ دِمْ کی ریکار                      | 4٠٠)        | آپ کا وفد کوریٹم کے کیڑے پہننے ہے نع کرنا                              |
| *      | ا با بیل اور قائیل ( قائن )          | *           | وفدكاآ پِيلِينَةُ كِمتعلق سب دريافت كرنا                               |
| ø      | آ دمٌ کا اپنے کئے پراستغفار          | M           | میں فرشتہ بیس (فانی لسٹ بملک)                                          |
| 1      | سوبرس کے بعد آ دم وحوا کا ملاپ       | ,           | قل لا استلكم عليه اجرا الا المودة                                      |
| ۵۰     | ا باليل قاليل كا قرباني پيش كرنا     | •           | في القربي الآية كي تفسير                                               |
| ا ۱۵   | فل کے بعد قابیل کی ندامت اور تدفین   | ۲۳          | أرسول التعليظية كن كن بيغمبرول كى اولا دميس                            |
|        | حضرت شيث عليه السلام                 | ,           | تقع                                                                    |
|        | عبدالحارث .                          | ٠           | حضرت آ دم عليه السلام                                                  |
|        | شيطان كاحواكو بهكانا                 | *           | آ دم تمام روئے زمین سے پیدا ہوئے<br>۔                                  |
| ar     | بیتالله کی عمارت (خانه کعبه)         | ,           | شیریں اور کھاری زمین سے پیدا ہونا<br>سیریں اور کھاری زمین سے پیدا ہونا |
| ۵۳     | حضرت آ دم عليه السلام كي وفات        | 74          | مراحل پیدائش                                                           |
|        | ا) لا د آ دم کا حال<br>ا             | , f         | حق تعالی اور آدمٌ کامکالمه                                             |
|        | حضرت حواعليهاالسلام                  | 44          | آدمٌ كا انكار                                                          |
| مه     | حضرت ادريس عليه السلام               | \$          | عهد الست ( كياميس فيتم سے وعده جيس                                     |
|        |                                      |             |                                                                        |

|     |                                            |            | ·                                         |
|-----|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| `   | فرعون كااراده بدكاري اوراس كاوبال          |            | حضرت نوح مليه السلام                      |
| 45  | فرعون اورا براجيم كام كالمه                | ,          | طوفان نوح عليه السلام                     |
| , [ | فرعون کی دست درازی                         | ۵۵         | طوفان نوح کے بعد حالات                    |
| 44  | که جانے کاتھم                              | ۲۵         | بإبل شبركا آبا دهونا                      |
| *   | عربی زبان اور گفتگو کا آغاز                |            | نو ټ عليډالسلام کې اولا د                 |
| ar  | اساغیل کی اولا د                           | •*         | نسبتول كاسلسله توم جربهم                  |
| •   | لباجر وكالنقال                             | *          | حضرموت                                    |
| , , | الساعيل كي قبر                             | .<br>!     | انو مخ کینسل کا سلسنه                     |
| 44  | حضرت آ دم اور محملیبهاانسلام کے درمیان     | ۵۷         | اہل جزیرہ واہل العال                      |
|     | حضرت آدم عليه السلام اوررسول التُدصلي الله | ;          | طلسم وأميم                                |
| ß   | علیہ وسلم کے درمیان کتنی صدیاں گزریں       |            | اشمود و جدیس<br>ا                         |
| 6   | عهد فترت                                   | •          | عاد وتبيل                                 |
|     | حضرت عيستي كاآسانون براٹھالياجانا          | ß          | روم                                       |
| 72  | انبياعليم اللام كى تعداداورنام ونسب        | s          | ز بان کااختلاف                            |
| 44  | رسول التعلق كاسلسله نسب ومعليه السلام      | ۵۸         | بن سام                                    |
| s   | مالینہ<br>تک آ پیلائے کے آباء              | ٥          | بن حام کی منازل                           |
| 44  | معدبن عدنان كاسلسله                        | 9          | بن يافث                                   |
| ş   | اساء کاعبرانی ہے عربی میں ترجمہ            | •          | عرب کی رہائش گاہ                          |
| *   | معد بن عدنان كاسلسله نسب                   | <b>ಎ</b> ٩ | ا قوم سبا<br>ا                            |
| 4   | امبات جناب نبوئ في المناه كاما درى سلسلة   | ٧٠         | خليل الزممن حضرت ابرا بيم ملى نهينا وعليه |
|     | انب                                        | ś          | الستلام                                   |
| 4   | آ پینافشہ کے مادری سلسلہ میں تمام خواتین   | -          | ابرا ہیم کی دعوت                          |
| کو  | يا كدامن اورمنكوحة عيس                     | 71         | بابل ہے۔ شام کی طرف ہجرت                  |
| *   | فواطم وعوائك                               | r          | ا<br>آپ تین چیز وں میں اول رہے            |
| ,   | سا بىد گادرى جناب نبوى كى وە يىييال جنگ    | -          | آپ کاخلیل بننے کی حوشی میں غلام آزاد کرنا |
| ,   | نام فاحمدا درنيا تكله يتنجة                |            | ساره كاسنسلەنسىپ                          |
| ,   | ا<br>عائیکداور فاطمہ کے عنی                | 44         | اولا دابرامیم کی آپ ہے گند ارش            |
| *   | اسلسلەنىپ                                  |            | آڀ کا حج کرڻا                             |
| ۷٣  | آ پ علیہ السلام کے والدگرامی کی جانب       | ,          | ابرا ہیمٌ کاوصال                          |
| ,   | ے۔<br>سےسلسلہ مادری کا ذکر                 | Þ          | حضرت اساعيل على نبينا وعليه الستلام       |
|     |                                            |            |                                           |
|     |                                            |            |                                           |

| مت مساين |                                           |                |       |
|----------|-------------------------------------------|----------------|-------|
| ۸۸       | ا ماشم                                    | دے ا           |       |
| *        | ا باشمیت کے خطاب                          | ,              | ىلىلة |
| Ag       | ا بنی باشم و بنی امیه میں وشمنی کی ابتداء | s              |       |
| ನ        | ككومت طلب كرنا                            | 22             |       |
|          | مطیبین نام پڑنے کی وجہ                    | •              |       |
| ۹۰       | حلف انهانا                                | ۷۸             |       |
|          | [مصالحت                                   | 4 ∠٩           |       |
| *        | دارالندوه دارالا ماره کی حیثیت میں تبدیلی | ۸.             |       |
|          | ا باشم کی سر براہی                        | ,              |       |
| 19       | تجارتی معاہدات                            | *              |       |
| · ·      | اعقدتكات                                  | ٥              |       |
| ^        | وفات اور وصيت                             | ,              |       |
| 95       | اولاو                                     | *              |       |
| 94       | باشم كامر ثيه                             | ΔI             |       |
| ۳۱۹      | شفاء بنت ہاشم کہتی ہیں :                  | *              |       |
| *        | عبدالمطلب                                 | ۸۲             |       |
| 79       | شيبه كانام عبدالمطلب كيول برزا            | ø              |       |
| \$       | آبائی میراث اعزازی                        |                |       |
| ,        | چشمهٔ زمزم                                | *              |       |
| 42       | المنحكيم                                  | · *            |       |
| 9/       | قدرتی فیصله                               | ۸۳             |       |
| s        | د وسری روایت                              | p <sup>‡</sup> | ات    |
| 99       | وفدينة للديميه                            | ۸۳             |       |
| ۴        | باجهی امداد ونصرت کاعبد                   | . \$           |       |
| (++      | نبوت اور حکومت کی پیشگو کی                | ۸۵             |       |
| *        | خضاب                                      | •              |       |
| 1+1      | با ہمی تفاخر                              | AY.            |       |
| 1+1      | طا ئف میں کامیا بی                        | "              |       |
|          | ا با ن                                    | '              |       |
| 1        | عبدالمطلب کی نذر<br>جینے کی قربانی        | ۷۸             |       |
| L        | JL                                        |                | L     |

أمهات آباءالنبي صلى القدعلية وسلم آتخضرت کے آباؤوا جداد کا مادری سا قصَى بن كلاب مكة مكرمه كي طرف واليسي بيت الله كي سربرا بي بمروخزاعه كي توليت كالختثام سرآ غاز قريش قریش نام رکھنے کی وجہ بت پرستی کی ابتداء قصی بن ک*لاپ* کی او ٹا د لزكيال وارالندوه قریش کی مجلس شوراء تصی بن کلاب کے اختیارات دارالندوه نام رکھنے کی وجہہ آ بادی مکه قصى كويلنے والاخطاب قریش ام پڑنے کی وجہ شريعتِ ابراميمي برِزياد تيال اور بدعا مزدلفه کی روشنی . خاجیوں کی آ سائش عبدالدار تصى كى وفات عبدمناف تو حید کی دعوت تو حید کا اقرار کرنے کے نتائج عبد مناف کی اولاد

| خداا پنے گھر کا خودمحافظ ہے۔<br>ابا بیل ہے حفاظت کا سامان مان مان مان کا پہلاسفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <del></del> |                                                |       | <u> </u>                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| ارسول النما الله على والده كي واقات المعلق  |   | 11/2        | رضاعت کی پاسداری                               | 104   | استقا                                                    |
| المن المنطقة المناسسة المنطقة |   | 179         | رسول کریم آیشنگه کی والده محتر مه آمنه کی وفات | 1+14  | نبی موعود کی بشارت                                       |
| الاستهائية عبد المنطلب المنطل |   | ٠           | رسول الشعلينية كي والده كي و فات               | ,     | 11                                                       |
| الا المعلق المع | ĺ | 17"4        | رسول التعليض عبدالمطلب كآغوش رافت              | ٠     | 1                                                        |
| الا المنطقة ا |   | -           | ىيں                                            | 1+0   | 1                                                        |
| البطالب عن النفاا عن المنافعة |   | 1111        | عبدالمطلب كي وفات                              | 104   | يمن كاكعبه                                               |
| رسول النقائية الموادرة المناف المنافية الوطالب كي آغوش شفقت المناف المنافية الوطالب كي آغوش شفقت المناف ا  |   | •           | ابوطالب ہے آنخضرت کے لئے وصیت                  | •     | II .                                                     |
| الاسمار المعلق المسامان المعلق المعل | 1 | 184         | رسول التعليق ابوطالب كى آغوش شفقت              | ,     | حرم براشکرکشی                                            |
| الاسمار المعلق المسامان المعلق المعل |   | ,           | اميں                                           | ه     | ندااینے گھر کا خودمحا نظ ہے                              |
| الا مین الدی الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 188         | شام کا پہلاسفر                                 | 104   | 11                                                       |
| الایمن الدگا نکاح آ منہ المسلط اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | .           | بجيراراهب                                      | \$    | اصحاب فيل                                                |
| جَن عِورت نَے عبداللّٰہ بِا بِحِ اللّٰهِ بِا بِحَ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ المِواتِ اللّٰهِ اللهِ اله | ĺ | <i>'</i> [  | الامين                                         | ,     | اولا دعبدالمطلب                                          |
| اموات شرکین کے لئے استغفار اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ł | 11-74       | ابوطانب کی اولا د                              | 1+9   | عبدالله کا نکاح آمنہ                                     |
| اموات شرکین کے لئے استغفار اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | ira         | ·                                              | 110   | جس عورت نے عبداللہ پرائے آپ کو پیش کیا                   |
| الاسلام التعلق المستويد الله التعلق المستويد التعلق  |   | 1124        | اموات مشركين كے لئے استغفار                    | ,     | أتقا                                                     |
| الا التعلقية كولادت المالة التعلقية كولادت المالة التعلقية كالمالة كولادت المالة التعلقية كالمالة كولادت المالة التعلقية كولادت التعلقية كول | ĺ | <i>'</i>    | التجهيز وتكفين                                 | 1194  | حضرت آمنه کاوهمل جس ہے رسول کریم                         |
| رسول النظيف كي ولادت الله المنطق كي ولادت المعالم المنطق كي ولادت المعالم المنطق كي ولادت المعالم المنطق ال |   | 15/2        | وفات کے بعد کا حال                             | ,     | سالیتو<br>علیسته بهوئے                                   |
| کیفیت ولادت  اسم النفایشی کینیت ولادت  اسم النفایشی کینیت ولادت  اسم النفایشی کینیت کینیت الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | ·           |                                                | ll?r  | حضرت عبدالله کی وفات                                     |
| اسول النطقة كانت الماسة الله كانت الماسة الله الماسة الله الماسة الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ļ | IMA         | کے میں آنخضرت علیہ کاراتوں میں شغل             | . 414 | رسول النيوليينية كي ولا دت<br>رسول النيوليينية كي ولا دت |
| رسول النشائية كانيت المسلم النشائية كانيت المسلم المسلم النشائية كانيت المسلم النشائية كانيت المسلم النشائية كانيت المسلم النشائية كان النشائية كان النشائية كان النشائية كان النشائية كان المسلم المسلم النشائية كان النشائية كان المسلم المسل |   | s           | مخلوق کے چرواہے بھیٹر بھریوں کی هیشیت          | . 114 | كيفيت ولادت                                              |
| رسول التُعلِينَة كَ كُنيت الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | * []        | این                                            | *     | غاصيت بيدائش                                             |
| رسول التُعلِينَة كَ كُنيت الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 15-9        | التنخضرت محربالفجارمين                         | 114   | رسول الشعالية كينام<br>رسول الشعالية كينام               |
| صل ہوااور آنخضرت کے برضائی بھائی و بہن اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | <i>'</i>    | [مقام احابيش                                   | ((9   |                                                          |
| المديد المقابلية المتعافلة المتعافل |   | 114.        | سرداران قریش                                   | IFI   | رسول التعليظية كي رضاعت كاجنهين شرف حا                   |
| ا التخضرت الليانية كي شركت المتعلق آمنه كا حليمه كو المتعلق المتعل |   | 161         | ا سردارانِ قیس                                 | 1     | صل ہوااور آنخضرت کے برضاعی بھائی وبہن                    |
| مدایت دینا ۱۲۳ آنخضرت ٔ طف انفضول میں ۱۲۳ شق صدر ۱۲۳ آنخضرت کا دوسراشام کا سفر ۱۳۲ آنخضرت کا دوسراشام کا سفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | <b>'</b>    | - ` II                                         | Irr   | حليمه سعديه                                              |
| ا است المحضرت کا دوسراشام کاسفر ۱۲۳ استخضرت کا دوسراشام کاسفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | <i>*</i>    | جنگ میں آنخضرت للکھنٹے کی شرکت                 | *     | المنخضرت عليفة كے متعلق آمنه كاحليمه كو                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             | آنخضرت علف الفضول ميں                          | ırm   | مدایت دینا                                               |
| يبودكاواقعه المسطوررابب السطوررابب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 164         | 7 1 - 7 - <del>-</del> 7 1                     | Irr   | هُقٌ صدر                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | ا سوسما     | نسطوردا هب                                     | (PY   | يهودكاواقعه                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             |                                                | ][    |                                                          |

| *    | يہود يوں سے احتياط                     | ,    | بتوں ہے نفرت                          |
|------|----------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 140  | آ مخضرت کی برکت                        | ,    | قا فلے کا لوٹنا                       |
| 170  | نبوت کے بعض آ ثار                      | 100  | خدیجہ ﷺ تخضرت کی شادی                 |
| 144  | بوا نه کی عید                          | 100  | دو جھوٹی روایتیں                      |
| *    | ملے میں شریک ہونے کا نتیجہ             | *    | آ بخضر تعلیقیہ کی اولا داوران کے نام  |
| 144  | بادشاه تبع مدينه ميں                   | 164  | ابرا ہیم بن النبی ایسی ا              |
|      | آ مخضرت کی نسبت ایک یہودی پیشوا کی     | 102  | مارية قبطيه                           |
|      | پیشنگوئی                               | ,    | پنجمبرزادهٔ اسلام                     |
| AFI  | تتمان كاذكر جناب نبوي كو چصيانا        | IM   | دودھ پینے کازمانہ                     |
| 140. | امید نبوت محمدی                        | 7    | آنخضرت في اپنال كے ساتھ               |
| *    | عہد جاہلیت میں جن کے نام محمدر کھے گئے | 1179 | ابرا ہیم کی وفات                      |
|      | علامات نبوت بعد نزول وحي               |      | آنخضرت البية حضرت ابراجيم كي وفات كے  |
| 14   | نوراعظم کی زیارت                       |      | وتت                                   |
| 144  | زين يېود پيرگانل                       | 100  | خانه ٔ عبه کی تعمیر                   |
|      | معجز ه رسول ً                          | *    | تعمیر میں قریش کے ساتھ آنخضرت کی      |
| *    | اسلمی گذریااور بھیٹریا                 |      | شركت                                  |
| 141  | عثان بن مظعون كاقبول اسلام             | ×    | آ تخضرت بيت الله كى عمارت بنانے ميں   |
| 149  | یہودی وفد کے سوالات                    | 100  | جابليت كااخلاق                        |
| 14.  | مالكانه استحقاق                        | 14   | حجرا سود کار کھنا                     |
|      | منافقین کے لئے دعائے استغفار           |      | قرعہ فال بنام حبیب ذوالجلال کے نام سے |
| IAI  | بارش کے لئے دعا                        | *    | نیک شگون کی پرچی                      |
|      | رسول اور صحابه رسول کی دعوت            | 3    | آنخضرت كافيعله                        |
| IAT  | آ ب وضو کامعجز ہ                       | 104  | بنیاد کی ناقص تغمیر                   |
| *    | حوض کے پانی میں اضافہ                  |      | رسول التعاليب كي نبوت                 |
| IAF  | بھیٹر کے دودھ میں برکت                 | 101  | وحی سے پہلے نبوت کی علامات            |
| *    | فاقه ہے نجات                           | 14.  | عرف ہذیل                              |
| IAM  | ابوقیادہ کے لئے رسول اکر مطابقہ کی دعا |      | آ سانی تعلق                           |
| ,    | قضائے نماز کے لئے ہدایت                | 191  | پغیبری کے آثار                        |
| 114  | نظم وصنبط کی ہدایت<br>المقداد کی روایت | 177  | بچین کے زمانے میں نبوت کی نشانیاں     |
| *    | المقداد كي روايت                       | 145  | بنوں کا واسطہ اور خدا کا سہارا        |

| 718       | نبوت ہے ہجرت تک رسول اللہ علیہ کا         | 144           | عبداللد بن مسعود كا قبول اسلام        |
|-----------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| ,         | <u>ا</u> تيام مکه                         | į.            | حضرت سلمان فارس کی آ زادی             |
| 414       | مسلمانوں کو ججرت مدینه کی اجازت           | ,             | يبودي مريفني كاقبول اسلام             |
| r12       | آ غاز بجرت                                | IAA           | رسول التعليق اورام معبد               |
| *         | منصوبة                                    | ,             | ایک اونٹ کی درخواست                   |
|           | محاصره .                                  | 1/19          | بنو باشم كودعوت اسلام                 |
| <br>  FIY | غارتو رميس قيام                           | ,             | معجزات رسوالتعليق                     |
| rı_       | ابن اریقط کی رہبری                        | [9+           | معاشرتی مقاطعه                        |
| TIA       | ام معبد کے خیمہ میں قیام فیبی آ واز ۔     | 191           | زنا کی ممانعت                         |
| rr+       | اسراقه بن جعشم کی درخواست                 |               | ز مانه بعثت ومقصد بعثت نبوی           |
| -         | رسول الله کی قبامین آید                   | 1984          | ايوم بعثت                             |
| Pri       | مدینه میں آمد                             |               | نزول وحی                              |
|           | ا بل مدینهٔ کا ظبهارمسرت                  | 197           | نزول قرآن                             |
| PPP       | تبليغ كى مدايت                            | 193           | شدت وحی                               |
|           | محلّه بني عمرومين قيام                    | 194           | وعوت اسلام                            |
| pi        | انصاری طلی                                | 19/           | قریش کا ابوطائب کے پاس جانا           |
| nt m      | حضرت ابوا یوب کے مکان میں قیام            | 199           | <i>ججر</i> ت حبشه اول                 |
| s         | نمازجمعه                                  | ***           | صبشهٔ سےاصحاب کی واپسی کاسبب          |
|           | قبائل كااظهار عقيدت                       | F+ F          | هجرت حبشه <sub>ث</sub> انی            |
| ++~       | رسول الشعطينية كي خدمت مين پيهلامديد      | F+ P"         | رسول التعطيقية اور بني بإشم كي محصوري |
| ,         | اہل ہیت کی مدینہ آمد                      | į.            | شعب میں                               |
| rra       | طبقات ابن سعد                             | <b>*</b> + ** | طا نف کا سفر                          |
| *         | حصيدوم                                    | r+4           | معراج نبوئ                            |
| ,         | لا اله الا الله محمد رسول الله عَلَيْكَ ا |               | شب معراج                              |
| \$        | رب انعمت على فر د                         | r+A           | ز مانه حج میں قبائل عرب کودعوت اسلام  |
| *         | رسول التعاليب كغز وات وسرايا              | 9             | اوس دخزرج کودعوت اسلام                |
| ş         | نام وتاريخ                                | 710           | عقبہاو لی کے ہارہ اشخاص               |
| ,         | سواری وسامان<br>مصد                       | rii           | عقبه ثانيه                            |
| ,         | مدینه میں آمد کی متلح تاریخ               | ,             | ستر • کاشخاص جنہوں نے آنخضرت کی       |
| 774       | لوائے ابیض                                | \$            | بیعت کی                               |
|           | l <u> </u>                                | l             | [ <u> </u>                            |

|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |     |                                            |
|-----|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
|     | عريشه رسول م                           |     | حضرت حمزةً كي قا فله قريش كورو كنے كي كوشش |
|     | مسلمانوں کی صف بندی                    |     | سر پيعبيده بن الحارث                       |
|     | ملائكه كي آمد                          | 11  | سريه سعد بن ابي و قاص ً                    |
| rr  | عمير بن وہب الجمعی کا قریش سے خطاب     | 112 | غز وه الا بواء                             |
|     | ابو جہل کی ریشہ دوانی                  |     | غزوه بواط                                  |
|     | جنگ بدر                                |     | غزوه به تلاش كرزين جابرالفهري              |
|     | عامر بن الحضر مي كاقتل                 |     | نیابت حضرت زید بن حارثه                    |
|     | شيبه وعتبه ووليدكي مبازرت طلي          |     | كرزبن جابرالفهرى                           |
| 11  | . (.)                                  |     | غزوه ذي العشير ه .                         |
|     | عتبها وروليد كاقتل                     |     | سرية عبدالله بن جحش الاسدى                 |
|     | شبيه كاخاتمه                           |     | نوفل بن عبدالله كافرار                     |
|     | شهدائے بدر                             | 779 | قید یوں کا قبول اسلام                      |
| rr  | مقتولین قریش                           |     | مال غنيمت كي تقشيم                         |
|     | اسیران بدر                             | ,   | غزوه بدر                                   |
| 1   | اسيران بدر كاز رفدىي                   |     | تجارتی قافله کی تلاش                       |
| '   | مال غذيمت                              | 100 | اسلامی کشکر کی روانگی                      |
| rŕ  | ابل مدینه کونوید فتح                   |     | بدری صخابہ                                 |
| 1   | حضرت رقیه کی تدفین                     |     | مسلم جاسوس                                 |
| 1   | مجامدین بدر کی تعداد                   | ,   | تجارتي قافله ميس خوف وہراس                 |
| 1   | مجاہدین بدر کے لئے رسول اللہ کی دعا    | 111 | ابوسفيان كااظهار تاسف                      |
| 45  | يوم بدر كى تاريخ                       |     | مقام بدر                                   |
| 1   | مشر کین کی تعداد                       | *   | فرات بن حیان                               |
| 1   | مفلس قيديون كازرفدىي                   |     | بی زهره کی مراجعت                          |
| 4 4 | زرفديه لين كافيصله                     | rrr | بی عدی کی مراجعت                           |
| 1   | ابوالبختر ى كاقتل                      | *   | انصار کا جذبہ جہاد                         |
| 1   | سات افراد کے لئے بددعاء                |     | اسلامی حکم                                 |
|     | حضرت حمز الأكى شجاعت                   |     | مسلمانوں کی بدرآ مد                        |
| 40  | مسلمانوں اور مشرکوں کے گھوڑوں کی تعداد | *** | کفار کی تعداد                              |
|     | مسلمان مخبر                            |     | الحباب بن المنذ ركامشوره                   |
|     | حضرت سعد بن معاذ كاجذبه جهاد           | 1   | بارش                                       |
|     |                                        |     |                                            |

| *        | نيابت حضرت عثانً                                               | 441 | عمير بن الحمامة كي شهادت                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|
| ,        | دعثور بن الحارث كا قبول اسلام                                  | '   | جنگ بدر کے متعلق قرآنی آیات                                      |
| *179     | رسول الله علي كاغزوه بن سليم                                   | '   | ا بوجبل کی تلاش                                                  |
| -        | سربيزيد بن حارثه                                               | 4mr | يوم بدر پررسول الله کی دعاء                                      |
| .        | ال غنيمت كي تقشيم                                              | -   | شمشيرذ والفقار                                                   |
| - 1      | غزوه احد                                                       | '   | شہدائے بدر کی نماز جناز ہ                                        |
| •        | ا جنگ کی تیاریاں                                               | '   | مربيعميرين عدى                                                   |
| t0+      | یمبود مدینه کی ریشه دوانی                                      | rrm | عصماء كآتل                                                       |
| •        | مسلم جاسوسوں کی اطلاع                                          | •   | سربيسالم بن عمير                                                 |
| <i>*</i> | رسول التدكا خواب                                               | •   | ا بوعفك كأقمل                                                    |
| <i>,</i> | اختلاف رائے                                                    | •   | غزوه بني قنيقاع                                                  |
| 701      | مسلمانون كالطهارندامت                                          | •   | بی قینقاع کی بدعهدی                                              |
| _        | اسلای علم                                                      | '   | بن قدينقاع كامحاصره                                              |
| •        | اروائگی                                                        | rm. | عبدالله بن ابي كي سفارش                                          |
| •        | محمد بن مسلمه کا پېره                                          | •   | مال غنيمت                                                        |
| ror      | منافق عبدالله بن انی کی غداری                                  |     | غز وه سويق                                                       |
| •        | مسلم فنكرى صف آرائي                                            |     | ابوسفیان اورسلام بن مشکم کی ملاقات                               |
| ,        | کو عینین پرعبداللہ بن جبیر کی ماموری                           | •   | ابوسفیان کی کارگزاری                                             |
| •        | مشرکین کی صف. آرائی                                            | rma | ابوسفيان كافرار                                                  |
| 1        | علمبر دارحضرت مصعب بن عمير                                     | *   | غزوه قرقرة الكدريا قرارة الكدر                                   |
| '        | ابوعامر                                                        | ,   | المال غنيمت كي تقسيم                                             |
| '        | مشرك عورتو ل كارجز                                             | \$  | سربيل كعب بن الاشرف                                              |
| rom      | طلحه بن انب طلحه پر                                            | •   | كعب بن الاشرف                                                    |
|          | ابوشيبه عثان كآقل                                              |     | كعب بن الاشرف كي ريشه دواني                                      |
| •        |                                                                |     | محمد بن مسلمه<br>تا تا                                           |
| rar      | مشرکین کی بسیائی                                               | '   | منصوبة لل                                                        |
| *        | جماعت ابن جبير ميں اختلاف                                      | '   | العب بن الاشرف كاقتل                                             |
|          | خالد بن الوليد كأحمله                                          |     | کعب سے قبل کے متعلق دوسری رائے                                   |
|          | مصعب بن عمير كي شهادت                                          |     | يهود يون مين خوف حراص                                            |
|          | مصعب بن عمير کي شهادت<br>رسول الله عليسة اور سات صحابه کبار کي | rλ  | یہود یوں میں خوف حراص<br>میالیته<br>رسول اللہ علیہ کاغز وہ غطفان |
|          |                                                                |     | <u> </u>                                                         |

|             |                                         |          | <u> </u>                                    |
|-------------|-----------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| •           | سفيان بن خالد كاقتل                     | ,        | ۴بت قدی                                     |
|             | عصائے نبی کا عطیہ                       | •        | ابن قميه كارسول الله يرحمله                 |
| .           | سربيالمنذ ربن عمرو                      | •        | اليائي شهداء ومقتولين احد                   |
|             | عامر بن ما لك                           | •        | ابوعز و كاقتل                               |
| •           | المنذربن عميروالساعدي                   |          | شہدائے احد کی نماز جنازہ                    |
| 777         | قاری صحابه تی شهاوت                     | '        | سيدالشهد احضرت حمزه كااعزاز                 |
| ·           | عمروبن امیدانضمر ی کی رہائی             | ron      | مشرک مقتولین کے متعلق حکم                   |
| •           | شہدائے بیرمعونہ کی اطلاع                |          | منافقين كأاظبهار سرت                        |
| •           | قاتلین کے لئے بدوعا                     | <i>'</i> | حضرت حمز ه پرسوگ                            |
| rim         | اصحاب بيرمعو نه كاغم                    |          | رسول الله عليه كرخم                         |
| •           | عمرو بن امید کی مراجعت                  |          | آیت قرآنی کانزول                            |
|             | عبد شكن قبائل كے لئے بددعا              |          | حضرت نعمان کی شہادت                         |
| .           | شہدائے بیرمعونہ کے فضائل                | 104      | نو جوانان مدينه كااصرار                     |
| 444         | شہدائے بیرمعونہ کے لئے آیت قرآنی        | '        | ابن ما لک کی روایت                          |
| '           | سربيهمر ثدبن اني مرحد                   |          | ابن الي خلف كا دعوي ا                       |
| '           | عضل والقارة قبائل كى درخواست            |          | ابن ابی خلف کافتل                           |
| '           | قبأ كل عضل والقاره كي بدعهدي            | <b>'</b> | مسلمانوں کی جا نثاری                        |
| *           | مسلمانون كاجذبه جهاد                    | roá      | رسول الله كالتيراندازون كواغتباه            |
| 745         | مرعاصم کوفر دخت کرنے کاارا دہ           | -        | حضرت عبدالله بن جبير كي ثابت قد ي           |
| •           | حضرت عبدالله بن طارق کی شہادت           |          | ابوسفيان كااستنفسار                         |
| •           | حضرت ضبيب اور حضرت زيد کی فروختگی و     | '        | حضرت عمر فاروق كاجواب                       |
| •           | شهادت                                   | 109      | حضرت فاطمه کی تیمار داری                    |
| ,           | حضرت زيدكي رسول الله يعقيدت             | ,        | بن قينقاع كى والبسى                         |
| 777         | غزوه بنی النضیر                         | ,        | غزوه جمراءالاسد                             |
| •           | نی نضیری سازش                           | 11       | دومسلم مخبروں کی شہادت<br>. سرین            |
| '           | رسول ا کرم این کی مراجعت مدینه          | • •      | شهدا کی تدفین                               |
| '           | بنی نضیر کومهانت<br>ن                   | ,        | مراجعت مدینه منوره                          |
| '           | يى نضير كااعلان جنگ                     | '        | سربيا بي سلمه بن عبدالاسدا نحز ومي          |
| <b>۲</b> 42 | بنوقر یظه کی علیحد گ<br>محاصره بنی نضیر | '        | سربيعبدالله بن انيس<br>منصر فتو<br>منصر فتو |
| •           | محاصره بني تضيير                        | 141      | منصوبة ل                                    |
| <u> </u>    |                                         | JL       | <u> </u>                                    |

غزوه بدرالموعد رسول ائرم فيضيح كاعزم مدینه منوره ہے روانگی بدرالصفر اءبراجتاع ابوسفیان کی پیش قدی اور مراجعت غزوه بدرالصفر ی غزوه ذات الرقاع انيايت *حصر*ت عثمان نمازخوف مراجعت مديينهمنوره غز وه دومتهالجند ل سباع بن عرفط الغفاري کي نيابت مراجعت مدينه عينية بن حصن سے معامرہ غزوهالمريسيع الحارث بن الى ضرار نيابت زيدبن حارثه لمدینه منوره ہے روانگی آغاز جنگ مال غنيمت واسيران جنَّك مال غنيمت كانقشيم جوبريه بنت الحارث كا نكاح اسیران جنّگ کی ریائی

سنان بن د بره اورجهجاه بن سعید کا جھگڑا

حضرت عائشه کی برائت کے متعلق آیات

عبدالله بن الي کې دريده وځني

غزوه خندق ياغز وهاحزاب

14.

141

121

رسول الله عليه عليه كي آمد

ام اورا بن عبينيه كامقابليه

ابن الا كوع ادرا بوقيارة كى تعريف

معركهز وقر د

12

**M**•

دوژ کامقابلیه

MAG

د ۱۸

MAY

795

فهرست مضامين

1/19

79+

291

۲۹۲

rgm ()

أسربه مجممسلمه بجانب ذي القصه سريةا بوعبيده بن جراح بجانب ذي القصه سربيزيد بن حارثه بجانب بني سليم بالمقام سربيذيدبن حارثه بجانب العيس ابوالعاص بن الرزيع كي ترفياري ا بوالعاص کی ریانی سربيذيدبن حارثه بحانب مسمى ازيد بن رفاعة الحذامي كي شكايت ا قیدیوں کی رہائی ا مال غنیمت کی واپسی اسريه زيدبن حارثه بحانب دادي القري سرية عبدالرحمٰن بنعوف بجانب دومته االجندل مربيعلى بن ابي طالب بجانب سعد بن بكر أبمقام فدك اسربيزيدبن حارثه بجانب امقر فه بمقام وادى القرى المسلم تجارتي قافلے يرحمله ابني فزاره كاانجام سربة عبدالله بن عتيك بجانب الي رافع ابورافع كاقتل

سربيعبداللدين رواحه بجانب اسيربن زارم

|مرية عكاشه بن تحصن الاسدى بجانب <sub>ا</sub>لغمر

MA

عرفيل واسوام

اسیر بن زارم یہودی کی ریشہ دوائی اسيربن زارم كاقتل سریه کرزین جا برانفهر کی سیامی ۱۰ مبیل

عرنيين كى بدعمدى

|          | 4 <del></del>                                                         |              |                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| •        | آیات قرآنی کانزول                                                     | *            | آيت کانزول                                      |
| h-4 h-   | غزوه خيبر                                                             | 190          | سربيغمرو بن اميدالضمر ي                         |
| s        | اعلان جہاد                                                            | [ ' ]        | ابوسفیان اورایک اعرابی کامنصوبیل                |
| <b>'</b> | نیابت سباع بن عرفطه                                                   | •            | اعرابی کی گرفتاری اور قبول اسلام                |
| •        | اسلامي علم . ا                                                        | ,            | عمرو بن اميه كامنصوبة ل                         |
| ,        | آغاز جنگ                                                              | rey          | غز وه حدیبیه                                    |
|          | مقتولين ومال غنيمت                                                    |              | نيأبت عبدالله بن ام مكتوم                       |
| r.s      | شہدائے خیبر                                                           | l I          | مسلمانون كي تعداد                               |
| -        | زينب بنت الحارث كاقتل                                                 |              | خالد بن وليد كي پيش قند ي                       |
| ź        | مال غنيمت كي تقسيم                                                    |              | عديبيه مين آمد<br>حديبيه مين آمد                |
| *        | ابو ہر رہے ہ واشعری کی آمد                                            | l I          | بديل بن ورقا کي سفارت<br>ابديل بن ورقا کي سفارت |
| *        | جعفر بن ابی طالب کی آید                                               |              | ا بروه بن مسعوداتقفی کی سفارت<br>عروه بن        |
| P=64     | صفیه بنت جی                                                           | l I          | الحكيس بن علقمه كاانتياه                        |
| 6        | فنح خيبرحصرت عباس كاا ظههارمسرت                                       | ,            | حضرت خراش بن اميه كي سفارت                      |
| •        | ابل خيبر کې بدحواسي                                                   | *            | حضرت عثمان کی سفارت                             |
| m.2      | یبودخیبر کی جلاوطنی                                                   | ۶            | بيت رضوان                                       |
| ,        | مال وباغ كي ضبطي                                                      | ,            | سهبيل بن عمرو کی سفارت                          |
| s        | حضرت علی کی علمبر داری                                                |              | صلح نامه حديبييه                                |
| r.q      | عامراورمرحب يهودي كامقابله                                            | 799          | حضرت ابوجندل کی واپسی                           |
| ,        | عامر کی شہادت                                                         |              | نويد فتح مبين                                   |
| é        | رسول الله عليه عليه كي دعائج مغفرت                                    | *            | بيعت رضوان بين شركاء كى تعداد                   |
| *        | حضرت على اورمرحب يهودي كامقابله                                       | r            | أشجرة الرضوان                                   |
| ,        | کنانه اورا <i>لر</i> تیع کی غلط بیانی                                 |              | ببول كا درخت                                    |
| ø        | كنا نداورالربيع كآفتل                                                 | <b>r.</b> ;  | شرائط نحربيي                                    |
| *        | گدھے کا گوشت کھانے سے ممانعت                                          | 1            | کفار کااعتراض                                   |
| ۳۱۰      | مال غنيمت ڪ تقشيم                                                     | *            | حضرت عمر كأاحتياج                               |
| ۳۱۱      | ز ہرآ لود بکری                                                        | · [          | ہتھیارلائے پریابندی                             |
| ,        | حضرت صفید بنت حیی سے نکاح                                             | p4m          | آیات قرآنی کانزول                               |
| rir      | مربة عمر بن خطاب بجانب تربه                                           | .   <u> </u> | قربانی کے اونٹوں کی تعداد                       |
| rir l    | مربی عمر بن خطاب بجانب تربه<br>سربیا بو بکرالصدیق بجانب بن کلاب بمقام | .            | سرمنڈانے والوں کے لئے دعا                       |
|          |                                                                       |              |                                                 |
|          |                                                                       |              |                                                 |

|                  | <del></del>                                                    | <del></del>  | <u>,                                      </u>     |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| •                | سرىيالخيط (برگ درخت)                                           | •            | أنجد أ                                             |
| •                | سربيا بوقناده بن ربعي الانصاري                                 | mm           | سريه بشيربن سعدالانصارى بمقام فدك                  |
| •                | سربيا بوقناده بن ربعی الانصاری                                 | mm           | سريه غالب بن عبدالله الليشي بجانب الميفعه          |
| •                | غزوه عام الفتح                                                 | سالم         | سربيه بشير بن سعدالا نصاري بجانب يمن و             |
| •                | بنوخزاعه يرحمله                                                |              | جبار                                               |
| ٣٢٣              | ابل مکه کی نقص عهد بر پشیمانی                                  | مااس         | عمره قضاء                                          |
|                  | تجدید معامده کی درخواست                                        | سالما        | نيا بت ابورحمٰن الغفاري                            |
| .                | حاطب کے قاصد کی گرفتاری                                        |              | معلمانوں کی مرائظہر ان میں آمد                     |
| •                | قبائل کی طلبی                                                  | r10          | اہل مکہ کااخراج                                    |
| -                | نيابت عبدالله بن ام مكتوم                                      | P10          | طواف کعبه                                          |
| '                | رسول الله عنطينية كي رواتكي                                    |              | حضرت عبدالله بن رواحه کے اشعار:                    |
| •                | اہل مکہ کی پریشانی                                             | PH           | حضرت ميموند بنت الحارث كاعقد                       |
| rro              | ا بوسفيان كوامان                                               | '            | مسلمانوں کورٹل کا حکم                              |
| '                | اسلامی نشکر کا مکه میں داخله                                   |              | سربيابن الى العوجا اسلمي بجانب بن سليم             |
| '                | ابن خطل حوریث اور مقیس کافتل                                   | <b>171</b> ∠ | سريه غالب بن عبدالله الليشي بجانب بني              |
| '                | عكرمدين إني جهل اورخالد بن وليد كامقابله                       | •            | اللوح بمقام الكديد                                 |
| rŕ4              | شہدائے فتح مکیہ                                                |              | سربيه غالب بن عبدالله الليشي                       |
| '                | رسول الله عليه كاخيمه من قيام                                  | 119          | سربيشجاع بن وہبالاسدی                              |
|                  | [ تطهير كعب                                                    | •            | سربيكعب بن عمير الغفاري                            |
| '                | خانه کعبه پیلی اذ ان                                           | •            | سربيه مونته-                                       |
| •                | بت خانوں کا انہدام                                             | 1            | قاصدر سول کی شہادت                                 |
| rtz              | خطبه رسول                                                      |              | اميرجيش حضرت زيدبن حارثه                           |
|                  | ايوم فتح مكه                                                   | •            | اسلامی کشکر کی روانتمی                             |
| •                | افطارروزه                                                      |              | حضرت زید بن حارثه کی شهادت                         |
| r <sub>r</sub> x | پوم فتح مکه میں مسلمانوں کی تعداد<br>میں میں مسلمانوں کی تعداد |              | حضرت جعفر بن ابی طالب کی شہادت                     |
| '                | عمامه اورخود کے متعلق مختلف روایات                             | 1            | حفرت عبدالله بن رواحه کی شهاوت                     |
| •                | حضرت عبداللدابن مكتوم كےاشعار                                  | 1            | اہل مدینہ کا اظہار تاسف<br>مال مدینہ کا اظہار تاسف |
| 779              | ابن خطل كاانجام                                                | 1            | رسول التعليق كي خاموثي                             |
| '                | ابن الي سرح كوامان                                             |              | شہدائے موند کا اعزاز                               |
| '                | معاقی کااعلان                                                  | 777          | سربيغمرو بن العاص                                  |
|                  | )[                                                             |              | lL                                                 |

اسيروں کی رہائی

ابني مصطلق ہے صدقات کی وصولی

سرية قطبه بن عامر بن حديده

سربيضحاك بن سفيان الكلابي

كفاركا قرار

ابوعامر کی شہادت

ابومویٰ الاشعری کی قائم مقامی

شہداء کے اسائے گرامی

| بست مضامين            | ۱۹ فهر                             |          | طبقات ابن سعد حصه اول وروم                            |
|-----------------------|------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| $\lceil \cdot \rceil$ | بیت الله کی عظمت کے لئے دعا        | 200      | سربيعلقمه بن مجز رالمدلجي                             |
| •                     | طواف کعبہ                          | •        | سربيلي بن ابي طالب                                    |
| •                     | يوم التروبي <sub>ة</sub>           | •        | آل هاتم کی گرفتاری                                    |
| rar                   | مزدلفه می آ بد                     |          | آلِ حاتم كى ر ہائى                                    |
| •                     | جمره عقبه کی رمی                   | 17° Y    | منافقین کاجہادے گریز                                  |
| •                     | محسر میں آ بد                      | •        | انیابت محمد بن مسلمه                                  |
| /                     | خطبهرسول عليسة                     | -        | ا تبوک میں آمد                                        |
| •                     | ايوم العدد ا لآخر                  |          | اكيدر بن عبدالملك كى گرفتارى                          |
|                       | حج وعمره كاتلبيه                   | •        | مال غنیمت کی تقسیم اکیدرے مصالحت                      |
| ror                   | میندُ هوں کی قربانی                | mr2      | عباد بن بشر کاچېره                                    |
| •                     | يوم النحر                          |          | سور ه توبه کانزول                                     |
| ror                   | نیت ج کے لئے ہدایت                 | •        | مجاہدین غزوہ تبوک کےمصائب ومشکلات                     |
|                       | رسول ا كرم الله كي دعا             | ۳۳۸      | آخری غزوه                                             |
| •                     | بیت الله مین نماز                  | ,        | مراجعت مدينه                                          |
| raa                   | مناسك فج                           | •        | حج إبو بكرالصديق                                      |
| •                     | رسول النُعَلِينَة كي بمنشيني كاشرف | •        | روانگی حضرت ابو بکر                                   |
|                       | رمی کے لئے ہدایت                   | •        | حضرت علی کی شمولیت                                    |
| רמיז                  | وین میں غلو کی مما نعت             | ·        | سوره برائت کااعلان                                    |
| '                     | مناسک حج سیکھنے کی ہدایت           | rma      | يوم النحر                                             |
| •                     | از داج مطهرات کی روانگی            | '        | سربيه خالد بن وليد                                    |
| roz                   | سقايته النبيذ                      | 1        | سربيعلى بن افي طالب                                   |
| •                     | منی میں خطبہ رسول                  | <b>'</b> | مال غنيمت                                             |
| ۳۵۸                   | يوم النحر ميس خطبه رسول            | 1        | يمنى قبائل كاقبول اسلام                               |
| '                     | يوم العقبه ميس خطبه رسول           | ,        | مال غنيمت كي تقسيم                                    |
| •                     | شب عرفه میں خطبه رسول              | •        | عمره نبی کریم ایک |
| •                     | مناسك حج كى تعليم                  | ro.      | حجته الوداع                                           |
| '                     | غلاموں کے بارے میں ارشاد نبوی      |          | ج <del>ية</del> الاسلام<br>ع                          |
| rag                   | ذى الحجد كى فضيلت                  | 201      | اریخ ہے رواعلی                                        |
| •                     | ايام تشريق                         | •        | سول النّعلينية كي مره وجج كي نيت ك                    |
| ۳4۰                   | قرآنی آیات کانزول                  | ·        | ارے میں روایات                                        |
| I                     | ·                                  | ــــال   | <u> </u>                                              |

|   | . 4 | رسول الله صلى الله عليه وسلم كے لئے منبر بنا نا |     | اذان کے بارے میں مشورہ                      |
|---|-----|-------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
|   | FLA | رسول الله صلى الله عليه وسلم كامنبرير چرژ هنا   | +   | عبدالله بن زيد كا كها نانه كها نا           |
| 4 |     | الفارككرى كى شان                                | 720 | حضرت عمر فاروق " كا تائيد كرنا              |
|   |     | رسول الله صلى الله عليه وسلم كامنبر يرتشريف     |     | عبدالله بن زيداً ورعمر كا ذان سنانا         |
|   |     | فرمانااور تكبيركهنا                             | *   | حضرت بلال كالضافه كرنا (الصلوة خيرمن        |
|   |     | نے کی گنگناہ مثل گا بھن اونٹیوں کی آ واز        |     | النوم)                                      |
|   |     | آ پ صلی الله علیه وسلم نے خوشخبری سنایا         |     | فرض ماه رمضان وصدقه وفطرونما زعيدين         |
|   | r29 | جنت کے ہاغوں میں ہے ایک باغ                     |     | وسنت قرباني                                 |
|   | 5 . | جھوٹی قشم کھانے کی سزاء ،                       | *   | روز ہے اور صدقہ فطر کی فرضیت                |
|   |     | صفه اوراضحاب صفه                                |     | تحجور، تشمش، جولینا کاطریقه                 |
| 0 | *   | للفقراء الذين احصروا ساصحاب صفه                 | *   | آ پے کا خطبہارشا دفر مانا                   |
|   |     | مرادین                                          | 720 | ابن عمر سے قربانی کے بارے میں دریافت        |
|   | r   | حضورهاية كاحمزه                                 | *   | 1.5                                         |
|   | TAI | اسلام کی دعوت اور حضور علیت کے خطوط             |     | حضرت زبیر بن عوام مسترہ کے لئے لکڑی         |
| 1 | m94 | حضورصلى الله عليه وسلم كاخط ابل اليكندي         |     | استعال كرنا                                 |
|   |     | طرف                                             | *   | آپ کااپنہاتھ سے ذیح کرنا                    |
|   | m92 | حضورصلي الله عليه وملم كاخط فتبيله بني زمير بن  |     | رسول الله صلى الله عليه وسلم كامنبر كامبارك |
|   |     | اقیش کی طرف                                     |     | منبر بنانے کی وجہ                           |
|   |     | حضور كاخط ابوظبيان الاز دي كي طرف               | 724 | آ پ صلی الله علیه وسلم کامشوره کرنا         |
|   | 141 | حضورها الله كاخط بهشل بن ما لك الوائلي كي       | *   | كلاب كادرخت كاثنا                           |
|   | *   | طرف                                             |     | آپ کامنبر پرچڑ ھااورارشادفر مایا            |
|   |     | حضورها فيلية كاخط فتبيله ثقيف كي طرف            |     | منبر کے پاس حلف لینا                        |
|   |     | وفد ثقیف کاحضو علیقہ ہے درخواست کرنا            | *   | آ پے کامنبر کوسلام کرنا                     |
|   |     | حضورها كافر مان سعيد بن سفيان الرعي             |     | آ پ سلی الله علیه وسلم جمعه کے دن           |
|   |     | 25                                              |     | آپ کے پاس مینی جا درمبارک تھی               |
|   | r.r | حضورهاف کی جناب کے لئے                          | 722 | صحابه کرام کاعرض کرنا                       |
|   |     | حضور علی کے کا فرمان مہری بن الا بیض کے         |     | منبر کی لکڑی کی گنگنا ہٹ                    |
|   |     | لك                                              | *   | آ پ سلی الله علیه وسلم کا تھجور کے ہے ہے    |
|   | *   | حضورها فی کا فرمان شعم کے لئے                   |     | سهارالينا                                   |
|   |     | حضورها کا فرمان وفد شاله والحدان کے             |     | لکڑی کی گنگناہٹ پر جھونا                    |

قیس بن سیبہ کا آپ کے پاس آنا فيس بن نسبيه كااسلام لا نا افتح مکہ کے بعد عين الرسول الومزيون كالبيثاب كرنا قدربن عمار كااسلام لانا قوم كااسلام

22

سا جها

4,4

14

7.4

**64** 

14.4

14

Mil

قافے کا اسلام لانا

اوفدا شجع

[جنگ خندق

التجع كااسلام لانا

لئے امن طلب کرنا

مطرف بن الكل بن البابل كا بن قوم ك

11 تين فردول كووصيت كرنا وفات کے بعدروانگی سائم آ بِ كَالْمِيشْكُو كَى دِينا سماله مقام ہَدہ میں ملاقات (۲)وفد ہلال بن عامر بنى ہلال كى جماعت كا آتا Ma قبيصه بن المخارق كاعرض كرنا میموند کے مکان میں جاتا

چېرے پربرکت کامشامره کرنا [(۱۲)وفدعامر بن صعصعه عامر بن طفیل کا آپ سے تبصرہ کرنا آ يىڭكاد عافر مانا آپے نے اسلام کے احکام بیان فرمائے آپ ہے مقام انہمے پرملا قات

آ پ کا ناراض ہوکروا پس طلے جانا

حضوره النه کا فر مان وائل بن حجر کے لئے حضور ماللہ کا فر مان اہل نجران کے لئے (۱۱)وفىدرۇاس بن كلاب (۱۲) عُقيل بن كعب (۱۳)وفد جعده (۱۴)وفد تشیر بن کعب قرة كااشعاركهنا وفدبني البيكاء آ یے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی البیکاء کے

میجھ لوگ آئے حضرت معاویہؓ نے آ پ ؓ ہے عرض کی محمر بن بشرنے اشعار کیے آ پ سلی الله علیه وسلم کا فرمان اصحاب صفدمين سے أيك صحالي كانام آ ہے کا جنگ تبوک کے لئے تیاری کرنا أيك بهن كااسلام لانا خالد بن وليد كي فراخ د لي

۲۲۳

19

74

فهرست مضامين

11/

ግለ

| MY  | آپ کا برکت کی دعا کرنا                    | ηήτ      | آ پ صلی الله علیه وسلم کا وضوفر ما نا  |
|-----|-------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| •   | (۲۵)وفد تغلب                              | •        | (۲۲)وفد ثقیف                           |
| •   | آ ب کے پاس بی تغلب اور نصار ی کے وفد کا   | •        | غیلان کاتر تیب حاصل کرنا               |
| ,   | tī                                        |          | عروه كااسلام لا نا                     |
| •   | (۲۲)وفد صنیفه                             | •        | عروه كااجازت طلب كرتا                  |
|     | امیر ملکی بن حظله                         | •        | قوم ہے بحث ومباحثہ                     |
| •   | مہمان نوازی کرنا                          | •        | اوس بن عوف کا تیر مار نا               |
| •   | قر آن کا درس لینا                         | rrr      | صحابه کرام کا جنگ کے لئے اسلحہ لینا    |
| •   | آ پ کاانعام دینا                          | •        | عروه كامعان كرنا                       |
| MYZ | مسيلمه كي غلط نجي                         | •        | صاحب کیسین کی مثال                     |
| •   | آپ نےمشکیزہ عطا کیا                       | •        | ابوالمليخ وقارب كااسلام لا تا          |
|     | رحال بن عفوه کی شهادت                     | l        | آ پ صلی الله علیه وسلم کا عطیه         |
| ,   | (۲۷)وفدشیان                               | l        | ا<br>تقیف برلوٹ مار                    |
|     | انواب بن از ہر کااپی بھتیجیوں کوچھین لینا |          | مقام ذی <i>حرص</i>                     |
|     | قىلەكالول اسلام آپ كوتلاش كرنا            |          | آ پ کاخوش ہونا                         |
| MYA | الثواب كاسحر                              |          | آپ کاایک قدم پر بھی دوسرے قدم          |
|     | الواب كالمواري ليه آنا                    |          | عثان كوعامل بناناً                     |
| -   | حريث ابن حسان المشيباني كاتانا            | •        | حضرت مغيرو كاعرض كرنا                  |
| •   | قیله کامردوں کےصف میں کھڑی ہونا           | 1        | وفو وقبيله وربيعه ر(٢٣) وفد عبدالقيس   |
| r49 | قىلە كا كانىما                            | <b>i</b> | رئيس عبدالله بن عوف الاشج              |
| •   | مسكينه كانتج بولنا                        | •        | آ ڀ کاافق کي طرف ديڪھنا                |
| mm. | آ پ کانه خوش ہوتا                         | MID      | آ پ کا در یافت کرنا                    |
| •   | حمله                                      |          | انسان کودو چیز وں کی ضرورت             |
| اسم | وفو دا ال يمن                             | •        | آ پ کاارشادفر ماناتھم اور وقار کے بارے |
| •   | وفدطے                                     | '        | این ً                                  |
| '   | قبيله طےوالے آپ كے خدمت ميں               | '        | عبدالله الأهج كافقه وقرآن سيكصنا       |
| •   | ۔<br>حاضر ہوئے                            | 1 .      | آ پ کاانعام کاتھم فر مانا              |
| •   | آ پ صلی الله علیه وسلم کاانعام دینا       | '        | (۲۴۴)وفد بكرين واكل                    |
| •   | آ پ نے فرمان لکھ بھیجازید خیل کے نام      | '        | آپ سے قیس بن ساعدہ کے بارے میں         |
| ·   | بت قلسی کامنہدم                           | '        | در یا فت کرنا                          |
| L   | JL                                        |          | J                                      |

| فهرست مضامين |                                           | rr        | طبقات ابن سعد حصه اول و دوم            |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| ,            | قبیله حثین کے سات فردوں کا اسلام لا نا    | ,         | حاتم کی بنی کی گرفتآری                 |
| •            | وفد سعد مذيم                              | Mtr       | حاتم کی بیٹی کی فریاد                  |
| '            | آ پ کامسجد میں نبوی میں نماز جنازہ پڑھاتا | ,         | آ ب كا حاتم كى بيثي كوعطيددينا         |
| ריים         | وفدبتى                                    |           | عدی کی روانگی                          |
| '            | قبيليه ابوانصار كالمسلمان هونا            | *         | آ پ کااسلام پیش کرنا                   |
| ,            | آپ سے ضیافت کے بارے میں دریافت            | '         | آ پ کا عدی کو عامل بنا نا              |
|              | كرنا                                      | •         | امرا والقيس كى رائے                    |
| '            | وفدبهراء                                  | רייין אין | وفدهجيب                                |
|              | وفدعدره                                   |           | قبیلہ تجیب کے مردوں کا آنا             |
| LLL.         | آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کا مومن دھن کے    | '         | الڑ کے کا سوال کرنا                    |
| '            | ابارے<br>ا                                |           | وفدخولال                               |
| '            | وفدسلامال                                 | ואישניאן  | وند جھی                                |
|              | قبيلية سلامان كااسلام لانا                |           | دل کوحرام منجھنا                       |
| rrin         | آپ ہے چھاڑ پھونک کے بارے میں              | •         | زنده دفن کرنا                          |
| '            | دریافت کرنا                               | ه۳۳       | وادی کا نام حروان رکھا                 |
|              | وفدجهينه                                  | •         | (۳۲) وفد صداء                          |
| '            | قبیلہ جبینہ کے لوگ آپ کے خدمت میں         | •         | قبيله صداء                             |
|              | حاضر ہوئے                                 | ר אייניין | حضرت زیادٌایک سفر میں اذان کھی         |
|              | غیان کے معنیٰ                             | •         | وفدمراد                                |
| '            | بت کاتوڑنا                                |           | فرائض صدقہ کے بارے میں                 |
| mm           | قوم كااسلام لا تا                         | PF2       | وفدنديبد                               |
| '            | عمروبن مره بدعا كرنا                      |           | قبيله زبيده كي بعض آدميون كالسلام لانا |
|              | وفدكلب                                    |           | وفد كنده                               |
|              | آ پ کاارشادفرمانا                         |           | آپ کے انیس اونٹ سوار کے ساتھ حاضر      |
| سامالها      | حارثه بن قطن کے گئے تحریر                 |           | ہوئے                                   |
| '            | وفدجرم                                    |           | آب نے فرمایا کہ اسلام کیوں نہیں لایا   |
| '            | اصقع اور بهوده كااسلام لا نا              |           | وفدصدف                                 |
| וייין        | آ پ ہے دریافت کیا کہ نماز کون پڑھائے      |           | سوار یو <b>ن کا حلیه</b>               |
|              | عمرو بن سلمه کانماز پژهانا                | mr1       | سلام کی اہمیت<br>ملام                  |
| '            | قبول اسلام کے لئے فتح کمہ کا منتظرر منا   | '         | وفدهنين                                |
| ш            |                                           | L         | I                                      |

| 100 | وفدالر ماويين ازقبيله مذهض                              |     | آن جانتا ہو    |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|----------------|
|     | آپيلڪ کو ٻدريپيش کيا گيا                                |     |                |
|     | ان لوگوں نے اس کوز مانہ معاویہ میں فروخت                | rra | ے آیت سیکھنا   |
|     | ا كرۋالا                                                |     |                |
|     | آ پایشه کاحکم با ندهنا                                  |     |                |
| rot | ا وفدعايد                                               |     |                |
|     | ابی کعب کا قرآن سیکھانا                                 |     |                |
|     | وفدالخع                                                 |     | تحكم دينا      |
|     | ارقم اورارطاة كااسلام لانا                              | MMA | تمهارا         |
| ror | آپ نے ان کی قوم کے لئے دعا فرمائی                       |     |                |
|     | آپ کی خدمت میں یمنی دوسوآ دمی حاضر                      |     | ישעו           |
|     | ہوئے                                                    |     |                |
|     | وفدنحبيله                                               |     | کی دعوت دینا   |
|     | آ پیشنگو کی پیشنگو کی                                   | MMZ | خردينا         |
|     | آپ نے فر مایا کہتم کون ہو؟                              |     | خدمت میں       |
| ror | فرمانیا کهالله نے اسلام کوغلبہ عطافر مایا               |     |                |
|     | آ پیلین نے بت توڑنے کا حکم دیا                          |     |                |
|     | وفدنجعم                                                 |     |                |
|     | آپيليد کاڪٽم نامة تحرير فرمانا                          |     | کہا            |
|     | وفدالاشعرين                                             | rin | t.             |
|     | آ پیلینه کاوفدکومشک سے تشبید ینا                        |     | إرباته كيميرنا |
| raa | وفدخضرموت                                               |     | نَى            |
|     | آ پیالیه کادعا فرما نا                                  |     |                |
|     | الصلواة جامعة كي آوازلگانا                              |     | جمله           |
| 3   | آ پ نے معاویہ کو حکم دیا                                | 4   |                |
| - : | آ پی کالقوہ کے لئے دوابتانا                             |     | نناول فرمانا   |
| ron | آپ کادعافرمانا                                          | ra. |                |
|     | حضرت معاوية كامهمان نوازي كرنا                          |     |                |
| 207 |                                                         |     |                |
| *   | وفداز دعمان<br>علاء بن الحضر می کواہل یمن کی طرف بھیجنا |     | ں واپس کرنا    |

امامت كاحق اس كوجوزياده قرآ عمروكا جيوسال مين امامت كرنا عمروبن سلمه كااونث سوارول \_ امامت کے مستحق ہونا عمروكاركوع ويجودسيكهانا وفدازو قبيلهاز دكااسلام لانا آ پ صلی الله علیه وسلم کا جهاد کا آپ کاتم"میرے ہواور میں تم فنبيله غسان كاتيره افراد كااسلام وفدحارث بن كعب حضرت خالدبن وليد كااسلام آئي صلى الله عليه وسلم كووا قعدكى خالداورد يگرلوگوں كا آپ كى خ حاضربونا كلمه شهادت كايزهنا آ پ صلى الله عليه وسلم كامر حبا كه آ پ صلی الله علیه وسلم کا دعاویز آ پ صلی الله علیه وسلم کا بپیثانی آ پ صلی الله علیه وسلم کی پیشنگو آ وفد سعد العشيره ایک تخ**ص** کا فراض نامی بت برح لمى الله عليه وسلم كا كصانا تنا آپ کی واکسی کے وقت آپ آفیہ کانام تجویز فرمانا حضرت ابو بمرصد ایق ماکا وَار

| المسلم بن عياز كا آپ كياس آنا المسلم المسلم بن عياز كا آپ كياس المسلم بن عياز كا آپ كياس آنا المسلم كياس آنا المسلم كياس آنا المسلم كياس كياس آنا المسلم كياس كياس كياس كياس كياس كياس كياس كياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | ·                                          |       | ·                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| المن الله عليه و المن الله عليه و المن الله عليه و المن الله و المن الله عليه و المن الله  |          | آ پ کامنه پھیرلینا                         | •     | سلمہ بن عیاز کا آپ کے پاس آنا                 |
| البی الشعلید و مسلم کافر مان قبیلہ بارت کے اور البی کا عبد و و البی کافر اب کے متعلق دیا فت کرنا و البی کی کافر اب کے متعلق دیا فت کرنا و البی کی کافر اب کے متعلق دیا فت کرنا و البی کی کافر اب کے متعلق دیا فت کرنا و البی کی کافر ابی کی خور دو ہے ہے است آتا کا البی کی خور دو ہے ہے است آتا کا خور کی دو گئی ہے اور کو کی است آتا کی کافر است کی خور دو ہے کہ اور البی کافر است کی خور دو گئی ہے دو گئی ہے دو گئی ہے دو گئی کافر است کافر است کی خور کی کافی کی خور دو کافی کے موقی اور فر اکفی زکو تو کافر مان کے دو کرنا کی خور دو کی کافی کی خور دو کی کافی کی خور دو کی کافی کی خور دو کافی کی خور دو کی کافی کی کافی کی خور دو کی کافی کر کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 744      | آ پیشنے کامباہلہ کرنے کے لیے کہنا          | '     | بلیجہ بن شجار کا بی کریم کے پاس آنا           |
| اسط الندها و الموسلام الا الموسلام الموسلا | <b>'</b> | آ پیلیٹ کے پاس سلم کے لئے آنا              | ۳۵۸   | فدبارق                                        |
| اسط الندها و الموسلام الا الموسلام الموسلا | •        | 1                                          | í I   | آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قبیلہ بارق کے |
| فیل بن عمرودوی کا اسلام لانا  الفیل بن عمرودی کے مراست اور الله کی الله بیاد کا الله کی کی الله کی کی الله کی                                                                                                                                                                      | m4m      | وفد حيشاني                                 | •     | واسطي                                         |
| الب المسلم المستمارة المس | •        | عامل یمن کاشراب کے متعلق دیافت کرنا        | , ,   | فددوس                                         |
| الب المسلم المستمارة المس | •        | وفدالسباغ ( درندوں کاوفید )                | •     | طفیل بن عمر و دوسی کااسلام لا نا              |
| سعد بن عباد دهم بن سلم کی شهادت  البید اسلم کی موثی اور فرائض ذکو قافر مان  البید اسلم کی موثی اور فرائض ذکو قافر مان  البید قاور حضرت عمر کی شهادت  البید قاور حضرت عمر کی شهادت  البید قاور حضرت عمر کی شهادت  البید حکم کی خوا خوسه  البید حکم کی خوسه  البید حمی | , [      | بھیٹریا کا آپ کے سامنے آنا                 | '     |                                               |
| سعد بن عباد دو همد بن سلم کی شهادت  البیداسلم کی موثی اور فرائض ذکو قافر مان  البیداسلم کی موثی اور فرائض ذکو قافر مان  البیدید قاور حضرت عمر کی شهادت  البیدید قاور حضرت عمر کی شهادت  البیدید قاور حضرت عمر کی شهادت  البیدید قاور حضرت عمر کی ظفی  البیدید کی کا فقید شهادت پر شعنا  البیدید کی کا فقیدید کی کا فقیدید کی کا مضبوم  البیدید کی کا مضبوم  البیدید کی کا مضبوم  البیدید کی کا کی خوان کا کا کی خوان کا کی کا کا کی کار کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کار کا کی کا کار کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •        | رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتذكره توريت | గాపిశ | فدنثما ليهوالحدان                             |
| البید اسلام کے موقی اور فر انفل ذکو ہی کافر مان ان کے بارے بیل اسلام کے موقی اور فر انفل ذکو ہی کافر ان کے بیاد کی کافیل اللہ علیہ ہوا تا ہوں کی کافیل اللہ علیہ ہوا تا ہوں کی کافیل اللہ علیہ ہوا تا ہوں کی کافیل ہوا تا ہوں کا کافیل ہوا تا ہوں کی کافیل ہوا تا ہوں کی کافیل ہوا تا ہوں کافیل ہوا تا ہوا | •        | ا خي '                                     | ,     | سعد بن عباد ومحمد بن مسلمه کی شهاوت           |
| البید اسلام کے موقی اور فر انفل ذکو ہی کافر مان ان کے بارے بیل اسلام کے موقی اور فر انفل ذکو ہی کافر ان کے بیاد کی کافیل اللہ علیہ ہوا تا ہوں کی کافیل اللہ علیہ ہوا تا ہوں کی کافیل اللہ علیہ ہوا تا ہوں کی کافیل ہوا تا ہوں کا کافیل ہوا تا ہوں کی کافیل ہوا تا ہوں کی کافیل ہوا تا ہوں کافیل ہوا تا ہوا | -        | تورات میں آپ کی تعریف کا تذکرہ             | '     | فداسكم                                        |
| بوعبيدة اور حضرت عمر کی شہادت  بوعبيدة اور حضرت عمر کی شہادت  أب صلی الله عليه وسلم کی طرف بطور بدین غلام  الله وم کی زیادتی  الله وم کی زیادتی  الله وم کی زیادتی  الله وم کی زیادتی  الله و کی الله علیه و کا آن  الله و کی الله علیه و کا الله علیه و کا الله و کی الله و ک |          | 1                                          | •     | تبيله اسلم كيموثى اور فرائض زكوة كافرمان      |
| المنتوان المستوان ال | L.A.L.   | آ پیم کابشیرونذ ریہونا                     | •     | قرير أ                                        |
| آپ کی فراخ ولی اللہ علیہ وسلم کی طرف بطور مدین غلام اللہ علیہ وسلم کی طرف بطور مدین غلام اللہ علیہ وسلم کی فراخ ولی اللہ وہ بن مروق کا محمد شہوت اللہ علیہ وہ من مروق کا محمد شہوت اللہ علیہ وہ کا آئی اللہ علیہ وہ کا آئی اللہ علیہ وہ کا آئی اللہ علیہ وہ کا ایک احت کا محمد اللہ علیہ وہ کا ایک اور فرد اللہ علیہ وہ کا ایک فرد اللہ علیہ وہ کہ اسلام کے اسل | •        | يبودي كافعل                                | '     | بوعبيدة اورحضرت عمرٌ كي شهادت                 |
| المردم کی زیادتی اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | s        | حضرت عمر کاغصه                             |       | II                                            |
| المردم کی زیادتی اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | '        | آ پ کی فراخ و لی                           |       | آپ صلی الله علیه وسلم کی طرف بطور مدیه غلام   |
| الم روم کی زیادتی اللہ علیہ و کا آنا کی اللہ علیہ و کا آنا کی اللہ علیہ و کا آنا اللہ عل | mia      | يبودي كاكلمه شهادت برهنا                   | '     | تجييجوا نا                                    |
| ا ب کاامت کاشکراداکرنا کی ب قبیلہ مہرہ کا آنا تا ہے۔ کاامت کاشکراداکرنا کی ب قبیلہ مہرہ کا آنا تا ہے۔ کی ب قبیلہ مہرہ کا آنا تا ہے۔ کی متلعق تو رات میں الدیمیں کے اس کے متلعق تو رات میں الدیمیں کے لئے فرمان کی اور فرد کی مناب کے متلعق تو رات میں اور فرد کی مناب کے متلا کے فرمان کے اور کی مناب کے فرمان کے فرمان کے فرمان کے فرمان کی اور کی مناب کے فرمان کے فرمان کے بارے میں سے دو فرمان کے دو فرمان کے بارے میں سے دو فرمان کے | 1        | تورات میں آپ کے بارے میں مذکور ہونا        | *     | فر ده بن عمر و کا خچر مدید کرنا               |
| آپ کے پاس بقبیلہ مہرہ کا آنا البیض کے اس بھیلہ مہرہ کا آنا البیض کے اس بھیلہ مہرہ کا البیض کے اس بھیلہ مہرہ کا البیض کے اس کے متلعق تو رات میں البیض کے لیے فرمان البیض کے اس کے متلعق تو رات میں البیض کے بیاد میر کا ایک اور فرد میں اختیام کے اختیام کے اس کے اختیام کے اس | '        |                                            | ۳4۰   | ہل روم کی زی <u>ا</u> د تی                    |
| آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہرہ بن الا بیض کے ۔ آپ کے صلعت تو رات میں اللہ علیہ وسلم کا مہرہ بن الا بیض کے ۔ آپ کی صفات تو ارت میں اللہ علیہ وسلم کے ۔ قبیلہ مہرہ کا ایک اور فرد ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | آ پگاامت کاشکرادا کرنا                     | •     | ,                                             |
| ا نے کی صفات توارت میں التی اور فرد التی التی التی التی التی التی التی التی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | يبود ونصارى سے پوچھو!                      | •     | آپ کے پاس قبیلہ مہرہ کا آنا                   |
| قبیلہ مہرہ کا ایک اور فرو  قبیلہ مہرہ کا ایک اور فرو  قبیلہ مہرہ کا ایک فرو  قبیلہ میر کا ایک فرو  قبیلہ میر کا ایک فرو  قبیلہ میر کے لئے فرمان  قبیل میر کے لئے فرمان  قبیلہ میر کے لئے فرمان  قبیلہ میر کے لئے فرمان  قبیلہ میر کے لئے فرمان  قبیل میر کے لئے فرمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r44      | آ پُّ کے متلعق تورات                       |       | آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہرہ بن الابیض کے   |
| افلاق حنہ رسول اللہ علیہ وسلم کے افلاق حنہ افلاق حنہ افلاق حنہ اور تاہم کے او |          | آ پ کی صفات توارت میں                      |       | _لئے فرمان                                    |
| تبیاج میر کا ایک فرد<br>یہ دافعہ وجے کا ہے<br>یہ دافعہ وجے کا ہے<br>تبیاج میر کے لئے فرمان<br>وفد نجران<br>وفد نجران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *        | )                                          |       | فتبيله مهره كاايك اورفرد                      |
| یہ واقعہ ہے گا ہے۔<br>قبیلہ جمیر کے لئے فرمان<br>وفد نجران<br>وفد نجران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *        | رسول الله صلى الله عليه وسلم ك             |       | وفدحمير                                       |
| قبیلہ جمیر کے لئے فرمان<br>وفد نجران<br>وفد نجران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | '        | 1                                          | •     | قبيلة حمير كاايك فرد                          |
| وفدنجران السياس المستحران المستحران المستحران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | וציח  | يدوا قعيه جي كاب                              |
| ' ' ' ' <del>'</del> ' <del>'</del> ' <del>'</del> ' <del>'</del> '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | ·                                          | 1     | تبيار مير كے لئے فرمان                        |
| قبیله نجران کے فرمان<br>اللہ اللہ عبداللہ کاعا کشر قبالہ کاعا کشر قبالہ کاعا کشر قبالہ کاعا کشر قبالہ کاعا کشر قبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ~YZ      |                                            |       |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | '        | حضرت البي عبدالله كاعا ئشة                 |       | تبیله نجران کے فر مان                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                            | L     | <u> </u>                                      |

ابن عمر سے روایت آ پیافیہ سب سے زیادہ بہا دراور بخی تھے قوت جماع MYA حضرت جبرئيل كاماندى لانا مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان فرق 12 F قصاص بذات خود حضرت عمر فاروق كاشام تشريف لے جانا حسن كلام آ ييلية كاحسن كلام كالنداز آ ہے اللہ کارتیل ورسل سے کلام 749 قراءت اورخوش الحائي MAR آ پیانی کاخوش الحانی ہے قراءت کرنا آ پیافید کی قراءت کی کیفیت شانخطابت آ پیلینے کا خطبہ کے وقت کی کیفیت حسن اخلاق وطرز معاشرت M20 12. آ ينايق كالله تعالى مدعاما نكنا آ پیلیسے کے بارے میں حضرت عمر کا فر مانا آ پین استان کوتیدیوں کوآ ذاد کرتے آ يالية كاجموث فرتكرنا آ پیانیہ کامصافیہ کے بعد ممل آ ہے اللہ کے جسم مبارک سے خوشبوکا آنا M24 127 آييلية كاحلنه كاطريقه آپ ایسی کا چلتے وقت حادر وغیرہ اٹک جانا علیقہ ہے زیادہ کوئی شئی حسین نہیں علیقہ ہے زیادہ کوئی شئی حسین نہیں ، صالِقَةِ كَا كُمَا نِي كُمَّ داب

آ پ کے زیدین ثابت کا پڑوی ہونا عائشت عروايت آ یے کا کپڑے میں پیوندرگانااور جوتا ٹانکنا يكامتعلقين كي خدمت كرنا آ يكاسلائي كاكام كرنا آپگاآسان كام كاكرنا آ يحكابهمي انقام ندلينا آ بے کاجہاد کرنا آ پیانی کاسائل کوناامیدند کرنا آ يَعْلِينَةُ كاجهاد في سبيل الله مين شريك مونا رسول الله صلى الله عليه وسلم سب سے زياده حيادارتنق آپ کی فراخ د لی آ پیلی ہے جرئیل کا ہررات ملاقات آپ ایشه کی دوصلتیں ے اللہ کا بیت الخلاءے نکلنے کے بعد آ يعلي كارحم دل مونا آ پیلید کا ہے دست مبارک سے صدقہ آ يالي كا بناكام اين باته عرق آ پیالیه کاغلام کی پکارکاسننا آ ہے گالہ کا گدھے برسواری کرنا آ ئے تالیقہ کی پیندیدہ شک آ پیلینو کی عاجز وانکساری يجهاوكول كاحدے زيادہ تجاوز كرنا آ يعليك كاجواب خدا تعالی کا فرمان آپ ایسی کے واسے آ علية كالمبم فرمانا

C22 ابیت پرصدقه حرام حضرت انس بن ما لک سے روایت اآپ این کے کمورکھائی تو آ ہے اللہ نے فرمایا صدقہ میل کچیل ہے ràm حضوطين كالسنديده كعانا **64** A آ پینانے لوکی بہت ببند آ سے اللہ نے وست کا کوشت کھانے کے ابعد بغير وضونما زيزهي 🏿 تھجور کا ٹریداورروٹی کا ٹرید ምለ ሮ 124 الوضخر ويصروايت ا آ ۔ منتقط نے ستو سے بینے سے منع قرمایا آ ہے۔ کالفہ نے کوہ کے متعلق فر مایا ابن عباس ہے روایت ۳۸۵ حضرت ابو ہریرۃ ہے روایت **ش۸**+ حضرت ابی سعیدالخدری سے روایت ابن عمار سے روایت آپینی نے کوہ کونا پیند ابن عمر عصروایت ۲۸۳ عورت اورخوشبو آپین نے فرمایا حضرت عائش ہےروایت MAI آ ہے ایک آتے وقت ہوا خوشبودار ہوجال محمر بن علیؓ ہے روایت آ سنالی نے فرمایا منگ اجھی خوشبو ہے **የ**ለፈ حضرت ناقع ہے روایت الآپين کھانے کی تنگی حضرت الي جربرة مصدوايت حضرت عائشه سے روایت

آپینی نے فرمایا آ کے اخلاق کی خوبیاں آ کے اخلاق کی خوبیاں آ یے کے اخلاق کے بارے میں حضرت انس نے آپیائی کی دس سال تک خدمت کی حضرت ابو بمر کا گواهی دینا آ ب الملطقة كابيت الخلاء من داخل مونے ے پہلے آ پیلنے بیت الخلاءے نکلنے کے بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نماز آ یکاف کے یاؤں پرورم آجانا الله کے نزدیک بیندیدہ آ ب المنطقة كاياني يية وقت تبن سالس لينا آ ہے جاتھے نے فر مایا آ ہے جاتھے کے فر مایا حضرت عا ئشەمىدىقة ئىسے روايت آ ہے ہالگے کے لئے رومال بیش کرنا آب المنطقة كادارهي مبارك كاخلال كرنا هر چیز کی ابتداء دائیں طرف آ ي النه النه النه النه النه وست مبارك فرماتے تھے آ سال براورجعرات كوروز وركع تح آ سیک کے لئے نیا پھل لانا آ سنگ نے ارشاد فرمایا قبول مديها ورردصدقه حضومات كامديةبول كرنااورصدق قبول حضرت علیؓ ہے روایت آ پُنگانِیْ کا دست کا گوشت اور کریلی بسند فرمائے تھے آ پہنگانی نے فرمایا کہ مجھ پراورمیرے اہل

|     | خوبصورت                                                    |     | حضرت ابو ہر رہ ہے روایت                                              |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| *   | محد بن سعیدالمسیب سے روایت ہے                              | *   | حضرت عائشه صديقه سے روایت                                            |
|     | ابی ہر ریا ہے روایت                                        |     | عبدالرحمٰن كارونا                                                    |
| 44  | آپ صلی الله علیه وسلم کے اوصاف                             | PA9 | ابن شہاب سے روایت                                                    |
| *   | آپ سلی الله علیه وسلم سے زیادہ حسین کوئی                   |     | آپ ایک نے سے وشام کے کھانے میں بھی                                   |
|     | نہیں                                                       |     | گوشت کی روٹی کوجمع نہیں فرمایا                                       |
| *   | آپ صلی الله علیه وسلم کے جسم کی خوبیاں                     |     | حضرت عا مُشرِّ ہے روایت                                              |
|     | حضورصلی الله علیه وسلم کاچېره مبارک                        | rá. | حضرت ابوبكر النجيجي                                                  |
| M94 | حضورصلی الله علیه وسلم کوخواب میں دیکھنا                   |     | حضرت عا كثية تروايت                                                  |
| *   | حضرت عيسلي وموى أوصاف                                      |     | نعمان بن بشير سے روایت                                               |
|     | آپ صلی الله علیه وسلم کامژنا                               |     | ام عا نشه کارونا                                                     |
|     | آپ صلی الله علیه وسلم کا قد مبارک                          | m91 | محربن المكند ريروايت                                                 |
|     | آپ صلی الله علیه وسلم کی سخاوت                             |     | حضرت انس بن ما لک ہے روایت                                           |
| 791 | آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ڈاڑھی                     |     | حضرت عا ئشەصدىقة ئىسەردايت                                           |
| 5.  | مبارک                                                      |     | حضرت اسماء بنت يزيد سے روايت                                         |
|     | آپ صلی الله علیه وسلم کانماز میں سلام                      | m9r | ام سلمه سے روایت                                                     |
| *   | پھیرنے کی کیفیت                                            | *   | حضرت ابو ہر رہ ہے روایت                                              |
|     | حضور صلی الله علیه وسلم کے بال مبارک                       | *   | حضرت حكيم بن جابر                                                    |
|     | آپ سلی الله علیه وسلم کاشکم (پیپ ) مبارک                   |     | حضرت ابو ہر رہ ہے۔ روایت                                             |
| ,   | حضورصلی الله علیه وسلم کا پُست ہونا                        | 797 | مقدام بن معدى كرب                                                    |
|     | حضور صلی الله علیہ وسلم کے پائے اقدی                       |     | عُليه مبارك                                                          |
| m99 | آپ صلی الله علیه وسلم کی گرفت                              |     | حضوركا حليه مبارك كاتذكرة                                            |
| ,   | آپ صلی الله علیه وسلم کی سخاوت                             |     | علیؓ سے روایت                                                        |
|     | آپ صلی الله علیه وسلم کامونچیس کتر وانا                    |     | علیؓ سے روایت                                                        |
|     | آ مسلی الله علیه وسلم صرف مسکراتے تھے                      | ٣٩٣ | يوسف بن مازن الراسي                                                  |
| 1   | انبياء يهم السلام كاخوش آواز مونا                          |     | ابراہیم بن محدے روایت                                                |
|     | آخری عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ک             | ,   | حضرت علیؓ ہے روایت                                                   |
| ,   | كيفيت                                                      | 490 | انس سے روایت ہے                                                      |
| ۵.۰ | آپ الله کی مجدے کی کیفیت<br>آپ سلی الله علیه وسلم کے اوصاف |     | حضور کے جسم سے خوشبو کا آنا<br>آپ کی مقیلی پر گوشت اور قدم مبارک بھی |
| ۵+۱ | آپ صلی الله علیه وسلم کے اوصاف                             | *   | آپ کی محصلی پر گوشت اور قدم مبارک بھی                                |

| ۵۱۱     | آپ سلی الله علیه وسلم کا برد ها پے کو بدلنا اور                                  | •     | حضرت سن كاحضرت سين سے آب سلى                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| •       | خضاب کونا پیند کرنا<br>خضاب کونا پیند کرنا                                       | •     | الندعليه وسلم كااوصاف جيميانا                                       |
|         | آپ نے فر مایا کہ مہندی اور نیل کا خضاب                                           | .     | آ پ سلی الله علیه وسلم کی عاوت شریفه                                |
| .       | التھاہے                                                                          | D+F   | آپ سلی الله علیه وسلم کی با ہرر ہے کی کیفیت                         |
| DIT     | ر پیار ہول اللہ علیہ وسلم نے چونے.<br>کیار سول اللہ علیہ وسلم نے چونے.           | .     | آپ سلی الله علیه وسلم کی مجلس میں جیسے کی                           |
|         | ا يو رق مد ق مد چيد م<br>ا کال داکل                                              |       | کفیت<br>کفیت                                                        |
| .       | ى يىپ ئايى<br>تشريط يا تىچىنے لگا :                                              | ا مند | آ پ سلی الله علیه وسلم کا و دستوں کے ساتھ                           |
|         | آب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیجھنے لکوائے<br>آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیجھنے لکوائے |       | سپول ساوک<br>اسلوک                                                  |
| ا ۱۵۳   | ا بپ ن مندسیر اے پپ راب ا<br>سب سے بہتر دوا                                      | .     | آ پ صلی الله علیه وسلم کی خاموشی<br>آپ صلی الله علیه وسلم کی خاموشی |
| ".      | رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تلوار                                            | ۵۰۳   | مبر نبوت جورسول التُعلَيْفُ كردونوں                                 |
| ,       | تر را الله المام من المام الله الله الله الله الله الله الل                      |       | ہر برت رویا روں معلق کے در میان تھی<br>کند هول کے در میان تھی       |
| DIM     | آ پ ملی الله علیه وسلم کی نگوار<br>آپ ملی الله علیه وسلم کی نگوار                | ,     | علم رسالت<br>خاتم رسالت                                             |
|         | ہ پ ن ملہ میرد ہاں رور<br>آپ نے ایک موار جنگ بدرے اپنے لئے                       | ۵۰۵   | الله تعالیٰ کے سوائے کوئی طبیب نہیں                                 |
|         | ا خاص کر لی<br>ا خاص کر لی                                                       |       | رسول النصلى الله عليه وسلم كے بال                                   |
| ا ۲۳۵ ا | عن ین<br>تکواروں کے نام                                                          |       | آپ سلی الله علیہ وسلم کے بال مبارک کان کی                           |
| .       | زرهٔ مبارک<br>زرهٔ مبارک                                                         | .     | پ ک ساید استان باستان<br>الوتک                                      |
| -       | ایک کا نام سعد بیدوسری کا فضه                                                    | D.7   | آ ب سلی الله علیه وسلم نے گردن تک بال                               |
| orz     | رسول النصلي المتدعلية وسلم كي وهال                                               | .     | ر کھنے ہے منع فر مایا                                               |
| •       | رسول الله صلى الله عليه وسلم سيح نييز سے اور                                     | •     | آپ سلی الله علیه وسلم ہے سل کے بارے                                 |
| •       | کان " کان                                                                        | •     | میں دریافت کیا<br>میں دریافت کیا                                    |
|         | ایک کانام روحاد وسرے کانام بیضاء تیسرا                                           | •     | رسول الندصلي الندعليه وسلم كابزها بإ                                |
| •       | کانام صفراء                                                                      | , ,   | خضاب لگانا                                                          |
| •       | رسول التُصَلَّى التُدعلية وسلم كي تحورُ ساور جو                                  | ا عند | آپ صلی الله علیه وسلم نے خضاب استعال                                |
| ,       | ا ا                                                                              | •     | فرمايا أأسال                                                        |
| •       | تقموزے کا نام سکب تھا                                                            | •     | -<br>حضرت ابو بمر کا خضاب لگانا                                     |
| •       | آ ب کے گھوڑ ہے کا نام مرتجز تھا                                                  | •     | آ پُسلِی الله علیه وسلم سر پرتیل لگاتے تھے                          |
| •       | لزاز بظرب بحيف بطور مديي بهيج                                                    | ۵۰۹   | آپ سلی الله علیه وسلم نے آیت تلاوت فرمائی                           |
| Dra     | آ پ کوسفید ماده خچر بطور مدیدیمیجا                                               | ۵۱۰   | قائلتين خضاب تبوي صلى الله عليه وسلم                                |
| •       | اسلام میں سب ہے زیادہ مادہ خچرد کیھی گئ                                          | •     | آپ سلی الله علیه وسلم نے مہدی اور نیل کا                            |
| '       | دلدل نامی ماده نچر                                                               | •     | خضأ ب لكايا                                                         |
|         | L                                                                                |       |                                                                     |

۳۱

۲۶۵

۵۳۳

| مت ساير | <i>K</i>                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| •       | صدقات(اوقاف)                                                 |
| •       | سب ہے پہلے وقف کرنے والا                                     |
| •       | الحریق نے کہا کہ                                             |
| 200     | حضرت مخریق جنگ احد میں شہید ہوئے                             |
| .       | سمجور کی تقسیم<br>معبور کی تقسیم                             |
| . ]     | مخریق بیہود وتوریت کے علماء میں سے تنھے                      |
|         | آپ نے مخریق کے بارے میں فرمایا                               |
|         | مات باغوں کے نام<br>سات باغوں کے نام                         |
| ۵۳۶     | آب نے مال ننیمت کے تین مخصوص حصے                             |
| . '     | المنتخب فرمائے<br>منتخب فرمائے                               |
|         | سب رب ب<br>سنویں جن کا پانی رسول الله صلی الله علیه وسلم     |
|         | ا زیا                                                        |
| .       | سے پیچی<br>آپ نے مخصوص کنوؤں میں بعاب دہن ڈالا               |
| .       | تباء کے بیر غرس کے یانی کے بارے                              |
| ا ۵۴۷   | ابوالوب انصاری آپ کے خادم                                    |
| .       | بیرغری جنت کے چشتے میں ہے ہے                                 |
|         | ایر رق بسات میں ہوتا ہے۔<br>آپ بیر غرس کے یانی سے خسل فرماتے |
|         | آب نے ڈول میں کلی کی تو پانی جوش مارنے                       |
|         | الكا                                                         |
|         | آپ نے بیر بعناعہ سے علاج کے لئے ارشاد                        |
|         | ا نها<br>افرمایا                                             |
| ۵۳۸     | و میں<br>عثان نے بیررومہ کو چارسودینار میں خرید کر           |
| ,       | وقف كرويا                                                    |
|         | آ ب کامزنی کے کنویں پرے گزر                                  |
| .       | بدرجاتے وقت آپ نے بیرالسقیاسے پانی                           |
| ,       |                                                              |
| ۵۳۹     | آپ م خرعمر میں اکثر بیکلمہ پڑھتے تھے                         |
| ,       | ا آپ نے فاطمہ کوبلا کر کہا مجھے موت کی                       |
| .       | خبر سنا کی دی گئی                                            |
|         | خبرسنائی دی گئی<br>حضرت فاطمه کارونا                         |
| [       | · · · · · · · · ·                                            |

فهرست مفياتين

حفرت ابو بمرصد بق في تصودر جم مين آ ب كافر مان كه خداات نيجا كرديتاب رسول التنصلي التدعليه وسلم كي دوده والي بردونا می اومنی کے بارےام سلمہ کا خیال رسول التدصلي التدعليه وسلم كي دود ه دينے والي مدعم آپ کے غلام تھے رسول الندصلي الندعليه وسكم تي مكانات اور ازواج کے فجر کے آ پ کے مکان کے بارے آ بیکس چیز پر کفایت کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کارونا رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے

آ ہے نے کہا کہ مجھے اللہ نے خبر دے دی

رونوں قرشتنا نے آپ کو یوری تفصیل

لبيدي بهنين خميس

اس کو کنوائمیں کومنہدم کردیا

آ ب کے ہمراہ آ زاد کردہ غلام ابورافع بھی تھا

آ ہے نے ابومو بہد کو تھم دیا کہ اہل بھیع کے

لئے استغفار کرو آپ نے فر مایا کہ اہل بقیع کے دعا

حضرت ابوبكرصديق كافجركى نمازيزهانا

حفاظت کرتے

آ ہونا ہے اسلام کے فرمایا حضرت عائشة كاوعاما نكمنا

فهرست مضامين ا ١٦٥ الآسينية في اوقات مقرر فرمائي تص ۵۷۰ از واج سے اجازت کہ آپ میں کا اواری ا ||عائشہ کے تھر میں کی جائے ا تسيطيطة آخرى عربين

544

044

044

049

۵۸۰

ا تسييلين كاازواج مطهرات ساجازت

ا ترسطانی نے فرمایا وہ علی ہے ا تسبیلی نے فرمایا کہ سات مشکوں ہے

اآ سعال نے جاریہ سے فرمایا آ ین میلاد آ ین بین میلاد کاری کی حالت میں از واج المطهره كوجمع فرمايا

آ سينات كادريافت كرنا كدكل بين كهان | اہوں گا

وواجورسول التدسني التدعلية وسلم كومرض ميس [يرائي کئ

آ پیگانگا کوایک، وزشد بددرد موگیا تفا ۵۷۳ | حفرت امسلمه بروایت

آ پینائے کوروا پائی اسابنت ممیس کے کئے

آ سٹائینے کو بہت تیز بخار ہوا تھا [آ يغلف كودوايلايا

اآپینے نے فرمایا کدا صدکے بہاڑک

02m

آ پیلینے کی طرف بطور مزاکے

آ يتلفظ كامرض الموت مين دينا تقسيم فرمانا المستعلق في حضرت عائشه سے دينار لے

ساسة

| 1   | کے متعلق کیا فرمایا؟                       | *   | آ پیالینی رات بھرنہ ہوئے<br>آپیالینی رات بھرنہ ہوئے                            |
|-----|--------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۸۸ | آنخضرت ليستنفي نے انصار کے لئے کیا فر مایا | DAI | آپ آیا ہے خضرت عائشہ سے فرمایا                                                 |
| 09- | آ مخضرت ليستي نے مرض موت ميں کس            |     | آ پیلینے نے سائل کودے دیئے                                                     |
|     | بات کی وصیت کی                             | 1   | آپ این نے فرمایا کہ دینار حضرت علی کی                                          |
| 091 | متقی جنت میں اور گنا ہگار دوزخ میں         | *   | طرف بھیج دو                                                                    |
|     | صحابہ کرام نے آپ کے آپ کی اجل کے           | 2.0 | آ پیلی ہے کنیہ کے بارے میں کیا                                                 |
| -   | بارے میں یو چھا                            | *   | فرماتي                                                                         |
| 095 | نزول موت                                   |     | آ پیالینہ نے بدعا کی خدا تعالیٰ<br>آپیالینہ نے بدعا کی خدا تعالیٰ              |
|     | آپ نے موت نازل ہونے پر                     |     | یہود ونصاریٰ کوغارت کرے                                                        |
| *   | آ ہے کے سکرات موت پر فرمایا                |     | آ پیلینے سے اللہ تعالیٰ۔ ۔ مرا انگی                                            |
|     | وفات                                       |     | آپ طالقہ نے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع                                     |
| *   | آپ کی وفات ہے تین دن ہے قبل کا واقعہ       | *   | فرمايا                                                                         |
| 290 | آپ ہے ملک الموت نے اجازت جاہی              |     | حضرت عا تشهر وایت                                                              |
|     | آپ سے ملک الموت کی گفت وشنید               |     | آ پائلینو فن کی جاکه<br>آپ ایک وفن کی جاکه                                     |
| ۵۹۵ | ان لوگوں كاذكر جو كہتے ہيں رسول اللہ نے    | ٥٨٢ | نامه جس كے لكھنے كا آنخضرت ليك نے                                              |
| *   | کوئی وصیت نہیں کی                          | *   | مرض موت میں ارادہ فر مایا                                                      |
|     | آپ ایک کی وفات کس کی آغوش میں ہوئی         |     | آپ تایش نے فر مایا کہ دوات اور کاغذلاؤ                                         |
|     | آ پ نے کتاب اللہ پر عمل کی وصیت فر مائی    | 244 | حضرت عمر کی مشورہ کی وجہ آ پیائیں نے                                           |
|     | حضرت عائشة عروايت                          |     | اراده تبديل كرليا                                                              |
| *   | وفات کی جالت                               | *   | حضرت علیؓ ہے روایت                                                             |
| 297 | آ پ کوسبز تنهنی دی                         |     | آپ ایس نے مااے کی                                                              |
| X   | حضرت عائشه نے کہا                          | *   | گواهی دی دوزخ حرام                                                             |
|     | آپ وفات پائے حضرت عائشہ کی آغوش            | *   | ابن عباس سے روایت                                                              |
|     | میں                                        |     | آپ ایستی مرض کی حالت میں فرمایا                                                |
|     | كيا آنخضرت عليه كي وفات عليَّ بن ابي       | ۵۸۵ | آ پس میں اختلاف                                                                |
|     | طالب كى آغوش ميں ہوئى                      | *   | آ پیالیت نے مرض وفات میں فرمایا                                                |
| 094 | ايمني چادر                                 | *   | آ پھالیانیہ کی بیماری کے وقت                                                   |
|     | آ پِ کَی وفات ہوئی تو یمنی چا دراڑھائی گئی |     | رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنی                                           |
| 12  | كياابو بمرصد يق في بعدوفات آ تحضر ت كو     | ۲۸۵ | صاحبزادي فاطمة ع كيافرمايا؟                                                    |
|     | بوسدديا                                    | ۵۸۷ | صاحبزادی فاطمہ ﷺ کیافر مایا؟<br>رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اسامہ بن زیر ؓ |
|     |                                            |     |                                                                                |

|       | ختم ہو گئے۔                               | 294 | كيااصحاب وأنخضرت كوفات كايقين نه                                                             |
|-------|-------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 711   | صحابة جوآ تحضرت کے بعد اصحاب ا فااور تنبع |     | ہوا؟                                                                                         |
| •     | عليهم تصے، تابعين جن برعم منتبي ہوا۔      |     | حضرت عمر بن الخطاب فرمايا                                                                    |
| ,     | آپ نے فر مایا کہ میرے بعد شخین کی اتباع   |     | حضرت عا كشه ہے حضرت عمر ومغيرہ نے                                                            |
| •     | ا کرنا                                    |     | اجازت جابي                                                                                   |
| ,     | آب كن مان مين خليفه راشدين فتوى ديا       |     | حضرت عمر فاروق نے کہالوگو! حضرت                                                              |
| •     | 7. 2 3                                    | ,   | ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرنو                                                                 |
| 716   | حضرت عمر کابلیہ جھک جائے گا               | ٧   | حضرت ابوبکر کاصحابه کرام کوسلی دینا                                                          |
| •     | عليٌّ بن ابي طالب رضى الله عنه            |     | صحابه کرام کیخ کیخ کررونا                                                                    |
| 410   | آ پ نے قاضی بنا کر بھیجا                  | 4-1 | حضرت عمر نے کہاہم آپ سے بیعت کرتے                                                            |
| _ 1   | صحابی نے کہا حضرت علی کا فتو کی سب سے     | 4-4 | اس آیت ہے صحابہ کرام کا حیران ہوتا                                                           |
|       | ابہتر ہے                                  | 1   | و فات کے بعد مبر نبوت اٹھالی کئی<br>سید                                                      |
| 717   | حضرت عمرنے فرمایا کہ قضاء کاعلم سب ہے     | 4.0 | آنخفنرت کتنے روز بیارر ہےاور کس روز                                                          |
| •     | ا جانبے والے حضرت علیؓ<br>ا               | *   | آپ علیہ کی وفات ہونی؟                                                                        |
| •     | عبدالرحمن بنءوف رضى الله تعالى عنه        | '   | آ پ کی وفات<br>میرونا میرونات                                                                |
| •     | أني بن كعب رضى التدعنه                    | !   | سول الندسكي الله عليه وسلم كي تعزيت<br>سر ديد المارية                                        |
| 414   | عبدالله بن مسعود رضى الله عنه             | 4-6 | وه کرینه جس میں رسول الله صلی الله علیه وسلم<br>ایرون میں میں                                |
| *     | آپ نے مرض موت والے سال دوختم کئے          |     | کومسل دیا گیا<br>است سه زیریر                                                                |
| ,     | ين                                        |     | ایک آ داز آئی که کرتے ندا تارد<br>مدین میلاندی عن                                            |
| •     | عبداللہ بن مسعود نے آپ ستر سے زائد        | 7-8 | آ تخضرت علی کوکس نے عسل دیا<br>ن                                                             |
|       | سور تیں حاصل کی<br>امنی ن                 | 7-7 | حضرت اسامه رضی الله عنه                                                                      |
| •     | المثل حوض .                               |     | آپ کی وصیت کی که علیؓ کے سوا کو فی عسل نہ                                                    |
| AIK . | حضرت عمرنے عبداللہ بن مسعود کے بارے       |     | د ہے ۔ مارہ فقایرہ                                                                           |
|       | المين قرما <u>يا</u><br>مارين هي ميز      | [ ' | حضرت ابو بکرنے کہا حضرت علیؓ وفضل ؓ<br>سرک دَ                                                |
| 414   | ابومویٰ اشعریؑ<br>. تنه تنه سرنخ          |     | واسامہ کے سواکوئی اندر نہ جائے<br>یہ سریب میں ان                                             |
| 1     | متفرق مشائح المستدرين                     | ٦٠٤ | آپ کو چارآ دمیوں نے گفن دیا<br>سریو بخ : مثلاثوں یہ بھری ہے جا                               |
| 44.   | معاذ بن جبل رحمه الله<br>ایم من حدود الله | 4-9 | کیا آنخضرت الله کو جبره میں بھی گفن دیا گیا "<br>اسے میں میں میں کا میں میں انتقال میں میں ا |
|       | آ ب نے حضرت معاذبن جبل کے بارے<br>امد ذیں | 711 | عا تکه بنت زید بن عمرو بن قبیل کامر ثیبه<br>بی <sub>د ک</sub> یم                             |
|       | الیں فرمایا<br>امر من من برین برین        | اسب | ام مین<br>این ساین سلاس میں                                                                  |
|       | آپ نے معاذ پوچھا کہ فیصلہ کس سے           | 41r | رسولانند على القدعليه وعلم كے دا فعات يہال                                                   |
|       |                                           |     |                                                                                              |

|      | <u> </u>                              |          |                                         |
|------|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
|      | آپ نے میرے دومر نتبہ خصوصی دعافر مائی | •        | کرو گے؟                                 |
| 441  | ابن عباس کی قول کی طرف رجوع کرنا      | 471      | قانت اورامة كياچيز ہے؟                  |
| •    | عبداللّٰد بن عباس وہ پہلا شخص ہے      |          | اصحابٌ جناب رسالت مابٌ جوالل علم وفتويل |
| 427  | حضرت ابن عباس کی قربانی               | ľ        | Ž.                                      |
| •    | صحابہ کرام میں ابن عباس کے بارے میں   | ,        | حضرت ابو بمرصدیق نے فر مایا             |
| •    | حضرت عا تشری این عبال کے بارے         | •        | تنين مهاجرين اورتين آدمي انصار          |
| -    | ايس                                   | •        | دین کے معاملے میں چھآ دی سے مشورے       |
| 454  | حضرت ابن عباسٌ الراسخ في العلم يتھے   |          | كرتة                                    |
| 446  | حضرت ابن عباس کی وفات                 | 477      | حضرت عبدالله بن سلام                    |
|      | حصرت عبدالله بن عمرٌ                  | •        | حصرت ابوذر رُّ                          |
| '    | حفنرت عبدالله بن عمرةً                | •        | كثرت سوال نصف علم                       |
| משני | بعض فقهائے صحابہ                      | 450      | عہد نبوی کے جامعان قرآن                 |
| '    | حضرت عا ئشةرُ وجه نبي الفيحة          | •        | چھنخصوں نے قرآن کریم جمع کیا ہے         |
| ^    | صحابه كرام حضرت عائشه صديقة يصمسائل   | ,        | انصارکے چھنخصوں نے قرآن کریم کوجمع کیا  |
| ,    | يو چھتے تھے                           | ,        | <u>ج</u>                                |
| 42   | فرزندان مهاجرين دانصار جوكه صحابه     |          | قرآن جمع كرنے ميں صحابركرام كااختلاف    |
| '    | بعد مدینے میں مرجع فتو کی تھے         | 410      | آ پ کے زمانے میں جار صحابہ کرام نے      |
| '    | سعيد بن المسيب                        |          | قرآن حاصل کیا                           |
| 429  | ایک جابل نے طلاق کے بارے میں پوچھا    |          | ابودر داءکہا کرتے تھے                   |
| 761  | سلیمان بن بیبار                       | 777      | حضرت زید بن ثابت                        |
| '    | ا بو بكر بن عبدالرحمٰن                | •        | عبرانی یاسر یانی ستره شب مین سیلمی      |
| 1    | <i>عکرمہ</i>                          | •        | آب نے فر مایا کہ یہود کی تحریر سیکھو    |
| '    | عطاء بن الي رباح                      | 474      | حضرت ابو ہر ریر ہ                       |
| 784  | عمره بنت عبدالرحمٰن وعروه بن الزبير   |          | آپ نے فرمایا کہ اپنا کپڑا بھیلاؤ        |
| '    | ابن شهاب الزهري                       |          | میں بہت ی حدیث بھول گیا ہوں             |
| 1 1  |                                       | 449      | آپ نے فرمایا کہ جو جنازہ میں حاضر ہو    |
| . •  |                                       | *        | آپ نے فرمایا کہ جس ۔ اخلیص ال سیم       |
|      |                                       | (        | ري <sup>و</sup> ها                      |
|      |                                       | ,        | حضرت ابو ہر ریر ہے نے فر مایا           |
|      |                                       | 44.      | حضرت ابن عباس الشائد                    |
|      |                                       | <u> </u> | Jt                                      |

بِسِمِ اللهُ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْحَصَمَدُ لِلْهِ اللَّهِ الَّذِي بَعَثَ فِي الاُمَّيِّينَ رَسُولا مِنهُم يَتلُوا عَلَيهِم ايَاتِه وَيُزَكِّيهِم وَيُعَلَّمُهُم الكِتابُ و الحِكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَاخْرِينَ مِنهُم لَمَّا يَلحَقُوا بِهِم وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ضَلَالٍ مُبِينٍ وَالْحَرِينَ مِنهُم لَمَّا يَلحَقُوا بِهِم وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ وَلَاللَّمَ اللهُ الْمُستَقِيمَ ، صِرَاطَ اللَّذِينَ انعَمتَ عَلَيهِم وَلَا الضَّالِينَ انعَمتَ عَلَيهِم عَلَيهِم وَلَا الضَّالِينَ المَعضُوبِ عَليهِم وَلَا الضَّالِينَ

### جناب رسول الله الله الله عنامه

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ نے فر مایا۔ میں آ دم (علیہ السلام) کی اولا و کا سردار ہوں۔ واثلہ بن اسقع ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولا دمیں سے اساعیل کو، اساعیل کی اولا دمیں سے بنی کنانہ کو، بنی کنانہ مین سے قریش کو، قریش میں سے بنی ہاشم کواور بنی ہاشم میں سے مجھ کوقبول فر مایا ہے۔

#### روئے زمین میں سےحضور کاانتخاب

علی بن ابی طالب سے روایت جے کہ رسول اللہ نے فر مایا:۔اللہ تعالیٰ نے زمین کے وو برابر حضے کئے جو بہترین حصہ تھا مجھے اس میں رکھا۔اس جھے کی بھی تین تہائیاں کیں۔جو بہترین تہائی تھی مجھے اس میں رکھا۔یہ() کر لی تو انسانی اقوام میں سے قوم عرب کو پسند فر مایا بحرب میں سے قریش کو ،قریش میں سے بنی ماشم کو ، بنی ہاشم میں سے عبد المطلب کی اولا دکوان میں سے مجھے کو۔

محمہ بن علی سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ نے فر مایا: ۔ اللّٰہ تعالیٰ نے عربوں کو پسندیدہ شہرایا ،ان میں سے کنا نہ یا نصر بن کنا نہ کوان میں سے قریش کو ،قریشیوں میں سے بنی ہاشم کواور بنی ہاشم میں سے مجھے کواپنی پسندیدگی کا شرف بخشا (راوی کوشک ہے کہ آنخصر ن علیقی نے کنا نہ کا نام لیا تھا یا نصر بن کنا نہ ارشاد ہوا تھا۔

عبداللہ بن عبید بن ممیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فیصلے نے فر مایا:۔اللہ تعالیٰ کی پہندید گی عربوں کی طرف ہوئی ہو بوں میں سے بنی کنانہ، کنانیوں میں سے قریش قریشیوں میں سے بنی ہاشم اور ہاشمیوں میں سے میرے ساتھ یہ پہندیدگی خاص کی گئی، حضور کے سابق العرب ہونے کی روایت .....حن سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ نے نے فرمایا میں سابق العرب ہوں۔

م صالاته کا سفر میں صدی سراسے جاملنا عبداللہ بن عبال آ ۔ آیت رسول من انفسکم ابیعلی کا سفر میں صدی سراسے جاملنا عبداللہ بن عبال ہے آیت رسول من انفسکم در ایک پینیمبر جوتم بی میں ہے ہے ) کی تغییر میں روایت ہے کہ وہ کہتے تھے،اے قرب والوں وہ پینیمبر تمہاری بی اولا وتو ہے: ۔ نیعنی جونسبت کا سلسلہ تمہارا ہے وہی ان کا بھی ہے۔

مجابدٌ ہے روایت ہے کہ رسول النظیمی سفر میں رات کو جنگل میں چل رہے تھے ،مصیبت میں ایک شخص رہنمائی کا کام دے رہا تھا۔ اچا تک ایک حدی سرا ایک آواز سنائی دی جس کے آگے بچھاورلوگ بھی تھے ،آنخضرت علیم ایک علیمی کے ایک ایک حدی سرا ایک آواز سنائی دی جس کے آگے بچھاورلوگ بھی تھے ،آنخضرت علیمی خلیمی کے ایس کے دوست سے فرمایا کیا اچھا ہوگا کہ ان لوگوں کے حدی سرا اسے ہم بھی جاملیں ،بدارشاد یا تے بی ہم نے قدم برد حائے ،نزد یک ہوئے میاں تک کہ ان سے جاسلے آنخضرتا نے معلوم کیا مِسَّن الفَوم ؟ ( تم لوگ کون ہو ؟ ) انہوں نے جواب دیا۔ معنری: آپ نے فرمایا میں بھی معنری ہوں، وَ فِسی حَادَینَ اَفْسَسِمِعنَا حَادِیْکُم فَانَینَا کُم اُر ہمارا حدی سرا کی آوازئی تویاس آگئے )

کی بن جعدہ سے روایت ہے کہ رسول النہ اللہ کھا گوں سے ملے جوسوار سے ، پوچھا مِسْ الْفَوم؟ (تم الوگ کس قبلے ہے ، و؟) انہوں نے جواب دیا: آنخضرت علی اور برایا: و انسا من السمضوى (میں بھی مضری ہوں) انہوں نے کہا: یارسول النہ اللہ ایک ایک جانور پر کئی تی سوار ہیں اور سوائے دوسودوں کے ہمارے پاس کوئی اور چیز سفر کے لئے نہیں ، آنخضرت علی نے جواب دیا: (ر داف ما لنا زاد الاسود ان ما المتمو و المماء) (ہم بھی ای حال میں ہیں ہمارے یاس بھی سوائے دونوں اسود سے چھوارے اور یانی کے اورکوئی کھانے کی چیز نہیں۔)

طاؤی ہے روایت ہے کہ رسول التعلیقی ایک سفر میں تھے کہ ایک حدی سرالی آ واز سائی دی آپ ای آ واز کی مست چلے گئے اوران لوگوں کے پاس آ گئے ۔ قریب پہنچ کرفر مایا ۔ ہما راحدی سراست ہو گیا تھا۔ ہم نے تہارے حدی سرالی آ واز سنی ، یہی سفتے کے لئے ہم یہاں آئے ہیں پھر پچھ وقفے کے بعد بوچھا ہم لوگ کون ہو؟ جواب ملا مصری ۔ فر مایا: ہیں بھی مصری ہوں ۔ ان لوگوں نے کہا: یا رسول التعلیقی پہلی مرتبہ جس نے حدی سرائی ایک اس کا واقعہ بول ہے کہا: یا رسول التعلیقی پہلی مرتبہ جس نے حدی سرائی ایک اس کا واقعہ بول ہے کہا کی مسافر مرد نے سفری حالت میں اپنے نمام کے ہاتھ پر آئی زور سے ڈیڈ امارا کہاس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ غلام اس حالت میں اپنے نمام کے ہاتھ ہے۔ اس وارت میں اونٹ و چلار ہاتھا اور کہ رہا تھا: و ایداہ ، ھیبا ، ھیبا ، ھیبا ، اس آ واز سے اونٹ چلنے گے۔

میں قبیلہ مصر کا ایک فرد ہوں ...... یکی بن جابرجنہیں رسول الٹیکٹی کے بعض سحابہ کا شرف تا بعیت حاصل تفافر ماتے ہیں کہ قبیلہ بی فہیر نے رسول الٹیکٹیٹی کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا کہ: یارسول اللہ آپ توہم میں

ے اعربی محاورہ میں چھوارے اور پائی کوالاسودان کہتے ہیں رلیخی دونوں اسود، یہاں اسود کے معنی سیاہ کے نہیں ہیں بلکے نظیم وجلیل کے ہیں کہ حیات انسانی کے لئے اہل عرب پائی اور چھوارے کوائنظم اشیاہ سیجھتے تھے۔لطیف پائی کوائنی مجدے (سوید) بھی کہتے تھے۔ جوایداہ، واید داو کے معنی ہیں بائے ہاتھ ہائے اور میما، اوزٹ چاانے کے لئے کہتے ہیں یعنی چل چل۔

ے بن آپ ایک نے فرمایا: (حضرت) جرئیل مجھے خردیتے بیں کہ میں قبیلہ مضر کا ایک فردہوں۔

حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے ہاتوں ہاتوں میں تبیلہ مضر کی ہاتوں کو یا دولاتے ہوئے کہا۔ آ دم کی اولاد کے سردارتو تم ہی میں سے ہیں۔ (یعنی رسول اللہ آلیائیہ )

آ ب کا وفد کور پیٹم کے کپڑے مہننے سے منع کرنا .....نہری رضی اللہ تعالیٰ عند کا بیان ہے کہ قبیلہ کندہ کی اللہ تعالیٰ عند کا بیان ہے کہ قبیلہ کندہ کی ایک جناعت رسول اللہ تعلیٰ عند کی سے حاضر ہوئی جس کے ارکان وافراد نقش و نگاروالی بمنی چاوروں کے بینے ہوئے جب بہنے ہوئے تھے۔ بہنے ہوئے تھے اوران کی جیبوں اور استینوں کے کنارے دیشم کے تھے۔

آنخضرت الله في الله علوم فرمایا: کیاتم لوگ مسلمان نہیں؟ جماعت نے کہا: بے شک ہم مسلمان ہیں۔ فرمایا: یو پھراسے (ریشمین کنارے کو) نکال ڈالو۔ان لوگوں نے جہاتاردیے باتوں باتوں میں عرض کیا: آپ لوگ جو کہ عبد مناف کی اولا دہیں؟ حضور الله فی اولا دہیں؟ حضور الله فی اولا دہیں؟ حضور الله فی اولا دہیں آنک المعدواد (بادشاہ) کی اولا دہیں؟ حضور الله فی ایا اسلماء نسب کے تعلق عباس (رضی الله تعالی عنه ) ہے گفتگو کرو۔انہوں نے کہا ہم تو سوائے آپ کے اور کسی سے یہ کرتے ہوئی اولا دہیں اور اپنی مال کوچھوڑ نے والے ہیں باتی غیر کو اپنا ہا ہے بات کی اولا دہیں اور اپنی مال کوچھوڑ نے والے ہیں نہیں غیر کو اپنا ہا ہے بنا نے والے ہیں۔

وفد کا آپ ایستان ہے کے متعلق نسب دریا فت کرنا .................................. کہ بیاد کندہ کی جماعت جب مدینے میں حاضر ہوئی تو جماعت کے عزت دارلوگ اس خیال میں تھے کہ بی ہاشم انہیں کے سلسلۂ نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔رسول الڈیکٹی نے فرمایانہیں بلکہ ہم نضر بن کنانہ کی اولا داپنی مال کو ہرگز چھوڑتے نہیں اور کسی غیر کوا پنا باپ بناتے نہیں۔

ابوذ ویب (رحمة الندعلیه) ہے روایت ہے کہ رمول النه نظافیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہاں قبیلہ کندہ کے پچھاوگ ہیں جن کا گمان ہے کہ حضو ہائے آئیں کے سلسلہ میں ہے ہیں، رمول النه نظافیہ نے فر مایا واقعہ یہ ہے کہ عباس (رضی النه تقالی عنه ) بن عبدالمطلب اور ابوسفیان یمن میں متھاور بیاس کئے کہتے تھے کہ وہاں شرہے محفوظ رہیں ورنہ خدا کی بناہ کہ ہم اپنی مال کوزانہ قرار دیں یا اپنے باپ کوچھوڑ دیں، ہم نظر بن کنانہ ہیں۔ جس نے اس کے خلاف کہا اس نے حصورہ نہ بوال

اشعث بن قیس سے دوایت ہے کہ قبیلہ کندہ کی جماعت میں میں بھی نبی کریم آلیک کے کہل میں حاضر ہوا تھا جماعت کی بیردائے تھی کہ میں ان سب میں افضل ہوں (تا ہم) رسول اللہ سے میں نے عرض کیا اے نبی کریم آلیک ہم سب کا گمان ہے کہ آب ہم میں سے ہیں ۔آنخضرت آلیک نے فرمایا ہم لوگ نضر بن کنانہ کی اولا دہیں ہم نہ اپنی مال کو چھوڑ کتے ہیں نہ اپنی مان سے بیت سے تعلق ہو سکتے ہیں ۔اشعث (رضی اللہ تعالی عنہ ) نے من کرعرض کیا کہ آگر کسی کو میں نے سنا کہ قریش کو بیش کو میں انسانہ کے تعالی میں کہ کرتا ہے تو میں اسے کوڑے ماروں گا۔

عمر و بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللے نے فرمایا: میں محمد بن عبداللہ ہوں یہ کہہ کرنضر بن کنانہ تک اپنے سلسلہ کے نشر تک فرمائی اور پھرارشا دہوا: اب جس نے اس کے خلاف کہااس نے تجھوٹ کہا۔ 

### قل لا اسئلكم عليه اجرا الا المودة في القربي ... الآية كي تفير

ابو ما لک (رحمة الله علیه ) سے روایت ہے کہ قریش میں رسول الله علیہ واسط النسب تھے (دورونزدیک)

سب کے ساتھ ایک خاندان ہونے کارشیخ تھا اللہ تعالی نے دلیل کھل کرنے کے طور پر بیان فر مایا: قل لا اسالکہ علیه
اجر االا المودة فی القربی (یعنی اے تیفیران سے کہہ کہ جوالی میں تہمیں سنا تا ہوں اور جس دین کی دعوت دیتا ہوں
اس پر کسی اجرومنت کو طلب کرنے والانہیں میں تو صرف اتنا چا ہتا ہوں کہ میر بے ساتھ بھی رشتہ داری کا لحاظ دکھواور مجھے
مخفوظ رہنے دوشعی رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں: آیت :. قبل لا اسالکہ علیه اجر االا المودة فی القربی ،
گفتیر میں ہم لوگوں سے بہت سے سوالات واعتر اضات کئے گئے آخر تر انھنے تھے واسط النہ باس رضی اللہ تعالی عنہ
کر تغییر میں ہم لوگوں سے بہت سے سوالات واعتر اضات کئے گئے آخر تر انظرت عبد اللہ این میاس رضی اللہ تعالی عنہ
سے دجوئے کیا گیا جنہوں نے جواب میں لکھا کہ پورے قریش میں رسول اللہ تا ہے واسط النسب (یعنی ہرا کے قبیلہ سے
سے دھوئے کا پھے نہ بھی تھی تھی ہوئی کوئی فر دائیا نہ تھا جو آئی میں ہوئی تو اتنی کی بات کا طلم گارہوں کہ رشتہ اس کے خوار کہ دائی دہد سے بھی آؤ کو دائیا نہ تھا ہو آئی سے میری ساتھ بھی محبت والفت سے بھی آؤ کو داراس بات میں میرا خیال رکھو۔
داری کے لیاظ کی دجہ سے میری ساتھ بھی محبت والفت سے بھی آؤ کو داراس بات میں میرا خیال رکھو۔

عمرو (رضی الله تعالی عنه) بن الی زائد و فرماتے بیں کہ بیس نے قل لا اسالکہ علیہ اجو الا المودة فی السفسر بسی کی تفییر بیس اکر مدمنی الله تعالی عنه کویہ کہتے ہوئے سنا کے قریش میں بہت کم کوئی خاندان ہوگا جورسول الله علیہ اللہ تعالی عنہ کویہ کہتے ہوئے سنا کے قریش میں بہت کم کوئی خاندان ہوگا جورسول الله علیہ تعلیم کرتے علیہ تعلیم کا خیال نہیں کرتے تو میری رشتہ داری بی کا خیال کرو۔

سعید بن جبیر رضی الله تعالی عندنے "قبل لا اسال کے علیه اجوا الالمودہ فی القوبی" کاریمطلب بیان کیا کہ دشتہ داری کے لحاظ سے جو کے میرے اور تمہارے درمیان ہے صلد رحی کا برتا و کرو۔

ابواسحاق براء (رضی الله تعالی عنه ) بن عازب ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے غزوہ حنین کے دن رسول الله علاق کے کوریار شادفر ماتے ہوئے سا۔

> افا النبیً لاکذب (مِسْ پَغِیرہوں ،اس مِسْ کِچِیمِوٹ بیس) افا ابن عبد المطلب

ا معنی با عنبارسلسلنسبی ہرا یک قبیلہ کے ساتھ بچونہ بچوآپ کا قرائ تعلق تھا عظرب میں اس دصف کیساتھ کہ دشتہ داریوں کا نہایت پاس اور لحاظ خوظ تھارسول انتعاضے کو انتبائی ایذادیتے تھے۔ (میں عبدالمطلب کا بیٹا، ( بوتا ) ہوں )

ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ ایک پیغمبر سے دوسر ہے پیغمبراور دوسرے سے تیسر ہے پیغمبر کی پیٹے میں خدا ہجھ کونتقل کرتار ہا۔ یہاں تک کہ خود تھے پیغمبر می عطافر مائے بھیجا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا ، بنی آ دم پرز مانے کے بعد جوز مانے گذرے ہیں میری بعثت ان میں ہے بہترین ز مانے میں ہوتی رہی یہاں تک کہ اس ز مانے میں بھیجا گیا جس میں ہوں۔

قادہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جب کوئی پیغمبر بھیجنا چاہتا ہے تو اس قبیلہ میں سے انتخاب کرتا ہے جوز مین کے لوگوں میں بہترین ہو، پھراس میں جوسب سے اچھافخص ہوتا ہے ای کو پیغمبر بنا کے بھیجنا ہے۔

# رسول التعليقية كن كن يغمبرول كى اولا دميس تص

حضرت آ دم علیہ السلام .....ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول الٹھائی نے فر مایا: لوگ آ دم کی اولا دہیں اور آ دم مٹی سے پیدا ہوئے۔

سعید بن جبیررضی الند تعالیٰ عند کہتے ہیں۔ آ دم جس زمین سے پیدا ہوئے اسے وحناع (بلندز مین) کہتے ہیں۔ ابوحسین سے سعید بن جبیر نے معلوم کیا ہتم جانتے ہو کہ آ دم کا نام آ دم کیوں پڑا؟ آ دم کا نام آ دم یوں پڑا کہ وہ ادیم ارض (یعنی روئے زمین، سطح زمین) سے پیدا ہوئے تھے۔

آ ومم تمام روئے زمین سے بیدا ہوئے .....ابوموی اشعری (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ تعالیٰ عنہ ) فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹی سے بیدا کیا تھا جوتمام روئے زمین سے لی تھی ، یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولا دمیں اسی مٹی کا اندازہ قائم رہا کہ ان میں سرخ بھی ہیں ،سفید بھی ہیں ،کالا بھی ہیں ،درمیانی رنگ کے بھی ہیں ، بہل بھی ہیں ،خت بھی ہیں ،خبیث بھی اورملیب بھی۔

ابوقلا بُرِّر اتے ہیں: آدم ہر شم کی زمین سے بیدا ہوئے ، کالی مٹی ہے بھی ، لال مٹی ہے بھی ، سفید ہے بھی ، حزن سے بھی اور سہل سے بھی ۔ حسن بھری کا بہی قول ہے، آدم کا بالا کی حصہ ایک الیم مٹی سے بیدا ہواتھا جس کی سطح برابرتھی۔ سعید بن جبیر "کہتے ہیں ، آدم کا نام آدم اس لئے پڑا کہ وہ زمین کی سطح سے بیدا ہوئے تھے اور انسان اس لئے نام رکھا کہ ان پر بھول چوک کا بیش آنا ہوا۔

شیر س اور کھاری زمین سے پیدا ہونا .....عبداللہ بن مسعودٌ قرماتے ہیں:اللہ تعالیٰ نے ابلیس ( یعنی شیطان ) کو بھیجا جس نے زمین کی سطح کے ہر کھاری ،ریتلی اور عمدہ ہے مٹی لی ،اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی ہے آ دم کو پیدا کیا ،

> \_\_\_\_\_\_ \_ إ وحناء ، فراز ، بلنداو نجي زمين

جس کوشیرین زمین (عمرہ تمکین مٹی) سے پیدا کیا ہے۔وہ جنت میں جانے والا ہے چاہے کافری اولا دکیوں نہ ہواور جسے زمین شور (کھاری یاریتلی) مٹی سے پیدا کیا ہے وہ دوزخ میں جانے والا ہے خواہ وہ نیک باپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو،اس وجہ سے ابلیس (بیعنی شیطان) نے کہا تھا، کیا میں اس کا مجدہ کروں جسے تونے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ کیونکہ ابلیس ہی توبیش لایا تھا، آخرآ دِمْ کانام آدمْ اس کئے پڑا کہ وہ ادیم زمین سے پیدا ہوئے تھے۔

انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول النُعلِیٰ نے فرمایا:اللّٰد تعالیٰ نے جب آدم کی صورت بنائی تو جب تک چاہاس کے ڈھانچے کو پڑا رہنے دیا۔الجیس اس کے اردگر دپھرا کرتا تھا۔ جب دیکھا کہ اس کے اندر جوف ہے تو جان لیا کہ یے تلوق راوراست پر ندر ہے گی۔

سلمان فاری یا ابن مسعود فخر ماتے ہیں اللہ تعالی جالیس رات یا جالیس دن تک آ دم کی مٹی کاخمیر واٹھا تار ہا۔ پھراس پر اپنا ہاتھ مارا تو یا ک وطیب مٹی دا ہنے ہاتھ میں آگئی اور تا یا ک وخبیت دوسرے ہاتھ میں پھر دونوں کوآلیس میں ملادیا۔ یہی بات ہے کہ زنمہ کومرد ہے سے نکالتا ہے اور مرد ہے کو زنمہ ہے۔

عبدالله بن الحارث بروايت بكرسول التعليق نفر مايانه الله تعالى في آدم كواين ما تحد بيدا كيار

مراحل پیدائش میں دم کے بیدائیں سے میں اللہ تعالی نے جیسا جا بااور جس سے جا ہائی آدم کو پیدا کیا۔ای کی تخلیق کے مطابق بی آدم علیہ السلام کی تکوین ہوئی ،وہ کتنا احجہ بابر کت بہترین خانق ہاس نے منی اور پائی ہے آدم کو بنایا۔ای سے گوشت ،خون ، بال ، ہریاں اور جسم سب بچھ بنا، یبی آدم کی اولا دکی ابتدائی پیدآئش ہے، جس سے وہ بیدا ہوا اس کے بعداس میں سانس بچو کی جس کی ہدولت وہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سنتا ہے، ویکھتا ہے۔ جانور جو بچھ جانے ہیں اور جس سے بچتا ہے، فیراس میں جان ڈائی کہ ای وجہ سے تق وباطل ، جس سے بچتا ہے، پیراس میں جان ڈائی کہ ای وجہ سے تق وباطل ، مرایت و گراہی میں امتیاز کرسکتا ہے ای وجہ سے بچتا ہے بوھتا ہے، ترقی کرتا ہے، چھپتا ہے، بیکھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے اور جتنے کام ہیں سب کی سوچ وفکر ، کام کی تر تیب میں گن ہوتا ہے۔

حق تعالی اور آدم کا مرکالمه سسسابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول الٹنائی نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو بیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو بیدا کیا۔ تو ان کی بیٹے پر ہاتھ بھیرا جس ہے تمام جاندار کہ قیامت تک خداانبیں بیدا کرتار بیگا۔ کر لے اور نکلے ، ان میں جوانسان تھے۔ ہرا یک کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک بیدا کردی ، اور پھران کو آدم ہر پیش کیا۔ آدم نے یو چھا، یارب بیکون لوگ ہیں؟

جواب ملا: یہ تیری اولا و جوزریات ہیں ۔ان میں ہے ایک شخص کی دونوں آئکھوں کے درمیان جونؤرتھا آ دم کو بحلامعلوم ہوا یو حیمایار ب یہ کون ہیں؟

جواب ملایہ بھی تیری اولا دہے، آخر میں جوتو میں ہوں گی ،انہیں میں یہ ہوگا۔اوراس کوداؤد کہیں گے۔ آ دم نے بھر پوچھایارب اس کی ممرکتنی ہے؟ فرمایا ساٹھ سال۔ آ دم علیہ السلام نے کہامیری عمر میں سے جالیس سال لے کراس کی عمر بڑھاد ہے۔ ن سعد حصداول سیرت النبی ﷺ فرمایا: اس صورت میں بید بات لکھ جائے گی۔ پختہ ہوجائے گی۔اور پھراس میں تبدیلی نہ ہوگی۔ جب آدم کی عمر بوری ہوگئ تو موت کا فرشتہ روح قبض کرنے آیا۔ آدم نے تعجب کیا کہ ہائے ابھی تو میری زندگی میں جائیس برس باتی ہیں۔

موت کے فرشتے نے کہا کیا ہے مرآب نے (اپنے) بیٹے داؤڈکوئیں دے دی تھی۔

ر سولِ النُعَلِينِ فرماتے ہیں آ دم نے انکار کیا تو ان کی اولا دیے بھی انکار کیا ۔ آ دم بھولے تو ان کی اولا دہمی بمولی ، آرم نے غلطی کی تو ان کی اولا دہمی غلطی کرنے والی ہوئی۔

ابن عباس فرماتے ہیں:۔ جب قرض کی آیت نازل ہوئی تورسول اللہ انے تین مرتبہ ارشاد فرمایا۔ کہ پہلی مرتبہ آدم بی نے انکار کیا تھا۔اللہ تعالی نے جب آوم کو پیدا کیا تو ان کی چیند پر ہاتھ پھر کرنسل آدم ظاہر فرمائی۔اور آدم پران سب کو پیش کیاانہیں میں آ دم کی نظرا یک روش آ دمی پر پڑی۔ یو جھا۔

یارب میری اولا دمیں میکون ہے؟

فرمایا به تیرابیادا در ہے۔

<u>پھر یو جھااس کی عمر کتنی ہے؟</u>

فرمايا: ساخصسال

عرض کیا یارباس کی عمرزیادہ کر۔

فرمایا جہیں البتدا کرتو جاہےتو اپن عمر میں سے لے کراس کی زندگی بردھا سکتا ہے آدم کی زندگی ایک ہزارسال جتنى تقى يعرض كيا

> یارب میری بی زندگی کی مت میں ہے لے کراس کی زندگی بوحادے۔ الله تعالى في داؤوكي عرج اليس سال برهادي ـ

آ وم كا الكار ..... آدم بردليل كوم لرن كے لئے ايك شهادت نام بھى لكھ ليا۔ جس برفرشتوں سے كوامياں أ كراكيں \_ جب آدم كا آخرى وقت آيا۔ روح كے نكالنے كے لئے فرشتے كينچ تو آدم نے كہا ، ابھى تو ميرى زندگى كے جا کیس سال باتی میں فرشتوں نے بتایا کہتو نے میدت اپنی اولا د داود کودی تھی ،آ دم نے البی کے دربار میں عرض كيانارب من في ايباتونبين كياتها

اس انکار کرنے برخدانے وہ اقرار نامہ آ دم کے پاس بھیج کردلیل قائم کی مکرخود بی پھر آ دم کے ہزار سال پورے کردیئے اورداؤد کو بھی بورسوسال دیئے۔

عهد الست (كياميس فيتم سے وعدہ بيس لياتھا) .... سعيد بن جير عبدالله بن عبال ك حوالما آيت: واذا حلربك من بني آدم من ظهورهم زريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربکم ؟ قالوا بلی شهدنا (وه واقعه یاد کروجب تیرے بروردگارنے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی تسلیس تکالیس اور خودان برانبیں کو کواہ بنایا کہ آیا میں تمہارا پروردگارنبیں؟ سب نے کہابلاشبرتو ہی ہمارا پروردگار ہےاورہم اس کے کواہ ہیں )

کایہ مطلب بڑاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیٹے چھوئی تھی۔جس سے وہ تمام یعنی جاندارانسان نکلے تھے۔ کہ قیامت کے دن تک خدا انہیں بیدا کرتارہے گا۔ یہ واقعہ ای مقام نعمان میں چیش آیا تھا جوعرفات کے بہاڑ کے اُدھر ہے خدا نے''المست ہو مکم "کہرسب سے وعدے لئے ،سب نے 'ملیٰ شہدنا" کہا۔

ابن عباس وسری روایت میں کتے ہیں اللہ تعالی نے اس مقام نعمان میں آدم کی پیٹے پر ہاتھ پھیر کروہ تمام تعنفس ( یعنی سانس لینے والے ) نکالے تھے جنہیں قیامت کے دن تک پیدا کرتا رہے گا۔ پھر ان سب ہے عبد لیا تھا اتنا کہ کے ابن عباس نے بیآ بیٹ مین والفہ لھم علی اتنا کہ کے ابن عباس نے بیآ بیٹ مین والفہ لھم علی انتفسهم السب بر بہ کم ، قالوابلی شهدن ، ان تقولوا یوم القیامة ان کناعن هذا غافلین او تقولوا انعماا شوک اباؤنا من قبل (ترجمہ: وہ واقعہ یا کروجب تیرے پروردگارنے بی آدم کی پشتوں سے ان کی او تقولوا انعماا شوک اباؤنا من قبل (ترجمہ: وہ واقعہ یا وکروجب تیرے پروردگارنے بی آدم کی پشتوں سے ان کی سب نے جواب دیا: بلا شہتو ہما را پروردگار ہے صلیس نکالیس اورخود انہیں کو ان پرگواہ بنا کر پوچھا میں تبہار اپروردگار نیس؟ سب نے جواب دیا: بلا شہتو ہما را پروردگار ہے ہم اس پرگواہ بیں بیاس لئے ہوا کہ قیامت کے دن تم لوگ بینہ کہ سکوکہ ہم تو اس سے عافل تھے۔ یا یہ کوکہ پہلے تو ہمارے برگ بی شرک بیس میتلا ہوئے تھے۔

ابن عباس سے تیسر گاروایت بیہ کہ اللہ تعالی نے آدم کوایک او نچمٹی کے ڈھیر پر پیدا کر کے ان کی پیٹے چھوئی تو وہ تمام تنفس (بعنی سانس لینے والے) نکال لئے جنہیں قیامت تک پیدا کرتارہ گا۔سب سے خطاب کیا آیا میں تہارا پروردگار نہیں ؟سب نے عرض کیا بلا شبہ تو ہمارا پروردگار ہے۔اللہ تعالی ای کے متعلق فرماتے ہیں: ہم نے بیا بات و کھے لی کہ ایسانہ ہوتم قیامت کے دن یہ کہو کہ ہم تو اس سے عافل تھے۔سعیدابن جیر ہمتے ہیں اہل علم کی رائے ہے ہے کہ بی آدم سے ای دن وعدہ نے لیا گیا تھا۔

ببیدائش آوم کس ول ہموئی .....ابولبابہ بن عبدالمنذ رہے روایت ہے کہ رسول اللہ انے فرمایا: جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار اور خداکے نزو بک سب ہے بڑا دن ہے اللہ تعالی نیاسی دن میں آدم کو پیدا کیا۔ای دنز مین پرا تارا۔ اوراس آدم کو وفات دی۔

عبدالله بن ملام فرمات میں اللہ تعالی نے آدم کو جمعہ کے آخری وقتوں میں بیدا کیا۔

تر تنبیب بیدائش سسلمان فاری فرماتے ہیں: پہلی مرتبہ آدم کاسر پیدا ہوا پھر بدن بیدا ہونے لگا جے پیدا ہوتے آدم خود دیکھ در سے تھے عصر کے وقت تک دونوں باوں باتی رہے تھے، بید کھ کرآدم نے کہاا رات کے پروردگا رجلدی کر کیونکہ دات آرہی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا و خلق الانسان عجو لا (ترجمہ:انسان جلد باز پیدا ہوا ہے) کیونکہ دات آرہی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا و خلق الانسان عجو لا (ترجمہ:انسان جلد باز پیدا ہوا ہے) قادہ بھا ہے۔

آیت (اناانشاناہ حلقاً آخو) (ترجمہ: ہم نے اس کودوسری مرتبہ پیدا کر کے نشونمادی) تفسیر میں قادہ فرماتے:
ہیں کہ بعض اہل علم تواس کا مطلب بال اگنابتاتے ہیں (یعنی سبزخط) اور بعض اس سے روح کا پھونکنا مراد لیتے ہیں۔
عبدالرحمان بن قبادہ السلمی (جو کہ رسول الٹھائے کے صحابہ میں شار کئے جاتے ہیں) فرماتے ہیں: کہ میں نے
رسول الٹھائے کوارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: کہ الٹد تعالی نے آدم کو پیدا کر کے خلوق کواس کی پیٹ سے نکالا پھر کہا: جنت

میں جا کیں گے اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔دوزخ میں جا کیں گے اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔عاضرین میں ایک شخص نے عرض کیا: رسول النّعالیّنة میں بات ہے تو پھر ہم ممل کس بنا پر کریں؟ فر مایا تقدیر کے مواقع کی بنا پر کرو۔

روح تظمیر نے کی تر تیب .....ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلی بارا دم کی آنکھاورناک کے سوراخوں میں جان پڑی۔ جب سارے جم میں روح پھیل گئی ہو آ دم کو چھینک آئی ۔ ای موقع پراللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اپن حمد کرنے کی ہدایت کی تو آ دم نے خدا کی حمد کی اور جواب میں اللہ تعالی نے کہار جسف ک رَبّعک (ترجمہ: تجھ پرتیر بروردگار کی رحمت ہو) پھر فر مایا بیلوگ یعنی ارواح) جو سامنے ہیں ۔ انہیں کے پاس جاکر کہد "سلام" علیہ کے ہو وہ کے تو جواب دیتے ہیں ۔ آدم سلام کر کے اللہ تعالی کے دربار میں واپس آئے ۔ تو اس کے باوجود کہ خدا خوب جانتا تھا۔ گر اس نے پوچھا، انہوں نے بچھے میہ جواب دیا" و علیکم السلام و رحمة الله" ارشادہ وا ۔ بیتے رااور تیری اولادکا سلام ہے۔

عبدالله بن عبائ قرماتے ہیں: آدم کے جسم میں روح بھونکی گئی توانہیں چھینک آئی اس حالت میں انہوں نے کہا (المحمد لله رب العظمین) اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: یو حمک دبنک (تجھ پرخداکی رحمت نازل ہو) یہ بیان کرکے ابن عبائ نے کہا،خداکی رحمت اس کے خضب سے بڑھ گئی۔

ا بتداء میں حضرت آوم کا قد .....عبدالله بن عبال دوسری روایت میں فرماتے ہیں:الله تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا تو ان کا سرآ سان ہے جھور ہاتھا۔ آخر الله تعالیٰ نے مستقل مزاجی کے ساتھ ان کو زمین پر ٹابت قدمی عطا فرمائی۔ یبال تک کدان کا قد کم ہوکرساٹھ ہاتھ روگیا اور چوڑ ائی میں سات ہاتھ۔

انی بن گعب ہے روایت ہے کہ رسول النہ کا بھی نے فر مایا: آ دم استے بلندو بالا انسان ستھے کہ کو یا ایک طویل تھیجور کا درخت ہو۔ سرمیں بال بہت ستھ۔ جب خلطی کی تو وہ چیز دکھائی دی جو چھپانے کے قابل تھی۔ پہلے یہ آ دم کو نظر نہ آتی تھی ۔ یہ واقعہ جنت کا ہے جہاں اسے و کیھتے ہی آ دم بھاگ چلے ہتھے۔ کہ ایک درخت نے الجھالیا۔ آ دم نے کہا مجھے مچھوڑ دے، درخت نے جواب دیا میں تو نہیں مچھوڑ وں گا۔ پروردگار نے آ واز دی آ دم کیا تو مجھے ہما گیا ہے؟ عرض کیا یا رب تجھ سے مجھے شرم آئی۔

الی بن گعب سے ایک دوسری غیر مرفوع روایت بھی انہیں معنوں میں ہے۔ الی بن گعب ہے ایک تیسری روایت میہ ہے کہ آ دم کمبے قد ،گندم گول ،گنجان بالوں کے تھے۔جیسے ایک بڑا سے نہ

سعید بن المسیب ہے روایت ہے کہ رسول انٹھائی نے فر مایا:۔ جنت میں اہل جنت اس حالت میں ہو نگے کہ نظے ،امرد (لیعنی بغیر ڈاڑاھی اور بغیر مونچھ کے ) گھونگر والے سرمکین چٹم ۳۳ سال کی عمر کے ہوں گے ، جیسے آوم جسم ساٹھ ہاتھ لمباسات ہاتھ چوڑا ہوگا۔

حسنٌ بفري کہتے ہیں۔ آ دم تین سوسال تک جنت کے لئے روتے رہے۔

۔ ابوذر نُغفاری فرمایا آدم : میں نے رسول اللہ اسے معلوم کیا کہ پہلے نبی کون تھے؟ فرمایا آدم : میں نے کہا کیا وہ نبی تھے؟ فرمایا ہاں وہ نبی تھے خداان سے کلام کرتا تھا۔ میں نے پوچھا تؤرسول کتنے تھے؟ فرمایا: تین سوپندرہ آیک بڑی جماعت ہے۔

سعید بن جیر ابن عبال کے حوالے سے بیان کرتے ہیں: آدم کی چاراولادی تھیں۔ ایک پیٹ سے ایک لڑکا ایک لڑکی ، دوسر سے بیٹ سے دوسرا لڑکا اور دوسری لڑکی ، بیسب تو ام پیدا ہوئے تھے ، ایک لڑکا کسان تھا۔ اور دوسرے کے پاس بھیر بکریاں تھیں کسان کی بہن خوبصورت تھی۔ اور چرواہا کی بدشکل تھی کسان کہتا تھا بھیں اس کا حق دار ہوں ۔ گفتگو برقی۔ چروا ہے نے کہاافسوں کیا تواس کی بہن میر سے بی لئے مناسب ہے۔ چرواہا کہتا تھا بھی اس کا حق دار ہوں ۔ گفتگو برقی ۔ چرواہا نی کریں ( بھینٹ چڑھا کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے اپنی کریں ( بھینٹ چڑھا کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے اپنی کریں ( بھینٹ چڑھا کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے اپنی تھوں اور میر کی قبول ہوتو بھی مستحق ہوں ، چرواہا ایک بڑی آ تکھ والا بڑے مضبوط سیری قبول ہوا اور کسان کی قربانی ہموں بی رہ گئی اللہ تعالیٰ نے سینگوں والا مینڈ ھالا یا اور کسان کھانے کی چیزیں لا یا ، مینڈ ھا ہے جے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ( اپنے فرز ند اس مینڈ کو چالیس سال تک جنت میں تکھا اور یہ وہی مینڈ ھا ہے جے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ( اپنے فرز ند اساعیل کے بدلے ) ذرح کیا تھا۔ کسان نے بات بنی نہ دی لیفتہ کی لئے تو میں بھے قبل کر نے کے لئے ہاتھ نہ بڑھا کہ گا کہ آیت قرآن کہ ذالوں گا) چروا ہے نے جواب دیا ۔ لئے ہاتھ نہ بڑھا کہ گا کہ تی تیت قرآن کی کہنام کافراولا دائی کافرے کے لئے ہاتھ نہ بڑھا کہ گا کہ تی تیت قرآن کی تمام کافراولا دائی کافرے ہے۔ و ذالک جنواء الطالمین ( بہرحال کسان نے اپنے بھائی گوئل کرڈالا آخری تھے۔ ہوئی گوئل کرڈالا کہنام کافراولا دائی کافرے ہے۔

ابن عباس فرماتے تھے: آ دم اپنی اولا دمیں اس پیٹ کے لڑکے کواس بیٹ کی لڑکی ہے اور اس بیٹ کے لڑکے کواس بیٹ کی لڑکی ہے منسوب کر نٹے تھے ( یعنی بیا ہتے تھے ) ۔

ا بی بن گعب کابیان ہے کہ جب آ دم کے انتقال کا وفت آیا تو لڑکوں سے کہا میرے لئے جنتی میوہ تلاش کر ومیر ا جی جا ہتا ہے ۔لڑ کے اس بیاری کی حالت میں جنتی میوہ تلاش کرنے نگلے اچا نک در بارالہی کے فرشتوں ہے آ مناسامنا ہوا جنہوں نے معلوم کیا اے آ دم کی اولا دکس کی تلاش میں ہو؟

جواب دیا جنتی میوہ کھائے گو والد کا جی چاہتا ہے۔ہم اس کی تلاش میں ہیں ،فرشتوں نے کہاوا پس جا وَجوہونا تھاوہ ہو گیا۔ یہاں پہنچنو آ دم کی جان نکل چکی تھی۔فرشتوں نے انہیں لے جا کرشسل دیا ،خوشبولگائی ،کفن پہنایا،قبر کھودی لحد بنائی ،ایک فرشتہ نے بڑھ کرامامت کی ،نماز جنازہ پڑھائی ، باتی فرشتے مقتدی ہے۔ بنی آ دم کی صَف ان سب کے چیچے تھی ،قبر میں لاش فن کردی ،ٹی برابر کی اور کہاا ہے آ دم کی اولا دیمی تمہاری راہ ہے اور یہی تمہارا طریقہ ہے۔

الى بن لعب ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں آدم کے روح کے نکلنے کا وقت آیا تو اپ لڑکوں ہے کہا: جاو اور میرے لئے جنتی میوے چن لاؤر کے نکلے سے کہ فرشتے ملے پوچھا کہاں چلے؟ لڑکوں نے کہا والد نے بھیجا ہے کہ ہم ان کے لئے جنتی میوے تو ڑلا ئیں فرشتوں نے سمجھایا کہ واپس جاو کام پورا ہوگیا ہے لڑکے فرشتوں کے ساتھ واپس چلے ان کے لئے جنتی میوے تو ڑلا ئیس فرشتوں کو دیکھا تو ڈرگئی کھسک کے آدم سے جاگی آدم نے کہا ہے جا تیری ہی میاں تاریخ ہوں اور میرے پروردگارے فرشتوں میں جگہ کردے ، آخر فرشتوں نے آوم کی طرف سے جھے پرید آزمائش پیش آئی ، مجھ میں اور میرے پروردگارے فرشتوں میں جگہ کردے ، آخر فرشتوں نے آوم کی

روح قبض کر کے انہیں عسل دیا ،کفن دیا ،خوشبولگائی ،نماز جنازہ پڑھی ،فن کیااور پھر کہا آ دم کی اولا د: مردوں کے متعلق یمی تمہاراطریقہ ہے(یا ہوتا چاہیے)۔ابوذر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ اکو بیار شادفر ماتے سنا ہے: کہ آ دم تمین قتم مٹی سے بیدا ہوئے ،ایک قتم کی مٹی تو سیاہ تھی ،ایک سفیدر نگ اور ایک وہ جسے حضرا کہتے ہیں یعنی (ایسی زمین جونبا تا ت کے اگنے ونشو ونما کی صلاحیت رکھتی ہو۔

فالدالخذاء جن کی کنیت ابومنازل تھی کہتے ہیں: کہ میں ایک مرتبہ نکل کراہل علم کے حلقہ میں آیا تو ان لوگوں کو کہتے ہوئے سنا: کہ آدم کے بارے میں حسن ؓ ( کنیت ابوسعیداور نام حسن ابن انی الحس النصری) یہ کہتے ہیں۔ میں حسن ؓ سے ملا اور کل کرکہا ؛ ابوسعید: یہتو بتائے آدم آسان کے لئے پیدا ہوئے تھے۔ یاز مین کے لئے ، جواب دیا: ابومنازل: یہ کیا سوال ہے؟ ظاہر ہے کہ آدم زمین کے لئے پیدا ہوئے تھے۔ میں نے کہا آپ کی رائے میں اگر وہ ضبط کرتے اور درخت کا کھل نہ کھاتے تو ؟ جواب دیا: تو بھی ، پیدا تو زمین کے لئے ہوئے تھے، کیوں نہ کھاتے جارہ کیا تھا۔

جعدہ بن ہمیر "ففر ماتے ہیں: وہ درخت جس نے آ دم کوفتنہ میں مبتلا کیا، آ ز مائش میں ڈالا ،انگور کا درخت تھا جو نی آ دم کے لئے بھی فتنہ کا سبب ہے۔

مصعبؓ کے آزادغلام زیاد ہے ،اورجعفر ابن ربید ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ہے سوال کیا گیا۔ آ دم پیغمبر تھے۔ یا فرصفتے ؟ فرمایا پیغمبر تھے خداان ہے کلام کیا کرتا تھا۔

عقبہ بن عامرے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ انسان جتنے ہیں آ دم کی اولاد ہیں (جیسے تو لئے میں اولاد ہیں (جیسے تو لئے میں افزی مارنے سے اتنا بچالینا ممکن نہیں کہ پورے وزن کی شخیل کی جاسکے ایسے بی یہاں بھی نہیں اضافا تسے اس میں مساوات میں فرق ہیں آ سکتا جوا کی مال باپ کی اولا وہونے کی وجہ سے تمام انسانوں کی قسموں کوشامل ہے . محسطف المصاع لن یعلوہ تیامت کے ون خدا تمہارے حسب ونسب کونہ پو جھے گا۔ خدا کے نزد یک تو سب میں شریف و بزرگ وہی ہے جوتم سب میں زیادہ تقی اور یا کدامن ہو۔

### مفصل واقعات

ابن عبائ فرماتے ہیں آ دم نماز ظہر وعصر کے درمیان جنت سے زمین پراتارے گئے۔ جنت میں ان کے مہرنے کا زمانہ آ دم نماز ظہر وعصر کے دنوں کے اعتبار سے آ دھادن تھا ،اس دن کا حساب آخرت کے دنوں کے اعتبار سے آ دھادن کے پانچے سوسال ہوئے۔ ہردن بارہ کھنٹے کا اہل دنیا کے حساب سے ایک دن کے ایک ہزار سال ہوتے ہیں۔

آ دم ہندوستان کے ایک پہاڑ پراتارے گئے جس کوؤ ذکہتے ہیں اور حوا جدہ میں اتریں ، آ دم اترینوان کے ساتھ جنتی ہوا بھی تھی۔ جس کے درختوں اور وادیوں میں لگنے ہے تمام جگہ خوشبو بی خوشبو بھر گئے۔ یہ آ دم علیہ السلام ہی کی ہوائتی۔ جس سے خوشبو بھیلی اور جس کی وجہ سے ہندوستان خوشبو کا ٹھکا نہ ہے کہ وہیں سے خوشبولاتے ہیں۔

کہتے ہیں جنت ہے آدم کو ساتھ درخت آس بھی اتراج راسود بھی اترا جو راسود بھی اترا جو برف سے زیادہ سفیدتھا ،عصائے موکی (علیہ السلام) ھی اتراج وجنتی درخت آس کی لڑکی کا تھا۔ بیدس ہاتھ لمباتھا جتنے خود حضرت موکی علیہ السلام لمبے تھے ، مرّ وہو بان اور لبان بھی جنت ہی ہے حضرت آدم کے ساتھ اتارے گئے۔ بعد میں سندان (علاق) ہتوڑا (مطرقہ ) سنسی (کلبتان) بیسب بھی ان کے پاس بھیج گئے ۔کو وِلُور پر جب آدم کا نزدک ہواتو بہاڑ پرلو ہے کی ایک شاخ دیکھی۔ دیکھتے

ہی کہنے گئے میآس کا درخت ہے۔ جو درخت پرانے ہوکرسوکھ گئے تھے۔ان کی ککڑیاں ہتوڑے مار ہار کرتوڑتے تھے ککڑیاں جوڑے مار ہار کرتوڑتے تھے ککڑیاں جائی کے سائٹ کی سائٹ کے سائٹ کے سائٹ کی سائٹ کے سائٹ کی سائٹ کی بیار ہوئی کی بیار ہوئی کے میں لاتے۔ میں ملا میدوہی تنور تھا۔ جس سے ہندوستان میں عذاب الہی نے جوش مارا تھا۔ ( یعنی طوفان آگیا تھا۔)

آ دم علیہ السلام نے جج کیا تو جمرا سود کو کوہ ابولیس پرنصب کر دیا۔ یہ اندھیری را توں میں روشن ہتا جیسے جاند روشن رہتا جیسے جاند روشن رہتا ہوں اور ناپاک روشن رہتا ہوں اور ناپاک مرد (بہاڑ پر چڑھ کراسے چھوتے چومتے ہے۔) جس کے دجہ سے بیسیاہ پڑگیا۔ اسلام سے جارسال پہنے کا واقعہ ہے کہ قریش نے اس کوابولیس کی چوٹی سے اتارلیا اور خانہ کعبہ میں نصب کر دیا۔ جہاں اب بھی لگا ہوا ہے۔ آ وتم نے ہندوستان سے مکے تک جالیس جج کئے تھے۔

د نیا میں آ دم کا فرشنوں کی آ وازسنمنا ..... جب آدم نیچارے ہیں تو وہ اسے لیے قد کے بھے کہ ان کا سرآ سان کولگنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی پیٹانی کے بال گر گئے ۔اور بیر مِشِ ان کی اولا دمیں بھی بطور و راشتہ نشتی ہوا۔ روئے زمین کے چار پائے ان کے لیے قد ہے بھاگ گئے ۔اور ای دان ہے انسانوں ہے انسیت کرنے گئے ،آ دم اس یہاڑی کھڑے کھڑے نواسی کو انسانوں ہے انسیت کرنے گئے ،آ دم اس یہاڑی کھڑے کھڑے کو شتوں کی آوازیں سنا کرتے تھے۔اور جنت کی ہوا کھایا کرتے ،آ خران کا قد کم ہوکر ساٹھ گزرہ گیا اور مرنے تک یہی قدر ہا۔ آدم جیسا حسین وخوبصورت انکی اولاد میں پوسٹ کے علاوہ اورکوئی نہ ہوا۔

آ وم کی پیکار ..... قد کے کم ہونے کے بعد آدم نے جناب اللی میں عرض کیا: یارب میں تیرے پردوں میں تھا،
تیرے ملک میں تھا، سوائے تیرے نہ کوئی دوسرا میرا پروردگارتھا، نہ کافظ وگران تھا۔ میں جنت میں مزے سے کھا تا پیتا
تھا۔ اور جہاں جی چاہتا تھا رہتا تھا۔ آخر تو نے اس مقدس پہاڑ پر مجھے اتارا تو یہاں بھی میں فرشتوں کی آوازیں سنتا تھا
فرشتے عرش کے اردگر وجو گھرے ہوئے ہیں ۔ ان کی حالت دیکھتا تھا۔ مجھے جنت کی ہوا ملتی تھی۔ اور میں اس کی خوشبو
سوگھتا تھا۔ بعد کو تو نے مجھے پہاڑ سے زمین پراتارا دیا اور میر سے قد وقامت کو گھٹا کرساٹھ ہاتھ کر دیا۔ اب وہ آواز بھی مجھ
سے دور ہوگئی وہ نظر (خوش گذر) بھی نہ رہی ، وہ منتظر بھی رخصت ہوگئے۔ وہ جنت کی ہوا بھی جاتی رہی۔

اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ آدم میں نے تیرے ساتھ جو پچھ کیادہ تیرے بی گناہ ادرنا فرمانی کی وجہ سے کیا۔
اللہ تعالیٰ نے آدم کے ساتھ جنت ہے بھیٹر بکریوں کے آٹھ جوڑے بھی زمین پراتارے تھے۔ جب آدم وحوا کی برہنگی دیکھی توان میں سے ایک کوذئ کرنے کا تھم دیا آدم نے اس کوذئ کر کے ادن کی بحوآ نے اسے کا تا اور دونوں کی برہنگی دیکھی توان میں سے ایک کوذئ کرنے کا تھے۔ جو مل کراسے جنے گئے ایپ لئے تو آدم نے ایک جبہ تیار کیا اور حوا کے لئے ایک کرنے اور ایک اور ھنی بہی کپڑے تھے۔ جو دونوں میں تعارف دونوں میں تعارف بھا دونوں جمعہ کے دن جمع ہوئے تھے۔ ای لئے اس کا نام جمع پڑا اور عرفات پر دونوں میں تعارف ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پہاڑی عرفات کے نام سے جانی گئی۔

### ما بيل اورقا بيل ( قائن )

آ دمم کا اسینے کئے براستغفار ..... آدم وحوۃ دونوں کئے کی تلانی میں دوسوسال تک رویے رہے، جانیس دن تک کھانا نہ کھایا نہ بیا، کھانے پینے کی باری ایک چلے ( یعنی جالیس ون ) بعد آئی اب تک کوہ نو ذہی پر تھے جس پر آدم کا اثر نا ہواتھا۔

سو برس کے بعد آ وقع وحوا کا ملا ب سسوسال تک آوم ،حوا سالگ تھلگ رہے ،سوسال کے بعد قریب گئے تو حمل شہر نے پر قاتیل اوراس کی بہن لبود جو کہ اس کی جڑوال تھی پہلے پیٹ سے پیدا ہو گی۔دوسرے پیٹ سے ہائیل اوراس کی بہن اقیما جو کہ ہائیل کی جڑوال بہن تھی بیدا ہو گی۔ بالغ ہوئے تو اللہ تعالی نے تھم دیا کہ پہلے پیٹ سے ہونے والی اولا و سے اوردوسرے بیٹ سے بیدا ہونے والی اولا و کی سے والی اولا و کی بیٹ سے بیدا ہونے والی اولا و کی بہن سے بونے والی اولا و سے اوردوسرے بیٹ سے بیدا ہونے والی اولا و کی پہلے پیٹ سے بونے والی اولا و کی بہن میں نکاح نہ ہو بلکہ دوسرے پیٹ سے ہونے والی اولا و کی بہن بدشکل تھی آوم کو جو تھم ملا تھا۔حوا سے بیان کی بہن بدشکل تھی آوم کو جو تھم ملا تھا۔حوا سے بیان کردیا،حوانے وائی اور بائیل کی بہن بدشکل تھی آوم کو جو تھم ملا تھا۔حوا سے بیان کردیا،حوانے وائی اور بائیل توراضی ہوگئے۔گرنے قائیل ناخوش ہوکر کہا۔

نہیں: واللہ یہ ہات نہیں،خدانے بی<sup>خلم بھی نہی</sup>ں دیا۔ بیتوائے وٹم خود تیرائظم ہے، آ دِٹم نے کہا۔ یہی بات ہےتم دونوں قربانی کرو،اللہ تعالیٰ آ سان ہے آ گ ٹازل کرےگا۔اس ٹڑکی کا جوسٹحق ہوگا آ گ اس کی قربانی کھا لے گی۔

ہا ہیں قابیل کا قربانی بیش کرنا .....اس فیلے پردونوں رضامند ہوگئے۔ ہابیل کے پاس جانورد تھے، وہ
ابی جمیئر بکریوں میں سے قربانی کے لئے کھانے کے قابل بہترین مال کو لئے آئے اور کھن اور دودھ بھی ساتھ تھے۔
قائیل کسان پیشہ تھا۔ اس نے اپنی زراعت کی بدترین پیداوار میں سے ایک ہو جھ لیا۔ دونوں کو ونوز پر چڑھ گئے ساتھ
ساتھ آ دم بھی تھے، وہاں قربانی رکھی (چڑھائی) جس کے متعلق آ دم نے جناب النہ کے لئے دعاء کی ، قائیل نے اپنے تی
میں کہا، قربانی تبول ہویا نہ ہو۔ مجھے پروائیس ، بہر حال میری بہن کے ساتھ ما بیل بھی نکاح جنہیں کرسکتا۔ آگ اتری
اوراس نے ہائیل کی قربانی کھائی۔ قائیل کی قربانی سے صاف نے کرنگل گئی کیونکہ اس کاول صاف نہ تھا۔

ہابیل اپنی بھیٹر بکریوں میں چلے گئے۔تو قابیل نے گلے میں آکریہ دعید سنائی کہ میں تجھ کو مارڈ الوں گا۔ ہابیل نے یو جھاکس لئے؟

جواب دیااس کے کہ تیری قربانی قبول ہوئی۔ میری قربانی قبول ہوئی واہی ہوئی واہی ہوگی میری حسین وجیل بہن تیرے نکاح میں آئی، اور مجھے تیری برصورت بہن ملی، آج کے بعدلوگ کہیں گے کہ تو مجھے سے بہتر تھا۔ ہائیل نے کہا۔ لئن بسطت التی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک الاقتلک انٹی اخاف الله رب العالمین ، انئی ارید ان تبوء بساٹمی واٹمک فتکون من اصحاب النار و ذلک جزاء الظالمین (تونے اگر مجھے لکرنے کے لئے اپناہاتھ برصایا تو میں مجھے تل کرنے کے لئے ہاتھ برصانے والنہیں کے وکہ میں خدائے رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں تو یہ چھ تی پر پڑے اور تیرا گناہ بھی تیرے بی سر ہوکہ تو دوز خیوں میں شار ہونے گے اور

ظالموں کی یبی سزاہے۔

ہائیل کے اس قول کا کہ میں تو بہ جاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی تجھ ہی پر پڑے۔(ائبی ادید ان تبوء باشمی ) کہ میرانل گناہ ہے،میرے تل کرنے ہے پہلے تو جتنا گناہ گارتھا۔ جھے تل کر کے اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہوجائے گا۔لہذا میری خواہش ہے کہ یہ بوجھ بھی تیرے ہی سر پڑے۔

قبل کے بعد قابیل کی ندامت اور مدفین ..... قائیل نے بائیل تول تو کرڈ الاگر پر شرمندہ بھی ہوا ، لاش وہیں چھوڑ دی ، فن ندی ۔ فدانے ایک کوا جیجا جوز مین پر مٹی کرید نے لگا۔ کیونکہ قائیل کو دکھا تا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیا کر ہے ، کیے زمین میں فن کرد ہے ، بائیل کواس نے مشاء کے وقت قبل کیا تھا۔ دوسرے دن د کھنے آیا تو ایک کو سے کود یکھا جود دسرے مرد سے کو فن کرنے کیلئے مٹی کرید رہا تھا۔ بید کھے کراس نے کہا افسوس کیا میں استے ہے ہمی عاجز ہوں کہ اس کو سے جیسیا ہوسکوں کہ جس طرح میں مردہ کواچھیا رہا ہے میں بھی اپنے بھائی کی لاش چھیا سکوں ، آخر شور وغو غاکر نے لگا۔ اور شرمندہ ہوا۔ اب لاش کی جانب توجہ کی ، بھائی کا باتھ پکڑ ااور کوہ نو ذسے نیچا تر آیا۔

آ دم نے قائیل سے کہا: جاتو ہمیشہ خوفز دہ رہ گا۔ جے دیکھے گاای سے خوف کھائے گا۔ اس بددعا کے بعد
قائیل کی بیدحالت ہوگئی کہ خوداس کی اولاد میں سے کوئی اس کے پاس گزرتا تو بجھ نہ تجھاس پر بجینک مارتا ہا ایک مرتبہ
قائیل کا ایک اندھا بیٹا اپ لڑکے کے ساتھ قائیل کے پاس آیا۔ لڑکے نے (جو کہ قائیل کا پوتا تھا) اپ اندھے باپ
سے کہا یہ سامنے تیرابا پ قائیل ہے اندھے نے قائیل کو پھر بچینک مارا اور وہ قبل ہوگیا۔ اندھے کولڑ کے نے باپ سے کہا:

ہا کمیں تو نے اپ باپ کو مار ڈالا۔ اندھے نے ہاتھ اٹھا کر بیٹے کوالیا تھیٹر مارا کہ وہ بھی مرگیا۔ پھر خود ہی افسوس کرنے لگا۔ کہ مجھ پرافسوس ہے کہ خود ہی نے باپ کے پھر سے اور بیٹے کے تھیٹر سے جان لی۔

حضرت شيث عليهالسلام

حواً جب پھر حاملہ ہو کمیں تو ان کے پیٹ سے حضرت شیٹ ادران کی بہن عز درا پیدا ہو کمیں۔ شیٹ کا نام بہۃ اللّٰہ بڑا جو ہا بیل کے نام سے نکالا تھا۔ کیونکہ ان کی پیدائش کے وقت جبرا کیل نے حوا سے کہا تھا۔ کہ ہا بیل کے بدلے تیرے لئے ہہۃ اللّٰہ (خداکی دین ) ہے شیٹ کوعر بی میں (شت ) سریانی میں 'شیاست' اور عبرانی میں 'سیٹ' کہتے ہیں حضرت آدم نے انہیں کو (مرتے وقت ) وصیت کی تھی ، جب وہ بیدا ہوئے ہیں تو آدم کی عمراس وقت ایک سوتمیں (۱۳۰) سال کی تھی۔

#### عبدالحارث

شبیطان کا حواکو بہکا نا ..... آوٹم نے پھر صحبت کی ،حوا پھر حاملہ ہوئیں جمل پچھ زیادہ عرصہ کانہیں تھا۔شیطان تجیس بدل کرآیااور کہنے لگا۔

حوان يترب بيد من كياب-؟

جواب دیا: میں شہیں جانتی ۔

سے کے بہ مجب نہیں: انہیں جانوروں میں ہے کوئی جانور ہوگا۔

جواب دیا: میں نہیں جانتی ۔شیطان منہ پھیر کر جلا گیا۔ یہاں تک کہ جب گرانی پیدا ہوئی تو پھر آیا اور وریافت کیا عوآ نوا ہے آپ کو کیمایاتی ہے؟

جواب دیا کہ میں ڈرٹی ہول کہ کہیں وہی نہ ہوجس کا تونے بمجھے خوف دلایا تھا، میں اٹھنا جا ہتی ہوں توائھ نہیں سکتی۔ شیطان نے کہ تیری کیارائے ہے کہ میں اگر خدا ہے دعاء کروں کہ وہ اس جنین (نیعنی پیٹ کا بچہ ) کو تجھ جیسا اور آ ہتم جیسا انسان بنادے تو کیا تو میرے نام پراس کا نام رکھے گی؟

و آئے آبا ہاں۔ شیطان تو بیس کر چلا گیا۔ گراب حوا نے آدم کواطلاع دی کدایک شخص نے آپکر مجھے خبر دی بے کہ تیرے پایٹ کا بچانہیں ہانوروں میں ہے کوئی جانور ہے۔ میں بھی اس کی گرانی محسوس کررہی ہوں اور ڈرتی ہوں کہ جواس نے کہا ہے وہی نہ ہوا ہے آدم وحوا کوسوائے اس کے اور کوئی اندیشہ نہ تھا۔

اس فَعَر میں بتانا رہتے تھے، یبال تک کولڑ کا بیدا ہوا ،اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا ہے۔ ( دعو اللہ بھما لئس اعطیت اصالحا لئکونن من الشا کوین ) ( ترجمہ: ووٹوں نے خدا ہے کہ ان کا پروردگار ہے دعا کی کہ اگر ہمیں نیک بیٹا عنایت کر ہے تو ہم اس کے شکر گزار ہوں گے۔ آدم وحوا نے یہ وعالڑ کا پیدا ہونے سے پہلے کی تھی۔

جب اچھا خاصا ، بھلا چنگالڑ کا بیدا ہو گیا تو شیطان نے حوا کے پاس آ کے پھر کہا ، وعدہ کے مطابق تو نے اس بچے کا نام کیوں نہیں رکھا۔

حوأنے پو مجها تیرا کیانام ہے۔؟

شیطان کا نام قو عزاز بل تھا ریگریہ نام لیتا تو وہ پہچان لیتیں۔اس لئے کہا؟ میرانام حارث ہے۔
حوآ نے اس نیچ کا نام عبدالحارث رکھا۔ مگروہ مرگیا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ فلمآ التاهما صالحا جعلا له شهر کاء فیما اتاهما فتعالی الله عمّا یشر کون (ترجمہ: جب اللہ نے ان دونوں کو نیک بیٹاعطافر مایا تواللہ کی اس انعمت بیں انہوں نے دوسروں کواللہ کا شریک بنایا۔ بیلوگ جوشرک کرتے ہیں اللہ اس سے برتر ہے۔

#### بیت الله کی عمارت (خانه کعبه)

اللہ تعالیٰ نے آ دم پر دحی تازل کی کہ میرے عرش کے بالقابل (روئے زمین پر) ایک حرم ہے۔ جا، وہاں میرے لئے توایک گھر بنا کراس میں عبادت کر جس طرح تو دکھے چکا کہ میر بے فرشتے عرش سے لگے رہتے ہیں تیری اور تیری اولا دمیں سے جوفر ما نبر دار ہوں گے۔ وہاں ان سب کی دعا نمیں قبول کروں گا۔ آ دم نے عرض کیا: یا رب یہ جھے سے کیے بوگا۔ میں اس پر کہاں قادر ہوں؟ اور اس کا پہتہ کیسے لگا سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک فرشتہ تعین کر دیا۔ جس کے ساتھ وہ مکتے چئے ہفر کے دوران میں جب آ دم کسی باغ یا کسی جگہ میں گزرتے جو انہیں اچھی لگتی تو فرشتے سے کہتے یہاں تھر جاؤ۔ وہ کہتا منزل مقصود کو پنچنا ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے مکتے پنچے راستے میں جن جن مقامات پر تھم ہرے وہ آ باوہ ہوئے اور جہاں جہاں جہاں سے گزرتے گئے وہ غیر آ باوہ محرا اور جہاں جہاں جہاں سے گزرتے گئے وہ غیر آ باوہ محرا اور جہاں جہاں جہاں سے گزرتے گئے وہ غیر آ باوہ محرا اور جہاں بھی سے دوران میں کسی سے اس سے گزرتے گئے دوران میں کسی سے اس سے گزرتے گئے دوران میں کر دیا۔

آ دِمْ نے یا بچے پہازیوں کےمصالح ( یعنی اینٹ سمنٹ چونالکڑی وغیرہ جوضرویات تغییرات ہو ) ہے خانہ کعبہ

گُتھیرگی،(۱) طور سینا(۲) طور زیتون (۳) کبنان (۳) جودی (۵) حرابے سے کعبہ کی بنیادی مظبوط کیں جب تغیر سے فارغ ہوگئے تو فرشتہ انہیں عرفات پہاڑ پر لئے چلا اور وہاں وہ تمام مناسک وکھائے (بتائے) جن پرلوگ آئی بھی عمل کرتے ہیں اس سے بھی فراغت ہوگئی تو فرشتہ انہیں ساتھ لئے کے مئے آیا جہاں وہ ایک ہفتہ تک بیت اللہ کا طواف کرتے رہے۔

حضرت آ دم عليه السلام كي و فات

خانہ کعبہ کی تعمیر ہو پیکی تو آدم ہندوستان میں واپس آئے اور یہاں آکرکوہ نوذ پر انقال کر گئے ،شیٹ نے جبرئیل ہے آدم کی نماز جنازہ پڑھ،اور جبرئیل نے جواب دیا،تو بی آگے ہڑھ،اپ باپ کی نماز جنازہ پڑھ،اور اس نمازکوٹس تکبیروں سے اداکر۔پانچ تکبیرین تو پانچ نماز کی اور پجیس تکبیرین زائد آدم کی فضیلت کی وجہ۔۔

اولا دآ دمٌ كا حال

آ دم اس وقت تک زندہ رہے جب تک کیان کی اولا داوراولا و کی اولا دکوہ نو ذیر چالیس ہزار تک پہنچ گئی۔ آ دم نے دیکھا کہ ان میں زنا کاری ،شراب پینا اور فتنہ وفساد پھیل گیا ہے۔ وصیت کی کہ شیث کی اولا د کا نکاح قائیل کی اولا د کے سلسلے میں نہ ہونے پائے۔ شیف کی اولا دنے آ دم کو ایک غار میں فن کیا۔ اورا یک محافظ مقرر کر دیا کہ قائیل کی اولا و میں سے کوئی بھی اس کے نزدیک نہ آنے پائے۔ وہاں جو آتے شے شیث علیہ السلام کے فرزند ہی آتے تھے۔ اور وہی آ دم کے لئے استغفار کرتے تھے۔ آ دم کی عمر نوسوچستیں (۹۳۲) سال تھی۔

شیٹ کے ایک سوبیوں نے جو کہ خوبصورت بھی تھے ،آدم کے انقال کرنے کے بعد مشورہ کیا کہ دیمیں تو سی کہ ہمارے چھازاد بھائی (چھا کے بیٹے) یعنی قابیل کی اولاد کیا کرتی ہیں۔اس مشورے کے مطابق وہ سو کے سوآدمی پہاڑے نیچ اثر کرقابیل کی اولاد کیا کرتی ہیں۔اس مشورے کے مطابق وہ سو کے سوآدمی پہاڑے نیچ اثر کرقابیل کی اولاد کی عورتوں نے پاس پنچ جو بدشکل تھیں ،عورتوں نے ان سب کوردک لیا۔ آخر خدانے جب تک چاہا و ہیں رہے۔ جب آیک مدت گذرگی ۔تو دوسرے سوآدمیوں نے مشورہ کیا کہ دیکھنا جا ہیے کہ ہماری بھائیوں نے کیا کیا؟ وہ بھی پہاڑے نیچ اثر گئے انہیں بھی عورتوں نے روک لیا۔ یہ واقعہ بیش آچکا تو پھر شیٹ کی ساری اولاد پہاڑے نیچ اثری جس کی وجہ سے ان میں معصیت پھیلی ایک دوسرے کے ساتھ نکاح ہونے لگا۔ مل جل گئے۔ اور بی قابیل اسٹنے بڑھے اسٹے بڑھے کہ ذمین بھر گئی۔ بہی وہ لوگ ہیں جونو م کے زیانے میں غرق ہوئے تھے۔

حضرت حواعليهاالسلام

آیت''و حسلق منها زوجها ''(ترجمہ:ای ہےاں)اجوڑ پیداکیا) کی تفسیر میں مجاہد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حوا کو حضرت آدم کے تصیر کی سے بیدا کیا۔ تصیر کی سب سے جھوٹی پہلی کو کہتے ہیں۔ آدم علیه السلام اس وقت سور ہے تھے میدار: ویئے تو دیکھے کرکہا:''ا ٹا'' ینبطی زبان کالفظ ہے ،اس کے معنی عورت کے ہیں۔

عبدالله بن عبال فرماتے ہیں۔حوا کا نام حوا اس لئے پڑا کہ وہ ہرا یک زندگی دالے (انسان کی مال ہیں ) ابن عباس ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں آ دم علیہ السلام (جنت سے ) ہندوستان میں اتر ہے۔اورحوا جدّہ میں، آدم ان کی تلاش میں چلے تو چلتے حقام جمع تک پہنچے، یہاں حوا ان سے ملیں اس لئے اس جگہ کا نام مزولفہ پڑا اور جمع میں دونوں اکھتے ہوئے ای لئے وہ جمع کے نام سے جانا گیا۔

### حضرت ادريس عليهالسلام

ابن عباس فرماتے ہیں آدم کے بعدروئے زمین پر پہلے پیغیر جو پیھیج کے وہ ادر پس سے کہ وہی فنوخ بن برذ ہیں کا نام البیاذ ہے۔ ایک ایک دن میں ان کے استے اعمال حسنہ (جناب لئی میں) چڑھے سے کہ ایک ایک میں مہینے میں استے بی آدم کے اعمال نہیں جاتے ، ابلیس نے ان پر حسد کیا اور قوم نے بھی ان کی نافر مانی کی ، تو خدانے جیسا کہ فرما یا بھی ہے آئیں اپنے بال ایک برتر جگہ میں اٹھالیا۔ 'ور ف عناہ مکانا علیاً ''ادر یس کو خدانے جنت میں داخل کیا اور فرما یا کہ میں اس کو عبال سے نکالنے والا بی نہیں بیا دریس علیہ السلام کے ایک بڑے قصہ کا خلاصہ ہے۔ فنوع لینی ادر ایس کے متوشلے اور دوسر کا کے بوئے مگر نائب متوشلے بی ہتے ۔ متوشلے اور دوسر کا کے بوئے مگر نائب متوشلے بی ہتے ۔ متوشلے کے لمک اور دوسر کے اور دوسر کے بوئے مگر نائب متوشلے بی ہتے ۔ متوشلے کے لمک اور دوسر کے بوئے گر نائب متوشلے بی ہتے ۔ متوشلے کے لمک سے حضرت نوش بیدا ہوئے۔

حضرت نوح عليهالسّلام

ابن عباس فرماتے ہیں ہمک کی سل ہے جب نوخ پیدا ہوئے ہیں تواس وقت ہمک کی عمریای (۸۲) سال میں۔ یہ دہ زمانہ تھا کہ انسانوں کواس وقت ہرائیوں ہے روکنے والا کوئی نہ تھا آخر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اور ان کوگوں کے پاس پیغیبر بنا کے بھیجا ، نوخ کی عمراس وقت چارسوائی (۴۸۰) سال تھی ، وہ ایک سوہیں سال تک قوم کو بھوت کی دعوت دیتے رہے (جب اس وعوت الی اللہ پر کسی نے غور نہ کیا اور سید ھے راستے پر نہ آئے تو ) اللہ تعالیٰ بے انہیں کشتی بنانے کا تھم دیا جوانہوں نے بنالی اور اس پر سوار ہوگئے ۔ اس وت وہ چرسو (۱۰۰) سال کے سے جنھیں (اس طوفان میں ) غرق ہونا تھا۔ وہ سب غرق ہوگئے ۔ کشتی کے واقعے کے بعد وہ ساڑھے تین سوسال (۱۰۵۰) تک زندہ رہے ، ان کے پیٹے سام پیدا ہوئے جن کی اولا دیس سفیدی وگندم گوئی ہے ، جام پیدا ہوئے جن کی اولا دیس سفیدی وگندم گوئی ہے ، جام پیدا ہوئے جن کی اولا دیس سرخی مائل سیا بی ہے کنعان پیدا ہوا جو (طوفان میں ) غرق سیا کی اور پر کچھ سفیدی ہے کتان پیدا ہوا جو (طوفان میں ) غرق ہو گیا۔ عرب اس کو یام کے نام سے جانتے ہیں ۔ عربوں کا قول ہے 'انما ھام عمنایا م: ۔ ان سب کی ماں ایک بی تھیں۔

طوفان نوح عليه السلام

حضرت نوٹے نے کوہ نوذ پر کشتی بنائی اور وہیں سے طوفان بھی شروع ہوا نوٹے خود کشتی میں سوار ہوئے۔ساتھ میں ان کے وہی فہ کورالا ہم میٹے اور بہویں بینی بیٹوں کی بیویاں تھیں اور بہتر (۵۳) افراد شیٹ کی اولاد میں سے تھے۔جوان پر ایمان لا چکے تھے۔ کشتی میں ان سب کی مجموعی تعداد (۸۰) تھی ،نوح نے (حیوانات کے بھی) وود وجوڑے شتی پر لے لئے تھے۔ یہ کشتی تین سوہاتھ لمبی ، پیاس ہاتھ چوڑی اور تمیں ہاتھ او نجی تھی۔ ہاتھ کا بیان نوٹ کے پر داداکے ہاتھ کے مطابق تھا پائی سے بچے ہاتھ با ہرنگی ہوئی تھی ، بندتھی ۔نوخ نے اس میں تین درواز ہے بھی انکالے تھے جن میں بعض او پر اور بعض نے جتھے۔اللہ تھائی جالیس رات دن تک ہارش برسا تار ہے۔وحش جانور، جاریا ہائے ، جزیاں جن میں بین اور بعض نے جو دیا ہیا ہے۔

یہ سب بارش سے متأثر ہو کے نوح کے پاس آئٹیں۔اورسب کے سب ان کے فرمانبردارہوگئے۔انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دودوجوڑ کے شق پر لے آئے۔آ دم علیہ السلام کاجسم بھی ساتھ لے لیااورا سے ای طرح رکھا کہ عورتوں اور مردول کے درمیان رکاوٹ حاکل رہے۔رجب کی دس راتیں گری تھیں کہ شتی پرسوار ہوئے (اا۔رجب) اور عاشورہ (۱۰، محرم) کو پھر خشکی براتر ہے ہی وجہ ہے کہ روزہ رکھنے والوں نے عاشورہ کا روزہ رکھا۔

پانی نکااتو آدھا آدھا کر کے نکلا (اس طوفان کی نصف وجہتو زمین کا سیا ب تھا اور آدھا سبب بارش کی طغیانی سیمنی ) الندتعالی نے یہی فرمایا ہے: "ففتنا ابواب السما بما انتھم وفجر نا الارض عیونا فاتھی الماء علی امر قد قدر " (ترجمہ ہم لگا تاریانی کی جھڑی سے آسان کے درواز ہے کھول دیئے اور زمین کے سوئے ہوئے جشمے جاری کردیئے ۔ تو یانی ایک حکم پرجس کا اندازہ ہو چکا تھا بہتے کے مل گیا ) آیت میں "ما منصم" سے مراد" ماء منصب" بہتا ہوا پانی ہے اور "فجر نا الارض" کا مطلب ہے "شقفنا الارض" ہم نے زمین کو چاک چاک کر ڈالا ادراس میں شگاف کردیئے ) فاتھی الماء علی امر قد قدر (پانی ایک علم پرجس کا اندازہ ہو چکا تھا ۔ پہنے کے مل گیا ۔ اس کے معنی یہ میں کہ پانی کے دوجھے ہوگئے ۔ آدھا پانی قدر ایانی ایک تھا دمین کے بلندترین پہاڑ پر بھی پندرہ ہاتھ پانی چڑھ گیا ۔

کشتی نے اپنے سواروں کے ساتھ چھو تمبینے نمیں تمام زمین کا دورہ پورا کرلیا اور کہیں نہ تھمری یہاں تک کہرم (مکنے) تک پینجی گراس کے اندرنہ گئی۔اورا یک ہفتے تک حرم کے گرد پھرتی رہی (طواف) کرتی رہی وہ خدا کا گھر جوآ دم نے بنایا تھا۔اٹھالیا گیا۔غرق نہ ہونے پایا۔ یہی گھر بیت المعمور ہے ،ججر اسود بھی اٹھالیا گیا۔غرق نہ ہونے پایا اور وہ ابونبیس نائی پہاڑیرر ہا۔

کشتی جب حرم کے گرد پھر چی تو سواروں کو لئے ہوئے مقام جودی پر پینی جوموس کے علاقہ کی ایک پہاڑی ہے جو کہ دو تلعوں کے درمیان واقع ہے۔ چید ماہ کا سفرختم کر کے سال پورا کرنے کے لئے مقام جودی پر آ کر تھر گئی۔ تو چھے مہینے کے بعدار شاو ہوا: بُعد اُللقو مِ الظّالِمِين ( ظالموں کے لئے دوری ہو ) جودی پہاڑ پر جب شتی تھر چی تو تھم ہوا: یَا اَرْضُ اللّهِی هَاءَ کِ وَ یَا سَمَاءُ اَقَلِعِی ( ترجمہ: اے زمین اپنے پانی کونگل لے اورائ آسان رک جا ) آسان کے رکنے کا یہ مطلب ہے کہ اے آسان رک جا ) آسان کے رکنے کا یہ مطلب ہے کہ اے آسان اپنے پانی کو یعنی بارش کوروک لے '' وَغِیضَ الْمَاءَ' پانی خشک ہوگیا ) زمین نے اسے جذب کرلیا۔ آسان سے جو بارش ہوئی تھی ای کیا دگار یہ سمندراور در یا ہیں جوزمین پر نظر آتے ہیں طوفان کا آخری بقیہ وہ پانی تھا۔ جو سمی یا کی جا دی بارٹیاں وائی تھیں، تا بغذ نہانی کے کلام میں اس کے تذکر دمان ہے۔ ) میں جا لیس سال تک رہ کے ختم ہوگیا۔

طوفان نوح کے بعد حالات سس طوفان سے نجات کی والوں کے ساتھ نیچ اس ملی اور وہاں ہر شخص نے اپنے لئے ایک ایک گھر بنایا ۔ اس بستی کا نام اس لئے سوق الثما نمین پڑا ( یعنی اس ( ۸۰) آمیوں کا ہازار ) نوح کے جینے آبا وَاجدادگر رہے تھے۔ آدم تک سب کا دین اسلام تھا۔ نوح نے شیر کو ہد عادی کداس پر بخارچ معارے کبوتر کے حق میں مانوس ہونے کی دعادی اور کؤے کو کہا کہ بیدمعاش کی جانب سے تگل میں مبتلار ہے گا۔ بخارچ معارضہ کہر میں آدم ونوح کے درمیان دی نسلیس گزریں سب کا دین اسلام تھا۔ یہ ایک بعیدی روایت تھی ،اب آگے بھر وہ بی روایت بھتی ہے جو عبداللہ بن عباس سے روایت ہواور جس کے جزئیات ابتدائے ذکر نوح سے کے کرحضرت مکرمہ کی روایت سے قبل تک ذکر ہو تھے ہیں۔)

ا بن عبال فرمائے ہیں۔نوح نے قابیل کی نسل میں سے ایک عورت سے نکاٹ کر لیا۔اس کے ایک لڑ کا پیدا ہوا جس کا نام پوناطن رکھا۔ ریڑ کامشرق کے ایک شہر میں پیدا ہوا تھا۔جس کا نام معلنو شمسن تھا۔

با بل شہر کا آبا وہونا ۔۔۔۔۔ سوق ثمانین نامی مقام کی وسعت آبادی کے لئے جب کافی نہ ہوئی تولوگ وہاں سے نکل کراس مقام پر پہنچ جہال بابل شہر آباد ہوا۔ بابل کی تغییر انہیں لوگوں نے کی جو دریائے فرات اور مقام صراۃ کے درمیان واقع تھا ، ملول ،عرض میں سے ۱۲×۱۲ میل تھا۔ اس کا دروازہ اس جگہ تھا جہاں آج (مصنف کے زمانے) میں وہ مکانات ہیں کہ آبادی میں سے گزروتو ہا کمیں جانب کونے کے بل کے او پر بھی عمار تیں ملتی ہیں۔ بابل کی آبادی بہت برھی لوگ بہت ہوگئے۔ یہاں تا کہ کہ ایک کہ آبادی بہت برھی اوگ بہت ہوگئے۔ یہاں تک کہ ایک لاکھ تک تعداد ہوگئی۔ یہسب لوگ دین اسلام پر قائم تھے نوٹے جب کشتی سے نکلے تو آوخ کا جس میں فن کردیا۔ اور ایک زمانے کے بعد خود بھی انتقال کرگئے۔ 'مصلی اللہ علی نہیا وعلیہ و ہارک وسلم'

نوح عليدالسلام كى اولاو ..... سرة دايت بكرسول التُعَلِيَّة نفر مايارنوم ك

بیٹوں میں عربوں کے ابوالاً یاء سام ہیں ، حبشیوں کے حام ہیں اور رومیوں (رومانیوں) کے یافٹ ہیں۔ سعیدٌ بن المسیب کہتے ہیں: نوخ کے تین کڑکے تھے ، سام ، حام ویافٹ ، سام سے تو اقوام عرب فارس وروم پیدا ہوئے کہ ان سب میں خیر وفلاح ہے ، حام سے قوم سوڈ ان وہر ہر وقبط (یہ تینوں تو میں مصر کی ہیں) بیدا ہوئے اور یافٹ سے ترک وصقالیہ ویا جوج وما جوج کی قومیں پیدا ہوئیں۔

ابن عباس فرماتے ہیں:اللہ تعالیٰ نے موٹیٰ کے پاس دحی بھیجی کہ''اےموسی توادر تیری قوم اہل جزیرہ اوراہل العال ( یعنی بالا ئی عراق کے باشند ہے سام بن نوٹ کی اولا دہیں۔

ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ عرب،ایرانی نبطی ،ہندوستانی ،سندھی اور بندی ابھی سام بن نوخ کی اولا وہیں۔ محکرٌ بن السائب فرماتے ہیں :ہندوستانی وسندی ( سندھی ) وبندی ، پوفر بن یقطن بن عابر بن شالخ ارفحشد بن سام بن توخ کی اولا وہیں ، بند کے جیٹے کا نام کران تھا۔

نسبتول كاسلسله.... قوم جربهم: -جربهم بن عامر بن سبان يقطن بن عابر بن شالخ بن ارفحقد بن سام بن نوح عليه السلام، جربهم كانام بذرَم تحا-

حضر موت: دحفرت موت بن يقطن بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نو مح بيان روايت كرنے والول كا قول ہے جوقوم حضر موت كو بني اساعيل ميں منسوب نہيں كرتے ، يقطن بى كانام قحطان بھى قعا۔

نو سطح کی نسل کا سلسله ..... استعابرین شالخ بن ارفخند بن سام بن نوح پیقول ان کا ہے جوآل قحطان کو حضرت اساعیل کی اولا زنبیں مانے ۔

\_إبند بھی ابل سند ہے لتی جلتی ایک نندیم تو م تھی۔

فاری (پاری ۔ایرانی) فارس بن ببرس بن یاسور بن سام بن نوح ۔ شبطی : ۔ نبیط بن ہاش ارم بن سام بن نوح ۔ اہل جز میرہ واہل العال : ۔اولا دین ارم بن سام بن نوح ۔

عمالقہ: عملیت بن لوذ بن سام بن نوح عملیق ہی کا نام عرزیب تھا ہو م بن عمالقہ کا ابوالآ باء یہی ہے۔ بربری بھی عمالقہ بی کی شاخ ہیں۔ جن کاسلسلہ بول ہے ۔ بربر بن تمنیلا بن ماز رب بن فاران بن عمر و بن عملیق بن لوذ بن سام بن نوح ، علاوہ قبائل ضباحیہ و کتامہ کہ ریکھی اگر چہ بربر ہیں ، گرعمالقہ کی اولا دنہیں ہیں بلکہ افریقیس بن قیس بن شی بن سام بن نوح کی اولا دہیں ، کہا جاتا ہے کہ بائل سے نکلتے ہوئے عملیق بی ساہ بن قیاب بن عابر بن شالخ بن ارفح شد بن سام بن نوح کی اولا دہیں ، کہا جاتا ہے کہ بائل سے نکلتے ہوئے عملیق بی نے سب سے پہلے عربی زبان میں باتیں کیں۔ عرب العاربہ انہیں عمالقہ وجرہم کو کہتے ہیں۔

طلستم والمبيم: اولا دلوذ بن سام بن نوح -شمود و جد ليس: اولا د جاثر بن ارم بن معام بن نوخ -

عا د عبيل : اولادعوص بن ارم بن سام بن نوخ ـ

روم: \_اولا دُطی بن بوتان بن یافث بن نوح \_

نمروذ (نمرود) ابن کوش جبن کنعان بن حام بن نوخ ینمروذ بی فر مال روائے بابل تقااورای کے ساتھ ابراہیم خلیل اللّه علیہ وعلی نہیّنا الصلا ۃ والسلام کاوا قعہ پیش آیا تھا۔

#### زبان كااختلاف

قوم عادکوان کے زبانے میں عادارم کہتے تھے، جب یہ وم تباہ ہوگئ تو توم کوشو وارم کہنے گئے۔ جب بی وم بھی ہرباد ہوگئ تو اولا دارم اکوار مان کہنے گئے کہ وہ تنبطی ہیں ان سب کا دین اسلام تھا۔ اور ہا بل ان سب کا مقام تھا۔ یہاں تک کی نمرود بن کوش بن کنعان بن حام بن نوح حاکم بنا۔ انہیں بت پرتی کی دعوت دی اور سب نے مان لی بت پرست ہوگئے۔ آخر یہ واقعہ پیش آیا۔ کہ شام اس حالت میں بسر کی تھی کہ سریانی زبان میں با تعمی کرتے تھے۔ اور شبح ہوئی ۔ تواند تعالیٰ نے زبانمیں بدل دیں اور ایسی بدل دیں کہ ایک نے بہت تھا۔

سام کی اولا دکی اٹھارہ زبانمیں ہوئٹئیں۔ حام کی اولا دکی بھی اٹھارہ زبانمیں ہوئٹئیں۔ یافٹ کی اولا دکی چھتیں (۳۲) زبانمیں ہوگئیں۔

الله تعالیٰ نے (۱) قوم عاد (۲) عبیل (۳) شود (۲) جدلیں (۵) مملیق (۱) طسم (۷) امیم (۸) اور یقطن کی اولا دبن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوخ کوعر بی زبان کی تعلیم دی ( یعنی ان قوموں کی زبان عربی

\_إارم بن سام بين نوٽ\_

ہوگئی) یو ناطن بن نوخ نے بابل میں انہیں اقوام کے لئے جھنڈ ہے قائم کئے۔

بنىسام

بابل سے نکل کرسام کی اولا دیے مجدل کی زمین میں قیام کیا کہ زمین کامر کزیں ہے یہ وہ زمین ہے کہ جوایک طرف تو علاقہ کما ئید ماہے سمندر تک اور دوسری جانب یمن سے شام تک پیچوں چے واقع ہے۔ یہی وہ قوم ہے جسے اللہ تعالی نے پیفمبری مبنوت کتاب شریعت جسن و جمال گندم گونی اور گورار تک عنایت فرمایا۔

### بنی حام کی منازل

بن حام اس علاقے میں ضہرے جہاں جنوب کی ہوا اور مغربی ہوا کمیں چلتی ہیں زمین کے اس حصہ کو داروم کہتے ہیں اللہ تعالی نے ان میں کچھ گندم گوئی اور تھوڑا بہت گورا رنگ رکھا ہے۔ ان کے علاقے آباد ہموسم شاداب ، طاعون اٹھایا گیا ،وفع کیا گیا ،اور ان کی زمین میں یا شجار آئل (یعنی درخت طرفا) واراک (پیلو، جنار جیسا کہ ایک عربی درخت جس کی گئڑیاں زیاد وہر چھمات کا کام دیتی ہیں) غاف (عربوں کے مذاق کا ایک خاص درخت جس کے عربی درخت جس کے میں شیریں ہوتے ہیں) مخل ( کھجور) درخت خرما پیدا کئے۔ ان کے علاقوں کی فضاوں میں آسانی کتاب، آفماب ومہتاب دونوں روشن ہیں۔

#### بنى يافث

اولا دیافٹ نے صفون کے شہر میں رہائش اختیار کی جہاں شالی ومشرقی ہوا ئیں چلتی ہیں ان میں سرخی ہائل سیابی کارنگ غالب ہے۔اللہ تعالی نے ان کے علاقے الگ کردیئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں بخت سردی پڑتی ہے،ان کی فضائے آسانی بھی الگ تھلگ رکھی ہے جس کی وجہ سے سات ستار ہے میں ہے کسی کے بیز برجر کت نہیں ۔اور ہوں تو کیف اٹ ہوں؟ بیلوگ تو نہات النعش ،جدی فرقد بن کے بیجے واقع ہیں ( یعنی ان اقوام کے مما لک انہیں کر وں یا ستاروں کے بالقابل ہیں۔ بیطاعون میں بہتلا ہوا کرتے ہیں۔

# عرب کی رہائش گاہ

یکھز مانے کے بعدتوم عاداور مقام شجر میں آئے مقیم ہوگئ اورای مقام پرایک وادی میں ہلاک و تباہ بھی ہو گی جس کووادی مغیث کہتے ہیں ۔ قوم عاد جب فناہو گئی تو شجر میں اس کی جا ہے والی قوم مہرہ ہو گی۔

قوم عبیل وہاں جاکرر ہی جہاں یئرب (مدیندرسول النّعظیمی آباد ہوا ی القیصناء جائیج کین یہ اسوقت کی بات ہے جب صنعا کانام بھی صنعانہیں پڑا تھا۔ زمانے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں سے بچھالوگوں نے بیٹرب جاکے وہاں سے قوم عبیل کونکال دیااور خودمقام جفہ میں تھبر گئے بعد میں ایک سیال ب آیا جوان سب کو بہا کرلے گیا۔ جب بی

اس کانا، جفی ایزا۔

توم مخمودمقام جراوراس کے مضافات میں آباد ہوئی ادرو میں برباد ہوئی۔

اقوام طسم وجدلیں نے بمامہ میں رہنا شروع کیا اور وہیں ہلاک ہوئے ، بمامیع انبیں میں سے ایک عورت کا نام تھا۔ جس کے نام پر بیمقام بھی بمامہ شہور ہوا۔

قوم امیم سرز مین ابار میں آباد ہوئی اور وہیں ختم بھی ہوئی۔ بیہ مقام علاقۂ بمامہ وشحر کے درمیان واقع ہے۔ مگر اب اس زیانے میں وہاں تک کسی کی پہنچ نہیں کیونکہ اس پر جن غالب آ بچکے ہیں اس علاقہ کا نام ابارین امیم کے نام پر اُبار پڑاتھا۔

بفطن بن عابر کی اولا دیمن کے شہر میں آ با دہوئی ۔اوراس مجہ سے اس کا نام یمن میں پڑا کیونکہ یہیں سے قبلہ کی جانب چل کر داہنے ہاتھ کی طرف آ گے آئے تھے اور یہاں آ باد ہوئے۔

کنعان بن حام (بن نوخ) کی اولا د کے پچھلوگ شام میں آباد ہوئے اور ای وجہ ہے اس کا نام شام ہی بڑا کیونکہ ان لوگوں نے تشادم کیا تھا۔ یعنی قبلدرخ ہے بائیں جانب مڑ گئے تھے۔شام کواولا دکنعان کی سرز مین کہا کرتے ہے۔ آخر بنی اسرائیلیوں نے آکر کنعانیوں کوئل کرڈ الا اور جو بچانہیں جلا وطن کر دیا، اب شام بنی اسرائیل کا ہوگیا، مگران پر بھی رومیوں نے حملہ کیا، ان کوئل کرڈ الا اور جو بچانہیں عراق میں جلا وطن کر دیا۔شام میں بہت تھوڑ ہے ہے اسرائیلی رومیوں نے حملہ کیا، ان کوئل کرڈ الا اور جو بچانہیں عراق میں جلا وطن کر دیا۔شام میں بہت تھوڑ ہے ہا سرائیلی رومیوں نے حملہ کیا، ان کوئل کرڈ الا اور جو بی خت استعمال میں آگیا۔ نوخ کی اولا دے درمیان زمین کی تعتیم قالغ ہے۔ اس کے بعد عرب آئے ۔ اور شام بھی عربوں بی کے خت استعمال میں آگیا۔ نوخ کی اولا دے درمیان زمین کی تعتیم قالغ ہے۔ نی جن کوفالخ بھی کہتے ہیں فالغ بن عابر بن شالخ بن افخشد بن سام بن نوخ جیسا کہ ہم اس کتاب میں پہلے بیان کر چکے ہیں۔

قومسًبا

فردہ بن مسیک عطیفی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ الفائلیہ کی جناب میں حاضر ہو کرعرض کیا: یا رسول اللہ میں میا میالیہ میری قوم کے جولوگ ایمان لا چکے ہیں کیا میں انہیں کیکر قوم کے ان لوگوں سے نہ کڑوں جواب تک ایمان نہیں لائے ہیں بعنی اب تک ایمان نہیں لائے ہیں آنخضرت تالیہ نے فرمایا: کیوں نہیں۔

اس نے بعد میں مجھے دوسرا خیال آیا میں نے بھرگذارش کی نیارسول الٹیکلیٹی نہیں ،وہ بات نہیں بلکہ اہل سبا سے نز تا جا ہے ۔ کہ بیلوگ بڑے غلبے دالے اور نہایت طاقتور ہیں۔

لے جند ، لے جانا ، بہالے جانا جفد ، نکال لینے کے بعد جو پانی حوض میں فئی رہا ہو۔ مقام جف سیاا ب آنے ہے پہلے اس مقام کا نامبیعہ تھا۔ ع یہ وہی عورت ہے جسکی دور بنی اس قدر مبالغے ہے بیان کی جاتی ہے کہ تین دن کی مسافت کے طویل وعریض فاصلے ہے وہ اپنی آباد کی میں آنے والے سواروں کود کھولیا کرتی تھی۔ سایمن ناحیۃ الیمن ، وہ علاہ جوقبلہ رخ کے واہنے جانب واقع ہو سے شام وہ علاقہ جوقبیلے کے باکیں طرف پڑے۔ دی قلع جلق تقسیم ، جدا جدا کرنا ، باخما ، فالغ یا فائق ، قاسم تقسیم کنندہ۔ میری رہائش گاہ پر آ دمی بھیجا، میں نگل چکا تھا، قاصد نے بچھے دہاں نہ پایا ،راستے میں پکڑ لیا اور واپس لایا۔رسول الشائیلی کی خدمت میں حاضر ہواتو آپا کو ہیٹا ہوا پایا،اردگر واصحاب ہیٹھے تھے،آنخضرت بلی فلا نے فر مایا۔ "أدع المقدوم ،ف من اجابت منہم فاقبل و من اہی فلا تعجل علیه حتی تُحدّث المی (قوم سبا کواسلام کی دورت دینا،ان میں سے جواس دورت کو مان لے اور مسلمان ہوجائے اس کو قبول کراور جوانکار کرے اس پرجلدی نہ کریعنی فوراً منکر ین اسلام کے خلاف کا روائی شروع نہ کروے جب تک کداس کا تذکرہ مجھ سے کرلے ۔ یعنی انکار کرنے والوں کے متحاق مجھ اطلاع دیے کے کھرکرنا ہوتو کرنا،،

حاضرین میں ایک فخص نے سوال کیا ، پارسول اللہ: سبا کیا ہے؟ بیکوئی زمین ہے یا کسی عورت کا تام ہے؟ آنخضرت علیقے نے فرمایا ؛ نہ زمین ہے نہ عورت بیا یک شخص تھا جس سے عرب کے قبائل ہیدا ہوئے چیتو یمن میں آباد ہوئے اور جارشام میں ، شام میں تو (۱) نخم (۲) جزام (۳) ونسان (۴) وعاملہ آباد ہوئے اور یمن والے(۱) آزو(۲) وکند ہ (۳) دیمیر (۴) واشعر (۵) وانمار (۲) وحذجے ہیں۔

ا يك مخص نے چرسوال كيا؛ يارسول الله: انماركيا؟

يشخضرت (عليه الصلاة والسلام) في فرمايا انهاروبي مين جن سي قباكل معم الجيله فك

خليل الرحمن حضرت ابراجيم على نبينا وعليه السلام

ابن السائب الکلمی کہتے ہیں: ابراہیم کا باپ شہر حران (عراق کا باشندہ تھا۔ایک سال قبط پڑا تو تنگی معاش میں میں جی کے مسائر وجاد آیا (پیشہرامران میں واقع تھا) اس کیساتھ اس کی بیوی بعنی ابراہیم کی مال بھی تعیس جن کا نام نونا حد میں شیخ کر ہزرن کوٹا ، جوار جھند بن سام بن نوع کی اولا دمیں تھے۔

پھیر بن عمرالاسلمی نے کئی ابل علم ہے روایت کی ہے کہ ابرا بینم کی مال کا نام ابیو نا تھا۔اور و دافرایم بن ارغو بن فانع بن عابر بن ارفخشد بن سام بن نوح کے سلسلہ تسب میں تھیں۔

محمد ابن السائب کہتے ہیں: نہر کوٹی کوکر بنانے کھودا تھا۔ جوابراہیم کا نانا تھا۔ابراہیم کا باپ بادشاہ نمرود کے بتوں پر ماموروشعین تھاابراہیم ہرمزگر دمیں پیدا ہوئے اور یہی ان کا نام تھا۔اس کے بعد نقل مکانی کرے کوٹی آگئے۔جو بابل کے علاقے میں ہے۔

ابرا بہتم کی وعوت جب ابراہتم یا افغ ہوئے قوم کی خافت کی ،عبادت البی کی جانب دعوت دی ، بادشاہ نمرود کے پاس خبر پنجی تو اس نے ابرائیم کوقید کر دیا۔ سات سال تک قید خانے میں رہے۔ آخر کارنمرود نے ایک خطیرہ کی طرح باغ (یا حاطہ ) بنوایا۔ بزی بزی بھاری خشک لکڑیاں اس میں بھروا کے ان میں آگ لگوادی اور ابراہیم کو اس میں واد یا۔ اس وقت انہوں نے کہا'' حسی اللہ ونعم الوکیل'' (ترجمہ:۔ مجھے اللہ کافی ہے اور بہتری بھروسہ کے قابل وہی ہے ) وہ آگ ہے جو صلامت با برنگل آئے ان برآئی تک نہ آئی۔

ابن عباس کہتے ہیں: آگ سے صحیح وسالم باہر نکلنے کے بعدا براہیم کوٹا سے چلے گئے ان کی زبان اس وقت تک مریانی تھی۔ جب حزان سے دریائے فرات پار کر گئے تو القد تعالی نے زبان بدل دی۔ فرات کو پار کرنے کی حیثیت سے عبران کہے گئے ہنمرود نے ان کے چیچےاوگ بیسے اور حکم دے دیا کہ جوکوئی س

با بل سے شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ وبال سارہ آئیں۔ ابراہیم نے ان سے نکان کرلیا اور وہ آئیس کے ساتھ نکل کھڑی ہوئیں ۔ ان ان ونوں ابراہیم کی طرف کے ۔ وبال سارہ آئیں۔ ابراہیم نے ان سے نکان کرلیا اور وہ آئیس کے ساتھ نکل کھڑی ہوئیں۔ ان ونوں ابراہیم کی عربینتیں (۳۷) سال تھی۔ حران پہنچ کے پچھروز تو وہاں تھبرے چھر پچھ ز مانے تک ارون میں رہائش کی پھرمھر جائے پچھ مدت تک وہاں رہے پھرشام واپس آئے۔ اور یہاں سرز مین سیح میں تھہرے جوالیا ایت المقدس یا بروشلم) اورفلسطین کے درمیان واقع ہے۔ یہاں ایک کنوں (بیرسیع) کھودا اور ایک متجد بنائی۔ اس کے بعد بعض اہل شہر نے جب ان کو تکلیف دی تو اس جگہ کو پھوڑ کے ایک دوسری جگہ تھم رے جورملہ اور ایلیا کے درمیان واقع تھی وہاں بھی ایک کنوں کھورا اور ایلیا کے درمیان واقع تھی وہاں بھی ایک کنوں کھودا اور ایلیا کے درمیان

آ ب تنین چیز ول میں اول رہے ..... آپ بہلے مہمان نواز ، پہلے ٹرید (ایک قتم کا کھانا جس میں روٹیاں شور بے میں توڑ کے اچھی طرح ہفکو کے کھاتے ہیں ) کھلانے والے اور پہلے شخص ہیں جنہوں نے پیرانہ سالی (پی بوڑھا ہے) کودیکھا۔

عاصم کہتے ہیں ابوعثان نے غالبًا سلمان فاریؓ ہے روایت کی ہے کہ ابراہیمؒ نے اپنے پروردگار ہے خیرطلب کی سبح ہوئے تو سرکے دونہائی بال سفید تھے ،عرض کیا: یہ کیا ہے کہا گیا: یہ دنیا میں عبرت اور آخرت میں نور ہے۔ عکرمہ کہتے ہیں جلیل الرحمٰن ابراہیم کی کنیت ابوالا ضیاف تھی (بعنی مہمانون کے باپ) ابو ہریرہؓ کہتے ہیں ابراہیمؒ نے مقام قد دم میں اپنا ختنہ کیا ،اس وقت ان کی عمرا یک سومیں (۱۲۰) سال تھی ،اس کے بعدو واتنی سال اورزندور ہے،

آ پ کاخلیل بننے کی خوشی میں غلام آزاد کرنا .... ابن عباس کہتے ہیں:اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو جب اپنا خلیل (دوست ) بنایا اور نبوت عطافر مائی تو اس وقت ان کے تین سو (۳۰۰) غلام تھے۔ان سب کو آزاد کر دیا اور سب کے سب اسلام لے آئے ان کے پاس لاٹھی اور ڈیٹر ہے ہوتے تھے۔ یہ دشمتان اسلام سے ابراہیم کے ہمراہ انہیں ڈیٹر وں سے لڑتے تھے۔ (لاٹھیاں چلاتے ڈیٹر کے مارتے ) پہلے آزاد غلام وہی ہیں جواہے آتا کے شریک ہوکے لڑے ہیں۔

محمہ بن انسائب کہتے ہیں: ابراہیم علیہ السلام کے یہاں اساعیل پیدا ہوئے۔ کہ وہی آپ کے بڑے خلیفہ تھان کی ماں ہاجرہ قبطی نسل کی تھیں۔ دوسر سے لڑ کے اسحال سارہ سے پیدا ہوئے بیدد کھنے سے معذور تھے۔

سمارہ کاسلسلدنسب سارہ کاسلسلہنسب ہیں۔ سارہ بنت جوبیبن ناحور بنسارہ غ بن ارغوبین فالخ بن عابر بن شائخ بن ارفحد بن سام بن نوخ بقیداڑ کے (۳) مدن (۳) و مدین (۵) و یفشان (۲) و زمران (۵) واهبل عابر بن شائخ بن ارفحد بن سام بن نوخ بقیداڑ کے (۳) مدن (۳) و مدین (۵) ویفشان کی اولا و نے کے میں رہائش (۸) وشوخ تھے ،ان سب کی مال قعطور ابنت مفطور ،عرب عاربہ کی نسل سے تھیں ۔ یفشان کی اولا و نے کے میں رہائش افتیار کی مدین مذین مدین میں اقامت کی تو انہیں کے نام سے اس علاقے کا نام رکھا محیا ، بقیداڑ کے دوسرے

شبروں میں <u>جلے گئے</u>۔

اولا دا براہیم کی آپ سے گذارش ....(ایک مرتبہ)سباڑیوں نے ابراہیم ہے عرض کیا:اے ہمارے

باب : تونے اساعیل واسحاق کوتواہیے ساتھ رکھااور مجھے تھم ویا کہ علیحدہ اور وحشت ناک شہروں میں قیام پذیر ہوں۔

ابراہیم نے جواب دیا:۔ مجھےالیا ہی تھی ملا ہے۔ پھرانہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام سکھا دیا جس کی برکت ہے وہ ہارش کے لئے دعا مائلے اور نصرت مائلے تو جناب الہی میں بید عاقبول ہوجاتی ابراہیم کی بعض اولا دیے خراسان میں اقامت اختیار کی یقوم خصران کے باس آئی اور کہنے گئی جس نے تمہیں ایسے نام کی تعلیم دی وہ زمین کے رہنے والوں میں رہنے کے لائق ہے یا زمین کا سب سے احجھا بادشاہ وہ ہی ہوسکتا ہے اس وجہ سے انہوں نے بادشاہوں کا نام (لقب) خاقان رکھا۔

محمہ بن عمرال سلمی کہتے ہیں: ابراہیم تو ۔ (۹۰) سال کے تصے کدان کی پشت سے اساعیل پیدا ہوئے، پھرتمیں (۳۰) سال کے بعد اسحاق پیدا ہوئے۔ جب کدابراہیم ایک سوہیں (۱۲۰) سال کے تصے سارہ انتقال کر گئیں تو ابرا ہیم نے ایک کنعانی عورت سے نکاح کرلیا ۔ جنہیں قنطورا کہتے ہیں ۔ ان سے چار لڑکے پیدا ہوئے، ماذی ، زمران مرجج ، سبق ، ایک دوسری خاتون سے بھی نکاح کیا جن کا نام جھونی تھا۔ ان سے سات لڑکے ہوئے ، نانس ، مدین مرجج ، سبق ، ایک دوسری خاتون سے بھی نکاح کیا جن کا نام جھونی تھا۔ ان سے سات لڑکے ہوئے ، نانس ، مدین مرجج ، سبق ، ابوط ، یقشان لہذا ابراہیم کے کل تیرہ (۱۳) لڑکے ہوئے۔

آپ کا مج کرنا ..... محد بن السائب کہتے ہیں: ابر میم تین مرتبہ مکئے گئے۔ آخری مرتبہ لوگوں کو جج کی دعوت دی ، بیدو وت جس نے اور جس چیز نے بھی سی مان لی ،اس سے پہلے ماننے والوں میں قوم جرہم تھی جس نے عمالقہ سے بھی پہلے جج بیت اللہ کی دعوت تبول کی پھر بیقوم مسلمان ہوگئی۔

امراجیم کا وصال ۱۰۰۰۰ اورابراہیم شہرشام میں واپس آئے ۔جہاں آئے دوسو(۲۰۰)سال کی عمر میں انقال کرگئے ۔(وصلی اللّه علی نبینا وعلیہ و بارک وسلم ،،

حضرت اساعيل على نبينا وعليهالسّلا م

محمد بن عمرالاسلمی نے کئی اہل علم سے روایت کی ہے جن کا قول بیہ ہے، ہاجرہ ( خضرت اساعیل کی ہاں ) قبطتیہ قوم کی تھیں ، فسطاط مصر (قاہرہ ) کے ساتھ مقام فرامی ( فر ما ) کے آگے ایک گاؤں تھا۔ وہیں کی وہ رہنے والی تھیں قبطیوں کے ایک ظالم و جابر سرکش فرعون کے پاس وہ تھیں اور بیو ہی فرعون تھا۔

فرعون كا ارادہ بدكارى اوراس كا وبال ..... جوابر بيم كى بيوى سارہ كے ساتھ پيش آيا يعنى ان كے ساتھ گستاخى كى تھى \_ ياكرنى چاہى تھى ) جنس كے نتيجہ ميں مردود ہوگيا۔ (بينى ناكام وذليل ہو، پرافقائہ يہ بھى كہا جاتا ہے كہ وہ سارہ كا ہاتھ بكڑنے چلاتھا۔ جس كاوبال يہ ہواكہ سينے تك اس كا ہاتھ خشك ہوگيا۔ آخر سارہ سے التجاكى كدوہ خدا ہے وعاكرے كہ ميرى بيہ مصيبت جاتى رہے اور ميں وعدہ كرتا ہوں كہ تجھے جوش وجذبہ نہ ولاوں گا۔ يعنی ناخوش ونارانس نہ کروںگا۔) سارہ نے اللہ تعالی سے دعائی تو اس کا ہاتھ پھیل گیا۔ تکلیف جاتی رہی اورا فاقہ ہو گیا۔ فرعون نے بطور شکر گزاری کے ) ہاجرہ کوطلب کیا جواس کے تمام نو کرو جا کروں میں سب سے زیادہ ایما تدارتھیں اور سب سے زیادہ ایما تدارتھیں اور سب سے زیادہ ایما تدارتھیں اور سب سے زیادہ ایما تدارتھیں ۔ انہیں ایک لباس عنایت کیا اور سارہ کو بخش دیا۔ یعنی ہاجرہ کوسارہ کی مکیت میں دیدیا۔ سارہ نے انہیں ابراہیم کو بخش دیا۔ جنہوں نے ہمستری کی تو اساعیل بیدا ہوئے کہ ان کے بڑے فلیف وہی تھے ان کا نام اشمویل تعامر نی میں تبدیل ہو کرا تا عیل ہوگیا۔

. ابن عون کہتے ہیں :محمد (ابن السائب الکھی کہتے ہیں کہ اساعیل کی ماں کا نام آجرہ ( الف معرودہ کے ساتھ )ہے ہاجرہ (ہائے مہملہ کے ساتھ )نہیں ہے۔

فرعون اور ابراہیم کا مکالمہ .... ابوہریہ کہتے ہیں، ابراہیم اور سارہ ایک ظالم کے پاس سے گزریں، اے اطلاع ملی تو ابرہیم کو بلا کے پوچھا

ية تير بسماتھ كون ہے؟

جواب دیانیمیری بہن ہے۔

ظالم کے ہاں سے نکل کر ابر میٹم جب سارہ کے پاس آئے تو ان سے کہا: اس ظالم نے مجھ سے تیری نسبت سوال کیا تھا، میں نے اسے بتایا کہ تو میری مبن ہے۔ اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے دشتے سے تو میری مبن ہے، تجھ سے مجھی اگروہ یو جھے تو اپنے آپ کومیری مبن بتانا۔

فرعون کی وست درازی ..... ظالم کے طلب کرنے پرسارہ جب اس کے پاس انگ تئیں قالقہ تعالی ہے ہا اگر : واکہ کی کہ اس کے شرسے انہیں محفوظ رکھے (ابوب جو کہ اس روایت کے راوی جیں ) کہتے جی کہ سارہ کی دعا کا بیا آئر : واکہ ظالم کا ہاتھ (قدرت کا ملہ کی دعمیری ہے پکڑ لیا گیا اور بڑی سخت گرفت ہوئی مجبور ، وکراس نے سارہ ہے عبد کیا کہ یہ گرفت جاتی رہی تو پھراس کے قریب نہ آئے گا۔ (ہاتھ نہ بڑھائے گا سارہ نے دعا کی وہ گرفت جاتی رہی اب پھراس نے قصد کیا تو وہ بارہ ایس گرفت جاتی رہی اب پھراس نے قصد کیا تو وہ بارہ ایس گرفت جیس آیا۔ جو پہلے سے بھی شدیدتھی۔ دو بارہ عبد کیا کہ اس بالاسے رہائی بلی تو قریب تک نہ آئے گا۔ سارہ نے پھروعا کہ اور پھراسے نجات مل گئے۔ تو تمیسری سرتہ بھی اس نے قصد کیا جس کی سرامیں پہلی دو بارہ سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ گرفتار ہوا۔ اب کے پھرعہد کیا کہ چھوٹ جائے تو پاس نہ پھنگے گا۔ سارہ نے اب کے بھی دعا کی اوروہ چھوٹ گیا۔ سارہ نے اب کے بھی دعا کی اوروہ چھوٹ گیا۔ سارہ کو جو لا یا تعالے (بلا کے ) کہا۔

اے (بعنی سارہ کو) یبال ہے باہرنکال تو بیمبرے پاس انسان کونبیں لایا۔ شیطان کو لے کے آیا۔ (واپس جیجتے ہوئے) سارہ کی خدمت کے لئے باجر ہ کوبھی ساتھ کردیا ، جب وہ ابراہیم ملی نبینا وعلیہ السلام کے پال اوئیس تو وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔اور اللہ تعالیٰ ہے دعا کررہے تھے،سارہ نے کہا:۔

ابراہیم تخفیخوشخیری ہوکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا فرفاج کا ہاتھ روک لیا اور ہاجرہ کواس نے میری خدمت کے لئے دیا۔اس واقعہ کے بعد ہاجرہ ابراہیم علیٰ نبینا علیہ السلام کی ہوگئیں۔اوران کے پیٹ سے اساعیل پیدا ہوئے (صلوات اللہ وسلامہ علیہ)

ابو ہربرہؓ نے بیسب بیان کر کے کہاا ہے آ سانی بارش ایک اولاد: پیٹیس تمبیاری ماں ۔ کہا سحاق کی ماں کی ایک لونڈی تھیں ۔

ابن شہاب زہری ہے روایت ہے کہ رسول الٹینٹیٹے نے فرمایا: جبتم قبطیوں پرغالب آؤاوروہ تنہار ہے محکوم ہوجا کمیں تو ان کے ساتھ احسان کرنا کیونکہ وہ عبد وذ مذر کھتے ہیں اور ان سے قرابت ہے ۔ آنخضرت بیلٹیے کی مراد اساعمیل کی ماں سے ہے کہ وہ ای تو م کی تھیں ۔

ابن عبال کہتے ہیں :عورتوں نے پہلے بڑے بڑے لیے چوڑے دوسے جواوڑ ھے شروع کئے تو وہ اس بنا ہر تھے کہ حضرت اساعیل علی نبینا وعلیہ السلام کی ماں نے بیاباس اختیار کیا تھا ( نیچے کٹکتے دو پٹے سے جو چلتے وفت زمین کو مجھاڑتا جلےگا۔) سارہ کوان کا نشان اور کھوج نیل سکےگا۔ بیاس وقت کی بات ہے جب انہیں اوران کے فرزند (اساعیل کو لےکرابراہیم مکتے چلے تھے۔

مکہ جانے کا حکم سندہ ہے۔ ایوجم بن حذیفہ بن غانم کہتے ہیں:اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پردحی نازل کر کے حکم دیا کہ بلد اللہ الحرام ( مکہ مبارکہ ) چلے جائیں ہے کم کی اتباع میں ابراہیم براق پر سوار ہوئے ۔ اساعیل دوسال کے متھا ہے آئے بٹھالیا اور ہا جرہ کو بیجھے۔ ساتھ میں جبرئیل تھے۔ جو بیت اللہ کاراستہ بتاتے چل رہے متھے۔ای کیفیت سے مکہ پہنچے تو وہاں اساعیل اوراکی ماں کو بیت اللہ کے ایک گوشے میں اتارا اورخود شام واپس آگئے۔

عر**بی زبان اور گفتگو کا آغاز .....ع**قبہ بن بشر نے محد نم علیؓ سے پوچھا: عربی زبان میں سب سے پہلے س نے کلام کیا تھا؟

جواب دیا:اساعیل بن ابراہیم علیہاالسلام نے جب کہ وہ تیرہ سال کے تھے۔ (محمہ بن علی کی کتیت ابوجعفرتھی ،عقبہ کہتے ہیں) میں نے پھر پو چھا۔ ابوجعفر:اس سے پہلے لوگوں کی زبان کیاتھی؟ کہا:عبرانی۔

میں نے دوبارہ سوال کیا:اللہ تغالیٰ اس زمانے میں اپنے پیغیبروں اور بندوں پرکس زبان میں اپنا کلام نازل کر تاتھا؟ جواب دیا:عبرانی میں۔

ل اسل میں ہے، یابی ما والسماء بعنی اے آسانی بارش کی اولا و کیونکہ ما والسماء آسانی بارش کو کہتے ہیں لیکن واقعہ بے کہ اوالسماء ایک عربیہ ما تون کا نقب تھا جوم ال کے ایک عرب بادشاہ منذرخی کی ماں تھی۔ اس کارتف بہت ہی صاف تکھرا ہوا تھا۔ اس لئے آسانی بارش سے تشبید دیے تھے۔ جو بالک ہی خالص ہوتا ہے، بیم مہد جا بلیت کی بات ہے، بھر اسلام ..... میں ہمی بیرخاندان بہت ہی شریف اور نہایت ہی مشہور ما تا جا تا تھا ۔ حضرت ابو ہر یوون کی انتہ عندائی خاندان کے لوگوں کو بیر قصہ سنار ہے تھے اور انہیں گخر (شراف بسیسی) کم کرنے کے لئے کہا تھا۔ کرتم جن کی نسل میں ف ہووہ تو خودایک لونڈی تھیں۔ بات بیر ہے کہ جس خاندان میں تقوی ہودہ ہمر حال شریف ہے وہ در بھی بھی ہیں۔

محمہ بن عمر الاسلمي کئي اہل علم ہے روایت کرتے ہیں:اساعیل جب پیدا ہوئے اس زمانے میں عربی زبان ان کو الہام ہوئی ۔ بخلاف ابراہیم کی دوسری اولا دکے کہان کی وہ زبان تھی جوان کے باپ کی تھی۔ (عبرانی یاسریانی)۔

محمہ بن انسائب کہتے ہیں: اساعیل نے عربی میں کلام نہیں کیا تھا اورا ہے باپ کی مخالفت جائز نہیں رکھی مخمہ بن انسائب کہتے ہیں: اساعیل نے عربی میں کلام نہیں کیا ہے جو ماں کی جانب سے ) رعلہ بنت یعجب مخمی عربی میں تو ان کی اولا دمیں ہے سب ہے پہلے ان لوگوں نے کلام کیا ہے جو ماں کی جانب سے ) رعلہ بنت یعجب بن یعب بن لوذ ان بن جرہم بن عامر بن سبابن یقطن بن عابر بن شائخ بن ارفحشد بن سام بن نوح کی اولا دمیں سے ہتھے۔
جن بن عبداللہ کہتے ہیں بیروایت مجھ تک پنچی ہے ک اساعیل تیغیرعلی نبینا وعلیہ السلام نے اپنا ختنداس وقت کیا جب وہ تیرہ سال کے نتھے۔

علی بن رباح کنمی سے روایت ہے کہ رسول الٹیٹلینٹے نے فر مایا۔ تمام عرب اساعیل بن ابرا بیتم کی اولا دہیں علیہاالسلام۔

اسماعیل کی اولاد ..... محمد بن اسحاق بن بیار اور محمد بن السائب المکلمی دونوں صاحبوں کا بیان ہے۔

- (۱) نیاوذ، که بنت اورنا بت بھی انہیں کو کہتے ہیں اور بڑے فلیفہ بھی انہیں کو کہتے ہیں۔
  - (۲) قیذر
  - (۳)ازبل
  - (س)منسی، کہ انہیں کا نامنشی بھی ہے۔
  - (۵)مسمع ، کەستما ئەبھى انبیں كو كہتے ہیں۔
  - (۲) دماء، كددوما بھى انہى كانام ہے اورانہى كے نام سے دومتدالجند ل منسوب ہے۔
    - (۷)ماشی۔
    - (۸)آؤر
    - (۹)طیما\_
    - (۱۰)فیطور\_
    - (۱۱) نیش\_
    - (۱۲) قیذ مار

ان ہے کے مال رعلہ تھیں جو ہروایت محد بن اسحاق ابن بیار،مضاض بن عمروجرہمی کی اور بروایت محمد بن السائب الکھی ، یشجب بن یصر ب کی بیٹی تھیں، یشجب کا سلسلہ نسب محمد بن السائب الکھی ، یشجب بن یصر ب کی بیٹی روایت میں آ چکا ہے۔ محمد بن السائب یہ بھی کہتے ہیں کہ رعلہ جرہمتے ہے پہلے اساعیل نے عمالقہ میں بھی ایک عورت سے نکاح کیا تھا۔ جس کے باپ کانام صبدی تھا۔ یہ بھورت ہے کہ ابراہیم کے پاس آئے تھے تو وہ بخت کلامی سے پیش آئی تھی ۔ اساعیل نے اس کو چھوڑ دیا اور اس ہے کوئی اولا دیدانہ ہوئی۔

باجرة كا انتقال .... زيد بن اسلم كت بير راساعيل جب (٢٠) سال كي موئ تو ان كي مال باجره

ئوے (۹۰) سال کی تمریس انتقال کر گئیں۔ ساتھیات نے آئییں حجر کے مقام میں فین کیا۔

ابوجہم کہتے ہیں:انڈ تعالیٰ نے ابراہیم پر دحی نازل کی کہ بیت اللہ(خانہ کعبہ) کی تعمیر کریں۔ابراہیم اس دقت سوّ(۱۰۰) سال کے تنجے۔اوراسا عمل تمیں (۳۰) سال کے دونوں پیغیبروں نے مل کریہ تمارت بنائی۔ابراہیم کے بعد اساعیل نے انتقال کیا تواپی مال کے ساتھ کعبے کے برابر حجر کے اندروفن ہوئے۔ان کی وفات کے بعد تابت بن اساعیل خانہ کعبہ کے سر پرست ونگران ہوئے ۔قوم جوہم کے لوگ جوان کے ماموں تنجے۔وہ بھی اس سر پرتی میں شریک تنجے۔

اساعیل کی قبر ..... احاق بن عبدالله بن الی فرده کتے بیں۔سوائے تین پیمبروں کے اور سی پیمبر کی قبر معلوم ہیں۔ (۱) اساعیل کی قبر جومیزاب کے بنچے رکن اور خانہ کعبہ کے درمیان ہے۔

(۲) ہوڈ کی تبرجوریت کے ایک بہت بڑے نیڑھی طرز کے ایک ٹیلے کے اندرجویمن کے ایک پہاڑ کے نیچے واقع ہے۔ اس قبر پرتندی کا درخت بھی ہے اور بیربت ہی گرم مقام ہے۔

(٣)رسول التعليظ كي قبر، كه در حقيقت تينول قبرين بنين بيغيبرون كي قبرين بين ( صلوات التدييم أنميعن )

### حضرت آدم اور محم علیها السلام کے درمیان

حضرت آدم علیہالسلام اوررسول النّصلی النّدعلیہ وسلم کے درمیان کتنی صدیاں گزریں عکرمہ کہتے ہیں: آدم اورنوخ کے درمیان دس قرن (سومواسال) کا زمانہ حائل ہے۔ بیتمام سلیس دین سلام پرقائم تھیں۔

محمہ بن عمرو بن وافدالاسلمی کئی اہل علم سے روایت کرتے ہیں جن کا قول سے ہے۔ آرم ونوخ کے درمیان دس قرن گزرے۔ ہرقرن ایک سو(۱۰۰) سال کا ہے نوخ وابراہیم کے درمیان دس قرن بقرن سوسال ،ابراہیم وموی بن عمران کے درمیان دس قرن ہرقرن سوسال۔

ابن عباس کہتے ہیں: موئی بن عمران وہیٹی بن مریم کے درمیان ایک ہزارنوسو (۹۰۰) سال گذرہ، یہ درمیانی زمانہ عبد فتر ت نہ تھا، ان دونوں پیغمبروں کے درمیانی عبد میں بنی اسرائیل میں ایک ہزار پیغمبر مبعوث ہوئے اور دوسری قو موں میں جو پیغمبر بھیجے گئے وہ ان کے علاوہ ہیں عیس کی ولاوت اور رسول الشعائی کے درمیان پانچسوانہتر (۵۲۹) سال کا فاصلہ ہے جس کے ابتدائی زمانے میں تین پیغمبر مبعوث ہوئے کلام اللہ میں اس کے متعلق ہے: افد ارسلنا البھم الشین فکذبو هما فعز زنا بشالث: وہ داقعہ یاد کروجب ہم نے ان کے پاس دوخص بھیج تو انہوں نے ان کی تکذیب کی آخر ہم نے تیسرے سے انہیں غلبہ دیا )وہ تیسرے پیغمبر شمعول سے جن کی بدولت غلبہ حاصل ہوا یہ حوار یوں میں سے تھے۔

عبد فترت سر عبد فترت جس مين الله تعالى في كوئي رسول نه بهيجا) حيار سوچونتيس سال ربا-

عیلی بن مریم کے بارہ حواری ایتے۔ ان کی بیروی تو بہت سول نے کی مگر ان سب میں حواری بارہ بی تھے۔ دوار یون میں دھونی اور شکاری بھی تھے۔ بیسب لوگ پیشہ وروستکار تھے کہا ہے ہاتھوں سے کام کرتے تھے۔ یہی حواری

منتخب اور چنے ہوئے نگے۔

حضرت عیسی کا آسانوں براٹھالیا جانا ....بینی علی نبینا وعلیہ اللام جب اٹھائے گئے ہیں تو بیس حضرت عیسی کا آسانوں براٹھالیا جو اس بینی بینا وعلیہ اللہ تعالیٰ نے انہیں روح مع جسم کے اٹھایا ، وہ اس بیس (۳۲) سال چھر (۲) مہینے کے بیٹھ ان کی نبوت (۳۰) مہینے رہی ، اللہ تعالیٰ نے انہیں روح مع جسم کے اٹھایا ، وہ اس وقت زندہ ہیں ، عنقریب و نیا میں گے جس طرح مسلم حسب لوگوں کی وفات ہو اگرتی ہے بیٹی کی بستی کا نام ناصرہ تھا ان کے اصحاب کو ناصری کہتے تھے ، اور خود حضرت عیشی ناصری کہتے تھے ، اور خود حضرت عیشی ناصری کہتے جے ، اور خود حضرت عیشی ناصری کہتے جاتے ، نصاری کا نام اس کے نصاری پڑا۔

ابنياعليم اسلام كى تعداداورنام ونسب

ابود الزرات بين: ميس في رسول الله معلوم كياكه يبلي نبي كون عقد؟

فرمايا آدمٌ

میں نے گذارش کی کیاوہ نبی تھے۔؟

فرمایا: ہاں، وہ ایسے نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا تھا۔

عرض كيا الحيما تورسول كتف تهيج؟

فرمایا تین سویندره (۳۱۵) کی ایک بزی تعداد \_

جعفر "بن ربیعداورزیاد (مصعب کے آزادغلام) کہتے ہیں:رسول التعلیق ہے آدم کے متعلق سوال کیا گیا کہ

آياده نبي تنهي؟

فرمایا کیون نبیس، وہ نبی تھے، اللہ تعالی ان سے کلام کرتا تھا۔

محمد بن السائب الكلمى سكتے ہيں: سب سے پہلے جو نبی ( پیغیبر ) بھیجے گئے وہ ادریس تھے خنوخ بن یار ذبن مہلا كل بن قینان بن انوش بن شیش بن آ دم و بی ہیں۔

(۲) نو م بن کمک بن متوسط بن خنو م م که ادریس و بی تھے۔

(٣) ابرا ہیم بن تارح بن ناحور بن ساروغ بن ارغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نو مح۔

(۴) اساعیل اوراسحاق ،ابرا ہیم کی اولا د۔

(۵) ليعقوب بن اسحاقٌ بن ابراميم \_

(١) يوسف بن يعقوب بن اسحال .

(۷) لوط بن ہاران بن تارح بن ناحور بن ساروغ ، کے خلیل الرحمٰن ابراہیم کے بیتیج تھے۔

(٨) ہوڈ بن عبداللہ بن الخلو دبن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نو مح۔

(٩) صالح بن آصف بن كماشح بن اروم بن ثمود بن جاثر بن ارم بن سام بن نوح-

(١٠) هيعب بن يوبب بن عيفا بن مدين بن ابراميم خليل الرحمن \_

(۱۱) موت و بارون فرزندان عمران بن قاست بن لا دي بن ليعقوب بن اسحاق بن ابراسيم \_

(۱۲)الیاس بن شبین بن العارزین بارون بن عمران بن قامت بن لا دی بن یعقوب \_

(۱۳) البيغ بن عزى بن نشوتكخ بن افرائم بن يوسف بن يعقوب بن اسحاق \_

(۱۴) بنیس بن متی جو که فرزندان بعقوب بن اسحاق بن ابراجیم کے سلسلہ نسب میں ہتھ۔

(١٥) ابوب بن زارح بن اموس بن ليصرن بن العيص بن اسحاق بن ابراسيم -

(۱۲) داوڈ بن ایشا بن عوید بن باعر بن سلمون بن محشون عمینا ذب بن ارم بن حضرون بن فارض بن میہوذ ابن یعقو ب بن اسحاقؓ بن ابراہیم ۔

( ۱۷) سلیمان بن داوڈ ۔

(۱۸) ذکریابن بشوی که میهود این یعقوب کینسل میں تھے۔

(١٩)عيني بن ذكريًا۔

(۲۰)عیسی بن مریم بنت عمران بن ما ثان جو که یمبوذ ابن یعقوب کی اولا دمیں ہے تھے۔

(٢١) محدرسول الله ابن عبدالله بن عبدالمطلب بن ماشم -

# رسول التعليظية كاسلسله نسب آدم عليه السلام تك آپيليسة كآباء

ہشام بن محد بن السائب بن بشیر الکئی سکتے ہیں: میں ابھی لڑکا ہی تھا کہ میرے والدنے رسول الله صلی الله صلی الله صلی علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کی یوں تعلیم دی۔ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کی یوں تعلیم دی۔

محمد الطیب المبارک (علیقی ) ابن عبد التد بن عبد المطلب ، جن کا نام شیبته الحمد تھا۔ ابن ہاشم جن کا نام عمر و تھا، ابن عدمناف ، جن کا نام مغیرہ تھا، ابن قصی جن کا نام زید تھا۔ ابن کلاب بن مرہ بن کعب ابن غالب بن فہر ، جامعہ قراشیت فہر ہی تک پہنچنا ہے ، جو فہر سے او پر گزرے میں ۔ آئیس قرشی یا قریش نہیں کہتے ۔ کنانی کہتے ہیں ۔ فہر کے والد مالک بن النظر تھے ۔ نظر کا نام قیس تھا۔ ابن کنانہ بن حزیمہ بن مدرکہ ، جن کا نام عمر وتھا، ابن الیاس بن مصرابین نزار بن معدین عدین عدنان ۔

کریمہ ؓ بنت مقدادؓ بن الاسود البرانی ہے روایت ہے کہ رسول التعلیق نے فر مایامقد کے والدعد نان تھے۔ ابن اُود بن بری اعراق الثری ہے۔

ابن عہاس سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ جب نسب کا تذکرہ فرماتے تواپے سلسلہ نسب کو مقد بن عدنان اُوَ دِے آگے نہ برُ ھاتے بلکہ یہاں تک پہنچ کررک جاتے اور ارشاد فرماتے: سلسلہ نسب ملانے والے جھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ تو فرمایا ہے 'وقووننا میں ذالک نکیوا''اس کے پیچ میں بہت ی سلیں گزریں)

آبن عباس میں جی کہرسول التعلیق اگراس کو ( یعنی عدنان بن اود ہے آگے کے سلسلہ نسب کو ) جاننا جا ہے تو جان جکے ہوتے۔

عمروبن میمون سے روایت ہے کہ عبداللہ آیت' و عاداً و ثموداً ''پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ جولوگ ان کے لیعنی عادو ٹمود کے بعد گزر نے نہیں سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ سلسلہ جسب ملانے والے جھوٹے ہیں۔

بے حواری حضرت عیسی ملیہ السلام سے مدد گاررضی الله معظم ۔

ہشام بن محراب والدے روایت کرتے ہیں کہ معید واساعیل علی نبینا وعلیہ السلام کے درمیان تمیں (۳۰) سے بچھ او پرنسلیس گزری ہیں ،وہ یعنی محمد بن السائب )ان نسلوں کے نام نہیں لیتے ہتے ۔اور نہ ان کے سلیلے ملاتے ہے ممکن ہے کہ اس لئے چھوڑ ویا ہو کہ ابوصالح کی حدیث بروایت ابن عباسؓ ان کے کان سے گزری ہو کہ رسول التُعالیٰ جب سلسلہ نسب بیان کرنے میں معد بن عدمان تک پہنچتے ہتے تورک جاتے ہتے۔

ہشام کہتے ہیں ایک شخص نے میرے والد سے مجھے بیر دایت سنائی ۔گرخود میں نے ان سے بیر وایت نہیں نی تھی ۔وہ روایت ریے ہے کہ میرے والدمعد بن عدنان کاسلسلہ نسب یوں بیان کرتے تھے۔

معد بن عد نال کاسلسله ..... معد بن عد نان بن او دین آنمیسع بن سلامان بن عوص بن یوز بن قموال بن ابی بن العوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن تد لاف بن طائخ بن جاعم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عیفر بن عبیعد بن الوعا بن حمدان بن سبز بن بیژ بی بن لخزن بن پیکن بن ارعوی بن عیفی بن ویشان بن عیصر بن اقناد بن ابهام بن مقصی بن ناحث بن زارح بن شی بن مرّی بن عرام بن قیذر بن الساعیل بن ابرا تهیم علیه السلام -

اساء کا عبر افی سے عربی میں ترجمہ ..... ہشام بن محد کہتے ہیں: قدمر کے ایک شخص نے جس کی کنیت ابوی تقوب تھی اور جو بنی اسرائیل کے سلمانوں میں سے تھا۔ اسرائیلیوں ( یہودیوں ) کی کتابیں بھی ہڑی تھیں ان کے علوم سے بھی باخبر تھا۔ اس نے بیان کیا کہ بینام عبر افی زبان سے ترجمہ ہوئے ہیں بورخ ابن ناریہ نے جو کہ ارمیا کے کا جب تھے۔ معد بن عدنان کا سلسلہ نسب اپنے ہاں ثابت کیا ہے۔ اپنی کتابوں میں لکھا ہے ، اہل کتاب کی خبریں اروعال کے بیود میں یہ شہور ہے نیز ان کی کتابوں میں فدکور ہے جو نام انہوں نے لکھے ہیں انہیں ناموں کے قریب قریب ہیں ، کہود میں انہیں ناموں کے قریب قریب ہیں ، آپس کا جو اختلاف ہے دہ زبان کی حیثیت ہے ، کونکہ

ہشام بن محمد کہتے ہیں: میں نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ معد بھیٹی ابن مریم کے زمانے میں تھے۔ان کاسلسلہ نسب یوں ہے۔

معدر بن عدنان کاسلسله نسب معدبن عدنان بن او دبن زید بن یقدُ ربن یقدم بن امین بن مخر بن صابوح ابن المسع بن ینجب بن یئرَ ب بن العوام بن سلیمان بن حمل بن قیدرین اساعیل بن ابرا جیم یہ

ہشام کہتے ہیں کہ بعض علماء نے سلسلہ ﴿ انساب میں عوام کوٹمیسع پرمقدم رکھا ہے ( یعنی پہلے میسع کا زمانہ گزرا ہے پھرعوام ہوئے ہیں ﴾ ان راوبوں نے عوام کومیسع کی اولا دمیں قرار دیاہے۔

، ہارون بن ابوعینی شامی کہتے ہیں محمد بن اسحاق اپنی گبتنس روایتوں میں معد بن عدر ان کا سلسلہ نسب دوسرے طریقوں پر بیان کرتے تھے وہ یوں کہتے تھے۔

> معدین عدنان بن مقوم بن ناحور بن تیرح بن یعرب بن یشجب بن نابت بن اساعیل ۔ انہیں کی ایک دوسری روایت ہے:۔

معد بن عدیان بن او دین اتیب بن ایوب بن قیذ رئین اساعیل بن ابرامیم ۔ محربن اسحاق کہتے ہیں قصی بن کلاب نے بعض اشعار میں اپنے آپ کوقیذ رکے سلسلہ نسب میں طاہر کیا ہے۔ محمد بن سعد (مصنف کمآب): مجھے ہشام محمد بن السائب النگھی نے اپنے والد کی روایت سے قصی کا وہ شعر یوں پڑھ کے سٹایا تھا۔

فلست لحامنن ان لوتاثل بھا او لاد قیڈر والنبیت (بینی قیذر دنبیت کی اولاد نے اگر قدیم شرف اور پرانے سلسلہ کی رعایت رکھے ہوئے نہیں ہوں تو میں اس سے بری ہوں)

ابوعبداللہ محمہ بن سعد: معد کے قیڈ ربن اساعیل کی اولا دہیں ہونے کے متعلق مجھے علائے انساب میں کوئی اختلاف نظرنہ آیا ، یہ جونبیتی اختلاف ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ راویوں کوان کا سلسلہ نسب یا دنہ رہا تھا۔ بنکہ یہ اہل کتاب سے لیا گیا ہے کہ انہیں سے عربی میں یہ نام تھل ہوئے اوراس وجہ سے اختلاف بھی پیدا ہوا۔ یہ سلسلہ نسب اگر محجے و ورست ہوتا اوراس سلسلہ میں کوئی غلطی نہ ہوتی تو سب سے بڑھ کر رسول اللّه علی ہوتا کو ہے تھا۔ ہمارے فرست ہوتا اوراس سلسلہ میں کوئی غلطی نہ ہوتی تو سب سے بڑھ کر رسول اللّه علی ہوتا ہوئی تو سب سے بڑھ کر رسول اللّه علی ہوتا ہوتا ہے تھا۔ ہمارے فرد یک درست ہات ہیہ ہے کہ معد بن عدنان تک ہم اس سلسلے کا تسلسل یقینا با نتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر عدنان سے لے کے اساعیل بن ابراہیم تک خاموش رہتے ہیں۔

عروة بن الزبیر کہتے ہیں ہم نے کسی کوابیانہ پایا جومعد بن عدنان سے اوپر کے سلسلہ نسب سے ہاخبر ہوتا۔ ابوالاسعد فرماتے ہیں: میں نے ابو بحر بن سلیمان بن ابی حشمہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ معد بن عدنان سے اوپر کے سلسلہ نسب کے متعلق ہم کونہ تو کسی عالم کے علم میں کوئی ثابت و درست بات ملی اور نہ کسی شاعر کے شعر ہیں۔ عبداللہ بن خالد سے روایت ہے کہ رسول الٹھائیے نے فرمایا: مصرکو برانہ کہو (گالیاں نہ دو) وہ تو اسلام لا کھے ہے۔ (مسلمان ہوگئے ہے۔)

محمہ بن السائب فرمائے ہیں بخت نے ( بنو کدنضر ) جب یمن کے قلعوں پر حملہ کیا ہے تو معد بھی اس مہم میں بخت نصر ہی کے ساتھ تھے۔

محرین السائب کہتے ہیں: معدین عدنان کی اولا دحسب ڈیل ہے۔

(۱) نزار ،که نبوت مال ودولت وخلافت آنبیس کی اولاد میں ہے۔(۲) قنص (۳) قناصه (۴) اسنام (۵) العرف (۲) عوف(۷) شک (۸) حیدان (۹) حیدة (۱۰) عبید الرناح (۱۱) جنید (۱۲) جناوه (۱۳) القم (۱۴) ایاد۔

ان ہے کی مال مفانہ تھیں ، بہت جوشم بن جاہمۃ بن عمرو بن وقا بن جرہم ، اور قضاعۃ ان کے مامول سے مگر بعض بی قضاعہ اور بعض علمائے انساب کہتے ہیں کہ قضاعہ معد کے بیٹے ہتے اور معد کی کنیت انہیں کے نام پرتھی (لیخی ابو عمرو) واللہ اعلم ۔ قضاعہ کا نام عمرو تھا۔ وہ قضاعہ اس کئے کہے گئے کہا بی قوم ہے الگ ہوکر دوسر ہے لوگوں ہے جالے ۔ بزار کے علاوہ معد بن عد تان کی جس قدراولا دبھی سب کی سب دوسر ہے دوسر ہے قبائل میں پھیل گئی ۔ جن میں بخض معد ہی ہے منسوب رہے ۔ بزار بن معد کی سل ہے مفروایا و پیدا ہوئے جن کی ماں سووۃ بنت عک تھیں ، نزار کی کنیت ابوایا د) تبسر ہے لائے ربیعہ تھے کہ ربیعۃ الفرووں وہی ہیں اور انہیں کو لقشم کہتے ہیں ، چو تھے المار تھے ۔ ربیعہ وانمار کی مال خدالہ بنت وعلان بن جوشم بن جاہمہ بن عمرو بن جربم تھیں ۔مضر کومضرالحمرآ ءایا دوا شمطاء ابا والبلتا ربیعہ کوربیعۃ الفرس اور انمار الحمار کہتے تھے ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بحیلہ وقتم کے والدانمار تھے ، واللہ اعلم ۔ ایا والبلتا ربیعہ کوربیعۃ الفرس اور انمار الحمار کہتے تھے ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بحیلہ وقتم کے والدانمار تھے ، واللہ اعلم ۔

ہشام بن محمداپنے والدمحمد بن السائب وغیرہ ہے روایت کرتے ہیں ،ابرا ہیم کا باپ آذرتھا ۔قر آن میں اس طرح ہے مگرتو رات میں ابراہیم کوتارح کہاہے اوربعض یوں کہتے ہیں۔

آؤر بن تارح بن تاحور بن ماروغ که انبیل شروغ نجی کہتے ہیں ، ابن ارغوا ، که نہیں ارغوابھی کہتے ہیں ، ابن افغار بن تارج بھی کہتے ہیں ، ابن ارفحفد بن سام بن نوح بیغمبر علیہ فالغ که انبیل فالخ بھی کہتے ہیں ۔ ابن ارفحفد بن سام بن نوح بیغمبر علیہ السلام ، ابن لمک بن متوقع کہ انبیل موسلع بھی کہتے ہیں ۔ ابن خفوخ کہ وہی ادریس پیغمبر بتھے علیہ السلام ابن برڈ کہ السلام ، ابن لمک بن متوقع کہ انبیل موسلے بھی کہتے ہیں ایس عمول کہتے ہیں ابن عمول کہتے ہیں ابن عمول کی بن انوس بن شبیق کہ انبیل کوشف بھی کہتے ہیں اور وہی ہیں ابن آ دم اللہ بین اوعلیہ وسلم تسلیماً کیڑا۔

# امهات جناب نبوى اليستيم كامادرى سلسلهُ نسب

محمر بن السائب كيتے بين: رسول اللها كى والدہ آ منتھيں، بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ كلاب بن مرہ۔ آ منہ كى والدہ برہ تھيں ، بنت عبد العرّ كى بن عثمان بن عبدالدار بن قصى بن كلاب برّ ہ كى والدہ ام حبيب تھيں، بنت اسد بن عبدالعز كى بن قصى بن كلاب۔

ام حبیب کی والد و بر محصی، بنت عوف بن عبید بن عویج بن عدی بن کعب بن لوی .

بره کی والده قلابتھیں ، بنت حارث بن ما لک بن حباشہ بن غنم بن محیان بن عادیة بن صعصعة بن کعب بن ہند بن طابخة بن لحیان بن مذرک بن مدرکہ بن الیاس بن مصر۔

قلابه كى والده اميمة تعيير، بنت ما لك بن عنم بن لحيان بن عاديه بن صعصعة ـ

اميمه كي والده دُ بتحسير، بنت تعليه بن الحارث بن تميم بن سعدا بن بذيل بن مدركه \_

وبّ كى والده عا تكنّص ، بنت غاضرة بن خطيط بن جثم بن ثقيف كه أنبيس كا نام قسى بھى تھا بن مدبه بن بكر بن

بوزان بن منصور بن عكرمه بن خصفة بن قيس بن عميلان ، كدان كانا م البياس تفا بن مصر

عا تكه كى والدوليكي تحين، بنت عوف بن تسى ، كهانبين كوثقيف بهي كيتم بي \_

وہب بن عبد مناف بن زہرۃ کے رسول النّوالَّیْ کے دادا تنے ،ان کی والدہ قبلہ تھیں اور بیمی کہا جاتا ہے کہ ہند بنت الی قبلہ ان کی والدہ تھیں ابوقیلہ کا نام وجز تھا، بن غالب بن الحارث بن عمرو بن ہلکان بن افضی بن حارثہ کے قبیلہ خزاء کے تھے۔

قیلہ یا ہند بنت الی قیلہ کی والدہ سلمی تھیں ، بنت لوتی بن غالب بن فہر بن ما لک بن النضر بن کنا شہ۔ سلمٰی کی والدہ ماویتے تھیں ، بنت کعب بن القین ، جوفتبیلہ قضاعہ کے تھے۔

وجز (ابوقیلہ )ابن غالب کی والدہ سلافتھیں ، بنت وہب بن البکیز ابن مجدعہ بن عمر وجو خاندان کے اعتبار

ے بی عمرو بن عوف اور قبیلہ کے اعتبار ہے ادس کے سلسلے میں تھے۔

سلافہ کی والدہ قیس کی بیٹی تھیں ارقیس رہید کے بیٹے اور بنی مازن میں تھے۔ یعنی مازن بن لوی بن ملکان اقصیٰ جواسلم بن اقصیٰ کے بھائی تھے۔

ان کی والدہ بخعہ تھیں ۔ بنت مبید بن الحارث کہ حارث بن الخررج کے خاندان میں تھے۔

عبدمناف بن زہرہ کی والدہ جمل تھیں، بنت مال بن قضیۃ بن سعد بن ٹنیج بن بن عمر و کہ قبیلہ ُ فزاعہ کے تتھے۔ زبرۃ بن کلاب کی والدہ ام تصی تھیں جن کا نام فاطمہ تھا۔ بنت سعد بن بیل ، کہ انہیں کا نام خیر بھی ہے، بن جمالہ بن عوف بن عامرالجادر ، لے کے قبیلہ از د کے تتھے۔

ہ سالتہ کے ماوری سلسلہ میں تمام خواتین یا کدامن اور منکوحتھیں میں بیری اسائب کہتے ہیں: یک ماوری سلسلہ میں تمام خواتین یا کدامن اور منکوحتھیں میں ہے۔ بن اسائب کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ اکے سلسلہ مدری میں یانچ سو( ۵۰۰ ) ماؤں کے نام لکھے گران میں کسی ایک سے متعلق میں نے زنا (یانا جائز تعلق) اورکوئی ایسی بات نہ یائی جس کا تعلق رسومات جاہلیت سے تھا۔

جعفر بن محمرائے والدمحمر بن علی بن الحسین (بن علی بن ابی طالب) ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطالب اسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی مطالب نے فر مایا : واقعہ بیہ ہے کہ میں فقط نکاح سے نکلا بول سفاح سے نبیں نکلا بول (سفاح : زنا نا جا ئز تعلق) آ دم سے سے کے ابیار تعلقات کا مجھے پر بچھ بھی شک نہ پڑا میں نکلا ہوں تو صرف طہارت سے نکلا بول ۔ سے نکلا بول ۔ سے نکلا بول ۔

(امّ المومنين) حضرت عائشة صديقة عند روايت ب كه رسول الله علي فرمايا مين نكاح سے نكا بول ، ناجا ئز تعلقات سے نبيس نكل بمول (يعنی خود آنخضرت عليه الصلاۃ والسلام بين نبيس بلكه تمام آبائی حضرات پيغيبر مهم السلام رسالت ماب علي الله على المسلام تك سب كی ولاوت السي نكاح شرى سے بوئی جس پر ناجائز تعلقات كاجو جہالت ميں مختلف اعتبارات سے معمول ومروج تھے۔) مطلق طور پركوئی اثر نہيں پڑا۔

## فواظم وعواتك

### سلسله كادرى جناب نبوى كي وه يبييال جنكے نام فاطمه اور عاتك يتھے

عا تکہ اور فاطمہ کے عنی مساعاتکہ کلام عرب میں ایسی بی بی کو کہتے ہیں جو پاک وطاہر ہو (لغت کے انتہار سے عاتک وعاتک وعاتم ہوں لغت کے انتہار سے عاتک وعاتک وعاتم و کریم و خالص اللون وصاف سقرے مزاج کو کہتے ہیں ،خصوصاً وہ بیبیاں جواس قدرخوشہو میں بسی ہوں کہ اس کی کثر ت ہے جسم سرخ ہور ہاہو، فاطمہ وہ اور کی جس کا دودھ چھٹایا گیا ہویا اپنی مال ہے جدا کردی گئی ہو ہو بسی ہوں کہ اس کی کثر ت سے جدا کردی گئی ہو ہو بسی میں ان خواتین کی شرافت ضرب المثل تھی ۔اوراس وجہ سے غزدہ حنین میں آنحضرت اللی ہے نے فرمایا تھا بیں فواطم وعواتک کی اولا دہوں۔

سلسله نسب معید بن السائب الکلمی کہتے ہیں:عبدالعزیٰ بن عثان بن عبدالدارا بن قصی کی ماں جن کےسلسلہ میں رسول نشتان ہے ہیں: عبدالعزیٰ بن عثر و بن عقوارة بن عائش بن ظرب بن الحارث بن فہر۔ میں رسول نشتان ہے پیدا ہوئے۔ ہھید ہتھیں بنت عمر و بن عقوارة بن عائش بن ظرب بن الحارث بن فہر۔ مصیبہ کی ماں لیلی تھیں ، بنت بلال بن و ہیب بن ضبة بن الحارث بن فہر۔

لیلی کی مال سلمی تعیس، بنت محارب بن فہر۔

سلمٰی کی ماں(۱)عا تکہ تھیں، بنت پخلد بن النضر بن کنانہ،

عمرو بن عتوارۃ بن عائش بن ظرب بن الحارث بن فہر کی ماں (۲) عائکہ تھیں بنت عمرو بن سعد بن عوف بن تسی ۔ عائنکہ کی ماں (الف) فاطمہ تھیں ، بنت ہلال بن عمرو بن شالہ کہ قبیلہ از د کے تنھے۔

اسدین عبدالعزیٰ بن تصی کا مال ،جن کے سلسلے میں رسول النتیافیہ بیدا ہوئے خطبیا تھیں ،ان کا نام ربطہ تھا اسد بن عبد العزیٰ بن تصی کا مال ،جن کے سلسلے میں رسول النتیافیہ بیدا ہوئے خطبیا تھیں ،ان کا نام ربطہ تھا

بنت كعب بن سعد بن تيم بن مره-

. کعب بن سعد بن تیم کی مان تعمیری، بنت نظیمه بن وا مکه بن عمر د بن شیبان بن محارب بن فهر تعمیری مال تا همید تحمیری، بنت الحارث بن منعقد بن عمر د بن معیص بن عامر بن لوی،

نا ہید کی مال سنگی تھیں ، ہنت رہیعہ بن و ہیب بن ضبا ب بن جبیر بن عبد بن معیص بن عامعر بن لوی۔ سلکی کی مال خدیج تھیں ؛ ہنت سعد بن سہم۔

خدیجکامال (۳) عاتکه تھیں، بنت عبدة بن ذکوان بن غاضرة بن صعصعه۔

ضباب بن جبیر بن عبد بن معیص کی مال (ب) فاطمه تھیں بنت عوف بن الحارث بن عبد منا ۃ بن کنانید۔

عبید بن عوت جمین میں کعب کی مال ، جن کے سلسلے میں رسول الٹیونیسی پیدا ہوئے تھیے تھیں ، بنت عمر و بن سلول بن کعب بن عمر و کہ قبیلہ خز امد کے تقے۔

فخشید کی مان (سم) عاتکہ تھیں بنت مدلج بن مرۃ بن عبد مناۃ ابن کنانہ بیتمام بیبیاں رسول اللّعظیفی کی والدہ کے سلسلہ نسب میں ہیں۔

آب علیدالسلام کے والدگرامی کی جانب سے سلسلہ ما دری کا ذکر .....عبداللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن مائد کے والدگی ماں (ج) فاطر تھیں بنت عمر و بن عائد بن عمران بن مخز وم ۔سلسلہ فواطم میں رسول اللہ سے قریب ترین فاطمہ یہی ہوتی ہیں۔

فاطمه کی مان صحر اتھیں بنت عبد بن عمران بن مخز وم۔

صغراکی مال مخمر و تھیں ، ہنت عبدین قصی۔

سخمر ه کی مال سلمی تھیں، بنت عامر بن عمیر ہ بن وریقتہ بن الحارث بن فہر۔

سلمیٰی کی مال (ھ) عا تکہ تھیں بنت عبداللہ وا مُلہ بن ظرب بن عیا ذقہ بن عمرو بن بکو بن یشکر بن الحارث کہ عدوان بن عمروقیس وہی ہیں اور عبداللہ بن حرب بن وا مکہ بھی انہیں کو کہا جاتا ہے۔

عبدالله بن وانكه بن ظرب كي مال (۵) فاطمة غير، بنت عامر بن ظرب بن عياذه .

عمران بن مخزوم کی مال سعدی تھیں ، بنت وہب بن تیم بن غالب۔

سعدیٰ کی مال (۲) عا تکتھیں ، بنت ہلال بن وہب بن ضبۃ ۔

ہاشم بن عبدالمناف بن قصی کی مال ( 2 ) عا تکہ تھیں، بنت مرۃ بن ہلال بن فالج بن ذکوان بن تغلبہ بن بہشہ سلیم بن منصور بن عکرمہ بن حفصہ بن قیس بن عیلان ،سلسلہ عوا تک میں رسول النبیائی سے قریب ترین عا تکہ یہی ہوتی ہیں۔ ہلال بن فالج بن ذکوان کی ماں (ھ) فاطمة تھیں بنت عبید بن رواس بن کلاب بن ربیعہ۔

كلاب بن ربيعه كى ماي مجد تقيس، بنت تيم الا درم بن غالب.

مجد کی ماں (و) فاطم تھیں بنت معاویہ بن بکر بن ہواز ن۔

مرۃ بن ہلال بن فالج کی مال(۸)عا تکرتھیں بنت عدی بن ہم کہ اسلم کےسلسلہ میں ہتھے جوخزا ہے بھا کی ہیں

وہب بن ضبہ بن الحارث بن مبرکی مال (۹) عالیکتھیں، بنت غالب بن فہر۔

عمروبن عائد بن عمران بن مخزوم کی مال (ز) فاطمه تھیں بنت ربیعہ بن عبدالعزیٰ بن زرام بن ججوش بن معاویہ بن بکر بن ہوازن ۔

معاویه بن بکربن ہوازن کی مال(۱۰)عا تکتھیں، بنت سعد بن مذیل بن مدر کہ۔

قصّی بن کلاب کی مال (ح ) فاطمتھیں ، بنت سعد بن سل جو کہ جدرہ کے بیٹ سے تھے جوقبیلہ از د سے تھے۔

عبدمناف بن تصی کی ماں حق تھیں ، بنت حکیل بن جشتہ الخزاع ۔

خیٰ کی ماں(ط) فاطمیتھیں بنت نصر بن عوف بن عمرو بن الحیٰ کے قبیلہ خزا عہ کے تھے۔

کعب بن لوی کی مال ماوید تھیں ، بنت کعب بن القین ، کہ وہی نعمان تھے۔ بن جسر بن شیع اللہ بن اسد بن 'در سرور میں میں میں میاری میں تا ہوں۔

وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعه .

ماویه کی ماں (۱۱) عا تکمتھیں بنت قابل بن عذرۃ ۔لوی ابن غالب کی ماں (۱۲) عا تکرتھیں بنت پخلد بن النصر بن کنانیہ ۔

غالب بن فهربن ما لك كى مال كيل تقيل \_ بنت سعد بن بنديل بن ماركه بن الياس بن مصر \_

لیلی کی مال سلمی تحسین، بنت طابخة این الباس بن مفتر

سلمٰی کی ماں (۱۳) عا تکہ تھیں ،، بنت الاسد بن الغوث \_

ہشام بن محمد بن السائب نے اپنے والد کے علاوہ دوسر ہے داوی کی اس روایت ہے ہمیں خبر دی کہ عاتکہ بنت عامر بن انظر برسول النعافی کے سلسلہ ما دری میں تھیں جن کانسلسل بول ہے۔

برہ بنت عوف بن عبیدہ بن عوت بن عدی بن کعب کی مال امیمة تعیں ، بنت الحارث بن صعصة بن کعب بن طابخة بن کعب بن الحد کی مال نبی تحییں ، بنت الحارث بن نمیر بن اسید بن عرو بن تمیم لبنی کی مال فاطمة تھیں ۔ بنت عبدالله بن حرب بن وا کله ۔ فاطمه کی مال ندین تھیں ۔ بنت ما لک بن نا ضرہ بن غاضرہ بن حطیط بن جشم بن تقیقت ۔ زینب کی مال عاتکہ تھیں بنت عامر بن ظرب ۔ عاتکہ کی مال شقیقہ تھیں بنت مین ما لک کہ قبیلہ کے تھے ۔ شقیقہ کی مال سووہ تھیں ، بنت اسید بن عمر و بن تمیم ۔ بیس عواتکہ جو تعداد میں (۱۳) تھیں اور فواطم جو دی (۱۰) تھیں ۔

# امهات آباءالنبي صلى الله عليه وسلم

## أيخضرت كيآباؤوا جدادكامادرى سلسلة نسب

محمد بن السائب الكلمي كہتے ہیں :عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم كی ماں فاطمہ تھیں، بنت عمرو بن عائد بن

عمران بن مخزوم -

فاطمه کی مال صحر و تھیں ، بنت عبدین عمران بن مخز وم \_

صخر ہ کی مال محمر تھیں بنت عبد بن قصی ۔

عبد المطلب بن ہاشم کی مال سلمی تغییں، بنت عمرو بن زید بن لبید بن خداش بن عامر بن عنم بن عدی بن النجار، نجار کا نام جمع الله تفا، بن تغلب بن عمرو بن الخزرج\_

سلمیٰ کی مال عمیسر وتھیں ۔ بنت ضحر بن حبیب بن الحارث بن نثلبہ بن مازن بن النجار ۔

عميسره كي مال ملكي تقيس به بنت عبدالاهمل بن حارثه بن دينار بن النجار ..

سلمی کی مال اعیله تخصیر ، بنت زعور بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار ـ

ہاشم بن عبدمنا ف کی ماں عا تکر تھیں ، بنت مرہ بن ہلال بن فالج بن ذکوان بن نغلبہ بن بہت بن سلیم بن منصور ۔

عا تکه کی ماں مادیہ تھیں ،اور بیمھی کہا جاتا ہے کہ صقیہ ان کانا م تھا ، بنت حوز ہ بن عمر و بن صعصعة بن معاویہ بن

نجربن ہوازن

''ماوییہ'' یا بقول بعض''صفیہ'' کی ماں رقاش تھیں ، بنت الآخم ابن مدبہ بن اسد بن عبد منا قابن عائذ اللہ بن سعد العشیر ہ، جوقبیلہ نَد جج کے تھے۔

رقاش کی مال کبشتھیں ، بنت الرافقی بن مالک بن الحماس بن ربیعة بن کعب بن الحارث بن کعب عبدمناف بن تصی کی مال خی تھیں ، بنت حلیل بن جشیۃ بن سلول بن کعب بن عمرو بن ربیعہ بن حارثہ بن عمرو بن عامر جوقبیلۂ خزاعہ کے بتھے۔

خی کی ماں ہندخیں، بنت عامرین النضر بن عمروبن عامر جو بیل خزاعہ کے تھے۔ ہندگی ماں لیل تھیں، بنت مازن بن کعب بن عمروبن عامر، کے قبیلے خزاعہ کے تھے۔

قصی بن کلاب کی مال فاطمه تھیں ، بنت سعد بن سیل کہ انہیں کو خیر کہتے ہیں بن حملہ بن عوف بن عامر الجادر، جو قبیلہ آذر کے تنصے خانہ کعبہ کی جدر بعنی دعوار پہلی مرتبہ انہوں نے تغییر کی اس لئے ان کا لقب جاور (دیوار بنانے والا) پڑھیا۔

فاطمه کی مال ظریفه تقیس ، بنت قیس بن ذی المرّ اسین ، جن کا نام امتیه تھا ، بن جشم بن کنانه بن عمرو بن یقین بن فہم بن عمروقیس بن عیلان ۔

> ظریفه کی مال صحر و تقیس، بنت عامر بن کعب بن افرک بن بُدیل بن قیس بن عبقر و بن انمار به کلاب بن مروکی مال مبنده تقیس، بنت سریر بن تعلیه بن الحارث بن ما لک بن کنانه بن خزیمه به

مند کی ماں امام تھیں ، بنت عبدہ منا قابن کنانہ۔

ا مامه کی مال ہندہ تھیں بنت دوان بن اسد بن خزیمہ۔

مره بن کعب کی مال فخشیه تھیں، بنت شیبان بن محارب بن فہر بن مال بن تصربن کنا نہ۔

فشيه كي مال وهشية تحيير، بنت واكل بن قاسط بن منب بن اقصى بن وم كن بن حديله-

وهشية كى مال مادية تحيس، بنت صبيعه بن ربيعه بن مزار ..

کعب بن لوی کی ماں ماویتھیں ، بنت کعب بن الیقین ،جن کا نام نعمان تھا۔ بن جسر بن سبیج اللہ بن اسد بن و بر ہ بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعہ۔

لوی بن غالب کی ماں عا تکہ تھیں بنت پخلد بن النفر بن کنانہ اس تول روایت ) پرسب کا اجماع ہے، مگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوی بن غالب کی ماں سلمی تھیں بنت کعب بن عمرو بن ربیعہ بن حارثہ بن عمرو بن عامر ، کہ قبیلہ خزاعہ کے تھے۔

عا تكه كى مال أنيسة تحيس، بنت شعبان بن تعلة بن كربن صعب بن على بن بكربن ماكل ـ

انیسه کی مال تماضر تھیں بنت الحارث بن لعلیہ بن دودان بن اسد بن خزیمہ۔

تماضر کی مال رہم تھیں بنت کا ہل بن اسد بن خزیمہ۔

غالب کے فہر کی ماں کیلی تھیں ، بنت الحارث بن تمیم بن سعد بن ہذیل بن مدر کداور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غالب بن فہر کی ماں کیلی بنت الحارث نتھیں ،کیلی بنت سعد تھیں ، بن ہذیل بن مدر کہ بن الیاس بن مصر ۔

لیلی کی مال عا تکر تھیں بنت الاسعد بن الغوث۔

عا تكه كي مال زينب تحيير، بنت ربيعة بن والل بن قاسط بن منب -

قبر بن مالک کی ماں جندلہ تھیں، بنت عامر بن الحارث بن مضاض بن زید بن مالک جو قبیلہ جرہم کے تھے یہ ہمی کہا جاتا ہے، کہ فہر بن مالک کی مال جندلہ بنت عامر نہ تھیں بلکہ جندلہ بنت الحارث تھیں بن جندلہ بن مضاض بن الحارث، کے مرز تھے۔ الحارث، کے رز برائے میں بلکہ عوانہ کے بیٹے تھے یعنی عوانہ بن یقطن جو قبیلہ جرہم کے تھے۔ جندلہ کی مال ہندتھیں، بنت الظلیم بن الحارث، جو قبیلہ جرہم کے تھے۔

ما لک بن النصر کی مال عکر شعبه تھیں۔ بنت عدوان ،جوانہیں کوحارث کہتے ہیں ، بن عمرو بن قیس بن عملان

بن مقنر۔

نصر بن کنانہ کی ماں تیرہ تھیں، بنت مرہ بن اُؤ بن طابخہ، بنرہ کے بھائی تمیم بن مرّ ہ تھے۔ کنانہ بن خزیمہ کی ماں عوانہ تھیں کہ انہیں کا نام ہند بھی ہے، بنت سعد بن قیس بن عیلا ن۔ عوانہ کی ماں وعدہ تھیں، بنت الیاس بن مصر۔

خزيمه بن مدركه كي مال ملمي تفيير، بنت اسلم بن الحاف بن قضاعه.

مدر کہ بن الباس کی ماں کیلی تھیں ، خندف انہیں کا نام ہے ، بنت علوان بن عمران بن الحاف بن قضاعه۔

لیل کی ماں ضریتھیں۔ بنت ربیعة بن نزار ، مکے اور بناخ کے درمیان مارضربیة کے نام سے جو تالاب مشہور

ہے(مصنف کے زمانے سے )وہ انبیں کے نام پرموسوم ہے۔

الیاس بن مصرکی ماں رباب (الرّباب)تھیں، بنت عیدۃ بن مصدّ بن عد نان ۔

مفتر بن نزار کی مال سودہ تھیں بنت عکت بن اتر بث بن عدنان بن اُدّو،اس خاندان کے جوافرادا پنے آپ کو قبائل یمن سے منسوب کرتے ہیں وہ اپنا سلسلہ نسب یول بیان کرتے ہیں ،عک بن عدثان بن عبداللہ بن نضر بن زہران ، جوقبیلہ اسد کے تھے۔

> نزار بن معدّ کی مال معانتھیں، بنت جوشم بن جاہد بن عمرو بن برّ ۃ بن جرہم۔ معاند کی مال سلمی تھیں، بنت الحارث بن مالک بن عنم ، جوقبیلے ٹم کے تھے۔ معد بن عدنان کی مان مہدہ تھیں، بنت اللحم بن جلحب بن جدلیں بن جاثر بن اَرّ م۔

### قضى بن كلاب

محربن عمر الاسلمی نے اہل مدینہ کے متعدد علماء کے حوالہ سے اور ہشام بن محمہ نے محمہ بن السائب الکلمی کے حوالہ سے ہم کو یوں خبر دی: کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک نے فاطمہ کواپنے نکاح میں لے لیا، فاطمہ سعد کی بیٹی تھیں ابن سل کا اصل نام خبر تھا، بن جمالة بن عوف بن عامر ، عامر ، ی کو جادر (دیوار بنانے والا) کہتے ہیں کہ انہی نے پہلی مرتبہ جدار (ویوار ) کعبہ کی تقمیر کی ، بن عمر و بعصة بن مبشر بن صعب بن وُ ہمان بن نصر بن الازو ہیں بعثمہ بھی نکل آئے ۔ اور بنی الدیل میں الازو ۔ یمن سے جن دنوں قبائل ان سے با ہرنکل کے آباد ہوئے انہیں دنوں میں بعثمہ بھی نکل آئے ۔ اور بنی الدیل میں مشہر سے یعنی ویل بن بمر بن عبد منا ۃ بن کنانہ ، ان سے محبت کا وعدہ قائم کر لیا ، با ہم رشتہ وار یاں ہوئیں ان لوگوں نے بعثمہ کے ہاں شادی کی اور بعثمہ کواپنی لاکی بیاہ دی۔

کلاب بن مرہ کی نسل سے فاطمہ بن سعد کے زہرۃ بن کلاب بیدا ہوئے پھر پچھز مانے بعدتصی کی ولاوت ہوئے جن کا مام زیدرکھا گیا۔کلاب بن مرۃ کی وفات پر ( ) بن حرام بن ضمنہ بن عبد ( ) بن عذرۃ بن سود بن زید ، جوقضاعہ کے تھے۔وہاں آئے اور فاطمہ بنت سعد کواپنی قوم بنی عذرۃ کے علاقے میں لے آئے۔ جوملک شام کے سرغانتھ اور سرغ کے آگے اور پیچھے انہیں کا علاقہ تھا۔زہرہ بن کا اب تو ہوئے تھے۔اورا بھی کے آگے اور پیچھے انہیں کا علاقہ تھا۔زہرہ بن کا اب تو ہوئے سے ۔اپنی قوم ہیم میں رہ گئے ۔گرقعی جھوٹے تھے۔اورا بھی ان کا دودھ چھڑایا تھا۔ فاطمہ ان کواپنے ساتھی لے کئیں ای جہ سے جام بھی تھی اِمشہور ہوا کہ وہ انہیں لے کیرشام کی طرف جلی گئی تھیں ،وہاں ربعہ کی نسل ہے ( ) ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام رزاح پڑا۔

#### مكه مكرمه كي طرف واليسي

قصی این آب کوربید بن حرام سے منسوب کرتے تھے (یعنی ربیعہ کواپنا والد کہتے تھے) قبیلہ قضا عہ کے ایک شخص ہے جس کا نام رقیع تھا ان کا تیراندازی کا مقابلہ عن ہوا ہشام بن انگلئی کہتے ہیں کہ یہ بنی عذرہ کا ایک فردتھا۔قصی اس پرغالب آئے ہمنظول (مغلوب) کو غصد آیا ، دونوں میں جھگڑ ابڑھا ، یہاں تک کہ بے ہودہ با تیں شروع ہو ہیں ، جھگڑ ا ہونے لگا ، رقیع نے کہا ، تو بچھ ہم میں سے تو ہے نہیں پھرا پے شہر میں کیوں نہیں جاتا ، اپنی تو م سے کیوں نہیں جاماتا ؟ وہاں سے لوٹ کے بھی ماں کے پاس آئے اور بوچھامیر سے والدکون ہیں ؟

جوب ملاز پیعتر به

قصى نے كہا: ربيدا كرمير \_ والد موت تومين نكالا جاتا ـ

قصی کی والدہ بولیں۔ تو نے کیا کہدیا؟ واللہ انجھے پر وی کا بھی لحاظ نہیں کیا ، حقوق کی حفاظت اور انکی رعایت بھی نہ رکھی۔ میرے بیٹے خدا کی شم تو اپنی ذاتی حیثیت سے اپنے والد کی حیثیت سے اپنے خاندان کی حیثیت سے اس سے کہیں زیادہ شریف ہے اور تیرا گھرانا اس سے بہت اشرف ہے ، کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن النظر بن کنانہ القرشی تیرے باب تھے ، تیری تو م ملے میں بیت الحرام کے پاس اور اس کے اردگرد مقیم ہے۔ مالک بن النظر بن کنانہ القرشی تیرے باب تھے ، تیری تو م ملے میں بیت الحرام کے پاس اور اس کے اردگرد مقیم ہے۔

ماں بولی: اچھا تو ابھی تھنمر: یہاں تک کہ جج کا موسم آ جائے ۔اس وفت نکل کے حجاج عرب کے ساتھ جلے چلانا، کیونکہ میں ڈرتی ہوں کچھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔

قصی تھمبر گئے۔ جب وہ وقت آیا تو ماں نے قبیلہ تضاعہ کے پچھلوگوں کے ساتھ انہیں روانہ کر دیا۔ کے پہنچے تو زہرہ (ابن کلاب)ان دنول زندہ تھے۔اس وقت زہرہ اورقصی دونوں کے دونوں حج کی تیاری میں تھے قصی نے ان کے پاس آکے کہا۔

میں تیرا بھائی ہوں۔

زہرہ کی بیٹائی جاتی ربی تھی ، بوڑھے ہو چکے تھے ، جواب دیا۔اچھامیرے قریب آؤی قریب پہنچے تو زہرہ نے ان کے جسم برہاتھ پھیر کر کہا: خدا کی تشم میں اس آواز کو جانتا ہوں۔اس شباہت کو پہچا نتا ہوں۔

جب جج سے فراغت ہو چکی تو بنی تضاعہ نے جوتصی کے ساتھ آئے تھے انہیں اپنے ساتھ کیکر چلنے کی فکر کی کہ تضاعہ کے شہر میں وپس لے چلیں ، مرتصی نے جو کہ ایک طافتور سخت مزاج ، ٹابت قدم ، پر جوش ، اور شباب کی امیدوں سے بھرے ہوئے تھے۔ انکار کر دیا اور مکے بی میں رہے ، تھوڑے بی دن گزرے تھے کہ ملیل بن جثیہ بن سلول بن کعب بن عمر و بن ربیعہ کی بیٹی جن کے لئے پیغام دیا ، جلیل کہی الخزاعی انہی سے مراد ہے اور و بی اس زیانے میں مکہ کی حکومت اور خانہ کع بی جی بیٹ مہدکی حکومت اور خانہ کع بی جی بیٹ اور لڑکی بیاہ دی۔ اور خانہ کو بی بیٹ بوگی اور لڑکی بیاہ دی۔

ہیں اللہ کی مسر براہی ..... حلیل کی وفات پران کے بینے ۔ انھیں ہوئے کہ ابوعیشان انہی کی کنیت تھی ہرسال موسم جج میں اہل عرب ان کو پچھے مصول ( تیکس ) دیا کرتے تھے۔ ایک سال اس میں کی کردی اور جودیتے تھے ۔اس میں سے پچھے نہ دیا پھٹرش کو غصہ آیا توقصی نے ان کی دعوت کی اور خوب پائی ،اس حالت امیس پچھ اونٹ دے کرخانہ کعبہ کی سربراہی ان سے خرید لی۔ یہ بھی کہا جا تا ہے۔ ایک مشک بھرشراب دے کریہ سربراہی خرید لی تھی ۔محترش راضی ہو گئے اور زیج کرکے کے کی جانب چلد ہے۔

خداش بن امیّۃ الصی اور طاخمہ خزاعیہ جوصحابہ رسول التعاقیقی کی فیض یا فتہ تھیں۔ان دونوں کا بیان ہے کہ تصی نے جب صلیل بن حبیثہ کی بیٹی تھی کوایئے عقد نکاح میں لیا اور ان سے لڑ کے پیدا ہوئے تو حلیل نے کہا۔

قصی کے لا کے میرے ہی لڑے ہیں۔میری ہی لڑکی کے لاکے ہیں۔

فانہ کعبہ کی سربراہی اور سکے کی حکومت کا کام سنجالنے کی قصی کو وصیت کرکے کہا کہاں کے لئے تو ہی لائق ہے۔ بیدورمیانی حدیث تو ایک همنی روایت تھی اب پھروہی پہلی روایت شروع ہوتی ہے جومحمہ بن عمر بن واقد الاسلمٰی اور ہشام بن محمد النکھی ہے مروی ہے۔ بید حضرات کہتے ہیں کہ ) میکر وخرز اعدکی تو کیمت کا اختیام ..... کہاجاتا ہے کہ جب حلیل بن حبثیہ انقال کر بچے ہسی ک
اولا دیوھی مال ودولت میں زیاوتی ہوئی ،ان کی شرافت معظم وسلم ہائی جا بچی ،توقسی کی رائے یہ ہوئی کہ قبائل خزاعہ و بن
کر کے مقابلہ میں خانہ کعبہ کی سربراہی اور مکے کی حکومت کے لئے ۔وہ خود ہی زیاوہ حقدارواولی ہیں کیونکہ اساعیل بن
ابرا ہیم (علیہا اسلام) کی شاخ ہے تو قریش ہے اور بہی لوگ ان کی خالص اولا دمیں ہیں قریش و بنی کنانہ کے بچھلوگوں
سے قسی نے اس باب میں گفتگو کی اور مکہ سے قبائل خزاعہ اور بنی بکر کے نکا لئے کی انہیں دعوت دے کر کہا: اس منصب کے
لئے ان سے زیادہ لاکق اور مناسب ہم لوگ ہیں۔

ان کی بات لوگوں نے مان ٹی اوراس تجویز میں انہیں کے پیرو کار ہوگئے ۔

قصی نے اپنے مال شریک رزاح بن رہیدۃ بن حرام العذ ری کوبھی خطالکھ کرتیاری کے لئے وعوت دی ،رزاح خود بھی مدد کو نکلے اور ان کے بھائی (باپ کی جانب سے صلبی اولا ) من ومحمود وجاہمہ بھی انہی کے ساتھ ہو لئے اتباع میں قضاعہ کے اور لوگ بھی ساتھی چلے۔اور کے پہنچ گئے۔

قبید صرقہ کے لوگ جوغوث بن مرکی اولاد میں تھے۔ عرفات ہے لوگوں کو ہٹادیا کرتے تھے جب تک ان میں ہے کوئی فرد پہلے ری جمارنہ کر لیتا لوگ بید کن ادانہ کر سکتے ۔ پہلے سال تو یہی قاعدہ رہا ۔ لیکن ب دوسر ہال قبیلہ صرقہ نے (جج کے دنوں میں ) ای دائی قانون پڑمل کیا توقصی اپنی تو مقریش و کنا نہ وقضاعہ کی جماعت ساتھ لیکر گھائی کے پاس ہنچ اور قبیلہ صوقہ سے کہا کہ تم سے زیادہ ہم اس کے مشخص ہیں ، صوقہ نے انکار کیا تو باہم اس قدر جنگ ہوئی کہ صوقہ کے جگو وں کو آخر کارشکست اٹھائی پڑی ، رزاح نے (بید کھے کے کہ کالفین کا زور ٹوٹ گیا ہے ۔ قصی سے فر مائش کی کہ لوگوں کو رقی جمار کر کے گزر جانے کی اجازت دو قصی نے اجازت ویدی اور جو کچھ کالفین کے ہاتھ میں تھا۔ سب پر غالب رقی جمار کر کے گزر جانے کی اجازت دو قصی نے اجازت ویدی اور جو کچھ کالفین کے ہاتھ میں تھا۔ سب پر غالب رقی جان کا مانہ میں افاضہ آج تک (مولف کے زمانے تک ) قصی کی بی اولاد میں ہے۔

اس شکست سے خزاعداور بی بکرکوشرمندگی ہوئی ہقسی ہے الگ ہوگئے۔ یدد نکھ کرقصی نے پھران کے ساتھ جنگ کی تیاری کی ۔الطح میں بڑے معرکہ کارن پڑافریقین میں بہت سے تل ہوئے آخر مصالحت کی جانب مائل ہوئے اورلیمر بن موف بن کعب بن لیٹ بن بکر بن عبد مناۃ بن کنانہ کو فیصل تھبرایا۔ پھر نے یہ فیصلہ کیا کہ: خانہ کعبہ کی سربراہی و حکومت مکہ کے لئے خزاعہ سے قصی بن کلاب زیادہ بہتر ہیں۔

قصی نے خزاعہ و بنی بکر کے جوخون کئے ہیں وہ سب میرے قدموں تلے پامال ہیں۔ یعنی ان کا کوئی خون بہانہیں۔ (۲) خزاعہ و بنی بکرنے قریش و بنی کنانہ کے جوخون کئے ہیں ان کا خون بہادینا ہوگا۔ (۴) قصی کے لئے خانہ کعبہ کی سربراہی و مکہ کی حکومت خالی کر دی جائے۔ اس دن سے یعمر کا نام یعمر المشد اخ پڑا کہ اپنے فیصلے سے تمام خون شدخ ع کر دیئے۔

ل افاضه سيطواف افاضه مرادب ع شدخ اصل مين تو ژنه کو کهته بين امراد معن خون کا کوئی معاوضه و ديت قرارنه وينا بدر کردينا اشداخ اسم مبالغه جس مين پيصفت تمايت مبالغه كے ساتھ يائی جاتی ہو۔

#### سرآغاز قريش

مقدادٌ (این الاسود) کہتے ہیں: جبقصی کوفرصت حاصل ہوئی اور خزاعدادر بنی بکر کے سے نکالے جا چکے، تو قریش ان کے پاس جمع ہوئے اور اس دن سے (اس اجھائی حالت کی بناء پر) بدلوگ قریش کے نام سے جانے گئے۔ تقرش (جس سے لفظ قریش نکلا ہے اس کے معنی بھی تجمع (اجھاع) ہی کے ہیں۔

قصی کے معملات بہتر اور سید ھے ہوئے ۔ تو ان کے اخیافی ( یعنی ماں شریک ) رزاح بن ربیعۃ العذ ری اپنی برادری والوں کے ساتھ جو کہ تین سو کی تعداد میں تھا پئی علاقہ میں واپس گئے رزاح اور حن بقص سے ملا کرتے تھے ۔ جج کے سوم میں مکے آیا کرتے تھے ، انہیں کے ساتھ رہتے تھے انہیں کے گھر تھم رہتے تھے اور د یکھتے تھے کہ قریش وعرب ان ک کیسی تعظیم کرتے تھے قصی بھی رزاح اور حن کی بزرگی کا لحاظ رکھتے تھے اور انہیں صل دیا کرتے تھے قریش کے پیش نظر بھی ان کا اعزاز واکرام تھا۔ کیونکہ جنگ خزا مہ و بگر میں قریش کو ان سے مدولی تھی ۔ اس آز مائش میں وہ پورے اترے تھے اور حق استقامت ادا کیا تھا۔

قر کیش نام رکھنے کی وجہ سہ ہشام بن محمد اپنے والدے روایت کرتے ہیں کے قریش کی وجہ سمیہ فقط یہ ہے۔ کہ فہر کے بین نام رکھنے کی وجہ سہ ہشام بن محمد ایک بیٹا دوسری مال سے تقا۔ بیسب جدا جدا ہو کے مکہ میں الگ الگ تفہرے، کچھنز مانے تک تو یہی حال رہا۔ مگر پھر پچھا یہے واقعات پیش آئے کہ آپس میں ا کھٹے ہو گئے مل جل مجے۔ بی بکر نے اس برکہا، لقد تقرش بنوجندلہ یا (جندلہ کی اولا دنے تو پھر تقرش یعنی اجتاع کرایا)

بت برستی کی ابتداء

. قبیلہ مصرکا پہلا شخص جو مکے یں تھہراوہ خزیمہ بن مدر کہ تھا، یہی وہ مخص ہے جس نے پہلی مرتبہ بل (بت)اس کی جگہ ر کھ دیا تھا۔اوراسی وجہ ہے اس بت کومنم خزیمہ۔ (بیعنی خزیمہ کا بت) کہتے تھے۔

خزیمہ کی اولاد مکہ ہی میں رہ پڑی اور اس وقت تک مقیم رہی جنب تک کہ فہر بن مالک اس کے وارث ہوئے۔اس زِمانے میں بنی اسدو بنی کنانہ کے جولوگ مکہ میں تقےسب کے سب نکل گئے اور وہاں جائے آباد ہوئے جہاں آج تک (مصنف کے زمانے تک)ان کی رہائش گاہ اورگھر موجود ہیں۔

قصى بن كلاب كى اولا د

محد بن السائب كتب بي كقصى كى تمام اولا دان كى بيوى تحقى بنت خليل سے ہے۔

لڑ کے:

ا جندله کی اولا دین فہر بن مالک بی کی اولا دمراد ہے کیونکہ انہیں کی بیوی کا نام جندلہ بنت عامر بن الحارث یا جندلہ بنت الحارث تھا۔اہل عرب میں طریق خطاب یہ بھی تھا کرکل استعجاب میں بجائے نسبت ابوت کے نسبت امومت درمیان میں لاتے تھے۔

(۱) عبدالدار بن تصی جوان کے پہلے بیتے تھے۔

(۲)عبدمناف بن قصي جن کانام مغيره تھا۔

(m)عبدالعزِّ ی بن قصی\_

(۴)عبدبن قصی۔

لژ کیاں:

(۱) تخمر بنت قطل: ـ

(۲) بره بنت تصی: \_

عبداللہ بن عبال کہتے ہیں: قصل کہا کرتے تھے کہ میرے چارلڑکے ہیں جن میں دو کے نام تو میں نے اپنے معبود کے نام پررکھے ہیں ایک کواپنے گھر کی نسبت سے اورایک کو خاص اپنے سے موسوم کیا ہے ای وجہ سے عبد بن قصی کو عبدقصی کہتے تھے، جن دولڑکوں کواپنے معبود کے نام پر نام رکھا تھا وہ عبد مناف وعبد العز کی تھے۔ اور عبد الداری نام رکھنے کا سبب دار (گھر) کے نام پر نام رکھنا تھا۔

#### دارالندوه

فر ایش کی مجلس شوراء ..... محرعرالاسلی نے دوطریقوں سے دوایت کی ہے، ایک دوایت تو عبداللہ بن جعفرالز ہری ہے ہے جنہوں نے ابو بکر بن عبدالرخمن بن مسور بن مخر مدکی کتاب سے محر بن جبیر بن معظم کے حوالہ سے بیخبر دی ہے، دوسری روایت محمد بن السائب سے ہے جوابوصالح کے واسطے سے ابن عباس کا قول بیان کرتے ہیں ۔ ان دونوں روایتوں میں بالا تفاق کہا گیا ہے کہ کعب بن لوی کے پہلے بیخے تصی بن کلاب بی ہیں جن کو ملک ومملکت حاصل ہوئی اور قوم نے بھی ان کی اطاعت کی، وہ اہل مکہ میں ایسے مانے ہوئے شریف ہے کہ کی کوان کی شرافت وعظمت میں کوئی بات کرنے کی گئجائش نہ تھی تھی نے دار الندوہ تعمیر کرکے اس کا دروازہ بیت اللہ کی جانب رکھا بہی دار لندوہ ہے جس میں قریش کے تمام معاملات کے فیصلے ہوئے تھے، مثلاً: نکاح یا جنگ یا سامنے آنے والے مسائل میں مشورہ ۔ سب کا کل یہی تھا جتی کہ:

ا: جبُلژگی بالغ ہوتی اورقمیص پہننے کی عمر کو پہنچتی تو اس کی قیمص و ہیں جاک کی جاتی اور پھرو ہیں ہےا پے گھر والوں میں پہنچائی جاتی ۔

۲: جنگ کا حجننڈ اجا ہے اپنے لئے ہو یاکسی دوسری جماعت کے لئے ، دارالندوہ ہی میں گاڑا جاتا جوتصی کا خاص کام تھا۔ ۳: لڑکے کا ختنہ ہوتا تو دارالندوہ ہی میں ہوتا۔

ہم: قریش کا کوئی قافلہ نکلتا تو وہیں ہے ہو کے نکلتا۔

۵ قصی کے بڑے لوگ مشورہ کو بابر کت بنانے ،اوران کے فضل وشرف کا اعتراف کرنے کے لئے سفر سے

ع عربی میں ( گھر کو دار کہتے ہیں ،بشرطیکہ وسیع ہواوراس پرعمارت کا اطلاق ہو سکے ،ورند معمولی مکان کو ہیت کہیں گے۔

والبسآتة تويهلے دارالندوہ يہي ميں اترتے۔

مبین سیست پہر جسطر ح کسی ندہب کی پیروی کی جاتی ہے اہل مکہ اسی طرح قصی کے عکم کی پیروی کرتے زندگی تو زندگی قصی کے مرجانے کے بعد انہیں کے عکم پڑمل ہوتا۔

قصیٰ بن کلاب کے اختیارات ....اجابت (خانه کعبه کی پرده براوری یاور بانی که جے جاہیں اندر

جانے دیں اور جسے جا ہیں نہ جانے دیں۔

۲: سقابه( حاجیوں کو یائی پلانا۔

m: رفادہ ( حاجیوں کو کھانا کھلانے کا انتظام ۔ )

٣: لواء (جنَّك كاحجفنڈ ابلند كرنا۔)

۵: ندوه (مجکس شوری یاابوان حکومت)

۱: حکومت مکه به بیسارے اختیارات قصی کے ہاتھ میں تھے۔

ے: اہل مکہ کے علاوہ جولوگ مکہ میں داخل ہوتے قصی ان سب سے عشر ( دس فیصد نیکس ) لیا کرتے ۔

وارالندوہ نام رکھنے کی وجہہ ..... دارالندوہ نام رکھنے کی وجسرف بیہ ہے کہ وہ قریش کامندیٰ (یعن کل اجماع) تھا۔ نیک و بدخیر دشر ،کوئی معاملہ ہو،سب کے لئے۔و ہیں جمع ہوتے (ندوے کا ماخذندی ہے) اور نذی توم کے مجمع کو کہتے ہیں ، جب دہ مجتمع ہوں تواسی مناسبت سے ان کے دارالا جماع کوندوہ یا دارالندوہ کہیں گے۔

آبادی مکیہ سست قصی نے مکہ کے مختلف حصہ کر کے اپنی تو م میں تقسیم کردیئے۔ اوران منازل و مقامات میں قریش کی جماعتیں آباد کیس جہاں وہ اب (مصنف کے زمانہ سے ) ہیں کے میں عضاہ اور سلم کے درخت بکٹرت تھے ہرم کے اندران کے کاشنے کا شخ سے قریش پرخوف طاری ہوا توقصی نے خودان کے کاشنے کا تھم دیا۔ 'اور کہا کہ' بیصرف اپنے مکانات ومحلات اور راستوں کے لئے تم کا شخ ہو جو خرا بی چاہئے اس پرخداکی اعنت۔

یہ کہہ کے اپنے ہاتھ سے درخت کاتے اور ان نے انصار و مددگاروں نے بھی کا منے شروع کئے تو قریش نے بھی ہاتھ لگایا اور سب کاٹ ڈالے۔

مجمع

قصى كو ملنے والا خطاب ..... قریش نے تصی کو مجع (جمع كرنے دائے) كے لقب سے ملقب كيا ، كيونكه انہيں كى بدولت قریش ہوئكہ انہيں كى بدولت قریش کے لقب سے ملقب كيا ، كيونكه انہيں كى بدولت قریش کول جل كرر ہنا نصیب ہوا تھا ، (اسی وجہ سے )ان سے اوران كے تھم سے بركت حاصل كرتے تھے ان كا عزاز واكرام كرتے تھے اورانہيں ابناما لك حكم ان بنار كھا تھا۔

قصی نے قرایش کی جماعتیں ابھے ایس لابسائیں ،ای لئے یہ سب قریش البطاح کے نام ہے جانے گئے۔ قبائل بنی معیص بن عامر بن لوی و بنی ٹیم الا ورام بن غالب بن فہر آ و بنی محادیب بن فہر و بنی حارث بن فہر ظہر مکہ یعنی اس کے بالائی جصے میں مقیم رہے ۔ یہی لوگ ظوا ہر ہیں کیونکہ قصی کے ساتھ یہ مقام ابھے میں نہیں اتر ب تصے۔البتہ ابوعبیدہ بین الجراح کا گروہ جو بن حارث بن فہر سے تھا ابھے میں تھہرا ۔لہذا یہ لوگ مطبیین سے اہل ابطاح کے ساتھ شار ہوتے تھے۔

ایک شاعرجس سے مراد ذکوان ہے ، کہ عمر این الخطاب کا آزاد غلام تھا اور ضحاک بن قیس الفہر می نے اس کو مارا تھا، کہتا ہے۔

فلو شهد قنی من قریش عصابة قریش الطاح الاقریش الطواهر (اکاش قریش کی ایک جماعت میرے سامنے ہوئی گریہ جماعت قریش بطاح کی ہوتی قریش طواہر کی نہوتی ) ابو کم قصی کان یدعی مجمعا به جمع الله القبائل من فهر

(تمہارے بی باپ قصی بن کلاب کے جاتے تھے انہیں کی وجہ سے اللہ تعالٰی نے قبائل فہرمجمع و یکجا کرو ہے ) غرض کہ قریش کے جمع کروینے کی وجہ سے قصی مجمع کیمے گئے ۔اور قریش کا نام بھی قصی ہی کی بدولت قریش پڑا۔ور نداس سے پہلے ان کو بنی النضریا اولا دِنضر کہتے تھے۔

سعید بن محمد بن جبیر بن مطعم ہے روایت ہے کہ عبدالملک بن

قریش نام بڑنے کی وجہ.....

مروان نے محد بن جبیرے دریافت کیا کہ:۔

قریش کانام قریش کب پڑا۔

محد نے جواب دیا:قریش کا نام قریش اس وقت پڑا جب بیلوگ تفرق و پریشانی کے بعد جمع ہوئے ۔ای اجتماح کا نام تقرش (بعنی قرشت یا قریشیت ) ہے،عبدالمطلب نے کہامیں نے بیہ بات تونہیں نی البتہ رینی ہے کہ قصی کو قریش کہتے تھے اوراس سے پہلے قریش کا نام نہیں پڑا تھا۔

ابوسلم ؓ بن عبدالرحمٰن ؓ بن عوف کہتے ہیں قصی جب حرم میں ٹھہرے غالب آ چکے تو اچھے اچھے کام کئے ،لہذا انہیں قریش کہا گیا،اس نام سے پہلی مرتبہ د ہی جانے لگے۔

ابو بكرين عبدالله بن ابوجم كہتے ہيں قريش كے نام سے نظر بن كنانہ جانے گئے تھے۔

مثر یعت ابرا جیمی برزیاد تیاں اور بدعات ..... یعقوب بن متبدالاخنس کتے ہیں :قریشِ دکنانہ وخزاعداور بقیہ ہل عرب کے دہ تمام لوگ جوقریش کے سلسلہ اولا دمیں داخل تھے۔ یہ سب جکے سب حمس

ا ابطح ، بطحاو ربطاح: وہ فراخ وسیع وادی جس میں ریت اور کنگریاں ہوں ہی قریش الظواہر ، جو کے کے بالائی حصوں میں متیم تھے قریش البطاح ، جو کے کے اندر فروکش ہوئے سے فرزندان عبد مناف وہی عبدالدار میں کہ بیسب قصی کی اولا و ع تھے ، بچانبہ ورفادہ لواء سقایہ کے متعلق مناز عہد تھا۔ جسے شطے کرنے کے لئے ایک جماعت آ مادہ ہوئی تھی اوراسی جماعت کا نام مطہبین پڑاتھا حصرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کے خاندان والے انہیں لوگوں کے بڑوس میں آباد ہوئے تھے۔

(یعنجمس ومتنددو بخت مکرے والے اور رسوم کی پابندی کے متعلق اپنے او پرختی اور تشد دکرنے والے <u>تھے۔</u>

یمی روایت محمد بن عمر نے بھی کی ہے 'مگر سند دوسری ہے ، جس میں اتنااضافہ ہے کہ قریش کے سلسلہ اولا د لیٹر سریارہ بھر دیعنہ ہے بکاریتی شہر سریت ہے ۔ میں تاریخ میں تاریخ

والے یا قریش کے حلیف بھی (یعنی و وقبائل جوتر یشیوں کے ساتھ پیان رفاقت باندھتے تھے ) محمس تھے۔

محمہ بن عمر کہتے ہیں جمس وہ چیزیں تھیں جوان لوگوں نے دین میں ایجاد کی تھیں۔ان نی ایجادات پروہ ممس لیعنی تشد دکرتے تھے۔ کہنی سے اپنے آپ کوان کا یا بندر کھا تھا۔

(۱) جج کرلیتے تو حرم سے باہر نہ نگلتے۔اس وجہ سے حق تک پینچنے سے قاصر رہتے ، کیونکہ اللہ تعالی نے ابر اہیم (علی نبینا علیہ الصلوٰ قوالسلام) کے لئے جوشر بعت قرار دی تھی وہ عرفات پر وقوف کی شرط تھی کہ وہ من جملۂ مقام حل ہے۔ (۲) تھی کو (موسم حج میں) یکا کے صاف نہیں کرتے تھے (اور ایسا کرنا حرام جانتے تھے۔)

(٣) بالوں كے چرز (چھتر يا جھوٹے شاميانے يامخضرسائيان) نبيس بنتے تھے (يانبيس بناتے تھے۔

(۳) خود بیلوگ ادیم ( کیمخت ) کے سرخ رنگ کے جنے ( تیمی چھوٹے چھوٹے شامیانے )نصب کر کے (ایام حج میں )رہتے اور مذہ ہااییا کرنا ضروری مجھتے تھے )

۵)جو َ حاجی باہرے آتا تو اس پر لازم تھا کہ کپڑے پہنے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کرے نیکن ہیہ پابندی اس شرط کے ساتھ تھی۔ کہ ابھی وہ عرفات میں نہ گیا ہو۔

(۱) عرفات سے دالیس آتے تو ننگے ہو کے خانہ کعبہ کاطواف اضافہ کرتے یا پہنتے بھی تو دوائمسی ایکڑے پہنتے۔ (۷) اگر کوئی اپنے دو کپڑے پہنے ہوئے طواف کرتا تو پھران کپڑوں کا پہننااس کے لئے حلال نہ ہوتا۔

مزولفہ کی روشنی ..... محد بن عمر کہتے ہیں بھی جس وقت مزدلفہ میں تھریز نے وہاں آگ جلانے کی رہم نکالی ، که عرفات ہے جوآر ہا ہووہ اس روشنی کود کیھے اس رہم کے مطابق ہمیشہ بیآ گ ای رات میں یعنی اجتماع عرفات (جج کی رات) میں روشن رہا کرتی ، جا ہلیت میں یہی قانون (آخر تک) تھا۔

عبدالله بن عمر کہتے ہیں: رسول اللہ ابو بکر وعمر وعثال کے زمانہ میں بھی ہوا کرتی تھی۔ محد بن عمر کہتے ہیں: بدروشن میرے نزویک اب بھی ہوتی ہے۔

حاجیبول کی آسائش ..... قصی نے قریش رسقایہ درفادہ (بعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور کھانا کھلانا لازم قرار دے کے ان سے خطاب کیا۔)

اے جماعت قریش تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہو، پڑوی ہو، اللہ کے گھروالے ہواہل حرم ہو، حاجی اللہ تعالیٰ کے مہمانوں سے زیادہ عزت تعالیٰ کے مہمانوں سے زیادہ عزت کرنے والے ہیں ،اور تمام مہمانوں سے زیادہ عزت کے کے متحق ہیں لہذاتم بھی ان کے لئے جج کے دنوں میں کھانے چنے کا انتظام کردو، اور بیا تنظام اس

ا انس انیس لوگوں کو کہتے تھے۔بھر درت دو کپڑے بہن کے طواف کرنے کی رسم بھی انہیں نے نکافی تھی ،لہذا ان کپڑوں کو بھی انہیں سے منسوب کرکے انسی اور کے سختے بھے ان رسوم کے افتیار کرنے کا سبب ان کی رائے میں فائے کعبیکا اوب واحز ام تھا ،انہیں رسوم تعظیمی کی شبادت دینے کے لئے عربی زبان میں لفظ جمست بوزن ومعنی حرمت بعنی اکرام واحز ام آج تک چاد آتا ہے۔

وقت تک کے گئے ہو کہ وہ تمہارے ہاں سے رخصت ندہوجا نمیں۔

حاجیوں کی آ سائش کے لئے قریش ہرسال اپنے مال ودولت میں سے پچھمقدار نکال کے قصی کے سپر د کر دیا کرتے تنہے جومنیٰ (منا ) کے دنوں میں اور مکے میں لوگوں کو اس آ مدنی ہے کھانا کھلواتے اور یانی کے لئے حوض تیار کرواتے جن سے مکےمناوعرفات میں لوگ سیراب ہوتے جاہلیت میں ہمیشہ بیقانون جاری رہااور قصی کی قوم اس پڑمل کرتی رہی۔ یہاں تک کہاسلام آیا اور اسلام میں بھی آج تک (بعنی مصنف کے زمانہ تک) یہی طریقہ جاری ہے۔

عميد الدارے جو كمان ك يہلے لاكاور

اولا دمیں سب سے بڑے تھے ۔ مگرضعیف واقع ہوئے تھے حتیٰ کہان کے چھوٹے بھائی ان پر فائق رہتے تھے، یہ کہا کہ بیٹا: خدا کی شم بیلوگ اگر چہتھے پر فائق ہیں مگر میں تجھے ان لوگوں کے ساتھ ملائے دیتا ہوں (برابر کئے دیتا ہوں)۔

(۱) ان میں ہے کوئی صحف خانہ کعبہ میں اس وفت تک داخل نہ ہو سکے گا جب تک تو درواز ہ نہ کھو لے اور اسے

(۲) قریش جنگ کا کوئی حجینڈ ابلندنه کرعیس کے جب تک کہ توایخ ہاتھ سے بلندنہ کرے۔

(٣) كى ميس جب كوئى يائى يئ كاتير يا في النائے سے يئ كا۔

( 4 ) جج کے موسم میں جو کوئی کھانا کھائے گا۔ تیرے کھانے میں ہے کھائے گا۔

(۵) قریش اینے جس کام کا فیصلہ کرنا جا ہیں گے۔ تیرے ہی گھر میں کریں گے۔

یه کهه کرقصی نے عبدالدارکو(۱) دارالندوه (۲) خانه کعبه کی حجابت (۳) لواء (۴) سقایت (۵) رفادت، دے دی اور سیخصیص اس لئے کی کہ بیددوسرے بھائیوں کے برابرہوجا نیں۔

قصی کی **وفات** ..... قصی نے انقال کیا تو مقام جو ن میں ڈن ہوئے (اس حادثے میں انکی بیٹی تخمر ہائے باپ کے مرہے میں کہتی ہیں۔

فنعيٰ قصتيا ذا النداي واسوده

طرق النعي بعيد لوم الهجد

(سونے والے شب میں سورہے متھے کہ مجھہی دیرے بعد موت کی خبر دینے وانے نے درواز ہ کھنکھٹایا اور قصی کے مرنے ک خبر سنائی جو کریم تھے بخی تھے اور سر دار اور قوم کے رہبر تھے۔)

نانهل ومعي كالجمان العفرم

فنعيي المهذب من لوّي كلها

(اس نے ایسے تخص کے مرنے کی خبر سنائی جوتمام خاندان لوی میں سب سے زیادہ مہذب تھا بین کے میرے آنسو چلنے کے جیسے موتی کی ایک لڑی بھھر جائے )

اوق السليمي الوجده المتفقد

فارقت من حزن وهم داخل

(اس اندرونی رنج وَمّ ہے میرے نیندا حیث گئی، جاتی رہی، جیسے بے قراری کی وجہ سے سانب کے ڈسے ہوئے کی حالت ہوئی ہے)

ل سلیم اورمسلوم، اس مخص کو کہتے ہیں جیسے سانپ نے ڈسایا بچھونے ڈنک مارا ہو۔

#### عبد مناف ..... محربن السائب بہتے ہیں قصی کے انقال کرنے پرعبد مناف بن تصی ایکے قائم مقام

ہوئے۔ قریش کے تمام امورانیں کے ہاتھ میں تقصی نے اپنی توم کے لئے جن محلات ک بنیاد ڈالی تھی عبد مناف نے ان کے علاوہ دوسر سے محلات کی بنیاد ہمی ڈالی بیعبد مناف بی کی خصوصیت تھی۔ کہ للٹد تعالی نے جب آیتا 'واندر عشیر تنک الافسر بیسن ''ترجمہ: اپنے خاندان کے قریب ترین ہوگوں کو خدا کے خوف سے ڈراؤ) نازل فرمائی تو آئخضرت (صلوات اللہ علیہ) نے مخصوص فاندانِ عبد مناف کے مخصوص لوگوں کو بی اندار فرمایا یعنی خداوندی کے خصد سے ڈرایا۔

ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ پریہ آیت:۔و انسڈر عشیبر تک الاقبر ہیں : نازل فرمائی تو آنخضرت(علیہ الصلوٰۃ والسلام) مروہ پہاڑ پر چڑھ گئے۔اوروہاں سے آوازوی بسال فہو (اے خاندان فہرکے لوگوں کہاں ہیں، آواز دیتے ہی تمام قریش حاضر ہوگئے۔

ابولہب بن عبدالمطلب نے کہا:اولا دفہریہ تیرے سامنے ہے جو کہنا ہو کہدآنخضرت ( سلام اللہ علیہ و بر کا تہ ) نے فر مایایال غالب ،اس آ واز برحارث اور فہر کے جنگجووں کی اولا دواپس چلی گئی۔

آنخضرت(علیه التحیات) نے فرمایا بال اوی بن غالب اس آواز پرتیم الاورم بن غالب کی اولا دوا پس گئی۔ آنخضرت (رحمة الله وسلونت علیه ) نے فرمایا بیال تکعب بن لوی اس آواز پر عامر بن لوق کی اولا دوا پس گئی۔ آنخضرت (علیه السلام) نے فرمایا بینال مسوقه بن تکعب اس آواز پر عدی بن تکعب کی اولا داور سہم وحمح عمرو بن جمیص بن کعب کے بیٹوں کی اولا دوا پس گئی۔

آنخضرت (برکات الله علیه وسلم) نے فر مایا :یال محسلاب بسن مو ہ ،اس آ داز پر مخزوم بن یقظه بن مرہ اور تیم بن مرہ کی اولا دواپس گئی۔

آنخضرت(بارک الله علیه وسلم)نے فرمایا: پیال قسصی ،اس آواز پرعبدالدار بن تصی کی اولا واسد بن عبد العزی بن قصی کی اولا داورعبد بن قصی کی اولا دواپس گئی۔

ان سب کے جلے جانے پر ابولہب نے ( آنخضرت ) ہے کہا: مید مناف کی اولا د تیرے سامنے ہیں اب جو کہنا ہو کہہ: رسول النتیائی نے فرمایا:۔

أو حياركي وعوت ..... انّ الله قد امونى ان انذر عشيرتى الاقربين ، وانتم الاقربون من قريش ، وانى الله فاشهد بها لكم عند ، وانى لكم الله فاشهد بها لكم عند ربكم و تدين لكم بها العرب و تذل لكم بها العجم .

لیعنی اللّٰد تُعالیٰ نے مجھے تھم دیا ہے کہ اپنے قریب ترین خاندان والوں کوڈراؤں قریش میں قریب ترین تہہیں لوگ ہو، میں تم لوگوں کواللّٰہ تعالیٰ کی جانب ہے نہ کسی جھے کا مالک بنا سکتا نہ آخرت ہے کوئی آسرہ دلاسکتا ۔سوائے اس صورت کے کہتم ،لااللہ اللّٰاللة کہواس میں:

تو حید کا اقر ارکرنے کے نتائج .....(۱:) یں تمہارے پروردگارے ماہے تمہارے بن میں

شہادت دوں گا۔

(۲) تمام عرب تمهارا ہی وین اختیار کرے گا اور تمہارے ہی طریقہ کی پیروی کرے گا۔

(۳)اس کے کہنے پرتمام عجم تبہارا تابع اور مطبع ہوجائیگا۔

ابولہب نے بین کرکہا۔ تب کیک فلھذا دعو تنا؟ تو خسارے میں رہے، کیاای لئے تونے ہم لوگوں کو بلایا تھا۔؟ اس وجہ سے اللہ تعالی نے ' تبت یدا اہی لھب'' نازل فرمائی۔

فرماتے ہیں' نبت بدا اہی لھب' لیعنی ''خسرت بدا اہی لھب'' (ابولہب کے دونوں ہاتھ خسارے میں رہے۔مطلب یہ ہے کہا ہے پینمبرتو نقصان میں نہیں رہا۔وہ خود ہی غائب وخاسر ہوا۔ کیونکہ تو حید کے انکار کا آخری نتیجہ نقصان ہی ہواکزتاہے )

عمب**ر مناف کی اولا و** ..... ہشام بن محمد بن السائب الکسی نے اپنے والدے روایت کی عبد مناف کے چھاڑ کے اور چھاڑ کیاں ہو کیں۔

(۱) مطلب بن عبدمناف بیسب میں بڑے لڑے تھے،انہی نے قریش کے لئے نجاشی ( حکمران حبشہ ) سے تجارتی معاہدہ کیا تھا کہ قریش اس کے ملک میں تجارت کرسکیں۔

ر) ہاشم بن عبد مناف ،ان کا نام عمر و تھا ،انہوں نے ہرقل فر مانر دائے قلمہ وشام وروم ) سے وعدہ وعہد لیا تھا، کہ قریش امن دحفاظت کے ساتھ شام میں سفرِ تجارت کر سکیں۔

(m)عبرشمس بن عبد مناف\_

(۴)الف)تماضر بنت عبدمناف \_

(۵)ب۔ دئد بنت عبد مناف۔

(۲)ج۔قلابہ بنت ِعبد مناف۔

(۷)در بره بنت عبد مناف۔

(۸)ھ۔بالہ بنت عبدمناف۔

ان یا نبچوں بہنوں اور ان کے تینوں بھائیوں یعنی آٹھ کے آٹھوں کی ماں عا تکہ کبری تھیں بنت مرہ بن ہلال بن فالج بن تعلیمۃ بن ذکوان بن تعلیمۃ بن بہنۃ بن سلیم بن منصور بن عکرمہ بن نصفۃ بن قیس بن صعیلان بن مضر۔

(9) نوفل بن عبد مناف ، کسری (بادشاہ آریان) سے انہی نے اجازت نامنہ حاصل کیا تھا۔ کہ قریش ، عراق میں سفر تجارت کرسکیں۔

(۱۰)ابوعمرو بن عبدمناف \_

(۱۱) ابوعبیدہ بن عبدمناف، بیخودبھی انقال کرگئے ۔اورنسل بھی نہ چلی ،ان تینوں بھائیوں کی ماں واقعہ ہ تھیں بنت ابوعدِ تی کہان کا نام عامرتھا بن عبدہم بن زید

ُ (۱۲) و۔رایط بنت عبدمناف، بلال بن معیط جو کہ بنی کنانہ بن خزیمہ سے ہیں ان کی اولا دانہی کے پیٹ سے تھی ( یعنی زیطہ ہلال بن معیط کی منکوحتھیں ۔ )ریطہ کی مال تقضیہ تھیں یعنی ان کا نام بھی یہی تھا۔ مانتهم ..... ابن عبال کتے ہیں، ہاشم کا نام عمر وتھا، ایلا ف قریش یعنی قریش کا داب وطریقدانہی

ے منسوب ہے (اس ایلاف یاداب قریش کی تشریح ملاحظ ہو)

وہ پہلے مخص میں کہ سمال میں دومر تبہ قر کیٹ کے لئے (تجارت کی غرض سے ) سفر کے طریقے نکا لے ایک سفر تو سردیوں میں کرتے تھے (یعنی رحلۃ الشآء) جس میں یمن وحبشہ تک جاتے ،حبشہ میں اس کے حاکم نجاثی کے پاس پہنچتے جوان کا احتر ام کرتا اور انہیں عطیات دیتا۔

دوسراسفرگرمیوں کا تھا (رحلۃ الصیف ) جس میں شام تک جاتے ،غزہ تک بینچے ،بھی بھی انقرہ تک ( واقع اناطول ۔روم ۔ جسے عوام آج تک انگورہ کہتے ہیں ) پہنچ جاتے قیصرروم کی پیش گاہ تک آتے جوان کی بزرگ کااحتر ام کرتا اورنہیں انعامات دیتا۔

مان دولت سب یجه جاتار ہا۔ آئیس دنوں ہاشم نے شام کاسنرکیا۔ وہاں پہنچ کر بہت ی روٹیاں پکوائیس جب تیار ہوگئیں تو بوریوں اور تھیلیوں میں بحر کے اونٹوں پر ڈال دیں ، واپسی میں جب کے پہنچ تو ان روٹیوں کوہشم (یعنی روٹیوں کا تو ڑنا ہوریوں اور تھیلیوں میں بحر کے اونٹوں پر ڈال دیں ، واپسی میں جب کے پہنچ تو ان روٹیوں کوہشم (یعنی روٹیوں کا تو ڑنا ہائیم تو ڑنے والا) یعنی تو ڑتو ڑکر ٹرید بنالی۔ (وہ اونٹ جن پر روٹیاں ڈالی تھیں ) ذیح کر ڈالے ، باور چیوں کو تھم و یا انہوں باشم تو ڑنے والا) یعنی تو ڑتو ڑکر ٹرید بنالی۔ (وہ اونٹ جن پر روٹیاں ڈالی تھیں ) ذیح کر ڈالے ، باور چیوں کو تھم و یا انہوں نے گوشت نے ایا جب تیار ہوگیا تو ریکیس تھالیوں میں الٹ ویں کے والوں کو بیٹ بھر کر کھانا کھلایا تھ کے بعد جس کی مصیبت میں لوگ بیتنا تھے ، یہ پہلی بارٹن (بہت ارز انی اور فراخی تھی ) اس وجہ سے ان کانا م ہاشم پڑا عبد اللہ بن الزلامری اس مسئلہ میں کتے جس

عمرو العلیٰ هشم الثرید لقومه ورجال مکهٔ مسنتون عجاف (بلندمرتبهٔ عمرونے اپنی توم کے لئے روٹیاں توڑ کے ٹرید تیار کی ،ییاس وقت کا واقعہ ہے کہ کے کے لوگ قبط زدہ کمزوہور ہے تھے۔

معروف بن خربوذ کمی ہے خاندان عدی بن الخیار بن عدی نوفل بن عبد مناف کے ایک شخص نے اپنے باپ کے حوالے ہے روایت کی کہ وہ وہب بن عبد قصی نے بھی اس معاملہ میں اشعار کیے تھے۔

تحهل هاشم ما ضاق عنه واعيان يقوم به ابن بيض

( ہاشم نے وہ بوجھ اٹھالیا جسدک برداشت کرنے اور اسے ٹھا کے کھڑے ہونے سے شریف انسان تنگ آگئے ،تھک گئے )

اتاھم بالغرائر متا**ًفات** (لوگوں کے لئے وہ ملک شام سے عمدہ وصاف عمہیوں کی بوریاں بھر بھرکے لائے جن کے سب ہی شوقین ہوتے ہیں)

فاو صع اهل مکة من هشيم (انہوں نے بڑی وسعت وفراخی کے ساتھ روٹیاں تو ڑتو ڑکے کے والوں کو پیش کی اور مزبہ کوشت ہے تر وتاز ہ کردیا۔)

فظل القوم بين مكللا هت من الشيزاء حائرها يقيض (سبلوگوں نے لکڑی کے ان پیالوں پر ہاتھ مارا جو بھرے ہوئے تتھے اوران کے گنارے چھلک رہے تتھے )

بنی ہاشم و بنی امید میں دشمنی کی ابتداء ..... امته بن عبد شن عبد مناف بن قصی کو (مذکوره واقعہ کی وجہ سے ہاشم پرحسد ہوا،وہ مالدار تھے۔ کہذا جو ہاشم نے کیا تھا بہ تکلیف وہی خود بھی کرنا جیا ہا مگرنہ کر سکے اور عاجز آ گئے قریش کے پچھانوگوں نے اس پر گالی گلوچ کی تو امیة کوغصه آگیا ، ہاشم کو برا بھلا کہنے لگے اور انہیں مفاخرت لے ک

ہاشم نے اپنی عمر وقدر ومنزلت کا خیال کر کے باہم تفاخر کو نا پسند کیا مگر قریش نے نہ چھوڑا۔اوران کومجبور کرلیا، (نہ چاہتے ہوئے بھی ) ہاشم نے امیہ ہے کہا کہ میں تیرے ساتھ اس شرط سے مفاخرت کرتا ہوں کہا گرتو مغلوب ہوتو ساہ آئنگھوں کی پچاس اونٹنیاں وادی مکہ میں تختجے ذیح کرنے کے لئے دینی ہونگی اور دس سال کے لئے مکہ ہے جلا وطن ہونا پڑے گا۔امیدنے بیشرط منظور کرلی، باہم تفاخر ہوا، بی خزاعہ کے کا ہن کو دونوں نے ثالث بنایا۔جس نے ہاشم کے حق میں فیصله کیا ، ہاشم نے امیہ سے وہ مشروط اونٹ لے لئے ۔ ذبح کئے اور حاضرین کی مہمان نوازی کی امیہ ملک شام میں نکل گئے اور وہاں دس سال تک مقیم رہے۔

یہ پہلی دشمنی تھی جو ہاشم وامیہ کے قبائل میں واقع ہوئی۔

حکومت طلب کرنا ...... علی بن یزید بن عبدالله بن و بب بن زمعه این والدے روایت کرتے . ہیں کہ تصی نے عبدالدارکو جو بچھ دیا تھا، یعنی حجابہ ولواء ور فا دہ وسقیہ وندوہ ،اولا دِعبد مناف یعنی ہاشم وعبرشس ومطلب ونوفل نے اتفاق کر کے اولا دعبدالدار کے ہاتھوں ہے نکال لینا جاہا۔ کیونکہ ان عہدوں کے لئے عبدالدار کی اولا دے کہیں زیادہ وه اپنے آپ کومستحق سمجھتے تھے کہ عبدالدار پران کوشرف بھی حاصل تھااور قوم میں بھی ان کی عظمت و بزرگی مانی جا چکی تھی۔ اس معاملہ کے غورفکر کرنے والے اور کام کرنے والے ہاشم عبد مناف تھے۔

بن عبدالدارنے اختیارات کوسپر دکرنے ہے انکار کیا اور عامر بن ہوشم بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد الداراس معامله میں ان کی معاونت کرنے کوا تھے۔

قبائل بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی ، بی زہرہ بن کلاب ،و بی تیم بن مرہ و بنی حارث بنی فہر نے بنی عبد مناف بن تصی کا ساتھ دیا۔اور بنی عبدالدار کے ساتھ بنی مخزوم وسہم وجمع و بنی عدی بن کعب ہوئے بنی عامر بن لوی ومحارب بن فہر علیحدہ رہےاور دونوں فریقوں میں سے کسی کے ساتھ نہ ہوئے۔

یبین نام برطنے کی وجہہ.....دونوں جماعتوں میں سے ہرایک نے اپنی جگہ خود سخت سے سخت تشمیں

ل مناضره: مفاخرت اوراس كامحا كمه ،عربول مين دستورتها كه جب فريقين اپني عظمت پرزور ديتے تو سرداران قوم كے مجمع عام ميں ثالثوں كو حكم بنایاجا تا۔اوروہ کسی ایک کے حق میں فیصلہ کرتے اس کا نام منافرہ تھا۔ابتدامیں اس دستور کی حدیں قوت وطاقت کا فیصلہ ہوجانے کے بعد آ گے نہ برهتين فريقين جب مقابل ہوتے تو پہلاسوال بيہوتا كه اين اعبر نفسر أيعني فيصله كن امرية تفاكه بم ميں ازروئے تعداد وكثرت يا قلت انفار غالب کون ہے اور مغلوب کون ہے۔ منافرہ ای سوال کا جواب دینے کے لئے ہوتا یہی ای کی وج تشمیہ ہے۔ کھائیں کہ: آئی جماعت کوذلیل نہ ہونے دیں گے اورا پنے میں سے کسی کومقابل فریق کے سپر ونہ کریں گے۔ مساب ل یسحسو صدو ناہ بعنی عہد و بیان اس وفت تک برقر ارر ہے گا۔ جب تک کہ دریا کا پانی بھیڑا اور د بنے کی اون کوتر کر سکے اس زمانے میں قول وقر ارکومضبوط کرنے کے لئے یہی محاورہ استعال میں تھا۔مطلب میں تھا کہ بھی اس کی خلاف ورزی نہ ہونے یائے گی۔

بی عبدمناف اوران کے طرفداروں نے ایک بادشاہی پیالہ نکالا جے شبوؤں سے بھر کے خانہ کعبہ کے سامنے رکھ دیا یہ تمام لوگوں نے اس میں اپنے اپنے ہاتھ ڈالے اور قتم اٹھا کے انہیں ہاتھوں سے کعبہ کاسمے کیا کہ بیہ بیان پوری طرح پکا ہوجائے یہی وہ کاروائی تھی جس کے بعدان لوگوں کا نام مطیبین پڑا (بعنی خوشبومیں ہاتھ بھرنے والے)

حلف الشمانا ...... بنى عبدالداراوران كے ساتھيوں نے خون ہے بھر ہوا بادشا ہى برتن لے كاس ميں ہاتھ ڈالا اورسب نے وعدہ كيا كہا ہى جماعت كوذليل وخوار ہونے ندديں گے : معاب ل بسحر ٌ صوفته (جب تك كه دريا كا پانى اون كوتر كر سكے ) ان لوگوں كے (دومختلف) نام پڑے۔ كا پانى اون كوتر كر سكے ) ان لوگوں كے (دومختلف) نام پڑے۔ اندا علاف ( بیعنی حلف اٹھانے والے )

۱۰۰ من الدرم ( تعنی خون حالے والے ) ۲: \_لعقة الدم ( تعنی خون حالے والے )

مصالحت ...... جنگ کی تیار میاں ہوئیں۔ دونوں جماعتیں تیار ہوگئیں۔ جنگ کرنے دالوں کوتر تیب ہے کیا جانے لگا ہرا یک قبیلہ دوسرے قبیلہ میں مل گیا ہے سامان تیار ہو ہی رہاتھا لوگ اس رضا مندی کے ساتھ تیار ہی تھے کہ سلح کی سلسلہ ُ جنبائی ہوئی اوراس قرار داد پرصلح اورا مان تھبری کہ:

ا: \_سقابیورفاده بن عبد مناف بن نصی کودے دیا جائے،

۲: حجابہ ولواء دارالندوہ سابق قانون کے مطابق بن عبدالدار کے پاس رہے اس قرار داد کے مطابق فیصلہ ہوگیا۔ادرلوگ (جودریے جنگ وقبال تھے )صلح وملاپ ہے رک گئے۔

وارالندوه کو وارالا ماره کی حنیتیت میں تبدیلی میں سعبدالدار کے صاحب زادے (ندکوره معاہره کے مطابق حجابه ولواء کے ساتھ) دارالندوه پر بھی ممل کرتے رہے اور رہنے چلے آئے، یہاں تک که مکرمہ بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن تصی نے (که سربراہی کا مرتبہ انہیں کو حاصل تھا یہاں تک که دارالندوه کو معاویہ بن الی سفیان کے ہاتھ بنج ڈالا (بیاس وقت کا واقعہ ہے جب حجاز کی زمین میں بھی معاویہ گی حکومت وسلطنت مانی جا چکی تھی) دارلندوه کو لیے کہ معاویہ کی حکومت وسلطنت مانی جا چکی تھی ارلندوه کو لیے کرمعاویہ نے دارالا مارہ بنالیااور بیا تی تک (یعنی مصنف کے زمانے) تک خلفا ہی کے ہاتھ میں ہے۔

ماشم کی مسر برائی ..... یزید بن عبد الملک بن المغیر و النظی این والدین روایت کرتے ہیں مصالحت کے بعد بید فیصلہ علیہ مصالحت کے بعد بید فیصلہ علیہ من عبد مناف بن عبد مناف بن قصی اسقایہ ورفادہ (پلانے اور کھانا کھلانے ) کے سربراہ مقرر پائے ، ہاشم منی وست آدمی شے ، حج کامود سم آتا تو قریش کے مجمع میں کھڑے ہوکرتقر ریکرتے۔

اے ہماعت قریش ہم لوگ اللہ کے پڑوی میں ہو، بیت اللہ والے ہو، اس موسم میں ہمبارے پاس اللہ تعالی کی زیارت کرنے والے آتے ہیں۔ جواس کے گھر کی حرمت کے ساتھ تعظیم سے پیش آتے ہیں، وہ اللہ تعالی کے مہمان ہیں، اور سب میں پہلے عزت کے لائق وہی ہیں جواللہ تعالی کا مہمان ہو، اللہ تعالی نے ہمبیں اس نعت سے مخصوص فرمایا ہے۔ خاص یہ کرامت ہمبیں کوعطا کی ہے۔ ایک ہمسایہ اپ دوسرے ہمسائے کا جتنا لخاظ کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالی تہمارا خیال ولحاظ کرتا ہے۔ لہذاتم بھی اس کے زیارت کر نیوالوں کی ہزرگ کی رعایت کرو، جو سے کہیں زیادہ اللہ تعالی تمبر ایک سے شہر سے ایس الی مر ورسواریوں پر آتے ہیں تمار بازی (ایک تسم کے ناجائز کھی کے ہیں۔ کھیل کا نام ہے) کے تیر کی طرح بغیر بال و پر بے ساز وسامان ہوتے ہیں، چلے ہیں چل کے تھک تھک گئے ہیں۔ مسل کا نام ہے) کے تیر کی طرح بغیر بال و پر بے ساز وسامان اور کھانے چینے کی چیزیں ختم ہو پچکی ہیں۔ تم ان کی مہمان نوازی کرو، کھانا کھلا کے اور یانی پلاؤ۔

قریش اسی مجد سے حاجیوں کے آرام وراحت پہنچانے کا اس قدر سامان کرتے کہ گھر والے طاقت کے مطابق معمولی جھوٹی چھوٹی چیوٹی چیزیں بھی فراہم کردیتے ، ہاشم بن عبد ساف خود بھی ہرسال بہت سامان اسی غرض سے نکالتے اور قریش کے جولوگ دولت مند تھے وہ بھی مدد کرتے ۔ ہرقل (بادشاہ روم) کے سکے کے سوسو متفال ہر شخص بھیجنا ، ہاشم حوضوں کی تیاری کا انتظام کرتے جن کا محل وقوع (مقام) زمزم کا کنواں ہوتا ۔ ان میں کے کے کنوؤں سے پانی لاتے وار بھردیتے ، حابی یہ پانی چیتے تھے یوم التر ویہ (۸ ۔ ذی الحجہ) سے حاجیوں کی مہمان نوازی کا سامان ہوتا ۔ اور کے ومنی (منا) اور جابی کے مقام (جمع) وعرفات پر ان کو کھانا کھلایا جاتا ، گوشت روثی ، گھی اور چھوار سے اور ستو کی رمنا) اور جابی کے دی جاتی سب کے لئے پانی کا اہتمام ہوتا اور با وجوداس کے کہ حوضوں میں پانی کی کمی ہوتی پھر بھی منی میں شرید بنا بنا کے دی جاتی سب کے لئے پانی کا اہتمام ہوتا اور با وجوداس کے کہ حوضوں میں پانی کی کمی ہوتی پھر بھی منی میں سب کو پانی پلایا جاتا ، ارکان ج سے فارغ ہو کرمنی سے جب لوگ واپس آتے تو اس وقت مہمان نوازی ختم ہوتی اور لوگ اسٹ میتا ہوتا ہو جوداس کے کہ حوضوں میں پانی کی کمی ہوتی ہوتی اور لوگ سب کو پانی پلایا جاتا ، ارکان ج سے فارغ ہو کرمنی سے جب لوگ واپس آتے تو اس وقت مہمان نوازی ختم ہوتی اور لوگ اسٹ بے مقام پر چنے جاتے ۔

تنجارتی معامدات .....عبدالله بن نوفل بن الحاث کہتے ہیں: ہاشم ایک شریف آ دی تھے، قیصر سے قریش کے لے انہیں نے یہ عہدلیا تھا کہ امن وامان وحفاظت کے ساتھ سفر کرسکیں ،سڑکوں اور راستوں پر مال اور اسہاب لے کر گذریں تو کرایہ چنگی ٹیکس ندوینا پڑے قیصر نے بیا جازت نامہ لکھ دیا۔ اور نجاشی (حبشہ کا گورنر) کو بھی لکھا کہ قریش کوا پنے ملک میں داخل ہونے ویں بیلوگ تجارت پیشہ تھے (اور اس لئے ان مما لک میں سفر کرنے کی انہیں ضرورت لاحق تھی)

عیقلد نکاح ۔۔۔۔۔۔۔قریش کے ایک قافلہ کے ساتھ جو تجارتی مال واسباب سے بھرا ہوا تھا۔ ہاشم بھی چل پڑے داستہ مدینہ پرے گزرتا تھا، قافلہ مقام سوق النبطہ میں تھہرا (سوق النبطہ ) نبطی قوم کا بازار یہاں ایسے بازار میں پہنچے جو سال میں ایک مرتبہ لگتا اور سب لوگ اس میں جمع ہوتے قافلہ والوں نے خرید وفروخت کی اور آپس میں لین وین ہوئی۔ ایک مقام پر جو سر بازار واقع تھا۔ اہل قافلہ کی ایک عورت پرنظر پڑی ہاشم نے ویکھا کہ اس عورت کو جو چیز خرید نی ہیں ان کے متعلق احکام دے رہی ہے۔ یہ عورت بہت دور کی سوچنے والی متعلق مزاج حسن والی نظر آئی۔ ہاشم نے معلوم کیا ہے ہیوہ ہے۔ یا شوہروالی ؟

معلوم ہوا ہوہ ہے۔اجیۃ بن الجلال کے عقد نکاح میں تھی۔عمر و دمعید ، دواڑ کے بھی اس کے پیٹ سے پیدا ہوئے ، پھراس نے جدا کر دیا ،اپی تو م میں عزیز وشریف ہونے کی وجہ سے بیعورت اس وفت تک کس کے نکات میں نہ آتی جب تک بیشرط نہ ہوجاتی کہ اس کی عتان اختیار (ہر چیز کا اختیار) اس کے ہاتھ میں رہے گی ،کسی شوہر سے نفرت جب تک بیشرط نہ ہوجاتی کہ اس کی عتان اختیار (ہر چیز کا اختیار) اس کے ہاتھ میں رہے گی ،کسی شوہر سے نفرت ونا پہند بیگی آتی تو اس سے جدا ہوجاتی ( بینی خوداس کو طلاق دیدیتی ،اس کا نام سلمی تھا بنت عمر و بن زید بن لبیدا بن خداش بن عمر بن شم بن دعی بن النجار۔

ہائیم نے اس کو پیغام دیا۔ان کی شرافت ونسب کا جب حال معلوم ہوتو وہ راضی ہوگئی اور ان کے زکاح میں آئی۔ہائیم اس کے پاس آئے اور دعوت ولیمہ کی تیاری کی قافلے کے لوگ جو دہاں تنے سب کو بلایا تعداد میں ٹف یہ چالیس قریبی تنے بی عبد مناف و بی مخزوم و بی سہم کے بچھاوگ بھی ان میں تنے قبیلہ خزرج (اہل مدینہ ) کے بعض افراد کو بھی دعوت دی اور سب کے ساتھ چندون وہاں مقیم رہے۔سلمہ عالمہ ہوئیں ،عبدالمطلب پیدا ہوئے جن کے سرمیں شیبہ تھا۔(بینی سرمیں بچھ بال سفید تنے ) اس مناسبت سے اس کانام شیبہ دکھا گیا۔

وفات اوروں ہوئے ،غزہ میں پنچ سے کہ میں ہے۔ اوراس وقت تک ٹھیرے دے جب تک کہ ہاتم نے وفات ہائی غزہ میں پنچ سے کہ بیکاری کی شکایت بیدا ہوئی ،لوگ ٹھبر کے اوراس وقت تک ٹھیرے دے جب تک کہ ہاتم نے وفات ہائی غزہ ہی میں ان کوفن کیا گیا۔اوران کا ترکہ لے کران کے لڑکوں کے پاس واپس آئے کہا جاتا ہے کہ ابورہم بن عبدالعزی العامری جوعامر بن لوی کے خاندان سے تھے۔اوران دنوں خود بیس سال کے لڑکے تھے۔ہاتم کی اولا و کے پاس میر کہ لے کر آئے تھے۔

محمہ بن السائب الکلمی کہتے ہیں :ہاشم بن عبد مناف نے اپنے بھائی مطلب بن عبد مناف کو اپنا وصی (نائب) بنایا تھا۔ یمی وجہ ہے کہ بی ہاشم و بنی عبدالمطلب آج تک ایک ہیں اور بنی عبد شمس و بنی نوفل فرزندان عبد مناف کی اولا د (مجمی اسی طرح) اب (یعنی مصنف کے زمانے) تک ایک ہیں۔

اولا و ...... ہشام بن محمد اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں۔ کہ ہاشم بن عبد مناف کے جاراز کے اور پانچ لڑکیاں پیدا ہوئیں۔

(۱) شبیة الحمد، انہیں کوعبد المطلب کتے ہیں، بیا ہے مرتے وم تک قریش کے سر دارر ہے۔

(۲) الف \_رقیہ بنت ہاشم ،ابھی لڑکی ہی تھیں \_بالغ بھی نہ ہوئی تھیں کہ انتقال کر گئیں ان دونوں بہن بھائی کی ماں سلمی تھیں ، بنت عمر و بن زید بن لبید بن خداش بن عمر بن غنم بن عدی بن النجار ،ان کے دونوں ماں جائے شریک بھائی عمر وومعید احجة بن الجلاح بن الحریش بن حجیہا بن کلفۃ بن عوف بن عمر بن عف بن الا دس کے بیٹوں میں سے ہتھے۔ (۳) ابوصفی بن ہاشم ،ان کا نام عمر وتھا۔ بیسب میں بڑے تھے۔

ر '' بین باشم ان دونوں بھائیوں کی ماں ہندھیں ، بنت عمر و بن نتلبہ بن الحارث بن ما لک بن سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج ـ ان کے مال شریک بھائی مخر مہ تھے ۔ ابن المطلب بن عبدمناف بن تصی ۔ (۵)اسدین ہاشم ،انکی مال قبلہ تھیں ۔ان کا جزورلقب بنت عمر بن مالک بن جزیمہ کہ انہیں کوالمصطلق ایجھی

کتے ہیں ،وہ قبیلہ خزاعہ کے تھے۔

(۲) نضله بن مانتم

(۷)ب د شفا بنت ہاشم به

(۸)۔ج۔رقیہ بنت ہاشم ۔ان تینوں کی مان امیتھیں ، بنت عدی بن عبدائلّہ بن وینار بن مالک بن سلامان بن سعد جوقبیله تضاعہ کے تتھے بید دونوں مال شریک بھائی نضیل وعمر و تتھے بضیل بن عبدالعزی العددی وعمر و بن ربیعۃ بن الحارث بن جميب بن حزيمة بن ما لك بن حبل بن عامر بن لوى \_

(٩)\_د\_ضعيفة بنت ہاشم\_

(۱۰)۔ ھ۔ خالدہ بنت ہاشم ،ان کی ماں ام عبداللہ تھیں جن کا نام واقد ۃ بنت بی عدی۔ (۱۰) و۔ هنه بن ہاشم ،ان کی ماں عدی تھیں ، بنت حبیب بن الحارث بن مالک بن هلیط بن جشم بن قضی کہ

انہیں کو ثقیف کہتے ہیں۔

..... باشم كى كنيت ابويزير همى \_اوربعض لوگ كہتے ہيں، و واپنے بيٹے اسدابن ہاشم کے نام پرکنیت رکھتے تھے۔(لیعنی ابواسد)ہاشم کی وفات پران کی اولا دنے بہت ہے مرثیہ کہے جن میں ایک مرثیہ خالدہ بنت ہاشم کا ہے کہ محمد بن عمر نے اس کی روایت اپنے رادیوں کے حوالے سے کی ہے لیکن اس کے اشعار میں

کمزوریاں ہیں:

ذي المكوهات وذي الفغال الفاضل بكر النعيّ يخيير من وطي الحصي ﴿ ( موت کا پیغام دینے والے فخص نے سورے ہی ایسے فخص کی خبر سنائی جوز مین پر چلنے والوں میں سب سے اچھاعزت والے کام والے بزرگ تھے۔

بالسّيد الغمر السيد )ذي النّهر ٰ ماضي العزيمة غير نكس داخل (ایسے تحص کی سنائی جوسردارتھا۔وسیع الاخلاق کریم تھا ہشریف وکٹی بہا درتواضع کرنے والاعظمندتھا۔ نا قد العزم تھا، كمز وررائے والا بوڑھا نەتھا، اور نەبيوتو ف كمينە بېت ہمت آ دمى تھا۔

زين العشيرة كلها وربيعها في الطبقاتِ وفي الزمان الملحل

مل خشک سالی وقحط کے زمانے میں وہ تمام خاندان کی سجاوٹ ورونق و بہار کا ذریعہ تھا

ان الهذب من لوى كلها بالشام بين سفائح و جنادل

تمام خاندان لوی کامبذب ترین ملک شام میں اس وقت منی اور پھر کے درمیان آسووہ ہے)

فلقد رذئت اخا ندي وفواضل فابكي عليه ما بقيت بعونة توجب تک زندہ ہے اس پرزرہ روتی رہ اس لئے کہ بچھے اسے بزرگ کی مصیبت اٹھانی پڑی ہے جو صاحب فیض و بزرگی تھا)

ولقد رذئت قريع فهر كلّها ورئيها في كل امر شامل تحقیے ایسے شخص کی مصیبت اٹھانی پڑی ہے جوتمام قبیلہ فہر کا سردار تھا۔اور ہرا یک عام وخاص معاملہ میں شامل اور سب کا

ل المصطلق ،خوش آواز ،ا جیمانغمه سرا، جذیمه بن سعد بن عمروخزا می کوییلقب ان کی اچھی آواز کی بنا پر ملائقیا ،قبیله خزاعه کے پہلے کویے وہی ہیں۔

رئيس ماناجا تاتھا۔)

## شفاء بنت بإشم كهني بين:

عين جودم بعبرة وسجوم واسفحي الدمع للجواد الكريم

(اے آکھ اشک بار ہواوراس تخی اور کریم بزرگ کے لئے آنسو بہا)

حاشم الخير ذي الجلالة والجدوذي الباع والندي والصميم

خیر وخو بی والے ہاشم کے لئے جو مال اور مرتبے والا اور بزرگی والا تھا ، توت ،حوصلہ مندیخی اور خالص وخلص آ دمی تھا )

عين واستعبري ومحي وجهي لابيك المسوّد المعلوم

ائے آئھ اپنے باپ کے لئے جوقوم کامشہورسر دار تھااور خوب رواور روتی رہ)

وربيع للمجتدين وحرز ولزازِلكلّ امرِ عظيم

جوحاجهمندوں کے حق میں بہارتھا۔اور ہرا یک بڑے ہے بڑے کام کے لئے نجات د ببندہ یا سبب حفظ دامن تھااورخراب ورواز وكوبندر كحنےوالا دستەتھا)

شمّري نماه للعز مقرّ شافح البيت من سراة الاديم (تجربه کارنا قد العزم شہباز کدعزت ہی کے لئے اس کانشو دنما ہوا تھا ورزمین کے شریف ترین گھرانوں میں اسکا گھرسب ے برانااور شریف تھا۔

اريحي مثل القناة وسيم شيظي مهذَّب ذي فضول صحت مند بلندو بالا بصبح وبليغ ،شيرمرد،مهذب بضل دالاسردارقوم خوش طبيعت ، وخوبصورت وخوش منظر بھی تھا۔ باسق المجد مضرحي حليم خالتي سميدع احوذي ( اورسر دار ژهنگ والا حاذ ق وقبهارجس کا درخت بزرگ وکرم تناورتھا۔اور جوخودا یک بخی و برد بارگروه سالا رتھا۔ )

مادق الناس في المواطن شهم ماجد الجد غير نكس ذميم (معرکوں میں راست باز بہادرو بزرگ آ دمی جو بے وقوف وضعیف ویست ہمت بھی نہ تھااور نہ عادتوں کا براتھا۔

عبد المطلب ..... محد بن عمر بن واقد الأسلمي كتبته بين: مطلّب بن عبد مناف بن صى بن كلاب، ماتم اورعبدشمس دونوں سے بڑے تھے قریش کے لئے نجاشی سے انہیں نے تجارتی عہد نامہ حاصل کیا تھا ، دہ اپنی قوم میں شریف تھے،سردار تھےاوران کی پیروی کی جاتی تھی ،جودوکرم کی وجہ ہے قریش انبیں انفیض کہتے تھے( کیعنی بہت زیادہ سخی) ہاشم کے بعد سقایہ ورفادہ کے وہی سربراہ ہوئے ،وہ اس معاملہ میں کہتے ہیں:

و آبلع لدیک بنی هاشم بما قد فعلنا و لم تومر (ہم نے جو کچھ کیا ہے اور بغیر کسی حکم کے جو کام ہم سے ہواہے، بن ہاشم کواپنے پاس بلا کے اس کی اطلاع دے دے) اقمنا لنسقى حجج الحرا ماذترك المجدلم يوتر (الیی عالت میں کہ ہزرگی وشرف جھوڑ اجاچکا تھا ہم نے حاجیان بیت الحرام کو بلانے کا نتظام کیا۔ كانهم بقر تحشر

نسوق الحجيج لابياتنا

(حاجیوں کوہم اپنے گھروں میں اس طرح تھنجے لاتے ہیں کہ گویاوہ اُجنا کی طور پر گائے بیل ہیں جو ہلاروک ٹوک کھنچ چلے آتے ہیں )

ٹابت بن المنذ ربن حرام جوحسانؓ بن ٹابت شاعر (جناب نبویؓ) کے والد تھے عمرہ کے لئے (مدینہ مبارکہ سے) مکہ میں آئے ، یہاں مطلب سے ملے جوان کے دوست تھے (باتوں باتوں میں)ان سے کہا:۔

اگرنواپے بھیتیج شیبہ کو ہمارے قبیلہ میں دیکھا تو اس کے شکل وعادات میں ) بچھے خوبی وخوبصورتی دبد بہ وشرافت نظرآتی ، میں نے دیکھا کہ وہ اپنے مامول زاد بھائیوں میں تیراندازی کررہا ہے کہ نشان بازی اکے دونوں تیر میرے ہاتھ کی تھیے جھوٹی میں مقدار کے ہدف میں داخل ہوجاتے ہیں، جب تیرنشانہ پر ہیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے: انسسا ابن عمر و العلی (میں بلند مرتبہ عمرو کالڑکا ہوں)

مطلب نے کہا: میں تو جب تک وہاں نہ جاؤں اور اس کو ساتھ نہ لاؤں اتن بھی تا خیر نہیں کرسکتا کہ شام ہوجائے (بعنی اتنی جلدی ہے کہ آج کے دن تمام ہونے کا انتظار کرنا بھی ممکن نہیں)

ٹابت نے کہا: میری رائے میں اسے نہ توسلمٰی تیرے میر د کردے گی اور نہ اس کے ماموں کچھے لے جانے دیں گے۔اگر تو اسے وہیں رہنے دے کہ اپنے نھیال میں اس وقت تک رہے کہ خود بخو د (تیرے پاس اپنی رضا اور مرضی ہے آجائے تو اس میں تیرا کیا حرج ہے؟

مطلب نے کہا وابوادی : میں تو اسے دہاں نہ چھوڑوں گا کہ اپنی قوم کے مناقب وفضائل سے بے خبر رہے ، تجھے یہ تو معلوم ہی ہے کہاس کا سلسلہ خاندان و ہزرگی اور شرف سب کچھاس کی قوم ہی کے ساتھ ہے۔ مطلب کے سے نکل کے جلے اور مدینے میں بہنچ کے ایک کونے میں تھر ہے شیبہ کو معلوم کرتے رہے جی کہ اپنے نضیا کی ٹرکوں میں تیر اندازی کرتے ہوئے وہ مل گئے مطلب نے ویکھا تو باپ کی شاہت ان میں نظر آئی ، بہچان لیا۔ آٹھیں رونے گئیں گھے سے لگایا، حلہ بیانی بہنا یا اور کہنے گگے:

حفلت ابناؤها حوله بالنبل قنتضل

عرفت شيبة والنجار قد حفلت

میں نے شیبہ کو پہچان لیااورالی حالت میں پہچانا کہ قبیلہ کی نجار کے لڑکے اس کے اردگر دو تیراندازی کے لئے مجمع کئے موئے تھے)

ففاض مني عليه وبل سيل

عرفت اجلا ده منا وشيمته

(میں نے بیجان لیا کہاں کا زور بازووڈ ھنگ وطریق ہم ہی میں ہے ہے اور یہ بیجان کرمیری آئیھیں اس پرآ نسوؤں کے ڈونگرے برسانے نگیس۔)

سلملی نے پیغام بھیج کرمطلّب کواپنے یہاں تھہرنے کی وعوت دی جس کے جواب میں مطلّب نے کہا: میری حالت اس (تکلف) سے بہت ہی عاری واقع ہوئی ہے، میں جب تک اپنے بھینچے کونہ پاؤں گا۔اوراسے اس کے شہرتو م میں نہ لے جاؤں گااس وقت تک گرہ بھی نہیں کھولنا جا ہتا۔

سلمٰی نے کہا: میں تو اس کو تیرے ساتھ جھیجو گی نہیں۔

سلمٰی نے اس جواب میں مطلب کے ساتھ تختی وخشونت ظاہر کی تو انہوں نے کہاا بیانہ کر میں تو بغیراس کو ساتھ

کئے واپس جانے والنہیں ،میر ابھتیجاس شعور کو پہنچ چکا ہے اور غیر قوم میں ہے اور اجنبی ہے ،ہم لوگ اس خاندان کے ہیں کہ ہماری قوم کی شرافت اورا پنے قومی شہر میں قیام کرنا یہاں کی اقامت سے اس کے بہتر ہے اوروہ جہاں کہیں بھی ہوبہر

سلمی کے جب دیکھا کہ شیبہ کوساتھ لئے بغیر مطلب (اپنی کوشش میں) کی کرنے والے نہیں ہیں تو ان سے تین دن کی مہلت طلب کی اور اب مطلب بھی نقل مکان کر کے انہیں کے ہاں تھہرے تبین دن تک تھہرنے کے بعد شیبہ کو کے کرچل کھڑے ہوئے اور بیروایت ہشام بن محمد (اس موقع پر)مطلب نے بیشعر پڑھے۔

ابلغ بني النجار ان جئتهم اني منهم وابنهم والخمسين

( بی نجار کے پاس آتا تو ان ہے کہددینا کہ میں اور ان کالڑ کا بھی یہ جماعت کی جماعت سب انہیں میں ہے ہے۔ )

روايتهم قوما اذا جنتهم هو والقائي واحبّو احسيسي

(میں نے دیکھا کہ میا یسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس آئے تو وہ میری ملاقات کے خواہشمند ہوتے ہیں اور میری آہٹ ہے بھی محبت رکھتے ہیں)

(ان دونوں شعروں کی روایت تو ہشا بن محمد نے اپنے والدے کی ہے۔اب آ گئے پھر وہی محمد بن عمر والی روایت شروع

شيبه كانام عبدالمطلب كيول بردا ..... محمد بن عمر کہتے ہیں، مطلب شیبہ کو لئے ہوئے ظہر

كوقت كم ينيح قريش فيد كه كركها: هذا عبد المطلب (يمطلب كاغلام ب)

مطلب نے کہا: ہا نمیں،افسوس، یہ وحقیقت میں میرا بھتیجا شیبہابن عمرو ہے۔

لوگوں نے (بنظر غائر) شیبہکو جب د کمچه لیالو(پیجیان کر)سب نے کہا:ابند لعمری (میری جان کی سم بیغمرو کالز کاہے) اس وقت سے عبد المطلب مسلسل مکے ہی میں مقیم رہے ، یہاں تک کہ بالغ ہونے کو پہنچے اور جوان ہوئے۔

آبائی میراث اعزازی ..... مطلب بن عبد مناف نے تجارت کی غرض سے یمن کا سفر کیا تھا

و ہاں مقام او مان میں انتقال کر مھیے ۔ان کے بعدر فاوہ وسقایہ کےعبدالمطلّب ابن ہاشم سر براہ ہوئے اور یہ عہد ہے ہمیشہ انہیں کے ہاتھ میں رہے ،حاجیوں کو کھانا کھلاتے ، پائی پلاتے ، کے میں کئی حوض بنوائے تھے کہ انہی ہے حاجیوں کو سیراب کراتے جب زمزم سے پانی پلانے کا آغاز ہواتو کے میں حوضوں کے ذریعہ پائی بلانے کا طریقہ بند ہو گیا اور عبد الطلب نے جاج کوزمزم ہی ہے یاتی بلوانا شروع کیا ،اس کا سرآ غاز اس وافتت ہوا جب زمزم کواز سرنو کھود کے جاری کیا ہے۔ یہی یائی عرفات تک پہنچاتے تھے اور وہاں بھی سب کو بلواتے تھے۔

چشمهٔ زمزم..... زم زم الله تعالیٰ کی جانب سے پائی چینے کے لئے تھا ،خواب میں کئے مرتبہ ،عبد المطلب كوبشارت بموئي \_ كھوونے كا تتكم ملا \_ اوروہ حكم بھى بتادى گئى (ايك رات خواب كى حالت ميں ) كہا گيا \_ طبسه كوكلود ڈ الور

انہوں نے یو چھاطیبہ کیا ہے؟

دوسر ہےدن چھرآ کے کہابمز ہ کو کھود۔

انہوں نے یو حصایر وکیاہے؟

تمیسرے دن وہ اپنے بستریر آ رام فر مارہے بتھے کہ خواب میں ایک شخص آ کے کہتا ہے مضنو نہ کو کھود۔ انبول نے بوجھا۔

مصنوند کیاہے بیان کرتو کیا کہناہے؟

چوتھی رات میں پھرآ کے کہا:احفو زم زم ( زمزم کو کھود )

انبول نے یو چھا:و مازم زم (زمزم کیا ہے؟)

جواب ديا: ـ لاقمنوح ولاتمذم ،تمسقى المحجيج الاعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة العواب الاعصم (زمزم وہ ہے كدنداس كاياتى ختم ہوگانداس كى ندمت كى جائے گى، حاجيوں كے جائے كے مطابق وہ سیراب کرے گا۔ میگندگی اورخون کے درمیان اس جگہوا تع ہے جہاں غواب اعصم اے چونچے ہے کرید تار ہتا ہے۔)

محمر بن عمر کہتے ہیں کدونتے کی جگہ سے جہال گندگی اورخون جمع رہتا ہے غواب اصبم وہاں سے بٹما ہی نہ تھا۔ "هـى شــرب لمك ولمـو لمدك من بعدك : (اىخواب مين عبدالمطلب كوية بهي بشارت بوئي كه يه تيرت يين کے لئے اور تیرے بعد تیری اور لا د کے پینے کے لئے ہے )عبدالمطلب نے زمین کھودنے مٹی پیسٹنے یانی نکالنے کے سامان وآلات کے اوراییے بیٹے حارث بن عبدالمطلب کوساتھ لیا کہ اس وقت تک سوائے ان کے اور کوئی دوسرالز کا نہ تھا۔کدال اور پھاوڑے سے زمین کھودتے تھے۔مٹی کو برتن میں بھردیتے تھے۔ جسے حارث انھا اٹھا کے باہر ڈال دیدتے تھے۔ تین دن تک کھودے و ہے جس کے بعد زم زم کا نشان ملاء عبدالمطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ مارااور کہا۔

ھذا طوی اسساعیل (یدوبی زمزم ہے جو کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کے لئے جاری ہوا تھاور بعد کو حجیب گیا۔

ابقريش في جان ليا تفاك عبدالمطلب في يانى تك قدرت حاصل كرى لبذا سے نے آکر کہا: ہمیں اسمیں شریک کرو۔

عبدالمطلب نے کہا میں تو شریک کرنے والانہیں ، بیرمعاملہ میرے ہی ساتھ مخصوص ہے تمہارا اس میں لگا و تنہیں ،اس معاملہ میں جسے جا ہو ثالث مقرر کرلو کہاس ہے کروا تمیں اوروہ فیصلہ دیے۔

قریش نے کہا: ہذیم ، کے قبیلہ بن سد کی جادوگرنی ہے یہ جادوگرنی مقام معان میں مقیم تھی جوشام کے اردگردمیں

آ خرسب لوگ ای کے ہاں جلے ،عبدالمطلب کے ساتھ عبد مناف کی اولاد کے ہیں آ دمی تھے اور قریش نے بھی اپنے قبائل میں سے بیں آ دمی لئے تھے، شام کے راستہ میں جب بیلوگ فقیر ، پاس کے قریب تک پہنچ تو سب کے ہاں پانی کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا ( نقیرا یک سو کھے تا لے کے مخزن کا نام تھا جس میں بھی پانی رہا ہوگا۔ مگر ان دنوں مدتوں

لے عراب اعظم اور کو اجس کے دونوں یا وس اور چو مج سرخ رنگ کے بول اور اس کے پرول میں پھے سفیدی ہواس زیانہ ساای رنگ کا ایک كو امقام زمزم برآ كر بینستانها، زمزم توباتی ندر باتها البته اس ك جكه قریش قربانی كیاكرتے تھے اوراى وجدے وہ كو اوبال سے جمّان زمّا۔

ہے خنگ ہزاتھا۔)

یاس کا غلبہ ہواتو سب نے عبدالمطلب سے کہا: کیارائے ہے؟ جواب دیا ، یہ موت ہے، بہتریہ ہے کہ تم میں سے ہرا یک شخص اپنے لئے ایک گڑھا (قبر) کھودر کھے، جب کوئی مریتو ساتھ والے اے وہن کردیا کریں جتی کہ آخر میں صرف ایک شخص رہ جائے کہ اسے ضائع ہونے کی موت مرنا پڑے ( یعنی مرنے کے بعد پیچھے کوئی اس کوقبر میں وہن کرنے والا نہ ہو ) بیصورت اس سے آسان ہے کہتم سب کے سب مرجا وَاورکوئی کسی کووفن نہ کرسکے ) سب لوگ ( اس رائے کے مطابق و جی تخیم شخص کے اور بیٹے موت کا انظار کرنے گئے۔

فلررقی فیصله ....عبدالمطلب نے بید کھے کے کہ سب کے سب موت کے منظر جینے ہیں لوگوں سے خطاب کیا۔

خدا کی شم خودکوا ہے ہاتھوں ہے اس طرح ہلاکت میں ڈالنا تو ہڑی عاجزی و بے بی کی بات ہے۔ ہم کیوں نہ چلیں پھریں قدم ہڑھا کیں ( بینھے کیوں رہیں؟ ) شایداس علاقے میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پانی عطافر مائے ۔ یہ سن کرسب لوگ اٹھ کھڑ ہے ہواری چلی ہی ایے سامان کے پاس آئے ،اورسوار ہو کر چلے ،سواری چلی ہی تھی کہ اس کے سم کے نیچ سے ایک میٹھے پانی کا چشمہ ظاہر ہموا ،عبدالمطلب اور ان کے ساتھیوں نے تجمیر کہی اور سب نے پانی بیا قراد قبائل کو بلا کے کہا جسموالی الماء الرواع فدسقانا اللہ (بیلوآ ب زلال وصافی ، کہ خوداللہ تعالیٰ نے ہمیں میرا ب فرمایا ہے۔ سب نے پانی بیا اور پلایا اور کہا:

قد قصبی لک علینا ،الدی سقاک هذا الساء بهذه الفلاة هو الذی سقاک زم زم ،فوالدر لات حامسک فیها ابدا (حقیقت بیب که بمارے خلاف تیرے تن میں فیعلہ ہو چکا جس نے اس جنگل میں تجھے بیا پی عطافر ماکے سیراب کیا ہے۔ اس نے آب زم زم بھی تجھے عنایت فرمایا ہے، خدا کی شم بم اس معالمے میں بھی تجھ سے لڑائی . جھڑا نہیں کریں گے) لڑائی . جھڑا نہیں کریں گے)

یین کے عبدالمطلب لونے ،ساتھ ہی وہ سب لوگ بھی واپس آئے جادوگر نی تک کوئی نہ گیا ،اورزم زم کوعبد المطلب کے لئے چھوڑ دیا۔

ووسرى روابیت ..... معمر بن سلیمان الیتمی كہتے ہیں: میں نے اپنے والد کو ابومجلز ہے روایت كرتے ساكہ خواب میں کسی نے عبدالمطلب ہے آ کے کہا۔خودعبدالمطلب ہے یو چھا کہاں؟

جواب ملاً: وہاں عبدالمطلب نے اس پڑمل نہ کیا تو پھرخواب میں آ کران ہے کہا گیا: خو داس جگہ خود جہاں گندگ ہے، جہاں دیمک ہے، جہال قبیلہ خزاعہ کی نشست گاہ ہے۔

عبدالمطلب نے خودتو ایک ہرن ملا ، ہتھیا رملا اور پرانے کپڑے ملے۔

قوم نے جب مال نینیمت و یکھا تو ایسامعلام ہوا کہ گویا عبدالمطلب سے لڑتا جا ہے ہیں۔اس حالت میں عبد المطلب نے منت مانی کہا گران کے دس لڑ کے ہوئے تو ایک کوقر بان کریں گے۔

جب دسوں پیدا ہو چکے اور عبد المطلب نے عبد اللہ کو قربان کرنا جا ہاتو قبیلہ بنی زہرہ نے روک دیا اور کہا:۔ عبد اللہ کے اور استے اونٹوں کے درمیان قرعه اندازی کرو بقرعه اندازی کی تو سات سرتب عبد اللہ کا قرعہ لکا اور

ايك مرتباوننوں كا ـ

سلیمان کہتے ہیں: میں نہیں جانتا کہ سات کی تعدادا بو مجلز نے کہی تھی ، یانبیں آخر کو یہ ہوا کہ عبدالمطلب نے عبد اللہ کونور ہے دیااوراونٹوں کی قربانی کی ہے

یہاں تک تو ابومبلز کی روایت تھی ،اب آئے پھرمحہ بن عمر کی روایت شروع ہوتی ہے۔

وفین کی بیمیہ .... محربن مرکتے ہیں جس وقت قبیلہ جرہم نے محسوس کیا کہ مکے سے اب ان کو چلا جاتا چاہئے ۔ تو ان میں سے ہرا یک نے مات قلعی آبلواریں اور پانچ کھمل زر ہیں دنن کر دیں تھیں جن کوعبدالمطلب نے نکالا۔

عبدالمطلب كاطريقه خداكى عبادت كرنا تھا يظلم وستم وفق وفجو ركرنا بزے برے كام سجھتے ہتھے ۔انہوں نے دونوں ہرن جوكہ سونے كے ہتھے كعبے كے سامنے چڑھاد ہے تكواري (حسنہ كعبہ كے دونوں دروازوں پراٹكا ديں كہ كعبہ كا خزانه محفوظ رہے ۔اور جا بی اور تالہ سونے كا بنا كرلگا دیا۔

این عباس فرماتے ہیں :یہ ہرن قبیلہ ٔ جرہم کا قفا ،عبدالمطلب نے جب زم زم کی کھدائی شروع کی تو غزال (ہرن)اور تیز ملواریں بھی (کھود کے ) نکالیس۔ان پر قداح اِڈالے تو سب کیجے کے نکلیں ،یہ سونے کی چیزیں تھیں جو کعبے کے دروازے پر چڑھادیں مگر قرایش کے تین مخصول نے اتفاق کر کے انہیں چرالیا۔

ابوالمقوم وغیرہم سے روایت کا عہد ۔ . . . . بشام بن مجر نے اپ والدے عبدالمجید بن ابی ہس ہے، اور ابوالمقوم وغیرہم سے روایت کی ہے کہ ان سب نے بیان کیا کہ تمام قریش میں عبدالمطلب سب سے زیادہ خوبصورت سب سے زیادہ بالا مسب سے زیادہ بالا مسب سے زیادہ بالا کست میں ڈالنے والی ان اشیاء سے دورر ہنے والے خص سے ، جولوگوں کی حالت وحیثیت بگاڑ ویا کرتے ہیں کہی زیادہ بلاکت میں ڈالنے والی ان اشیاء سے دورر ہنے والے خص سے ، جولوگوں کی حالت وحیثیت بگاڑ ویا کرتے ہیں کہی الیا اتفاق نہیں پیش آیا کہ کسی بادشاہ نے انہیں دکھی کر ان کی تعظیم و تحریم نہ کی ہواور ان کی سفارش نہ مان ہو، وہ جب تک زندہ رہے تریش کے مردار ہنے رہے، تبیلہ نزاعہ کے پھولوگوں نے آکے ان سے کہا: نسحن قوم : متحادون فی المداد ندہ رہے تریش کے مردار ہن دے کہا نہ میں ایمانی اور پڑوی ہیں یعنی آؤ کی الفدیعنی با ہمی ایدا دونصر سے کا عبد و بیان کرلیں ۔

عبدالمطلب نے بیدرخواست قبول کرلی اور سات شخصوں کو لے کر چلے جواولا دسطلب (ابن عبد مناف) وارقم بن نفلته بن ہاشم وضحاک عمر وفرزندان ابو مینی بن ہاشم ہنتے ،اس میں سے نہ تو فرزندان عبد شمس میں سے کوئی شریک ہوا اور نہ نوفل کی اولا دمیں ہے کسی نے شرکت کی۔

عبدالمطلب اپی جماعت کو لئے ہوئے دارائندوہ میں آئے۔جہاں دونوں گرو ہوں نے ایک دوسرے کی مدیِم خواری کے لئے عہدو بیان کئے اورا یک عہد نامہ لکھ کرخانہ کعبہ پراٹکا دیا۔

یے تلعی آلواریں: یشیوف قلعیة مبادیہ عرب میں ایک مقام مرج القلعة تھا جہاں کی آلمواری نہایت عمر وتھیں شمشیر آلعی اس مقام سے منسوب ہے۔ 2 قدح ، جمع قدح ، فال ویکھنے اور شکون لینے کے لئے تیر جا بلیت عرب میں اس کا عام دستور تھا۔ اور اس طریقہ کوقد احد کہتے تھے ، سیر جس کی تحریم کلام اللہ نے کی بیرسم بھی اس کی ایک مشم تھی۔

عبدالمطلب اس معامله میں کہتے ہیں۔

ساوصی زبیرا ان توافت منیتی بامساک ما بینی و بین بنی عمر و اگرمیری موت آئی تومین زبیر کودسیت کرجاؤل گا که میرے اور فرزندان عمر وثن ای کے درمیان جومعا مدہ تھا وہ اس پر قائم رہے اور ٹوٹنے ندوے۔

وان یحفظ الحلف الذی مسین شخه و لایلحدن فیه بظلم و لاعذر میں دصیت کرجاؤں گا کہ اس کے بزرگ نے جوعہد کیا ہے اس کی حفاظت کرے اوراییا نہ ہو کہ کی طرح کے ظلم وعذر کی وجہ سے اس کی خلاف ورذی ہو) وجہ سے اس کی خلاف ورذی ہو)

اباک فکانوادون قو مک من فھر اے زبیر ،فہر کا خاندان جو کہ وہی تیری قوم والے ہیں ان سب میں سے یبی لوگ بیں کہ انہوں نے پرانی قتم کی حفاظت کی اور تیرے باپ کے ماننے والے بینے)

اسی وجہ سے عبدالمطلب نے اپنے بیٹے زبیر بن عبدالمطلب کوعہد دبیان کی دسیت کی زبیر نے ابوطالب سے اورا بوطالب نے بہی وصیت عباسؓ ابن عبدالمطلب سے کی تھی ۔

عبدالمطلب نے جواب دیا: کیسس کیل میکیان منی اذن لک فی تفیشه (میں تجھے ہرجگہٹو لئے کی اجازت تونہیں دے سکتا)

یمنی نے پھرکہا،انہ اھو منحریک (وہ جگہ جوٹٹولنی ہے صرف تیرے دونوں نتھنے ہیں) عبدالمطلب نے اجازت دی:قسدو مک (یبی بات ہے توبسم اللہ) یمنی نے عبدالمطلب کے یار، یعنی نتھنوں کے بال دیکھے اور کہا:اری نہوہ و اری ملکا و لھی احدھام فی بنی ڈھرہ (میں نبوت د کھے رہا ہوں، ملک اور حکومت دیکھے رہا ہوں مگران دونوں میں سے ایک چیز مجھے نتیائہ بنی زہرہ میں نظر آتی ہے)۔

عبدالمطلب نے اس سفرے واپس آئے خودتو ہالہ بنت و ہیب ابن عبد مناف بن زہرہ سے نکاح کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح آمنہ بنت و ہہب ابن عبد مناف بن زہرہ سے کردیا جن سے محمد رسول اللہ پیدا ہوئے۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے اولا دعبدالمطلب کو نبوت وخلافت وونوں عطافر مائی اور اللہ (اس خانوادہ شریعت کے تقدس وعظمت کو) خوب جانتا ہے، جہاں اس سے بیعطیہ فرمایا ہے۔

خضاب ..... ہشام بن محمداب والدہ بیان کرتے ہیں اور یہ بھی کتے ہیں کدان سے مدینہ کے ایک مخص نے جعفر بن عبدالرحمٰن بن المسور بن مخر مہے روایت کی جوابے والد (عبدالرحمٰن بن المسور) ہے روایت کرتے تھے۔ان دونوں راویوں کا بیان میہ ہے کہ جس قریش نے بہلی مرتبہ سے خضاب کیا وہ عبدالمطلب بن ہاشم تھے (اصل کتاب میں بجائے عبدالمطلب کے عبدالملک بن ہاشم لکھا ہوا ہے جسے طبع کرنے والوں کی غلطی بھٹنی جاہے )

واقعہ بہ ہے کہ عبدالمطلب جب یمن جاتے تو ایک حمیری سردار کے گھر اتر نے ،عبدالمطلب سے اس نے کہا: اگر تو ان سفید بالوں کارنگ بدل دے تو پھر جوان نظر آئے۔

عبد المطلب نے اجازت دی تو اس تھم ہے پہلے مہندی کا خضاب لگایا میا ۔پھر اس پر وسمہ جڑ ھایا گیا۔عبدالمطلب نے کہا: ہمیں اس میں سفری کھانے کے طور پرتھوڑ اخضاب دے دینا۔

میزبان نے بہت ساخضاب ان کے ساتھ کردیا ، رات میں وہ کے پہنچ اور دن میں باہر نکلے تو ان کے بال ایسے نظر آئے جیسے کو سے کے سیاہ پر ہول قبیلہ بنت خباب بن کلیب نے جو کہ عباس بن عبدالمطلب کی مال تھیں۔ مید کم کے کہا: هیہ تائمد؛ بیا کر ہمیشدرہ جائے تو خوبصور تی ہے۔عبدالمطلب نے جواب دیا:

ولو دم لی هذا السواد حمدتهٔ فکان بدیل من شباب قد انصرم بیسیا بی اگر میرے لئے ہمیشہ رہتی تو میں اس کی تعریف کرتا اور اس صورت میں بیاس جوانی کابدلہ ہوتی جوختم ہو چکی ہے۔)

تمتعتُ منه والحياة قصيرة ولابد من موتٍ نتيكه اوهوم

میں نے اس سے فائدہ تو اٹھا یا مگرزندگی تھوڑی ہے اورا سے قبیلہ آخر کارمرنا یا بوڑھا ہوتا ضروری ہے )

وما ذاالذي يجدى علي المرء حفظه وما ذاا عوشه انهدم

(انسان کواس کی فراخی اور نعمت بھلا کیا تفع پہنچا عتی ہے جبکہ ایک دن اس کے تخت کومنہدم ہوتا ہی ہے )۔

فموت جهيز عاجل لاشوى له احب الى من مقالهم حكم

( ان حالات میں لوگوں کو تقلمندی دکھانے ہے زیادہ محبوب میرے نز دیک وہ موت ہے جوآ راستہ ہو، جلدآئے اوراس میں سمی قتم کی آسانی وسہولت ندہو )۔

يمى واقعة تفاجس كے بعد الل مكه سياه خضاب كرنے لگے۔

زبان مسیحاہے)

نفیل نے حرب کے مقابلہ میں عبدالمطلب کے حق میں فیصلہ کیا، اس پرحرب نے کہا:۔ ان من انت کساف النومان آن جعلناک حکماً "بیز مانے کانقص وابرام ہے، یعنی خراب وفساداورد موکد بازی روزگار کی بیجی ایک دلیل ہے کہ ہم نے جھے کو فیصلہ کرنے والا بنایا)

محمر بن السائب كہتے ہيں: جب تك باہمی تفاخر نہیں ہوتا اور نفیل بن عبدالعزیٰ کو جو کے عمر بن الخطاب كے داوا تھے حاكم نہیں بنایا تھا اس وقت تک عبدالمطلب ہی حرب بن امیہ كے ہم نشین اور ساتھی تھے۔ جب نفیل نے عبدالمطلب كے حن میں فیصلہ کیا تو حرب وعبدالمطلب دونوں جدا ہو گئے اور حرب عبداللہ ابن جوعان كے ساتھی اور ہمراز ہو گئے۔

طاکف میں کا میا فی .... ابو سکین کتے ہیں : طائف میں ایک کنواں (یا چشمہ) عبد المطلب کی ملکت میں تھا۔ جے ذوالبرم کتے تھے۔ یہ ایک زمانہ سے قبیلہ تقیف کے قبضے میں تھا، عبد المطلب نے مطالبہ کیا توانہوں نے انکار کردیا ، جندب ابن الحارث بن حبیب بن الحارث بن ما لک بن حفیط بن جشم بن تقیف (ان ونوں) قبیلہ تقیف کے مردار تھے جو مشر ہو گئے اور آم بد المطلب سے لڑنے گئے ۔ دونوں کو با ہمی تفاخر کی ضرورت پڑی جس کے لئے کا بن بن عذرہ چنا گیا، کہ اس کو غذی سلمہ کہتے تھے اوروہ شام میں رہتا تھا، با ہمی تفاخر چنداونوں برقر اربایا جو چن لئے گئے (لیمن شرطیہ وفی کہ جتنے والے اسے اوروہ شام میں رہتا تھا، با ہمی تفاخر چنداونوں برقر اربایا جو چن لئے گئے (لیمن شرطیہ وفی کہ جتنے والے کو استے اور دو شام میں رہتا تھا، با ہمی تفاخر چنداونوں برقر اربایا جو چن لئے گئے (لیمن شر

عبدالمطلب چندقریشیوں کو لے کر نکلے ساتھ میں حارث بن عبدالمطلب تنے کہان کے علاوہ عبدالمطلب کے ان دنوں کوئی دوسرالڑ کا نہ تھا۔

جندب جلے تو ان کے ہمراہ ثقیف کے پچھ لوگ تھے،

عبدالمطلب اوران کے ساتھیوں کے پاس (راستہ میں) پائی ختم ہو گیا تقیف کے دہنے والے سے پائی ما نگاتو انہوں نے نہ دیا ،اللہ تعالی نے خود بی عبدالمطلب کے اونٹ کے نیچان کے لئے ایک چشمہ جاری کردیا ،عبدالمطلب نے خدائے عز وجل کی حمد کی اور جان لیا کہ بیاسی کا احسان ومنت ہے ،سب نے سیر ہوکر پانی پیا اور بقدرضرورت لے لیا۔ تقیفوں کا بھی یائی ختم ہوگیا۔

عبدالمطلب تدرخواست كى توانبول نے سب كو يانى بلوايا۔

نجوی کے باس آئے تو انہوں نے عبد المطلب کے حق میں فیصلہ کیا۔عبد المطلب نے شرط کے اونٹ لے کر ذرج کر ڈالے ، ذوم البرم کواپنے قبضے میں لے لیا اور واپس آئے خدانے عبد المطلب کو جندب پر اور عبد المطلب کی قوم کو جندب کی قوم پر فضیلت بخشی۔

### عبدالمطلب کی نذر

بیٹے کی قربانی .... ابن عباس اور محد بن ربیدالحارث وغیر جائے روایت ہے کہ زمزم کھود نے میں عبدالمطلب

ا اردو مین تو زبان درازی برے معنول میں ستعمل ہے مرعر بول کے محاورے میں زبان درازاس مخص کو کہتے ہیں جونبایت فعیح اللسان ہو۔

نے جب اپنے مددگاروں کی کی دیمھی تو تن تنہا کھودتے تھے اور صرف اپنے بینے حارث کو کہ وہی ہن سے خلافہ تھے ان کے ماتھ کھودائی میں شریک رہے تو منت مانی کہ اگر اللہ تعالی نے انہیں پورے دیں بینے دیئے حتی کہ اپنی آتھوں ہے دکھے لیس تو ایک کو قربانی پر چزھا کمیں سے جب دس کی تعداد پوری ہوگئ تو باپ نے بیٹوں کو جمع کر کے اس منت کی اطلاع دی اور چاہا کہ اس نذر کو اللہ تعالیٰ کے لئے پوری کریں ،ان بیٹوں کے نام حسب ذیل ہیں۔

ا:الحارث : ٢:الزبير بن عبدالمطلب ٣:ابوطالب ٢:عبدالقد٥:حزه ٦:ابولهب ٢:الخيد ال٥: المقوم 9:ضرار • ا:العباس

ان میں ہے کئی نے بھی اختلاف نہ کیا سب نے نذر کو پورا کرنے اوران کی خواہش کے مطابق عمل پورا کرنے کی صلاح دی۔

عبدالمطلب نے کہا: اچھا تو تم میں ہے ہرایک اپنے اپنے نام پیالے میں لکھ لکھ کرڈ ال دے اس پڑمل ہو چکا تو عبدالمطلب نے خانہ کعبہ کے اندرآ کرسادن (خادم) ہے کہا: ان سب کو لے کرنام نکال خادم نے نام نکالاتو سب سے پہلے عبداللہ بی کانام نکلا جن سے عبدالمطلب کو خاص محبت تھی (اسکے باوجود) ذیح کرنے کی چھری لے کرعبدالمطلب ان کا ہاتھ پکڑ ہے قربان گاہ کو چلے لڑکیاں (لیعنی عبداللہ کی بہنیں) جو کہ وہیں کھڑی تھیں رونے لگیس اور ایک نے کہا اس قربانی کے بدلے کیا ایک بیس اور ایک نے کہا اس قربانی کے بدلے کیا ایک تدبیر کراوروہ ہے کہ حرم میں جو تیری ساٹھ اونٹنیاں ہیں ان پرسے پانسے ڈال۔

عبد المطلب نے خادم ہے کہا :عبد اللہ پر اور دس اونوں پر پانے ڈال خادم نے نام نکالاتو عبد اللہ کا نام نکلا ہوئی نام نکلاتو عبد اللہ کا نام نکلا ہوئی اور اب نام نکلاتو قربانی کے لئے اونٹ کا نام نکلا ،عبد المطلب دس ون ونٹ بڑھاتے رہے یہاں تک کہ سوکی تعداد پوری ہوگئی اور اب نام نکلاتو قربانی کے لئے اونٹ کا نام نکلا ،عبد المطلب کی الڑکیاں اپنے اونٹ کا نام نکلا ،عبد المطلب کی الڑکیاں اپنے بھائی عبد اللہ کو سے کہ عبد المطلب کی الڑکیاں اپنے بھائی عبد اللہ کو سے کہ میں اور اونٹوں کو لے کرعبد المطلب نے صفاوم والے در میان قربانی کی ۔

ابن عباس فرماتے ہیں:عبدالمطلب نے جب ان اونٹوں کی قربانی کی تو ہرایک کے لئے ان کو چھوڑ دیا ( یعنی جو چاہے کوشت کھائے اس کے لیے ممانعت نہ رکھی انسان یا درندہ یا پرندہ کوئی بھی ہوکسی کی ممانعت نہ کی البتہ نہ خود کھایا اور نہان کی اولا دہیں ہے کسی نے فائدہ اٹھایا۔

عکر مدعبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں دی اونٹ کی ویت (خون بہا) ہوتی تھی بینی دستورتھا کہ ایک جان کے بدلے دی اونٹ ویٹ بیا ہوتی تھی بینی دستورتھا کہ ایک جان کے بدلے دی اونٹ دیئے جائیں) عبدالمطلب ہملے تخص ہیں جنھوں نے ایک جان کا بدلہ سواونٹ قرار دیا ،جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی بیرقانون ہوگیا۔اور رسول الٹھائے نے بھی اس کواینے وقت میں برقر اررکھا۔

استنسقا ....عبدالرحمن بن موہب بن رباح الا شعری قبیلہ بی زہرہ کے حلیف تنے ،ان کے لڑکے سے ولید بن عبد الشعری الشعری قبیلہ بی زہرہ کے حلیف تنے ،ان کے لڑکے سے ولید بن عبد التُدجی الزہری روایت کرتے ہیں بیلز کا اپنے والد عبد الرحمن کے حوالے سے راوی ہے کئر مہ بن نوفل الزہری کہتے تھے میں اپنے میں اپنے میں بن عبد مناف جو کہ عبد المطلب کی لدویا (جمجو لی تھیں ) انہیں بید روایت میں انہیں بید روایت

لے لدہ ہمجولی بلز کا یالٹرکی ، جوکسی کے ہم عمر وہم من ہو، بعنی دونوں ایک ہی دن یا قریب قریب ایک ہی تاریخ میں پیدا ہوئے ہوں ۔اور دونوں کی تربیت پرورش بھی ایک ہی ساتھ ہوئی ہواس لفظ کا میبغہ شنیہ الدان ،اور جمع لدات ولد دن ہے اس کے مرادف لفظ ہتر بہمی ہے کہ وہ آئیں معنی میں مستعمل ہے۔

(مندرجه ذیل) نی ہے دقیقہ جن کا ذکر گذر چکا بیان کرتی تھیں۔

تریش برایک مرتبه ایسی خشک سالیاں گزریں جو مال ودولت سب (اپنے ساتھ) لے گئیں اور جان پر آبی میں نے انہیں دنوں ایک مخص کوخواب میں کہتے سنا:۔

يا معشر قريس ،ان هذا النبى المبعوث منكم وهذا ابان خروجه وبه ياتيكم الحياو الخصب ،فانظر وارجلا من اوسطكم نسباطو الا ،عظاما ابيض ،مقرون الحاجبين ،اهدب الاشفار ،جعدا سهل الخدين ،وفيق العرنين ،فليخرج هو وجميع ولده ،وليخرج منكم من كل بطن رجل ،فتطهر واوتطبيوا ،ثم استلموا الركن ثم الرتوا راس ابى فليس ثم يتقدم هذا الرجل فيستسقى وتومنون ،فانكم ستسقون .

## نى موعودكى بشارت ..... رقيقة كوخواب مين جوبثارت بموكى اس كامفهوم بيقا:

یہ پنجم جومبعوث ہونے والا ہے تم ہی لوگوں میں ہے ہوگا۔ اس کے ظہور کا کہی زبانہ ہاتی کے سبب تمہیں فراخی وکشادگی نصیب ہوگی ، دیکھوالیا شخص تلاش کر وجوتم سب میں اوسط النسب یعنی نہایت شریف خاندان کا ہو، بلند و بالا ہو بڑا ہو بھاری بحرکم ہو، سفیدرنگ گورا چڑا ہو۔ اس کی بھویں تھنی ہوں ، بلکیں لمبی ہوں ، گھوتھ ریا لے بال ہوں ، گال بہت بھر ہے ہوں تاک تبلی ہو (یا تاک کا بانسا بتلا ہو) وہ نکے۔اس کی اولاد نکلے اور تم میں سے ہرایک گھرانے کا یا ایک ایک مخص نکلے سب کے سب طہارت کر وہ خوشبو کمیں لگا ور کن حرم کو بوسہ دوقیس بہاڑ کی جو ٹی پر چڑ جا و محص نکلے سب کے سب طہارت کر وہ خوشبو کمیں لگا ور کن حرم کو بوسہ دوقیس بہاڑ کی جو ٹی پر چڑ جا و موسہ وہ شخص نکلے سب کے سب طہارت کر وہ خوشبو کمیں لگا ور کن حرم کو بوسہ دوقیس بہاڑ کی جو ٹی پر چڑ جا و موسہ وہ شخص آگے بڑھے بارش طلب کرنے کے لئے دعاء کرے اور تم سب آ مین کہو، ایسا کر و گے تو سے ہواؤ گے ( نیخی دعاء ترے اور تم سب آ مین کہو، ایسا کر و گے تو سے ہواؤ گے ( نیخی دعاء ترے اور تم سب آ مین کہو، ایسا کر و گے تو سے ہواؤ گے ( نیخی دعاء ترے اور تم سب آ مین کہو، ایسا کر و گے تو سے ہواؤ گے ( نیخی دعاء ترے اور تم سب آ مین کہو، ایسا کر و گے تو سے ہواؤ گے ( نیخی دعاء تو کہوں دو تو تی بارش طلب کرنے کے لئے دعاء کرے اور تم سب آ مین کہوں ایسا کر و گے تو سے ہواؤ گے ( نیخی دعاء تو کہوں نے دیا کہوں کی بارشیں ناز ل ہو تکھیں۔

م تخصرت الله المحصر المستعلق المنظم على من المنظم المنظم

اللهم هلولاء عبيدك وبنو عبيدك واماء كوبنات امائك وقد نزل بنا ماترى وتتابعت علينا هذه السنون فذهبت بالظلف والخف واشفت على الانفس فاذهب هنا الجدب وائتنا بالحياوالخصب

باران رحمت کی وعاس باللہ یہ تیرے بندے ہیں، یہ تیرے بندے جیں، یہ تیر مندے کے بینے ہیں، یہ تیری لونڈیاں ہیں، یہ تیری کنیززادیاں ہیں، تو دیکھ رہاہے کہ ہم پر کیا مصیبت نازل ہے، یہ خشک سالیان الیمی پڑیں کہ ان تمام جانوروں کو ہلاک کرڈ الا جو پنجاور سم رکھتے تتھاوراب تو جانوں پر آبی ہے یا اللہ ہم ہے اس قط کو دورفر مارحمت کی بارش برسااور

فراخىءطافر مايه

لوگ ابھی واپس بھی نہ جلے تھے (کہ اس قدر مینے برساء اتنی بارش ہوئی کہ وادیاں جاری ہوگئیں، نالے بہنے گئے، سیلے ا گئے، سیلاب آخمیا، رسول النمای ہوئے ہی کے سبب ان سب کوسیر الی نصیب ہوئی۔ اس ذیل میں رقیقہ بنت ابوسیلی بن ہاشم بن عبد مناف کہتی ہیں۔

بشیبة الحمد اسقی الله بلدتنا وقد فقدنا الحیاء و اجلود المطو عبدالمطلب کے سبب میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے شہر کوسیراب کیا حالانکہ حالت ریقی کہ بارش کے بادل کوہم کھو چکے تھے۔اور مینھ بہت جلدروانہ ہو چکا تھا۔

فجاد بالماء جونَى له سبلٌ دانِ فعاشت به الانعام والشجرِ آ تَراكِ الرَّارِ كِلَ فَيْ بِرَسَايا جَوْمِيْقَ ہے بِحَرابُوا تَقَااوراسَ بِارشُ كَى وَجِدَ ہے بِوانات نِهَا ت منا من الله بالميون طائرہ و خيرہ من بشرت يومنا به مضر

یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا وراس بابر کت اور نیک طبیعت کی وجہ ہے یہ احسان ظہور پذیر ہوا جوان سب لوگوں سے بہتر ہے جن کی بھی قوم مفرکو بشارت ہو کی تھی۔

مبارک الامریستسقی انعام به مافی الانام له عدل و لا خطر (وه جوکه مبارک ہے، اس کے معالمے مبارک ہیں اس کی بدونت رحمت کی بارش ہوتی ہےوہ بے مثال ہے اور مخلوق میں کوئی اس کا جیسااور برایز ہیں۔

إير مركا وافعد ....عثان بن الى سليمان ،عبد الرحمن بن لبليمانى ،عطار بن بيار ، ابوزرين العقبلى ،مجاهد اورا بن عباس مجاس من المياس عباس من المياس المياس من ا

۔ جوحالت اس نتیجے سے مرتب ہوئی ان کی وجہ سے حبشہ کا ایک شخص کہ اسے ابو یکسوم ابر ہمۃ الانٹرم کہتے تھے اٹھ کھڑا ہوا اور اہل یمن کو اپنی اطاعت کی دعوت دی ،لوگول نے بید دعوت قبول کرلی تو اس نے ارباط کو ماراڈ الا اوریمن پر قابض ہوگیا۔

موسم جج کے دنوں میں اہر ہدنے دیکھا کہ لوگ جج بیت اللہ کی تیاری کررہے ہیں پوچھا یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ جواب ملاجج بیت اللہ کے لئے ملے جاتے ہیں۔ دریافت کیا، وہ (لیعنی بیت اللہ (سس چیزے بنایا گیاہے؟ جواب ملا: پھر سے پھر پوچھا: اس کا غلاف کیا ہے؟

کہا: یہاں جودھاری دارکپڑے جاتے ہیں وہی اس کے غلاف کے کام آتے ہیں۔ ابر ہدنے کہا: سے کی متم تمبارے لئے اس سے اچھا گھر تقمیر کروں گا، آخریے تماریت اس نے تعمیر کرلی۔ میمن کا کعیبہ ..... ابر ہدنے اہل یمن کے لئے سفید وسرخ وزردوسیاہ پھروں کا ایک گھر بنایا جوسونے چاندی سے بیلی اور جو ہر سے مزین تھا۔ اس میں کی درواز ہے تھے جن میں سونے کے پتر اورزرین گل کیلیں لگی ہوئی تھیں اور بیج بھی جواہر تھے اس مکان میں ایک براسایا لال یا قوت لگا ہوا تھا، پردے پڑے تھے بجود مندلی (یعنی مقام سندل کا جوخوشبویات کے لئے مشہور تھا وہاں لوبان ،اگر بجود سلگائے رہتے تھے ، دیواروں پراس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ سیاہ

ہوجا تیں حتیٰ کہ جواہر بھی نظر نہ آتے۔ لوگوں کو اس مکان کے حج کرنے کا اہر ہہ نے تھم دیا ،اکثر قبائل عرب کنی سال تک اس کا حج کرتے رہے،عبادت اور خدا کی عبادت وزہدیا کدامنی کے لئے بہت سے لوگ اس میں اعتکاف بھی کرتے تھے اور حج کے ارکان

یبیں ادا کرتے تھے۔

بیت الله کا انتقام .... نفیل کشمعی نے نیت کر کھی تھی کہ اس عبادت خانے کے متعلق کوئی ہا پہندیدہ حرکت کرے گا انتقام .... نفیل کشمعی نے نیت کر کھی تھی کہ اس عبادت خانے کے متعلق کوئی ہا پہندیدہ حرکت کرے نہ دیکھا تو اٹھ کے نجاست و غلاظت اٹھالا یاصومعہ کے قبیلے کواس ہے آلودہ کر دیا اور بہت می گندگی جمع کر کے اس میں ڈال دی۔

ابر ہدکواس کی خبر ملی تو سخت غضب ناک ہوااور کہنے لگا۔

عرب نے فقط اپنے گھر ( کعبۃ اللہ ) کے لئے غضب میں آ کریے کاروائی کی ہے، میں اس کوڈ ھادوگا۔اورایک ایک پیقرتو ڑڈ الوں گا۔

حرم مرکشنگر سی .... نجاتی کوابر ہدنے لکھے اس واقعہ کی اطلاع دی اوراس ہے درخواست کی کہ ابنا ہاتھی جس کا نام محمود تھا بھیج دے۔ یہ ہاتھی ایبا تھا کہ عظمت وجسامت وقوت کے لحاظ ہے روئے زمین پرکسی نے اس کی مثل نہ دیکھی تھی نجاثی نے اے ابر بدے یاس بھیج دیا۔

جب ہاتھی آگیا تو اہر ہداؤگوں کو لے کرنگا ، (یعنی فوج لے کرمکہ شرفہ پر چڑھائی کردی ۔ساتھ میں خمیر کے ہادشاہ اورنفیل بن حبیب انتفی بھی تتھے۔حرم کے قریب پہنچ تو اہر ہدنے فوجوں کو تھم دیا کہ لوگوں کے بھیڑ بکریاں (وغیر ہا) لوٹ لیس ،اس تھم کے مطابق سپاہیوں نے جھا پا مارا اور عبدالمطلب کے بچھا ونٹ بکڑ لئے۔

خداا ہے گھر کاخودمحافظ ہے .... نغیل عبدالمطلب کا دوست تھا، اونوں کے داسطے عبدالمطلب کے داست تھا، اونوں کے داسطے عبدالمطلب کے اس نے اس کے داسطے عبدالمطلب کے اس کے نقتگو کی تواس نے ابر بہدے عرض کیا۔

اے ہا دشاہ تیرے سامنے میں ایسامخص آیا ہے جوتمام عرب کا سردار بضل وعظمت وشرف میں سب پر بلند ہے۔لوگول کو اچھے اچھے گھوڑوں پرسوار کراتا ہے،عطیات دیتا ہے کھانے کھلاتا ہے،اور جب تک ہوا چلتی ہے ( یعنی ہمیشہ ہے ) یبی اس کا طریقیہ وشیوہ ہے۔

نفیل نے اس تقریب کے ساتھ عبد المطلب کوابر ہد کے سامنے پیش کیا اس نے دریافت کیا تو کہا۔

قود علیٰ اہلی (غرض بیہ کے میرے اونٹ مجھے داپس مل جائیں )ابر ہدنے کہا۔

مادری میابیلغنی عنک الا الغرور وقد ظننت انک تلکمنی فی بینکم هذا الذی صوشر فکم : (میری رائے میں تیرے متعلق جواطلاع مجھے ٹی وہ محض دھوکے پربنی تھی ، میں تواس گمان میں تھا کہ تو مجھ ہےا ہے اس گھرکے متعلق گفتگو کر بگا۔ جس کے ساتھ تم سب کی عزت وشرف دابستہ ہے۔

عبدالمطلب نے جواب دیا۔ار دد علی اہلی ،و دونک و البیّت ،فان له رجا سنیعه (تو مجھے میرے اونٹ واپس دے، بیت اللہ کے ساتھ جو جائے کر۔ کیونکہ واقعہ بیہے کہ اس گھر کا ایک پر دردگارہے وہ خود ہی عنقریب اس کی حفاظت کرےگا۔

ابر ہدنے تھم دی کے عبدالمطلب کے اونٹ واپس دے دیئے جائیں، جب اونٹ مل گئے تو عبدالمطلب نے ان کے سمول اپر چیڑے چڑھادیئے ،ان پرنشان کر دیئے ان کو قربانی کے لئے مخصوص کر کے حرم میں چھوڑ دیا کہ انہیں پکڑیں گئے تر وردگار حرم فضب ناک ہوگا۔

ا با بیل سے حفاظت کا سامان .....عبدالمطلب حراء پرچڑھ گئے ،ساتھ میں عمروبن عاید بن عمران

بن مخزوم مطعم بن عدى اور ابومسعود ثقفي تص عبد المطلب نے اس موقع پر جناب البي ميں ) عرض كيا۔

فأمنع حلالك

لاهم ان المرء يمنع رحله

(یاالله انسان اینے سامان کی حفاظت کرتا ہے، توایئے متاع وسامان کعبے کی حفاظت کر)

غدوا محالك

لايغلبن صليبهم ومخالهم

ادران کی سلیبیں اوران کے فریب و حیلے تیری قوت پر قدرت پر غالب نہیں آسکتے ) ان کنت تاریحهم و قبلتنا فامو ما بد الک (اگر تو انہیں جیموڑ دینے والا ہے کہ ہمارے قبیلے کے ساتھ جوچا ہیں کریں تو تجھ کواختیارہے )

سمندر سے جُریوں کے غول آگے برھے ہرایک چڑیا تین ٹین چھوٹے چھوٹے چھوٹے ہوئے ہوئے تھیں دوتو دفوں پاؤں میں اورایک چو بیل ہے برھے ہرایک چڑیا تین ٹین چھوٹے چھوٹے چھوٹے ہیں ، یہ پھر چڑیوں نے ان پر گرانے شروع کئے جس چیز تک چہنچے اس کوتو ڑکے گلڑے کو کرڈالے اوراس جگہ دانے نکل آتے ، یہ پہلی بماری چیک تھا جو ظاہر ہموئی ، جتنے کڑو ہے درخت تھے (یا جن کے پھل کڑوے تھے ) ان پھروں نے سب کی جڑا کھیڑڈ الی ،اللہ تعالیٰ کے تھم سے ایک سیاب آیا جوان سب کو بہا کر لے گیا اور سمندر میں ڈال دیا۔

اصحاب بیل ۱۰۰۰۰۰ ابر ہداور جتنے لوگ اس کے ساتھ باتی رہ گئے تھ سب کے سب بھاگ نظے ،ابر ہدکا ایک ایک عضوجسم ہے کث کث کر گرتا جاتا تھا۔

نجاشی کا ہاتھی فیل محمود رک گیا تھا ،اس نے بیدولیری وجرات ندکی کدحرم پرحملہ کرتا۔اس لئے نیج گیا۔لیکن

ا اونٹ کے سمول پر چنزے چڑھا نا معلامت بنادینا بیان کی نقدیس کی نشانیاں تھیں کہ توسمجھ جا کیں بیقر بانی کے اونٹ ہیں اور خدائے عز وجل سے تعلق رکھتے ہیں۔

دوسرے ہاتھی نے بیاگتناخی کی تھی ، پھروں کا شکار ہوگیا ، یہ بھی کہتے ہیں کہ (ایک دونہیں بلکہ تیرہ ہاتھی تھے۔)ابحراے عبدالمطلب نیچائر آئے ، حبشہ کے دو مخصول نے حاضر ہوکران کے سرکو بوسہ دیاا درعرض کیا: انست کے نست اعلم (تو خوب جانتا تھا۔)

اولا دعبدالمطلب .....محربن السائب كہتے ہيں ،عبدالمطلب كے بارہ لڑ كے اوچھلڑ كياں پيدا ہوكيں:

ا:۔حارث یے عبدالمطلب کے سب سے بڑے لڑکے تھے انہیں کے نام سے وہ اپنی کنیت ظاہر کرتے تھے ( یعنی ابوالحارث بیا پنے باپ ( عبدالمطلب ) کی زندگی ہی میں انقال کر گئے تھے۔ان کی صفیہ تھیں بنت جنید ب ابن جمیر بن زباب بن جلیب بن سوا ۃ بن عامر بن صعصقہ

٢: عبدالله جورسول التعليك كوالديجے

٣: ــزبيرجوا يك شريف شاعر تقے عبدالمطلب نے انہى كووصيت كى تقى (يعنی اپناوصی انہيں كو بنايا تھا)

٣: \_ ابوطالب إجن كا نام عبد مناف اور عبد الكعبه تها، بيه به اولا وانتقال كركية \_

۵: \_الف: ام حكيم جن كانام البيضاء تفا\_

۲: با با تکه

2:2:2:4

۸:رو:راميم

9:۔۔ھ:۔اردیانسب کی والدہ فاطمیۃ تھیں ، ہنت عمر و بن عایذ ابن عمران بن مخز وم بن یقظہ بن مرۃ بن کعب بن لوی۔ ۱۰: ۔جمز تھ کہ شیر خدا ورشیر رسول خدا تھے۔غز وہ بدر میں شریک تھے اورا حدمیں شہید ہوئے۔

اا:\_المقوم\_

١٢: حجل جن كانام مغيره تقابه

المعلمة الناسب كى مال ہالتھيں ، بنت وہيب بن عبد مناف ابن زہرۃ بن كلاب اور ہاله كى مال عيلة تھيں ، بنت المطلب بن عبد مناف ابن قصى \_

۱۲۰: عباس ایک شریف و دانشمندا و ربیبت والے درعب والے بزرگ ہتھ۔

13: مِسْرار کہ جمال اور سخاوت کے اعتبار ہے نو جوانان قریش میں متاز تھے۔اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں رسول اللہ متالیقی بروی نازل فرمائی ہے انہیں دنوں وہ بے اولا دانقال کرگئے۔

الا: قتم بن عبدالمطلب ، يبهى باولا دينهان سبكى مال نتيله تفيس بنت جناب بن كليب بن ما لك بن عمر بن عامر بن زيدمناة بن عمار كه و بى ضحيان تنصابن سعد بن الخزرج بن تيم الله بن المضر ابن قاسط بن بهنب اقصى بن ومى بن جديله بن اسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عد تاك

ابولهب بن عبدالمطلب جن كا نام عبدالعزى تفااورا بوعتبان كى كنيت تقى جسن وجمال كى وجه يع عبدالمطلب

ل ابوطالب الوطالب العادن من اولادة ع مك باتى ب، چنانچاس فصل كة خريس خودمصنف في بحل يرك كساب، عالبايه سوخطى موكا

ابولہب <u>نے ان کی کنی</u>ت رکھی تھی ہتی آ دمی تنصان کی مال لینی تھیں ، بنت حاجر بن عبد مناف ابن ضاطر بن جشیہ بن سلول بن کعب بن عمروجو کہ قبیلہ خزاعہ کے تھے لبنی کی مال ہند تھیں ۔ بنت عمر و بن معب بن سعد بن تیم بن مرہ اور ہند کی ماں سودا ترهیں ، ہنت ند ہرة بن کلاب به

الغيد أق بن عبدالمطلب جن كا نام مصعب تفاءان كي مال ممنقة خميس، بنت عمر وبن ما لك بن مول بن سويد بن اسعد بن مشوء بن عبد ابن هبتر بن عدی ابن سلول بن کعب بن رمرو که قبیله خزاعه کے تنے اورنہیں کے ماں شریک بھائیعو ف تھے ابن عبدعوف بن عبد بن الحارث ، ابن ند ہرۃ ، یہی عوف رسول الٹیکٹیٹے کے مشہور صحابی عبدالرخمن بن عوف کے والد تھے کلی کہتے ہیں کہ تمام عرب میں عبدالمطلب کی اولا دکی طرح کسی ایک باپ کی اولا دمیں نہتی اور نہ کوئی ایسا تھاجوان سے زیادہ شریف اورا چھے جسم اوراو تجی نظروالا ،روشن پیشانی کاما لک ہو۔ قرۃ بن محبل بن عبدالمطلب انہیں کے متعلق کہتے ہیں:

والليث حمزة واعدد العباسا

اعدد ضراراً عدودت فتي نداً

(اکرنسی فیانس نو جوان کا شار کرتا ہے تو ضرار کوشار کر ،شیر مرد حمز ہ کوشار کراور عباس کوشار کر )

والصتم حجلا والفتي الرااسا

وعدزبيرأ والمقوم بعده

ز بیر کوادراس کے بعد مقوم کوجل کوشار کر جونو جوان سر دارہے)

والقرم عيد نأنعد حجا حجا سادو على رغم العدو الناسأ

(بہا درغیداق کوشار کرکہ بیسب عظیم قوم بیں اور بشمول دشمن ان کوسب کی سرداری حاصل ہو چکی ہے)

ايام نازعه الهمام الكاسا

والحارث الفياض ولمي ما جدا

فیاض حارث کوشارکر جوابیا بہا درتھا۔ کہ موت کا نام یینے کے دنوں میں اس نے دنیا سے بزرگی وشرف کے ساتھ مند موڑا۔

خيراً ولا كانا سنا اناسا

مافي النام عمومة كعومتي

(جیسے چیامیرے ہیں تمام مخلوق میں ویسے ایچھے چیا کسی کے نہیں اور نہ جیسے لوگ ہم میں ہیں ویسے کسی خاندان میں ہیں) عبدالمطلب كي اولا دمين عباس ،ابوطائب،حارث،ابولهب كي اولا دنو چلي اوراگر چةمزه ،مقوم ،زبيراورخجل كي لصلمی اولا دہھی تھی تگرسب کا خاتمہ ہو گیااور باتی جتنے تنے سب بےاولا ور ہے۔

بی ہاشم میں کثرت تعداد پہلے تو حارث بن عبدالمطلب کی اولا دمیں رہی پھرابواطالب کی اولا دمیں منتقل ہوگئی ہلین آخر میں بنوعباس میں پیے کثرت آگئی۔

#### عبداللدكا فكاح آ منهسي .....موربن مخرمهاورا بوجعفر محد بن على بن الحسين فرمات بين:

آ منہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب اپنے چاوہیب بن عبد مناف بن زہرہ کی تربیت میں تھیں ،عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی اپنے جیٹے عبداللہ (ابوالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ) کو لے کران کے ہاں گئے اورعبدالله ك لئے آمنہ بنت وہب كوما نگاچنا نجے نكاح ہوگيا)

ای مجلس میں خودا ہے لئے عبدالمطلب بن ہاشم نے وہیب کی بیٹی ہالہ کو مانگااور بینکاح بھی ہو گیا)۔ای مجلس میں خودا ہے لئے عبدالمطلب بن ہاشم نے وہیب کی بیٹی ہالہ کو ما نگا اوریہ کا تربھی ہوگیا یہ دونوں عقد یعنی عبداللہ بن عبد المطلب اورعبدالمطلب بن ہاشم کی نکاح ایک ہی مجلس اور ایک ہی نشست میں ہوئے ہالہ بنت و ہیب کیطن سے حمزہ بیدا ہوئے جونسب میں تورسول النمانی کے جیاتھے مگرین وعمر میں آنخضرت علیہ الصلاق والسلام کے رضاعی بھائی تھے۔ محمد بن السائب اور ابوالفیاص الخشعی کہتے ہیں :۔

عبداللہ بن عبدالمطلب نے جب آمنہ بنت وہب سے نکاح کیا تو وہیں تمن دن گزارے،ان لوگوں میں یہ قاعدہ تھا کہ نکاح کے بعد بیوی کے پاس جاتے تو تین دن تک ای گھر میں رہتے۔

جس عورت نے عبداللد براسی آب کو بیش کیا تھا ۔۔۔۔اس باب میں جوروایتی اور خبرین ہم کوملی بیں ان میں اختلاف ہے کوئی تو کہتا ہے کہ وہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن قتیلہ تھی ، بنت نوفل بن اسد بن عبدالعز کی بن قصی ،اورکوئی کہتا ہے فاطمہ بنت مراالخشعہ تھی۔

عرورة بن زبير محمد بن صفوان اور سعيد بن محمد بن جبير كہتے ہيں۔

یہ عورت (جس نے اپنے آپ کورسول الٹھائیے کے والد عبداللہ بن عبدالمطلب پر پیش کیا تھا )ورقہ بن نوفل کی بہن قتیلہ بن نوفل تھی وہ دیکھ کے اپنے لئے شوہر پیند کرتی تھی )!

فا كمرہ مستعبداللہ بن عبدالمطلب (ایک دن اتفا قاقتیلہ کے پاس سے گزرے اس نے اپنی ذات سے انہیں فا كدہ حاصل كرنے كے لئے بلايا اوران كا كنارہ دامن پكڑليا عبداللہ نے الكاركيا كہ مجھے واپس جانے دے، وہاں سے جلدى نكل كے آمنہ بنت وہب كے پاس آئے اوران سے ملے چتا نچھل تخبر كيا،رسول النّعالیفی كی ذات پاک كاطن میں تقہراو ہوا، بعدكواس عورت كے پاس لوٹے تواس كونتظريا يا، يو جھا؟

تونے مجھ پرجو بیش کیا تھا آیااس پرداضی ہے؟

اس نے کہا۔

نہیں ،تو یہاں ہے گزراتھا تو تیرے چبرے میں ایک نور چبک رہا تھا ،اب واپس آیا ہے تو وہ نورنہیں ہے،بعض لوگ بجائے اس کے میروایت کرتے ہیں کہ قنیلہ نے (عبداللہ ہے) کہا۔

میں اسے گزرا تھا تو تیری دونوں آنکھوں کے درمیاں سے گزرا تھا تو تیری دونوں آنکھوں کے درمیاں چکتے ہوئی ہونوں آنکھوں کے درمیاں چکتے ہائے ہوائی اب جوواپس آیا ہے تو چبرے میں وہ بات نہیں۔

ابن عباس فرماتے ہیں: جس عورت نے عبداللہ بن عبدالمطلب پر جو بات پیش کی تھی وہ ورقہ بن نوفل کی بہن اور خاندان اسد بین عبدالعز کی کی ایک عورت تھی۔

الروالفياض الخشعى تحميته بين: ـ

عبداللہ بن عبدالمطلب قبیلہ ختم کی ایک عورت کے پاس سے گزرے جسے فاطمہ بنت مرکہتے ہیں یہ بہت ہی نو خیز ونو جوان و باعزت و پاکدامن عورت تھی اورس نے کتابیں بھی پڑھی تھیں ،نو جوانان قریش میں اس کے چرچے تھے ،عبداللہ کے چبرے میں اس کونبوت کانورنظر آیا تو ہو چھا: تو کون ہے؟

لِ اصل میں کا نت سینظر و تعتاف انتھاف کے لغوی معنی اپنی پیندے زاو و تو شدحاصل کرنے کے ہیں الیکن محاورے بیں اس کا و بی منہوم ہے جو نہ کور ہوا ہے۔

والحل لاحل فاستبينه

اماا لحرام فالمات دونه

( فعل حرام توممكن نبيس ، بجائے اس مے مرجانا قبول ہے اور حلال كى كوئى صورت نبيس كه اس كارات نكلے )۔

فكيف بالامرالذي قنوينه

مجروہ معاملہ کیونکر ہوجو تیری نیت ہے

عبداللہ اسکے بعد آمنہ بنت وہب کے پاس جائے رہے پھر جو ( فاطمہ ) شعمہ اورا سکے حسن و جمال کا خیال آ یا کہ اس نے ان پر کیا بات پیش کی تھی تو اس کے پاس آ بئے گر اب کے مرتبہ اس کی وہ توجہ نہ دیکھی جو پہلی باردیکھی تھی۔ یوچھا؟

تونے جو مجھ سے کہا تھا کیا اس پراب بھی راضی ہے؟

فاطمه في جواب ديا: قلد كان ذاك موة فاليوم لا روه ايك مرتبك بات تقى ابنيس ريمقوله)اى

وقت سے مثال كوطور برمشبور ہو كيا،

اس نے میجمی پوچھا۔

میرے بعد تونے کیا کیا؟

عبدالله في بيوى آمند بنت وبب سے ملاء

اس کے کہا:۔خدا کی شم میں ایسی عورت نہیں جس کے چال چلن میں شک وشبہ کی مخبائش ہو۔بات یہ ہے کہ میں نے تیرے چرے میں دیکھا کہ نور نبوت چمک رہاہے چاہا تھا کہ یہ نور مجھ میں آ جائے مگر خدانے نہ چاہا وراس نے اس کو وہیں منتقل کردیا جہاں ہونا تھا۔

فاطمہ نے عبداللہ پر جو پیش کیا تھا اور عبداللہ نے اس سے انکار کیا تھا ۔نو جوانان قریش کو بھی اس کی خبر ملی ،انہوں نے اس سے تذکرہ کیا تواس نے کہا:۔

فتلالات بحناتم القطر

انى رايت مخيلة عرضت

میں نے دیکھا کہ ایک گھٹا سامنے ہے جو تیرہ وتار ( یعنی بابرکت بارش کے بادل ہے روشن ہوگئی ہے۔

ما حوله كاضائة الفجر

فلما ئها نور يضي له

اس کے پانی میں ایک ایسانور ہے جس سے اس کے اردگردای طرح روثنی ہور بی ہے جس طرح منج صادق کی روثنی ہوتی ہے )۔

ورایتهٔ شرفاًابوعُ ہه ماکل قادح زندہ یوری میں نے دیکھا کہ بیا کی ایسی عزت ہے جو مجھے حاصل کرنی جا ہے کیکن ہر مخص جو چھما تی جھاڑتا ہے ضروری نہیں کہ وو کامیاب بی ہو)۔

لله ماد هریة سلبت ٹوبیک ما استبلت و ما تدری قبیلہ بن زہرہ کی وہ خاتون کیسی خوش نصب ہے جس نے اسے عبداللہ تجھ سے بید ولت حاصل کرلی اور کجھے خبر تک نہوئی۔

اس سلسله میں اس نے رہمی کہا:۔

بنی هاشم قد غادرت من احیکم امینه اذللباه یعتلجان اے بنی هاشم قد غادرت من احیکم اے بنی ہائے ہے تہارے بھائی کاروشن نورچھوٹی ہے آمند نے اس سے لیا ا

كما غادر المصباح بعد خبوه ـ فتائل قد ميشت له بدهان

اس کی مثال ایس ہے جس طرح چراغ کے بچھ جانے کے بعد بتیاں اس کے روغن میں تر رہتی ہیں

وما كل ما يحوى الفتي من تلادم

انسان جو کسی پرانے سامان پر قابض ہو جائے تو رہے ہمیشہ اس کی عقمندود وراندیثی کا بیجے ہمیں شمجھنا جاہئے اور جو بات اس ہے رہ گئی اس کواس کی سستی وغفلت ہی پرمحمول نہیں کرنا جا ہے )

فاجل اذا طالبت امراًفانه سيكفيكه جدن ايصطر عان

جب تو کسی معاملہ کا طلب گار ہوتو اس میں خوبی اور اچھے طریقے کو طوظ رکھ کہ دو آسنے سامنے آنے والے نصیبوں کے نتائج تھے کافی ہو بچے۔

سيكفيكه امايد مقضعله وامايد مبسوطة ينان

جومتی بندہے یا جو ہاتھ کھلے ہوئے ہیں ان میں ہے کوئی نہ کوئی تیرے لئے کافی ہوگا اور عقریب کافی ہوگا۔

ولما قصت منه امينة ماقضت بنا بصرى عنه وكل لساني

( چھوٹی سی آمنہ نے جب فرصت حاصل کر لی تو پھراس نو جوان کی جانب سے میری نظر کم اور زبان کونگی ہوگئی ، یعنی اس واقعہ کے بعداس کی طرف مجھ کوخوا ہش نہیں رہی۔

ابويزيد مدني ڪھتے ہيں:۔

جمعے خبر دی گئی ہے کہ رسول اللہ عظیمی والدعبد اللہ قبیلہ خم کی ایک عورت کے پاس سے گزرے جس نے دیکھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک ایسا نور دوثن ہے کہ اس کی چمک آسان تک پنچی ہوئی ہے۔ یہ دکھے کے اس نے عبداللہ سے کہا:۔ هل لک فی (آیا تو مجھ سے قائدہ اٹھانے میں راغب ہے؟

عبدالله نے کہا:

نعم حتى ادمى الجمره (بال مرمين بهلے رمی جمرات كراول) \_

عبداللہ نے بیر کہہ کے رمی جمرات کے ارکان ادا کئے ، پھراپی بیوی آ منہ بنت وہب کے پاس گئے ۔ پھر وہ خشیہ عورت یادآئی تو وہاں پہنچاس نے یو چھا

> ھل اتیت امر اقا بعدی (کیامیرے بعدتو کسی عورت کے پاس کیا ہے۔ عبداللہ نے کہا:

نعم امواتی امنة بنت وهب (بال اپنی بیوی آمند بنت و ب کے پاس) تعمید نے کہا:۔

فلاحاجة لى فيك انك مررت وبين عنيك نور ساطع الى اسماء فلما وقعت عليها وهب ،فاخبر ها نها همت خيرا هل الارض. (اب مجھے تیری ضرورت نہیں جب تو یہاں ہے گذرا تھا تو تیری دونوں آتھوں کے درمیان آیک نور آسان تک چک رہا تھا۔ جب اس سے ملاتو نور جاتار ہا۔اس کواطلاع دیدے کہ وہ بہترین اہل زمین کی حاملہ ہے)

# حضرت آمنه کاوهمل جس ہے رسول کریم کافیتے ہوئے

یزید بن عبداللہ بن وہب بن زمعها بنی بھوپھی ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتی تھیں ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ آمنہ بنت وہب جب رسول الٹھائی کی حاملہ ہوئیں تو وہ کہتی تھیں :۔

مجھے بیمحسوس ہی ندہوا کہ میں حاملہ ہوں ، نہ ویسا بھاری پن کا احساس ہوا۔ جیساعورتوں کو ہوا کرتا ہے البتہ نئ بات ایام کی بندش تھی وہ بھی بمبھی بند ہوجاتے بمعی لوٹ کے آتے ایک مرتبہ میں سوتے جاگئے کی درمیانی حالت میں تھی کہا کیک آنے والے نے آکے مجھ سے کہا:۔

تونے محسوں بھی کیا کہ تو حاملہ ہے؟۔

من نے کو یا اسکانیہ جواب دیا۔

میں کیا جانوں۔

اس نے کہا:۔

تواس امت کے سرداراور پیغمبر کی حاملہ ہے اور بیوا قعہ یعنی حمل کا تھہر تا پیر کے دن ہوا ہے۔

آ منہ کہتی ہیں کہ یہی بات تھی جس نے مجھ کوحمل کا یقین دلایا۔ پھرا یک زمانہ تک خاموشی رہی۔ یہاں تک کہ

ولادت کا قریب آیا تو وہی بھر آیا اوراس نے کہا:۔

كهة:" أعيد ه ب المصمد الو احد من شركل حاسد "مين برايك حاسد كثر اسال بيك ك لئة خدائ واحدوصم بناه مانكي بول."

آمنه کہتی ہیں۔''

میں(اس تعلیم کےمطابق) یہی کہا کرتی تھی بحورتوں سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہاا پنے دونوں باز وُوں اور گلے میں لو ہالٹکا لیے، لو ہالٹکا تو لیا تکر چند ہی روز لٹکار ہا پھر میں نے اس کو کٹا ہوا پایا تو پھر نہ لٹکایا۔''

زهری کہتے ہیں۔''

آمند كہتی تھيں كہ ميں حاملہ موئى توحمل كے مونے تك كى تكيف نه يائى۔

اسحاق بن عبدالله كبتي بين:

رسول التُعلِينَة كي والده تهتي تعيس كدكي باريس حامله بوئي مير الرئيس يوئي اس سے زيادہ بھير بكريوں

کا کوئی بچه معاری شدم ہوگا۔'' محمد بن عمرالاسلمی کہتے ہیں:۔

یے قول (بعنی اسحاق بن عبدالله کاشروع میں ذکر کیا جانے والا بیان )من جملہ ان باتوں کے ہے جو ہمارے

نز دیک غیرمعروف ہیں اور اہل علم اس سے واقف نہیں ،

آ منه بنت وہب اورعبداللہ بن عبدالمطلب کے سوائے رسول النّطیفی کے کوئی دوسرالڑ کا ہی نہیں ہوا۔'' ابدِ عفر محمد بن علی کہتے ہیں: آ مندرسول النّطیفی کی حاملہ ہی تھیں کہ انہیں تھم ملا ،احمد نام رکھنا۔'' ابدِ عفر محمد بن علی کہتے ہیں: آ مندرسول النّطیف کی حاملہ ہی تھیں کہ انہیں تھم ملا ،احمد نام رکھنا۔''

حضرت عبدالله كى وفات ..... محربن كعب اورايوب بن عبدالرطن بن الى صعصعه كتة بين -

قریش کے ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ جو کے ملک شام میں تجارت کے لئے جارہاتھا۔عبداللہ بن عبدالمطلب بھی نگلے اورغز وہ تک گئے ۔ اہل قافلہ تجارت سے فارغ ہو کے واپس ہوئے تومد سے سے گزرے عبداللہ اس وقت بھار سے کہا کہ میں اپنے نھیال بنی عدی بن النجار کے لوگوں میں رہ جاتا ہوں ، وہاں وہ ایک مبینے تک تھم سے اور لوگ چلے گئے اور مکہ پہنچے عبدالمطلب نے عبداللہ کی نسبت معلوم کیا تو کہا۔ وہ بھار تھے ،ہم انہیں ان کے نھیال یعنی خاندان عدی ابن النجار میں جھوڑا ہے۔

عبدالمطلب نے اپنے بڑئے بیٹے حارث کو بھیجا۔ تو عبداللّٰدوفات پاچکے تھے اور نا بغہ کے گھر میں دفن ہوئے تھے، نا بغہ عدی بن النجار کے ایک فرد تھے اور ان کا گھر (جس میں عبداللّٰد دفن ہوئے ۔) وہ ہے کہ جبتم اس محلّہ میں و اخل ہوگے تو تمہارے بائیں جانب ایک چھوٹی س ممارت پڑے گی۔ (بینٹان جومصنف نے دیا ہے اس زمانے کا ہے۔ اب تو محلّہ بنی عدی تک باتی نہ رہا۔''

ننھیال والوں نے حارث ہے عبداللہ کی بیاری،ان کی عیادت اور تیارداری کی حالت بیان کی اور کہا ہم انہیں دفن کر نیچئے، حارث بین کرواپس آئے ،عبدالمطلب کواس واقعہ کی اطلاع دی تو خوان کواور عبداللہ کے بھائی بہن سب کو پخت صدمہ ہوا،رسول اللہ اللہ اللہ اس وقت مال کے بہیٹ میں تھے،عبداللہ نے پچپیں سال کی عمر میں وفات پائی۔ محمہ بن عمرالواقد کی کہتے ہیں:۔

عبدالله بن عبدالمطلب کی وفات اوران کی عمر کے متعلق جتنی روابیتیں ہیں ان سب میں صحیح ترین قول ہمارے ''

نزو کیک یہی ہے۔'' م

زہری کہتے ہیں:۔

عبدالطلب نے عبداللہ کومدینے میں سو کھے چھوارے لینے بھیجاتھا، مدینہ ہی میں دہ انتقال کر گئے۔'' محد بن عمر کہتے ہیں۔

ٹا بت ترین روایت مہلی روایت ہے۔''

ابوعبدالله محربن سعد كہتے ہيں۔"

عبداللہ کی دفات کی نسبت ہم ہے ایک روایت اور بھی کی گئی ہے اور وہ حسب ذیل ہے۔'' ہشام نے اپنے والدمحمد بن السائب اور عنوائت بن انحکم، دونوں صاحبوں سے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن عبد المطلب نے اس وقت وفات پائی جب رسول اللہ علیہ ۲۹،۲۸ مہینے کے ہو چکے تصاور رہیمی کہا جاتا ہے کہ (۷) مہینے میں حک ستھ ''

محربن سعد کہتے ہیں:۔

ٹا بت ترین روایت بینی ہے کہ رسول الٹندیشنے مال کے پیٹ میں تھے کہ عبداللہ انتقال کر گئے:۔ محمد بن واحد الاسلمی کہتے ہیں۔''

عبدالله بن عبدالمطلب نے ام ایمن کو پانچے اوارک اونٹوں اور بھیڑ کے ایک مختصر ریوڑ کوتر کے میں جھوڑ اجس کے رسول الله علی الله اللہ اور شاہوئے ، اوارک ان اونٹوں کو کہتے ہیں جن کی خوراک در خت اراک (پیلو) ہے۔ ام ایمن کورسول الله متالیقہ کی داریکا کام نصیب ہواان کا نام برکۃ تھا۔''

آمنه بنت وہب اینے شو ہرعبداللہ بن عبدالمطلب کے مرجیے میں کہتی ہیں۔''

حفاجانب البطحاء من ابن هاشم و جاور لحد اجافی الغماغم فرزند ہاشم کی وفات کی وجہ سے کنارہ بطحاکانام ونشان تک مٹ کیا ،نوجہ ورونے وغوغا کے غیر متمیز شورغل کی کیفیت میں با ہرنکل کے ووا کیک لحد میں مقیم ہوگیا۔''

د عته المهنايا د عو قافا جا بها و ما تو كت في الناس مثل ابن ها شم (موت نے اے دعوت دى اوراس نے وہ دعوت قبول كرلى ،انسانوں ميں كسى ايك كوبھى موت نے ايسانہ چھوڑا جو ہاشم كے لڑكے جيسا ہوتا۔

عشیّة راحو ایحملون سریره تعاور اصحابه فی التراحم (شب میں اس کا تابوت اٹھاکے چلے تواس کے ساتھیوں نے ابنوہ میں تابوت کو ہاتھوں ہاتھے لیا۔''

فان يك غالته المناياورببها فقدد كان معطاء كثير التزاحم

(اگروہ مرگیا تو کیا ہوا،اس کے آثار خیرتو نہیں مرے، کیونکہ وہ انتہائی ورجہ کانخی اور بہت ہی رحم دل تھا۔''

قداستراح اليراع من ترجمته القسم الاول الجزء الاول من كتاب الطبقات الكبير، صبليحته ليلة اسرى بالنبى النبي الله المسجد الاقصى الذى بورث حوله من شهور سنته الالهجرة، وجدلك قد تمت الانباء الخصيصته بما قبل مولده بنعمة الله و بنعمته قتم الصالحات، وله الحمد من قبل و من بعد، وعليه الاقكال وبيده التوفيق ربنا تقبل منا نك انت الغفور الرحيم."

بسم الله الرحيم الله الرحيم الحمد الله الذي او داعيا الحمد الله الذي او سل اليناشاهد او مبشرا و نذير او داعيا الى الله با ذنه و سراجا منيرا ، صلى الله عليه و على اله و صحبه و سلم تسليما كثير ا

ر بنا اهدنا الصر اط المستقيم صراطاالذين انعمت عليهم غير المغضو ب عليهم و لا الضالين.

## رسول التعليقية كي ولا دت

ابوجعفر محمرٌ بن علی فر ماتے ہیں:

ماہ رہتے الاول کی دس را تیں گزریں تھیں کہ دو پیر کے دن رسول النُھائی پیدا ہوئے ۔اصحاب فیل اس ہے دس ماہ پہلے محرم میں آنچکے تھے۔لہذار سول النُھائی کی ولا دت اور واقعہ فیل کے درمیان پچپن را تیں گزرچکی تھیں : مرید کا سات میں میں تاریخ کے بارید کا کہ است کا ہے ہیں۔

محمہ بن عمر کہتے ہیں کہ ابومعثر کیے المدنی کہا کرتے تھے:۔ محمہ بن عمر کہتے ہیں کہ ابومعثر کیے المدنی کہا کرتے تھے:۔

ماہ رہیج الاول کی دورا تیں گزری تھیں کہ پیر کے دن رسول الٹھائیج پیدا ہوئے''

عبدالله بن عباس فرماتے ہیں۔ "تمہارے پیفمبر (علیہ الصلوة والسلام) پیرکے دن بیدا ہوئے تھے۔"

عبدالله بن عقلته الفغو ا عبدالله بن عباس محمد بن كعب ،عمران بن مناح سعيد بن جبيرا بنت الي تجرا ق بن مخر مه

کتے ہیں:

رسول التعليطة فيل كسال مين بيدا موئ (يعن جس سال اصحاب فيل كاواقعه بيش آيا كدابر مدف كعبش يفه أزا دها الله شرفا و تغطيما برج ها في كسال المخضرت صلوة الله شرفا و تغطيما برج ها في كسال المخضرت صلوة الله شرفا و تغطيما برج ها في كل باس سال المخضرت صلوة الله عليه كي ولادت موفى يا

ابن عباس فخرماتے ہیں۔''

رسول التُعلِينية يوم القيل من بيدا موئ يوم الفيل عدم ادير آپس من الني بين

ز ہری محمد بن کعب القرض المسو را بووجزہ ،مجاہدا بن عباس جن کی راویتیں با ہم مل جل گئی ہیں فر ماتے ہیں کہ

آ منه بنت وہب (رسول الله الله الله کی والددہ ما جدہ) نے کہا: \_

میں اس بچے ، لینی رسول النہ میں میں میں ہوئی تو وضع حمل تک میں نے کوئی تکلیف محسوس نہ کی ۔ مجھ سے جدا ہونے پرا جدا ہونے پرا یک ایسانو ران کے ساتھ ہی نکلا کہ شرق سے لے کرمغرب تک اس کی روشنی میں گئی۔ بعد کواپنے دونوں ہاتھوں کے سہار سے زمین برآئے تو ایک معمی مٹی لے کرآسان کی جانب سراٹھایا۔'' کیفی**ت ولا وت .....**بعض فرماتے ہیں:۔زمین پرآئے تواپنے دونوں زانوں پر جھکے ہوئے تھے ہمرآسان ک جانب بلندتھاان کے ساتھ ایک ایسانو رنکلا کہ ثمام کے کل وبازار روثن ہوگئے ۔ یہاں تک کہ میں نے بصری میں اونٹوں کی گرد ٹیں دکھے لیں۔''

اسخاق بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ کا اللہ ہے کہ ان کے پیدا ہوتے ہی مجھ ہے ایک ایسا نور نگلا کہ ملک شام کے قصر والیوان سے روش ہوگئے۔

بیدا ہوئے تو پاک وصاف وطاہر ومطہر پیدا ہوئے جس طرح بھیڑ بکریوں کے بیچے ہوتے ہیں کہ اٹکے پچھ بھی آلائش نہیں ہوتی زمین پرآئے تو فرش خاک پراہنے ہاتھ کے سہارے بیٹھے ہوئے تھے۔

رسول التُعَلِّينَةِ كَى ولا وت كِمتعلَق ابن القبطيد في روايت كى كه آنخضرت عليه السلام كى والده كهتى بير \_ ميں نے ديکھا كويا ايك شہاب مجھ عے نكلا ہے كه زمين اس سے روشن ہوگئى ہے۔

عکرمہ سے روایت ہے کہ رسول الشعائی جب اپنی والدہ سے پیدا ہوئے تو پھر لیے ایک کونڈے کے پنچ انہیں الثالثادیا گیا۔ مگر کونڈ اپھوٹ گیا ، میں نے دیکھا تو وہ آئکھ بھاڑے آسان کی طرف دیکھ رہے تھے۔

ابوالعجنا ، کہتے ہیں کہ رسول التعلق کے فر مایا میر نے بیدا ہوتے وقت میری والدہ نے دیکھا کہ ان سے نور چمک رہا ہے کہ بھر ہ کے قیصر دوگل اس سے روشن ہو گئے ہیں۔ابولیت البابل کہتے ہیں کہ رسول التعلق نے فر مایا۔میری والدہ نے دیکھا کہ گویاان سے ایسانو رنکلا ہواہے جس سے شام قیصر کل روش ہو گئے۔

حسان بن عطیہ سے روایت ہے کہ رسول الٹھائی پیدا ہوئے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں زانوں پر ٹیک لگائے آسان کی طرف غور سے دیکھ دہے تھے۔

خاصیت بیدائش ....،عبدالله بن عیال این والدعیال بن عبدالمطلب سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول الله الله علی بیدا ہوئے تو ختنہ شدہ تا ف کی ہو کی تھی ۔عبدالمطلب کواس پرمسرت آمیز تعجب ہوا۔ان کے نز دیک رسول الله منابقة کی قدر بردھ کی اور انہوں نے کہا۔

میرے اس الرکے کی ایک خاص شان ہوگی چنانچہ فی الواقع آنخضرت کی شان ہوئی۔

یزید بن عبداللہ بن زمعۃ کی بہن کہتی ہیں:۔آ منہ بنت وہب کیطن سے رسول اللہ اللہ ہے پیدا ہوئے تو آمنہ نے عبدالمطلب کو خبر دلائی خوش خبری لانے والا ایسے وقت میں انکے پاس پہنچا کہ وہ حجر میں اپنے بیٹوں اور قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے،اطلاع دی کہ آمنہ کے لڑکا پیدا ہوا۔ عبدالمطلب خوش ہوئے اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تتے سب اٹھے آمنہ کے پاس آئے تو جو پچھانہیں نظر آیا تھا۔ جو ان سے کہا گیا تھا اور جس کا تھم ملاتھا۔ عبدالمطلب کوسب کچھ سنادیا ،عبدالمطلب آئے ضرب تالیقے کو لئے ہوئے کعب میں آئے۔ وہاں کھڑے ہو کرخدا سے دعاکی اور خدانے جو نعمت بخشی اس کا شکر کرنے رہے۔''

ل پقركاكونداناصل من برمهكالفظ ب جس كانوى معنى بين قدر من الحجارة، پقرى ديك ين مجرده مقام جس پرطيم شان ب جوشالى جانب سے كعيدكوميط ب ـ

محد بن عمر الاسلى كت بي كه مجهة خروى كن بكداس دن عبد المطلب في بيكها تعا-

الحمد الله الذي اعطاني هذا الغلام الطيب الاردان

برطرح اور برقتم کی حمدو ثنااس خدا کے لئے جس نے مجھے یہ یا کدوامن لڑ کا عنایت فرمایا)

قد ساؤني المهد على الغلمان اعيذه بالله ذي الاركاب

یہ وہ لڑ کا ہے کہ گود ہی میں تمام لڑ کوں برسر دار ہو گیا اس کوانٹد تعالیٰ کی بناہ میں دیتا ہوں اور اس کے لئے خدا ہے بناہ ما نکتا ہوں۔

حق اراه بالغ البنيان اعيذه من شرذي شنئان

میری خوابش ہے کہاں کو جوالی کی عمر پہنچنے تک دیکھوں ، میں اس کی نسبت بعض رکھنے والے کے شرسے بناہ ما نگیا ہوں۔

من حاسد مضطرب العنان

میں اس حاسد سے بناہ مانگلاموں ، جسے حسد کے سواکوئی نہ جارہ مواور وہ مجبور موقعنی ایک طریقے پراسے قرار نہ د ہے )

رسول المتعلق في من م سينيمه كة زادغلام بل مريش جوكه نفراني تقاورانجيل پڙها كرتے تھان كا بیان ہے کہ انجیل میں رسول التعلیق کی صفت موجود ہے کہ وہ اساعیل کے خاندان سے ہوں گے اور ان کا نام احمر ہوگا۔ ابوجعفر محربن على سےروایت ہے کہرسول التعلق ابھی مال کے پیٹ میں تھے کہ آ مند کو حکم ہوا۔ ان کا نام احدر کھنا۔

محمر بن على اليعنى ابن الحنفية سے روايت ہے كه انہول نے على بن الى طالب كويد كہتے سنا كه رسول التعليق نے فرمايا ـ ميرانام احمدركها كمياب

جميرٌ بن مطعم كتے بين كمين في رسول الله الله كويد كتے ہوئے سنا۔

میں محرکہوں ،احد ہوں ،حاشر اہوں ، ماحی ہوں ،خاتم ہوں ،عاقب ہوں حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول التُعَلِينَة كومدينه كى ايك كل من يدكت موسة سار

میں محمر بہوں ،احمد ہوں ،حاشر ہوں مقفی ہوں بھی رحمت ہوں۔

ابومویٰ اشعریؓ کہتے ہیں۔

رسول التُعَلِينية نے ہمیں اینے نام بتائے جن میں سے بعض نام ہم نے یاد کر لئے آپ نے فرمایا تھا: میں محمد ہوں ،احمہ ہوں مقلی ہوں (مقلی وہ نبی جس کا نام تمام پیغیبروں کے بعد آئے )،حاشر ہوں ، نبی رحمت ہوں ، نبی تو بہ ہوں، نبی ملحمہ ہوں (وہ پیٹمبر جوقرب قیامت کے ایام فتنہ وفساد ہے کچھ ہی دنوں پہلے مبعوث ہوں۔)

عجام روايت كرت مي كهرسول التعليق فرمايا:

میں مخمر ہوں واحمہ ہوں ورسول رحمت ہوں ورسول ملحمہ ہوں مقعی ہوں وحاشر ہوں جہاد کے لئے بھیجا محمیا ہوں زراعت کے لئے نہیں بھیجا کمیا ہوں۔

ا الما شرده يغيبر جوقرب قيامت كے زمانے مين مبعوث ہو۔ ماحی برس كى بدولت مناهمث جائيں، خاتم انہين ما قب: جس كى بعث تمام بیغبروں کے بعد ہوئی ہوں مقلی: جس کاز مانہ تمام پیغبروں کے بعد آئے ملحمہ : وہ پیغبر جوقرب قیامت کے دنوں نتنہ دفساد کے پچھ ہی دنوں <u>مبلے</u>مبعوث ہوں۔ جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہے کہ رسول التعلق نے فر مایا میرے یا پچ نام ہیں۔

ا: میں محمد ہوں۔

ا:\_احمر ہول\_

۲: \_میں ماحی ہوں کہاللہ تعالیٰ تفرکومٹا تا ہے۔

سم: میں حاشر ہوں کہ لوگ میرے قدموں پر جمع ہوں گے۔

۵:اور میں عاقب ہوں۔

جبیر بن مطعم سے دوسری روایت بھی اس طرح ہے گراس میں پیلفظ زائدہے میں وہ عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نی نہیں۔

نا فع بن جبیرے روایت ہے کہ وہ عبدالملک بن مروان کے پاس گئے تو عبدالملک نے ان سے پو جھا۔ تجھے رسول اللّعظیمی کے ان ناموں کا شارمعلوم ہے جن کو جبیر یعنی ابن مطعم گنا کرتے ہتھے۔

نا فع نے کہا ہاں وہ چھے نام ہیں۔

ا:محمرً

Z1:17

۳:خاتم

۴: حاشر

۵:عاقب

۲: ما کی

حاشراس لئے کہ آنخضر تم سب کو (خدا کے خوف سے ) ڈرانے کے لئے عذاب شدید آ منے سامنے قیامت کے ساتھ سماتھ بھیجے گئے تتے۔

عاقب۔ اس کئے کہ پیغمبروں کے بعدآئے۔

ماحی ۔اس لئے کہ جن لوگوں نے ان کا اتباع گیا ،اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ آنخضر سے کے طفیل میں مثادیئے۔ ابو ہر رہے گہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ نے فرمایا:۔

اے خدا کے بندوں۔ دیکھوان لوگوں کی گالیاں ولعنت کواللہ تعالے تمہاری طرف سے کیسے بلٹ دیتا ہے۔ ان لوگوں سے آنخضرت علیہ کے مراد قریش کے لوگ تھے۔ سامعین نے عرض کیا: کیف یا د سول اللہ (یارسول اللہ وہ کیسے؟)

فرمایا: بشمّون مُذَمما ویلعنو ن مذمما و ۱ نا محمد ( ندم عبیرت دالول)وگالیال دیت بین، ند م پرلعنت کرتے بین، جالآنکہ بین ندم نہیں ہول، بین تو محر ہول۔

رسول المتعلقية كى كنيت .....ابوهرية فرمات م كدرسول التُعلَقِينَ فرمايا:

میرے نام پر نام رکھو، محرمیری کنیت پر کنیت ندر کھو، کیونکہ میں بی ابوالقاسم ہوں۔

ابو ہریرہ سے بیتو دوسری )روایت ہے کدرسول المعلقة فے قرمایا:

میرے نام اور کنیت ، دونول کوجع نہ کرو ( یعنی ایسانہ کرو کہ کی کا نام رکھوتو میر ابی نام رکھوا ور کنیت رکھوتو وہ بھی میری بنی کنیت ہو۔ا یک تک کوئی مضا کقہ بیں مگر دونوں کا اجتماع نامناسپ ہے۔ میں ابوالقاسم ہوں ،اللّٰد دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں ۔

ابو ہربرہؓ کی ایک اورروایت میں ( حلف کردہ ) ابی قاسم' کے الفاظ میں کہاس ہے آنخضر کت ہی مراد میں۔'' انس بن مالک ہے روایت ہے:۔

رسول الله میلانی میں تھے کہ ایک مخص نے آواز دی ،' یا ابالقاسم' اس آواز پررسول الله الله متوجہ ہوئے تو اس نے کہامیں نے آپ کو آواز نہیں دی۔

رسول التعليق في السير فرمايا:

سمو ا با سمي و لا تكنتو ا بكنيتي ( مير سام پرنام رکوگرميري كنيت ندر كور

جابرٌ کہتے ہیں۔''

ایک انصاری کے لڑکا پیدا ہوا، جس کا نام اس نے محمد رکھا ، انصاراس پر بہت غصے ہوئے۔'اور کہا۔' بینام اس وقت رکھا جاسکتا ہے کہ دسول النطاقی سے ہم اجازت حاصل کرلیں۔ آنخضرت سے ذکر کیا تو آپ نے فر مایا۔''

انصارنے اچھا کیا۔ پھرارشادہوا۔''

میرانام رکھومیری کنیت ندر کھو کیونکہ فقط میں ہی ابوالقاسم ہول کہ تمہارے درمیان خدا کی نعتیں تقسیم کرتا ہوں۔'' جابر بن عبداللہ سے روایت ہے۔'

ا یک انصاری نے اپنی کنیت ابوالقاسم رکھی ،انصار نے اس پر کہا۔''

جب تک رسول النُّعَلِیْنَ ہے۔ اس مسلّد کوہم پوچھ نہ لیں۔ تجھے اس کنیت سے نا طب نہ کریں گے۔'' رسول النُّعَلِیْنَ ہے۔ ذکر کیا تو آپ نے فر مایا:

میرا نام رکھومیر کی کنیت ندر کھو۔''

سعید کہتے ہیں، قادة اس امر کونا پسند سجھتے تھے۔ کہ کوئی شخص اپنی کنیت ابولقاسم رکھنے چاہئے تو اس کانام محمد نہو۔'' عبد الرحمٰن بن ابی عمرة الا انصاری کہتے ہیں کہ رسول الٹھا ﷺ نے فرمایا۔''

میرانام اورمیری کنیت جمع نه کرو ـ

ابو ہر بری سے دوایت ہے کہ رسول النسطانی نے فرمایا میرانام ندر کھومیری کنیت رکھومطلب بیہ ہے کہ آنخضرت متالیق نے اس بات کی ممانعت فرمائی کہنام اور کنیت دونوں جمع ہوں۔

ابو ہرمیہ اُسے روایت ہے کدرسول التُعلیفی نے فر مایا کہ میرے نام اور میری کنیت کوجمع نہ کرو۔ مجاہد کہتے ہیں۔ رسول التُعلیفی نے فر مایا:۔

ميرانام ركھوميري كنيت ندر كھو۔"

# رسول التعلیقی کی رضاعت کا جنہیں شرف حاصل ہوااور آنخضرت کے رضاعی بھائی وبہن

بره بنت تجراة کهتی ہیں۔''

رسول النُعَلِيَّةَ كوسب سے پہلے تو بیدنے اپنے ایک لڑے کے ساتھ دود ہایا جے مسروح کہتے تھے، بیدواقعہ طلیمہ کی آمد سے بہلے تو بید نے اپنے ایک لڑے کے ساتھ دود ہوایا تھا، اور اس کے بعد ابوسلمہ بن عبدالاسد الحروق کی کودود ہوایا۔
الحرومی کودود ہوایا۔

این عباس کہتے ہیں:۔

توبید نے کہ ابولہب کی لونڈی تھیں ، حلیمہ کے آنے سے پہلے رسول الٹھ آگئے کو چندروز دودھ پلایا تھا، اور آپ ہی کے ساتھ ابوسلمہ بن عبدالاسد کو بھی دودھ پلائی تھیں، لہذا ابوسلمہ آپ کے دودھ ترکیک بھائی تھے۔'' عروة بن الزبیر شسے روایت ہے کہ توبیہ کو ابولہب نے آزاد کر دیا تھا اور اسی وجہ سے اس نے رسول الٹھ آگئے کو دودھ پلایا تھا۔ ابولہب کے مرنے پر بعض لوگوں نے اس کو بدترین حالت میں خواب میں دیکھا تو بوجھا۔''

کبوکیا گزری؟

ابولہب نے کہا۔

تمہارے بعد ہمیں کوئی آرام نہ ملا ،البت میں تو بیکوآ زاد کرنے کی وجہ ہے اس میں ہوا۔ابولہب نے اس میں ،کہا توانگو تھے اور اس کے بعد انگلیوں کے پوروں کے درمیان اشار ہ کیا تھا۔''

محمد بن عمر کنی ابل علم روایت کرتے ہیں جو کہتے تھے۔''

رسول التعلقی کے میں تو بیدی خردریا فت فرماتے تھے خدیج بھی تو بیدی بڑائی کا خیال کرتیں تو بید آن دنوں آزادی کی غرض سے خدیج بٹنے ابولہب سے درخواست کی کہ ان کے ہاتھ فروخت کردیں کہ آزاد کردی جا کیں بگر ابولہب نے انکار کردیا۔ رسول التعلق نے جب مدینہ میں بجرت کی تو ابولہب نے تو بید کو آزاد کردیا رسول التعلق و ہاں سے بھی تو بید کو صلے بجواتے اور کیڑے دیے یہاں تک کہ غزوہ خیبر سے واپس آتے وقت کے میں خبر ملی کہ ثو بیدا نقال کر کئیں ،

رسول النعليظ نے پوچھا:۔

توبیہ کے بیٹے مسروح نے کیا کیا؟۔ سرچیں:

كها كمياً.''

وہ تو تو ہیہ ہے پہلے ہی مر کھیے تھے،ان کی رشتہ داری میں بھی کوئی ہاتی نہیں۔'' حاسب میں میں میں کم سر کے مقد مان

قاسم بن عباس الأسلمي كبيت بير-

ہجرت کے بعدرسول الٹھائی ٹو بید کا حال معلوم فر مایا کرتے اوران کے لئے انعام اور کپٹر ہے بھیجا کرتے تھے یہاں تک کہان کی وفات کی خبرآئی تو دریا فت فرمایا:۔۔

ان کے رشتہ دار میں کون باقی ہے لوگوں نے کہا کوئی نہیں۔'

عبدالله بن عباس كهت بي كرسول الله الله في فرمايا-

حمزةٌ بن عبدالمطلب مير \_ رضاعي بھائي ہيں۔''

ابن الى مليك كهتي بين- "

حمز ہُ بن عبدالمطلب رسول النّعلَيْقِ كے دودھ شريك بھائى تنے ،آنخضرت كوبھی اورانبيں بھی ایک عربی فورت نے دودھ پلایا تھا۔ قبیلہ بن بكر كے لوگوں میں حمز ہ كے دوددھ پلانے كا انتظام تھا۔رسول النّعِلَيْقِ ایک دن اپن دودھ پلانے والی مال حلیمہ کے یاس تنھے کہ حمز ہ کی والدہ نے آنخضرت کو اپنا دودھ پلایا تھا۔''

ام سلمی آپ ایک کی بیوی کہتی ہیں کہ رسول التعلیق سے عرض کی گئی۔

یارسول النمانی ،آ بحز الکی کی جانب ہے کہا ( بھولے ہوئے ہیں ،؟ یا آپ ہے بیکہا گہا

حزةً كى لڑكى كوآپ كيوں نہيں پيغام ديتے۔''

أنخضرت الله في فرمايا -

رضاعت کی حیثیت ہے جمزہ میرے بھائی ہیں۔

ابن عباسٌ ہے روایت ہے کے حمز وکی بیٹی کے لئے رسول التعلیقی ہے خواہش کی گئی تو فر مایا۔

وہ مجھ پرحلال نہیں، وہ میرے رضاعی بھائی کی لڑی ہے جونسیت سے حرام ورضاعت ہے بھی حرام ہے۔

علیٌّ بن ابی طالب کہتے ہیں کے حمز ہ کی لڑکی نسبت میں نے رسول التعلیقی سے عرض کیا اور ان کے حسن و جمال

كالبحى تذكر كيا\_رسول التعليط في فرمايا.

از روئے رضاعت وہ میرے بھائی کی لڑکی ہے کیا تخصے علم نہیں کہ انڈ تعالیٰ نے جونست ہے حرام کیا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہے محمد بن عبیداللہ کہتے ہیں کہ میں نے صالح کوعلیؓ (ابن الی طالب) سے روایت کرتے سنا کہ وہ کہتے تھے؟

میں نے رسول السُعَالِيَّة ہے حمر و کی اڑی کے لئے تذکرہ کیا تو فر مایا:

وہ میرے رضاعی بھائی کی لڑ کی ہے۔

عراک بن مالک کے روایت ہے کہ زینب بنت ابی سلمہ نے ان کو خبر دی کہ ام حبیبہ (ام المومنین) رسول التعلیقی نے ہے عش ہے عرض کیا۔

> ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ در ۃ بنت الی سلمہ سے نکاح کرنے والے ہیں۔ رسول اللّٰمِیَّالِیْقِ نے فر مایا:

> > اعلى ا م سلمته (كياام سلمه ير؟) پيرفرمايا\_

لو ا نسى لسما نكع ام سلمته ما حلت كى ، ان ا با ها اخى من الو ضا عت بهم اگرام سلمه سے تكاح نه بھى كئے ہوتا تو بھى درة الى سلم مير سے واسطے حلال نہ ہوتى ۔

كازروك رضاعت الكاباب تومير ابھائى ہے۔

حليمه سعدري سيد .....عي بن يزيدالمعدى كتي بين ..

کے میں بچوں کو دودھ پلانے کی غرض ہے بن سعد بن بمرے قبیلہ کی دس عورتیں آئیں تو سب کو تو بچل گئے ،ایک باقی رہیں تو حلیمہ باقی رہیں۔

هلیمه بنت عبدالله بن الحارث بن شخته بن جابر بن ازارم بن ناصرة بن فصیه بن نسر بن سعد بن بکر بن ہواز ن بن منصور بن عکرمیة ابن خصفته بن قیس بن عیلان بن مصر،

حلیمہ کے ساتھ ان کے شوہر حارث بھی تنھے ابن عبد العزی بن رفاعۃ بن ملان بن تاصرۃ بن فصیۃ بن سعد بن بمر بن ہواز ن ۔

حارث کی کنیت ابوذ و دیب تھی حلیمہ کے لڑ کے عبدائندانہیں کی سل سے تنصاورا بھی دودھ پہنے بچے تنصہ۔ حارث کی دولڑ کیاں بھی تھی ۔ائیسہ بنت الحارث اور جذامة بنت الحارث، جدامہ کا لقب شیما وا تھا ۔رسول التعاقب کو دی التعاقب کو دبی کود میں لئے رہتیں اورا بی مال کے ساتھ آنخضرت تعلیق کو کھلایا کر نمیں۔

حليمه پر آنخضرت آيان کارضاعت پيش کا گئاتو کيناگيس۔

يتيم ولا مال له وماعست امه ان تفعل ً

( ينتيم به مال ومتاع ان كي مال كيا كركيتكي )

قبیلہ کی تمام عور تمی طیمہ کو چھوڑ کے چلی گئیں تو طیمہ نے اپنے شوہر سے کہا تیری کیارائے ہے؟ میری ساتھ والیاں تو چلی گئیں اور مکہ میں دودھ پلانے کے لئے سوائے اس بیتم بچے کے کوئی نہیں ،اگر ہم اسے لے لیں تو کیا؟ کیونکہ مجھے یہ برامعلوم ہوتا ہے کہ پچھے لئے بغیر کھرواپس جا کیں۔

شوہرنے جواب دیا۔

اس کولے لیے بیٹا یدائلڈ تعالیٰ اس میں ہارے لئے بہتری کرے۔

حلیمہ رسول النتہ کیا تھے۔ کی والدہ کے پاس آئیں ان سے لے کے آنخضرت تنافیہ کواپنی کود میں لے لیا تو دونوں چھا تیاں اس قدر بھر آئیں کہ اب ان سے دودھ بار بارٹیکٹا رسول النتہ کیا ہے سکون سے بیا اور آپ کے دودھ شریک نے بھی بیا جس کی پہلے بیرحالت تھی کہ بھوک کے مارے سوتا نہ تھا۔

مبربان اورشریف دائی (دودھ بلانے والی )اپنے بچے ( بعنی رسول الله علیقی کی جانب سے خبردار رہنا کیونکہ عنقریب اس کی ایک خاص شان ہوگی۔

آ منہ نے آنخصرت میکالیکھ کی ولادت کے وقت جو کچھ دیکھا تھا اور اس بچے کی نسبت جو ان ہے کہا گیا تھا۔حلیمہ کوسب کچھ بتادیا اور پیمی کہا:۔

بھے سے (مسلسل) تبین رات کہا گیا کہ اپنے بچے کو پہلے قبیلہ بنی سعد بن بمر میں ، پھر آل ابو ذویب میں دودھ ملوانا۔ حلیمہنے کہایہ بچہ جومیری گودمیں ہےاس کا باپ ابوذ ویب میراشو ہرہے۔

ی سند کا بھی ہے۔ اپنی کے اپنی کی اوران سب کوئی کے خوشی خوشی آنخضرت کیائی کو لئے ہوئے اپنی رہائش گاہ برجی کا م پہنچی ، گدمی پرضرورت کا سامان و کجاوہ رکھا اور حلیمہ رسول الٹھائی کواپنے آئے لئے ہوئے بیٹے گئیں ان کے آئے حارث بیٹھے ، چلتے چلتے وادی المتر رہیں بہنچے ساتھ والیوں سے ملاقات ہوئی جوخوش حال اور مسروز تھیں اور حلیمہ و حارث کوشش کرر ہے تھے کہان کے برابر آجا کیں۔

> حلیمہےان مورتوں نے یو چھا۔ کیا کیا؟

جواب دیا:۔اخدت والله مولود رائیه قط واعظمهم برکة :۔ (خداک شم جتنے بچ میں نے دیکھے ان سب میں بہترین بچاور بزرگ ترین برکت والے کومیں نے لیا ہے)

عورتوں نے کہا۔

كياوه عبدالمطلب كالركا؟

حليمه نهاز

بال-

حلیمہ کہتی ہیں ۔

ہم نے اس منزل ہے کوچ نجمی کیانہ تھا کہ دیکھا بعض مورتوں میں حسد ظاہر ہے۔ محمہ بن عمر کہتے ہیں بعض لوگوں نے بیان کیا کہ جب رسول الٹیکلیٹ کوصلیمہ اپنے گھر لے چلیس تو آ منہ بنت ) ؛

من شر ما مرعلي الجبال ي ا

اعيده بالله ذي الجلال

جسم برجومصائب گزرتے ہیں،جو برائی وخرابی ہوتی ہے،جوآ فات وامراض بیش آتے ہیں ان سب سے میں اس بے میں اس بے میں اس بے کو ضدائے ذوالجلال کی بناہ میں دیتے ہوں اور اس کے لئے ضدا سے بناہ مانگتی ہوں۔)

ويفعل العرف الى الموالي

حتى اراه حامل الحلال

میں اس وقت تک کے لئے اس کوخدا کی پناہ میں ویتی ہوں کے اسے حلال معالم کے کرنے والا اور غلاموں کے ساتھ نیکی کرتے و کیے لوں۔

وغيرِ هم من حشوة الرّجال

اور صرف غلاموں ہی کے ساتھ نہیں بلکہ یہ بھی دیکھول کہ ان کے علاوہ دوسرے اوٹی درجے کے لوگول کے ساتھ بھی وہ نیکیاں کررہاہے۔

تنون صدر .... محربن عمراین اسحاب سے روایت کرتے ہیں:۔

ا اس نظم کے دوسر مصرعہ میں لفظ جبال بوزن خیال آیا ہے ، جبال کے معنی جسم کے ہیں محاورہ کوب میں کہتے ہیں۔ حوظیم البجبال بعنی دو محض بڑے جسم وقامت ،خوبصورت رخساروں کا تناور وتنومندآ دی ہے آخری مصرعہ میں حثوہ ، آیا ہے جیں بعنی کم پایدا نفار۔ رسول النّعَلِيَّة دوسال تک قبیلہ بی سعد میں رہے، دودہ چیٹرایا گیا ہے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آپ چارسال کے ہیں، آنخضرت آلینی کی والدہ سے مننے کے لئے آپ کو لے چلے علیمہ نے ان سے آنخضرت آلینی کے حالات بیان کئے، اور آپ کی برکت سے جود یکھا تھا اس کی کیفیت سائی۔ آ مندنے کہا:۔

میرے بچے کو واپس لے جامیں اس کی طرف سے مکہ کی و باسے ڈرتی ہوں، خدا کی شم اس کی ایک خاص شان ہوگی۔ چنانچہ آنخصرت سلام اللہ علیہ کو واپس لے کئیں۔

آنخفرت علی جب جارسال کے ہوئے۔ تو اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ نکل جاتے تھے یہ جگہ محلے کے قریب ہی تھی اور یہاں جانور رہتے تھے۔ اس مقام پر دوفرشتوں نے آئے آنخضرت علی کا سینہ چاک کر کے ایک سیاہ نقط نکال کراس کو بھینک دیا۔ اورسونے کے ایک بڑے تسلے میں رکھ کے برفاب سے سینہ مہارک کودھویا ،امت کے ایک ہزار آ دمیوں کے ہم عمر کرکے آپ کوتولا۔ تو آپ ہی بھاری تھہرے ایک فرضتے نے دوسرے کہا:۔

دعمه فیلوزن بسامته کلها لوزنهم (جانے دواگرتمام امت کے ساتھ وزن کرو مے تو بھی آپ ہی کاپلہ بھاری ہوگا۔

> آن خضرت الله کے بھائی جینے چلاتے ای ماں کے پاس پنچ کہ:۔ ادر کی احی القوشی (میرے قریش بھائی کی فہرلے)

طیمہ اپنے شوہر کے ساتھ دوڑتی ہوئی تکلیں تو رسول اللہ اللہ کا ایک حالت میں پایا کہ آپ کا رنگ اڑا ہوا تفارآ مند کے پاس آنحضرت علیقے کو لے کے پنجیں اور حالت سنا کے کہا: انسا لانسودہ الاعسلسی جلع آنفنا (ہم اس یجے کو یوں واپس نہیں کرتے اپنی ناک کٹا کے واپس کرنے پرمجبور ہیں)

عمراو نے وقت آنخضرت ملاقہ کو پھر لیتی آئیں اور ایک سال یا ای کے قریب آنخضرت ملاقہ (واقعہ ش صدر کے بعد )حلیمہ ہی کے پاس دے کہاب آپ کووہ کہیں دور نہ جانے دیتی تعیس ۔

کے دن گزرے تنے کہ حلیمہ نے دیکھا کہ ایک بادل آنخضرت اللہ پرسایہ ڈالے ہوئے ہے، جب آپ تھہر جاتے ہیں تو وہ بھی تھہر جاتا ہے اور چلتے ہیں تو وہ بھی چلنا ہے ، حلیمہ اس بات سے بھی ڈریں اور آنخضرت اللہ کو لے کر چلیں کہ آپ کو آپ کی ڈریں اور آنخضرت اللہ کو کے جلیں تو کے کے چلیں کہ آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کردیں ، اس وقت آپ پانچ سال کے تنے ۔ وہاں سے لے کے چلیں تو کے کے قریب پنجی تھی کہ ) لوگوں کے جمع میں آپ کو کم کردیا۔ تلاش کیا اونہ پایا ۔ تو آکے عبد المطلب کو خبر دی ، عبد المطلب نے بھی تا اُس کی انہیں بھی نہل تو کھیے کے پاس آکے وہ کھڑ ہے ، اور کہنے گئے :۔

لاهم ادر اکبی محمدا (بااللہ بیرے شہروارمحدکو مجھے دیدے،اسے مجھ کو دیدے،میرے پاس بھیج دیے،اوراس عنایت کی بدولت مجھ پراپنافضل وکرم کر)

لا يبعد الذهر به قليعد أ .

انت الذي جعلته لي عضدا

یااللہ تو بی نے اس اور کے کومیر اباز و بنادیا ہے، یااللہ ایسان ہو کہ زبان اس کودور کردے تو پھریددور بی موجائے گا)۔

انت الذي سميته محمداً

توبی نے تواس کا نام محدر کھا ہے اور اس تعریف اور ستائش ہے موسوم کیا ہے)

کندیر بن سعیدای والدے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے میں خانہ کعبہ کا طواف کرر ہاتھا کہ ایک شخص نظر آیا جو کہدر ہاتھا۔

رب: - (اےمیرے پروردگار)

ردہ الی واصطنع عند سے یدا

رد الي راكبي محمداً

(محد کوواپس کردے،اے میرے یاس واپس کردے اوراس طرح میرے ق میں عنایت کر)

میں نے کہایہ کون ہے؟

لوگوں نے جواب دیا:

عبدالمطلب بن ہاشم ہیں ،اپنے اونٹول کی تلاش میں اپنے ایک صاحب زادے کو بھیجا اوراس لڑکے کی بیہ برکت ہے کہ جس کام میں اس کو بھیجاوہ ضرور کامیاب ہو کے واپس آیا

سعید کہتے میں ہم لوگ کچھ دری تھبرے تھے کہ رسول التعلیقی آ گئے عبدالمطلب نے آنخصرت علیقی کو گلے ہے لگایا اور کہا۔

اب میں مجھے کسی ضرورت کے لئے نیجیجوں گا۔

ابن القبطيه نسبتے ہيں: ۔ رسول النّعافی کی رضاعت قبیله بی سعد بن بکر میں ہوئی ۔

يهودكا واقعه ..... اسحاق بن عبدالله بروايت ب كدرسول التُعلِيفَة كوجب آنخضرت عليفة كي والده

نے دودھ بلانے کے لئے (حلیمہ ) سعدیہ کے حوالہ کیا تو یہ بھی کہا کہ میرے بچے کی حفاظت کرتی رہنا۔اس کے ساتھ وہ تمام باتیں بھی حلیمہ کو بتادیں (جوآنخضرت علیہ کے متعلق انہوں نے دیکھی تھیں )۔

کچھون گزرے بتھے کہ حلیمہ کے پاس بہود یوں کا گزرہوا۔جس سے حلیمہ نے کہا۔

میرےاس بیچے کی نسبت تم مجھے کچھ با نیمی نہیں بتاتے ، یہ پیٹ میں رہااس طرح پیدا ہوا تو یوں پیدا ہوا ،اور میں نے یہ یہ کچھاس کی نسبت دیکھا ہے ۔غرض کہ آنخضرت علیقے کی والدہ نے جو با تیس بتائی تھیں سب کہدیں۔

ان میں سے ایک یہودی نے کہا:

اقتلوه (استقل كرڈالو)

دوسرے نے کہا

ايتيم هو (كيابيبچهيتيم ہے؟)

حلیمہنے کہا:۔

نہیں، یہ(ایپےشوہرکی طرف اشارہ کر کے )اس کا باپ ہےاور میں اس کی ماں ہوں۔ سب نے کہ ا

> لو کان یتیماً لفتلناه (اگریه بچه میتیم ہوتا تو ہم اس کولل کرڈالتے۔ جب بیدوا قعہ پیش آیا تو حلیمہ آنخضرت کولے کرچکیں گئیں او کہنے گئیں:۔ قریب تھا کہ مین اپنی امانت ہی کوخراب اور ضائع کرچکی تھی۔

اسحاق کہتے ہیں کہ رسول الدُعلی کے ایک دودھ شریک بھائی تھے جوآنخضرت علیہ ہے کہنے لگے:۔ اتری اند یکون بعث (کیا آپ کی رائے میں پیٹمبری دبعث ہونے وال ہے) رسول الدُعلی نے فرمایا:۔

اما والملذی نفسی بیدہ قدرت لاحذن بیدک یوم القیامۃ ولا عرفنک (تشم ہےاس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ قیامت کے دن میں تیراہاتھ پکڑلوں گاادر تجھے بہچان لونگا)

رسول التُعَلِينَة كانقال كى بعد جب بيصاحب أيمان لائ توبينى كرروياً كرتے تھے۔اور كہتے تھے،انسما ارجو ان ياخ فد المنسبى عليه السلام بيدى يوم القيامة فانجو " مجھي تو صرف اتن اميد ہے كه رسول التُعلِينَة قيامت كه دن ميرا باتھ كيڑليس كي توميرى نجات ہوجائے گا۔

رضاعت کی پاسداری .... یحی بن بزیدالبعد ی کتے ہیں۔

رسول النيطينية نے فرمایا :تم سب میں زیادہ فصیح میں ہوں اس لئے کہ میں فریش سے ہوں اور میری زبان بنی سعد بن بکر کی زبان ہے (جوعرب کے فصحاء مشہور تھے۔

اسامہ بن زیداللیش قبیلہ بی سعد کے ایک بزرگ سے روایت کرتے ہیں: علیمہ بنت عبداللہ (ایک مرتبہرسول اللہ فلائے کے پاس کے پہنچیں ، یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ فلائے خدیج سے نکاح کر چکے تھے۔ علیمہ نے آنخضرت علیمی میں میں میں میں اور مویشیوں کے ہلاک ہوجائے کی شکایت کی آنخضرت علیمی نے خدیج سے اس بارے میں میں میں اور سواری کے لئے ایک اونٹ عنایت کیا جوسامان ومتاع سے لدا ہوا تھا، حلیمہ یوج لیس بکریاں دیں اور سواری کے لئے ایک اونٹ عنایت کیا جوسامان ومتاع سے لدا ہوا تھا، حلیمہ یہ سب لے کے اپنے خاتمان میں واپس آگئیں۔

محربن المنكد ركبتي بين:\_

رسول النيطينية كے سامنے ايك عورت كه جس نے آنخضرت علينية كو دودھ بلايا تھا آنے كى اجازت طلب كى ، جب بدخانون حاضر ہوئيں تو آنخضرت علينية نے فرمايا:۔

میری ماں ،میری ماں ،اپنی جا در لے کران کے لئے بچھا دی جس پروہ بیٹھیں۔

عمر بن سعد کہتے ہیں:۔

رسول الله علی کو دودھ بلانے والی آنخضرت علی کے پاس آئیں تو آیا نے ان کے لئے اپن جادر بچھادی ان کے کپڑوں کے اندرا پناہاتھ ڈال کران کے سینے پررکھااور جوضرورت ان کی تھی پوری کردی۔

ابو بکڑے یاس آئمی توانہوں نے بھی اپنی چا در بچھا دی اور کہا۔

مجھے اجازت دیجئے کہ باہر سے اپنا ہاتھ آپ کے کپڑوں تک لے جاؤں اس کے بعد ان کی ضرورت بوری کردی۔ بعد میں حضرت عمرؓ کے پاس آئی تو انہوں نے بھی یہی کیا۔

موازن کی جماعت ....زهری عبدالله بن جعفر ،اورابن سره وغیر بم کہتے ہیں:۔

رسول التُعلِينَةِ كي مِيشِ گاه ميں قبيله بني ہوازن كاوفد مِعَر انه كے مقام ميں مِيشِ آيا جب كه آنخضرت علينية مال

غنیمت تقلیم کر چکے تنے اس وفد میں ابوٹر وان بھی تنے کہ رشتہ رضاعت ہے رسول النطاقی کے بچاہوتے تنے اس موقع پر انہوں نے عرض کیا؟

ان خطیروں میں وہ ہیں جنہوں نے آپ کی کفالت کی تھی ،آپ کی چی ہیں خالا کیں ہیں واکیاں ہیں ،ہم اپنی (آغوش میں آپ کو پالتے رہیں ہیں ،اپنی چھاتیوں ہے آپ کو دودھ پلاتے رہے ہیں۔ میں نے آپ کو دودھ پیتے دیا ہیں ،پی آپ کو دودھ پھاتے رہے ہیں۔ میں نے آپ کو دودھ چھوڑ تے دیکھا ہے کہ کوئی دودھ چھڑا یا ہوا بچہ آپ سے اچھانہیں و یکھا ہے کہ کوئی دودھ چھڑا یا ہوا بچہ آپ سے اچھانہیں و یکھا نیک عادتیں آپ میں درجہ کمال تک پہنچ سے اچھانہیں و یکھا آپ کو جوان دیکھا کہ کوئی جوان آپ سے اچھانہیں ،و یکھا نیک عادتیں آپ میں درجہ کمال تک پہنچ کی ہیں اس سے اچھانہیں کوئی ہوان کے بہنچ ،اللہ آپ کے خاندان کے لوگ ہم ہیں ہم پراحمان کیجئے ،اللہ آپ کے خاندان کے لوگ ہم ہیں ہم پراحمان کیجئے ،اللہ آپ کے خاندان کے لوگ ہم ہیں ہم پراحمان کیجئے ،اللہ آپ کے خاندان کے لوگ ہم ہیں۔

رسول الثُماني في فرمايا: \_

تم لوگوں نے اتن ستی اور دیری کہ میں نے گمان کیا۔ابتم لوگ ندآ و کے۔

حالت سیمی کدرسول الله غلام (جواز ائی کے لونڈی غلام بنائے مجئے ) تقسیم کر چکے بتھے اور ان کے جعے بھی لگ

، ہوازن کے چودہ آ دمی مسلمان ہو کے آئے تھے۔اور جولوگ رہ گئے ان کے اسلام کی خبر لائے تھے۔ان لوگوں کے سرداراور خطیب ابومروز ہمیر بن صرد تھے۔جنہوں نے عرض کیا:

یارسول النعافی : ہم لوگ بی آپ کے اور آپ کے خاندان ہیں جس مصیبت میں ہم مبتلا ہیں وہ آپ پر پوشیدہ نہیں انہیں خطیروں میں آپ کی بھو بیاں ہیں خالا کمیں ہیں اور دائیاں ہیں ، پرورش کرنے والیاں ہیں جو آپ کی کفالت کر چکی ہیں ۔ اگر ہم حارث بن الی شمر (پادشاہ غسان ) یا نعمان بن منذر (پادشاہ جیرہ) ہے یہ سلوک اختیار کئے ہوتے اور جومر تبہ آپ کا ہے ہم میں بہی کل ومقام ان کو حاصل ہوا ہوتا تو ہم ان کی رحمت وشفقت اور طلب کے بھی امیدوار ہوتے اور آپ تو بہترین فیل ہیں۔

دوسری روایت بیا ہے کہ اس دن ابوصرہ نے حسب ذیل تقریری ۔

یارسول النّعالی کے بیمی خطیرے ہیں جن میں آپ کو بہن ہی بھو بیاں ہیں خالا کیں ہیں چچیری اور خالا زاد بہنیں ہیں اور ان میں جو دور کے رشتے کے بھی ہیں وہ بھی آپ سے قریبی تعلق رکھتی ہیں ،میرے ماں باب آپ بر فدا ہوں ،انہیں نے اپنے کناروآ غوش میں آپ کولیا ہے اپنی چھاتیوں کا دودھ آپ کو بلایا ہے،اور اپنے زانو وی پر آپ کو کھلایا ہے اواب آپہی بہترین کفیل ہیں ،

رسول التُعلِينية في مايا-

سب سے اچھی بات وہی ہے جوسچائی ہیں سب سے اچھی ہومسلمانوں ہیں جومیرے پاس ہیں انہیں تم دیکھ رہے ہو، اب ہتاوتہ ہیں اپنی مورتیں اوراولا دریا دہ مجوب ہیں یا مال دمتاع

جومیرے لئے اوراولا دعبدالمطلب کے گئے ہے وہ تہہارے لئے ہے مسلمانوں سے میں بھی تمہارے لے مسالت کروں گا۔لوگوں کے ساتھ ظہر کی نماز جب میں پڑھ چکوں تو تم کہنا

نستشفع حر رسول الله الى المسلمين وبالمسلمين الى رسول الله

(مسلمانوں سے رسول النہ علی کے طفیل میں اور سول النہ علیہ ہے مسلمانوں کی ہدولت ہم طلب گار شفاعت ہیں ) اس پر میں تم سے کہوں گا کہ میرے اور نبی عبدالمطلب کے جھے میں جو ہیں وہ تمہارے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں تمہارے لئے لوگوں سے بھی تلاش کروں گا۔

رسول النيطينية جب ظهر کی نماز پڑھ بچکوان لوگوں نے اٹھ کرجو ہا تیں آنخضرت بھینی نے فر مائی تھیں عرض کیں۔
آنخضرت و نے اپنے اور بن عبدالمطلب کے جصے کے برد ہے ( بعنی لونڈی غلام ) ان کووا پس کرد بئے اور مہاجرین اور
انصار نے بھی اپنے اپنے جصے واپس کرد بئے اور قبائل عرب سے بھی آنخضرت بھینے نے اس کے لئے خواہش ظاہر فر مائی۔
سب نے اس ایک بات پراتفاق کیا۔ کرتنگیم ورضا پر راضی ہیں۔ جتنے غلام قبضہ میں ہیں سب واپس کردیں گے البنہ بچھ
لوگوں نے غلاموں کے دینے سے ہاتھ روک لئے تورسول اللہ نے انہیں بدلے میں اونٹ دے دیدے۔

رسول کریم ایستانی والده محتر مه آمنه کی وفات ….. زبری، عاصم بن مربن قاده ،عبدالله

بن انی بکر میں محمد بن محمد بن حزم اور این عباس سے روایت ہے جن کے بیان ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں۔

رسول اللہ علیہ ہے اپنی والدہ آ منہ بنت وہب کے پاس تھے ،چھ سال کے ہوئے تو آنخضرت اللہ کہ ماتھ کو مدینے ،آپ کے نصیال بنی عدی ابن النجار میں لے کرچلیں کہ ان سے ل لیس ،ساتھ میں ام ایمن تھیں جو آپ کو کھلانے والی تھیں دواونٹ سواری میں تھے۔نا بغہ سیسے گھر آنخضرت اللہ کے کولے کر اتریں اور ایک مہینے تک انہیں لوگوں میں رہیں ،وہاں تھہرنے کے دوران میں جو با تھی چیش آئی تھیں رسول النہ اللہ ان کو یا دکر کے بیان کیا کرتے تھے۔ بنی عدی بن النجار کا اطم (مربع گھر) دیکھاتو بہجان لیا اور فرمایا:۔

میں اس محل پرانصار کی ایک لڑ کی انیب کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اورا پنے نضیا ٹی لڑکوں کے ساتھ ہم ایک چڑیا کواڑ ایا کرتے تھے جواس گھر پرآ کے بیٹھا کرتی تھی۔ سنگھ کہ کہ کا کوف 1

میری مال مجھے نے کر پہیں اتری تھیں اور اس گھر ہیں میرے دالدعبد اللہ بن عبدالمطلب کی قبر ہے بنی عدی بن النجار کے حوض میں میں نے اچھی طرح سے تیرا کی سکھ لی تھی۔

۔ کہتے سنا کہ یہ(یعنی آنخضرت اللہ کے سنا کے سنا کہ سے ایک کی سے ایک کی اس کے ہیں کہ میں نے ان میں ہے ایک کو سے کہتے سنا کہ یہ(یعنی آنخضرت ملیکے اس امت کے پیغیبر ہیں اور یہی ان کا دارالجر ۃ ہے ہیں نے (یعنی ام ایمن نے )اس کی ہاتوں میں سب کو ذہن نشین کرلیا۔

آنخضرت النائد كى والدہ آپ كولے كر كے واپس چليں ،مقام ابواء ميں پہنچ كے انقال كر كئيں وہيں ان كى قبر ہے۔ ام ايمن نے آنخضرت النائد كولے كے كے واپس لوٹيں ،سوارى ميں وہى دونوں اونٹ تھے جنہيں مدینے جاتے وقت لائے تھے۔آنخضرت آلينے كى والدہ زندہ تھيں تب بھى اور بعد كوبھى ام ايمن ہى آنخضرت آلينے كو پالتى پوسى تھيں۔ عمره حديبيين جب رسول التعليقية مقام ابواء مين سيتج توفر ماياب

اللد تعالیٰ نے مجھ کواپنی مال کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی ہے۔

قبر کے پاس آنخصرت آئے اس کو درست کیا 'صفائی ستھرائی کی اور روئے مسلمان بھی آپ کے رونے پر رونے لگے، جب اس بارے میں رسول الٹھائیٹی سے عرض کیا گیا تو فر مایا۔

مجھ برائکی رحمت ومحبت حیصاً کئی تومیس رویا۔

قاسم کہتے ہیں:۔

رسول التعلیق نے اپنی مال کی قبر کی زیارت کے لئے (اللہ تعالی سے )ا جازت جا ہی تو مل گئی مگران کے لئے مغفرت کی درخواست کی تو قبول نہ ہوئی۔

بريده ڪتے ہيں:\_

رسول النَّهُ عَلَيْهِ فَ جب مكه فَتْح كرليا تو ايك مقام برآك ايك بَن قبر بربينه گئے اور لوگ بھی آپ كے اردگر دبینہ گئے ،آپ بالی تھی کے اردگر دبینہ گئے ،آپ بالی تھی جیسے کوئی کسی سے خطاب کرتا ہو بچھ دبریوں ہی گزری تھی كه روتے ہوئے آٹھ گئے ،عمر فنے کہ جناب رسالت علیہ میں سب سے زیادہ بہاوری رکھتے تھے۔آنحضرت اللہ تھے کے سامنے آکروش کیا:

یارسول الله میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں ،رونے کی وجہ کیا ہے؟ فر مایا:۔

یہ میں میں والدہ کی قبرہے، میں نے اللہ تعالی سے زیارت کے لئے درخواست کی تو اجازت دے دی معفرت کے لئے درخواست کی تو قبول نہ کی ، مجھے وہ یادآئی تو رفت آگئی اور میں رودیا۔

بیا بیادن تھا کہاس دن ہے زیادہ رونے والوں کی تعدا داور بھی نظرنہ آئی۔

ابن معد کہتے ہیں:۔

یے غلط ہے اس لئے کہ آمند کی قبر کے میں نہیں ہے۔ ابواء میں ہے۔

### رسول التعليقية كي والده كي وفات

رسول التعليسية عبد المطلب كيا غوش رافت مين سس زهري عبد الواحد بن عزة

بن عبدالله، منذر بن جم ، مجامد، ابوالخويرث اورنا فع بن جبير، جن كے بيانات با بهم خلط ملط ہو گئے بيل كہتے ہيں۔

احتفظ به فانالم نوقد ما اشبه بالقوم الني في المقام منه) (اس رُكِ كَ حَفَاظت كَر كُونَكه مَقَامَ ابرا بيم ميں حضرت ابرا بيم كا جونشان قدم ہے اس كے ساتھ اس لڑكے كے قدموں سے زيادہ مشابہ بم نے كى كاقدم نہيں ويكھا)

> عبدالمطلب نے ابوطانب سے کہا۔ من بیٹوگ کیا گئتے ہیں۔ اس وجہ سے ابوطالب، آنخضرت علیہ کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ ام ایمن سے جو کہ دسول التعلیہ کی دایہ گیری کرتی تغییں ایک مرتبہ عبدالمطلب نے کہا۔

یا ہو کقی الات خفیلی عن ابسنی فیانسی و جدته مع غلمان قریبا من السدوة ان اهل الکتاب بنوعمون ان ابنی هذه الامة (اے برکت میرے بیٹے سے غافل نہو، میں نے اسے چندائر کوں کے پاس بیری کے درخت کے پاس پایا ہے، حالانکدائل کتاب یعنی یہودونصاری بیگان کرتے ہیں کہ میرا بیٹااس امت کا پیٹی برے۔ عبدالمطلب جب کھانا کھانے بیٹنے تو کہتے علی بابنی (میرے بیٹے کومیرے پاس لاؤ) جب تک آپ نیآ تے کھانا نہ کھاتے ، آجاتے تو کھاتے اوکھلاتے۔

#### عبدالمطلب كي وفات

ابوطالب سے آنخصرت کے لئے وصیت ....عبدالمطلب جب شرف بموت بوئے انتقال کا وقت قریب آیوں ہے انتقال کا وقت قریب آیاتوں نے لئے توا بی اور کو استعالیہ کی مرف کے توا بی اور کو استعالیہ کی انتقالیہ کی مرف کے توا بی اور کو استعالیہ کی مرف کے انتقال کا وقت قریب آیاتوں کی انتقال کا وقت قریب آیاتوں کے انتقال کا وقت قریب آیاتوں کی انتقال کا وقت قریب آیاتوں کے انتقال کا وقت قریب کے انتقال کا وقت قریب کے انتقال کا وقت قریب کے انتقال کے انتقال کے انتقال کا وقت کے انتقال کا وقت کے انتقال کے انتقال کے انتقال کا وقت کے انتقال کے انتقال کا وقت کے انتقال کے انتقال کے انتقال کے انتقال کی انتقال کے انتقال کے انتقال کا وقت کے انتقال کی کرنے کے انتقال کا وقت کے انتقال کا وقت کے انتقال کا وقت کے انتقال کے انتقال کے انتقال کے انتقال کے انتقال کا وقت کے انتقال کے انتق

ابكيتني وانا اسمع (مجهرة ول كرمين بحي سنول)

سب لڑکیوں نے منظوم مرشئے کہے اور ان کا ماتم کرتی رہیں امیمہ کی ٹوہت آئی تو عبد المطلب کی زبان بند ہو چکی تھی۔ بول نہ سکتے تتھے ان کامر ثیبہ ن کرمر ہلانے لگے،مطلب بے تھا کہ تونے تج کہامیری جوصفت بیان کی میں حقیقة ایسا ہی تھا۔امیمہ بنت عبدالمطلب کے وہ اشعاریہ ہیں۔

اعینی جود اہد مع در در علی طیب اغیم و المعتصر (اے میری دونوں آنکھوآنسو بہاؤ،اشکبار ہو،ایسے شخص پر جوطبیعت دعادت کا پاک وطیب اورعطیات دینے میں کریم وفیاض تھا)

على ماجد البعد دارى الزناد جيل النحيا عظيم الخطو اس پر جوصاحب مجد وعظمت تھا،نصيب والاتھا،ضرورت مندوں کی مدد کرنے والاتھا،خوبصورت تھا،عالی رتبہ اورعظیم القدرتھا،)

وذي المجدوالعز والمقتخر

على شبية الحمد ذى الكرمات

لے برکت کسی خانون سے خطاب کرتے اور نام لینا جاہتے تو عرب اس کو ' برکة ' کے لفظ سے مخاطب کرتے یعنی برکت والی بی بیسے ہندوستان میں عورتیں ' بوا' ' کہتی ہیں ۔اورمصروشام میں ف7 ج کل''حرمة ' کااطلاق کرتے ہیں۔ ( آنس بهاو، شبیة الحمد برآ سوبها ؤ،اوراس کمرمت و بزرگی وعزت ولخر والے تخص برروؤ به

وذي الحلم والفضل في النائبات كثير المكارم جمر الفخر

(وہ جو کہ حوادث ومصائب کے وقت برداشت برد ہاری اور فضیلت اس سے ظاہر ہوا کرتی بہت ہی نیک عادتیں اس کی ذات میں تھیں ، بہت سے فخراس میں موجود تھے۔

> مبين يلوح كضوء القمر له فضل مجدٍ على قومه (وه اپنی توم پرالیی فضیلت و برتری رکھتا تھا جو جاند کی روشنی کی طرح تھلی ہو کی واضح وروش تھی۔

بصرف الليالي وريب القدر

اتته المابا فلم تشوه

(بیسارےنضائل اس میں جمع بیتھے مگرموت آئی تو گردش ایا م اور تقذیر کے بدلنے سے کوئی چیز اس کو نہ بیجاسکی )

عبدالمطلب انتقال کے بعد قحون کے مقام مین دفن کئے گئے وہ اس وقت بیاس۸۲سال کے تھے۔اور پیمی کہا جاتا ہے کہا یک سودس (۱۱۰) سال کی عمرتھی۔

> رسول التُعَلِينية معلوم كيا كيا أب كوعبد المطلب كي موت ياد ب؟ فرمایا: ہاں میں ان دنوں آٹھ سال کا تھا۔

ام ایمن کہتی ہیں: میں نے اس دن دیکھا کہ رسول التعالیق عبدالمطلب کے تابوت کے پیچھے پیچھے رور ہے تھے۔ مشام بن محمر بن السائب الين والدين روايت كرتے بين اكه عبد المطلب بن باشم نے يوم الفجاء سے يہلے وفات یائی۔ان کی عمرا یک سومیں (۱۲۰) سال تھی۔

## رسول التعليقية ابوطالب كي أغوش شفقت ميس

مجاہدا بن عباسٌ مجمد بن صالح ،عبداللہ بن جعفر ابراہیم بن اساعیل ابن ابی حبیبہ،جن کی روایتیں باہم مل گنی یں کہتے ہیں:

عبدالمطلب جب انتقال كرميحة وابوطالب نے رسول التعلیق كواپنے پاس ركھااور آنخضرت البين انہيں كے ساتھ رہنے گئے،ابوطالب مال و دولت والے نہ ہتھ آتخضرت کو بہت ہی جا ہتے تتھے یہاں تک کہا پنی اولا د کے ساتھ بھی اتنی محبت نکھی ۔سوتے تو آنخصرت بھی انہیں کے پہلو میں سوتے باہر نکلتے تو آنخضرت الکیلیج بھی ساتھ ہوتے ،بیرغبت اتنی بڑھی اس مدتک پہنچی کے کسی شے کے ابوطالب اتنے عاشق نہ ہوئے ہتھے۔

آپ کوخاص طور پراینے ساتھ کھانا کھلاتے ،حالت ریھی کہ ابوطالب کے بال بیجے خود ایک ساتھ یا الگ الگ سی طرح بھی کھانا کھاتے مگر پیٹ بھر کے اور آ رام ہے نہ ہوتے لیکن جب رسول النّعظیفی کھانے میں شریک ہوتے توسب کے سب آرام ہے ہوجاتے لڑکوں کو کھانا کھلاتے جا ہے توابوطالب کہتے: کے سا انسم حتی بحضرا نہی (تم لوگ تو جیسے ہوظا ہرہے بھہر دمیرا بیٹا آ جائے )

رسول النَّمَانِيَّةُ آتَ ادرساته كمات تو كمانان جاتا۔ اواكرآب الله ساتھ من ندہوتے تو لاكوں كو بيث بحر كركهانا نصيب ندموتا ، اى وجه سے ابوطالب آنخضرت علي ہے كہاكرتے كه انك لسمب رك (توحقيقت ميں ما برکمت ہے۔ صبح کوسب لڑکے اٹھتے تو آئکھوں میں چیپڑ بھرے ہوتے ، بال بھرے ہوتے ، بال بھر سے ہوتے ، بگر رسول اللہ اللہ کے بالوں میں تیل اور آئکھوں میں سرمہ لگا ہوتا۔

ابن القبطيه كبتي بين: \_

ابوطالب کے لئے بطحاء میں ایک دوہرا تکمیدر کھ دیا جاتا تھا۔جس پروہ تکیے لگا کر بیضا کرتے ایک مرتبہ رسول النّعائیفی نے آکراہے بچھادیا۔اورای پرلیٹ رہے۔ابوطالب آئے اور تکمیدلگانا جاہا( تو تکیے ندملا) پوچھا:۔

تکیهکہاں ہے؟

لوگوں نے جواب دیا۔

وہ تو تیرے جھتیج نے لے لیا۔

ابوطالب نے کہا:۔

بطحاء کے مقام کی شم حقیقت ہے کہ بیمیر ابھتیجہ نعمت کی قدر کرتا ہے۔

عمروبن سعد كہتے ہيں: \_

ابوطالب کے کئے ایک بچھوٹا ڈال دیا جاتا۔جس پروہ جیٹھا کرتے تھے۔رسول اللّٰمِیْلِیَّۃ جو کہ ابھی لڑکے تھے۔آ کے اس پر بیٹھ گئے۔ابوطالب نے بیدد کھے کرکہا:۔

قبیلہ رہیدے معبود کی شم ہے کہ یہ میرا بھتیجاحقیقت میں نعمت کی قدر کرتا ہے۔

شام كا ببالاسفر .... فالدبن خداش معتمر بن سليمان كي والد يبان كرت بي كمعتمر كتي تھ

میں نے اپنے والدسلیمان کوابومجنزے بیروایت کرتے ساہے کہ عبدالمطلب یا ابوطالب نے (اس روایت میں خالد کوشر تھا کہ عبدالمطلب کا نام تھایا ابوطالب کا)عبداللہ کے انتقال کرجانے کے بعدرسول اللہ تھا تھے کی جانب توجہ کی ،جب بھی سفر میں جاتے تو .....ساتھ میں آنحضرت تھے کو بھی لے جاتے ،ایک مرتبہ شام کارخ کیا ،مزل پر پہنچ کراتر پڑے وہاں ایک راہب ان کے یاس آکر کہنے لگا۔

تم میں کوئی نیک آ دی ہے؟۔

جواب دیا: ہم میں ایسے لوگ ہیں جومہمان کی میز بانی کرتے ہیں قیدی کور ہا کرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں یہ یا ای طرح کا جواب دیا تھا۔

راہب نے پھرکھا:

تم میں ایک صالح آدمی ہے؟۔ پچھ در مخبر کے بھر پوچھا: اس اڑ کے بعنی رسول النوائے کے بای کہاں ہیں؟

مخاطب نے جواب دیا:

بیاس کے سر پرست یا تربیت کرنے والے موجود ہیں۔ یا بیہ جواب دیا گیا کہ:۔بیاس کے سر پرست ہیں۔ راہب نے کہا:

احتفظ بهذا الغلام ،ولا تذهب به الى الشام ،ان اليهود حسد وأني اخشاهم عليه

(اس لڑکے کی حفاظت کراوراہے لے کے شام نہ جا یہودی حسد کرنے والے بیں اور مجھے اس لڑکے کی نسبت ان سے خوف ہے )

> الحول نے کہا۔ بیتو تہیں کہتا ، بیالقد تعالیٰ کہدرہاہے۔ را ہب نے اس کا جواب دیا اور کہا ، یا اللہ میں محد (علیقی کو تیرے سپر دکرتا ہول بیکہا اور پھر مرگیا۔

بحير ارامب كي الكرائيس المعين كتبري الرول التعليقية جب باره سال كروك وسيرام كريجارت المرائيس المرائيس

تی ،اس کئے خود بی آپ کی حراست وحفاظت کرتا تھا اور جا بلیت کے کام اور عیبوں ہے آپ کو بچا تا تھا۔

یاس وقت کی بات ہے جب آپ بی قوم بی کے طریقے پر شخے اور انہیں کا مسلک رکھتے تھے یہاں تک ایسے جوان ہوئے کے مروت (جوان مردی میں تمام توم ہے افضل ،اخلاق میں سب سے زیاد وا چھے ، ملنے جلنے ومعاشرت میں سب سے زیادہ شریف با تیں کرنے میں سب سے بہتر۔ برد باری وامانت میں سب سے بڑے ہنگام میں سب سے بچے ، بخش اور تکلیف و سے میں سب سے دور اور نفرت کرنے والے تھے نہ بھی گالی گلوچ یا بدکلامی کرتے و کھے گئے نہ کسی سے از سے جھڑت والے جھڑت جھڑت یا بدکلامی کرتے و کھے گئے نہ کسی سے از سے جھڑت کے بیاسی پر شہرکرتے یا گئے۔

ائیں اچھی اچھی خیر وصلاح کی عادتیں اللہ تعالی نے آپ کی ذات می جمع کردیں تھیں کہ قوم نے آپ کا نام ہی الامین رکھ دیا سکے میں پہلے آپ کا بہی لقب رہا۔ابوطالب مرتے وفت تک آپ کی حفاظت واحتیاط وحمایت ونصرت میں سرگرم رہے۔

ا بوطالب كى اولا و ..... محمر بن السائب كهتيج بين: ابوطالب كانام عبد مناف تقا ( ابوطالب كنيت تقى ) ان كى اولا دبيس -

، طالب بن افی طالب سب ہے بڑے تھے مشرکیین جبرانہیں اور اتمام بی ہاشم کو نکال کرغز وہ بدر کے مقام میں لے گئے تھے۔طالب نکل کے کہنے لگے:

لاهم اما مغزونَ طالب في مقنب من هذه المقانب

یا اللہ ان ضرر رساں بھیٹریوں کے ایک غول میں ہوکر طالب لڑتو رہاہے بڑنے میں ان گرگوں کا ساتھ تو دیتا ہے۔

فليكن المغلوب غير الغالب وليكن المسلوب غير السالب

( مگریااللہ جوغالب ہے دمغلوب ہوجائے اور جوچھین رہاہے اس سے چھن جائے )

مشرکین قریش کو جب شکست ہو کی تو وہ ( طالب ) نہ قیدیوں میں یائے گئے ۔ نہ مقتولوں میں ملے نہ مکے میں

واپس آئے اور نہان کا حال معلوم ہوا۔ انکی اولا دبھی نہیں۔

۲: عقیل بین ابی طالب ان کی کنیت ابویزید تھی ،طالب میں اور ان میں دس سال کا فرق تھا۔ یعنی طالب س سال بڑے تھے۔ )انساب قریش کے بیرعالم تھے۔

ساجعفر بن انی طالب می فتیل سے دس سال چھوٹے تھے، قدیم الاسلام بہا جرین حبشہیں ہیں فوروہ وہ میں شہید ہوئے ، ذوالجناحین ( دو پرول والے )وہی ہیں کہ ان ہروں کے ذریعے جنت میں وہ جہاں جاہتے ہیں بردار کرئے ہیں۔

س على بن الى طالب مي معفر سے دس سال حجو تے تھے۔

۵: الف\_ام بانی بنت الی طالب، ان کانام برجه تحا۔

۲:ب\_جمانه بنت الي طالب\_

ے: نَ ریط ہنت ابٰی طالب بعض لوگ اسا ، ہنت ابٰی طالب بھی کہتے ہیں ،ان سب کی ماں فاطمہ تھیں ، ہنت اسد بن ہاشم بن عبدمنا ف ابن تصی ۔

› طلیق بن ابی طالب ،ان کی مال عله تھیں اور ان کے مال شریک بھائی حومیت تھے ،ابن ابی ذباب بن عبد اللّٰہ بن عامر بن الحارث ابن حارثہ بن سعد بن تیم بن مرہ۔

ابوطالب کاخاتمہ اور قبول اسلام سے انکار سسیدین المسیب ہے والدے روایت کرتے ہیں کہ ابوطالب کی موت کا جب وقت قریب آیا تورسول الٹھائے ان کے پاس آئے ، دیکھا تو وہاں عبداللہ بن امیداور ابوجہل بن بشام ہیں۔رسول اللہ نے فرمایا:

یا عمم قل لا الله الله کلمة اشهد لک بها عند الله ( پچا: لا اله الا الله کلے کے کہنے ہے الله الله کلے کے کہنے ہے الله تعالی کے پاس میں تیرے قل میں گواہی دول گا ) اس پر ابوجہل اور عبد الله بن امیے نے کہا: اے ابوطالب کی اور عبد الله کی ملت سے بیز ار اور نفرت کرتا ہے؟

رسول التعلیقی برابر کلمه توحیدان پر پیش کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اے بچپا لاالمہ الا الله کہہ،اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس میں تیرے حق میں گواہی دول گا۔

یہ تورسول انٹھائیٹے فرماتے تھے اوروہ دونوں کہتے تھے کہ اے ابوطالب کیا تو عبدالمطلب کی ملت سے پھرا جا تا ہے؟ یہ مکالمہ (عرض وجواب) یوں ہی ہوتا رہا یہاں تک کہ آخو ی بات جوابوطالب نے کہی وہ بیھی کہ میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں یہ کہااور پھرانقال کرگئے۔

 عبداللہ بن تعلیہ بن صعیر العذری کہتے ہیں: ابوطالب نے (رسول اللہ اللہ علیہ اسے کہا: اے میر ہے بھتیج ،خدا کی سم اگر قریش کے اس کہنے کا خوف نہ ہوتا کہ میں ڈرگیا ہول۔ ( کیونکہ ایسی بات کہی گئی تو یہ تھھ پر اور تیر ہے باپ کی اولا و برگالی ہوگی ) تو میں وہی کرتا جوتو کہتا ہے اور اس سے تیری آ کھے کوشندک پہنچا تا اس لئے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری باتیں میر سے ساتھ قابل شکر ہیں مجسوں کررہا ہوں کہ تھے کتنا شوق اور شفقت مجھ سے ہے مشاہدہ کرتا ہوں کہ تو میر سے حق میں کھیں تھے ہے۔ ہشاہدہ کرتا ہوں کہتو میر سے حق میں کھیں تھیں تھے جو تیں کالحاظ رکھتا ہے۔

ابوطالب نے اس کے بعد فرزندان عبد المطلب کو بااکر کہا: لمن تنزالو بعضو ما سمعتم من محمد وما السعتم من محمد وما السعتم امرہ فاتبعوہ واعینوہ توشدوا جمین کے اس وقت تک السعتم امرہ فاتبعوہ واعینوہ توشدوا جمین کے باتمی جب تک سنتے رہو گے اور تکم مانتے رہو گے اس وقت تک برابر خیر وفلاح میں رہو کے ان کی پیروی کروائیس مددو کہ خودتم کو ہدایت نصیب ہورسول التعلیق نے بیان کرفر مایا اتارہم بھا و تدعها لنفسک (توائیس تواس کا تکم دیتا ہے۔ مگرخودا پے لئے جھوڑ دیتا ہے؟)

ابوطالب نے کہا اما انک لو سالتنی الکلمة وانا صحیح لتا بعتک علی الذی تقول ولکن اکرہ ان اجزع عند الموت فتری قریش انی اخذتها جزعا ور ددتها فی صحتی ۔ جب تدرست تھااس وقت اگرتو مجھے اس کلمکا موال کرتا جو کہدر ہا ہے میں اس کی پیروی کرتا ۔ لیکن موت کے وقت یہ برا جا نتا ہوں کہ جزع وفزع میں والا اوخوفز دومشہور ہوں ، کیونکہ اس صورت میں قریش کی رائے یہ ہوگی کہ میں نے اپنی تندری کے حالت میں تو اس کے مانے سے انکار کردیا تھا مگر موت کے درسے قبول کرلیا )

عمروبن دینار، ابوسعید یا ابن عمر ہے روایت کرتے ہیں کہ'' آیت انک لاتحدی من احببت ''توجس ہے مہت کرتا ہے اسکو ہدایت یا فتہ ہیں بناسکتا ) ابوطالب کے تی ہیں نازل ہوئی۔

ابن عبال آیت و هم ینهون عنده و بنا عُون عند (وه لوگ مشرکین و کفارکوتو یغیبرکوتکلیف پہنچانے ایر کیتے ہیں کہ یہ آیت ابوطالب کے تق میں نازل سے بازر کھتے ہیں کہ یہ آیت ابوطالب کے تق میں نازل ہوئی جولوگوں کورو کتے تھے۔ کہ دسول النتی کی تعلیف نہ پنچاو آپ دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے بچتے تھے اور اس میں ستی کرتے تھے۔

اموات مشركین کے لئے استعقار ، ، ، ، علی (این ابی طالب) كتے ہیں : میں نے رسول اللہ له عقوا لله له عقوا لله له عقوا لله له و كفته و كفته و واده عقوا لله له ورحمه (جائے استعقال کی خبردی تو آپروٹے گے اور پھر فرمایا: اذھب و ضاعله و كفته و واده عقوا لله له ورحمه (جائے استعمال دے، اور گفن پہنا اور توپ دے، یعنی وقن کردے، اللہ تعالی اس کی معقوت کرے اور تم کرے ) چنا نچ میں نے یمی کیا، دسول النعافی کی دن تک ابوطالب کے لئے استعقاد کرتے رہے اور گھرے نہ تھے، یمال تک جرئیل ہے تیت لے کرنازل ہوئے: ما گان للنبی و الذین امنوا ان یستعفو و اللمشر کین (پیفیم کواوران کوجو ایمان لا پیکے مناسب نہ تھا کہ شرکوں کے لئے استعقاد کرتے)

تعلی کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ ہوئے ہے تھم کے مطابق میں نے بھی منسل کیا ( بعنی ابوطالب کی میت کونسل دینے کے بعدار شاد و ہدایت نبوی کے مطابق خود بھی منسل کرڈ الاتھا۔

عروكت بي كدابوطالب في جب انقال كياتورسول التُعليكة في مايا: الله تعالى تجمد بررم كراء اور تحم

بخش دے جب تک جناب البی سے ممانعت نہوگی: میں تیرے لئے استغفار کرتار ہوں گا۔

اس ارشاد سے مسلمان بھی اپنے مردوں کے لئے دعائے مغفرت کرنے بھے جوشرک کی حالت میں مرے تھے۔ تب القد تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی : مسا کسان لسلنبی والذین امنوا ان یستعفروا للمشرکین ولو کان اولیسی قسریسی (پیفیبرکواوران لوگول) وجوایمان لا بھے ہیں، مناسب نہ تھا کہ شرکوں کے لئے استعفاد کریں، جاہوہ قرابت دارہی کیوں نہوں۔

خجہ بیر و میں سسطی ابن ابی طالب کہتے ہیں: میں نے رسول التُعَلِّ کی جناب میں حاضر ہو کے عرض کیا: ان عصمک الشیاف کی جناب میں حاضر ہو کے عرض کیا: ان عصمک الشیخ انصل قدمات (یا حضرت آپ کا بوڑھا گراہ چچامر گیا) بوڑھے گراہ جچاسے کی گی مرادخودان کے والد تھے (لینی ابوطالب)

آنخضرت المنظمة في ارشادفر ما يا الدهب فواده و لا تحدثن شيناً حتى تاتينى (جاكات فن كرد ) اورجب تك ميرك باس ندآ تااس وقت تك كوئى بات بيان ندكرنا ، يااس وقت تك بحدندكرنا) ميس في قد فين كه بعد حاضر بهوكر كها (حالت ) بيان كي توجع تكم ديااس كے مطابق ميں في تسل كيا بتو آنخضرت الله في في ميرے لئے الي دعائيں كي خواہ كوئى كيسى بى چيز بيش كى جائے الى دعائيں كيدي كو الى كا مير كے الى دعائيں كيدي دواہ كوئى كيسى بى چيز بيش كى جائے مرحتی خوشی مجھے ان دعاؤں ہے بوئى اتن كى چيز سے ند ہوگى)

وفات کے بعد کا حال ۱۰۰۰۰۰ عال بن عبد المطلب کہتے ہیں: میں نے رسول التُطَافِظَة ہے عرض کیا: هل نفع نہنچایا نفعت ابا طالب بشی جانانہ قد کان بحوطک و یغضب لک (کیا آپ نے ابوطالب کوبھی کچونفع نہنچایا یا جو آپ کو گئیرے رہا کرتے تھے، حفاظت کیا کرتے تھے اور اگر کوئی تکیف دینا جا ہتا تو اس سے آپ کے لئے از بیٹا کرتے تھے)

نعم وهو فی ضحضاح من الناد ،ولو لا ذل لکان فی الدرک الاسفل من الناد ( الاروه خفف اور بلکی ی آگ میں ہے اور اگریہ بات نہوتی تو دوزخ کے سب سے ینچے درج میں ہوتا۔

ابن شہاب ہے روایت ہے کہ انہیں علی بن الحسین (ابن انی طالب ) نے خبر دی کہ رسول الڈھائیلی کے زمانہ میں ابوطالب نے وفات پائی ۔ توجعفر (ابن ابی طالب کے ان کا بعنی ابوطالب کا )ور ثدوتر کہ ملا بلکہ طالب وعیل (ابو طالب کی اولاد ) ان کے وارث ہوئے اس کا سبب بیتھا کہ نہ مسلمان کا فرکا وارث ہوسکتا ہے اور نہ کا فرمسلمان کا۔

عروہ کہتے ہیں: جب تک ابوطالب نے وفات نہ پائی اس وفت تک آپ ہے رکے رہے ،عروہ کا مطلب میہ ہے کہ جب تک ابوطالب جیتے رہے رسول الٹھائے کو تکلیف بہنچانے سے قریش رکے رہے۔

اسحاق بن عبدالله بن الحارث كتب بين: عبال (ابن عبدالمطلب) في عرض كيا أب د مسول المله اتوجو الهدم المرجو المهدمة المرجو المهدمة المرجو المهدمة المرجو المهدمة المربي المسالب و يارسول الله كيا آب ابوطالب كے لئے بھى الميدر كھتے ہيں ، يعنی آياان كے لئے بھى بجے معفرت كى اميد ہے؟

فرمایا: کل النحیو از جو من ربی (می این پروردگارے برطرح کی خیروخونی اورنیکی کی امیدر کھا ہوں)۔

خد یجة الکبری کی وفات ..... محربن عمرالاسلمی کتے ہیں رسول التعلیق کی نبوت کے

دسویں سال ،شوال کا درمیان تھا کہ ابوطالب نے انقال کیا۔اس وقت وہ ای سال سے زیادہ کے تھے،ان کی وفات کے ایک مہینے پانچ دن کے بعد خدیجہ (رضی اللہ عنہا) پنیسٹھ (۲۵) سال کی عمر میں انتقال کر ٹمئیں اس سے رسول اللہ اللہ عنہا کا بلے میں انتقال کر ٹمئیں اس سے رسول اللہ اللہ اللہ علیہ بیاری تھیں۔ ڈیل معیبہتیں جمع ہو گئیں ۔خدیجہ بنت خویلد کی موت (جوآپ کی بیوی تھیں) اوابوطالب کی موت جوآپ کے چھاتھے۔

#### م میں ایخضرت علیقی کارانوں میں شغل مے میں ایخضرت علیقی کارانوں میں شغل

مخلوق کے چرواہے بھیر بکر بول کی حیثیت میں .....عبیر بن میر کہتے ہیں رسول اللہ

عَلِينَةِ نِے فرمایا: ها هن نبي الا وقدر عبي الغنيم (كوئي پيغيبراييانبين كه جس نے بھيڑ بكرياں نه چرائي ووں۔

سیب سے ربیب میں مبھی یا رسول طبی معلم ربیل میں ایک سے ایک سے بیر حبیل مہ بید میں ہوں۔) فرمایا . لوگوں نے عرض کیا: وانت یا رسول الله (یارسول الله قابینی آپ نے بھی چرائی ہیں۔) فرمایا . او ان ا (اور میں نے بھی ) ابو ہر رہے گئے ہیں: رسول اللہ تعلق نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اسی کو پیغیبر مبعوث فرمایا جو بھیٹر بکریاں جرا حکا ہو۔

لوگوں نے عرض کیا: بارسول الله ، اورآ ب؟

فرمایا:وانا رعیتھا لاہل مکہ بالقرار بط (اور میں نے بھی اہل کہ کے لئے جبتمر بندی یعنی املی کے بدلے چرائی ہیں)

ابوسلمہ بن عبدالرطمن کہتے ہیں:اراک (بعنی درخت مسواک بیلو) کے پھل کے لئے بچے لوگ رسول التعلیقی کے سامنے سے گذر ہے وا تا تھا تو میں بھی کے سامنے سے گذر ہے وا تا تھا تو میں بھی ان کوچنا کرتا تھا۔
ان کوچنا کرتا تھا۔

لوگوں نے عرض کیا:

يارسول التعافية آپ نے بھى بھير بكريال حالى بين؟

فر مایا: ہاں اور کوئی پیغیبراییانہیں جس نے نہ چرائی ہوں۔

جابر "بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ علیقہ کے ساتھ ہم لوگ اراک کے لیکے پیل چنا کرتے تھے آنخضرت (علیقہ) نے فرمایا: جو سیاہ ہو گیا ہو وہ لو، کہ سب میں ایجھے وہی ہوتے ہیں، میں بحریاں جرا تا تھا۔ تو میں بھی اے چنا تھا۔

فر مایا: ہاں ،اورکوئی ایسا پنجبرنہیں جس نے نہ جرائی ہوں ابواسحاق کہتے ہیں: بھیڑ بکریاں چرانے والوں اور اونٹ چرانے والوں اور اونٹ چرانے والوں اور اونٹ چرانے والوں اور بڑا ہے ہم کواطلاع ملی ،اور حقیقت حال خدا کومعلوم ہے، کہرسول اللہ نے فر مایا: موئی مبعوث ہوئے او بھیڑ بکریوں کے چرواہے تھے، داو ڈمبعوث ہوئے او بھیڑ بکریوں کے چرواہے تھے، داو ڈمبعوث ہوئے او بھیڑ بکریوں کے چرواہے تھے، داو ڈمبعوث ہوئے اور وہ بھیڑ بکریوں کے چرواہے تھے۔ میں مبعوث ہوئو میں اجیاد ایمیں ایپنے لوگوں ٹی بھیٹر بکریاں چراتا تھا۔

<sup>1 (</sup>اجیاد: کمهمبارک کا ایک سرزمین بایهازی کانام بےجوچراگاه کا کام دیت تھی۔

م مخصرت حرب الفجار میں ..... ابراہیم بن عبدالرحان بن عبداللہ بن ابی ربیعہ محمد بن ابراہیم المیم یعقوب بن عقبۃ الاخنسی ہے روایت ہے اوران کے علاوہ دومروں نے بھی اس واقعہ کے بعض جھے بیان کئے ہیں ان کا یقول ہے۔

ُ جنگ فجاری وجہ بیہ وئی کہ نعمان بن منذر ( فر مال روائے جیرو ) نے تجارت کے لئے یاز ارعکاظ میں کچھ مشک جیجا تھا۔اس کوعروہ بن عتبہ بن جابرا بن کلا ب الرّ حال ایٹے پناوی میں لے ایا تھا۔

جولوگ وہ مشک کے کرآئے تھے۔ایک تالاب پر تھنم سے جیےاوارہ کتے تھے۔قبیلہ بی بکر بن عبد مناۃ بن کنانہ کا ایک شخص براض ابن قبیں ، چالاک ،آ دمی تھا۔ جس نے عروہ پر حملہ کر کے اسے قبل کر ڈالا ۔اور بھا گ کے خیبر میں چھیار ہا۔ بشر بن ائی خارم الاسدی سے جوشاعرتھا۔ ملاقات ہوئی تویہ واقعہ بیان کر کے کہد دیا کہ عبداللہ بن جذ عان ، بشام بن المفیم ہے، حرب ابن امیہ نوفل بن معاویہ الدیلی اوبلعا بن قبیس کو اس کی اطلاع کردے۔

ان لوگول کوخبر ہوئی تو جان بچا کے حرم (بیت اللہ) ہے التجا کی:اسی ون جب دن آخری ہو گیا تھا قبیلے قیس کو یہ خبر ملی تو ابو براءنے کہا:

ہم تو قریش کی طرف سے دھو کے بی میں تھے۔

آخران پناہ گیروں کے پیچھے پیچھے چلے گرانہیں اس وقت پایا جب کہ جم کے اندروہ جا چکے تھے۔ ہے۔ والوں کو پکار کے کہا قبیلہ بنی عامر کے ایک شخص نے جسے اور م بن شعیب کہتے تھے، اپنی پوری آ واز میں پناہ لینے والوں کو پکار کے کہا ان میں عاد مابیسندا و بین کم هذه اللیالی من قابل و انا لانا قلی فی جمعیع (آئندہ ہے ہمارے تم مہارے مہمار کے درمیان انہیں را توں کا وعدہ ہے، اور ہم مز دلفہ میں کمی اور ستی نہ کریں گے ) یہ کہہ کے اور م نے بیشعر بھی کہے۔ مہارے لفہ وعد نا قیشاً و ھی کار ھة ہوں کار ھھ

مقام احابیش سسسال عاظه کابازارنداگا، قریش، قبیله کنانه، اسدین فزیمه اوراحابیش کے سب لوگ

لے رصال، وہ مختص جواونوں کے کجاوے کے فن میں ماہر ہو، ہروہ بن عتبہ کا پیرائی لقب تھااورا کی مہارت کی وجہ ہے وہ''رحال''مشہور تھے۔

علے بناہ میں لینا، جس طرح اس زمانے میں مال ومتاع کا بیر کہتے ہیں، اس طرح عرب میں دستور تھا کہ ماں کو کہیں ہیسجے تو سی کی ہناہ میں و سے دستے وٹ اس کی حفاظت وغیرہ کا فرمہ دار ہوتا۔ حکاظ، عرب کا مشہور ترین بازار جباں ہرسال ایک بزامیلہ ہوتا تھا، عرب کی نبیدا وارسد تکاری وول ور ماغ کی خاتم تھی اور علم وادب کا سب سے بڑا دنگل ہوتا تھا سال میں ایک مرجبہ بازار لگتا تھا اور ماہ ذیقعدہ کی پہل سے بیسویں تاریخ تک کھا رہتا اس کا صدر مقام وہ میدان تھا، جو تخلہ اور طائف کے درمیان واقع ہے۔

سے عرب میں دستورتھا کے بخت سے بخت مجرم بھی جب تک حرم کعبہ میں پناولئے رہتا ہیں ہے تعرض نے کرتے۔

سے احابیش ، مکہ کبار کہ کے مین ایک چھوٹی می پہاڑی ہے جے جش کہتے ہیں ۔ اس پہاڑی کے وامن میں سب لوگوں نے آپس کی مدوومعاونت پر قسمیں کھائی تھیں ۔ تیم کے الفاظ بیہ تھے ، نعن لید علی غیر ناھا سبحا بل و وضع نھاڈ و ھار ما حبشی ۔ بینی جب تک رات کی شان یہ ہے کہ رات اندھیری ہو، جب تک وان کا منظر بیہ ہے کہ روشن رہے گا جب تک کو وجشی اپنی جگہ پر قائم واستوار رہے گا اس وقت تک ہم لوگ غیروں کے مقابلہ میں اکھتے رہیں گے اس مناسبت سے بیٹائین احابیش قریش کے نام سے مشہور ہوئے یہ بھی یادر کھنا جا ہے کہ جشی (پہاڑ) معرف کے مقابلہ میں اکھتے رہیں گے اس مناسبت سے بیٹائین احابیش قریش کے نام سے مشہور ہوئے یہ بھی یادر کھنا جا ہے کہ جشی (پہاڑ) معرف بادات میں بیارٹ میں میں بیارٹ میں بیارٹ

جوان میں شامل تنھے۔سال بھر تک تھر ہے رہاں جنگ کے لئے (جوشن چکی تھی) تیاریاں کیں۔

مقام احابش مين بيقبائل تص\_

ا:الحارث بن عبدالمناة بن كنائه

۲:عضل

۲:القارة

ىه: د<u>ۇش</u>

۵:المصطّلق، بیلوگ قبیله خزاعه کے تتھے اور ان کی شرکت کی وجہ بیتھی کہ قبیلہ بلحارث بن عبد منا ہ کے ساتھ ان کا محالفہ (بالہمی عہد و پیان ) تھا۔

سر داران قربیش ..... قبیلة میس عیلان کے لوگوں نے بھی جنگ کی تیاری کر لی اور آئندہ سال کے لئے موجودہ ہو محصر داران قریش بیلوگ تھے:

ا:عبدالله بن جدعان

٢: بشام بن المغيره

۱۳:حرب بن امیه

٣: ابواهية سعيد بن العاص

۵: عتبه بن رسعه

٢: العاص بن وائل

2 معمر بن حبيب الجمعي

٨: عكرمه بن عامر بن باشم بن عبد مناف بن عبدالدار

لشکر جونکلا تو جدا جدا حجنٹر یوں کے تحت نکلا ،سب کی ٹولیاں اور جماعتیں الگ الگ تعیس کسی ایک سرکشکر کے تحت نہ تھا ،اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن جدعان کے بیسب ماتحت تتھے۔!

سر دارانِ قبس ..... قبید قبس میں بیادگ ہے،

ا: ابوالبراء عامر بن ما لك بن جعفم

۲: وبيع بن ربيه بن معاويه النصري

۳: در ید بن الضمهٔ ۴ مسعود بن معتب التقلی

ا روایت کا خاص لفظ بخرجوا تساندین انتساندین کے تباور معنی توایک دوسرے پرفیک لگانے والے سمارالینے والے کے بیں جمرعبد جالمیت کے محاورہ میں ف اس کا وہی منہوم تھا جو ترجمہ میں ف کھا گیا۔ یہ قسال لھے منساندون الی تحت رایاتِ تشنی لا بجمعهم رایة امیر واحدی

۵: ابوغروة بن مسعود

۲:عوف بن ابی حادث المری ۷:عباس بن دعل السلمی \_

بیسب لوگ سردار وسیدسالار تنے (بعن غنیم کی طرح ان سرداروں میں سے بھی ہرایک کی فوج اپنی اپنی جگہ مستقل وخود مختارتھی اور کوئی ایک سرلشکر نہ تھا جس کے سب ماتحت وفر مال پذیر ہوتے ) لیکن بیجی کہا جاتا ہے ابوالبراء ان سب کے اولی الامر تھے جھنڈ انہیں کے ہاتھ میں تھا اور مفیں انہیں نے برابر کیں مصنف نے بید وسرا تول بھینئے تفعیف بیان کیا ہے ، واللہ المم)

قر لیقین کا مقابلہ ..... فریقین کامقابلہ ہوا تو دن کے ابتدائی حصہ میں قریش پر ، کنانہ پراوران کے متعلقین پر قیس کو تکست ہوئی مگر بچھلے وقتوں میں قریش و کنانہ کے لئے قیس کو تکست ہوئی ہے

فاتحول نے اُپنے تریضوں کے آل کرنے میں ایسی مرگا مرگ پھیلائی ( یعنی اس کثرت سے لوگوں کو آل کیا ، کہ عتب بن رہید نے جواس وقت جوان تھے، اور ابھی ان کی عمر پورتے میں سال بھی نہ ہوئی تھی صلح کے لئے آواز دی اور اس شرط پرصلح ہوگئی کہ مقتولوں کا شار کیا گیا اور قریش نے اپنے مقتولین کے علاوہ غنیم کے جن لوگوں کو آل کیا تھا قیس کو ان سب کے خون بہا و سئے۔ جنگ نے اپنے بوجھ رکھ دیئے ( یعنی لڑائی ختم ہوگئی اور قریش وقیس دونوں اپنے اپنے مقام پرواپس آگئے۔

جنگ میں آنخضرت اعلیت کی شرکت سے برائی اللہ کی برائی سے برائی ہیں انجار کا تذکرہ کرتے ہوئے ،رسول اللہ علیہ نے فرمایا: میں اپنے بچاؤل کے ساتھ اس جنگ میں موجود تھا، میں نے اس میں شرکت کی تھی ، تیر چلائے تھا اور میں نہیں چاہتا کہ کاش میں ایسانہیں کرتا (یعنی بیشرکت جنگ و تیرا ندازی پشیمانی کا سبب نہیں رسول النہ اللہ جب اس میں شریک ہوئے ہیں اس وقت ہیں سال کے تصاور یہ جنگ فجار واقع اصحاب فیل سے ہیں سال بعد ہوئی تھی ۔
میں شریک ہوئے ہیں اس وقت ہیں سال کے تصاور یہ جنگ فجار واقع اصحاب فیل سے ہیں سال بعد ہوئی تھی ۔
میس شریک ہوئے ہیں تام کہتے ہیں : میں نے ویکھارسول النہ اللہ تعلق ہوئی سے شعار کہے ہیں ۔
مجمد بن عمر خرماتے ہیں : میں بر بوں نے فجار کے متعلق بہت سے اشعار کہے ہیں ۔

المنخضرت حلف الفضول ميں ..... عردة بن الزبير "كہتے ہيں : میں نے حكیم" بن حزام كو كہتے ہوئے سنا كەقرىش جب فجار سے داپس آرہے تھے اس وقت حلف الفضول كا دا قعہ بیش آیا ،رسول التُعلِيقَة ان دنوں میں سال كے تھے۔

محمد بن عمر فرماتے ہیں: ضحاک کے علاوہ دوسرے راوی نے مجھ سے روایات کی کہ جنگ فجار شوال میں ہوئی تھی

ل بعنی پہلے ہلہ میں تیس کو فتح بقریش کو فلکست ،اور دوسرے میں قیس کو فلکست قریش کو فتح ہوئی ۔ ترجمہ میں عرب کا خاص انداز بیان د کھایا حمیا ہے۔اس مغبوم کوشکراداکرتے تھے۔

اوراس حلف کی باری ذی قعده میں آئی لے

حبتے عہد و بیان ہو چکے تقے حلف الفضول کا معاہدان سب میں معزز تھا۔سب سے پہلے زبیر بن عبدالمطلب نے اس کی دعوت دی بنی ہاشم و بنی زبرہ و بنی تیم ، بیسب لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے۔زبیر نے ان کے لئے کھانے کا انتظام کیا۔سب نے اللہ تعالیٰ کو بچ میں ذال کے ان لفظوں میں عہد کیا۔

جب تک دریا میں صوف کے بھگونے کی شان باتی ہے،ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے بیباں تک کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔اورمعاش میں ہم (اس کی )خبر گیری وغم خواری بھی کریں گئے۔

قریش نے ای دجہ سے اس حلف (عہد) کا نام حلف الفضول رکھا۔

جبیر بن مطعم کہتے ہیں: میں ابن جدعان کے گھر میں جس حلف میں شریک ہوا تھا ، مجھے یہ پسندنہیں کہ سرخ رنگ کے اونٹ ملیں تو میں اس کوتو ڑ دوں ، ہاشم وزہرہ وتیم نے قسمیں کھائی تھیں کہ کوئی دریا جب تک کی صوف کو بھگوسکتا ہے، دہ مظلوم کا ساتھ دیں گے اور اگر مجھ کو (اب بھی ) اس میں بلایا جائے تو میں تبول کر لوزگا، حلف الفضول بہی ہے۔ محمہ بن عمر کہتے یں: ہم کو معلوم نہیں کہ اس حلوف میں بنی ہاشم سے کوئی سبقت لے گیا ہو (یعنی جہانی تک تائم کی رسائی ہے) سب سے پہلے بنی ہاشم ہی نے اس نیک کام کی بنیا دوڑائی اور بابر کت عہد و پیان کے آثار قائم کئے۔

عبداللہ بن عقبل کہتے ہیں :ابوطالب نے کہا ،اے میرے بیتیجے ، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ خدیجہ نے فلال مخض کو وو بکروں کے بدلے ابنااجیر مقرر کیا ہے ، جومعاوضہ خدیجہ نے اس کودیا ہے ہم اس معاوضہ پر تیرے لئے تو راضی نہیں مگر کیا تواس سے گفتگو کرنے پررامنی ہے ؟

رسول التُعلِيكُ في فرمايا:

ما احبت (توجيها چاہے)

ابوطالب نے بیسنا تو خدیجہ کے پاس گئے اور ان سے کہا:'' اے خدیجہ کیا تو نے محمد (علیہ کے ) کواجرت پر کام وینے کے لئے راضی ہے؟

لے پہلی روایت ،بحوالہ عروۃ بن الزبیرؓ کے راوی محمد بن عمر الوقدی ہی ہیں جوانہوں نے ضحاک بن عثان سے روایت کی ہے بنحاک نے عبداللہ بن عروہ بن الزبیرؓ سے اورعبداللہ نے اپنے والدعروہؓ سے بیدوسر کی روایت کسی دوسرے راوگی سے ہے جس میں ضحاک کی روایت بظاہر سے اوروہ حقیقت میں اسکی وضاحت ہے۔

طبقات ابن سعد حصداول

ہم کوخبر ملی ہے کہ تونے فلال شخص کو دو بکروں اے معاوضہ پراپنا اجیر مقرر کیا ہے بنیکن محمد (علی ہے ) کے لئے تو جا ریکروں ہے کم پررضی مدہوں گی۔

۔ خدیجہ نے کہا:اگر کسی دور کے بغض سے بھرے آ دمی کے لئے بھی تو بیسوال کرتا تو ہم ایسا ہی کرتے ، چہ جائے کہ تونے ایک قربی دوست کے لئے بیخواہش کی ہے۔

نسطور را مہب سن نفید بنت منیہ کہتی ہیں: ابوطالب نے رسول اللہ ہے کہا: یہ وہ رزق ہے جوخوداللہ تعالیٰ نے تیری جانب اے تھینچ کے بھیجا ہے، آخر رسول اللہ خدیج یے غلام میسرہ کے ساتھ روانہ ہوئے ۔اور آپ کے جتنے چپا سختے سب نے اہل قافلہ کو آپ کے متعلق وصیت کی ، چلتے چلتے آنخضرت اور میسرہ ملک شام کے شبر بھری میں پہنچاور وہاں ایک درخت کے سائے میں تھر رے اسطور راہب نے یہ دکھ کر کہا: اس درخت کے نیچ سوائے پیغمبر کے اور کوئی نہیں انرا ۔

میسرونے پوچھا: کیاای شخص ( یعنی رسول التعلیقی ) کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے کہا: ہاں ،اور میسرخی بھی اس سے جدائبیں ہوتی ، نسطور نے کہا: وہ پنیمبر ہے ،اورسب میں آخری پنیمبر ہے۔

بنول سے نفر سے مقابل سے میں سے ہات ہوگائی نے تجارتی مال واسباب کوفر وخت کر نیا تو ایک شخص ہے ہات ہز ھ گئی جس نے آنخصرت میں نے بھی ان دونوں کی قتم نہیں جس نے آنخصرت کی نے بھی ان دونوں کی قتم نہیں کے ان کے در بیانی کے در بیانی کے در بیانی کے در بیانی کے در بیل کا کہ میں ہوڑ لیا کرتا ہوں۔ کھائی ۔اور میں تو گزرتے وقت ان سے منہ موڑ لیا کرتا ہوں۔

اس شخص نے کہا: بات وہی ہے جوآپ نے فر مائی،اور پھرمیسرہ سے کہا: ھذا و الله نبی تجدہ احبار نا فی کتبھیم ( خدا کی قتم یہ یو وہی پیغمبر ہے، جس کی صفت ہمار ہے ملاء کتابوں میں مذکور یاتے ہیں

میسرہ کا بیرحال تھا کہ جب دو پہر ہوتی اور گرمی بڑھتی تو وہ دیکھتا کہ دوفر شیتے رسول اللہ پر دھوپ ہے سامیہ کرر ہے ہیں سب کچھاس کے دل نشین ہوگیااور خدانے اس کے دل میں آنخضرت نیکٹے کی ایسی محبت ڈال دی کہ گویاوہ آنخضرت اللیکٹے کا نیاام بن گیا۔

فا فلے كالوشا ..... قافے نے اپنا تجارتى مال واسباب فروخت كرك فرصت كرلى جس ميں معمول سے زيادہ فغ الحايا ، واپس جليتو مقام مرالظير ان ميں پہنچ كے ميسرہ نے عرض كيا : يامحدرسول آبنين ، آپ خد بجہ كے پاس چل د بجئے اور آپ كى وجہ سے اللہ تعالى نے خد بجہ كو جونفع پہنچا يا ہے اس كى اطلاع د بجئے ۔ خد بجہ آپ كارچن يا در تھيں گا۔ اور آپ كى وجہ سے اللہ تعالى نے خد بجہ كو جونفع پہنچا يا ہے اس كى اطلاع د بجئے ۔ خد بجہ آپ كارچن يا در تھيں گا۔

رسول الله يتلفي اس رائے كے مطابق پہلے روانہ ہوگئے يہاں تک كے ظہر کے وقت مكہ پہنچ ۔ خدیجہ اس وقت اینے ایک بالا خانے میں بیٹھی ہوئی تھیں ، دیکھا كەرسول الله تالطاقی اپنے اونٹ پرتشریف لاتے ہیں اور دوفر شتے ادھرادھر سے سایہ کئے ہوئے ہیں ، خدیجہ نے اپنے یہال کی عورتوں کویہ منظر دکھا یا تو ان کوتعجب ہوا۔

ل بحرواردو میں تو بحرو کو کہتے ہیں محرعر بی میں جوان اونٹوں پراس کا اطلاق ہوتا ہے اور سبال مرادیمی یہی ہے۔

رسول التُعَلِيَّةِ تَعْرِيفِ لائے اور منافع كا حال بيان كيا تو خديج خوش ہو كميں او جو يجھ و يكھا تھا ميسر ہ كے آئے كے بعد بيان كيا تو ميسر ہ نے كہا تميں تو جب سے ملك شام سے واپس آيا ہوں يہي و يكھا ہوں يہي و يكھا آيا ہوں۔
ميسر ہ نے دو با تميں بھی كہديں جونسطور را بہ نے كہی تھيں ،اوراس مخص كی گفتگو بھی بيان كردى ،جس نے مال كے بيجنے ميں آنخضر بت عليہ سے خالفت كی تھی۔

رسول النَّمْ النَّهِ عَلَى مَنْ عَلَى الْمَالِيَةِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ال اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ال اللهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

خد بجبرت الخضرت كى شادى .....نفيد بنت مدير كمتى بين : خد يج بنت خويلد بن اسد بن

عبدالعزی بن تصی اس بزرگی او برتری کے ہوتے ہوئے بھی جواللہ تعالی نے ایکے لئے جاہی تھی۔حقیقتا ایک عاقبت اندیش مستقل مزاج یا ورشریف بیوی تھیں۔اوراس وقت تمام قریش میں خاندان کے اعتبار سے زیادہ شریف ،عزت کے اعتبار سے بردی اور مال ودولت کے اعتبار سب سے بردھ کے تھیں ،اگر ہوسکتا تو قوم کے جتنے اگر سب ان کے ماتھ نکاح کرنے کے خواہشمند تھے۔ میسب درخواست کر چکے تھے اور سب نے مال وزر بھی پیش کئے تھے۔

ضد يجرُّ كتجارتَى قافلے مِن محمد (عليه ) جب شام ئے واپس آئے تو چيكے سے خد يجرُّ نے مجھے ان كے پاس بھیجا اور میں نے كہا: اے محمد (علیہ ) آپ كو نكاح كرنے سے كوئيا معاملہ روكتا ہے؟

( آپ نے )فرمایا:میرے ہاتھ میں وہ سامان نہیں ہے جس سے نکاخ کرسکوں، میں نے عرض کیا:اگر سامان ہوجائے اور آپ کوحسن و جمال وزرو مال ونٹرف میں برابری کی جانب دعوت دی جائے تو کیا آپ قبول فرما کیں گے؟ اچھاتو کون ہے؟

میں نے عرض کیا: خدیجہ ۔

فرمایا: وه میرے لئے کیے؟ (بعنی میرے ساتھ ان کی شادی کا کیاراستہ ہے۔

میں نے عرض کیا: بیمیراذ مه۔

فرهایا: توهیس کرون گار

میں نے جاکر خدیجہ کوخبر دی ہتو انہوں نے ،رسول النہ اللہ کے پاس بیغام بھیجا، کہ وہ فلاں وقت آئیں اور اپنے چچاعمرو بن اسدکو بلایا کہ وہ آکر نکاح کر دیں چنانچہ وہ حاضر ہوگئے۔

رسول التعليق اب جياول كماته تشريف لائة جن ميس ايك في رسم نكاح اداكيا.

عمروبن اسدف المن موقع بركها: هذا البقع لايقرع انفه (يدوه تكار بكراس كى ناكنبين كرائى جائتى، يعنى اس يركبي عن ال المبين كرائى المنتقى المنتقى

اے ستقل مزاج ،امل میں جدہ ہے۔جس کے معنی شدت وقوت والی مورت کے ہیں۔استقلال طبعیت کے بھی اوسان ہیں اور محاورے میں مجھی مرادیبی ہے۔

محمد بن جبیر بن مطعم ، عائشہ اورا بن عباس فرماتے ہیر ، خدیجہ یے چیاعمرو بن اسدنے رسول النّعلیفیّۃ کے ساتھ خدیجہ کا نکاح کیا ،خدیجہ کے والدحرب فجارے مہلے مرچکے نے نر-

ابن عباس فرمات میں عمرو بن اسد بن العزی بن تصل نے خدیج نئت خویلدکورسول الدیکھیے کے عقد نکاح میں دیا ،عمرواس وقت بہت بوڑھے تھے ،اسد کی نسل ہے اس وقت سوائے عمرو کے اورکوئی اولا دیاتی نہیں رہی تھی ،اور عمرو بن اسد کے تو کوئی پیدا ہی نہ ہوا۔

و و جھوٹی روا بینیں ......(۱) معیم بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے اپ والدکویہ بیان کرتے ہوئے سنے کہ ابو مجلز نے روایت کی کہ خدیجہ نے اپنی بہن ہے کہا: (محملیظ کے پاس جاک الرن سے میرا تذکرہ کریسی الفاظ تھے یا ای قسم کے الفاظ کمے خدیجہ کی بہن آنخصرت (علیظ کے پاس آئیں اور جو خدا نے ، چاہا آنخصرت نے ان کو جواب دیا۔

ان لوگوں نے (یعنی خدیج بی طرف کے لوگوں) نے اتفاق کرلیا کہ: رسول الٹھائیلی بی خدیج کے ساتھ تکاح کریں ،خدیج کے والد کواتی شراب بلائی گئی کہ وہ مست ہو گئے ، پھر محمد اللہ کے کو بلایا اور خدیج پڑا آپ کے، لکاح میں دے دیا بوڑھے کوایک لباس بیبنادیا ، جب وہ ہوش میں آیا تو ہو مجھا۔

يلباس كيسا؟

لوگوں نے جواب دیانیہ مجھے تیرے دامادمحد (علی فی (نے بہنایا ہے۔

بوڑھا گڑ گیااور ہتھیارا نھالیا، بن ہاشم نے بھی ہتھیارسنجا لئے اور کہا: بچھاس قدرہم تمہارے خواہشمند نہ تھے۔ اس گھماتھم کے بعد آخر کارصلح ہوگئی۔

(۲) محمر بن عمراس سند کے علاوہ دوسری سند سے روایت کرتے ہیں کہ خدیجہ ٹے اپنے والدکواس قدرشراب پائی کہ جومست ہوگیا،گائے ذرج کی ،والد کے جسم میں خوشبولگائی اور ایک مخطط (دھاری وار)لباس پہنایا، جب اسے ہوش آیا تو پوچھا: ماھندا العقیر ،و ما ھذالعبیر ،و ما ھذا لجبیر ؟ (بیذ بیحہ کیسا؟ بیخوشبوکیسی؟ اور بیدوھاری دارلباس کیسا؟)

فدیجہ یے جواب دیا: تونے مجھے محر (علیہ ہے) کے عقد نکاح میں دیدیا ہے (بیسب بجھائی نتیجہ میں ہے) اس نے کہا: میں نے بیکا مہیں کیا، بھلا میں ایسا کام کیوں کروں گا۔ ہزرگانِ قریش نے بختے پیغام دیا تب تو میں نے کیا، یہیں؟
محد بن ممر کہتے ہیں: ہمارے نز دیک بیسب سہوا دنسیان اور وہم ہے ، جو بات ہمارے نز دیک ٹابت ہے اور اہل ملم ہے محفوظ جلی آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ خد بجہ کے باپ خو بلد بن اسد کا جنگ فجار سے پہلے انتقال ہو چکا تھا اور خد بجہ کو ان کے بچاعمرو بن اسد نے رسول النہ اللہ کے عقد نکاح میں دیا تھا۔

م تخضر متعلیق کی اولا داور ان کے نام سسون مبال فرماتے ہیں:رسول اللہ اللہ کے نام

ے وہم وسمبون اصل میں لفظ اویل ہے جس کے معنی ضعف، نسیان ، وہم اور خلط کے بیں رتوبل کا استعمال بیبیں سے نکلا ہے جس کے معنی غلط بات کرنے کے یالانے کے بین ۔

پہلے صاحبزادے قاسم تنے جو نبوت سے پہلے ملے میں پیدا ہوئے تنے ،رسوب التعلیقی انہیں کے نام پر کنیت بھی کرتے تھے، ( یعنی ابوالقاسم کنیت ای دجہ سے تھی کہ قاسم آپ کے فرزند کا نام نا ٹی تھا )

٢: بعد كوآب كيسل مين زينب بيدا بوتين،

٣: پيرر قيه پيدا هو نمي،

»: پيرفاطمهٔ پيدا مونمي،

۵: پھرام کلثوم پیدا ہونمیں،

۲: عبداسلام میں (یعنی بعثت کے بعد ،آپ کے سل سے عبداللہ پیدا ہوئے جن کاطیب وطاہر لقب پڑا۔)
ان تمام نبی زادوں اور نبی زادیوں کی والد وخد پی تھیں ، بنت خویلد این اسد بن عبدالعزی بن قصی ،اور خد پی گئی ماں فاطمہ تھیں ، بنت زائد ہا بن الاصم بن مرم بن رواحہ بن حجر بن عیص بن عامر بن لوی۔ان سب میں پہلے قاسم نے انتقال فر مایا: پھر عبداللہ نے وفات پائی ،اور بید دونوں حاوثے کے میں بوٹے ، عاص بن وائل اسمی نے اس موقع پر کہا کہ قد انقطع و لدہ فہو ابنو (آپ کی اولا دمنقطع ہوگئی۔لبذ اابتر ہیں ۔

الله تعالى في الربية أيت نازل فرمائي: ان شائنك هو الأبعو (حقيقت مين ابتروه به جوتيري عيب جوئي كرتا ب، يا تجھ يرئيب لگاتا ہے)

محد بن جبیر بن مطعم کہتے ہیں: قاسم دوسال کے تھے کہ انقال کر مھئے ا۔

محد بن محرفر ماتے ہیں بنتمی صفیہ بنت عبدالمطلب کی آ زادلونڈی ،خدیج بی زینگی میں دائیگی کا کام کیا کرتی تعییں (یعنی وہی فاطمہ ہوئی کرتی تعییں )لڑکا ہوتا تو خدیج دو مکریاں ،لڑکی ہوتی توایک بکری کاعقیقہ کرتیں دو دولڑکوں کے درمیان ایک ایک کا فاصل تھا ،لڑکوں کے لئے دودھ پلانے والیاں مقرر کیا کرتیں اور اان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ انظام کرلیتیں۔

ابراہیم بن البی علی البی البی عبد الحمید بن جعفران والدے روایت کرتے ہیں کہ رسول التعلیق جب جرت کے چھے سال ماہ ذیقعدہ میں حدیبہ والبس آئے تو آپ نے حاطب بن ابی بلتعد کومقوس قبطی والی اسکندر یہ کے پاس بھیجااور انہیں ایک خط بھی دیا جس میں مقوس کو اسلام کی دعوت دی تھی بمقوس نے جب یہ پڑھا تو حاطب سے اچھی ہا تیں بھیر رکھ اور انہیں انہ خط پرمبر رکا ہوا تھا بمقوس نے اس کو ہاتھی دانت کی ایک ذبیہ میں رکھ کے اس پرمبر لگا ہوا تھا بمقوس نے اس کو ہاتھی دانت کی ایک ذبیہ میں رکھ کے اس پرمبر لگا ہے ایک لونڈی کے سپر دکردیا اور رسول الفقائی کے خط کا جو اب لکھا تمراسلام نہ لایا۔

مقوص نے رسول الشعافی کے سامنے:

ا:مارىيكور

اس روایت کاسلسله اسناد بول ہے۔

احير نا محمد بن عمر قال حدثنى عمر وبن سلمة الهذلى بن اسعد ابن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال المخ (ال من سامة الهذلى اور سعدك درميان لفظ ابن فلط ب اور بجائے الى كئن بوتا جا ہے ، كول كر سعيد بن محمد سكسلماولا و من عمر و بن سلمه نه تھے ، وائد انظم \_

۲:ان کی بہن سیرین کو۔

m:ا ہے گدھے کوجس کا نام بعضور تھا۔

سم: اینے فچرکوجس کا نام دلدل تھا ،تحفۃ بھیجا، یہ فچرسفیدرنگ کا تھا،اوران دنوں عرب میں بھی ایسا فچر نہ تھا۔ میں سریا علی میں جو سے یہ

ابوسعید کہ الماعلم میں ہے تھے، کہتے ہیں۔

ماريعلاقدانصنا (مصر) كے مقام حفن كي تھيں:

عبدالرهمن بن عبدالرحمن بن الي صعصعه تهتيع بين:

مارية تبطيه سے رسول التعلیف خوش ہوتے نتھے، وہ گورے رنگ گھونگھروالے بال کی حسین وجمیل ہوی تھیں۔

مار ربیہ سبطیبہ .....رسول النینائی نے ان کواوران کی بہن کوام سلیم بنت سلمان کے ہاں تھہرایا اور پھران کے پاس آ کر دونوں بیبیوں پراسلام پیش کیا اور دونوں مسلمان ہو گئیں۔''

رسول التعطیقی ماریہ قبطیہ ملک میمین کی حیثیت سے اپنے پاس رکھا بنی مصر کے اموال واسباب میں آنخصرت کا پچھ مال مقام عالیہ میں تھا،

ماریہ کو بھی وہیں بھیجے دیا۔ جہاں وہ گرمیوں میں رہیں اور خزاعنۃ التمل میں بھی رہتی تھیں ، رسول الٹھائیلیجی وہیںان کے پاس آیا کرتے تھےوہ انچھی دیندارتھیں۔''

ر سول انٹینے نے ماریکی بہن سیرین حسان ٹابت شاعر کو بخشدی جن کیطن ہے حسان عبدالرحمٰن پیدا ہوئے۔

بیجمبر را و گاسلام ..... رسول التقایق کنس سے ماریڈ کا پیدا ہوا جس کا نام آنخضرت علیہ صلوۃ والسّلام نے ابرا ہیم کے مرکے بال صلوۃ والسّلام نے ابرا ہیم کے مرکے بال اتروائے اوراس کے ہموزن چاندی مسکینوں کو خیرات کی ، بالوں کیلئے فرمایا زمیں میں وفن کردئے گئے اورائے کا نام ابرا ہیم کی مرکے کا نام ابرا ہیم کی دائی رسول التقایق کی آزادلونڈی سلمی تھیں ، سلمی نکل کے اپنے شو ہرا بورافع کے باس کئیں اوران سے کہا کہ میں نے ایک لاکے کی دائیگی کی ہے ، ابورافع رسول التقایق کے پاس آئے۔ اور آنخضرت کومبار کہا وران سے کہا کہ میں نے ایک لاکے کی دائیگی کی ہے ، ابورافع رسول التقایق کے پاس آئے۔ اور آنخضرت کومبار کہا ددی ، آنخضرت نے آنہیں ایک غلام انعام دیا۔''

رسول النَّمَا لِيَّةِ كَي بَيُويال رَشْك كُما بِيَ لِيَّيِس اور جَس وقت ماريةٌ كِاثْرُ كاموا توان پريه بات بھارى گزرى۔'' ابوجعفر ہے روایت ہے کہ رسول النُّمَا لِيُنْ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ بِي اللَّهِ فَيْ كِي ك خيس ، بيويال ان پررشک کھاتی تھيں مگرنہ اسقدر جتناعا کنشهٌ ورشک تھا۔

ُ محد بن عمر کہتے ہیں: ابراہیم جمرت کے آٹھویں سال ماہ ذی الجحہ میں ماریڈ کیطن سے پیدا ہوئے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں ۔'' ابراہیم جب پیدا ہوئے تو جبرئیل نے رسول الشیکھیے کے پاس آکے انس الیا ابراہیم (اے ابراہیم کے والدالسلام کیکم )

فر ما یا کہ آج رات کومیر کے آیا ، صبح کے وقت رسول اللّٰعِلَیْ (حرم) سے باہرنگل کے ہمارے پاس آئے۔اور اس میں نے اپنے باپ کے نام پراس کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ حسن فرماتے ہیں: رسول التعالیق نے فرمایا کہ کل رات میرے ایک لڑکا بیدا ہوا ہے اور میں نے باپ کے نام پراس کا نام ابراہیم مرکھا ہے۔

این عبال فرماتے میں: ابراہیم کی والدہ ہے جب ابراہیم پیدا ہوئے تورسول الٹھائی نے فرمایا کہ ابراہیم کی مال کوجو ( کی مال کوجو (ملک یمن میں تھیں) ایکے لائے (ابراہیم نے آزاد کردیا۔

**دود ه يننے كا ز مانه ....**عبدالله بن عبدالرحمٰن ابي صعصعه كہتے ہيں.

ایرا ہیم جب پیدا ہوئے تو انصار کی عورتیں آپس میں رغبت کی کہ کون انہیں دودھ پلائے ( یعنی سب جاہتی تھیں کہ ابرا ہیم کوہم ہی دودھ پلائیں کوئی دوسری دودھ پلانے وانی نہو )

رسول التعليطية في ابرائيم كوام بردة كحوال كرديا بنت المنذر بن زيد بن لبيد بن خواش بن عامر بن عنم بن عدى بن النجار -

ام بُردہؓ کےشوہر براءؓ بتھا بن اوس بن خالد بن النجو ربن عوف بن منذ ول بن عمر و بن عنم بن عدی بن النجار۔ ابراہیمٌ کوام بردہؓ دودھ پلاتی تھیں۔اور دہ اپنے انہیں رضاعی ماں باپ کے پاس محلّہ بن النجار میں رہتے تھے۔ رسول النّعَلِیٰ بھی ام بردہ کے گھر آئے تھے اور دو پہر کے وقت و ہیں قیلولہ فرماتے تھے۔اوراس وقت ابراہیمؓ آنخضرت منالیں کے یاس لائے جاتے تھے۔

م تخصرت علیت کی استے عیال کے سمانچھ ۔۔۔۔۔ انس بن مالک فرماتے ہیں: رسول الشعابی نے نے فرمایے ہیں: رسول الشعابی نے فرمایا کہ آج رات میرے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس کا نام میں نے اپناب کے نام پرزکھا ہے (علیہ السلام)۔ معضرت (علیقی کے ابراہیم کوام سیف کے حوالے کردیا ، جومدینے کے ایک لو ہارکی بیوی تھیں ،اس لو ہارکا نام ابوسیف تھا۔

رسول النُّمَائِينَةِ تشريف لے چلے اور میں آپ کے پیچھے چل دیا ، بیبال تک کہ یوسف کے پاس پہنچے جواس وقت اپنی دھونکن دھونک رہے تھے اور تمام گھر دھوئیں ہے بھر گیا تھا۔ میں آنخضرت علیقے سے آگ بڑھنے میں جلدی کر کے ابو یوسف کے یہاں پہنچ گیا اور ان سے کہا: ابوسیف روک دے، رسول النُّمائِينَةِ آگئے۔

ابولوسیف رک گئے ۔رسول النہ ایک نے نے لڑ کے بلوایا، سینے سے لگایا اور جوخدانے جا ہا فرمایا۔

انس بن ما لک کہتے ہیں: رسول النبطانی سے زیادہ میں نے کسی کوعیال واطفال پر مہر ہان نہ پایا۔ابراہیم کے دودھ پینے اور رہنے کا نتظام عوالی مدینہ (بالائی حصہ شہر ) میں تھا، آنحضرت علیہ و ہیں تشریف لے جائے تھے۔اور ساتھ ساتھ ہم بھی آتے تھے۔

مالیہ گھرمیں دھوال بھراہوتا آپ ندر جاتے کیونکہ ابراہیمؓ کے مرضعہ کے شوہرلو ہارتھے۔ابراہیمؓ کوآتخضرت علیہ (این گودمیں) لے لیتے اور بوسہ دیتے تھے۔

عائث قرماتی ہیں: ابراہیم جب پیدا ہوئے تو رسول التعلق ان کو لئے ہوئے میرے پاس آئے اور فرمایا میرے ساتھ اس کی شاہت و کھے،

میں نے کہا: میں تو کوئی شاہت نبیں دیکھی۔

فرمایا: کیاتواس کے گور نے رنگ اور گوشت ک<sup>نبی</sup>س دیکھتی۔

میں نے کہا: جوصرف دائی (یااونمنی ) کے دود ہے ہے یالا جاتا ہے ووگورااورموٹا فربہ بواکرتا ہے۔

رسول النَّمَالِينَةُ سے عائشَةً کی دوسرِی روایت عمرہ نے کی ہے ،اوراس کا بھی یمبی مضمون ہے ۔البتۃ اس میں بیہ فقرہ زیادہ ہے کہ عائشۂ نے کہا۔

جیسے بھیٹر .....کا دودھ بلایا جائے وہموٹااور گورا: وتا ہے۔

محد بن عمر فرماتے ہیں:

رسول النُمنَّ الله کی چندراس بھیٹر بکریاں اہرا ہیم ؒ کے واسطے مخصوص تھیں ادرا یک اونمنی کا دو دھ بھی وانہیں کے لئے خاص تھا، یہی وجہ ہے کہ ان کا اوران کی والدہ ماریہ کاجسم اچھا تھا۔

ابراہیم کی وفات

آ تخضرت علیت کے حضرت ایرا ہم میں گی وفات کے وفت ..... کمول کہتے ہیں:ابرہم کی دوح نظرت علیہ ہیں:ابرہم کی دوح نظرت ایرا ہم کا میں الرہم کی دوح نظنے کا عالم تھا کہ رسول اللہ علیہ عبدالرحمٰن بن عوف کے مہارے اندرتشریف لائے ،ابراہیم انقال کر گئے ،تو آخضرت میں ہیں ہے آب لوگوں کو آخضرت میں ہیں بات ہے جس سے آپ لوگوں کو منع فرمایا کرتے ،مسلمان جب آپ کوروتے دیکھیں گے تو سب دونے لگیں گے۔

آنخضرت اللی کے جبآنسو تھے تو فرمایا: فقط رحم کی بات ہے،اور جوخودر حمنہیں کرتا اس پررحم کیا بھی نہیں جاتا ہم نولوگوں کوصرف نوحہ کرنے ہے روکتے ہیں اور اس معالمے ہے کہ سی شخص کا ماتم یوں کیا جائے ۔کہ جو باتیں اس میں نہ ہوں ان کا ظہار ہو۔

یکرفر مایا:اگریہ جامع راستہ نہ ہوتا (یعن!گر سبیل موت جامع جمیع عالم نہ ہوتی )اگریہ ایسی راہ نہ ہوتی جس پر سب ہی کو چلنا ہے اور جوہم میں چھچے ہیں وہ ہمارے اگلوں سے مل جانے والے ہیں تواس غم کے علاوہ ہم ابراہیم پر کچھ اور ہی غم کئے ہوتے ،اور ہم (اس حالت میں بھی )اس کی وفات پر پریشان ہیں ،آ تکھیں اشک بار ہیں ،دل رنجیدہ ہے، گرہم ایسی بات نہیں کرتے جو پروردگارکونا خوش کردے،ابراہیم کی رضاعت (شیرخوارگ) کا جوز مانہ باتی رہ گیاوہ تو جنت میں یوراہوگا۔

عبدالرحمٰنٌ بن عوف فرماتے ہیں:رسول اللّٰه عَلَيْظَةً میرا ہاتھ پکڑ کے اس تھجوروں کے اس باغ کی جانب لے چلے جہاں ابرا ہیمؒ متھان کا دم نکل ہی رہاتھا کہ آپ نے میری گود میں دے دیا، بیدد کھے کر آپ کے آنسو بھر آئے ،تو میں نے عرض کیا: یارسول اللّٰعَالِیَّةُ آپ رورہ ہیں؟

کیا آپ نے رونے اور جلانے ہے منع نہیں کیا تھا؟

میں نے رونے سے منع کیاتھا،اور دواحمقانہ فاجرانہ آ وازوں کی ممانعت کی تھی ،ایک آ وازوہ کہ عیش دفعت کے وقت بلند ہوجولہوولعب اور شیطان کی گھنٹیاں ہے اور دوسری وہ آ واز کہ مصیبت کے وقت نکلے جو چبروں کاخراشنا ، جیب

ودامن میارُ نا ۱۰ورشیطان کی جھنکار ہے۔

حدید بیریس عبداللہ بن نمیر نے (اس) ذیل میں آنخضرت میلانے کا پیفقرہ بھی بیان کیا کہ نیاتو فقط رحم کی بات ے ، اور چوخو درجم نہیں کرتاای پرجم کیا بھی نہیں جاتالے

اے ابراہیم اگریہ (موت کا معاملہ ) حق نہ ہم ااگریہ جا وعدہ نہ ہوتا اگریہ ایساراستہ نہ ہوتا جس پرسب ہی کو چلنا ہے ادر ہم میں جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی اگلوں کے سانھ عنظریب شامل ہوجانے والے ہیں ، تو ہم بچھ پراس ہے ہیں زیادہ بخت رہے کئے ہوتے ۔ اور حقیقت میں ہم تیرے واسلے رنجیدہ ہیں ، آ کھ میں آنسو بھرے ہوئے ہیں ، ول رہے ہے بھرا ہوا ہے اس پر بھی ہم ایس بات نہیں کہتے جو پروردگار عزوجی کوناخوش کردے۔

مکحول ہے روایت ہے کہ رسول النعابی اپنے بینے ابراہیم کے پاس تشریف لے گئے۔جوسکرات اور دنیا ہے جانے کے حالت میں تنے ،اور آنخضرت (علی کا نسرجرآئے۔

عبدالرهمن بن عوف ساتھ متھ ،عرض کیا۔

آپرویا کرتے ہیں،حالانکہ آپ نے رونے سے رواہے۔

فرمایا: میں نے فقط نو حد کرنے ہے روکا ہے اور اس بات سے منع کیا ہے کہ مرنے والے میں جو وصف نہ ہوا س کا اظہار کیا جائے۔) بے اختیار تو حقیقت میں رحمت ہے۔

عطا، کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ کے بیٹے اہرائیمؓ نے حب انقال کیا تو آنخضرت اللہ نے فرہا دل عقر یب رہے۔ علیہ می عقر یب رنجیدہ ہوا جا ہتا ہے، آنکو عقر یب اشکبار ہونے کو ہاں تمام باتوں کے باوجودالی بات ہرگز ہم نہ کہیں گے جو پروردگارکونا خوش کرو ہے، اگر یہ چاوعدہ اور جامع دن نہ ہوتا تو ہمارا تم تجھ پر مہت بخت بڑھ جاتا ،اورا ہے ابراہیم ہم تیرے لئے رنجدہ ہیں۔

تیکیر بن عبداللہ بن الاشخ سے روایت ہے کہ رسول النُعالِیّ اپنے بیٹے پرروئے۔ اسامہ بن زیدنے جیخ کے نالہ کیا، آنخضرت نے انہیں روک دیا، اسامہ نے عرض کیا:

میں نے تو آپ کوروتے ویکھا:

فرمایا: رونارحمت اور چیخنا شیطان سے ہے۔

تحکیم کہتے ہیں:ابراہیم نے جب انقال کیا تورسول التعلیق نے فرمایا:اگر بموت کا وقت متعین نہ ہوتا تو جتنا رنج ہم نے کیا ہے اس سے زیادہ تحت رنج کرتے ،آنکھ آنسووں سے بھری ہوئی دل رنجیہ ہے ،گراللہ نے چاہا تو ہم وہی بات کہیں گے جو یروردگارکوراضی رکھے۔اورائ ابرا بیم تیری وفات پر ہم رنجیدہ ہیں۔

بہ میں تقادہ ہے۔ روایت ہے کہ رسول النہ اللہ کے بینے ابراہیم نے وفات پائی تو رسمل اللہ اللہ اللہ بینے فرمایا: آئھ آنسووں سے بھری ہے، ول رنجیدہ ہے، گرالقدنے جا ہا تو ہم اچھی ہی بات کہیں گے اوراے ابراہیم ہم تھھ پر ممکنین ہیں۔ اسی روایت میں آنخصرت اللہ نے میرسی فرمایا

ابرابيم كى بقيه شيرخوار كى جنت ميں پورى بوگى -

عمرو بن سغید کہتے میں ابرائیم نے جب وفات پائی تورسول التعلیق نے فر مایا:

لياك جمار معتر نعد تعاداب مجرروايت سابقا شروع موتى به تخسرت المنطقة كر بقيدار شادات -

ابرائیم میرا بیٹا ہے ،،اوروہ دودھ پیتے مرا <u>ہے</u>، جنت میں اس کے لئے دودا ئیاں ہیں جواس کی شیرخوارگی کی تھیل کرر ہی ہیں۔

تعلی کہتے ہیں:رسول اللہ اللہ کے خرمایا کہ جنت میں ابرائیم گوایک دودھ پلانے والی دائی ہے جواس کی شیر خوارگ کا بقیہ پورا کرر ہی ہے۔

براهٔ بن عازب کہتے ہیں:

رسال التعليقية كم بيني ابرائيم كاجب انقال جواتورسول التعليقية نے فرمایا كه اس كى ایک دود ه پلانے والی

جنت میں ہے۔

انس بن ما لک کہتے ہیں: میں نے ابراہیم کو دیکھا جورسول النتیائی کے سامنے دم تو ڈرہے تھے۔ بید کھے کے رسول النتیائی کے سامنے دم تو ڈرہے تھے۔ بید کھے کے رسول النتیائی کی دونوں آئکھیں بھر آئیں اور فرمایا کہ آگھ آنسودل سے بھری ہوئی ہے دل رنجیدہ ہے اور ہم سوائے اس بات کے جس سے ہمارا پروردگارراضی ہے بچھاوز نہیں کہتے ،اے ابرا بھم والندہم تیرے لئے ممکنین ہیں۔

۔ قادۂ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰعَالِیّٰ نے اپنے بیٹے کی ناز جناز دپڑھی اور فر مایا کہ اس کی شیرخوار گی جنت میں پوری ہوگی۔

براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول النوائی نے اپنے بیٹے ابرائیم پرنماز پڑھی ، جو (ماریہ ) قبطیہ کے پیٹے سے ،ابرائیم پرنماز پڑھی ، جو (ماریہ ) قبطیہ کے پیٹے ۔رسول النوائی نے بو بیٹ سے بھے ،ابرائیم جب مرے ہیں تو سولہ مہینے کے بتھے۔رسول النوائی نے فر مایا کہ اس کے لئے ایک وائی ہے جو جنت میں اس کی شیرخوارگی پوری کرری ہے اوروہ صدیق ہے۔

عابرٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللّمانی ہے ہے ہے ابراہیمؓ پرنماز پڑی ۔اوروہ سولہ (۱۲) مہینے کے تھے۔ برائے ہے روایت ہے کہ رسول اللّمانی ہے فرمایا: ابراہیمؓ کی ایک دود ھلانے والی جنت میں ہے جواس کی شیر خوارگی کا بقیہ یورا کررہی ہے۔اوروہ صدیق اور شہید ہے۔

ں ساعیل السدی کہتے ہیں: میں نے انس بن مالک سے پوچھا کہ آیارسول نتھائی نے اپنے بیٹے ابرا جیم پرنماز قری

۔ انہوں نے کہا؛ مجھے معلوم نہیں ،اللہ ابراہیمؓ پر رحم کرے، وہ اگر جیتے تصدیق و نبی ہوتے۔ انسؓ بن مالک کہتے ہیں: رسول اللہ اللہ نے نے اپنے بیٹے ابراہیمؓ بر جنازے کی نماز میں ) جارتکبیریں کہیں۔ جعفر بن محمد اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ کے بیٹے ابراہیمؓ نے انقال کی تو آنخضرت علیمہ نے ان برنمازیڑھی۔

مسعر ،عدی بن ثابت کے حوالہ ہے روایت کرتے ہیں کہ عدی نے برائے کو یہ کہتے۔ اکہ جنت میں رسول التعلیقی ہے۔ کے انتقال کئے ہوئے بیٹے کی دودھ پلانے والی یا دائی ہے۔

حدیث میں دورہ پلانے والی کالفظ تھایا دائی کا؟مسر کواس میں شک ہے۔ برائے کہتے ہیں:رسول الدُعالِیَّة کے مٹے ابراہیمؓ نے (۱۲) مہینے کی عمر میں وفات پائی تورسول سیالینٹے نے فر مایا:

ح وہ دوور پینے مراہے،اصل میں ہے،انہ مات فی الثدی بحر یوں میں ان ونوں محاور ہتھا کہ جو بچے مالم شیرخوارگی میں انقال کرتے نو سے کئے کہتے''، دمچھاتی (پیتان) میں مراہے منشا ہو ہی ہے جوڑ جے میں ہے۔ کہ اسے بقیع میں دفن کرواس لئے کہ اس کی ایک دودھ پلانے والی جنند میز ہا ہے ،ابراہیم مستحضرت علیہ کی ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے تتھے۔

محمہ بن عمر بن علیؓ بن ابی طالب کہتے ہیں :بقیع میں پہلی مرتبہ عثان ؓ بن مظعون وفن ہوئے ، پھر ابراہیمؓ (یعنی)رسول التعلیٰ کے بیٹے کی ہاری آئی۔

محمد بن موی ( راوی حدیث ) کہتے ہیں کہ محمد بن عمر بن علی ابن ابی طالب نے مجھے خبر دینے کے لئے اپنے ماتھ سے اشار و کیا۔

۔ بقیق کی حدیر پہننے کے اس مزبلے کے نیچے ہے گزرتے ہوئے جومکان کے بیچھے ہے، یا کمیں جانب سے ہوکر مکان کی انتہاہے آ گے ہڑھے تو وہیں ابراہیم کی قبرہے۔

ایک انصاری من کرایک مشک پانی لا باتو آنخضر بنتائی نے نے فرمایا: اسے ابر ہیم کی قبر پر چھڑک دے۔
ابراہیم کی قبر رائے کے قریب ہے ،اس کے سانھ راوی نے اشارہ کیا کہ یہ قبر کی جانب کے قریب ہے۔
عطاء کہتے ہیں: ابر ہیم کی قبر جب برابر ہو چکی تو ایسامعلوم ہوتا ہے کہ رسول النتیائی نے ویکھا کہ جسے ہتھے قبر
کے کنارے پڑا ہوا ہے، آنخضرت اپنی انگل سے برابر کرنے گے اور فرمایا کہتم میں سے کوئی مخض جب کوئی کام کرے، تو

اے درست طور پرکرنا چاہیے کہ مصیبت زدہ کی طبیعت کواس ہے تسلی ہوتی ہے۔ مکحول کہتے ہیں:رسول النّعَائِشَة نے،ایے ہٹے کی قبر کے کنارے دیکھا تو لحد میں ایک شگاف نظر آیا ،گورکن کو

خشک کا ایک اکرا إز او صیلاوے کرفر مایا: انها لا تصوولا تنفع و لکنها تقو عین الحق (بیده مفرب ندمفید الیکن خشک کا ایک الحرال براو صیلات نداس سے زندہ آدمی کی آنکھ میں اس سے محندک آئی ۔ ہے، یعنی مرنے والے کی قبر کی در تنگی واور تنگی سے کوئی مطلب نداس سے

مضرت نهاس سے نفع البنة دي سيخوالا جب قبر كور كھتا ہے تو ايك گونة سلى ہوتى ہے۔

لوگوں نے عرض کیا۔ یارسول الله علیہ آپ تو خدا کے پیغبر ہیں پھر آپ کیوں روتے ہیں۔ فرمایا ؛ میں فقط ایک انسان ہی تو ہوں۔ آنکھ میں آنسو بھرے ہیں۔ دل میں خشوع ہان سب کے وجودا کی بات نہیں کہتا جو پروردگارکوناراض کروے۔خدا کی تسم اے ابراہیم حقیقت میں ہم تیرے لئے اداس ہیں۔ ابراہیم ٹے جب انتقال کیا ہے تو اٹھارہ مہینے کے تتے۔اور رسول اللہ علیہ نے اس موقع پر فرمایا کہ رائیم ٹی ایک دودھ پلائے والی جنت میں ہے۔

عامر کہتے ہیں۔ابراہیماٹھارہ مہینے کے تھے کہوفات پائی۔

اسا، بنت یزید کہتی ہے۔ ابرا ہیم نے جب وفات پائی تورسول اللہ علیہ کی آئھوں میں آنسو بھر آئے زیت کرنے والے نے عرض کیا۔ یارسول التعلیہ خدا کا جانبے بہجانے کے سب سے زیادہ لاکق ہیں۔

رسول الله علی بنتی بیاری الله علی بات نبیس آنسو بھرے ہیں۔ دل اداس ہے۔ گر ہم ایسی بات نبیس کہتے جو اکو نارانس کردے اگر سید (موت کا وعدہ) سیا اور جامع وعدہ نہ ہوتا۔ اگر پچھلے اگلوں کے ساتھ جاسلنے والے نہ سے تواسلے والے نہ سے تواسلے دائے ہم اور ہم واقعی میں تیرے واسلے اداس ہیں۔ سے زیادہ تم نبیس کرتے ہم اور ہم واقعی میں تیرے واسلے اداس ہیں۔

عبدالرحمٰن بن حسان بن ثابت اپن والده سيرين سے روايت كرتے ہيں \_ كمانهوں نے كہا\_

ابراہیم کے حادثے میں میں موجودتھی۔ میں ویکھا کہ جب میں اور میری بہن چینی تھیں تو رسول الٹیلائے

، وقت رو کتے نہ تھے۔ ابراہیم جب انقال کر گئے ۔ تو آپ نے نالہ وفریا و سے منع فر مایا۔

نضل بن عباس نے مسل دیا۔ رسول التعلقہ اور عباس بینے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جنازہ اٹھایا گیا تو ہے دیکھا رسول الشائی قبر کے کنارے تھے۔ اور عباس آپ کے پبلویس بیٹے تھے۔ قبر میں فضل بن عباس و امہ بن زیدائرے میں قبر کے پاس آربی تھی مگر کوئی منع نہیں کرتا تھا۔ اس دن سورج کوگر بن لگ کیا تو لوگوں نے کہا بیابرا نیم کی موت کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ نے فر مایا آفاب کو کسی موت و حیات سے گر بن نہیں لگتا۔ اینٹ بھڈے دکھے کررسول الشفائی نے تھے دیا کہ اسے بند کردیا جائے۔ اس کے متعلق رسول الشفائی سے گر ارش کی اتو فر مایا۔

اس سے نہ نقصان پنچاہ اور نہ نفع ہوتا ہے۔لیکن زندہ آ دمی کی آ کھواس سے خشک ہوتی ہے۔ بندہ کوئی کام کرتا ہے تواللہ تعالی جا ہتا ہے کہ اسے درست اور ٹھیک طرت سے کرہے۔

یں وہ ہا ہوں ہے۔ سے منظل کے دن وفات پائی۔رہی الاول کی دس را تیس گز رچکی تھیں۔اور دسواں سال ( بینی رہیج ماھ)۔ ماھ)۔

ام برد ہوئے گھر ہے ایک چھوٹی می چوکی ہر جناز ہا تھایا گیا۔اور بقیع میں رسول اللہ نے ان پرنماز پڑھی۔ معلوم کیا گیا۔ یارسول اللہ ہم انبیں کہاں ڈن کریں؟ فر مایا۔ بھارے سلف عثمان بن مظعون کے یاس۔

رسول الله علی نے ام بردہ گوایک قطعہ نخلتان عنایت فرمایا جسے نتقل کر کے انہوں نے بدلے میں عبداللہ بن زمعہ ابن الاسود الاسدی کا مال حاصل کیا۔

عمر بن الحم بن توبان کہتے ہیں۔

رسول الله علی خیر بن عمر الله بخران کی قبر پرد که دیااور قبره پر پانی کا حیر کا و بهوا بحمہ بن عبدالله بن سلم کہتے ہیں کہ عبدالله بن الی بخر بن محمر بن عمر و بن حزم کو میں اپنے جیالیعنی زہری سے روایت کرتے سنا کہ وہ کہتے ہتے۔
مول الله ملی ہے نے فر مایا کہ ابرا بیم نے جب وفات پائی تورسول الله ملی ہے ان کے حق میں فر مایا۔
وہ یعنی ابرا بیم اگر زندہ ہوتا تو اس کا کوئی ماموں غلام نہ ہوتا قبطی توم کے تمام لوگ ابرا بیم کے طفیل آزاد

ہوجاتے۔

## خانه کعبه کی تغمیر

تغمیر میں قریش کے سماتھ آئے خضرت کی شرکت ..... عمروبن البذلی ،ابن عہاسؓ، محد بن جبیر بن مطعم جن کی روایتیں آپس میں مل جل گئی ہیں۔ بیسب کہتے ہیں۔

پانی کی رو مکے کہ پرواقع تھی۔ سیا ہاں کے اوپرے آتا تھا۔ یباں تک کہ خانہ کعبہ تک پہنتی جاتا تھا۔ جس کی وجہ سے درزاور شگاف بھی اس میں آگیا تھا۔ قریش ڈرے کہ منہدم نہ ہو جائے۔ پچھز بوراور سونے کا کیک ہرن جوموتی وجو ہرات سے مزین زمین پررکھا ہوا تھا۔ بیت اللہ سے چوری ہو گئے۔

آئیں دنوں سمندر میں ایک جہاز آر ہا تھا۔جس میں روی (عیسائی) سوار تھے۔اور ہاقوم نام ایک شخص سر کردہ تھا۔ شخص معمار بھی تھا۔ ہوائے جہاز کو درہم برہم کر کے مقام شیعبہ پہنچا دیا۔ کدوہ جدہ سے پہلے جہازوں کی بندرگاہ یہی مقام تھا۔ یہاں آ کے جہاز ٹوٹ گیا۔

وئید ہن مغیرہ کچھ تریشیوں کے ساتھ جہاز پر پہنچاس کی نکزیاں مول لیں۔ باقوم رومی ہے بات چیت کہ جوان کے ساتھ ہولیا۔اورلوگوں نے کہا (لمو بیسنسا بیہت دبنیا )اگر ہم اپنچ پروردگار کا گھر بنا نمیں فیصح محاورہ جاہلیت اس قدر ہے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پروردگار کا گھر بنا کمیں۔ یعنی خانہ کعبہ کی از سرنونعمیر کریں تو کیا انچھی بات ہے۔

آ تخضرت بیت الله کی عمارت بنانے میں ...... قریش نے یہ انظام کیا کہ پھر جمع کرکے کنارے صاف اور درست کر لئے جائیں۔رسول اللّمَدَافِیّة انھی لوگوں کے ساتھ پھراٹھا اٹھا کرلے جارہے تھے۔آیاس وقت پنتیس (۳۵) سال کے تھے،۔

عالت بیتی که لوگ این ته بندا ملا کرگرون پروال لیتے تنے۔اور پیقرا ملاتے تنے۔رسول الله علی نے نے بندا ملا کرگرون پروال لیتے تنے۔اور پیقرا ملاتے تنے۔رسول الله علی نے نے بہر کہا گئر دامن پھنس جانے کے وجہ سے پھسل جانے کی نوبت آپلی کی کہ پکار ہوئی''عور تک'اپنا پردوا پی

سترعورت کا خیال رکھواور دیکھوکہ بے پردگی نہونے پائے می<sup>ر پہلی</sup> پکارتھی۔

ابوطالب نے کہا؛ا ہے میرے بیتیجا ہے تہ بند کا دامن سر برڈال لے۔

آنخضرت نے فرمایا؛۔ میہ جو پچھ مجھے پیش آیا اپنی تعدی کی وجہ ہے پیش آیا۔اس کے بعد بھی رسول اللہ میں قائدہ کا بروہ کھلانظر نہ آیا

ج<mark>ا ہلبیت کا اخلاقی</mark> ......بب خانہ کعبہ کی قریب الانہدام کمارت کے ڈھانے پرسب نے اتفاق کرلیا تو کس نے کہااس ممارت میں صرف پاک کمائی داخل کر واور وہ اس شرط کے ساتھ کہ کوئی قبطع رحم نہ ہونے پائے اور نداس میں کسی برز وروظلم ہو۔انہدام کی ابتداء ولید بن مغیرہ نے کہ۔ پھاوڑ الے کے کھڑ اہو گیااور پھر گرانے لگا کہتا جاتا تھا۔

یااللہ بچنے ناراض کر نامقصود نہیں۔ہم لوگ تو صرف بہتری چاہتے ہیں۔ولیدخود بھی انہدام میں لگار ہااور قریش نے بھی ساتھ ویا۔ جب ڈھا چکے تو عمارت شروع کی۔ بیت اللہ کا امتیاز وا نداز ہ کرکے پر چیاں ڈالی۔ رکن اسووے رکن مجر تک کعبے کے پیش خانے کی تعمیر بنی عبد مناف اور بنی زبرہ کے حصہ میں آئی۔ رکن مجر سے دوسرے رکن مجر تک بنی اسدین عبد العزیٰ و بنی عبد الدار بن تصی کے حصہ میں آیا۔ بنی تیم و بنی مخروم کے حصے میں رکن بمانی ہے رکن حج کے درمیان تک۔ بنی تیم و بنی محری و بنی عدی و بنی عامر بن لوی رکن اسودے رکن بمانی کے درمیان تک۔

#### حجراسود كاركهنا

قرعہ فال بنام حبیب ذوالجلال کے نام سے نیک شگون کی پرجی

ممارت اس حدتک پنجی جہاں خانہ کعبہ میں رکن (حجراسود) نصب کرنے کا موقع تھا۔ تو ہر قبیلہ نے اس کے لئے اپنے اپنے استحقاق پرزور دیا۔ اور اس قدر مخالفت ہوئی کہ جنگ کا اندیشہ ہونے لگا آخریہ قرار پائی کہ باب بی شیبہ سے جو پہلی مرتبہ داخل ہوو ہی حجراسود کواٹھا کے اپنی حگہ پرر کھ دے۔ سب نے اس پر دضا مندی ظاہر کی۔ اور اس رائے کوشلیم کرلیا۔

باب بی شیبہ سے پہلی مرتبہ جواندر آئے وہ رسول اللہ عبیلی سے ۔ لوگوں نے جب آپ کودیکھا تو بول اٹھے۔'' یہامین ہیں ہمارے معاملے میں جو فیصلہ کریں گے ہم اس راضی ہیں۔

نے اپنی جا در بچھادی اور رکن (حجرا سود )اس میں رکھ کے فرمایا۔ قرائش سریہ اس بعرب کی ایک شخص ترین دلیعن ترامرق کش جہاں دوی ہے اعترب میں تقسیمہ جو رود

قریش کے ہرایک ربع ہے ایک ایک شخص آئے ( یعنی تمام قریش جو جار بڑی جماعتوں میں تقسیم ہیں ان میں سے ہرایک جماعت اپناایک ایک قائم مقام چن لے )۔

مینی جماعت میں ہے ابوز معہ

دوسری جماعت میں ہے ربع رابع میں قیس بن عدی

تبسري جماعت مين سابوحد يفد بن المغيره

چونھی جماعت میں ہے

اب رسول الله عليه المسالية

تم سے ہرفرراس کپڑے کا ایک ایک سنارہ پکڑنے۔اورسب مل کے اس کواٹھاؤ سب نے اس طرز اٹھایا۔ پھر رسول النّعلیہ نے جمر اسود کواہی جگہ (جہاں وہ ہے )اینے ہاتھ سے اٹھا کر د کھ دیا۔

و دری جماعت میں نجد کے ایک شخص نے بڑھ کررسول الٹھ ایک تھر دینا چاہا۔ جس سے آنخضرت رکن مضبوط رکھ سکیس۔ عباس بن المطلب نے کہا''نہیں'' اور اس شخص کو ہٹا کے خود رسول اللہ علیہ کے کوایک پھر دیا جس سے آپ نے رکن کومضبوط فر مایا۔ نجدی اس بٹائے جانے برغضبناک ہواتو آنخضرت نے فر مایا۔

بیت الله میں ہمارے ساتھ و بی شخص عمارت کا کام کرسکتا ہے۔ جوہم میں سے ہونجدی نے کہا۔

تعجب ہے ایسے لوگ جوابل شرف ہیں ۔ عظمند ہیں ہمسن ہیں ، صاحب مال ہیں ، اپنے وسیلہ مکرمت و ہزرگ وحفاظت میں ایسے مخص کواپنا سرکر دوقر اردیتے ہیں جوعمر میں سب سے چھوٹا اور سب سے کم مال و دولت رکھتا ہے۔ گویا سب لوگ اس کے خدمت گار ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ خدا کی تئم پیچنیں سب سے بڑھ جائے گا۔ سب کواپنے ہیجئیے مچھوڑ جائے گا۔ اور خوش بختی اور سعادت ان سب سے بانٹ لے گا۔

> کہاجا تاہے کہ یہ کہنے والا اہلیس تھا۔ ابوطالب نے اس موقع پر کہا؛

ان لسنسا اولسه و اخسر ه

في المحكم والعدل الذي لا ننكره

• (اس کی ابتدا یم حقیقت میں ہمارے ہی لئے اورانتہا بھی تھم میں مجمی اور عدل میں بھی جس میں انکار کی ہمت نہیں۔

وقيدجهند فناجهند لنبعثمره

قسدعسمسر تساخيسر واكبسر

(ہم نے اس کی تقییراوراس کے آباد کرنے کے لئے کوشش کی۔اورہم نے اس کی خیر و بزرگ کو آباد بھی کر لیایا یہ کہ ہم نے اس بہترین و بزرگ ترین حصہ کو بنا بھی لیا

فان يكن حقا ففينا او فر ه

(اب اگر کوئی حق ہے تو بدرجہ وافر و کشیرہم بی او گوں میں ہے۔)

پھرتغیبر ہونے گئی یہاں تک کہ لکڑی کی جگہ آئی ( یعنی حجت بنانے کی باری آئی جس میں لکڑیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بندرہ شہتیر (اِسفی نمبر ۲۰۷) تھے۔ جن پر حجت قائم کی گئی۔ سات سنونوں پر بنیادیں رکھی اور جمر کو بیت اللہ کے باہر کردیا۔ بنیا و کی ناقص نع میر ..........عائش کہتی ہیں؛رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے اکشے میں انتظیری قوم نے کیے کی مارت میں کئیں کا کہتے ہیں۔ نے نے مسلمان نہ ہوتے تو جو پچھاس تغییر میں انہوں نے حصور دیا ہے میں انہوں نے جھوڑ دیا ہے میں انہوں نے جھوڑ اے میں جھوڑ دیا ہے میں انہوں نے بھی اسے چھوڑ اے میں اسے جھوڑ ا

اس کے بعد آپ نے جمر میں سات گزیے قریب قریب، عائشہ گود کھایا۔ (جسے خالی جھوڑ دیا گیا تھا)۔ عائشہ بھی جیل کے دسول اللہ علی ہے اپنے بیان میں بید (بھی فر مایا تھا کہ زمین میں اس کے دومشر ق ومغربی درواز ہے بھی میں بتا تا۔ کیا تو جانتی کہ تیری قوم نے کس لئے درواز ہاونچا کر دیا۔ میں تونہیں جانتی ؟

فرمایا 'یتعزر کے لئے جسے وہ جا ہیں وہی اندر آ سکے اور کوئی دوسرا داخل نہ ہو۔ جب یہ لوگ کسی کے اندر کو مکروہ خیال کر بہ تو اسے چھوڑ دیتے حتیٰ کہوہ داخل ہونے لگتا تو اسے دھکیلتے یہاں تک کہوہ گر پڑتا۔ سعید بن عمراینے والدے روایت کرتے ہیں کہوہ کہتے تھے۔

میں نے قریش کودیکھا کہ پیراور جمعرات کے دن طانہ کعبہ کھولتے تھے۔جس کے دروازے پر چوکیدار بینھے ہوتے تھے۔ وہ خص (جسے زیارت کرنی ہوتی) چڑھ کراوپر آتا پھر دروازہ میں سے ہوکراندر جاتا اگر مرادیہ ہوتی کے دہ اندر آئے۔تو وہ دھکیل دیا جاتا جس سے دہ گر پڑتا بھی ایسا بھی ہوتا کہ چوٹ بھی گئی کھیے کے اندر جوتی سنے داخل نہ ہوتے اس کو بڑی بری بات بچھتے تھے۔زینے کے نیچا بی جوتیاں رکھ دیا کرتے تھے۔

ابن ہرساجو کہ قریش کے آزاد غلام تھے۔ کہتے تھے کہ میں نے عبائ ہن عبدالمطلب کو کہتے سا کہ رسول التُعلِینی نے اپنے جج کے موقع پر دھاری دار غلاف چڑھایا۔

رسول التعليسية كي نبوت ..... عبدالله بن شفق كتة بير.

ایک فخص نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ آپ کب سے پیغیبر ہوئے۔ لوگوں نے کہا ہا تھیں ہا تھیں منطق نے فرمایا اسے کہنے دو۔ آ دم ابھی روح دجسم کی درمیانی حالت میں تھے کہ میں پیغیبر تھا۔ ابن الی البجد عاکہتے ہیں۔

میں نے عرض کیا یارسول اللہ آپ کب سے پیغمبر ہوئے۔

فرمایا بسب آ دم روح وجسم کی درمیان میں تھے۔

مطرف بن عبد الله بن الثير كہتے ہيں۔ ايك فيخص نے رسول الله علي ہے معلوم كيا كمآ ب سے پيغمبر ہيں۔ فرمايا جب آ دم روح ومٹی كے درميان (بعنی روح وخاك ہے آ دم عليه السلام كاجسم بھی بنانہ تھا كہ مجھے نبوت كاشرف حاصل ہو چكا تھا۔ مطلب به كدميرى نبوت ازلى ہے وقی نہيں ہے۔

عامر کہتے ہیں۔ ایک شخص نے رسول النعافی سے عرض کیا آپ کب سے پیغمبر ہوئے فر مایا مجھے سے جب وعدہ لیا گیا ہے تو

آ وم اس ونت روح وجسم کی درمیانی حالت میں تھے۔

مرباض بن ساریہ جورسوں التعلیق کے سحائی ہیں کہتے ہے۔ میں نے رسول التعلیق کویے قرماتے سا۔
آ دم ابھی اپنی منی ہی میں ر لے سلے ہتے۔ کہ میں خدا کا ہندہ اور خاتم النہین ہو چکا تھا۔ میں ابھی ہم کی وگاری اسلام کی بشارت کو گئر دیتا ہوں میرے والدابر اہیم (خلیل اللہ علیہ السلام) کی دعامیرے لئے عیسیٰ (علیہ السلام کی بشارت اور میری مال کا خواب جوانہوں نے دیکھا تھا۔ (بیتمام با تیں ولا دت سے پہلے ہی ظاہر ہونے کی خبردے چکی تھیں) بیٹے بیری مال کا خواب جوانہوں ای طرح خواب دیکھاتے ہیں اور اس طرح انہیں خواب دکھایا جاتا ہے۔

وضع حمل کے وقت رسول اللہ علیہ کے والدہ نے ایک نور دیکھاتھا کہ ان کے لئے شام کے ایوان تک اس ہے روشن ہو گئے تھے۔

نسحاک ہے روایت ہے۔

رسول التعلق نے فرمایا کہ میں اپنے والدابراہیم کی دعا ہوں۔خانہ کعبہ کو بلند کررے تھے کہ انہوں نے کہار بند کر انہوں نے کہار بند کر انہوں نے کہار بند کر انہوں نے کہار بند کی دعا ہوں میں ایک پنیمبر بھیج جوانہیں میں ہے ہو) کہار بند و ابعث فیصم رسولا منہم ۔اے ہمارے پروردگاران لوگوں میں ایک پنیمبر بھیج جوانہیں میں ہے ہو) اس کو پڑھ کے آنخورت نے آخرتک میآ بیت تلاوت فرمائی۔

عبدالله بن عبدالرحمن بن معمر كبته بين

، سول الله علی کے فرمایا میں اپنے والدا براہیم کی دعا ہوں اور میرے لئے میسیٰ بن مریم نے بیٹارت دی تھی۔

'' امد با بلی کہتے ہیں۔ رسول الله علیہ کے نزارش کی ٹی کہ یار سول الله آپ اپندائی معاملات ہے آگاہ فرمائیں۔ سریم نے بیٹارت دی۔

آگاہ فرمائیں۔ سریم نے فرمایا میرے والدا براہیم کی دعامیرے لئے میسی بن مریم نے بیٹارت دی۔
قادہ کہتے ہیں۔ رسوں اٹھا لیکھ نے فرمایا کہ میں بیدائش وخلقت میں سب سے پہلا اور بعثت میں سب سے بہلا اور بعثت میں سب

وحی سے بہلے نبوت کی علامات .... خالد بن معدان کہتے ہیں۔رسول التُعلَّظِیَّة ہے ۔ گزارش کی گئی کہ آپ اپنے بارے میں ہمیں مصل میں سئے۔ارشاد ہوا۔ ہاں میں دعائے ابراہیم ہوں۔میری بشارت میں سنر زری مری اللہ میں اکثر سے

ہاں میں دعائے اہرائیم ہوں۔ میری بشارت یک تاریخ ہوں۔ میری بیدائش کے وقت دیں۔ میری ماں نے میری بیدائش کے وقت دیکھا کہ ان سے ایک ایسانور نکلا کہ شام کے قصر وابوان ( تک ) اس شریع ہوگئے۔ میری رضاعت قبیلہ بی سعد بن بکر میں ہوئی۔ ایک مرتبہ میں اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ تھا۔ ہم اپنے مقان سے معتبے جانوروں کو چا رہے تھے۔ کہ دوسفید بوش آ دمی سونے کا ایک طشت گئے جو برف سے بھرا ہوا تھا میر سے پاس آ سے در سے میرادل نکالا اور جاک کر کے ایک سیاہ نقطہ نکال کر بھینگ دیا۔

کے میراسید جاک کیا۔ میرادل نکالا اور جاک کر کے ایک سیاہ نقطہ نکال کر بھینگ دیا۔

ے پیر اسینے چات ہیں۔ بیر ارس ماہ اربی ہو یا اور پھران میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ؛ انہیں است کے میرے سینہ اور دل کوائی برف سے دھویا اور پھران میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ؛ انہیں است کے آ دمیوں کے برابر تول، ان کے ساتھ مجھے تو لا تو میں بھاری تھہرا۔ آخر اس نے کہا انہیں چھوڑ دے گا۔ اگر ان کی تمام است کے برابر وزن کر ، وزن ہوا تو پھر میں بھاری تھہرا آخر اس نے کہا انہیں چھوڑ دے گا۔ اگر ان کی تمام است کے ساتھ ان کا وزن ہوتے بھی انہیں کا بلیہ بھاری رہے گا۔

موکابن عبید نے اپ بھائی ہے روایت کرتے ہیں انہیں نے کہا؛۔رسول التھائی جب پیدا ہوئے اور زمین پرآئے دونوں ہاتھوں کے بل تھے۔سرآ سان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔اور ہاتھ میں ایک مٹھی مٹی تھی ۔خاندان لہب کے ایک شخص کو پینجی تو اس نے اپنے ایک ساتھی ہے کہا؛ اسے بچااگریہ فال بچ نکلی تو وقعتا ہے بچہ بڑا ہوکرا ہل زمین پرغالب آے گا۔

انس بن مالک ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ بھولے بچوں کے ساتھ تھیل رہے تھے۔ کہ ای حالت میں ایک آنے والا آیا جس نے پکڑ کر آپ کا پیٹ جاک کرڈالا۔ اور اس میں ہے ایک نظر نکال کے پھینک دیا۔ اور کہا ھذہ نصیب الشیطان منگ ( تجھ میں ہے بعنی تیرے جسم میں بیشیطان کا حصدتھا۔ پھر سونے کے ایک طشت میں اے رکھے آب زم زم ہے دھویا اور جوڑ دیا۔ آئخضرت کی دایہ کے پاس ( بیہ کہتے ہوئے دوڑ ہے ) کہ محمد تل میں اے رکھے آب زم زم سے دھویا اور جوڑ دیا۔ آئخضرت کی دایہ کے پاس ( بیہ کہتے ہوئے دوڑ ہے ) کہ محمد تل

انس کہتے ہیں کہ واقعی ہم ویکھا کرتے کہ رسول الڈیافیٹ کے سینے ہیں سوئی (بخیہ) کانشان موجود ہے'۔ زید بن اسلم کہتے ہیں۔ حلیمہ جب مکہ میں آئے تو ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی ہتھے۔ اور ایک جھوٹا بچہ تھا جے دودھ پلاتی تھیں۔ اس بچے کانا م عبداللہ تھا۔ سفیدرنگ کی ایک گرھی اور ایک بوڑھی کمبی عمر والی اونٹنی بھی تھی۔ جس کا بچہ بھوگ کے مارے مرچکا تھا۔ اور اس کی ماں یعنی اونٹنی کے تھن میں دودھ کا ایک قطرہ بھی تھا۔ ان لوگوں نے آپس میں گفتگو کی کوئی بچیل گیا تو اے دودھ پلائیں گے۔

علیمہ کے ساتھ فنبیلہ سعد کی دوسری عور تیں بھی تھیں ۔سب نے آ آ کے چند دن قیام کیا بچے لئے ۔گر حلیمہ نے کوئی ندلیا۔رسول اللہ علیہ ان پر پیش کیے جاتے تھے۔گر وہ کہتی تھیں۔ پیٹیم لااب لہ یعنی یہ بچے پیٹیم ہے اس کا باپ مرچکا ہے۔ یعنی اجرت رضاعت کی یہاں کیا امید ہے۔ حتی کے آخر میں جب جانے کا وقت آ گیا تو علیمہ نے آنخضرت علیہ کو لے لیا۔ساتھ والیاں ایک دن پہلے جا چکی تھیں۔

آ منہ نے چلتے وقت کہا۔اے علیمہ تو نے ایک ایسے بچے کولیا ہے جس کی ایک خاص شان ہے خداتتم میں مالم تھی مگر حمل سے جو تکلیف عوتیں پاتی ہیں۔ مجھے بچھ نہ ہوئی۔ بیدوا قعہ ہے کہ میں سامنے لائی گئی اور مجھ سے کہا گیا تو ایک بچہ جنے گی اس کا نام احمد رکھنا وہ تمام جہان کا سردار ہوگا۔ یہ بچہ جب بیدا ہوا تو اپنے دونوں ہاتھوں پر ٹیک لگائے زمین پر آیا اور آسان کی طرف سرا تھائے ہوئے تھا۔

صلیمہ نے خاص اپنے شو ہر کوخبر دی وہ خوش ہو گئے۔ آخر گدھی پرسوار ہو کے واپس چلے۔ جو تیز رفتار ہوگئ تھی۔اورا ذمنی کاتھن دودھ سے بھر گیا تھا۔ شام وسحر دونوں وقت دو ہتے تھے۔ جاتے جاتے حلیمہ اپنے ساتھ والیوں سے جاملیں۔انہوں نے دیکھا تو پوچھا۔

من اخذت ( حس كوليا)؟

جواب میں واقعہ کی اطلاع دی گئی۔ تو کہنے گئیں۔ و اللہ انا لنو جوان یکون مبارکا. (خداکی شم بم امید کرتے ہیں کہ یہ بچہ مبارک ہوگا۔

حلیمہ نے کہا ؛ ہم نے تو اس کی برکت و کھے لی۔میری چھاتیوں میں اتنا دود ہے بھی نہ کہا ہے بیٹے عبداللہ کوسیر کرسکتی بھوک کے مارے وہ جمعیں سونے نہیں دیتا تھا۔اب بیرحالت ہے کہ وہ اوراس کا بھائی آنخضرت علیہ عرف ملر مل سسد این شریخی کرصلیمدر ہے۔ گئیں یہاں تک کہ عکاظ کاباز ارلگا۔ رسول النہ ایک کو لئے ہوئے والے مولے النہ ایک کے ایک عراف تھے۔ عراف ہوئے قبیلہ بنریل کے ایک عراف تھے۔ عراف نے آنخضرت کودیکھا تو جلایا۔

یا معشر هذیل یا معشر العرب (بزیل کے لوگودوژو یوب کے لوگودوژو)۔ میلےوالے اس کے لوگودوژو)۔ میلےوالے اس کے پاس جمع ہو گئے تواس نے کہاا قتبلہ هذا الصبی ( اس بچکومار ڈالواتے میں آنخصرت علیہ کے کے کر صلیم چل دیں۔ چل دیں۔

لوگ بوچے لگے؛ کون سابچہ؛

وه کهنا؛ یمی !

کیکن کوئی بھی کچھٹیں دیکھ سکتا تھا اس لئے کہ آنخضرت تابطی کوتو وہ لے جا چکی تھیں۔عراف ہے کہتے وہ کیا ہات ہے؟ آخراس نے کہا؛

رایت غلاما کو الهة لقتلن اهل دینکم ولیکسون الهتکم ولیظهر ن امو علیکم ( میں نے ایک فراس کے معبودوں کی قتم ہے وہ تمہارے دین والوں کو آئی کردائے گا۔ تمہارے دیوتا وَال کو آؤ کھوڑ ڈالے گا۔ تمہارے دیوتا وَال کو آؤ کھوڑ ڈالے گا۔ اور اس کا تھمتم سب برغالب آئے گا۔

سوق عکاظ میں الاش ہونے گئی مگرنہ ملے کیوں کہ حلیمہ آپ کو لے کے واپس اپنے گھر جا چکی تھیں۔ اس واقعہ کے بعد آنخضرت کونہ بھی کسی عراف (اِصفی نمبر ۲۱۲) کے سامنے پیش کرتیں اور نہ کسی کود کھاتی تھیں ۔

م ما في تعلق مسسينى بن عبدالله بن ما لك كتيم بن قبيله بديل كايه بوزها عراف چلايا (والهذيل والهذيل والهذيل والهذيل والهذيل والهذيل كايم بوزها عراس كرديوتا وسي كرديوتا وسي المنظر المو المن المسماء (يه بجرة مان سي كرديم كا انظار كرديا به )

رسول الله علی کی نسبت لوگوں کو بھڑ کا تا رہا اس حالت میں کچھ ہی دن گزرے نتھے کہ دیوانہ ہو گیا (اِصفی نمبر ۲۱۱۳)عقل جاتی رہی حتیٰ کی کا فر ہی مرا۔

ابن عباس کہتے ہیں۔ حلیمہ رسول اللہ علیہ کی تلاش میں نکلیں بدوہ وقت تھا کہ دو پہر کا دھوپ سے جار پائے ستانے لگے تھے رسول التُعلیہ کوا بی ہمشیرہ (بینی دودھ شریک بہن) حلیمہ کہ بٹی کے ساتھ بایا تو کہنے گیس فی ھذا محرا (بائے اس گرمی میں؟)

۔ تخضرت کی بمثیرہ بولیں۔ یہ امد (اے میری مال) میرے بھائی کوگری تکی ہی نہیں میں نے دیکھا کہ ایک ہاؤں کو کم مثیرہ بولیں۔ یہ امد اے میری مال) میرے بھائی کوگری تکی ہی نہیں میں نے دیکھا کہ ایک ہاؤل ان پرسایا کئے ہوئے ہے جب تھبرتے ہیں تو وہ بھی تھبر جا تا ہے جب وہ چلتے ہیں تو وہ بھی چلتا ہے یہاں تک کہ آپ اس جگد پر مہنچے

ابومعشر فيح كہتے ہيں (اِصْفِيْمْبر٢١٣)

کعبے کے سائے میں عبدالمطلب کے لئے ایک بچھونا بچھادیا جاتا تھا جس کے اردگر دان کے بینے کر عبد المطلب كاانتظاركرتے تنے رسول اكرم علی اس وقت بالكل ہی كم عمر تنے (لے صفحہ نمبر ۱۱۳) دودھ چھوٹ چكا تھااور بجه كهانے لگے تھے اور جسم میں گوشت بحراجلا تھا آتے اور آ کے بچھونے پر چڑھ جاتے اور جیٹھے رہتے بچا کہتے مھلا یا محمدمن فراش ابیک (ایک محقیقی این باپ کے بچھونے ہے ہٹ کرمیٹھو)۔

عبدالمطلب جب ميد كيمية تو كہتے كەمىرے بيٹے سے حكومت ومملكت كى بوآتى ہے يا يہ كہتے كه و ہ اپنے جي میں حکومت کی یا تیں کررہاہے۔

عمرو بن سعید سے روایت ہے کہ ابوطالب نے بیان کیا کہ میں مقام ذی المجاز میں تھا اور میرے ساتھ میرا بھتیجا لیعن رسول الله علی عظیم منتصے مجھے بیاس ملی تو آپ نے شکا بت کی کہا ہے میرے بھینے مجھے بیاس ملی ہے میں نے بیاس وقت کہا کہ جب میں دیکھے رہاتھا کہ خودان پر بھی بیاس غالب ہے البتہ انہیں بے قراری یا تڑ پنہیں ہے۔ آنخضرت نے بین کریا وُل موڑ گئے اور اتر کر فرمایا کداے میرے چیا کیا بیاس تکی ہے میں نے کہا کہ ہاں آپ نے زمین پرایڑھی دبائی مجرو کیھتے ہیں تو یانی موجود ہے فرمایا کدا ہے میرے چیا پیوابوطالب کہتے ہیں کہ میں نے پائی پیا

### پیغمبری کے آثار

عبدالله بن محر عقيل كہتے ہيں:

ابوطالب نے شام کاسفر کرنا جاہا تورسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے میرے بچیا آپ مجھے بہال کس کے پاس جھوڑ کر جاتے ہو میری تو کوئی ماں بھی نہیں جو کفالت کرے اور نہ دوسرا ہے جو پناہ دے سکے ابوطالب کو رفت آئی آنخضرت علی کو پیچیے بٹھالیا اور ساتھ لے کر چلے دوران سفر دیر کے راہب کے ہال تھبرے جس نے یو حیما

بیار کا تیرا کون لگتا ہے ابوطالب نے کہا کہ میرابیٹا ہے

رابب نے کہا کہ وہ تیرابیٹائبیں ہے اور نداس کا باب زندہ ہے

ابوطالب نے **بوجھا کہ یہ کیوں اس نے جواب دیا کہاس کا منہ پیٹیبر کامنہ ہے اس کی آئے کھیٹیبر کی آئھے۔** ابوطالب نے کہا کہ پینمبر کیا چیز ہے؟

رابب نے کہا کہ پیغیروہ ہے کہ آسان سے اس کے پاس وحی آتی ہےاور وہ زمین والوں کواس کی خبردیتا ہے۔ ابوطالب نے کہا کہ تو جو کہتا ہے اللہ اس سے کہیں برتر ہے۔راہب نے کہا کہ بہود یوں سے اس کو

وہاں سے چلے تو ایک دوسرے دیر کے راہب کے ہال تغبرے اس نے بھی یو چھا کہ بیاڑ کا تیراکون ہے ا ابوطالب نے کہا کہ میرابیا ہے۔راہب نے کہا کہ یہ تیرابیانبیں ہے اس کاباب زندہ ہوئ نبیل سکتا ابوطالب نے کہا کہ یکس لئے راہب نے کہا کہ اس لئے کہ اس کا منہ پنیبر کا منہ ہے اور اس کی آ تھے پنیبر کی آ تھے ہے ابوطالب نے کہا کہ بخان اللہ تو بچھ کہدرہا ہے اللہ تعالیٰ اس ہے کہیں برتر ہے رسول اللہ علیہ ہے مصرت ابوطالب فر مانے لگے کہ اے میرے بھینج تو کیانہیں سنتا کہ بیاوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آنخصرت علیہ نے فر مایا کہ اے میرے چیا اللہ کی کسی قدرت کا انکارنہ کر۔

## بچین کے زمانے میں نبوت کی نشانیاں ..... محد بن صالح بن دینار عبد اللہ بن جعفر

الزہری اور داؤد بن اللآسین کہتے ہیں ابوطالب جب ملک شام کو چلے کوتورسول علی ساتھ تھے یہ پہلی مرتبہ کا داقعہ ہے کہ آنخضرت علی ہے۔ کہ آنخضرت علی ہے کہ آنخضرت علی ہے۔ کہ آنخضرت علی ہے کہ آنخضرت علی ہے۔ کہ آنخضرت علی ہے۔ کہ آنکے اور مورثی بھی ہے۔ کہ ایک سومعہ (عبادت خانے میں) رہتا تھا جس میں علی نے نصاری رہا کرتے تھے اور مورثی طور پر دہتے آئے ہیں ایک کتاب کا درس بھی و ہے تھے

بحيران جب بيد يكعاتو كهانامنكوا يااور پيغام بعيجابه

اے جماعت قریش میں نے تم لوگوں کے لئے کھانا تیار کرایا ہے میں جاہتا ہوں کہ تم سب اس میں تثریک ہوچھوٹے بڑے آزاد غلام کوئی بھی نہ رہ جائے اس سے میری عزت ہوگی۔

ایک شخص نے کہا کہ بحیرا تیری پیضاص بات ہے تو ہمارے لئے ایسانہیں کرتا تھا آج کیا ہے بحیرا نے کہا کہ میں تمہاری بزرگز اشت کرنا چا ہتا ہوں اورتم اس کے سخق ہوسب لوگ آئے مگر کم سنی کی وجہ ہے آپ علیانیٹو ندآئے کیونکہ آپ سب میں چھوٹے تھے۔

و قا فلے کا سامان در خت کے نیچے تھا اس لئے آپ مجھی وہیں بیٹھے رہے

بحیرانے ان لوگوں کو دیکھا تو جس کیفیت کووہ جانتا پہچانتا تھا کسی میں نہ پائی اور نہ کہیں نظر آئی اور با دل بھی سر پر دکھائی نبیں دیا بلکہ دیکھا کہ وہیں رسول اکرم علیقے کے سر پر روگیا بحیرانے بیدد کھے کرکہا کہتم میں سے کوئی ایسانہ ہوکہ میرے ہاں کھانا کھانے ہے رہ جائے۔

۔ لوگوں نے کہا کہ بجزا کیے لڑے کے کے سب میں کم من وہی ہےاوراسباب کے بیاس کوئی دوسرا ہاتی نہیں رہا بحیرانے کہا کہ اسے بھی بلاؤ کہ میرے کھانے میں شریک ہویہ کتنی بری ہات ہے کہتم سب تو آؤاورا یک خص رہ جائے ان وصف کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ وہ بھی تم لوگوں میں سے ہے۔

شخص رہ جائے ان وصف کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ وہ بھی تم لوگوں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ خدا کی تتم وہ ہم سب سے شریف النسب ہے وہ اس مخص بعنی ابوطالب کا بھتیجا ہے اور عبدالمطلب کی اولا دمیں ہے۔ حارث بن عبدالمطلب بن عبد مناف نے کہا کہ خدا کی تئم ہمارے لئے یہ قابل طامت معاملہ تھا کہ عبد المطلب کالڑکا ہم میں نہ ہواور چیجھےرہ جائے۔

حارث یہ کہہ کراٹھے آنخضرت علی کو دیس لیا اور لاکر کھانے پر بٹھا دیا بادل اس وقت بھی آپ کے سر پر ہیات افروز حسن جمال تھا بجیرا سخت غور وفکر کے ساتھ آپ کو دیکھنے نگاجسم کی چیزیں دیکھنی شروع کیس جن کی علامتیں آنخضرت علی ہے اوصاف کی نسبت اس کے پاس کھی ہوئی موجود تھیں

بنوں كا واسطه اور خدا كا سهارا ..... رسول اكرم الله كاين آكراس را بها كدا ك

لڑ کے بختے لات وعزیٰ کا واسطہ دلاتا ہوں کہ جو پچھ تجھ سے پوچھوں اس کا جواب دے۔

رسول اکرم ایک ہے فر مایا کہ لات وعزیٰ کا داسطہ دلا کر مجھ سے نہ بوجے خدا کی متم میں جتنا ان وونوں سے بغض رکھتا ہوں اس قدراور کسی چیز سے نفرت نہیں کرتا۔ راہب نے کہا کہ میں تجھے اللّٰہ کا داسطہ دیتا ہوں کہ جو پچھ تجھ سے بوچھوں اس کا جواب دیے رسول اکرم بھیلتے نے فر مایا کہ جو تیرے جی میں آئے بوچھے لے۔

آ تخضرت علی کے حالات کے نبعت را بہب نے سوالات شروع کئے یہاں تک کے آ ب کے سونے کی کیفیت بھی دریافت کی رسول اکرم الی ہے جواب دیتے جاتے تھے جو خوداس کی معلومات کے مطابق اتر رہے تھے را بہب نے پھر آ تخضرت علی ہے گا تھے کی آ تھے ول کے درمیان نظر کی پھر آ پ کی پیٹے کھول کرمبر نبوت دیکھی ان دونوں مونڈھوں کے درمیان اس طرح نمایاں جس طرح صفت دکیفیت را بہب کے پاس مرقوم تھی یہ سب د کھے کرمبر نبوت جہال تھی اس کو چوم لیا۔

قریش کی جماعت میں چر ہے ہوئے کہ اس راہب کے زدیک محمد علیہ کے کس قدر عزت ہے

يهود بول سياحتياط ....٠٠٠١مه كابرتاؤد كمهرابوطالب الي بعقيم أنخضرت عليه ك

نسبت خوف کھارے تھے ابوط الب سے اس نے بوجھا کہ دیاڑ کا تیراکون ہے۔

ابوطانب نے کہا کہ میرا بیٹا ہے راہب نے کہا کہ وہ تیرا بیٹائنیں ہے اور اس لڑکے کے لائق ومناسب نہیں کہ اس کا باپ زندہ ہو۔

ابوطالب نے کہا کہ میرا بھتیجا ہےراجب نے کہا کہ اس کاباپ کیا ہوا

ابوطالب نے کہاوہ اپنی مال کے بیٹ میں تھا کہ اس کا باپ مرگیا راہب نے بوجھا کہ اس کی مال کیا ہوئی ابوطالب نے کہا کہ تھوڑ اہی زمانہ گزراتھا کہ انتقال کر گئیں

را بہب نے کہا کہ تونے تھے کہا ہے بھتیج کو لے کراس چردودیار میں واپس پہنچادے یہودیوں سے بچائے رکھنا خدا کی شم اگراسے دیکھ لیااور جو پچھ میں ان کی نسبت جانتا ہوں وہ بھی جان گئے تواسے تکلیف پہچانا چاہیں گے تیرے اس بھتیج کی بڑی شان ہونے والی ہے جو ہماری کتا بول میں کھی ہوئی موجود ہے اور ہم اپنے آ با وَاجداد ہے اس کی روایت کرتے چلے آئے ہیں یہ بھی جان لے کے میں نے تیری خیرخواہی کی ہے اور نصیحت کا فرض اوا کیا ہے۔
کی روایت کرتے چلے آئے ہیں یہ بھی جان لے کے میں نے تیری خیرخواہی کی ہے اور نصیحت کا فرض اوا کیا ہے۔
اہل قافلہ جب تنجارت سے فارغ ہوئے تو رسول اکر م تناہتے کو لے کر آپ فور انچل دیئے کچھ یہودیوں

نے آپ علی کے دیکھ لیا اور آپ کے اوصاف بھی جان لئے تھے ان اوگوں نے دھوکہ دے کر ایک ایک کرکے بلاک کرنا چاہا بھی ایک کرکے بلاک کرنا چاہا بھی اور پوچھا کہ انسجدون بلاک کرنا چاہا بھیرا کے پاس جاکراس معاملے میں ندا کرہ کیا تو اس نے تنی کی صفت اس لڑ کے میں یاتے ہو؟)

یبود بول نے کہا کہ ہال

بحیرانے کہا کہ فعالکم الیہ سبیل جب بیات ہے تواس کو تکلیف پیچانے کاراستہ ی ممکن نہیں) یہود یوں نے بیہ بات مان لی اور باز آئے۔

ابوطالب نے آنخضرت علیہ کی معیت میں مراجعت کی تو از راہ شفقت بھر بھی آپ کو لے کرسفر کونہ نکلے۔ سعید بن عبدالرحمٰن بن ایزگی ہے روایت ہے کہ ابوطالب ہے اس راہب نے کہا؛ یہاں کے علاقے میں اپنے بھتے کو لے کے نہ نکلنا اس لئے کہ یہودی دشمنی پیشہ ہیں۔اور بیاس امت کا پیغمبر ہے۔وہ عرب ہے یہودی حسد کریں گے۔وہ جا ہتے ہیں کہ بی جو آیا ہے وہ بنی اسرائیل قوم کا ہو۔لہذا اپنے بھتے کو بیجائے رکھنا۔

# م حضرت كى بركت ..... نفيد بنت ميندكيان بن منى كى بهن تين كهي بين -

رسول الله علی جمیس میں میں ہے ہوئے کہ میں اس وقت تک آپ امین کے نام ہے جانے گئے سے۔ اور بینا م اسے جانے گئے سے۔ تھے۔اور بینام اس لئے مشہورتھا کہ نیک عادتیں آپ کی ذات میں حد کمال کو پینی ہوئی تھیں۔ آپ اس عمر تھے کہ ابو طالبؓ نے گزارش کی۔

اے میرے بیتیج میں ایک ایب اشخص ہوں کہ میرے پاس مال وزر نہیں۔ زمانہ ہم پر شدت اور سخت میری کر رہا ہے۔ پے در پے کئی مبنگے ہے گزرتے چلے آئے ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس مال و دولت ہے اور نہ سامان تجارت یہ تیری قوم کا قافلہ ہے کہ ملک شام میں اس کے سفر کا وقت آگیا ہے۔ اور خدیجہ بنت خو بلد تیری قوم کے لوگوں کو اپنے ساتھ تھے بتی ہے۔ اگر تو بھی اپنے آپ کو پیش کرے تو (بہترہے)

خدیجہ کو یہ خبر کی تو آنخضرت کو پیغائم بھیجا اور جواجرت اوروں کو دینے تھیں۔ آپ کے لئے اس کا اتنا معاوضہ قرار دیا اور آنخضرت کواس قرار داد کے مطابق خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ چلے۔ شام کے شہر بھری میں بہنچا وروہاں کے بازار میں ایک درخت کے بینچ تھہرے۔ ایک راہب جس کا نام نسطور تھا۔ بیہ مقام اس کی عبادت گاہ کے قریب ہی واقع تھا۔ میسرہ کو بیرا ہب پہلے ہے جانتا تھا اس کے پاس آئے یوچھا؛

اے میسر ہاں درخت کے بنچے کون اتر اے؟

ميسره نے كہاا كيا قريش جوحرم كعبدوالوں ميں ہے۔

راہب نے کہا؛اس درخت کے بینچے سوائے ہیغمر کے ادر کوئی دوسرا ہر گزنہیں اتراریہ کہدے میسرہ ہے

۔ کیااس کی دونوں آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا؛۔ہاں اور بیسرخی بھی اس سے جدانہیں ہو گی۔ راہب نے کہاوہی آخری پیٹیم' اے کاش میں دہ زمانہ پاتا جب اس کے اخراج کا دفت آتا۔ رسول التُقابِطِيَّة جو مال لے کے مکہ سے چلے تھے بصریٰ کے بازار میں اس کو پچ ڈالا اور دوسراسا مان مول لیا

ایک مخض کے ساتھ کسی چیز میں اختلا ف کیا۔ اس نے کہا؟

لات وعِزى كى حلف اللها ورسول الله علي في خرمايا؟

میں نے بھی ان دونوں کی تشم ہمیں کھائی۔ میں تو پاس سے گزرتا ہوں تو ان کی جانب سے منہ پھیر لیتا ہوں اس مخف نے تقعدیق کی کہ بات وہی جونونے کہی ہے میسر ہ کے را ہب نے تنہائی میں کہا۔ خدا کی تشم یہ پیغیر ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔اس کی قشم کہ یہ وہی ہے جس کی صفت

ہمارےعلاءا بنی کتابوں میں یاتے ہیں۔

میسره نے ذہن شین کر لی آخر کارتمام قافے والے واپس چلے۔

میسره کی نگاه (سفر کے دوران) رسول الله پرتھی۔ جب دو پہر ہوتی اور گرمی پڑتی تو دیکھیا کہ آنخضرت تو اونٹ پرسوار ہیں اور دوفر شنتے دھوپ سے آپ برسا ہے کئے ہوئے ہیں۔

رادیوں کابیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میسرہ کے دل میں آنخضرت کی ایس محبت ڈال دی کہ رسول اللہ کاوہ گویا غلام بن گیا۔ واپسی میں جب مقام مرالظہمر ان پہنچے تو آئنخضرت سے عرض کیا؟

یا محمد (علیقی ) آپ خدیجہ کے ماس جائے اور مجھ سے پہلے پہنچ جائے۔ آپ کے باعث مال میں اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کو جونفع پہنچایا ہے اس سے مطلع فر مائے۔ آئندہ کے لئے وہ اس کا خیال رکھیں گی۔

رسول النيطينية آئے بڑھے يہاں تک كەظىر كے وقت مكہ پنچے۔ فديج اپ ايك بالا خانہ ميں چند عورتوں كے ساتھ بين حق ميں ايك نفيسہ بنت منيہ بھی تھيں۔ رسول النيطينية كوآتے ويكھا كه آپ اپنے اونٹ پر پرسوار ہیں اور دوفرشتہ سابیہ کررہے ہیں۔ ان عورتوں كويہ حالت دكھا كى تو تعجب ہوا۔ خديج كي پاس آنخضرت تشريف لائے اور مال ميں جونفع ہوا تھا اس كا حال بيان كيا خديج "اس سے خوش ہوئيں۔ ميسرہ كے آئے پر اپنا مشاہدہ بيان كيا تو ميسرہ نے كہا۔

جب سے ملک شام ہے ہم واپس چلے ہیں بیای وقت سے دیکھتا آیا ہوں۔ میسرہ نے نسطور راہب کی بات بھی خدیجہ شنا دی۔ اوراس شخص کی گفتگو بھی بتا دی جس نے بیچ کے بارے میں آنخضرت سے مخالفت کی تھی۔

پہلے جتنا فائدہ ہوتا تھااس مرتبہ ضدیجہ ؓ اسسے دو گنا فائدہ اٹھایا۔ آنخضرت ؔ کے لئے جومعاوضہ نا مزد کیا تھا۔ خدیجہؓ نے اس کی مقدار بھی دو گنا کر دی۔

# نبوت کے بعض آ ٹار ....ابن عباس کہتے ہیں۔

تمام آثار نبوت میں سے جو چیز پہلی مرتبہ مشاہدہ فر مائی وہ بیتھی۔ کہ آپ ابھی لڑ کے ہی تنے کہ تکم ہوا۔ اسقنز (سترعورت کر۔جن اعضاء کوڈھا تک چھپا کے رکھنا چاہیے انھیں کھلانہ زہنے دے۔اس ون سے پھر آپ کے اعضاء کھلے ہوئے نظرند آئے۔

عا نَشَهُ مَنِي بَين؛ مِن رسول الله عَلِينَة كَيْجِهم مِن اسے نه ديكھا۔ بره بنت تجراب كہتی ہیں ؛ ـ الله تعالی كو جب رسول الله كا اكرام اور نبوت كی ابتداء منظور ہوئی تو بیر حالت پیش آنے گئی کہ آنخضرت سلام اللہ علیہ جب قضائے حاجت کے لئے نکلتے تو اتنی دورنگل جاتے کہ کوئی نظر نہ آتا غاروں دروں اور دیواروں میں چلے جاتے گروہاں جس پھراور جس درخت کے پاس سے گزرتے وہ کہتا!السلام علیک پارسول اللہ (اے خدا کے پیغیر آپ سلامت رہیں) وائیس بائیس اور پیچھے و کچھتے تو کوئی نظر نہیں آتا

رہے ابن تم کہتے ہیں۔عہد جا ہمیت میں اسلام سے بیشتر رسول التعلیہ کو تھم بنایا جا تا تھا۔مقد مات پیش ہوتے تھے۔اورآپ سے فیصلہ کرایا جا تا تھا۔اسلام میں تو پھرآپ کی یہ خصوصیت ہو ہی گئی۔۔

رئے نے ایک بات کی ہاورہ کون ی بات ہے؟ وہ بات ہے کدرسول اللہ علیہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کے اطاعت کی۔ آپ کوامین بنادیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی وجی کا مین آنخضرت کو تھمرایا تھا۔

مجاہدے روایت ہے کہ قبیلہ بی غفار کے لوگوں نے ایک گوسا لے کی قربانی کرنی جائی کہ اے ذکے کرکے بعض دیونا وس پر چڑھا کمیں۔ گوسا لے کو جب قربانی باندھا تو وہ چلایایا ل خریح امر لجھم ، صالح ، بھکة بشھد ان لاالمنہ الائلہ ( جماعت کی دہائی ایک معاملہ کا میاب ہو چکا ہے۔ اورایک چلانے والا ایک چلانے والا بربان تھی کے میں اس بات کی شہاوت و ہے جوئے چلار ہا ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ) لوگوں نے ویکھا اور پچھددن کے بعداس تاریخ کا حساب لگایا تو معلوم ہوارسول اللہ علی معودت ہو چکے تھے۔

بوائ کی عبیر سست ابن عبال کہتے ہیں کہ بھے سے ام ایمن نے بیان کیا کہ بواندا یک بت تھا۔ جس کے سامنے آریش حاضر ہو کے اس کے تعظیم کرتے تھے قربانی کرتے تھے۔ وہیں اپنے سرمنڈ اتے تھے۔ ایک رات اس کے باس اعتکاف کرتے تھے۔ اور بیتمام رسمیں سال میں ایک مرتبہ ہوا کرتیں تھیں۔

ابوطالب اسنے اوگوں کے ساتھ اس میں شریک ہوتے رہنے اور رسول اللہ علی ہے کہا کرتے کہ لوگوں کی معیت میں آپ بھی اس تقریب میں شرکت فرمائیں۔گر رسول النمائی اللہ انکاری کرتے رہے۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا ابوطالب آپ سے ناخوش ہو گئے۔ اور آپ کی پھوپھیاں غضبناک ہوکر کہنے گئیں اس تو جو ہمارے دیوتا وَں ہے پر ہمیز واجتناب کررہا ہے تو اس کرتوت سے ہمیں خود تھے ہے خوف ہے'۔ یہ بھی کہنے گئیں ؛ اے محد (علی ہے) کیا اراوہ ہے کہتم ابنی قوم کے کسی میلے میں نہ شریک ہوتے اور نہ ان کی جمعیت بڑھا تے۔

مملے میں تشریک ہمونے کا نتیجہ سے ام ایمن کہتی ہیں کہب لوگ رسول اللہ عظیمی کے دریے رہے۔ مجبوراً آپ کو جانا پڑا۔ گئے تو سب جب تک خدا نے جا ہان کے نظروں سے غائب رہے۔ واپس آئے تو مرعوب و دہشت زدہ تھے۔

چھپھیوں نے پوچھا!

ماء هاک (تخچ کیاہ؟)

انی اخشنی ان یکون بی لهم (شرن درتا بول دُرتا بول که مجھے جون شہو)

میں جونیک عاد تیں ان کے ہوئے ہوئے اللہ تعالی شیطان کے ابتلاء میں تجھے نہ پھنسائے گا (فیصہ اللہ ی رایٹ ) آ کرتونے کیاد یکھا؟

فرمایاانی کلما ذنوب من صنم تمثل لی رجل ابیض طویل یصبح بی وراء ک یامحمد آ لاتسسمسسه ( ان بتول میں سے جس بت کے جاتا ایک سفیدرنگ بلندوبالا آ دمی دکھائی دیتا جولاکارتا اے محمد ( متالیق ) پیچھے ہٹ جااسے نہ چھو)

ام ایمن کہتی ہیں کداس کے بعد قریش کے کسی ملے میں آنخضرت نے شرکت ندی بیال تک کہ نبوت ملی

با وشاہ نتیج مدیبند میں ...... ابی بن کعب کہتے ہیں تنع (بادشاہ یمن) جب مدینے میں آیا اورایک نالی کے کنارے تشہرا تو علماء یہود کو بلا کے کہا: اس شہر کو ویران دیکھنا چاہتا ہوں تا کہ یہود یوں کا مذہب یہاں استقامت ندیا سکے۔عربوں کا مذہب مرجع قراریائے۔

سامول يهودي جوسب سے برداعالم تعالى كاجواب ديا۔

آ تخضرت کی نسبت ایک یہودی پیشوا کی پیشنگوئی ..... اے بادشاہ یہ وہ شرکہ

اولا دا ساعیل (علیہالسلام ) کے ایک منیغمر کا بیدمقام ہجرت ہوگا۔اس اس کی ولا دت گاہ مکہ، نام احمداور بیشبرمدیشاس کا دارلہجرت ہوگا۔اس جگہ جہاں تو اس وفت کھڑا ہے بہتیر نے آل وزخمی ہوں گے۔اس کے اصحاب بھی اوراس کے دشمن بھی۔

> تبع نے پوچھا؛تمہارے گمان کے مطابق وہ تو پیغیر ہوگا بھران دنوں اس سے لڑے گا کون؟ سامول نے کہا؛اس کی قوم اس پرچڑھائی کرے گی۔اور یہی آپس میں لڑیں گے۔ تبع نے کہا؛اس کی قبر کہاں ہوگی؟

> > سامول نے کہااس شہر میں ؛ تنع نہ ماری سات

تبع نے معلوم کیا جب اس کے ساتھ لایں گے تو شکست کس کو ہوگی۔؟ سامول نے کہا؛ کبھی اسے اور ببھی انہیں۔ جس جگہ تو اس وقت ہے پہیں اس کو ہزیمت ہوگی اور یہاں اس کے اشنے اصحاب کام آئیں گے کہ جتنے کسی دوسری جگہ تل نہ ہوئے ہوں نمے بھر انجام کارای کو فتح ہوگی۔ وہی غالب آئے گا اور ایسا غالب آئے گا کہ اس امر (نبوت) میں کوئی اس کا منازع (یعنی طرف مقابل) نہ رہےگا۔ تبع نے کہا اس کا حلیہ کیسا ہوگا؟

ے سامول نے کہا !وہ نہ بہت قامت ہوگا۔ نہ دراز قد ، دونوں آنکھوں میں سرخی ہوگی۔اونٹ پر سوار ہوا کرے گا۔ شملہ(لے صفح نمبر۲۲۳) بہنے گا گردن پر تلوارر ہے گی جواس کے مقابل آئے گا۔خواہ بھائی ہویا بھتیجایا چچا مکسی کی برواہ نہ کرے گا یہاں تک کہ غالب آئے گا۔

تع نے کہا؟ اس شہر پر قبصنہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں میں نہیں چاہتا کہ یہ میرے ہاتھ پر ویران ہو تبع مجبورا نیمن چلا گیا۔ کتمان کا فرکر جناب نبوکی کو چھپانا ..... بدالحمید بن جعفران والدے روایت کرتے ہیں کہ زبیر بن باطا جو یہود یوں میں سب سے بڑاعالم تھا کہنا تھا کہ میں ایک کتاب پائی ہے جس کا آخری حصہ میرا باپ مجھے سایا کرتا تھا۔ اس کتاب میں احمد کا تذکرہ ہے کہ وہ ایک پیغیر ہوں گے۔ اور سرز مین قرظ (اِصفی نمبر ۲۲۵) میں ظہور فرما کیں گے۔ ان کا حلیہ ایسا ہوگا۔ اپنے باپ کے مرنے پرزبیر نے لوگوں سے اس تذکرہ کیا رسول النہ اللہ اس وقت مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ پچھ بی دن گزرے تھے کہ اس نے سنارسول اللہ علیہ نے ملے میں ظہور فرما یا ہوں وہ تشریح مٹادی۔ رسول النہ اللہ کی شان جواس کتاب میں فدکور تھی چھپاؤ الی اور کہددیا اس میں نہیں ہے۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے مبعوث ہونے سے آبل ہی قرظ ونفیر وخیبر وفدک کے بہود یوں کے بال آنخضرت کے صفات و ثمانل اور حلیہ موجود تھا۔ یہ بھی جانتے تھے کہ آپ کا دارالہم ت مدینہ ہوگا۔ آنخضرت جب پیدا ہوئے ۔ یہ ستار ہ نکل آیا جب آپ آپ تخضرت جب پیدا ہوگئے ۔ یہ ستار ہ نکل آیا جب آپ نی ہوئے وہ ہی ستار ہ طلوع ہوگیا جو کسی نہوت کے وقت طلوع ہوا نمی لوگوں نے کہا احمد (علیہ ہے) نمی ہوگئے وہی ستار ہ طلوع ہوگیا جو کسی نہی کی نبوت کے وقت طلوع ہوا کہ تھے۔ اور آپ کی صفت بیان کیا کرتے تھے۔ گر سے دور کشی کی وجہ سے انکار کر بیٹھے ؛۔

نملہ بن الی نملہ نے اپنے والدے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ یہود بنی قریظ رسول اللہ علیہ کے کا ذکر اپنی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے۔اوراپنے بچوں کوآپ کی صفات اور نام ہجرت کرکے آنے کی تعلیم دیا کرتے تھے پھر جب رسول اللہ علیہ فاہر ہو گئے تو ان لوگوں نے حسد کیا اور بغاوت کی اور کہا کہ بیدو ڈنییں ہیں۔

ابوسفیان مولائے ابن الی احمد سے مروی ہے کہ تغلبہ بن سعید اور اسید بن سعید واسد بن عبید کا (جوان لوگوں کے چھاکے بیٹے تھے ) اسلام محض ابوعمیر ہابن البیان کی حدیث کی وجہ ہے ہوا

ابن البيبان يبودي جويبودشام من عيقااسلام سے چندسال بہلے آيا

لوگوں نے کہا کہ ہم نے کئی شخص جو پانچ وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو ( یعنی مسلمان نہ ہو ) اس سے بہتر نہیں دیکھا اور جب ہم سے بارش روک کی جاتی تھی تو ہم اس کے متاج ہوتے تھے اس سے کہتے تھے کہ اے اے ابن البیمان نکلواور ہمارے لئے بارش کی دعا کرووہ کہتا تھا کہ

وہ کہتا تھا کہبیں اس وقت کہتم لوگ اپنے (نماز استیقاء کے لئے) نکلنے سے پہلے صدقہ ندوو ( میں دعا نہ کروں گاہم کہتے بتھے کہ کیا چیز پہلے کریں وہ کہتا تھا کہ ایک صاع محبوریا دومہ جو ہرشخص کے بدلہ میں صدقہ دو۔ ہم یہی صدقہ کرتے تھے وہ ہمیں وادی کے درمیان لے جاتا تھا واللہ ہم لوگ مقام دعا ہے نہ ہٹتے تھے اس وقت تک کہ باول نہ گزرتا تھا اور ہم پر بارش نہ کرویتا تھا

اس نے بہت مرتبہ ہمارے ساتھ یمی کیا اور ہر مرتبہ ہمیں بارش دی گئی وہ ہمارے درمیان ہی تھا کہ اس کی وفات کا وفت آگیا۔

اس نے کہا کہا ہے گروہ یہود تنہارے خیال میں مجھے کس چیز نے شراب وخمیر ( کی روٹی ) کے ملک ہے

۔ تکلیف اور بھوک کے ملک کی طرف ٹکالا۔

لوگوں نے کہا کہ اے ابوعمیرتم ہی بہتر جانتے ہو۔اس نے کہا کہ بیں اس زمین پراس لئے آیا کہ ایک نبی کے خروج کا انتظار کروں جن کا زمانہ تم پرآگیا ہے بہی شہران کی ہجرت گاہ ہے اور مجھے امید ہے کہ بیں ان کو یاؤں گا میں ان کی پیروی کروں گا۔تم لوگ اگر ان کوسننا تو ہرگز کوئی شخص تم پران کے پاس سبقت نہ کرنے پائے کیونکہ وہ خون ریزی بھی کریں گے اور بچوں اور عور توں کو بھی قید کریں تھے بیچ پر ہرگز تمہیں ان سے دو کئے نہ یائے۔

وہ مرگیا جب رات آئی تو اس کی صبح کو بنی قریظ پر فتح حاصل ہوئی تو نظبہ اور اسید فرزندان سعید واسید بن عبید جونو جوان متھے ان لوگوں سے کہا کہ اے گروہ یہود واللہ بیتو وہی شخص ہے جن کا علیقے ذکر ہم سے ابوعمیر ابن الہیمان نے بیان کیا تھالبذ اللہ سے ڈرواوران کی پیروی کرو۔

انہوں نے کہا کہ بیہ وہ نہیں ہیں ان نو جوانوں نے کہا کہ واللہ بالصروریہ وہی ہیں۔ بیلوگ اتر آئے ان کی قوم نے اسلام لانے سے انکار کیا۔

محمر بن جبیر بن مطعم نے اپنے والدہے روایت کی کہرسول اکرم آلی کے بیٹ ہے ایک ماہ قبل ہم لوگ صنم بوانہ کے پاس بیٹے ہوئے تنے اونٹول کی قربانی کی تھی اتفاق ہے ایک بت کے پیٹ ہے ایک شور کرنے والاشور کر رہاتھا کہ ایک جیب بات سنووی کاچ نا بند ہو گیا اور ہمیں شہاب انگارے مارے جاتے ہیں ایک نبی کی وجہ ہے جو کمہ کمرمہ میں ہوں گے اوران کا نام احمہ ہوگا اوران کی جمرت گاہ یٹر ب ہوگ۔

ہم لوگ رک سے اور متعب ہوئے رسول اکر متابقہ ظاہر ہو گئے۔

النصر بن مفیان البذلی نے اپنے والدے روایت کی ہے کہ ہم لوگ اپنے ایک قافلے کے ہمراہ شام روانہ ہوئے جبراہ شام روانہ ہوئے جبراہ شام روانہ ہوئے جبراہ شام روانہ ہوئے جب ذرقاء ومعان کے درمیان پنچے تو سستانے کے لئے رات کو تقیم ہو گئے اتفاق سے ایک سوار کہدرہا تھا کہ اے سونے والے بیدار ہوجاؤ کیونکہ بیدوفت سونے کانہیں ہے احمد علیقے طاہر ہو گئے ہیں اور جن پورے طور پر کھڈیرد سے گئے ہیں

ہم لوگ پریٹان ہو گئے حالانکہ ہمارے رفیق بہت تھے جنہوں نے ان کوسنا ہم اپنے اعزہ کے پاس آئے تو انہیں مکہ مرمہ میں اس اختلاف کا ذکر کرتے سنا جو قریش میں ایک نبی کے متعلق تھا جو بنی عبدالمطلب سے ظاہر ہو ئے تتے اور نام احمد (علیہ تھا)

عامر بن رہیدہے مروی ہے کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو کہتے سنا کہ ہم اولا داساعیل کی شاخ بنی عبد المطلب میں سے ایک نبی کے منتظر ہیں میں میہ خیال نہیں کرتا تھا کہ انہیں پاؤں گا میں ان پرایمان لاتا ہوں اوران کی تصدیق کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی ہیں (اے مخاطب اگر تمہاری مدت دراز ہواور تم انہیں دیکھوتو ان سے میراسلام کہددیتا اور میں تمہیں بتاؤں گاان کی صفات کیا ہیں یہاں تک کہ وہ تم برخفی ندر ہیں گے۔

میں نے کہا کہ بیان کرانہوں نے کہا کہ وہ ایسے خص ہوں سے جونہ بلندقامت ہوں سے اور نہ پست قداور نہ بہت قداور نہ بہت قداور نہ بہت قداور نہ بہت اور نہ بہت کم بال والے ان کی آئمھوں سے سرخی بھی جدانہ ہوگی دونوں شانوں کے درمیان پشت برمبر نبوت ہوگی تام احمد ہوگا۔

میشهر کمه کرمهان کی ولا دت و بعثت کا ہوگا پھراسے کمه کرمه سے قوم نکال دے گی جو پچھ تعلیمات الهی وہ

لائمیں گے ناپیند کرے گی وہ بیڑ ب کی طرف ہجرت کریں گے اوران کے امرکوغلبہ ہوجائے گا۔

پس خبر دارر ہنا کہ مہیں ان ہے بہکا دیا نہ جائے میں تمام شہروں میں دین آبراہیم کی طلب و تلاش میں گھویا ہوں جس میہودی ونصرانی یا مجوی ہے دریافت کرتا تھا وہ کہتے تھے کہ بید دین تمہارے بعد آئے گا اور آنخضرت کی صفات ای طرح بیان کرتے نتھے جس طرح میں نے تم ہے بیان کی ہیں اور کہتے تھے کہ اب ان کے سواکوئی نبی باتی نہیں ہے۔

عامر بن رہیعہ نے ہا کہ جب میں اسلام لایا تو رسول اکر متنالیقی کوزید بن عمر و کے قول کی خبر دی اور ان کی طرف آپ کوسلام کہد دیا آپ نے سلام کا جواب دیا اور ان کے لئے دعائے رحمت کی اور فر مایا کہ میں نے انہیں جنت میں ناز سے مہلتے دیکھا ہے

عبدالرحمٰن بن زید بن الخطاب سے مروی ہے کہ زید بن عمرو بن نفیل نے کہا کہ میں نے نھرانیت و

یہودیت کی خوشبو کی مگران دونوں کونا پسند کیا شام اوراس کے مضافات میں پھرایہاں تک کہ صومعہ میں ایک راہب

کے پاس گیااس سے اپنی قوم سے جدائی اور بت پرتی اور یہودیت ونھرانیت سے کراہت بیان کی تو اس نے کہا کہ
میں خیال کرتا ہوں کہتم دین اہراہیم چاہتے ہوا ہے اہل مکہ مکرمہ کے ہرادرتم وہ وین تلاش کرتے ہوجس پرآج ممل

میں خیال کرتا ہوں کہتم دین اہراہیم کا دین ہے جو حنیف تھے نہ یہودی تھے نہ نھرانی وہ اسی بیت اللہ کی طرف نماز

پڑھتے اور بحدہ کرتے تھے جو تہارے شہر مکہ مکرمہ میں ہے لہذاتم اپنے شہر چلے جاؤ کیونکہ تہاری قوم میں سے تہارے

پڑھتے اور بحدہ کرتے تھے جو تہارے شہر مکہ حودین ابراہیم کولائیس کے اور وہ خدا کے نزد یک تمام مخلوق سے زیاوہ بزرگ

ہوں گے

عائشہ ﷺ عائشہ ﷺ کہ مکہ مرمہ میں ایک یہودی رہتا تھا جو دہیں تجارت کرتا تھا جب وہ شب جس میں رسول اکرم ایسے کی ولا دت ہوئی تو اس نے قریش کی ایک مجلس میں کہا کہ کیا آج کی شب میں تم لوگوں کے ہاں کوئی بچہ بیدا ہوا ہے لوگوں نے کہا کہ تمیں اس کاعلم نہیں ہے۔

ہ اس نے کہا کہ میں نے تعلقی کی واللہ جہاں میں ناپبند کرتا تھا ( وہیں ولا دت ہوئی ) اے گروہ قریش و کیھو جو میں تم سے کہنا ہوں اس کی جانج کرو آج شب کواس امت کے نبی احمد جوسب سے آخر میں پیدا ہوئے ہیں اگر میں تم سے کہنا ہوں اس کی جانج کرو آج شب کواس امت کے نبی احمد جوسب سے آخر میں پیدا ہوئے ہیں ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ وزر مسہ ہے جن میں برابر برابر بال ہیں۔

ساری قوم اپنی نشت گاہ ہے منتشر ہوگئی اور وہ لوگ اس بات سے تعجب کررہے تھے جب بیلوگ اپنے اپنے مکان گئے تو انہوں نے اپنے متعلقین سے ذکر کیا اور ان میں سے بعض سے کہا گیا کہ آج شب کوعبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوااس کا نام انہوں نے محمد علی کے رکھا ہے۔

س روز کے بعد یہ سب نوگ ملے اور اس میہودی کے پاس شکے اور اس سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہار سے ہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہار سے ہاں ایک بچہ پیدا ہے اس نے کہا کہ میر سے خبر وینے سے پہلے ہوا ہے یا بعد میں ہوا ہے لوگوں نے کہا کہ اس سے پہلے ہوا ہے یا بعد میں ہوا ہے لوگوں نے کہا کہ اس سے پہلے ہوا ہے اور اس کا تام احمہ ہے اس نے کہا کہ میں اس کے پاس لے چلو

بیلوگ اس کے ہمراہ فکلے یہاں تک کہ بچے کی والدہ کے پاس سے انہوں نے اس بچے کوان لوگوں کے

پاس باہر بھیج دیا اس میہودی نے وہ مسہ بچے کی پیٹے پردیکھا تواسے فشی آگئی افاقہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ تیری بربادی ہو سختے کیا ہمواس نے جواب دیا کہ بنی اسرائیل سے نبوت چلی اوران کے ہاتھوں سے کتاب البیٰ نکل گئی بیکھا ہوا ہے کہ دہ بنی اسرائیل گؤی بیکھا ہوا ہے کہ دہ بنی اسرائیل گونل کرے گا اوران کے احبار پرغالب آئے گا عرب نبوت پر فائز ہوئے اے گروہ قریش کیا تم لوگ خوش ہوئے خبر دارواللہ دہ تم لوگوں کو ایسا غلبہ دے گا جس کی خبر مشرق سے مغرب تک جائے گ

یعقوب بن عتبہ بن مغیرہ بن الاضن سے مردی ہے کہ ستارہ گرنے سے عرب میں سب سے پہلے تنبیلہ تقیف پریشان ہوا وہ عمر و بن امیہ کے پاس آئے کہتم دیکھتے نہیں کہ کیا بات ہوئے۔

اس نے کہا کہ ہاں میں دیکھتا ہوں تم لوگ غور کروا گریدراہ بتانے والے حتارے وہی ہیں جن ہے راستے کا اندازہ کیا جاتا ہے اور جاڑے گرمی اور ہارش کے اوقات معلوم کیت جاتے ہیں اگر وہی ستارے جمھر گئے ہیں تو و نیا کا فیصلہ ہے اور اس کی مخلوق کی روا تکی ہے جواس و نیامیں ہے اور اگر ریکوئی دوسرے ستارے ہیں تو کوئی اور امر ہے جس کا اس مخلوق کے ساتھ اللہ نے ارادہ کیا ہے اور کوئی نبی عرب میں مبعوث ہوگا اس بات کا چرچا ہوگیا۔

محمر بن کعب القرظی ہے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لیعقو ب کو وتی بھیجی کہ میں تمہاری زریت میں سے بادشاہ اورا نبیاءمبعوث کروں گا جس کی امت بیکل بیت المقدی تعمیر کرے گی وہ خاتم الا نبیاء ہوگا اوراس کا نام احمد ہوگا۔

شععی ہے مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دفتر میں تبہاری اولا دمیں چند شاخیں اور چند شاخیں ہوں گی (لیعنی اولا داساعیل اوراولا دانخق) یہاں تک کہوہ نبی امی آئیں گے جو خاتم الانبیاء ہوں گے۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ جب ابراہیم کو ہا جرہ (والدہ اساعیل کو نکالنے کا تھم ہوا تو انہیں براق پرسوار کیا گیاوہ جس شیریں اور نرم (قابل زراعت) زمین سے گزرتے تھے تو کہتے تھے کہ اے جبرائیل اسے یہیں اتار دو جواب ملتا کنہیں یہاں تک کہ مکہ مکرمہ آگئے جبرائیل نے کہا کہ اے ابراہیم اتر وانہوں نے کہا کہ یہاں نہ دودھ ہے اور نہ وازور اور نہ ذراعت جبرائیل نے کہا کہ ہاں یہیں تمہارے بیٹے کی اولاد سے وہ نی تکلیں گے جن سے کلمہ علیاء شکیل کو مہنے گا

جی بین کعب القرظی ہے مروی ہے کہ جب ہاجرہ اپنے فرزندا ساعیل کو لے کرنگلیں تو انہیں ایک ملنے والا ملااور کہا کہ اے ہاجرہ تمہارا بیٹا متعدد قبائل کا باپ ہوگا اور اس قبیلے ہے نبی امی بیدا ہوں گے جو ساکن حرم ہوں گے عاصم بن عمرو وغیرہ ہے مروی ہے کہ جس وقت نبی کر میم اللہ تھی نظیم سے تاہم بن عمرو وغیرہ سے مروی ہے کہ جس وقت نبی کر میم اللہ تھی تی تربیظہ کے قلعے میں امرے تو کعب بن اسد نے بنی قریظ ہے کہا کہ اے گروہ میہوداس محض کی بیروی کروکیونکہ واللہ وہ نبی بیس تمہیں بھی خوب واضح ہوگیا کہ سیوبی نبی مرسل ہیں جن کوتم اپنی کتاب میں کھا ہوا یاتے ہویہ وہی ہیں جن کے متعلق حضرت عیسی علیہ السلام نے بیارت دی ہے تم لوگ خوب ان کی صفت بہیا ہے ہو

ان کوگوں نے کہا کہ بے شک ہیہ وہی ہیں تکرہم لوگ توریت کے حکم سے جدا نہ ہوں گے ( توریت کو ترک کرکے قرآن پڑمل نہیں کریں گے )

ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اگر میں تھائے مدرسہ توریت میں آئے اور فر مایا کہتم میں جوسب سے بڑا ہے اسے میرے پاس جھیجو۔ انہوں نے کہا کہ وہ عبداللہ بن صوریا ہیں رسول اکر مہلکتے اسے تنہائی میں ملے اسے آپ نے اس کے دین کی اور اس انعام کی جو اللہ نے ان اوگوں پر کیا اور من وسلویٰ کی جو انہیں عطا کیا گیا تھا اور اس ابر کی جس کے ذریعے سے ان پر سایا ڈالا تھافتم دی کہ کیا تو جانتا کہ میں اللہ کارسول ہوں۔

اس نے کہا کہ بارالہ ہاں جو میں جانتا ہوں اے ساری قوم جانتی ہے بے شک آپ کی جالت وصفت توریت میں واضح طور پربیان کی گئی ہےان لوگوں نے آپ سے حسد کیا۔

آ پ نے فر مایا کہ اچھا خود شہیں کون ساامر مانع ہے۔اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کی مخالفت پسند نہیں کرتا عنقریب بیلوگ آ پ کی پیروی کریں مجے وہ اسلام لا کمیں تو میں مجھی اسلام لا دُن گا۔

محمد بن عمراہ بن عزیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ رسول خدا علیہ کے پاس وفد نجران آیاان ہیں ابوالحارث بن علقمہ بن رہید بھی تھا جوان لوگول کے دین کا عالم تھااور رئیس بھی تھا۔وہ ان کا اسقف (پادری) اورامام اور توریت کا عالم بھی تھالوگوں میں اس کی قدر بھی تھی اس کے فچر نے تھوکر کھائی اورائے گراد یا بھائی نے کہا در ماندہ ہلاک ہوگیا جورسول اکرم تھنے کا اراوہ کرتا ہے

ابوالحارث نے کہاتم خود ہلاک وہر باد ہوئے کیاتم اس مخفس کو ہرا کہتے ہوجومرسلین میں سے ہیں بے شک بیو ہی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے اور بے شک توریت میں ان کا تذکرہ ہے انہوں نے کہا کہ پھر تجھے ان کا دین اختیار کرنے میں کون ساامر مانع ہے

اس نے کہا کہاس قوم نے ہمیں شریف بنایا ہے ہماراا کرام کیا ہے ہمیں مال دیا ہے ان لوگوں کو آپ کی مخالفت کے سواکوئی بات منظور نہیں۔

بحائی نے فتم کھائی کہ وہ اس کی وجہ ہے کسی طرف مائل نہ ہوں گے تاونٹنگہ مدینہ منورہ آ کرآ تخضرت منابقہ پرایمان نہ لائمیں اس نے کہا کہ اے برادر جانے دومیں تو نداق کررہاتھا جواب ویا کہا گرچہ نداق ہووہ اپنی سواری کو مارنے گئے اور شعر پڑھنے گئے

> الیک یزوی قلقا و ضینها معتر ضافی بطنها جنینها مخالفادین النصاری دینها

> > ابوالحارث کے بھائی آئے اوراسلام لائے

ابن عباس سے مروی ہے کہ قریش نے النظر بن الحارث بن علقہ اور عقبہ ابن الم معیط وغیرہ کو یہودیثر ب کے پاس بھیجااور ان لوگوں سے کہا کہتم ان سے محمد علی کودریافت کرو

یدلوگ مدیند منورہ آئے اور کہا کہ ہم لوگ تمہارے پاس ایسے امر کے لئے آئے ہیں جوہم میں پیدا ہو گیا اور ہماراا کی بیٹیم حقیر لڑکا بہت بڑی بات کرتا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ رحمٰن کا رسول ہے ہم سوائے رحمٰن ممامہ کے اور کسی رحمٰن کوئیس بیجائے۔

ان لوگوں نے کہا کہ ہم سے ان کی صفات بیان کروتم میں ہے کسی نے ان کی پیروی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اونیٰ ترین لوگوں نے ان میں سے ایک عالم ہنسااور کہا کہ بیو ہی ہیں جن کی نہ تو صفت ہم اپنی کتاب میں پاتے ہیں اور ان کی قوم کوان کا سخت و شمن پاتے ہیں۔

حرام بن عثمان الانصاری ہے مروی ہے کہ اسد بن زرارہ اپنی توم کے چالیس آ دمیوں کے ہمراہ ملک شام ہے تجارت کے لئے آئے انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی آنے والا ان کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابوا مامہ ایک نبی مکہ مکر مدیش ظاہر ہموں گے تم ان کی بیروی کر نا اس کی علامت رہے کہ تم لوگ ایک منزل میں اتر و سے تمہارے ساتھیوں پر ایک مصیبت آئے گی تم بی جاؤ گے اور فلان صحص کی آئھ میں طاعون ہوجائے گا۔

بیلوگ ایک منزل میں اُترے اور رات کے دنت ان سب کوطاعون نے آن دبایا سوائے ابوا مامہ کے اور ان کے ایک ساتھی کے جس کی آئکھ میں طاعون ہواسب پر مصیبت آگئی۔

صالح بن کیمان ہے مروی ہے کہ فالد بن سعید نے کہا کہ بیں نے نبی کریم اللیقیہ کی بعث ہے پہلے خواب میں ایک تاریکی دیکھی جس نے مکہ مرمہ کو چھپالیا یہاں تک کہ میں نہ تو پہاڑ کو دیکھیا تھا نہ زمین کو پھر میں نے ایک نور ویکھیا جو زمزم ہے لکلامشل جے اغ کی روشی کے وہ جب بلند ہوتا تو بڑا ہوجا تا اور پھیل جاتا وہ بلند ہوا اور سب سے پہلے میرے لئے بہت اللندروشن ہوگیا روشنی بڑی ہوگئی کوئی بہاڑ اور زمین الیمی باتی نہیں رہی جے میں نہ دیکھیا وہ بلند ہوگئی کوئی بہاڑ اور زمین الیمی باتی نہیں رہی جے میں نہ دیکھیا وہ بلند ہوگئے کر پھیل گیر وہ اثر ایبال تک کہ میرے لئے بیڑ ب کے مجبور کے باغ جن میں گدرائی مجبور یں تھیں روشن ہوگئے میں سے اس حالت ابن مار د اذر ح اور الا کمہ کے میں نہ اس مار د اذر ح اور الا کمہ کے در میان ہمضتہ الحصیٰ ہلاک ہوگیا میا میں معاومت مند ہوئی ان کا نبی آگیا کمتو جا الی اپنی مرت کو بہتے گیا اس بہت کہ مخرب در کے کہنے میں میں دوشرق باتی رہیں اور ایک مغرب میں ۔ خالد بن سعید نے بیمائی میں ہوگا کیونکہ تم نے نورکوزم زم سے نکلتے و یکھا ہے۔

ابن عماس ہے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے بعض انبیاء بنی اسرائیل کو دی بھیجی کہتم پرمیرا بہت سخت غضب ہے اس لئے کہتم نے میرا تحکم ضائع کر دیا میں نے قسم کھائی ہے کہ تہمار ہے پاس روح القدس نہیں آئیں گے تا وقتیکہ ملک عرب میں اس نبی امی کومبعوث نہ کر دوں جس کے پاس روح القدس آئیں گے۔

ابوحازم سے مروی ہے کہ ایک کائن مکہ مکرمہ میں ایسے وقت آیا کہ رسول اکر م ایسے پانچ برس کے تھے اور آپ کی دائی آپ کو حضرت عبد المطلب کے پاس لائی تھیں اور وہ ہر سال آپ کو ان کے پاس لایا کرتی تھیں اس کائن نے جو آپ کو عبد المطلب کے ساتھ و کہا کہ اے گروہ قریش اس بچے کوئل کردو کیونکہ یہ تہمیں قبل کردے گا اور تہمیں جدا کردے گا۔

عبدالمطلب آپ کو لے کر بھا مے اور قریش کوجیسا کہ کا بن نے ڈرایا تھا وہ لوگ آپ کے حال ہے برابر ڈرتے رہے۔ علی بن حسین سے مروی ہے کہ بن نجار میں ایک عورت تھی جس کا نام فاطمہ بنت النعمان تھا ایک جن اس کے تابع تھے وہ اس کے پاس آیا کرتا تھا جب رسول اکرم ایک جن تجرت کی تو وہ اس کے پاس آیا اور دیوار پراتر سما کے تابع تھے کیا ہوا جس طرح آیا کرتا تھا نہیں آیا اس نے کہا کہ وہ نبطی آگئے ہیں جو شراب و زنا کو حرام بتاتے ہیں

ابن عباس سے مروی ہے کہ جب نبی کر ہوائی مبعوث ہوئے تو جن کھدیر ویئے گئے انہیں ستارے

مارے گئے حالانکہ آپ کی بعثت ہے قبل وہ لوگ آسان کی خبریں سنا کرتے تھے آسان پر جنوں کے ہر قبیلے کا ٹھکانا تھا جہاں بیٹھ کروہ لوگ خبریں سنا کرتے تھے اس واقعہ ہے جو لوگ سب ہے پہلے خوفز دہ ہوئے وہ اہل طائف تھے جن کے پاس اونٹ یا بمری تھی وہ روازہ اپنے معبودوں کے لئے ذرج کرنے گئے یہاں تک کہ ان کا مال ختم کے قریب پہنچے گئے پھروہ باز آگئے۔

ان میں ہے بعض نے بعض ہے کہا کہتم و کیھتے نہیں کہ آسان کے راہ بتانے والے ستارے اس طرح ہیں سے کہا کہ تم و کیھتے نہیں کہ آسان کے راہ بتانے والے ستارے اس طرح ہیں سے کھیا ابلیس نے کہا کہ زمین پرکوئی نئ ہات ہوئی ہے تم لوگ میرے پاس ہرزمین کی مٹی لاؤ مٹی اس کے پاس لائی گئی وہ اسے سونگھ کوڈال دیتا تھا یہاں تک کہ اس کے پاس تہامہ کی مٹی لائی گئی اس نے اسے سو مٹھااور کہا کہ ٹی ہات یہیں ہے۔

زہری سے مروی ہے کہ بعثت سے پہلے ) دحی سی جاتی تھی بنی اسدی ایک ایک عورت کے تابع جن تھا ایک رواز وہ اس کے پاس آیا اور چلانے لگا کہ وہ امر ہو گیا جس کی طاقت نہیں احمد علیہ نے زناحرام کر دیا بھر جب اللہ اسلام کو لے آیا تو (جنوں کو وحی ) سننے سے روک دیا گیا

سعید بن عمر والہذ لی نے اپنے والدے روایت کی ہے کہ میں اپنی قوم کے چند آ دمیوں کے ہمراہ اپ بت سواع کے پاس حاضر ہوا ہم لوگ اس کے پاس اپنی قربانیاں لے کر گئے تھے میں سب سے پہلا تخص تھا جس نے اس پرایک مفر بہ گائے جڑھائی اسے اس بات پر ذرخ کیا بھر ہم نے اس کے بیٹ سے بیآ وازشنی کہ تعجب ہے بالکل تعجب ہے بالکل تعجب ہے متفرق شم کے لوگوں میں ایسے نبی کے ظہور کا وقت ہے جوزنا کوحرام بتا کمیں گے بتوں کے لئے ذرئ کرنے کوحرام کہیں گئے آسان پر بہرہ کرویا گیا اورہ جنوں کوشہاب (ٹوٹے والے ستارے) مارے گئے۔

یہ وازین ہم منتشر ہوگئے کے آئے اور دریافت کیا کہ گرہمیں کوئی ایسافٹ نہیں ملا جو کھ علیہ کے خرون کی جہر دیتا یہاں تک ہم حضرت ابو بکر صدیق سے ملے ہم نے ان سے کہا اے ابو بکر کیا کوئی ایسے فض مکہ مکر مہیں فلا ہر ہوئے ہیں جواللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور ان کا نام احمد (علیہ کہا کہ ہاں کیول کیا بات ہوئی میں نے انہیں یہ داقعہ (بت کے پیٹ کی آ واز کا بتایا) انہوں نے کہا کہ ہاں یہ رسول اللہ علیہ ہیں انہوں نے ہمیں اسلام کی وعوت دی ہم نے کہا کہ تاوقت کہ ہم یہ نہ دیکھ لیس کہ قوم کیا کرتی ہے (ہم اسلام نہیں لا میں گے ) کاش ہم لوگ اسلام لائے۔

عبداللہ سعد قالہذی نے اپنے والدے روایت کی ہے کہ ہم لوگ اپنے بت سوائے کے پاس تھے میں اپنی روسو بھیٹروں کا غلہ جن کو خارش کی شکایت تھی اس بٹ کے پاس لے گیا تھا میں انہیں اس کے قریب کر کے برکت کا طالب ہوا پھر میں نے بت کے شکم ہے آ واز می جو بیندا دیتا تھا کہ جنوں کا مکر گیا ہمیں ایک نبی کی وجہ ہے جن کا ما احمد اللہ جھے عبرت ولائی گئی ہے۔
نام احمد اللہ جھے عبرت ولائی گئی ہے۔

میں ابنی بمریاں واپس نے سے اپنے متعلقین کے پاس گیا پھرا کی شخص سے ملاجس نے مجھے رسول اکرم میں ہے کے طہور کی خبروی علیہ سے طہور کی خبروی

محمہ بن عمرالشامی نے اپنے مشائخ سے روایت کی ہے کہ رسول اکر میں تھے ابوطالب کی پرورش میں تھے ابو طالب زیادہ مالدارنہ تھے ان کا اونٹوں کا ایک غلیرتھا جس کا دودھان کے پاس لایا جاتا تھا جب ابوطالب کے اہل عیال سب ال کرتنہا کھانا کھاتے تھے توشکم سیر نہ ہوتے تھے اور جب ان کے ساتھ بی کریم اللیکے نوش فرماتے تھے تو سب شکم سیر ہوجاتے تھے ابوطالب جب ان لوگوں کو کھانا کھلانے چاہتے تھے تو کہتے کہ میرے بیٹے کے آنے تک تفہر جاؤ آپ علیہ ہے آتے تو ان حضرات کے ساتھ نوش فرماتے تھے تو ان سب کے کھانے سے نی جاتا تھا ہوتا یہ تھ ہم جاؤ آپ علیہ آپ نوش فرماتے تھے پھر انہیں دیتے تو وہ سب پہتے تھے اور وہ سب سیر ہوجاتے تھے ابوطالب کہ سب سے پہلے آپ نوش فرماتے تھے پھر انہیں دیتے تو وہ سب پہتے تھے اور وہ سب سیر ہوجاتے تھے ابوطالب کہتے تھے کہ بے شک آپ مہارک ہیں اور بیچ می کو پراگندہ بال اور آسمی میں چیپڑ بھرے ہوئے اٹھتے تھے نبی کریم آلیا ہوئے اس کے اٹھتے تھے نبی

ام ایمن نے کہا کہ میں نے نبی کریم مطابقہ کو بچین اور بڑے بن میں بھی بھوک بیاس کی شکایت کرتے نہیں دیکھا آپ صبح کو جاتے تھے اور زم زم نوش فر ماتے تھے پھر ناشتہ پیش کیا جاتا تھا تو فر ماتے کہ میں نہیں جاہتا کہ میں شکم سیر ہوں۔

#### اميد نبوت محمري

عہر جا بلیت میں جن کے نام محکر رکھے گئے .....سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ عرب کا ہنوں اور اہل کتاب سے سنا کرتے تھے کہ ایک نبی مبعوث ہوگا جس کا نام محمہ ہوگا جس عرب کو بیہ معلوم ہوا اس نے نبوت کی طبع میں اپنے لڑ کے کانام محمد رکھا۔

محمرین اسحاق ہے مروی ہے کہ بنی سلیم میں بنی ذکوان کے محمد بن خزائی بن حزابہ کا نام نبوت کی طمع میں رکھا گیا وہ یمن مین ابر ہدکے کشکر میں چلا گیا اور مرنے تک اس کے ساتھے اس کے دین ہر رہاجب وہ صاحب وجاہت ہوگیا تو اس کے بھائی قیس بن خزاعی نے حسب ذیل شعرکہا۔

فذلكم ذوالتاج منا محمد

ورايته ني حرمته الموت تخفق

ہاراصاحب تاج محدیہ ہے جس کا جھنڈ اجوم موت لہراتا ہے)

فآدہ بن السکن العرفی سے مردی ہے کہ بن تمیم بن محرسفیان ابن مجاشع اسقف (لیعنی پوپ بڑا یا دری) تھا۔ اس کے باپ سے کہا گیا کہ عرب کے لئے ایک نبی ہوگا جس کا نام محمد ہوگا۔ تو اس نے اس کا نام محمد رکھا اور بن سواءہ میں محمد بخشمی کا اور محمد الاسیدی اور محمد العظمی کا نام (محمد) بھی طمع نبوت میں لوگوں نے رکھا تھا۔

علا مات نبوت بعدنزول وحی .....ابوزیدے مردی ہے کہ رسول اللہ علیقے جو ن میں تھے۔ اور آپ رنجیدہ اور ممکنین تھے۔ آپ نے فر مایا اے اللہ مجھے آج کوئی الیی نشانی دکھا دے جس کے بعد میں اپنی قوم قوم کے تکذیب کرنے والوں کی پرواہ نہ کروں۔

یکا بیک مدینے کے بہاڑی رائے کی طرف کچھ نظر آیا آپ نے اسے بکاراوہ زمین کو جاک کرتا ہوا آیا یہاں تک کہ آپ کے پاس بینچ محیااس نے آپ کوسلام کیا آپ نے واپسی کا تھم دیا تو وہ واپس چلا گیا۔ آپ نے فر مایااب مجھے اپنی توم کے تکذیب کرنے والوں کی پرواہیں۔

عطات مروی ہے جھے معلوم ہوا کہ نبی مسافر سے آپ استنجایا قضائے حاجت کے ارادے سے تشریف کے محکو کئی السی چیز نبلی جسے معلوم ہوا کہ نبی مسافر سے آٹریں دور ختوں کود یکھا جودور دور ہتھے۔ آپ نے مسعود سے فر مایا جاؤاور الن دونوں مکے نتج میں کھڑے ہو کہ کو کہ رسول اللہ علیاتھے نے جھے تمعارے ہاں بھیجا ہے کہ تم دونوں اکھٹا ہوجاؤ تا کہ بی تمہاری آٹر میں قضائے حاجت کرلوں۔

ابن مسعود مکئے اور ان دونول سے کہا تو ایک ان میں دوسرے کے پاس آ عمیا اور آپ نے ان کی آ ڑ میں قضائے حاجت کرلی۔

یعلی بن مرہ سے مروی ہے کہ میں ایک سفر میں نجائے گئے ہمراہ تھا نوگ ایک منزل میں اترے آپ مجھ سے فرمایا کہ ان دونوں درختوں کے پاس جا وَاوران سے کہو کہ رسول النّمائی تنہیں اکھٹا ہوجانے کا حکم ویتے ہیں۔
ان دونوں کے پاس میمیا اور ان سے بہی کہا ایک نے دوسرے کی طرف جنبش کی اور دونوں جمع ہو مجھ نجی تاہیں ہوئے وانہ ہوئے۔ آپ آڑمیں ہو مجھے اور قضائے حاجت کی اس کے بعد ان میں سے ہرایک نے اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف جنبش کی۔

عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے کہا یارسول النعافی آپ بیت الخلاء تشریف لے جاتے ہیں گرآپ کا کسی میں میں میں ہے کہ میں النعافی آپ کی النعافی کی النعافی کے بدن سے جو خارج ہوتا ہے زمین اسے نگل لیتی ہے اس کے ام میں سے مجدد کھائی نہیں دیتا۔

نوراعظم کی زیارت .....انس بن مالک سے مروی ہے کہ دسول الله علیہ فی فیل ایک ایک دوز جس وقت میں بیٹا ہوا تھا۔ جرئیل آئے انہوں نے میری پیٹے پر ہاتھ مارا تو میں اٹھ کرایک درخت کے پاس گیا جس میں پرندے آشیا نے کی طرح دو چیز بی تھیں۔ ایک میں وہ بیٹے کیا وردوسری میں بیٹے گیا وہ او نچی اتی بلندہوئی کہ مشرق ومغرب کوروک لیا اگر میں آسان کو چھونا چاہتا تو ضرور چھولیتا میں اپی نگاہ پھیرر ہاتھا اور جرئیل کی طرف د کھے مشرق ومغرب کوروک لیا اگر میں آسان کو چھونا چاہتا تو ضرور چھولیتا میں اپی نگاہ پھیرر ہاتھا اور جرئیل کی طرف د کھے رہو تا تھا۔ دوا ایک فرش ہیں جو طابوا ہے۔ میں نے اللہ کے متعلق ان کی فضیلت علمی کو پہچانا انہوں نے میرے لئے آسان کا درواز و کھولا اور میں نے اس نوراعظم کود یکھا اس طرف پردہ پڑا تھا۔ اور جھالرموتی اور یا قوت کی تھی۔ پھر اللہ نے جھے جو دی کرنا چاہی گی۔

عائشہ ہے مروی ہے کہ نی اللہ ہے کہ یہاں پرہ دیاجاتا کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ و اللہ بعصمے من الناس (اے لوگووالی جاؤ کیونکہ لوگوں ہے اللہ نے میری حفاظت کی ہے)۔

عطائے مردی ہے کہ بنی عظیما نے خرمایا ؛ ہم گروہ انبیاء ہیں ہماری آئٹھیں سوتی ہیں اور ہمارے دل نہیں سوتے۔

حسن مروی ہے کہ بی النے نے فرمایا بمیری آئیمیں سوتی ہیں میراول نیس سوتا۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ عظیمارے پاس برآ مدہوئے۔اور فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ جبرئیل میرے سرمانے اور میکائیل میرے پائینتی ہیں۔ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہتا ہے آ تخضرت تلفی کی کوئی مثال کرو۔انہوں نے (آنخضرت سے) کہا کہ سنئے (آپ کے کان سنتے رہے) اور تجھئے ( آپ کا قلب مجھتا رہے آپ کی اور آپ کی امت کی مثال اس بادشاہ کی ہے جس نے ایک مکان بنایا اس میں ایک کو تھڑی ہے ایک مکان بنایا اس میں ایک کو تھڑی بنائی اور دستر خوان بچھایا پھرا یک قاصد کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو کھانے کی دعوت دے۔بعض نے قاصد قبول کرلی اور بعض نے اسے چھوڑ دیا۔

بادشاہ تو اللہ ہے اور مکان اسلام ہے اور کوئفری جنت ہے اور اے محمد علی آپ قاصد ہیں اے محمد جس نے آپ کی دعوت قبول کر لی وہ اسلام میں داخل ہو گیا اور جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جو جنت میں داخل ہو گیا وہ وہ نعتیں کھائے گا جو اس میں ہیں۔

ن بنب بہود بیر کافل ......ابوسلم ہے مردی ہے کہ رسول النظافیۃ صدقہ نبیں کھاتے ہے۔ اور ہدیہ نوش فرماتے ہے۔ ایک یہود بیانے آپ کوایک بھونی ہوئی بحری بھیجی رسول اللہ علیہ اور آپ کے اسحاب نے اس میں ہے نوش فرما یا اس بحری نے کہا میں زہر آلود ہول۔ آپ نے اصحاب سے فرما یا ہاتھ اٹھا لواس نے بچے خبردی ہے کہ ووز ہر آلود ہے۔ سب نے ہاتھ اٹھ الیا تحر بشیر بن البراء شہید ہوگئے۔

رسول الله علی فی اس بہود بیکو بلا بھیجااور فر مایا کہ تھے اس حرکت پر کس نے آ مادہ کیا؟ اس نے جواب دیا؛۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر آپ ہی ہوں گے تو آپ کو نقصان نہ کرے گا اور اگر آپ بادشاہ

ہوں سے میں او کوں کو آپ سے فرصت دلا دو تھی۔ آپ اس کے لل کا تھم دیا اور دہ قبل کر دی گئی۔

میدواقعہ غزوہ خبیر کا ہے۔ جہال زین بن افحارت یہودیے آپ کوز مرآ لود بھنا ہوا گوشت ہدیہ بھیجااور آپ کوبطورا عبازاس کاز مرآ لود ہونا معلوم ہوگیا گراس سے حضرت بشیر شہید ہو گئے۔اس لئے قصاصاً اس یہودیہ کی گردن مادی گئی۔اگروہ اپنے مزعومہ امتحان نبوت میں آپ کی کامیا نی کے بعد بھی ایمان لے آتی تو اس سزا سے نبخ جاتی نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ غیر مسلم کے گھر کا پکا ہوا کھا نا بالکل حلال ہے ورنہ آئے خضرت تابعی اس یہودیہ کے گھر کا بھا ہوا گوشت مرکز نوش نہ فرماتے قرآن مجید میں ہمی ہے

فطعام الذين اوتو الكتاب حل لكم

معجمز 8 رسول سیسلم بن ابی الجعدے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ علی کے دونوں کو کسی کام ہے بھیجان دونوں نے عرض کی ؛ یارسول اللہ بھارے پاس کوئی الیں چیز نہیں جس کو ہم تو شد بنا تمیں فرمایا ایک مشک لا دون وہ دونوں آپ کے پاس مشک لائے تو آپ نے ہمیں اس کے بھرنے کا حکم دیا ہم نے اسے پانی سے بھردیا آپ نے اس میں ڈاٹ لگادی۔ اور فرمایا تم دونوں جا کہ یہاں تک کہ فلال فلال مقام تک پہنچو۔ اللہ تم دونوں کورزق دےگا۔ وہونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ اس مقام پرآئے جس کے متعلق رسول اللہ علی ہے آئیں تھم دیا تھا۔ ان کی مشک کھل کئی بکری کا دود دے اور کھی نکل آیا دونوں نے کھایا اور پیا یہاں تک کہ تم سیر ہو گئے۔

اسلمی گذر با اور بھیٹر با .....ابسیدالحسر یے سے ردی ہے کہ تبیاداسلم کا ایک محص اپی بریوں ہے

ساتھ تھا جن کووہ ذوطلیفہ کے میدان میں چرار ہاتھا۔اس پرایک بھیٹر یا ٹوٹ پڑا۔اورایک بکری چھین کی وہ تخص چلایا اور پھر مارکر اینی بکری چھڑالی۔

بھیٹر بیاسا سے آیا اور دم کورانوں کے نیچے دبا کرسرین کے بل اس شخص کے روبر وبیٹھ گیا۔ اور کہا کہ کیا تم خدا ہے بیں ڈبرتے کہ مجھ ہے وہ بکری چھینتے ہوجو خدانے مجھے بطور رزق دی ہے۔

اس مخص نے کہا بخدا میں نے بھی ایسی بات نہیں ٹی بھیڑئے نے کہائم کس بات سے تعجب کرتے ہو۔اس نے کہا میں بھیڑ ہے کواینے ساتھ یا تیس کرنے پر تعجب کرتا ہوں۔

بھیٹر نے نے کہا۔تم نے اسے زیادہ عجیب بات کوچھوڑ دیاد کھمودہ رسول اللہ علیہ جس جودو پھر یلی درمیان مجھر دل کے باغ میں لوگوں سے گزری ہوئی باتیں بیان کرتے ہیں اور جوآنے والی باتیں ہیں دو بھی ان سے بیان کرتے ہیں اور تم یہاں اپنی بکری کے جیھیے پڑے ہوئے ہو۔

جب اس شخص نے بھیڑ کیا کا مساتوا پی بھر نیوں کوجمع کیا اورانصار کے گاؤں قباء میں لایا۔رسول اللہ معلقہ کے کا کار مقابقہ کو دریافت کیا تو ابوابوب کے مکان میں پایا اس نے بھیڑ ہے کا واقعہ سنایارسول الفطائع نے فرمایا۔ علقت کی کہا؛عشاء کے وقت آنا اور جب دیکھنا کہ لوگ جمع ہو گئے تو انہیں اس واقعے کی خبر دینا۔

اس نے بی کہا جب نماز پڑھ لی اورلوگ جمع ہوئے تواس اسلمی نے انہیں بھیز ہے کے واقعے کی خبر دی
رسول اللہ نے تین مرتبہ فرمایا تیج کہا، تیج کہا۔ سے کہا؛ ایسے بجائب قیامت سے پہلے ہوں گے تیم اس ذات کی جس کے
قضہ میں محمد کی جان ہے قریب ہے۔ قریب ہے کہ میں سے ایک شخص شام یاضیح کوا ہے متعلقین سے ثائب ہوگا۔
بھراس کا کوڑایا اس کی چھڑی یااس کا جوتا اسے واقعہ کی خبر دے گا جواس کے متعلقین نے اس کی بعد کیا ہوگا۔

عثمان بن منطعون کا قبول اسملام عبدالله بن عبدالله بن عبرالله بن عبرالله بن عبرالله بن مردی ہے کہ کے میں رسول الله علیہ جس وقت اپ مکان کے آگے میدان میں بیٹے ہوئے تھے وعثان بن مظعون آپ کے پاس ہے گرد ہوہ رسول الله کی طرف ہے کتر ایک تورسول الله نے فرمایا کہ تم بیٹے تبیس عرض کی ہاں (بیٹھتا ہوں)۔ رسول الله الله الله کی طرف ہے کتر ایک تو رسول الله عقیقی نے نظر اٹھائی اور تھوڑی دیر تک کہ اور میں الله عقیقی نظر اٹھائی اور تھوڑی دیر تک رسول الله عقیقی ہے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ پھراپی طرف نظر ڈالنے نگے یہاں تک کہ آپ نے اسے ذمین پردائی جانب ڈالا۔ رسول الله عقیقی ہے ہم نظیم کی اس عرک کرای مقام پر بیٹھ گئے۔ جہال نظر ڈائی تھی۔ اپ سرکواس طرح حرکت دینے نگے گویا آپ وہ بات مجھنا جا ہے ہیں جو آپ سے کہی جاری ہے۔ ابن مظعون بھی دیکھ جاری تھی۔ رسول الله عقیقی نے اس کی طرف اٹھائی جیسا کہ بیلی بار کیا تھا آپ کی نظر اس چھیے تھی یہاں تک کہ وہ آسان میں جھیے گیا۔

آسان کی طرف اٹھائی جیسا کہ بیلی بار کیا تھا آپ کی نظر اس چھیے تھی یہاں تک کہ وہ آسان میں جھیے گیا۔

انہوں نے کہا کہ آپ کود مکھا کہ آپ اپی نظر آسان کی طرف اٹھاتے ہیں مجر آپ نے اے اپی دائی

طرف ڈالا اس کے بعد مرک گئے جھے جھوڑ دیا اپنے مرکواس طرح حرکت دینے گئے گویا آپ اس بات کو تمجھا نا چاہتے ہیں جوآپ سے کہی جارہی ہے۔

فرمایا کہتم اسے مجھ گئے عثمان نے کہا کہ جی ہاں۔

رسول التُعَلِّفَةُ نے فرمایا کہ ابھی تم بیٹے تھے تو میرے پاس اللّٰد کا قاصد آیا عثان نے بوچھا کہ اللّٰد کا قاصد آپ نے فرمایا کہ ہال عثان نے کہا کہ پھراس نے آپ سے کیا کہا؟

آپ نے قرمایا کہ ان اللہ بیامر بالعدل والاحسان واپتاء ذی القربیوینھی عن القحشاء والسمنکر والبغی بعظکم لعلکم تذکرون الله عدل واحسان اور قرابت وارکودیئے کا تھم دیتا ہے بدکاری بے حیا کی اور سرکشی ہے منع کرتا ہے آکہ کو فیسے تکرتا ہے تاکہ اللہ کو یا وکروعثان نے کہا کہ سری بات تھی کہ میرے ول میں ایمان نے جگہ کرلی اور مجھے رسول اکرم اللہ ہے ہے جبت ہوگئ۔

میہودگی وفر کے سوالات استان عباس سے مروی ہے کہ ایک روز یہودگی ایک جماعت رسول اکرم ایک جماعت رسول اکرم ایک ہے ہوئی ان لوگوں نے کہا کہ اے ابوالقاسم ہم سے وہ چند خصلتیں بیان سیجے۔ جوہم آپ سے دریافت کریں جن کوسوائے نبی کے کوئی نہیں جانتا۔ آپ علی ہے فرمایا کہتم جوچا ہودریافت کروئیکن میرے لئے اللہ کوذمہ دار کر دواور جوعہد یعقوب نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا وہ مجھ سے کروکہ اگر میں تم سے پچھ بیان کروں اور تم اسے بچھ ایان کروں اور تم اسے بچھ اور تم اسے بچھ ایان کروں کروگے۔

ان لوگول نے کہا کہ میر بات آپ کے لئے منظور ہے۔

فر مایا کہتم جو چاہو پوچھو۔انہوں نے کہا کہ وہ چار ہا تیں ہمیں بتا ہے جوہم آپ سے بوچھتے ہیں ہمیں بتائے کہ وہ کون ساکھا ناتھا جواسرائیل (یعقوب) نے توریت نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر • • • •

حرام كرلياتها؟

عورت کی منی کی مرد کی منی سے کیا کیفیت ہوتی ہے اور اس سے لڑکا کیسے اور لڑکی کیے ہوتی ہے

سونے میں ان نبی امی کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور کون سما فرشتدان کا دوست ہوتا ہے

آ ب نے فرمایاتم پراللہ کا عبد لا زم ہے اگر میں تم کو ہتا دوں گا تو تم ضرور میری پیروی کروگے

چنا نچہ آ پ نے جوعہد و بیان چا ہا نہوں نے کرلیا۔ پھر آ پ نے فرمایا کہ میں تہہیں ان ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے موسی پر تو ریت نزل کی کیا تم جانتے ہو کہ اس ایک (لیعقوب) سخت بیمار ہوگئے اور ان کی علالت طول پکڑگئی تو انہوں نے اللہ کے واسطے نظر مانی کہ اگر اللہ انہیں شفاد ہے گا تو وہ اپنی سب سے زیادہ پندیدہ کھانے کی چیز اور سب سے زیادہ پندیدہ کھانے کی چیز اونٹ کا دودھ تھا ان کی سب سے زیادہ پندیدہ کھانے کی چیز اونٹ کا دودھ تھا ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ ہاں۔

آ پ نے فرمایا کہ اے اللہ تو ان لوگوں پر گواہ رہنا۔ آ پ نے فرمایا کہ تہہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوائے کوئی معبود نہیں جس نے موٹ پر تو ریت نازل فرمائی۔

کیاتم جانتے ہو کہ مرد کی منی سفید اور گاڑھی ہوتی اور تورت کی منی زرداور بنگی ہوتی ہے پھران ہیں جو غالب ہوتی ہے اللہ کے تقم سے بچہ اور شاہت اس کی ہوتی ہے اگر مرد کی منی تورت کی منی پرغالب آ جائے تو اللہ کے تکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔

ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ ہاں آ ب نے فریا کہ اے اللہ تو ان پرگواہ رہنا۔ آ ب نے فرمایا کہ ہیں تہمیں اور اس اللہ کی شم دیتا ہوں جس نے تو ریت موئی پر ٹازل فرمائی کیا تم جانتے ہو کہ ان نبی امی کی آ تکھیں سوتی ہیں اور ان کا قلب نہیں سوتا۔

ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اللہ توان پر گواہ رہنا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اب آپ ہم سے بیان کر دیجئے کہ کون سافرشتہ آپ کا دوست ہے بس ای وقت ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے یا آپ کوچھوڑ دیں گے آپ نے دوست نہ ہوں۔ آپ کوچھوڑ دیں گے آپ کے دو دوست نہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس حالت میں تو ہم آپ کوچھوڑ دیں گے اگر آپ کا دوست جرائیل کے علاوہ کوئی اور انہوں نے کہا کہ اس حالت میں تو ہم آپ کوچھوڑ دیں گے اگر آپ کا دوست جرائیل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ضرور آپ کی چیروی کرتے اور آپ کی تقدریق کرنے ۔ آپ نے فر مایا کہ اب تھہیں میری تقددیق کرنے ہے کون ساامر مانع ہے؟

ان لوگوں نے کہا کہ جمرائیل ہمارے دشمن ہیں اس بات پراللہ جل شانہ نے فرمایا کہ قبل من کان عدو الجبریل فانه نزلھ علیی قلبک باذن اہذہ (الیقولہ) کانھم لا یعلمون (آپ کہہ دیجئے کہ جوشص جمرائیل کا دشمن ہو تو ہوا کرے کیونکہ انہوں نے تو قرآن کوآپ کے قلب پرخدا کے تکم سے نازل کیا ہے الح ) اس بات پران لوگوں نے اپنے او پرغضب نازل کیا۔

ما لکانداستحقاقی ..... اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحہ سے مروی ہے کہ رسول اللّعظیظیة سعد کود یکھنے نشریف لے انہیں کے باس قیلولہ فر مایا جب شعنداوقت ہو گیا تو وہ لوگ اپنا دیہاتی ست رفقار گدھالائے اور اس پر رسول الله عظیظیة کے بیجھے للله عظیظیة کے بیجھے للله عظیظیة کے بیجھے بی رسول الله عظیظیة کے بیجھے بی والے ہوتو بیٹھا دیں تاکہ وہ گدھا واپس لے آئیس رسول الله علیقی نے فر مایا کہ اگرتم ان کو میرے ساتھ بیجیجے ہی والے ہوتو انہیں میرے آگے سوار کروسعدنے کہا کہ یارسول اللّه آپ کے بیجھے ہی بٹھا وُس گا

آب علی ایست میلی بی سعدنے کہا کہ میں اس کے آگے کے حصے کا زیاد مستحق ہیں سعدنے کہا کہ میں انہیں آپ علی میں سعدنے کہا کہ میں انہیں آپ کے مصلے مراہ نہ جیجوں گالیکن آپ خود ہی گدھے کولوٹا دیجئے گا۔ چنانچہ آپ نے خود اسے لوٹا دیا اس کی رفقار کی کہ خوش رفقار اور اتنا تیز روہوگیا کہ اس کے ساتھ کوئی (جانور) نہ چل سکتا تھا۔

من افقین کے لئے وعائے استغفار ..... ابنانی ہے مردی ہے کہ منافقین جمع ہوئے انہوں نے آپس میں گفتگو کی رسول اللہ علی ہے فرمایا کہتم میں ہے کھولوگ جمع ہوئے اور انہوں نے یہ کہا اور یہ کہا لہذاتم لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا اور یہ کہا گرے استغفار کرتا ہوں وہ لوگ کھڑے منہ ہوئے۔ لہذاتم لوگ کھڑے ہواور اللہ سے تو بہرواور میں بھی تمہارے لئے استغفار کہ تا ہوں وہ لوگ کھڑے ہارے لئے استغفار کہ تا ہوں وہ تین مرتبہ فرمایا کہ تہیں کیا ہوگیا ہے کھڑے ہوانلہ سے تو بہرواور میں بھی تمہارے لئے استغفار

کرتا ہوں (جب اس پربھی نہ کھڑے ہوئے تو آپ نے فر مایا کہ ضرور بالصرور کھڑے ہوورنے تہہیں نام بنام بتادوں گا۔اس پربھی ندامتھے تو آپ نے فر مایا کہ اے فلال شخص اٹھ چنانچہوہ الوگ شرمندہ ہوکر چبرہ چھپائے اٹھ کھڑے ہوئے۔

بارش کے لئے وعا میں انس بن مالک ہے مروی ہے کہ جمعہ کے روز میں منبر کے پاس کھڑا تھارسول اکر مہم انسان کی ہوگئے خطبہ ارشاد فر مار ہے متے بعض اہل مبحد نے کہا کہ یارسول اللہ بارش روک کی تن ہا درمویش ہلاک ہو گئے لہذا آیا اللہ سے دعا سیجئے کہ وہ ہمیں یانی و ہے رسول اکر مہم اللہ نے دونوں ہاتھ اٹھا و ہیئے۔

ہم لوگ آسان پر ذرابھی ابرنہیں دیکھتے تھے مگر اللہ نے ابر کوجع کر دیا اور اس نے ہم پرخوب پانی برسایا میں نے مضبوط ہے مشبوط ہے گا سات دن تک اس مساور تاریخ کے اور سرے جمعے کورسول اکر مہتلے خطبہ ارشاد فر مارہے تھے تو حاضرین میں ہے کہایار سول اللہ مکانات کر گئے اور مسافر رک گئے اللہ ہے اللہ ہے کہ وہ اس کوہم ہے اٹھا لے۔

رسول اکرم بینے نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کرفر مایا اٹھ مند حو المینا ولا علینا (ایسے اللہ ہمارے اطراف برے اور ہم پر نہ برہے ) ابر ہمارے سروں پر تھا وہ اس طرح بھٹ گیا گویا ہم لوگ ایس جگہ ہیں کہ ہمارے اردگر د بارش ہوتی ہے اور ہم پرنہیں برستا۔

رسول اورصحابدرسول کی دعوت مستانت ہے مردی ہے کہ انصاری ایک خاتون نے اپنا تھوڑا ساکھانا تیار کیاشو ہرہے کہا کہ رسول اکر میلائٹے کے پاس جا دَاور آپ علیہ کودعوت دورسول اکر میلائٹے پریہ بات خفیہ طور پر کہووہ آئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ فلاں خاتوں نے تھوڑا ساکھانا تیار کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ ہمارے یہال تشریف لے چلیں۔

رسول آکرم اللہ نے سبالوگوں سے فرمایا کہ فلاں کے والد کی دعوت قبول کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہیں آیا اور میرک یہ کیفیت تھی اپنے متعلقین کے پاس جو بچھ جھوڑا تھا اس کی وجہ سے میرے قدم میرا ساتھ نہ ویتے تھے اور رسول اللہ لوگوں کو لے آئے ہیں

میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہماری تو نفیحت ہوگئی رسول اکر میں تھا ہے۔ سب لوگوں کواپنے ہمراہ لے آئے ہوں کے آئے ہے بیوی نے کہا کہ میں نے تمہیں مشورہ نہیں دیا تھا کہ خفیہ طور پر آنخضرت علیہ ہے کہنا انہوں نے کہا کہ میں تو بہی کیا بیوی نے کہا تب تورسول اللہ علیہ خود زیادہ جانتے ہیں

سب لوگ آگئے یہاں تک گھر بھر گیا جمرہ بھی بھر گیا وہ لوگ گھر کے احاطے میں بھی تھے کھانے کی کوئی چیز مٹھی بھرلائی گئی اور رکھ دئی گئی رسول اکرم آبلیٹے اسے برتن میں پھیلانے لگے اور فر مانے لگے کہ ماشاء اللہ بھرلوگوں سے فرمایا کہ قریب آ ڈاور کھاؤ جب ایک کا بیٹ بھرجائے تو وہ اپنے ساتھی کے لئے جگہ خالی جھوڑ دے۔

ایک آ دمی کھا کرا شخصے لگا اور دوسرااس کے مقام پر بیٹھنے لگا یہاں تک کہ گھر والوں میں ہے کوئی ندر ہا جوشکم سیر نہ ہوگیا ہو۔ آپ نے فر مایا کہ اہل حجر ہ کو بلالا وَ بیٹھنے والا بیٹھنے لگا اور کھڑا ہونے والا کھڑا ہونے لگا یہاں تک کہ سے لوگ بھی شکم سیر ہوگئے آپ نے قرمایا کہ احاطہ والوں کو بلالا ؤیباں تک کہ بیلوگ بھی شکم سیر ہوگئے آپ نے فرمایا کہ احاطہ والوں کو بلاان لوگوں نے بھی اسی طرح کیا کھا نا برتن میں باقی رہاجس طرح تھا بھررسول کرم علیہ نے نے فرمایا کہ اہل خانہ سے کھا وَاور بیرْ وسیوں کو کھلا وَ۔

م ب وضو کام محرز ۵ ...... ثابت سے مروی کہ میں نیان سے کہا کہا ہے ابوحزہ ان مجائب (معجزات) میں

سے جن میں آپ خودموجود ہوں اور جن کوآپ کی اور کی روایت سے بیان ندکریں ہم سے کچھ بیان سیجئے

انہوں نے کہا کہا کہا کہ ایک روزرسول الٹھائی نے نمازظہر پڑھی اورروانہ ہوئے یہاں تک کہ آپنشست گاہوں پر بیٹھ گئے جن پر جبرائیل آیا کرتے تھے بلال آئے اور عصر کی اذان کہی ہروہ مخص اٹھ کھڑا ہوا جس کے متعلقین مدینے میں تھے تا کہ قضائے عاجت کرے اور وضوکا یائی حاصل کرے

مہاجرین کے چندلوگ رہ گئے جن کے متعلقین مدینے میں نہ تنے رسول اللہ علی ہے ہاں ایک کشادہ بیالا گیا جس میں پانی تھارسول اکرم اللغے نے اپنی تھیلی برتن میں رکھی مگر رسول اکرم اللغے کی پوری تھیلی برتن میں نہ سائی تو آپ نے ان تھا رائگیوں کو برتن میں گھما کر فر مایا کہ قریب آؤاور وضو کرو آپ کا ہاتھ برتن میں ہی تھا لوگوں نے وضو کیا یہاں تک ان میں سے کوئی شخص ہاتی نہیں رہا جس نے وضونہ کرلیا ہو۔

" ٹابت نے کہا کہ ہیں نے انس سے پوچھا اُ ابوحزہ آپ کے خیال ہیں وہ لوگ کتنے تھے جنہوں نے ایک برتن سے وضوکیا انہوں نے کہا کہ ستر اس کے درمیان تھے۔انس سے مروی ہے کہ نبی علیه السلام نے پانی مانگاوہ آپ کے پاس ایک کشاوہ پیالے میں لایا گیا آپ نے اپناہا تھواس میں رکھ دیا تو پانی آپ کی انگلیوں سے اس طرح اللے لگا گویا وہ جشمے ہیں ہم سب نے پیا (اور بروایت خالد) ساری جماعت وضوکرنے گی۔

آنس نے کہا کہ میں نے اس جماعت کا اندزاہ کیا تو ستر ہے اس تک رہے ہوں گے۔انس بن مالک ہے مروی ہے کہا کہ میں نے اس جماعت کا اندزاہ کیا تو ستر نے لگے اور ستر ہے اس کے درمیان تک لوگ رہ گئے جمن کے مرکانات دور تھے رسول اللہ علی نے ایک طشت منگایا جس میں پانی تھالیکن بھرا ہوانہ تھا آپ نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیں اور آپ اس برتن کوان لوگوں کے پاس بہچانے بگے اور فرمانے لگے کہ وضو کروسب نے وضو کر ایا اور برتن میں جتنایا نی تھا اتنا ہی باتی رہا۔

حوض کے بانی میں اضا فہ .... یاس بن ایاس بن سلمنے اپنے والدے روایت کی کہم اوگ

رسول اکرم الکینے کے ہمرکاب مدیند منورہ آئے ہم چودہ سوآ دمی تھے حوش پر بچاس بکریاں بھی تھیں جن کوحوش سیراب نہرسکتا تھا تو بھروہ چودہ سوآ دمیں اس میں نہ کرسکتا تھا تو بھروہ چودہ سوآ دمیوں کواس کا پانی کیا کافی ہوسکتا تھا رسول اکرم اللے حوض پر بیٹھ گئے آپ نے اس میں ابنالعاب دہن ڈالا یادعا کی (روای کو یا دہیں رہا) تو وہ جوش مارنے لگا چنا نچہ ہم نے بیااور بلا یا اور بھر لیا۔

بھیٹر کے دور دھ میں ہرکت .....نافع ہے مروی ہے کہ رسول اکر میں ہے ایک سفریں جارہ ایک سفریں جارہ کی تعداد میں آ دمی تھے آپ نے ہمیں الیم منزل میں اتاراجہاں پانی نہ تھا۔ مسلمانوں کو بحث تکلیف تھی اوگوں نے رسول اکر میں ہے کہ دور الیم سینگوں والی بھیٹر سامنے آئی جوچل رہی تھی رسول اکر میں ہے کہ ایک تیز دھار کے سینگوں والی بھیٹر سامنے آئی جوچل رہی تھی رسول اکر میں ہے کہ اسے نہ روک الکر کوشکھ نے اس کا دور دور وہ ہا آپ نے سارے لکھرکوشکم سیرکر دیا اور خود بھی سیراب ہو گئے فرمایا کہ ایک ایک ایک ایک اور الیم میں اللہ میں اللہ میں اللہ میرا خیال تو بہی ہے کہ اسے نہ روک سکو گئے تو بی ہے کہ اسے نہ روک سکو گئے تو بی سے کہ اسے نہ روک سکو گئے تو بی سے کہ اسے نہ روک سکو گئے تو بیل سے اللہ میرا خیال تو بہی ہے کہ اسے نہ روک اور ایک رسی کی اور اس سے بھیٹر کو با نہ دور یا اگر میں سوگیا جب بیدار ہوا تو اتفاق سے رسی کھلی ہوئی تھی اور بھیٹر نہتی میں رسول اکر میں ہے گئے اور سے لوگ سو گئے میں بھی سوگیا جب بیدار ہوا تو اتفاق سے رسی کھلی ہوئی تھی اور بھیٹر نہتی میں رسول اکر میں ہے تہ ہیں سے لیاس گیا اور آپ کو خبر دی میں نے کہا کہ بھیٹر چلی تی رسول اکر میں گئے اور بھیٹر نہتی میں رسول اکر میں نے تہ ہیں ہی گئے اور آپ کو خبر دی ہیں نے کہا کہ بھیٹر چلی تی رسول اکر میں گئے اور کیا گئے اور آپ کو خبر دی ہیں کر دیا تھا کہ آ اسے نہ روک سکو گئے واسے لایا تھا وہ تی اسے لیسی گیا۔

فاقد سے شجات ..... عبدالرحمٰن بن الی عمرة الانصاری نے اپنے والدے روایت کی کہ ہم لوگ کسی غزوہ میں رسول اللہ کے ہمراہ تھے لوگوں پر فاتی کی مصیبت آگئی تو انہوں نے رسول اکرم آتھے ہے اپنی

نوک کا حروہ میں رسوں اللہ سے ہمراہ سطے تو توں پر قامی کی مصیبت اسٹی تو انہوں نے رسوں اسر حرافظ ہے۔ بعض سوار یوں کو ذرج کرنے کی اجازت جا ہی اور عرض کیا کہ اس کے ذریعے ہے اللہ جمیں منزل تک پہنچا دیگا۔

عمر بن خطاب نے جب دیکھا کہ رسول اکرم آفیائی نے انہیں اپنی سوار یوں کوؤن کرنے کی اجازت کا قصد کیا ہے تو عرض کیا کہ اگر سوار میاں وزئے کر دی جا کیں گی تو ہماری کیا کیفیت ہوگی کل صبح کوہم بھو کے اور پیا وہ وشمن کا مقابلہ کریں گئے آپ کی رائے ہوتو لوگوں سے ان کا بقیہ توشہ منگاہیے اور اسے جمع سیجے اور اللہ سے برکت کی وعا سے بہنچا دے گا اور آپ کی دعا میں ہمیں برکت دے گا

ب برول اکرم اللہ نے لوگوں ہے ان کا بقیہ توشہ منگایا تو لوگ ایک مٹی اور اس سے زیادہ غلہ لانے لگے سب سے بروی مقدار جو لایاوہ ایک صاع ساڑھے تین سیر تھجورتھی۔

رسول اکرم ایستی نے اس کوجمع فر مایا کھڑے ہوئے اور جود عااللہ کومظور تھی وہ مانگی کشکر کومع ان کے برتنوں کو بلا یا اور تھم دیا کہ وہ چنگل سے بھریں سار ہے کشکر میں کوئی برتن ایسانہ بچا جس کوانہوں نے بھرندلیا ہو اس پر بھی نج رہاتو رسول اللہ علیہ ہوں کہ اللہ کے ساتھ استان کے ساتھ کے سواکوئی معبود مہیں اللہ علیہ ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود مہیں اور بے شک میں اللہ کارسول ہوں جو بندہ مومنان دونوں کلمات کے (عقیدے کے ) ساتھ قیامت میں اللہ سے دوز خ روک دی جائے گ

ا بوقیا وہ کے لئے رسول اکر معلیہ کی وعا .....ابوقادہ ہے مردی ہے کہ ایک شب درات ہو جادی ہے کہ ایک شب درسول اکر معلیہ کی وعا میں ہوتا دہ ہے مردی ہے کہ ایک شب درسول اکر میں ہوتا ہوئے ہوئے اور میں کو انشاء اللہ پانی منزل پر بہنچو کے لوگ ای کیفیت ہے دوانہ ہوئے کہ کوئی کسی کی طرف رخ نہ کرتا تھا میں بھی رسول اکر میں گئے ہے کہ بہلومیں چل رہاتھا۔

آ دھی رات گزرگی ایک نبی کریم آلی کے نبیدآ می آپ پی سواری پر جھک گئے اور ہم روانہ ہوئے رات آ خر ہوگی رسول اکرم آلی کے پھر نیندآ می اور آپ دو ہارہ اپنی سواری پر جھک سے بھی نے بغیر اس کے آپ کو بیدار کروں آپ کومہارالگادیا آپ اپنی سواری پر درست ہوکر ہیڑھ مسکتے پھر ہم روانہ ہوئے۔

قضائے نماز کے لئے ہما اور ہے ہوا ہے اسے مہدا ہے ہوں ہے فقی رہیں گرا ہے ہوکہ ہم اوگر یفوں نے فقی رہیں گے کیا تم کسی کے معلق پر خیال کرتے ہوکہ و ومنزل ہیں آ رام کر کے سفر کرنا چاہتا ہے ہیں نے کہا کہ ایک شتر سوار یہ ہیں پھر ہم جمع ہو گئے اور ہم سب سات شتر سوار تھے ہی علیہ السلام راستے ہوئے اپناسر آ رام کے لئے رکھ دیا اور فر مایا کہ ہماری نماز کا خیال رکھنا کہ ہیں سونے میں قضافہ ہوجائے سب سے پہلے جو محص بیدار ہوا وہ سورج نکلنے کی وجہ سے بیدار ہوا ہم سب لوگ گھرا کراٹھ کھڑے ہوئے آ پ نے فر مایا کہ سب لوگ سوار ہو جاؤ ہم لوگ روانہ ہوئے بیبال تک جب آ فناب بلند ہو گیا تو آ پ اترے وضو کا برتن مانگا جو میں تھا اس میں یانی تھا

بہم لوگوں نے دضو ہے کم دضو کیا اور اس برتن میں پچھ پانی نیچ گیا نبی علیہ السلام نے فر مایا کہ اے ابو تما دہ ہمارا یہ دضو کا برتن الجھی طرح رکھنا کیونکہ اس کے لئے ایک عظیم الشان خبر ہوگی نماز کی اذان کہی گئی تو نبی علیہ السلام نے دورکعتیں فجر سے پہلے پڑھیں آیے نے اسی طرح فجر کی نماز پڑھی جس طرح آیپ روزانہ پڑھا کرتے تھے

آپ نے فریا کہ سوار ہوجا و ہم سب سوار ہوگئے بعض لوگ سرگوش کرنے گئے تو نبی علیہ اسلام نے فر مایا کہ
کیا بات ہے تم لوگ جھے چھوڑ کر سرگوش کررہ ہو ہم لوگوں نے عرض کی کہ یارسول اللہ ہم اپنی نماز میں کوتا ہی کے
بارے میں سرگوش کررہ ہے تھے جس کا وقت گزرگیا ہے اور ہم سوتے رہے فر مایا کیا میرے اندر تمبارے لئے نمونیس
ہے یعنی جس طرح تم سے وقت فوت ہوگیا اس طرح مجھ سے بھی وقت فوت ہوگیا ہے شک سوجانے میں اپنی طرف
سے کوتا ہی نہیں کی بلکہ بیاتو معذوری ہے کہ آ نکھ ہی نہ کھلی کیکن کوتا ہی اس شخص کی ہے جواس نماز کو اوانہ کرے یہاں
تک کہ دوسری نماز کا وقت ہوجائے جوالیا کرے کہ وقت پر نہ بڑھ سکے تواسے چاہیے کہ اس وقت کی نماز جب بیدار

ہوجائے تو پڑھ لے جب دوسراون ہوتو وقت پر پڑھے آپ نے فر مایا کرتمہارے خیال میں لوگوں نے کیا کیا بھرفر مایا کہلوگوں کی میرکیفیت ہوگی کہ وواینے نبی کونہ یا نمیں گے

ابو بکروعمرنے لوگوں کی تسلی کے لئے کہا کہ رسول اکر مہلاتے تم کودھمکاتے ہیں آپ ایسے نہیں کے تہمیں چھوڑ جا کیں لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام تمہارے سامنے ہیں اگرتم ابو بکروعمر کی پیروی کرو گے تو ہدایت یا وگے۔

نظم وضبط کی مدایت .......بس وقت بر چزگرم ہوئی جس وقت دن باند ہوگیا ہم لوگوں کے پاس پنچے اور وہ لوگ کبد رہے تھے کہ یارسول اللہ ہم پیاس کے مارے مرکئے آپ نے فرمایا کہ تم پر ہلاکت نہ آئے گی آپ نے قیام فرمایا اور فرمایا کہ بیرے لئے میرا چھوٹا بیالہ چھوڑ دو آپ نے وضو کا برتن ما نگا نبی علیہ السلام چھوٹے بیالے میں پانی انڈیلنے گے اور میں لوگوں کو بلانے لگا جب لوگوں نے دیکھا کہ پانی کم ہے تو ایک دو سرے پر ٹوٹ پڑے میں کریم اللہ نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ اچھا برتا و کروتم میں ہر خض سیراب ہو جائے گا نبی علیہ السلام پانی انڈیلنے گے اور میں لوگوں کو بلانے لگا بیاں تک کہ میرے اور نبی علیہ السلام کے سواکوئی نہ بچا آپ نے پائی انڈیلا انڈیلا کے اور نبی علیہ السلام کے میں نہ بچوں گا تو نبی علیہ اسلام نے فرمایا کہ بیوعرض کی کہ یارسول اللہ تا و تشکہ آپ نہ نوش فرمایا جن نوش فرمایا چڑا نچہ لوگ پانی کے کہ قوم کی آخر میں بیتا ہے چنا نچہ میں نے بیا اور نبی علیہ السلام نے بھی نوش فرمایا چڑا نچہ لوگ پانی کے کہ قوم کی آخر میں بیتا ہے چنا نچہ میں نے بیا اور نبی علیہ السلام نے بھی نوش فرمایا چڑا نچہ لوگ پانی کے بیاس بھرت سیراب ہوکر آگے۔

عبداللہ بن رباح نے کہا کہ میں تمہاری اس جامع متجد میں بے حدیث بیان کرتا ہوں جب مجھ سے عمران بن حصین نے کہا کہ دیکھوا ہے نو جوانوتم کیونکر حدیث بیان کرتے ہواس شب میں بھی ایک سوار تھا راوی نے کہا کہ اے ابو نجید کیا آپ زیادہ جانتے ہیں پوچھا کہ آپ کن لوگوں میں سے ہیں میں نے کہا میں انھار میں سے ہوں انہوں نے کہا کہ تب تو آپلوگ اپنی حدیث کوزیادہ جانتے ہیں آپ تو م سے حدیث بیان سیجئے

میں نے قوم سے حدیث بیان کی تو عمران نے کہا کہ میں بھی اس شب میں موجود تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے اس حدیث کواس طرح یا دکیا ہوجس طرح آپ نے یا دکیا ہے

ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک محض نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ سے کہا کہ آپ کس سبب سے نبی فر مایا کہ آگر میں محجود کے درخت کی کسی چیز کود ہوت کروں اور وہ میری دعوت قبول کر بے تو کیاتم مجھ پرایمان لاؤگے اس کے جاتم ہوتھ کی اور اس نے آپ کی دعوت قبول کی تو وہ محض آپ پرایمان لایا اور مسلمان ہوگیا

۔ جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ جمیں حدید پیس کی شدت پیش آئی تو ہم لوگ گھیرائے رسول اکر موقیقے کے پاس سے آپ کے سامنے ایک ہانڈی تھی جس میں پانی تھا اس میں آپ نے اس طرح انگلیاں تھما نمیں اور فر مایا کہ بسم اللہ لوٹھر پانی آپ کی انگلیوں سے اس طرح نکلنے لگا کہ گویا وہ جشمے جیں وہ ہم سب کو کافی ہو تمیا اور سب کو بہنچ گیا ہم نے بیا اور وضو کیا۔

المقداد كى روايت .....المقداد مروى بكين اور مير دو مرابى اس كيفيت سيآئےكم

مشقت کی وجہ ہے ہماری ساعت و بصارت جا چکی تھی ہم لوگ اپنے کو صحابہ کرام کے سامنے پیش کرتے تھے اور کوئی شخص ہمیں تبول نہ کرتا تھا رسول اکرم آلی ہے گئی ہم لوگ اپنے متعلقین کے پاس لے گئے وہاں تبن مختص ہمیں رسول اکرم آلی ہے نے فرما یا کہ ہمارے درمیان یہی دودھ ددولوہم لوگ دودھ دو ہا کرتے تھے اور ہر خنس ابنا حصہ بی لیتا تھار سول اکرم آلی کا حصر آپ کے لئے اٹھار کھتے آپ رات کو تشریف لاتے تھے اور اس طرح سلام کرتے کہ سونے والے بیدا نہ ہوتے اور جا گئے والے من لیتے مجد میں نماز پڑھ کرشر بت دودھ کا حصر نوش فرماتے میں تھا ان کے کہا کہ ایک شیطان آیا اور کہا کہ جمد علی انسان کے پاس تشریف لے جاتے میں تو دولوگ آپ کو تحقید دیتے ہیں اور ان لوگو کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ جمد علی ہیں آپ کواس گھونٹ بھر دودھ کی کیا حد تا ہے بہدا تم اس کو بی جاؤ

وہ مجھے مبز باغ دکھا تار ہا یہاں تک کہ میں نے اسے پی لیا جب وہ میرے پیٹ میں پہنچ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ اب اس دورھ پرکوئی قابونیں تو اس نے مجھے شرمندہ کیا اور کہا کہتم پرانسوں ہے کیا حرکت کی کہ مجمد علیقے کا دورھ پی گئے آ ب تشریف لائیں مجے اور اس شربت یا دودھ کو نہ دیکھیں گے تو تمہارے نئے بددعا کریں گے۔

مقداد نے کہا کہ میرے بدن پرایک کمبل تھاجب سر پراوڑ ھاجا تا توقدم باہر ہوجاتے اور جب قدموں پر ڈالا جاتا تو سر کھل جاتا مجھے نیندندآتی تھی میرے دونوں ہمراہی سومجئے تصرسول اکرم آلیکے تشریف لائے آب نے ای طرح سلام کیا جس طرح آ ہت۔ اوازے کیا کرتے تے مجد میں آئے اور نماز پڑھی اور پھر شربت کے یاس آئے برتن کھولاتواس میں بچھنہ پایا آپ نے آسان کی طرف سراٹھایا میں نے اپنے دل میں کہا کہ آپ میرے لئے بددعا کریں مے اور میں ہلاک ہوجاؤں گا مگرآپ نے فر مایا کہ اے اللہ اسے کھلا جو مجھے کھلائے اور اسے یلاجو مجھے بلائے میں نے اپنے کمبل کی طرف رخ کیا اور اسے اپنے او پر کس لیا حیمری لی اور بکریوں کے پاس جا کر تلاش کرنے لگا کہان میں کون زیادہ مونی ہے تا کہ رسول اللہ علیہ کے لئے ذیح کروں انفاق ہے وہ سب کی سب دودھ سے بھری ہو کی تھیں۔ میں نے آتخضرت کے متعلقین کے لئے ایسے برتن کی طرف رخ کیا جس میں ان لوگوں کو دود و دو ہے کی خواہش نہ تھی اس میں نے اتنا دود ہدو ہا کہ پھیل کر برتن کے اوپر آ گیارسول اکرم اللے کے یاس لایا تو آب نے فرمایا کدا ہے مقداد کیاتم نے آج شب اپنے مصیر بت دود رہیں بیاجواس قدر لے آئے عرض کی کہ بارسول اللہ نوش فرمائے آپ نے نوش فرمایا مجھے دیا تومیں نے کہا کہ بارسول اللہ آپ نوش فرمائے آپ نے نوش فرمایا پھر مجھے دیا جو بچاتھا وہ میں نے پی لیاجب میں سمھ گیا کہ رسول خدا عظیمتے میراب ہو گئے ہیں اور آپ کی دعا کی برکت مجھ پر پہنچ تمنی تو میں اتنا ہنسا کہ زمین پرلوٹ گیارسول خدا علیہ نے قرمایا کداےمقداد ریجی نمباری ایک برائی ہے عرض کی کہ پارسول اللہ علیہ میرا یہ معاملہ ہوا اور میں نے بید کیا بعنی شیطان کا واقعہ بیان کر ویا آتخضرت علی نے فرمایا کہ بیمی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہی تھی کیاتم میرے قریب نہیں لائے تھے تا کہ اہیے دونوں ہمراہیوں کو بیدار کر داور وہ بھی اس دودھ میں ہے کچھ یا جا تمیں۔میں نے کہا کہتم ہےاس ذات کی جس نے آپ کون کے ساتھ بھیجا کہ جب آپ اے دودھ کو پا مھے اور میں بھی ساتھ پائیا تو مجھ اس کی برواہ نیس کہ لوگوں میں سے کس نے اسے پایا۔

عبدالله بن مسعود کا قبول اسلام ..... قاسم مردی کے عبداللہ بن مسعود نے فر مایا کہ میں کی فہیں بچانتا جو مجھ سے پہلے اس طرح اسلام لایا ہوا یک مرتبدرسول اکرم ایک میں ہیں تشریف کہ میں کی فہیں کی بکریاں (جنگل میں) چرار ہاتھا آپ علیقہ نے فر مایا کہ کیا تمہاری کر یوں میں دودھ سے میں نے کہا کہ نہیں آپ علیقہ نے ایک بکری پکڑی اوراس کھن کوچھوا تو دودھ آیا چنا نچہ میں کوئیس بہیا نا جو مجھ سے پہلے اس طرح اسلام لایا ہو۔

حضرت سلمان فارس کی آ زادی ....سلمان بردوی بردول اخدالی ایس مردی بردول اخدالی کے پاس حاضر ہوا آ پ کسی محالی کے جنازے میں تنے جب جھے آتے ہوئے دیکھا تو فر مایا کہ میرے بیچھے گھوم جاؤ آ پ نے اپنی چادرا تاردی میں نے مہر نبوت دیکھی اورات بوسا دیا پھر میں گھوم کر آ پ کے پاس آ گیا اور سامنے بیٹے گیا آ پ نے فر مایا کہ (اپ آ قاسے) مکا تیب کرلویعنی بعدادائے زر من اپنی آ زادی کی دستاویز و کھا دو میں نے تین سوچھل دینے والی مجود کموں چالیس اوقید (ڈیڑھ سیرسونا) سونے پرمکا تیب کرلی رسول اللہ علی کے اپ اصحاب سے فرمایا کہ ایک دودو تین تین تین کمن کلمیں لاتے تھے۔

عرض کی مجھےان کے پھل لانے پر کیونکر قدرت ہوگی آپنے فر مایا کہتم جا وَاوران کے بونے کے لئے آپنے ہاتھ سے گڑے کھودو میں نے گڑے کھودے آپ کے پاس آیا تو آپ میرے ہمراہ تشریف لائے اورانہیں اپنے ہاتھ سے رکھ دیاان میں سے ایک درخت بھی پھل دینے سے نہ بچااور سونا اداکر نارہ گیا۔

میں جس، قت آپ علی ہے ہی تھا تو کور کے انڈے کے برابرزکوا ہ کا سونالایا گیا آپ نے فرمایا کہ فاری مکا تیب غلام (بینی سلمان) کہاں ہیں میں اٹھ کھڑا ہوا آپ علی نے فرمایا بیاوا سے اداکر دوعرض کی کہ یہ کو کور محصے کافی ہوگار سول علی ہے آئی زبان سے اسے جھویا میں نے اس میں سے جالیس اوقیدا ہے آتا کوتول دیا اور جتنالوگوں کو دیا تھا اتنائی میرے یاس نے گیا۔

میہودی مربیض کا قبول اسلام ......ابوس اعتمادی ہے مردی ہے کہ میں نکل کرمدینہ منورہ کیا تو رسول خدا علیجے جوحضرت ابو بکراور حضرت مر سے آئے جل رہے تھے آپ ایک یہودی پر گزرے جس کے پاس ایک دفتر تھا اس میں توریت تھی وہ اپنے ایک مریض بھتیج کو پڑھ کر سنار ہاتھا

نی علیہ نے سے اور کے ایک میں کھے اس ذات کی تم دیتا ہوں جس نے موئی پرتوریت نازل کی اور بن اسرائیل کے لئے سمندر میں راستہ کردیا کیا تو اپن توریت میں میری صفت وذکر اور میر سے ظہور کا مقام پاتا ہے اس نے اپنے سرکے اشارے سے کہا کہ ہیں۔ اس کے بیٹیج نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کو تم ہے کہ اس ذات کی جس نے موئی پرتوریت نازل فر مائی اور بنی اسرائیل کے لئے سمندر میں راستہ کردیا ہے شک میخص اپنی کتاب میں آپ کی نعت آپ کا زماند اور آپ کی صفت اور آپ کے ظہور کا مقام لکھا ہوا پاتا ہے اور میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں کے سواکوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں

نی ﷺ نے فرمایا کہ اس بہودی کواپے ساتھی کے پاس سے اٹھا دواس نو جوان کی روح قبض کر لی گئی تو نبی ﷺ نے اس کی نماز جناز ہ پڑھی اوراسے فن کر دیا

رسول التعلیق اورام معبد .... بن حج کایک شخ سے مردی ہے کہ جب بی علیہ السلام دوران جرت میں ام معبد نے کہا کہ بی آ ب اور ابو بکر جرت میں ام معبد نے کہا کہ بیں آ ب اور ابو بکر دہاں سے علیحدہ ہٹ گئے شام کوان کے بیٹے بکر بوں کو (جنگل سے چراکر) لائے تو انہوں نے اپنی والدہ ہے کہا کہ دہار کہا کہ یہ جو مجھے دور بیٹھا ہوا نظر آتا ہے انہوں نے کہا کہ ایک توم ہے جنہوں نے ہم سے مہمانی (ضیافت) طلب کی تھی تو میں نے کہا کہ ہمارے یاس کوئی چیز ضیافت کی نہیں ہے۔

ان کے بیٹے ان حضرات کے پاس آئے اور عرض کیا اور کہا کہ وہ ایک ضعیف عورت ہیں اور جس چیز کی آپ کو ضرورت ہووہ ہمارے پاس ہے رسول علی کے فر مایا کہ جا دَا بَی بَر یوں بیس سے ایک بَری میرے پاس لا دَوہ گئے اور ایک بَری بکری بحری بیٹری والدہ نے کہا کہ ہم کہاں جاتے ہوانہوں نے کہا کہا کہ ان دونوں (حضرت میں ابو بکر ) نے مجھ سے ما بگی ہے ام معبد نے کہا کہ بیلوگ اس کا کیا کریں گے بیٹے نے کہا کہ جو چاہیں گئے کریں گے رسول علی ہے ان کے تھن پر ہاتھ بھیراتو اس ہیں دودھ اتر آیا آپ نے دوہا یہاں تک کہا کہ جو چاہیں بیالہ بھر گئے آپ نے اس اس کے دودھ سے بھرا ہوا جھوڑ اجس طرح وہ تھی فر مایا کہا کہ اسے اپنی الدہ کے پاس لے جا و اور پی بیل لائے تو یو جھا کہ یہ تہمیں کہاں سے اور اپنی بکریوں میں سے دوسری بکری لے آؤوہ اپنی والدہ کے پاس دودھ کا پیالا لائے تو یو جھا کہ یہ تہمیں کہاں سے مل گیا انہوں نے کہا کہ فلاں بکری کا دودھ ہے۔

ام معبد نے کہا کہ یہ کیونکر ہوسکتا ہے اس کے تو ابھی بچ بھی نہ ہوالات کی تئم میں اس شخص کے لئے یہ گمان کرتی ہول کہ دہ نئے دین والے ہیں جو مکہ مکر مہ ہیں تھے ام معبد نے دودھ پیا ان کے بیٹے ان کے پاس دوسری مکری لائے جو بچ تھی آ پ نے اس کا بھی دودھ دو ہا یہاں تک کہ وہ بڑا بیالہ بھر گیاا وراسے اس طرح دودھ ہے بھرا ہوا حجوڑ اجیسی وہ تھی آ پ نے ان سے فر مایا کہ تم بھی بیوانہوں نے بھی پیافر مایا کہ میرے پاس ادر بکر لاؤدہ اسے آ پ کے پاس لائے تو آپ نے باس لائو وہ اسے آ پ کے پاس لائے تو آپ نے باس لائے تو آپ نے دو ہا اور ابو بکر کو پلایا اور فر مایا کہ میرے پاس کوئی اور بکری لاؤوہ اسے آ پ کے پاس لائے آپ نے دو ہا اور اور ان سب بکریوں کو اس طرح دودھ بھرا چھوڑ اجیسی کہ وہ ہوگئی تھیں۔

ایک اوشٹ کی ورخواست سے اللہ کے اور بالدا میں ہے۔ اور بلبلانے لگانی علیہ السلام اپنی مجد میں تھے ایک بھڑ کئے والا اونٹ آیاس نے ابناسرآپ علیہ کی آغوش میں رکھ دیا اور بلبلانے لگانی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹ کہتا ہے کہ ایک شخص کا ہے جواسے اپنے والد کی جانب سے کھانے میں ذک کرنا چاہتا ہے میفریا وکرنے آیا ہے ایک شخص کا اونٹ ہے اور اس نے اس کے متعلق یہی ارادہ کیا ہے نہی علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا اور دریا ہے کیا کہ تو اس نے بتایا کہ اس کا ارادہ اس اونٹ کے متعلق یہی ہے نہی علیہ السلام نے اس سے سفارش فرمائی کہ وہ اسے ذکح نہ کرے جواس نے منظور کرلیا۔ جعفر بن محمد نے اسے والد سے روایت کی ہے کہا کہ ایک رات ہم لوگ بغیر شب کھانا کھا ہے سو جعفر بن محمد نے اسے والد سے روایت کی ہے کہا کہ ایک رات ہم لوگ بغیر شب کھانا کھا ہے سو

محصیح کواٹھ کر باہر گیاوالیسی آیا تو دیکھا کہ فاظمہ علیہ السلام رنجیدہ تھیں میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا انہوں نے کہا کہ آج نہ تو ہم نے رات کا کھانا کھایا اور نہ دن کا کھانا کھایا اور نہ ہمارے پاس رات کا کھانا ہے

میں نکلا اور تلاش کیا تو سیحیل گیا جس سے میں نے غلہ لیا اور ایک درہم کا گوشت خریدا فاطمہ کے پاس لا یا تو انہوں نے روٹی اور سالن بکایا جب وہ ہانڈی پکانے سے فارغ ہو کمیں تو کہا کہ کاش آپ میرے والد کے پاس جا کرانہیں بلالا تے۔

میں رسول اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا جو مجد میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور فر مارے تھے کہ ا للّہ میں بھوک سے بناہ مانگنا ہوں میں نے عرض کیا کیا کہ یارسول اللّہ میرے ماں باپ پر فعدا ہوں ہمارے پاس کھانا ہے لہذا آنشریف لائے آپ نے میرے او پرسہار الگایا یہاں تک اندرتشریف لائے بانڈی اہل رہی تھی

آ پ نے فاطمہ سے فرمایا کہ عائشہ کے لئے سالن نکالوانہوں نے ایک پیا لے میں نکالا فرمایا کہ حصہ کے لئے سالن نکالا لئے سالن نکالوانہوں نے ایک پیالے میں سالن نکالا یہاں تک کہ انہوں نے آپ کی نوبیو یوں کے لئے سالن نکالا فرمایا کہ اپنے بیٹے کے لئے اور اپنے شوہر کے لئے سالن نکالواس کی بھی تعمیل کی فرمایا کہ تم نکالواور کھاؤ

سر مایا کہا ہے جینے سے سے اور اپ سو ہر سے سے سان کا کوائی ہی میں ہی ۔ میں ہے۔ مرمایا کہم کا کواور تھ انہوں نے سالن نکالا ہانڈی چڑھادی گئی اور وہ بھری ہوئی تھی چنانچہ جنتنا اللہ نے جاہا ہم نے اس میں ہے کھایا

امہوں نے سائن نکالا ہاتھ کی ہے ھادی کی اوروہ بھری ہوئی کی چنا چیر جھنا القد نے چاہا ہم نے اس میں سے کھایا سے ا علی سے فرمایا کہ اولا دعبد المطلب کو بلالا وَانہوں نے چالیس آ دمیوں کو بلایا آ پ نے علی سے فرمایا کہ اپنا کھانا کھاؤ علی نے کہا کہ میں ان لوگوں کے پاس ثرید لایا جو صرف اتنا تھا جتنا ایک آ دمی کھالیتا گران سب نے اس میں سے کھایا یہاں تک سیر ہو گئے آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو پانی پلاؤ میں نے انہیں ایک ایسے برتن سے پانی پلایا جوا یک آ دمی بھرکی سیرانی کا تھا گراس میں سب نے بیااور یہاں تک کہ باز آ گئے

ہنو ما تشم کو وعوت اسلام .... ابولہب نے کہا کرجم عظیم نے سب پر جادہ کردیا ہے سب چلے آپ کے آپ نے کہا کہ ان لوگوں کے لئے ای طرح کھا نا تیار کرایا۔ مجھے تھم دیا تو میں نے ان سب کوجمع کیا انہوں نے کھایا آپ نے فرمایا کہ میں جس کام پر ہوں اس میں کون میری مدد کرے گا اور میری دو کرے گا اور میری دو کرے گا اور میری دو کہ اور کی دوہ میرا بھائی ہواور اس کے لئے جنت ہو علی نے کہا کہ یارسول اللہ میں مدد کروں گا اور دعوت قبول کروں گا حالا نکہ میں ان سب میں کم من اور ان سب میں کمزور تبلی پنڈ لیوں والا ہوں ساری تو م خاموش رہی ان لوگوں نے کہا کہ ابوطالب تم اپنے بیٹے علی کو نہیں دیکھتے ابوطالب نے کہا کہ انہیں چھوڑ دو کیونکہ دو ایک کے بیٹے کے ساتھ خبر کرنے میں ہرگز کوتا ہی نہ کریں گے۔

معجز ان رسواللہ علیہ علیہ سے اسلام وغیرہ ہے روی ہے کے فروہ احدیث قادہ بن نعمان ک آگویں چوٹ آمنی اوران کے رخسار پر بہدآئی رسول اکرم منطقے نے اس آگھ کو اپنے ہاتھوں ہے اس کے علقے میں لوٹا دیادہ آگھ سب ہے اچھی اور سب سے زیادہ درست ہوگئی۔

زیدین اسلم دغیرہ سے مردی ہے کہ غزوہ بدر میں مکاشہ بن محسن کی آلوارٹوٹ کی تورسول اکرم اللے ۔نے

انہیں درخت کی ایک چھٹری دی جوان کے ہاتھ میں تیز چیکدار اور مضبوط آمنو اربن گئی۔

عبدالله بن عباس ہے مروی ہے کہ رسول اکرم آنطینے ایک لکڑی ہے جومبحد میں تھی تکیے نگا کرخطبہ ارشاد فر مار ہے تھے جب منبر بنایا گیا تو رسول اکرم آنطینے اس پر چڑھے تو وہ لکڑی رونے لگی رسول اکرم آنطینے نے اسے گلے لگایا تو وہ خاموش ہوگئ

معاشرتی مقاطعہ .......تریش کے ایک شخ ہے مردی ہے کہ جب ہاشم نے رسول اکرم ایسے کو قریش کے دور ایس کے اور ندان تریش کے اور ندان تریش کے اور ندان کے دور ندان کے دور ندان کے بیٹی میں اور ندان کے بیٹی لیس مے ندان سے بچھٹریدیں مے اور ندان کے ہاتھ فروخت کریں گے اور ندان سے میل جول کریں مے اور ندان سے میل جول کریں مے اور ندان سے میل جول کریں مے اور ندان سے بولیں مے۔

قریش نے باہم یہ عہد نامہ لکھا تو بنی ہاشم تین سال تک اپنے شعب مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام میں محصور رہے سوائے ابولہب کے کہ وہ تو ان لوگوں کے ہمراہ شعب میں نہیں گیا باقی عبدالمطلب بن عبد مناف کا خاندان شعب میں چلا گیا

جب اس معاہدے کو تین سال گزر مھئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کوعہد تاہے کے مضمون پر اور اس امر پر مطلع کردیا کہ اس میں جوظلم وجور کامضمون تھا اسے دیمیک کھا گئی باتی صرف اللہ کا ذکر رہ گیا

رسول اکرم اللے نے ابوطالب سے بیان کیا تو ابوطالب نے کہا کہ اے میرے بیتیج جوتم مجھے خبردے رہے ہوکیا یہ تی ہے ہوئی ابوطالب نے اس کو اپنے بھائیوں سے بیان کیا ان لوگوں نے ابوطالب سے کہا کہ آ کے ضرت کے متعلق تمبارا کیا خیال ہے ابوطالب نے کہا کہ بخدا آ پجھوٹ نہیں بولتے ہیں اے میرے بیتیج تمباری کیا رائے ہے آ پ نے فر مایا کہ میری یہ رائے ہوں کو ایکھ سے اجھے کپڑے دستیاب ہوں وہ بہنے پھرسب ل کر قریش کے پاس جا ہے تا کہ اس کی خبر انہیں وینے سے پہلے ہم ان سے بیان کردیں

لوگ روانہ ہوئے یہاں تک کہ سجد حرام میں پہنچ انہوں نے حطیم کا قصد کیا حطیم میں صرف قریش کے ن رسیدہ اور صاحب وعقل ونہم لوگ بیٹھا کرتے تھے

اہل مجلس ان کی طرف متوجہ ہو کر دیکھنے لگے کہ بیلوگ کیا کہتے ہیں ابوطالب نے کہا کہ ہم ایک کام سے آئے جیں لبذا تم لوگ بھی ایسے سبب ہے اسے مان لوجوتم کو بتایا جائے گا۔ان لوگوں نے کہا کہ مرحبا واہا کے نعرے نگائے اور کہا کہ ہمارے بیبال وہ بات ہوگی جس سے تم خوش ہوں گے اچھاتم کیا جا ہے ہو؟ ابوطالب نے کہا کہ میرے بھیتے نے خبر دی ہے کہ اور انہوں نے مجھ سے بھی غلط بات نہیں کی کہ تمہاری اس کتاب پر جوتم نے لکھی ہے اللہ نے اس پر دیمک مسلط کر دی اس میں ظلم و جور وقطع رحم کے متعلق جومضمون تھا اسے وہ چاہ گئی صرف وہ مضمون باتی رہ کیا ہے جس میں صرف اللہ کا ذکر ہے۔

آگرمیرے بیتیج سے بین تو تم لوگ اپنی برائی سے بٹ جاؤادراگر وہ جھوٹے ہیں تو میں انہین تمہارے حوالے کر دول گاپھر چاہے تو تم لوگ انہیں قبل کر ویا زندہ رکھو۔ان لوگوں نے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ انصاف کیا انہوں نے اس کتاب کومنگوا بھیجا جب وہ لائی گئ تو تو ابوطالب نے کہا کہ اس کو پڑھو۔لوگوں نے اسے کھولاتو اتفاق سے دہ اس طرح تھی جیسا کہ رسول خدائد تھے نے فر مایا تھا سوائے اس حصہ کے جس میں اللہ کے ذکرتھا سب کا سب دیک کھا گئے تھی۔۔

سب لوگ جیران ہو گئے اور شرمندگی ہے سرنگوں ہو گئے ابوطالب نے کہا کہ کیاتمہیں واضح ہو گیا ہے کہ تمہیں ظلم قطع رحم و بدی کے قریب تر ہو؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا

ُ قریش نے بنی ہاشم کے ساتھ جو برتا ؤ کیا تھا اس پر چندآ ومیوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی پھریہ لوگ بہت تھوڑ ہے رہ گئے۔ابوطالب یہ کہتے ہوئے شعب واپس آئے کہ اے گروہ قریش ہم لوگ کس بنا پرمحصور ومقید ہیں حالا نکہ حقیت امرواضح ہوگئی ہے۔

ابوطالب اوران کے ساتھی کینے کے پر دول میں داخل ہوئے اور کہا کہ اے اللہ جن لوگوں نے ہم پرظلم کیا ہم سے قطع رحم کیا اور ہماری اس چیز کوحلال مجھ لیا جواس پرحرام ہے اس سے ہماری مدد کرید کہا اور واپس ہو گئے

ز ناکی مما لعت ..... جابر وغیرہ ہے مردی ہے کہ رسول اللہ کے متعلق سب سے پہلے جو خبر مدینے میں آئی میتھی کہ اہل مدینے میں سے ایک عورت کے ایک جن قابوتھا وہ پرندے کی شکل میں آیا مکان کی دیوار میں اترا اتو اس عورت نے کہا کہ بنچ اتر تو ہم ہے بات کرہم تجھ سے بات کریں تو ہمیں خبر دے ہم تجھے خبر دیں اس نے کہا کہ مکہ مکر مدھی ایک نجی مبعوث ہوئے ہیں جنہوں نے زنا کوہم پرحرام کر دیا ہے اور ہمارا قرار چین چھین لیا ہے۔

ز مان بعثت ومقصد بعثت نبوی .....سفیان نوری بے کہ میں فیاسدی کو آیت و وجد ک ضالا فہدی (بعنی اللہ نے آپ کونا واقف بنایا پھراس نے ہدایت کردی) کی تفییر میں کہتے ہیں آپ چالیس برس تک اپنی توم کے حال پر ہے

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ رسول اکرم اللہ اپنی ولادت ہے جالیس برس بعدمبعوث کئے گئے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اکرم اللہ جالیس برس کے بعدمبعوث ہوئے

ابوغالب البابلی سے مروی ہے کہ وہ اس وقت العلا بن زیاد العدوی کے پاس موجود تھے جب انس بن مالک سے دریافت کیا اے ابو تمزہ رسول اکرم الفظیۃ جب مبعوث ہوئے تو آپ کس شخص کی عمر کے تھے انہوں نے کہا کہ چالیس برس کے تھے العلاء نے بوچھا کہ پھراس کے بعد کیا ہوا انس نے جواب دیا آپ دس سال مکہ محرمہ میں رہے اور دس مدینہ منورہ میں رہے۔ ابن سعدنے کہاانس کا تول ہے کہ آپ مکہ کرمہ میں دس برس رہاوران کے سواکوئی نہیں کہتا (سب تیرہ برس کہتے ہیں)

عامرے مروی ہے کہ جب رسول اللہ پر نبوت نازل ہوئی تو آپ جالیس برس کے ہتھے تین سال سرافیل کے ساتھ د ہے پھرانہیں آپ ہے جدا کرلیا گیا اور جبرائیل کو دس برس مکہ تکرمہ میں اور دس برس مدینہ منوار و میں آپ کی ہجرت کے زمانہ میں ساتھ رکھا گیا تریسٹھ سال کی عرمیں رسول اکرم علیقے کی وفات ہوگئی۔

محمہ بن سعید نے کہا کہ میں نے بیر حدیث محمہ بن عمر سے بیان کی تو فر مایا ہمار سے شہر کے اہل علم بالکل نہیں جانتے کہ اسرافیل نبی کریم الفیلی کے ساتھ رکھے گئے ان کے علاء اور ان میں سے علائے سیرت کہتے ہیں کہ آپ پر جب وحی نازل ہوئی اس وقت آپ کی وفات تک سوائے جرائیل کے کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ نہیں رکھا گیا۔

زرارہ بن ادنیٰ سے مروی ہے کہ قرن ایک سوئیں برس کا ہوتا ہے جس سال رسول اللہ علیہ علیہ مبعوث ہوئے وہ وہی سال تھا جس میں پزید بن معاویہ کی وفات ہوئی

ابوجعفرے مردی ہے کہ رسول اکر مہلی نے فر مایا کہ میں احمر (سرخ) واسود (سیاہ) کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں عبدالملک نے کہا کہ احمرانسان اور اوسود جن ہیں

حسن ہے مروی ہے کہ رسول اکر مہلی ہے نے فر مایا کہ میں ان سب کا رسول ہوجن کو میں زندہ یا وَں اور جو میرے بعد ہیدا ہوں۔

خالد بن سعدان سے مروی ہے کہ رسول اکر م ایک ہے نے فر مایا کہ میں تم لوگوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں اگر مجھے کو نہ مانیس تو تر ایش کی طرف وہ بھی نہ مانیس تو بنی ہاشم کی طرف اگر وہ بھی نہ مانیس تو میں صرف اپنی ہی طرف تبلیغ کروں گا۔

ابو ہریرہ سے مردی ہے کہ نبی کریم آلی ہے نے فر مایا مجھے تم لوگوں کی طرف رسول بنایا گیا ہے اور مجھ پرا نبیا ہے ختم کردئے گئے ہیں

ہ میں سے اس سے نیا میں اللہ کو ماتے سنا کہ میں ایک ہزار نی یااس سے زیادہ کاختم کرنے والا ہوں جابر سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقے کو فرماتے سنا کہ میں ایک ہزار نبی یا اس سے زیادہ کاختم کرنے والا ہوں انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول ا کرم آئی نے نے فرمایا میں آتھ ہزارا نبیاء کے بعد بھیجا گیا ہوں جن میں جار ہزر نبی بنی اسرائیل کے ہیں

حبیب بن آبی ثابت سے مردی ہے کہ رسول اگر مہنا گئے نے فرمایا میں ملت صنیفید کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں ابو ہریہ وہ سے مردی ہے کہ رسول اگر مہنا گئے نے فرمایا میں صرف اس لئے مبعوث ہوا ہوں کہ اخلاق حسنہ کو مکمل کردوں۔

معبد بن خالد ہے مروی ہے کہ رسول اکر میں گئے نے فر مایا کہ اے لوگو میں تومحض وہ رحمت ہوں جوبطور ہدیہ جبجی گئی ہے میں ایک قوم کی ترقی اور دوسری کی تنزلی کے لئے مبعوث ہوا ہوں

بہت ابوسکے سے مروی ہے کہ رسول اکر مہلکتے نے فر مایا اے لوگو میں تو محض وہ رحمت ہوں جوبطور ہدیہ بھیجی گئے ہے مالک بن انس سے مروی ہے کہ رسول اکر مہلکتے نے فر مایا کہ میں صرف اس لئے مبعوث ہوا ہوں کہ اخلاق حسنہ کی بحیل کردوں

ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا ہیں لوگوں میں اس وقت تک جہاد کرنے پر مامور ہوں کہ وہ لا الا اللہ کند کمیں جب وہ اس کو کہیں گئے تو اپنے جان و مال کو مجھ سے بچالیں گے سوائے اس کے جو کہ اس کا حق ہوا وران کا حساب القد کے ذیمہ ہے

#### يوم بعثت

ابن عباس ہے مردی ہے کہ تمہارے نبی علیہ اسلام دوشنبہ کو نبی بنائے گئے۔ انس ہے مردی ہے کہ نبی علیہ السلام دوشنبہ کو نبی بنائے گئے۔ ابوجعفر سے مردی ہے کہ بھارمضان یوم دوشنبہ کو حراء میں رسول اکر متحقظے پر فرشتہ نازل ہوااس زمانے میں رسول کرم توقیقے جالیس برس کے متھے جوفرشتہ آپ پر دئی لے کرنازل ہوا تھا وہ جبر ایکس علیہ السلام متھے

مزول وحی .....قروت القدی به وست آبت و ابد ماه سروح الفدس (۱۰رجم نے روح القدی ست آپ کی مدد کی ) تفسیر میں مروق سے کدوہ جم ایس شے

حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے سول المعطیقة کے ساتھ جس وہی کی ابتداؤول و بہتے تواب ہتے۔

آپ کو گی خواب نہیں و کھتے تھے جوسنید کا تین کی طرح بیش ندا نا او جب تک اللہ توں کو منفور اور اللہ علی اللہ توں کو شنور اور اللہ توں کو شنور اور کی خواب نہیں کی رغبت و ب و کی ٹی سے زیاد والی چیز مجبوب نہیں آپ فی جرا میں و شاشین کے رسم سے تھے جس میں قبل کی رغبت میں متعلقین کے پاس ایس کا اپنا اور و متعلقین کے پاس ایس کا این اور و متعلقین کے پاس ایس کے ایس متعدد را تیں تنبا کی و اور سے میں گزرت سے بھے پھر خدیج کے پاس آپ تے تھے ای طرح الوں کے لئے تو شد کے لئے تھے یبال تک کہ اینا کہ آپ کے پاس متعدد کو تارہ ایس کی تھے۔

آئن مبائل سے مردی ہے کہ جس وقت رسول اکر میں خالت میں ( ندکورہ ) میں تھے تو اجیا و میں قائل میں تھے تو اجیا و می قیام تھا آ ب نے افق آ سان پر ایک فرشتے اواس کیفیت سے ایکھا کہ واپنا ایک پاؤٹ دوسرے پاؤٹ پر کھے ہوئے پکارر ہاتی یا محد میں جبرائیل ہول یا محد میں جبرائیل دون ( منطقے ا۔

رسول اکرم افتی قرائے جب اپناس آسان کی طرف افعات تنے قربرابران کودیکھتے تنے آپ بہت تیزی کے ساتھ دھنرت فدیجے کیاس تشریف لاے اورانہیں اس واقعہ ہے آگاہ کیا اور فر مایا کہ وائند مجھے ان بنوں اور کا بنوں کا سابغض بھی کسی چنے ہے نہیں ہوا میں اندیشکر تا دوں کے کہیں وہ بن نہ دوجا وال خدیجہ نے کہا کہ ہر گزئیم اے میرے بچا کے فرزندیہ نہ کہیے اللہ آپ کے ساتھ ایہ انجی نہیں کرے گا آپ صلہ رحم کرتے ہیں بات سی کہتے ہیں اور امانت اوا کرتے ہیں اور آپ اخلاق کریم ہیں پھر حصرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور یہ گو یا سب سے پہلی مرتبہ اس کے پاس گئیں انہیں اس واقعہ سے خبر دار کیا جورسول اکرم آنائے نے بتایا تھا۔

ورقہ نے کہا کہ بخداتمہارے چیا کے فرزند بے شک سچے ہیں بینبوت کی ابتدا ہے بے شک ان کے پاس ناموں اکبر (جرائیل آئیں گے )تم ان سے کہوکہ اپنے دل میں سوائے نیکی کے اور کوئی بات نہ لائیں

عروہ سے مردی ہے کہ رسول اکرم اللے نے فر مایا کہ اے خدیجہ میں ایک نور دیکھتا ہوں اور ایک آواز سنتا ہوں اندیشہ ہے کہ میں کا بمن نہ ہوجا وَں خدیجہ نے کہا کہ اے فرزند عبداللہ اللہ آپ کے ساتھ ہرگز ایسانہیں کرے گا آپ تج بات کہتے ہیں امانت اوا کرتے ہیں اور صلہ رحم کرتے ہیں۔

غالبًا بن عباس سے مروی ہے کہ نی علیہ السلام نے فرمایا کدا ہے قدیج بیں ایک آ واز سنتا ہوں اورایک نور دیکھا ہوں درتا ہوں کہ بجھے جنون نہ ہوجائے فدیج نے کہا کدا ہے فرزند عبداللہ اللہ الیہ ہیں ہے کہ آ پ کے ساتھ ایسا کرے۔ وہ ورقہ بن نوفل کے پاس کئیں اور ان سے بیرواقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اگروہ ہے ہیں تو بیٹا موس موٹ کی طرح ناموس (فرشتہ) ہے جس کی آ واز وروشن ہے ) وہ میری زندگی میں مبعوث ہو گئے تو میں ان کی حمایت کروں گا اور مدد کروں گا اور ان برایمان لاؤں گا۔

### نزول قرآن

محمد بن عبادہ بن جعفرے مروی ہے کہ بعض علاء کو کہتے سنا کہ سب سے پہلے جو وحی نبی علیہ السلام پرنازل ہوئی وہ میتنی (اقسر ابساسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرار بک الاکوم الذی علم بالسفام علم الانسان صالم یعلم جو وحی حراکے مقام پرنبی علیہ السلام پرنازل ہوئی بیاس کا ابتدائی حصہ ہے اس کے بعدمشیت الی کے مطابق اس کا آخری حصہ بھی نازل ہوا۔

عبیدین عمیرے روایت ہے کہ سب سے پہلے جوسورة نی علیدالسلام پرنازل کی کی وواقر ا باسم ربک الذی خلق ہے۔

ابن عباس مروی ہے کہ جب حرایل رسول اکرم ایٹ پروی نازل ہوئی تو کھودن تک یہ کیفیت رہی کہ جبرائیل علیہ السلام نظر نہیں آئے آپ کوشد یونم ہوا بھی شہر جاتے ہے ہی حراء اور یہ ارادہ کرتے ہے کہ اپ آ ب کواس پر سے گراہ یں رسول اکرم اللہ انہیں پہاڑوں میں سے کی کا ارادہ کرد ہے ہے کہ آسان سے ایک آواز میں رسول اکرم اللہ آئے آواز کی گرج سے دک می سرافھایا تو آسان وزمین کے درمیان جرائیل ایک کری پر بیٹے موں رسول اکرم اللہ آئے ہو کہ در ہے تھے کہ اے جمد علیہ آپ واقعی رسول ہیں اور میں جرائیل ہوں رسول اکرم اللہ اس موری کہ درہ ہے کہ ایک کری سے موری ہے کہ اور دیا ہی تو کہ درہ کے سرافیا کہ اس موری کے درمیان کروہ اس موری کے درمیان کروہ اس موری کے درمیان کے بعدومی کا تا تنا بندھ گیا۔ مرح والی ہوئے کہ اللہ بن الی مربی ہے مردی ہے کہ رسول اکرم اللہ نے فرمایا جمدے کہا گیا کہ اے جمد آپ کی آئے کو کو دونا جا ہے کان کو سننا چا ہے اور قلب کو یا دائی کرنا جا ہے چنا نچے میری آئے موری ہے قلب یا دکرتا ہے اور کان

سنتاہے ِ

شكرت وحى ....عباده بن الصامت ، مروى بكه بى كريم الله پر جب وى نازل بوتى تقى تو آپ كو تكليف بوتى تقى چېرے كارنگ بدل جا تا تھا۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ جب رسول اکرم ایک پارٹی نازل کی جاتی تھی تو آ پ اس کی وجہ سے مدہوثی کی طرح پڑ مردہ ہوجاتے تھے۔

ابوراوی الدوی ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام پراس وفت وتی نازل ہوتے دیکھا جب آپ اپنی سواری پر تنھے وہ چلاتی تھی اور اپنے ہاتھ پیرسکیڑتی تھی مجھے گمان ہوا کہ اس کی ہا ہیں ٹوٹ جا نمیں گی اکثر وہ بھڑکتی تھی اپنے ہاتھ کھڑے کرتی تھی یہاں تک کہ آنخضرت کوفل وجی ہے افاقہ ہوجا تا اور آپ اس ہے مثل موتی کی لڑی کے اتر جاتے تھے۔

عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ نے اپنے چیاہے روایت کی ہے کہ انہیں بیمعلوم ہوا کہ رسول اکر مہلکتے فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس دحی دوطریقے ہے آیا کرتی ہے۔

(۱)اسے جبرائیل لاتے ہیں اور مجھے تعلیم کرتے ہیں جس طرح ایک آ دمی دوسرے آ دمی کوتعلیم دیتا ہے ہے طریقہ جس میں مجھ سے چین جھوٹ جاتا ہے

پ کے مصال کرم اللہ ہے۔ نے فر مایا کہ بھی تو وہ میرے پاس جرس کی جھنکار کی ہی آ واز میں آتی ہے اوروہ مجھ پر سب وتی ہے زیادہ سخت ہوتی ہے پھروہ مجھ ہے منقطع ہوجاتی ہے اور مجھے یاد ہوجاتا ہے بھی فرشتہ میرے لئے شکل بدل لیتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے وہ جو کچھ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں

عفرت عائشہ نے کہا کہ میں نے شدید سردی کے زمانے میں آپ پردی کونازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اختیام پر آپ کی پیٹانی پر پسینڈ ٹیکتا ہوتا تھا۔

ابن عباس ہے مروی ہے کہ جب نبی علیہ السلام پروتی نازل ہو فی تقی تو آپ کی شدت محسوس کرتے تھے اسے یا دکرتے تتھے اور اینے لب ہلاتے تھے تا کہ بھول نہ جائیں۔

پھراللہ نے آپ پر بیآیت نازل کی الا تسحر ک بدہ لمسانک لند عبل بدر آپ زبان کوتر کن ند دیجئے کہ اس کے ساتھ عجلت کریں ) اس کے ساتھ عجلت کریں کا مطلب بیہ ہے کہ اس کے سکھنے میں عجلت کریں ان عملینا جمعہہ وقو آنہ (بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہے یعنی آپ اے بھول نہیں سکتے یعنی یہ ہمارے ذمہے ہم اسے آپ کے سینے میں اسے جمع کردیں۔

ابن عباس نے کہا کہ قرآ نہ کامطلب ہے کہ آپ اسے پڑھیں گے ف اتب قرآنه (بہذا آپ ان کے پڑھیں گے ف اتب قرآنه (بہذا آپ ان کے پڑھنے کی پیروی سیجئے ) یعنی آپ فاموش رہے (اور جبرائیل کا پڑھنا سنئے ) ان علینا بیانہ یعنی ہمارے ذمہ ہے کہ

جم اے آ پ کی زبان سے بیان کراویں گے چنانچے رسول اکرم ایک مطمئن ہو گئے۔

و حوت اسمارا م عندالر من بن الاسم نے اپنے والدے روایت کی ہے کہ رسول آکر م عنظیمی کو کلم ویا کی گئی ہے کہ اس کی اسمارا میں ہے بھا کہ کام ویا کی گئی گئی ہے تھا ویک کی اللہ کی جانب ہے آئی ہے اس کی انہی طرح تبیغ کریں لوکوں کو احتام البی ہے نداویں ورانہیں اللہ کی طرف بلاکیں آب ابتدائے نبوت سے تیمن سال تک خفیہ طور پر دعوت و بیتے سے یہاں تک کد آپ کو کہ مرکبی ہوگی ۔ معلم کھلا دعوت و بینے کا تکلم ہوگی ۔

محمد سے آیت و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحاً و قال اننی من المسلمین (۱۰ شخص سے زیاد واجھے کلام والا کون ہے جوالقد کی طرف دعوت دے ممل صالح کرے اور کے کہ میں بھی مسلمان ۱۰۰ کی غمیہ میں مری ہے کہ وہ رسول آئر میں ہے۔

ر ہری سے مروئی ہے کہ رسول اکرم نے تنفیہ و مان میاسام کی طرف و توت وی نو جوانوں اور مَمْ و رول میں سے جس کو خدانے جا ہا اللہ کو مانا بیبال تک کہ آپ پرایمان لائے والوں کی کثر ت ہوگئی آپ جو پچھ فرمات سے کفار قریش بھی اس کے مُمَرنہ سے کہ خاندان عبدالمطلب کا بیلز کا آسان کی ہاتیں کرتا ہے بہی طریقہ مرہا بیبال تک کہ اللہ ان کے معبود وال کی جو کی جن کی وہ اللہ کے سواپر سمش کیا کرتے ہے ان کے معبود وال کی جو کی جن کی وہ اللہ کے سواپر سمش کیا کرتے ہے جان کے ان بزرگوں کی ہلاکت کا ذکر کیا جو کئم برم کئے ہے و وال کی رسول اکرم ہوئے ہے جو کنا ہو گئے اور آپ کے دعمن ہوگئے۔

ابن من من سے مروی ہے کہ جب آیت و انسانی عشیس تک الاقسوبین (اورایٹے سب سے زیادہ قریب کے رشتہ داروں کو درایئے ) نازل کی گئی تو سول اکر میں گئے کوہ صفا پرچڑھ گئے اور قرمایا کہا ہے کروہ قریش۔ قریش نے کہا کہ محمد رسول اللہ علیقی کوہ صفا پرچڑھ کر بکارتے ہیں سب لوگ جمع ہو گئے اور کہا کہا ہے محمد میں جو گئے ہوگئے آپ کہا ہوا؟

۔ فرمایا کہ اگر میں تمہیں یے خبر دوں کہا یک نشکراس بہاڑ کی جڑمیں ہےتو کیاتم لوگ میری تصدیق کرو گے 'وگوں نے کہا کہ جی بال آپ ہمارے نزدیک غیر متہم ہیں (آپ پر بھی کوئی تنہمت کذب کی بھی نہیں لائی تنی )اہ رہم نے بھی تپ کے کذب کا تج بے نیس کیا۔

آب نے کہا کہ میں ایک مذاب شدید ہے تہ ہیں ڈرانے والا ہوں اے بی عبد المطلب اے بی عبد من فات بی عبد من فات بی کا دیا ہوں اے بی عبد من فات بی زیر و ایساں تک کہ آپ نے قبیلہ قریش کی تمام شاخوں کو گن ڈالا ) اللہ نے جھے تھم دیا کہ میں اپنے

سب سے زیاد وقر ہی رشتہ داروں کو ڈراؤں اور میں نہ تو دنیا کی تمباری کسی منفعت پرادر بول ندآ خرت کے کسی جسے يرسوائ ان كئم لا البدالا الله أنهوبه

ا يوابب كن كلك تسالك سائر اليوم الهذا جمعتنا ( ون جرآب كى بربادى بوكيا اى لئ آب ن ہمیں جمع کیا تھا۔اللہ تعالیٰ نے پوراسورۃ حبت بداا بی لہب نا زل فر مائی ۔ابولہب کے بی دونوں ہاتھ تناہ ہو گئے ۔

یعقوب بن متبہے مروی ہے کہ جب رسول علیہ اور آ یے کے اصحاب نے مکدیس اسلام کو ظاہر کیا بعض نے بعض کو دموت دی ابو بکر ایک کنار ہے نفیہ طور پر دعوت دیتے تھے سعید بن زید بھی ای طرح کیا کرتے تھے عثمان بھی اسی طرح کے کرتے ہتھے عمراعلانیہ دعوت دیتے تتھے حمز ہ بن عبدالمطلب وابوعبیدہ بن الجراح بھی۔

قریش اس سے بخت غصہ ہوئے رسول اکر م اللہ ہے لئے حسد و بعاوت کا ظہور ہوا بعض لوگ آ ب کی بد کوئی کیا کرتے تھے وہ تھلم کھلا آپ سے عداوت کیا کرتے تھے دوسرےلوگ پوشیدہ رہتے تھے حالانکہ وہ بھی ای (عداوت وحسد کی ) رائے پر تھے گرو دلوگ رسول اکر موالیت کے ساتھ عداوت کرنے اوراس کا بیڑ الٹھانے ہے اپنی برات کرتے تھے۔ رسول اکرم ﷺ اور آپ کے اصحاب سے عداوت و دشمنی رکھنے والے جھکڑے اور فساد کے خوال میلوگ تنص

ابوجهل بن مشام

ابولهب بن عبدالمطلب 2

> اسود بن عبد بيغوث 3

حارث بن قيس جس كي مال كأنام غيطا تھا 4

> ليدبن المغيره 5

> > 6

الى فرزندان خلف 7

ابوقيس بن الفا كه بن المغير ه 8

> نصربن الحارث 9

منبه بن الحجاج 10

عاص بن واکل 11

ز بيربن الى اميه 12

سائب بن شفی بن عابد 13

> اسود بن عبدالاسد 14

عاص بن سعيد بن العاص 15

> محقبه بن الي معيط 16

ابن الصدي البذلي جس كواروي (بنت عبدالمطلب) في نكال ديا تها-17

تشم بن الى العاص عدى بن الحمراء 18

19

یداس کئے کہ بیسب قریش کے ہمسایہ تھے۔رسول اکرم ایک کے ساتھ جن کی عداوت انتہا کو پینچی ہوئی تھی وہ ابوجہل وابولہب وعقبہ بن ابی معیط نتھے عتبہ وشیبہ فرزندان رسید وابوسفیان بن حرب بھی اہل عداوت بتھے کریہ لوگ رسول اکرم افاق کے کہ برگوئی نہیں کرتے تھے بیلوگ عداوت میں مثل قریش تھے۔سوائے ابوسفیان اور تھم کے ان میں سے کوئی اسلام نہیں لایا۔

حفرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اکر مجائے نے فرمایا میں دوپڑ وسیوں کے شرکے درمیان تھا ابولہب و عقبہ بن الی معیط دونوں یا خاندلاتے تھے اور میرے دروازے پر ڈالتے تھے بعض مرتبہ ایسی ناپاک چیزیں ہوتی تھیں جولوگ بھینک دیتے تھے میرے دروازے پر ڈال جاتے تھے رسول اکر مہنے ہا ہرتشریف لاتے اور فرماتے ا بن عبد مناف بیکون ساحق ہمسائیگی ہے بھراسے داستے میں ڈال دیتے تھے۔

یہ قریش سے لوگ عمارہ بن الولید المغیر ہ کوبھی اپنے ہمراہ لائے تنے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس ایسے شخص کو لائے ہیں جونسب و جمال و بہادری اور شعر گوئی میں جوان قریش ہے اسے آپ کے حوالے کرتے ہیں تا کہاس کی عدد ومیراث آپ کے لئے ہوآپ اپنے بھینچ کو ہمارے حوالے کردیں تا کہ ہم اسے آل کردیں بیطریقہ خاندان کو ملانے والا اور انجام کار کے اعتبارے بہترین ہوگا۔

ابوطالب نے کہا کہ واللہ تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیاتم جھے اپنا بیٹا دیتے ہوتا کہ میں تمہارے لئے اسے پرورش کروں اور تمہیں اپنا بھتیجا دے دوں تا کہتم اسے قبل کر دویہ تو انصاف نہیں ہواتم لوگ جھے سے غریب وذلیل کا سودا کرتے ہو۔

ان لوگوں نے کہا کہ آنخضرت کو بلا بھیجوتا کہ ہم فیصلہ وانصاف انہیں کے سپر دکر دیں ابوطالب نے آپ کو با بھیجارسول اکر مہلیک تشریف لائے ابوطالب نے کہا کہ اے میرے بھیجے بیلوگ آپ کے بچااور آپ کی قوم کے شرفاء بیں اور آپ سے فیصلہ کرنا جا ہے ہیں۔رسول اکر مہلیک نے فر مایا کہ تم لوگ کہو میں سنوں گا۔ان لوگوں نے کہا کہ آپ مارے معبود ول مجھوڑ دیں گے ابوطالب نے کہا کہ قوم نے آپ مارے معبود ول مجھوڑ دیں گے ابوطالب نے کہا کہ قوم نے آپ کے ماتھ انصاف کیالبندا آپ ان کے فیصلے کو قبول کر لیجئے

رسول اکرم الطبیقی نے فرمایا گرتم لوگوں تی رائے ہے کہ اگر میں تہبیں بیتول دے دوں تو تم بھی ایک ایسے کلے کا تول دو کے کہ اس کی وجہ سے تم سارے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور عجم بھی تمہار ہے لئے اس کو دین بنائے گا ایجہ کا تول دو کے کہ اس کی وجہ سے تم سارے عرب تے مالک بن جاؤگے اور عجم بھی تمہار ہے لئے اس کو خرور کہیں ہے ابوجہ ل نے کہا کہ دیکلہ تو بہت ہی نقع مندے آپ کے والد کی تنم ہم اس کے سے اس کلموں کو خرور کہیں ہے آپ کے دالد کی تنم ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ کہ دورے کہ ہوئے کہ کہ دورے کو میں جوئے کہ میں بھی کے دور کا کی لا الدالا اللہ کہوں وہ لوگ سخت ناخوش ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ

اپےمعبودوں پر بختی کے ساتھ جےرہویہی چیز مقصود ومراد ہے

کہا جاتا ہے کہ بہ کہنے والا (بجائے ابوجہل کے ) وقبہ بن ابی معیط تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے پاس دوبارہ بھی نہیں آئیں گے اس سے بہتر کوئی بات نہیں کہ تحدرسول الشفائی کودھو کے کے ساتھ قتل کردیا جائے جب دوبارہ بھی نہیں آئیں دوبارہ بھی تام ہوئی تورسول اکرم الفیلی کم ہو گئے ابوطالب آپ کے بچیا قیامگاہ برآ نے گرآ پ کونہ پایا اندیشہ ہواکہ خدانخواستہ کہیں قریش نے آپ کوئل تونہیں کردیا۔

ابوطالب نے بی ہاشم و بی مطلب کے نوجوانوں کو جمع کیا اور کہا کہتم میں سے ہرخص کوا بیک ایک تیز آلوار کے کرمیری پیروی کرنا چاہیے جب میں مسجد حرام میں واخل ہوں تو تم میں ہرنو جوان کو چاہیے کہ وہ کسی ہوے سروار کے پاس بیٹھے جن میں ابوجہل بھی ہو کیونکہ اگر محمد علیہ فیل کر دیئے گئے ہیں تو ابوجہل شرسے جدانہیں بعنی وہ بھی اس میں شریک ہوگا نوجوانوں نے کہا کہ ہم کریں گے۔

زید بن حارثہ آئے تو انہوں نے ابوطالب کوائی حال پر پایا ابوطالب نے کہا کہ اے زیدتم نے میرے بھتیج کا پیتہ پایا انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں تو ابھی ان کے ساتھ تھا ابوطالب نے کہا کہ تاونتیکہ میں آئییں دیکھے نہوں اپنے گھرنہ جا دَل گا۔ ذید تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے یہاں تک رسول اکرم انگائے کے پاس آئے آپ کوہ صفا پر ایک مکان میں تھے اور ساتھ امیجاب بھی تھے جو ہا ہم با تیں کررہے تھے زیدنے۔ آپ کویہ واقعہ بتایا۔

رسول اکرم اللی ابوطالب کے پائی آئے انہوں نے کہا کہ اے میرے تبطیع کہاں تھے اچھی طرح تو تھے فرمایا کہ جی ہاں انہوں نے کہا کہ اپنے گھر جائے۔

رسول اکرم آلی ہے اندر تشریف کے گئے سے ہوئی تو حضرت ابوطالب رسول اکرم آلی ہے ہاں آئے اور آ پ کا ہاتھ پکڑ کرمچالیس قریش میں کھڑ اکر دیا ابوطالب کے ساتھ ہاشی ومطلی نو جوان بھی تھے۔

ابوطالب نے کہا کہ اے گروہ قریش تہہیں معلوم ہے کہ میں نے کس بات کا قصد کیا تھا ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ابوطالب نے انہیں واقعہ بتایا اور نو جوانوں سے کہا کہ جو پچھتمہارے ہاتھوں میں ہے اسے کھول دو ان لوگوں نے کھولاتو ہرخص کے ہاتھ میں تکوارتھی۔

ابوطالب نے کہا کہ واللہ اگرتم لوگ محمد علیہ کوئل کر دیتے تو میں تم میں سے ایک کوجھی زندہ نہیں چھوڑ تا یہاں تک کہ ہم تم دونوں آپس میں فنا ہوجائے ساری قوم بھا گی اوران میں سب سے تیز بھا گئے والا ابوجہل تھا۔

ہمجمرت حبیشہ اول .....زہری ہے مردی ہے کہ جب مسلمانوں کی کٹرت ہوگئی ایمان طاہر ہوگیا اوراس کا چرچا ہونے لگانو کفار قریش کے بہت ہے لوگوں نے اپنے قبیلے کے مؤمنین پرحملہ کر دیا ان پرعذاب کیا قید کر دیا اور انہیں ان کے دین ہے برگشتہ کرنا جا ہا۔

رسول اکرم آلی نے نے فر ہایا کہ تم روئے زمین پرمنتشر ہو جاؤعرض کی کہ یارسول اللہ کہاں جا کمیں فر مایا یہاں آپ نے حبشہ افریقہ کی جانب اشارہ فرمایا آپ کاسب سے زیادہ پسند بیدہ ملک تھا جس کی جانب ہجرت کی جاتی۔ مسلمانوں کی کافی تعداد نے ہجرت کی ان میں بعض وہ بھی تھے جواپنے ہمراہ اپنے متعلقین کو بھی لے گئے اور بعض وہ بھی تھے جوخود ہی گئے یہاں تک کہ ملک حبشہ میں آئے۔ حارث بن الفضيل ہے مروی ہے کہ سلمان خفیہ طور پر روانہ ہوئے وہ گیارہ مرداور جارعور تیں تھیں یہ لوگ شعیب ہے ہوگا شعیبہ پہنچان میں سوار بھی شخصے بیادہ بھی تنصی جس وفت مسلمان ساحل تک آ ہے قراللد نے تجار کی دوکشتیوں کوساتھ ساتھ پہنچادیاانہوں نے ان مہاجرین ونصف دینار کے عوض حبشہ تک سوار کرلیا۔

ان لوگوں کی روانگی رسول اکرم علی ہے کی نبوت کے پانچویں سال ماہ رجب میں ہوئی تھی۔قریش بھی ان لوگوں کے چھچے چچھے چلے جب سمندر کے مقام پرآئے جہاں مہاجرین سوار ہوئے تھے توان میں سے کسی کو بھی نہیں یایا۔

مہاجرین نے کہا کہ ہم لوگ ملک حبشہ میں آگئے وہاں ہم بہترین ہمسائے کے پڑوس میں رہے ہمیں اپنے وین پرامن مل گیا ہم اس طرح القد کی عبادت کی کہ نہ ایڈ ادی گئی اور نہ ہم نے کو کی البی بات نی جونا گوار ہو۔ محد بن یجی بن حبان سے مروی ہے کہ اس جماعت مہاجرین کے مرووں اور عور توں کے نام یہ ہیں۔ عثان بن عفان جن کے ہمراوان کی بیوہ رقیہ بنت رسول اللہ علیات بھی تھیں ابوحذیفہ بن عتبہ بن رہیعہ جن کے ہمراوان کی بیوی سہلہ بنت سہیل بن عمرو بھی تھیں زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد

مصعب بن عمير بن ماهم بن عبد مناف بن عبد الدار

عبدالرحمن بنعوف بنعبدالحارث بن زهره

ابوسلمہ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبداللہ بن مخزوم جن کے ہمراہ ان کی بیوی امسلمہ بنت الی امیہ بن المغیر ہم تھی ہے عثان بن مظعون المجمی ۔عامر بن ربیعہ العزیجو بی عدی بن کعب کے حلیف بنتے اور ان کے ہمراہ ان کی بیوی کیلی بنت الی حشمہ بھی تھیں

> ابوہبرہ بن ابی رحم بن عبدالعزیٰ العامری وحاطب بن عمرو بن عبدشس وسہبل بن بیضا ، جو بنی الحارث بن فہر میں سے تھے عبداللّٰہ بن مسعود جوحلیف بنی زبرہ تھے۔

حبیث ہے اصحاب کی والیسی کا سبب ۱۰۰۰۰۰ انمطلب بن عبدالقد بن خطب س مروی ہے کہ رسول اللہ عظیمی ہے کہ رسول اللہ عظیمی کا سبب المطلب بن عبدالقد بن خطب س مروی ہے کہ رسول اللہ عظیمی کے اور بناویکھا تو آپ تنہا بیٹے اور تمان ظاہر فر مائی کی کاش مجھ پرکوئی الیبی وحی نازل شہوتی جو کھا رسول اکر مہلی تھی ہوتی تو م میں مقرب اور ان کے نزویک ہوگئے وہ لوگ آپ کے نزدیک ہوگئے۔
نزدیک ہوگئے۔

ایک روز انبیں مجالس میں ہے کسی میں بیٹھے اور آپ نے ان لوگوں کو یہ پڑھ کرسنایا و السنسجسم از ھو یھے افر أیتم الات و العزی و مناة الثالثة الاحری تک شیطان نے آپ کی زبان پر بیدو کلمات بھی ڈال دیئے تلک الغرانیق العلیٰ و ان شفا عتھن لتو تجی بی تصاوی (بت) بلندم رتبہ ہیں اور بے شک ان کی شفاعت کی توقع کی جاتی ہے

رسول اکرم نظینی نے بیکلمات آدافر مائے آ پ آ گے بڑھے اور پوری سورۃ پڑھ کئی اور سجدہ کیا ساری قوم مشرکیین نے بھی سجدہ کیا دلیدین مغیرہ نے مئی اپنی پیشانی تک اٹھائی اوراس پر سجدہ کیا وہ بہت بوڑھا تھا سجدہ کرنے پر قادر نہ تھا۔

کہا جاتا ہے کہ جس نے مٹی ڈالی اور تجدہ کیا اور پیشانی تک اٹھایا ہ ہ ابواصیحہ سعید بن العاص تھا وہ بہت بوڑھا تھا بعض کہتے ہیں کہ جس نے مٹی اٹھائی وہ ولید تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابواصیحہ تھا دوسرے کہتے ہیں کہ ان دونوں نے بہی کیا تھا۔

رسول اکرم النفی نے جوارشادفر مایا اس سے سب لوگ خوش ہوگئے اور کہا کہ ہم النفی کو جانتے ہیں کہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور وہ ہی مارتا ہے وہی بیدا کرتا ہے وہی رزق ویتا ہے لیکن ہمارے معبود اس کے بال ہماری سفارش کرتے ہیں جب آپ نے بھی ان معبودوں کا ایک حصہ مقرر کر دیا ہے ( کہ انہیں فاعل نہ مانا صرف شفیع مانا ) تو ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں

رسول اکرم ایک کو ان لوگوں کا بیکہا ہوا بہت ہی گرال معلوم ہوا کیونکہ دراصل آپ نے بیکلمات اداہی نظر مائے سے بیکھات اداہی نظر مائے سے بیکھات اداکر و بیٹے ہوں اس مائے سے بیکھن راوی کا سہو ہے البتہ بین کر شیطان نے آپ کی آ واز میں آ واز ملاکر بیکلمات اداکر و بیٹے ہوں اس سور ہ کے شروع میں و ما ینطق عن الہوی ان ہو االاو حی یو حی موجود ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے دحی کے ساتھ غیروجی نکل ہی نہیں سکتی پھر یہ کیونکر ممکن ہے کہ شیطان کی زبان کو آپ کی زبان پر قابول جائے خدانخواستہ ایسا ہوتو تو پھر آپ کی زبان پر قابول جائے خدانخواستہ ایسا ہوتو تو پھر آپ کی تمام وجی میں شیطانی کلمات کی آمیزش کا شبہ ہوسکتا ہے

آ پ بیت الله میں بیٹھ گئے شام ہوئی تو جبرائیل امین آئے آپ نے ان سے اس سورۃ کا دور کیا جبرائیل نے کہا کہ کیا میں آپ کے پاس بید دوکلمات بھی لا یا تھا

رسول اکرم النجی نے فرمایا کہ میں نے اللہ پر دہ بات کہددی جواس نے نہیں کہی تھی (یہ بھی محض وہم راوی ہے) قرآن میں صاف صاف ندکور ہے آنخضرت علی اللہ کی طرف سے کوئی بات بغیراس کے نہیں کہد سکتے (ولی تقول بعض)۔

پھراللہ نے آپ کو بیوحی بھیجی جس میں بیر طاہر کر نامقصود ہے کہ آنخضرت سینلیٹے تو اپی طرف سے ہر گز وحی بناہی نہیں سکتے کوئی اور مخص بھی اس کا وہم ووسوسہ نہ کرے )

وان کادوالیفنتو نک عن الذی او حناالیک لتفتری علینا غیره و اذالا تخذوک خلیا انی قوله ثم لا تجدلک عبنا نصیو الذی او حناالیک لتفتری علینا غیره و اذالا تخذوک خلیلا انی قوله ثم لا تجدلک عبنا نصیو الا اگر چقریب که یاوگ جودی بم نے آپ پر جبی ہاں سے آپ کو بازر کھیں تاکہ آپ اس وی کے ظاف بم پر بہتان با ندھیں اوراس وقت یہ نوگ آپ کو دوست بنالیں وغیرہ دغیرہ پھر آپ (ایبادا قع ہونے پر) بمارے خلاف اپنا کوئی مددگار نہ پاکس کے رہے آیت خود بتاتی ہے کہ ایسا واقعہ ہوانہیں بلکہ شرکین کی خواہش تھی کہ ایسا ہوجائے گر اللہ تعالی نے پہلے ہی ہے آیت نازل کر کے ان کی امید باطل پر یانی پھیردیا۔

بریکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام سے مروی ہے کہ اس مجدہ کی خبرلوگوں میں اتنی شائع ہوئی کہ ملک حبشہ تک پہنچ گئی۔رسول اللہ کے اصحاب کو جب بیمعلوم ہوا تو کہ اہل مکہ نے سجدہ کیااوراسلام لائے ولید بن مغیرہ

اورابواا حیہ نے بھی حضور علی ہے جی بیچے بحدہ کیااس جماعت مہاجرین نے کہا کہ جب بہی لوگ اسلام آئے تواب کمہ میں کون رہ گیا ہے جمیں قبائل ال حبشہ زیادہ محبوب ہیں۔

یے لوگ واپسی کے اراد ہے سے روانہ ہوئے جب مکہ کے ای دن کے ایک گفتے راہ پر تھے تو ان کی ملاقات بی کنانہ کے چندشتر سوارو سے ہوئی قریش اوران کا حال دریافت کیا تو شتر سواروں نے کہا کہ جم علیا ہے نے ان کے معبودوں کا خیر کے ساتھ ذکر کیا ہے گروہ ان کا پیروہ وگیا پھر آپ بلیا ہے ان کے معبودوں سے برگشتہ ہو گئے تو وہ لوگ بھی ان کے ساتھ شرکر نے لگے ہم نے ان لوگوں کو اس حالت پر چھوڑا ہے اس جماعت نے ملک حبشہ کی واپسی کے بارے میں مشورہ کیا قرار پایا کہ اب تو پہنچ گئے دیکھیں تو قریش کس حال میں ہیں جو شخص اپنے اعزہ سے تجدید بارے میں مشورہ کیا قرار پایا کہ اب تو پہنچ گئے دیکھیں تو قریش کس حال میں ہیں جو شخص اپنے اعزہ سے تجدید ملاقات کرنا چاہتا ہے تو کر لے بھروا پس آئے ۔ ابو بکرین عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ سوائے ابن مسعود کے جو تھوڑی دیرے بعد (بیرون مکہ تھرکر) ملک حبشہ وانیں ہوگئے اور سب لوگ مکہ میں داخل ہو گئے اور جو شخص داخل ہوا وہ اپنے کے بعد (بیرون مکہ تھرکر) ملک حبشہ وانیں ہوگئے اور سب لوگ مکہ میں داخل ہو گئے اور جو شخص داخل ہوا۔

. محمر بن عمر نے کہا کہ بیلوگ جب رجب ہے۔ نبوی میں کے سے نکلے تھے شعبان ورمضان میں ( ملک حبشہ مین )مقیم ، ہےاور سجد ہے کا واقعہ رمضان میں ہوا تھا اور بیلوگ شوال ہے نبوی میں آئے تھے۔

ا بھر ت حبیشہ تا تی ....عبد الرحمٰن بن سالبط وغیرہ سے مردی ہے کہ جب اصحاب نبی سیالیٹو پہلی ہجرت

ے کے میں گئے توان کی قوم نے تختی کیا وران کے خاندانوں پرحملہ کیا ادران کو سخت اذبہت کا سامنا کرنا پڑا۔ ماللہ میں اللہ میں ا

رسول الله علی کے دوبارہ ملک حبشہ کی روائگی کی اجازت مرحمت فر مائی اس بارروائگی ہے پہلے سے بہت زیادہ دشوارتھی قریش کی طرف سے انتہائی تختی سے دو جارہو نا پڑا اور سخت اذبیت پینچی قریش کو جب نجاشی کا ان کے ساتھ اچھا برتا کا کرنامعلوم ہوا تو سخت نا گوارگز را۔

عثان بن عفان نے کہا کہ یارسول اللہ نجاشی کے پاس ہماری پہلی ہجرت اور بید دسری ہجرت اس طرح ہو کی کہآ ہے ہمارے ہمراہ نہیں تنجے۔رسول اکرم اللہ نے فرمایا کہتم لوگ اللہ کی طرف میری طرف ہے ہجرت کرنے والے ہوشہیں ان دونوں ہجرتوں کا ثواب ہوگا حضرت عثان نے کہا کہ یارسول اللہ بس ہمیں اتناہی کافی ہے

ر سے بند میں ہی روٹ کا مردوں کی تعداد تر اس تھی اور تورتوں گیارہ تھیں قریشی ساتھ بیرونی ان مہاجرین نے ہجرت کرنے والوں مردوں کی تعداد تر اس تھی اور تورتوں گیارہ تھیں قریشی ساتھ بیرونی ان مہاجرین نے ملک حبشہ میں نجاشی کے ہاں اچھا برتا وَمیں قیام کیا۔

کے دیں رہے الاول کامہینہ آیا تورسول اللہ علیہ نے نجاشی کوایک فرمان تحریر فرمایا جس میں اسلام کی دعوت دی تھی عمر و بن امیدالضمر می کے ہمراہ روانہ کیا۔

فرمان سن کرنجاشی اسلام لا یا اورکہا کہ اگر میں حاضر خدمت ہونے پر قادر ہوتا تو ضرور حاضر ہوتا۔رسول ا للّه علی نے تحریر فرمایا کہ وہ ام حبیبہ بنت الی سفیان بن حرب کا آپ سے نکاح کر دیں جوابے شو ہر عبیداللہ بن جش کے ہمراہ ان لوگوں کے ہمراہ تھیں جنہوں نے ملک حبشہ میں ہجرت کی تھی عبیداللہ وہاں نصرانی بن گیا اور مرگیا۔ نجاشی ان کا نکاح آنخضرت کے ساتھ کر دیا۔ اور آپ کی طرف سے جارسودینارم ہر کے دیئے۔ جو مخص امام حبیبہ کے ولی نکاح ہوئے وہ خالدین سعیدالعاص تھے۔

رسول الله علی کے نجاشی کوتحریر فرمایا کہ آپ کے اصحاب میں جولوگ ان کے پاس باتی ہیں انہیں آپ کے پاس بھیجیں اور سوار کراویں۔

بھیل ارشاد نبوی نجاشی نے مہاجرین کوعمرہ بن امیدالضمری کے ساتھ دو کشتیوں میں سوار کر دیا یہ لوگ سال بولو پرجس کا نام الجار بھی ہے لنگر انداز ہوئے۔سواریاں کرائے پرلیں مدینه مبارک آئے۔معلوم ہوا کہ حضور خیبر میں آخریف فرما ہیں۔آپ کے یاس روانہ ہو گئے۔

بارگاہ رساکت میں پنچاتو خیبر فتح ہو چکا تھا۔رسول الٹھالی نے نے مسلمانوں سے گفتگوفر مائی کہان لوگوں کو مجمی اپنے ( مال غنیمت کے )حصوں میں شریک کرلیں۔اس تھم کی تعمیل سب نے کی ۔

رسول المتعلق اور بنی ہاشم کی محصور کی شعب ملی .....ابن عباس ہے مردی ہوتا ہے۔ مردی ہوتا کی استعلام ہوا تو بہت گرال گزرا۔ رسول ہے کہ جب قریش کو جعفراوران کے ہمراہیوں کے ساتھ نجاشی کا اکرام والطاف معلوم ہوا تو بہت گرال گزرا۔ رسول التعلق اور آپ کے اصحاب پر بہت غصہ ہوئے۔ اور آپ کے آل پر اتفاق کیا اور بنی ہاشم کے خلاف ایک عہد نامہ لکھا کہ نہ تو ان سے شادہ بیاہ بخرید وفرو دفت کریں گے اور نہیل جول رکھیں گے۔

جس نے بیعبدنا مہلکھاوہ منصور بن عکر مدالعبدری تھا۔ کہ اس کا ہاتھ شل ہوگیا انھوں نے اسی عہد نا مہ کو کعبہ کے نج میں لٹکا دیا۔ بعض اہل علم کی رائے میں وہ عہد نا مدام الجلاس بن محزبتہ الحطلیہ کے پاس رہا جو ابوجہل کی خالہ تھی۔
محرم سے نبوی کی جا ندرات کوشعب ابی طالب میں بنی ہاشم کا محاصرہ کر لیا گیا۔ بنی المطلب بن عبد مناف بھی شعب ابی طالب میں بھاگ آئے۔ ابولہب نکل کر قریش سے جاملا۔ اس نے بنی ہاشم و بنی المطلب کے خلاف قریش کو قوت پہنچائی۔

قریش نے ان لوگوں کا غلہ اور ضروری اشیاء بند کردیں۔ (بی ہزم) موسم جج کے سوانے نکلتے تھے۔ ان پر سخت مصیبت آئی۔ شعب سے بچوں کے رونے کی آ وازیں سائی دیتی تھیں۔ بعض قریش تو اس سے خوش ہوتے سے۔ اور بعض کونا گوار ہوتا تھا۔ آپ نے فر مایا کہ منصور بن عکر مہ (عہد نامہ نویس) پر جومصیبت آئی اسے دیکھو۔ تین سال تک بدلوگ شعب میں مقیم رہے۔ اللہ نے ان کے عہد نامہ کی حالت پراپنے رسول کومطلع فر مایا کہ دیمک نے طلم وجواروالے مضمون کو کھالیا۔ جواللہ کا ذکر تھارہ گیا۔

عکرمہ ہے مردی ہے کہ قریش نے اپنے اور رسول ال کے درمیان ایک عبد نامہ لکھا تھا اور اس تین مہریں نگائی تھیں۔اللّٰدعز وجل نے اس پر دیمیک کومسلط کر دیا جوسوائے اللّٰدعز وجل کے تام کے سب کھا گئ

محمر بن عکرمہ سے مروقی ہے کہ قریش نے سوائے بلمک القم کے عہد نامہ کی ہر چیز کھا گئی۔قریش کے ایک شخ سے مروق ہے کہ دو عہد نامہ ان کے دادا کے پاس تھا۔ ہر چیز جو عدم تعاون کے متعلق تھی کھائی گئی سوائے "کے ساکھ "کے ۔دو عرب تامہ ان کے دادا کے پاس تھا۔ ہر چیز جو عدم تعاون کے متعلق تھی کھائی گئی سوائے " بلمک القم "کے۔دھزت الجھ نے ابوطالب سے اس کاذکر کیا ابوطالب نے اپنے بھائیوں سے بیان کیا اور سب لوگ مجد الحرام سے۔

ابوطالب نے کفارقر کیش ہے کہا میرے بھیتے نے خبر دی ہےاورانہوں نے برگز مجھ سے غلطنہیں کہا ہے۔ کہاںتد نے تمہارے عبد نامہ پردیمک کومسلط کر دیا جومضمون ظلم وجورا ورقطع رحم کا تھااس نے کھالیا وہی مضمون ہاتی رو گیا ہے۔جس میں اللّٰہ کا ذکر ہے۔اگر میرے بھیتے سیچے بین تو تم لوگ اپنی برائی ہے باز آجا وَاورا کر وہ غلط کہتے ہیں تو میں انہیں تمہارے حوائے کردوں گا۔تم آئبیں تی کرنا یا زندہ رکھنا۔

ہو گوں ئے جواب دیا کہتم نے ہم ہے انساف کیا۔عہدنامہ منگا بھیجا تھولا تو اتفاق سے اسی طرح تھا۔جبیہا کہ رسول نے فرمایا تھا۔لوگ جیران ہو کرمرنگوں ہو گئے۔

ابوطالب نے کہا ہم لوگ کب تک مقیدومحصور رہیں گے۔حالانکہ معاسلے کی حقیقیت ظاہر ہوگئی ہے۔ بیکہا اور ساتھیوں کے ساتھ کعبہ کے اندر گئے و ہاں ابواط لب نے کہاا ہےاللّہ ہماری مدد کراس شخص سے جوہم پرظلم کرے۔ ہم سے قطع رحم کرے ہماری جو چیزیں اس پرحرام ہیں اس حلال سمجھےلوگ شعب کوواپس آگئے۔

قریش نے جو برتاؤبی ہاشم کے ساتھ کیا تھا اس پر ان کے پچھلوگ ہا ہم ایک دوسرے کو ملامت کرنے گئے مطعم بن عدی اور عدی بن قبس وزمعہ بن الاسود والوالنجتر کی بن ہاشم وز ہیر بن امیہ تھے۔ان لوگوں نے ہتھیار پہلے بی ہاشم و بی المطلب کے پاس گئے ۔اور کہا کہ اپنے اپنے مکانات کوراوند ہوجا کمیں ۔ان لوگوں نے بہی کیا۔ پہلے بی ہاشم و بی المطلب کے پاس گئے ۔اور کہا کہ اپنے اپنے مکانات کوراوند ہوجا کمیں ۔ان لوگوں نے بہی کیا۔

ہ، بہ بہ بہ بہ بہ کہ اتو جیران ہو گئے۔اور سمجھ گئے کہ ہر گزان لوگوں کو بے بارومد دگارنہ کرسکیں گے۔شعب سے ان کی روانگی نے بیاد و مددگارنہ کرسکیں گے۔شعب سے ان کی روانگی سے ان کی سال ہے۔ سال رہے۔ کم نے کہا تم از کم تین سال ہے۔

طا کف کاسفر .....عبداللہ بن تعلیہ بن صعیر وغیرہ وغیرہ ایت ہے کہ جب ابوطالب وخدیجہ بنت خوید کی اسفر .... عبداللہ وخدیجہ بنت خوید کی وفات ہے درمیان ایک ماہ پانچ دن کا فصل تھا۔ رسول اللہ علیہ تج پر دو مصیبتیں جمع ہو گئیں ۔ آ پ گھر ہی میں رہنے گے اور باہر نکلنا کم کردیا۔ قریش کووہ کا میا بی حاصل ہوگئی جواب تک حاصل نہ ہو گئی ۔ اور نہ انہیں تو قع تھی۔ حاصل نہ ہو گئی ۔ اور نہ انہیں تو قع تھی۔

ابولہب کومعلوم ہوا تو آ پ کے پاس آیااور کہااے محمد (علیقیہ ) آپ جہاں چاہتے ہیں جائے جو کام آپ ابوطالب کی زندگی میں کرتے تھے سیجئے۔ لات کی تسم جب تک میں زندہ ہوں کس کوآپ تک رسائی نہ ہوگی۔

ابن الغیطلہ نے نبی قابیتی کو برا بھلا کہا تھا۔ ابولہب اس کے پاس آیا اوراسے برا بھلا کہا تو وہ چلاتا ہوا بھا گا کہا ہے گروہ قرلیش ابوعتبہ (ابولہب) بے دین ہو گیا۔ قرلیش آگئے اور ابولہب کے پاس کھڑے ہوگئے۔ ابولہب نے کہا میرا دین عبدالمطلب کوترکنہیں کیا۔ گر میں ظلم سے اپنے بھتیج کی حفاظت کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ جس کام کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس کے چلے جائمیں۔ قرلیش نے کہاتم نے اچھا کیا۔ خوب کیااورصلہ جم کیا۔

رسول الله چندروزای حالت میں رہے۔ آپ جانتے تھے آتے تھے اور قریش میں کوئی شخص روک توک نہ کرتا تھا۔ بیلوگ ابولہب سے ڈر گئے بتھے۔ایک روز عقبہ بن الی معیط اور ابوجہل بن ہشام ابولہب کے پاس آئے ۔اور کہا کرتمہارے بیتیجے ہے تمہیں یہ بھی بتایا (کہ خدا کے یہاں) تمہار نے والد کا ٹھکا نا کہاں ہے۔ ابولہب نے آپ سے یو چھا ( کے محقیقیہ )عبدالمطلب کا محکانا کہاں ہے؟

ا بنی بی کی قوم کے ساتھ ، ابولہب نکل کران دونوں کے پاس گیا۔ اور کہا کہ میں نے آتخضرت کے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا بنی بی قوم کے ساتھ۔

ان دونوں نے کہا آنخضرت کا پیگمان ہے کہ دہ دوزخ میں ہیں۔

ابولہب نے کہا اے محمد (علیقہ) کیا عبد المطلب دوزخ میں جائیں گے ،رسول النعافیقیہ نے فر مایا اور وہ بھی اس دین پرمرے جس پرعبدالمطلب مرے۔

ابولہب نے کہاواللہ میں ہمیشہ آپ کارشمن رہوں گا۔ آپ کا بیگمان ہے کہ عبدالمطلب دوز نے میں ہیں اس نے اور تمام قریش مکہ نے آپ پر بحتیاں تروع کردیں۔

محمد بن جبیر بن مطعم سے مروی ہے کہ ابوطالب کی دفات ہوگئی۔تو قریش نے آپ پر دست درازی شروع کردی۔وہ آپ پر جری وگستانے ہو گئے۔ آپ طائف چلے گئے۔ہم ِراوزید بن حارثۂ بھی تھے۔

بدروائلی شوال کے بچھ دن باقی تھے کہ انبوی میں ہوئی۔

محمد بن عمر نے ایک دوہری سندمیں سے بیان گیا ہے کہ آپ دیں دن تک طائف میں رہے۔اشراف میں کوئی ایسا نہ تھا جس کے پاس آپ نہ جاتے اور گفتگو کرتے نہ کرتے مگران لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی۔ انہیں اپنے نوجوانوں پر(قبول دعوت کا)اندیشہ ہوا تو کہا؛اے محمد (علیقیہ) آپ بھارے شہرسے چلے جائے۔اور وہاں دیئیے جہاں آپ کی دعوت قبول کرلی گئی ہو۔

احمقوں کوآپ کے خلاف بھڑ کا دیا وہ آپ کو پھر مارنے لگے۔ رسول انتقابیقی کے دونوں قید موں سے خون بہنے لگا۔ زیدین حارثہ آپ کو بچا کرا ہے او پررو کتے تھے۔ مگر بے سودان سر میں بھی متعدد زخم آئے۔

رسول التعليقة طائف سے وائل ہوئے۔ آپ رنجیدہ تھے۔ کہ ضافہ کی مرد نے آپ کی دفوت آبول کی اور نہ کی عورت نے ، جب آپ مقام خارالیں اتر ہے تورات کی نماز پڑھنے کو کھڑے: وُئے۔ جنوں ایک مردوآپ کی طرف پھیردیا گیا جن میں سے سات شخص اہل تصبیبین میں سے سے ۔ انہوں نے آپ کی قرارت کی انہوں ہے جے۔ انہوں نے آپ کی قرارت کی انہوں ہے جے۔ رسول التعلیق کو ان اوگوں کی خبر نہ ہوئی۔ یبال تک کہ بیدآیت نازل ہوئی۔ واڈ صب فسلا اللہ نسطو العن اللجن یستعمون القر آن اور جب ہم نے جنول کا کیگروہ کو آپ کی تھے دیا دقتر آپ سالیک نسطو المین کیا گئے ہے۔ جو مخلد میں آپ کی طرف پھیرد سے گئے تھے۔ آپ نے خلد میں بائد روا قیام نیا دیا ہوں کا در جا کہ انہوں نے کہا تو آپ کو نکال دیا ہے۔ انہوں نے کہا تو آپ کو نکال دیا ہے۔ انہوں نے کہا تو آپ کو نکال دیا ہے۔

فرمایااے زیرتم جو پچھ کھتے ہواللہ تعالی اس کوکشاکش اور راہ بنانے والا ہے اور بے شک اللہ ہے ۔ ین گا
مددگار ہے۔ اورا پنے نبی کوغالب کرنے والا ہے۔ آپ حرا تک پنچے قبیلہ خزاء کا یک شخص ہے مصعم بن عدی کے
پاس کہلا بھیجا کہ میں تمہارے پڑوس میں واخل ہوسکتا ہوں۔ ؟ انہوں نے کہا تی ہاں فورا اپنے لڑئے کو بادیا اور کہا کہ
ہتھیار پہن کر بیت اللہ کی دیواروں کے پاس رہو۔ میں محمد (علیقے) کو پناہ دی ہے ۔ رسول اللہ اعظیقے داخل ہوئے
آپ کے ہمراہ زید بن حارثہ بھی تھے۔ یہاں تک کرآپ مسجد الحرام میں پہنچ گئے۔

مطعم بن عدی اپنی سواری پر کھڑے ہوئے اور ندا دی کہائے گروہ قریش میں نے محمطی ہے۔ کو پناہ دی

ے لہذاتم میں سے کوئی شخص ان پر حملہ نہ کرے۔ رسول اللہ علی تھے جمر اسود تک مجے اسے بوسہ دیا اور دور کعت نماز پر حکرانے مکان میں واپس نے مطعم بن عدی اور ان کے لڑے آپ کے گرد حلقہ کئے ہوئے تھے۔

رسول الله علی نے فرمایا کہ جب میں ساتوی آسان تک پہنچاتو سوائے قلموں کی آواز کے اور بچھ نہ سنتا تھا۔ آپ پر پانچ نمازیں فرض کی تئیں۔ جبرئیل امرے اور انھوں نے رسول الله علی کو بینمازیں ان کے اوقات میں پڑھائیں۔

سنب معراح .... ابن عبال مردی ب کہ جرت سے ایک سال بل اداری الاول کی شب کوشعب سنت معراح میں اللہ علی شب کوشعب سے بیت المقدی تک رسول اللہ علی کو لے جایا گیا آنخضرت بلک نے فر مایا جھے ایک چو پایہ پر سوار کیا گیا جوقد میں گدھے اور خچر کے درمیان تھا۔ اس کے دونوں رانوں پر تھے۔ جن سے دہ اپنے دونوں پروں کوشیل تھا۔ جب ان کے زد یک گیا کہ سوار بول تو وہ مجڑ کئے لگا۔ جبرئیل نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور کہا اے براق تھے شرم نہیں آئی واللہ محر (علی ہے) سے پہلے اللہ کی کوئی بندہ تھے پر سوار نہیں ہوا۔ جواللہ کے زد یک ان سے زیادہ برزگ ہو۔

وہ شرم سے بسینہ بہت ہوگیا اور رک گیا کہ میں اس پر سوار ہوں بھر اس نے اپنے کان ہلائے اور زمین سمیٹ دی گئی۔ یہاں تک کہ ان کا کنار و براق کے قدم پڑنے کی آخری جگتھی۔اس کی پشت اور کان وراز تھے۔

جرئیل میرے ساتھ اس طرح روانہ ہوئے کہ نہ وہ جھے چھوڑتے تھے۔اور نہ میں آئیس چھوڑتا تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے جھے ہیں اس میں انہیں جھوڑتا تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے جھے بیت المقدی بہنچا دیا۔ براق اپنے مقام پر پہنچ کیا۔ جہاں وہ کھڑا ہوتا تھا۔ جرئیل نے اس باندھ دیا۔اس جگہ رسول ال علی ہے میلے تمام انبیاء کی سواری باندھی جاتی تھی۔

۔ ''آپُ نے فرمایا؟ میں نے تمام انبیاء 'دیکھا جومیر کے گرد جمع کردیئے گئے تھے۔ میں نے ابراہیم وموی ، عیسی کودیکھا۔خیال ہواضروران کا کوئی امام ہوگا جرئیل نے جمعے آ کے کردیا۔ میں نے سب کے آ کے نماز پڑھی۔ دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو حید کے ساتھ بھیجے گئے۔

تعن اہم علم نے کہا کہ اس شب حضورہ النہ ہم ہو مجے ۔عبدالمطلب کے اڑکے آپ کی تلاش دستی میں ادھر ادھر نکلے۔عباس ابن عبدالمطلب بھی نکلے۔ ذوطوی تک پنچے تو پکار نے لگے۔ یا محمد کیا محمد (علیقے)۔ رسول النہ النہ ہے جواب دیا ''لیک'' (میں حاضر ہوں) انہوں نے کہا اے میرے بھیتے تو م کو پریشانی میں ڈال دیا کہاں تھے؟ فرمایا میں بیت المقدس ہے آیا ہوں پو جھااس شب میں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔انہوں نے کہا کہ آپ کے سوار کے کوئی اور بات تو چیش نہیں آئی۔ کہا کہ آپ کے سوااور کوئی بات چیش نہیں آئی۔

ام ہانی بنت ابی طالب نے کہا آپ ہمارے ہی گھرے شب کو لے جائے گئے۔اس شب کو آپ نے عشاہ کی نماز پڑھی اور سومجئے۔ جب فجر ہونے گئی تو ہم نے مسج ( کی نماز) کے لئے آپ کو بیدار کر دیا۔ آپ اضحے نماز پڑھی اور مایا اے اس میں ای دادی میں تم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ مسج کی نماز میں نے میں نے میں نے میں ای دادی میں تم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ مسج کی نماز میں نے تم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز میں ہے۔

آپ اٹھے کہ باہر جائمیں میں نے کہایہ بات لوگوں سے بیان نہ بیجئے گا۔وہ آپ کی تکذیب کریں گے۔ اور ایذادیں گے۔فر مایا کہ میں ضرور صروران سے بیان کروں گا۔ آپ نے لوگوں کو خبر دی وہ متعجب ہوئے اور کہا کہ ہم نے اس طرح کی بات مجمی نہیں سی۔

رسول الله علی نے جرئیل سے فرمایا میری قوم میری تقعدیق جمعی نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا ابو بکڑ آپ کی تقعدیق کریں سے وہی صدیق ہیں۔

بہت سے آ دمی جونماز پڑھتے تنے اسلام لائے تنے فتنے میں پڑھئے۔ آنخضرت بھائیے نے فرمایا میں حطیم میں کھڑا ہو گیا بیت المقدس کومیر سے خیال میں ڈال دیا گیا۔ میں لوگوں کواس کی نشانیوں کی خبر دینے لگا اور میں اسے دیکھتا جاتا تھا۔

بعض لوگوں نے کہامسجد بیت المقدی کے کتنے دروازے ہیں۔ بی نے اس کے دروازے شار نہ کئے سے گئے دروازے شار نہ کئے سے میں ان کی طرف دیکھا تھا۔اورا یک ایک دروازہ شار کرتا تھا اس طرح لوگوں کو بتادیتا تھا ہیں ان لوگوں کے قافلوں کو جورا سنتے ہیں ہتھے۔اوران کی علامات کو بھی بتایا۔اس کو بھی ان لوگوں نے اس طرح پایا جس طرح ہیں نے انہیں بتایا تھا۔

ابوہررہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا میں میں نے اپنے آپ کو طیم میں اس حالت میں دیکھا کہ قریش مجھ سے رات کے چلنے رائے دریافت کرتے تھے۔انہوں نے مجھ سے رات کے چلنے رائے دریافت کرتے تھے۔انہوں نے مجھ سے رات کے چلنے میں مجھی الی چند اشیاہ دریافت کیں۔ جن کو میں انجھی طرح یا دنیس رکھا۔ مجھے الی سخت بے چینی ہوئی کہ اس سے پہلے میں مجھی ایس السیاف اللہ بھی تھی ہوئی کہ اس سے جو پجھ دریافت الب چین نہیں ہوا تھا۔اللہ نے بیت المقدس کو میری طرف بلند کر دیا کہ میں اسے دکھی اوں وہ مجھ سے جو پچھ دریافت کرتے تھاس کی خبر دیتا تھا

ہیں نے اپ آپ کوانبیا می جماعت میں دیکھا موکی نظرا ئے جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ سنقل حزاج ادر غرراور سخت یا بے مروت آ دمی تھے۔ غصہ ورلوگوں میں سے معلوم ہوتے تھے۔ عیسیٰ بن مریم نظر ؤکے جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کے مب سے زیادہ مشابہ عروۃ بن مسعود الفقی ہیں۔ ابراہیم نظر آ ئے جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ جن کے مب سے زیادہ مشابہ تمہارے ساتھی لینی خود (آنخضرت قابلیکے) ہیں۔ بھرنماز کا وقت آ گیا۔تو میں نے ان سب کی امامت کی جب نمازے فارغ ہوا تو مجھ سے سی کہنے والے نے کہااے محمد (عَلَيْظَةُ ) یہ مالک ہیں۔جودوزخ کے نتظم ہیں۔آپ انہیں سلام سیجئے میں ان کی طرف مڑا تو پہلے انھول نے سلام کیا۔

# زمانه جي ميں قبائل عرب كودعوت اسلام .... سيزيد بن رومان وغيره يه مروى ہے كه

رسول المتعلقی ابتدائے نبوت ہے تین سال تک مکہ میں پوشیدہ طور پر رہے۔ چوتھے سال آپ نے اعلان کیا۔ وس سال تک لوگوں کو اس طرح اسلام کی دعوت ذی کہ آپ موہم تج میں ہرسال آئے تھے۔ تجائے کو ان کی منازلِ عسکا ظرو معجنہ و ذی المعجاز میں تلاش کرتے تھے دعوت وسیتے تھے۔ یہاں تک کہلوگوں نے آپ کوروکا۔ آپ اپنے رہ کی رسالت پہنچاتے تھے۔اوران کے جنت کا وعدہ کرتے تھے۔کوئی شخص تو آپ کی مدد کرتا اور نہ آپ کی بات مانتا تھا۔

آ پُ قبائل میں ہے ایک ایک قبیلے واوران کی منزلوں کو دریافت فرماتے تھے۔اورفرماتے تھے کہ اے لوگو؛ لاالسه الاالله کی نبوتو فلات پاؤگے۔اس کی بدولت عرب کے مالک بن جاؤگے۔اور عجمی تمہارے فرمانبردا ربن جائیں گے۔اور جب تم ایمان لاؤگ توجنت میں بادش وبن جاؤگ۔

ابولہب آپ کے پیچھے پیچھے کہتا تھا کہ آپ کی اطاعت نہ کرنا کیونکہ پیصابی (دین سے پھرجانے والے)
اور کاذب ہیں۔ وہ لوگ بری طرح سے رسول النعافی کو جواب دیتے تھے۔ اور آپ کو ایڈ البہنچاتے تھے۔ اور کہتے سے کہ آپ کے اہل وعیال اور کنے والے آپ سے زیادہ واقف ہیں کیونکہ انہوں آپ کی پیروی نہیں کی اور آپ سے گفتگو کرتے تھے۔ آپ انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے اور فر ماتے تھے کہ اللہ اگر جا ہتا ہے تو یہ لوگ اس طرح (مخالف) نہ ہوتے۔ (پہلوی کہتے ہیں کہ ) ہم سے ان قبائل کا نام بتایا گیا ہے جن کے پاس رسول النعافی تشریف لے گئے دعوت دی اور اپنے آپ کو پیش کیا۔

بنی عام بن صعصعه محارب بن نصفه به فزاره بیشتان ،مره ،حنیفه بهلیم عبس بنی نضر ، بنی البیکا ،کنده کلب ، حارث بن کعب ،مذره حضارمه ( حضرموت کے رہنے والے ) مگران میں ہے کسی نے بھی دعوت قبول نہ کی۔

اوس وخرزرج کودعوت اسلام ..... محمود بن نبید دغیرہ ہم ہے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے ہے۔ میں جب تک مقیم رہے آپ کا قیام ای طرح رہا کہ ہرسال قبائل عرب کودعوت دیتے آپ اینے کومنی وعکاظ وجمعہ میں ان کے آگے ہیش کرتے کہ وہ آپ مختکا ، دیں ای طرح آپ اپ زب کا پیغام پہنچاتے اور ان کے جنت کا ومد وکرتے تھے۔

عرب ؑہ کوئی قبیا۔ ایہ نہ تھا۔ جوآپ کوقبول کرتا آپ کوایڈ ادیج تی تھی۔اور برا بھلا کہا جاتا تھا۔ یہاں تک کہانند نے اپنے دین کو نالب کرنے اپ دندہ کو پورا کرنے کا ارارہ کرلیا۔ وہ آپ کوانصار کے اس قبیلہ کے پاک لے گیا جن کے ساتھ اللّہ کوفنل وکرم منظور تھا۔

۔ آپان کے ایک گروہ کے پاس پہنچ جوسر منڈ ارہے تھے۔آنخضرت کا آپ ان کے پاس بیٹھ گئے۔انبیں ایند کی طرف دعوت وی اورقر آن شایا۔انہوں نے اللہ اوراس کے رسول کی دعوت قبول کر لی اور بہت گبلت کے ساتھ وہ لوگ ایمان لائے۔ آنخضرت کی تقدیق کی۔ آپ کو ٹھکا نا دیا اور مدداور ہمدردی کی والقدوہ لوگ سب سے زیادہ زبان زیادہ زبان دراز اور سب سے زیادہ تیز تکواروالے تھے۔

اس امر میں اختلاف ہے کہ انصار میں سب زیادہ پہلے کون اسلام لایا اور دعوت قبول کی۔ اہل علم نے ایک معین شخص کو بھی بیان کیا ہے۔ اور دو شخصوں کو بھی بیان کیا ہے یہ بھی بیان کیا ہے کہ چھ شخصوں سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے جوامیان لائے وہ آٹھ آ دمی بتھے۔ ہم نے ان میں سے ہرایک کولکھ دیا ہے۔

ایک روایت کے مطابق کہ انصار میں سب سے پہلے جو مخض ایمان لائے وہ اسد بن زرارہ و ذکوان بن عبد بن قیس تنے۔ جو مکہ روانہ ہوئے۔ تا کہ عتب بن ربیعہ کے پاس جا کمیں۔اس نے ان دونوں سے کہا کہ ہمیں اس نمازی ( یعنی آنخضرت نے ) ہرکام سے روک دیا ہے۔ بیدعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ ہے۔

اسد بن زرارہ وابوائبتیم بن التیبان بیڑب میں تو حید کے متعلق گفتگو کیا کرتے تھے۔ جب زکوان بن عبد قیس نے عتبہ کا کلام سنا تو اسد بن زرارہ ہے کہا کہ قبول کرلویہ تمہارا ہی دین ہے دونوں اٹھ کررسول التعلیقی کے پاس گئے آپ نے ان کے سامنے اسلام چیش کیا دونوں اسلام لائے اور مدینہ واپس آگئے ۔ سعد ابوائبتیم بن الیجبان سے ملے انہیں اسم کی خبر دی اور ارشا دنبوی اور دعوت حق کا ذکر کیا تو سعد ابوائبتیم نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ گوا ہی دیتا ہوں کیونکہ بیشک وہ رسول ہیں۔ وہ بھی مشرف بداسلام ہوئے۔

کہا جاتا ہے کہ رافع بن ما لک الرزقی و معاذ بن عفراعمرہ کے لئے مکہ روانہ ہوئے ان دونوں ہے رسول اللہ علیقی کے معاملہ کا ذکر کیا گیا تو خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا دونوں اسلام لائے بھی دونوں سب ہے پہلی مسجد جس میں قرآن لائے بھی دونوں سب ہے پہلی مسجد جس میں قرآن لائے بھی دونوں سب ہے پہلی مسجد جس میں قرآن پڑھا گیا مبحد نبوی بی زریق تھی۔ کہا جاتا کہ رسول اللہ مکہ ہے نگے اور اہل پیش ہے رافع بن ما لیک وذکوان بن عبد قصار کل آٹھ آ دی تھے۔ بی النجار میں معاذ بن عفر اواسد بن زرارہ بی زریق میں ہے رافع بن ما لیک وذکوان بن عبد قبی بی سالم میں ہے ابوالہ شیم بن الیج بان جو قبی بی سالم میں ہے ابوالہ شیم بن الیج بان جو قبیلہ بلی کے حلیف تھے۔ اور بنی عمر و بن عوف میں تو یہ بی ساعدہ رسول اللہ نے ان لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ آئے نہائی کرو کہ میں اپنے رب کی رسالت کو پہنچادوں۔ لوگ مسلمان ہوئے۔ آئے بہا یارسول اللہ بی بی سام بی رسالت کو پہنچادوں۔ لیج کہ ہم آپس میں بغض رکھنے والے ویش تھے۔ پہلے سال کی جنگ بعاث بھاری بی جنگوں میں سے ایک جنگ تھی الیہ جاتا ہے بی کو بھی عدالت بی ہوئے تو ہما را آپ پر اتفاق نہ ہوگا ہمیں مہلت دیجئے کہ اسے قبائل کے پاس واپس جائمیں۔ شام یہ میں ہوگی۔ گرا ہم میں ہوگی۔ گرا ہے جائی سے ایک جنگ کیا ہیں واپس جائمیں۔ شام یہ سے ایک کو ایک جنگ کیا ہمیں مہلت دیجئے کہ ہم میں ہوگی۔ آئی ہی بیات اس جائمیں۔ شام یہ میں ہوگی۔ آئی ہی بیات و ہم میں ہوگی۔

کہاجا تا ہے کہ رسول اللہ علی ہے۔ اور فرمایا کہ کیاتم اوگلے جس میں انصار کے چھاشخاص ہے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ ان کے پاس کھڑے ہوگئے۔اور فرمایا کہ کیاتم لوگ یہود کے حلیف ہو۔انہوں نے کہا جی ہاں پھر آپ نے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی۔اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی سب اسلام لے آئے وہ لوگ یہ تھے۔ بنی النجار میں سے اسعد بن زرارہ وعوف بن الحارث بن حضراء

ین زریق میں سے رافع بن مالک

بن سلمه میں سے قطبہ بن عامر بن حدیدہ

بى حرام بن كعب ميس عنتية بن عامر بن نابي ـ

بن عبیدعدی بن سلممن جابر بن عبداللدر ماب تقداوران سے بیلے کوئی اسلام ندلا یا تھا۔

محمہ بن عمرو نے کہا ہم نے ان لوگول کے بارے میں جو پچھ سنا اس میں ہمارے نز دیک یہی سب سے زیادہ درست ہےاور سمبی متفق علیہ ہے۔

۔ تکریابن زید نے اپنے والدسے روایت کی کہ یہی چھٹن سے جن میں ابوالہثیم بن التیبان سے۔اس کے بعد حدیث اول ہی کامضمون ہے۔ بیلوگ مدینہ آئے اور اپنی قوم کواسلام کی دعوت دی جولوگ اسلام لائے۔ مدینہ میں انصار کاکوئی گھر نہ بچا جس میں رسول اللہ کاذکر نہ تھا۔

عقبہ اولی کے بارہ انتخاص ....جن میں ہارے نزدیک کوئی اختلاف نہیں۔ عبادہ بن الصامت وغیرہ سے مردی ہے کہ جب آئندہ سال ہوا۔ تو آپ سے بارہ آ دمی طے بہی عقبداولی (کہلاتا) ہے۔

ان بارہ آ دمیوں میں بنی ابغار میں ہے (۱)اسعد بن زرارہ (۲)عوف ومعاذیتھے۔ دونوں موخر الذکر حارث کے فرزندیتھے۔ان کی والدہ حضرا تھیں۔

بى زريق مىست ذكوان بن قيس ورافع بن مالك يتھــ

بی عوف بن الخزرج میں سے عبادہ بن الصامت ویز بد بن نقلبہ ابوعبد الرحمٰن متھے۔

بی عامر بن عوف میں ہے عباس بن عباد و نصلہ ہتھے۔

بی سلمه میں سے عقبہ بن عامر بن نابی تھے۔

بی سواد میں ہے قطبہ بن عامر بن حدیدہ تھے۔

بدس آ دی تو قبیل خزرج کے تھے۔ قبیلداوس میں سے دو محف تھے۔

ابوالبنتيم بن التيبان قبيله بلى حليف بن عبدالا مهل سي تهــــ

بن عمرو بن عوف میں ہے عویم بن ساعدہ تھے۔

یاوگ ایمان لائے اور بیعت خواتین کی کہاللہ کے ساتھ کوئی چیز شریک نے کریں گے چوری ، زنا اورقل اولا دنہ کریں گے ۔کوئی بہتان جودیدہ و دانستہ بنایا ہونہ ہاندھیں گے کسی نیک کام میں نافر مانی نہ کریں گے۔

آ تخضرت علی کے فرمایا اگرتم وفا کرو گے تو تمہارے لئے جنت ہے جس نے ذراکوتا ہی کی تو وہ اس کا معاملہ اللہ کے سیرو ہے۔ خواہ وہ اس برمعاف کرے خواہ عذاب کردے۔

اس زمانہ میں جہاد فرض نہیں کیا گیا تھا۔ بیلوگ مدینہ والیس محنے اللہ نے اسلام کوغلبہ دیا۔ اسعدین زرار ہ مدینہ میں مسلمانوں کو جمعہ کی نماز پڑ ھایا کرتے تھے۔

اوس وخزرج نے رسول اللہ علیہ کولکھا کہ جارے یہاں کسی کو بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھائے۔ آنخضرت نے ان لوگوں کے پاس مصعب بن عمیر العبدری کو بھیج دیا وہ اسعد بن زراہ کے پاس اترے۔لوگون کو عقبه ثانيه

سنتر • كاشخاص جنہوں نے آئخضرت كى بيعت كى ..... زير بن رومان سے مروى ہے كہ جب ج كا وقت آئي تو رسول الله عليہ كا الله كا تھا۔

یہ جوستر یا ایک دوزا کد آ دمی ہتھ۔اوس خزرج کی پانچ سوآ دمی کی جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے۔رسول اللّٰہ کے پاس مکہ میں آئے۔آنخضرت علیہ کے کوسلام کیا۔آپ نے ان لوگوں سے منامیں وسط ایام تشریق (از 9 یا ۱۳ ا ذکی الحجہ ) میں نضر اول (بیعن ۱۲ ذی الحجہ) کی شب کو ( ملنے کا ) وعدہ کیا کہ ججوم کوسکون ہوجائے (بیعنی بھیڑکم ) ہوجائے تو بدلوگ آپ کے پاس شعب ایمن میں پہنچ جا کیں گے۔ جومنا سے اتر تے وقت عقبہ سے بینچ ہیں۔اور جہاں اس زمانہ (مصنف طبقات) میں مسجد ہے۔

آپ نے انہیں تھم دیا کہ نہ تو کس سونے والے کو بیدار کریں اور نہ کسی غیر حاضر کا انتظار کریں سکون کے بعد بید جماعت خفیہ طور پرایک ایک وود وکر کے روانہ ہوئی۔ رسول النتائیں ان کوگوں سے پہلے ہی اس مقام پر پہنچ بچکے ہند مید جماعت خفیہ طور پر ایک ایک وود وکر کے روانہ ہوئی نہ تھا۔ جب سب سے پہلے رسول النتائیں کو نظر آئے وہ رافع بن مالک بن الزرقی ہے۔ پھراور سر کوگ پہنچ مجئے۔ ہمراہ دوعور تیں بھی تھیں۔

اسعد بن زرارہ نے کہا سب سے پہلے عہاں بن عبدالمطلب نے گفتگو کی انہوں نے کہاا ہے گور ( عَلَیْنَ ) کوتم لوگوں نے جہاں بلایا ہے محمد ( عَلَیْنَ ) اپنے خاندان میں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ ہم میں سے جوان کے قول پر ہان کی تمایت کرتے ہیں۔ جوان کے قول پر نہیں وہ بھی بااعتبار حسب وشرافت آنخضرت علیات کی حفاظت کرتے ہیں محمد علیات نے سوائے تمہار ہا اور سب کے قبول کرتے ہے انکار کردیا اگر تم لوگ صاحب قوت وشوکت ہو جنگ سے باہراور سارے عرب کی عدوات میں جوتم پر ایک ہی کمان سے تیراندازی کریں گے۔۔ مستقل ہوتو اپنی دائے پرغور کرو آپیں میں مشورہ کرو۔ ( کیونکہ آنخضرت الله کو کہ یہ میں لے جانے میں سارے عرب سے تہیں جاتم اختلاف نہ کرو، جو پچھ کروا تجادوا تفاق سے کروسب سے بہتر بات وہ ی عرب سے تیہاں وہ تجابیں جگ کروا تجادوا تفاق سے کروسب سے بہتر بات وہ ی ہو۔ ہے جوسب سے زیادہ تی ہو۔

البراء بن معرور نے جواب دیا؛ آپ نے جو کھے کہا ہم نے سنا واللہ ہما ے دلوں میں اس کے سوا ہوتا جو آپ کہتے ہیں تو ہم اسے ضرور کہد دیتے ہم تو و قا وصد ق اور رسول الله الله الله بها نیس نثار کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں تو ہم استے قرآن کی خلاوت فر مائی اللہ کی طرف دعووت دیا اسلام کی ترغیب دی ، اور اس مقصد کو بیان کیا جس کے لئے بیلوگ جمع ہوئے تھے'۔

البراء بن معرور نے آپ کوابمان اور تصدیق کی صورت میں جواب دیا پھرعرض کیا۔ یا رسول اللہ جمیں بیعت کر لیجئے کیونکہ ہم لوگ اہل حلقہ ہیں۔ جس کے ہم بزرگوں سے وارث چلے آتے ہیں۔

کہا جا ۳ ہے کہ سب ہے پہلے جس نے گفتگو کی اور رسول التعلیقی کی دعوت کو قبول کیاا درآ پ کی تقیدیق کی ابواہشم بین التیبان تھے۔

سب نے کہا ہم ان کواموال کی مصیبت اور اشراف کے تل پر کیے قبول کرلیں۔ ( یعنی اسلام قبول کر نے سے ہمارے جان و ہا أ پر مصیبت آ جائے گی اس لئے ہم اے کیونکر قبول کریں ) جب بک بک کرنے گئے تو عباس بن عبد المطلب نے جوحضوں آئے گا ہاتھ بکڑے ہوئے تھے اپنی آ واز پست کرو۔ہم پر جاسوں گئے ہوئے ہیں اپنے من رسیدہ لوگوں کو آگاہ کروتا کہ ہم میں ہے وہی لوگ ہمارے کلام کے ذمہ دار ہوں گے ہمیں تمہارے قوم ہے بھی تنہ ارے خلاف اندیشہ ہے جب تم لوگ بیعت کر چکو تو اینے مقامات پر چلے جاؤ۔

البراء بن معرور نے تُقریر کی اورعباس بن عبدالمطلب کوجواب دیاانہوں نے کہا؛ یارسول اینا ہاتھ پھیلائے ( تا کہ میں بیعت کروں )

عباس بن عبادہ بن نصلہ نے کہا یا رسول التعظیم ہے اس ذات کی جس نے آب کوحق کے ساتھ معبوث کیا آگر آپ جا بیں تو ہم اہل منی پراپنی تلواریں لے کرنوٹ پڑیں حالا تکہ اس شب کوسوائے (عباس بن ٹ ہادہ) کے اور سے جا بیں تو ہم اہل منی پراپنی تلواریں لے کرنوٹ پڑیں حالا تکہ اس شب کوسوائے (عباس بن ٹ ہادہ) کے اور سی کے پاس تلوار نہ تھی ۔ رسول التعظیم نے فر مایا ہمیں اس کا تھم نہیں دیا گیالہذا تم جلدی اپنے بادوں میں منتشر ہوگئے۔

بیروں میں ہے جب کے بال انصار میں واخل میں جہ اعت اشراف کی ۔ یہ اوگ شعب الانصار میں واخل میں واخل میں جائے ہوئے اور کہاا ہے گروہ خزرج ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ کل شب کو ہمارے ساتھ (آنخضرت علیم اس سے ہمارے ساتھ (آنخضرت علیم اس سے ہمارے ساتھ ہم لڑنا آس قدر ہر نے ان ہے ہمارے ساتھ ہم لڑنا آس قدر ہر نبیں جانے ہم فرنا آس قدر ہر نبیں جانے جس قدرتم نے جنگ کو مروہ سمجھتے ہیں۔ قبیلہ خزرج کے مشرکین میں سے جولوگ وہاں تھے ہڑی تیز کی سے اللہ کی مشرکین میں سے جولوگ وہاں تھے ہڑی تیز کی سے اللہ کی مشرکین میں ہوا۔ اور ہمیں تو اس علم بھی نبیں۔ ابن الی کہنے گئے می میں باطل ہے نہ ایس کو کی میں بات ہوئی ہے نہ میری تو م بغیر تھم کے ایسا کرے گی۔ میں ییڑب میں ہوتا تو مجھ سے ضرور مشورہ کرتے (پھر میہال

کونساام ِ مانع تھا ) قریش ان لوگول کے اپاس سے دالیں چلے گئے ۔ البراء نے کوٹ کیاوہ مقام باطن یا جج ہے آ گے ادرا پیے مسلمان سانھیوں سے مل گئے ،

قر لیش ان نوگول کو برطرف تلاش کرنے گئے۔ گرمدینہ کے راستے ہے آگے نہ بڑھے ( یعنی صرف آبہین راستوں پر تلاش کرتے رہے ( جبتو کے لئے ) گروہ مقرر کر دیئے اتفاق سے سعد بن عبدہ کو یا گئے۔ کیاوہ ہ کی رسی سے ان کا ہاتھ گرون میں یا ندھ ویا آبیں مارنے گئے۔ بال ( یئے ) جو کان کی لوتک دراز تھے کے سیننے گئے اس طرح مکہ میں لائے سعد کے پاس مطعم بن عدی اور حارث بن امیہ بن عبد شمس آئے دونوں نے مل کران لوگوں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ انصار نے سعد بن عبادہ کونہ پایا تا ان کے پاس واپس جانے کا مشورہ کیا۔ اتفاق سے سعد انہیں نظر آگئے ساری جماعت نے مدینہ کی طرف کونے کیا۔

نبوت سے ہجرت تک رسول اللہ علیہ کا قیام مکہ .... سعد بن المسیب سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کا قیام مکہ .... سعد بن المسیب سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ علیہ پر قرآن نازل ہوا تو آپ تینتا لیس برس کے تصاور آپ دس برس مکہ میں رہے۔ انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ تعلقہ دس برس مکہ میں رہے۔

عائشہ وابن عبال سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ کے میں دس برس اس طرح رہے کہ آپ پر قرآن

نازل ہوتار ہااور مدینے میں دس برس رہے۔

ا بی حبیب سے مروی ہے کہ رسول الٹھائی کہ میں بندرہ برس رہے سات برس تک آپ روشی ونور دیکھتے اور آ واز ننتے رہے۔ آٹھ برس تک آپ پروجی نازل ہوتی رہی۔اور مدینے میں آپ دس برس رہے۔

سعید بن جبیرے مروی ہے ایک شخص ابن عباس کے پاس آیا اور کہا کہ رسول الٹینائے پڑ وس برس مکہ میں اور دس برس مدینہ میں وحی نازل کی گئی ابن عباس نے کہا یہ کون کہتا ہے؟ سکے میں آپ پر پندرہ سال تک یا اس سے زیادہ وحی نازل کی گئی۔

ابورجاء سے مروی ہے کہ یمن سے سنا کہ انہوں نے بیآ یت پڑھی و قبر آنا فسر قدا ہو لتقر اہ علی النساس عللی مسکن و نسز لمنا ہ تنزیلا ۔اورقر آن کوہم نے جداجداکر دیاتا کہ آپ اسے خبر کفہر کرلوگوں کو سنا کمیں اور ہم نے اسے تھوڑ اتھوڑ اتازل کیا۔ حسن نے کہا اللہ تعالی وہاں ( کے میں ) قر آن کے بعض جھے کو بعض سے پہلے تازل کرتا تھا۔ اس کے معلوم تھا کہ یہلوگوں میں قائم رہےگا۔

حسن بیان کرتے تھے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ قرآن کے اول وآخر کے درمیان اٹھارہ سال کا فاصلہ تھا۔

آ ٹھ سال تک آپ کے میں رہے جل اس کے جحرت فرما کمیں نازل ہوتار ہااور دس برس تک مدینہ میں۔

ابن عبال کے مروی ہے کہ مبعوث ہونے کے بعدرسول الٹھائی کھیں تیرہ برس تک مقیم رہے کہآ پ پر وی نازل ہوتی رہی۔ پھرآ ہے کو بجرت کا تھم دیا گیا۔

ابن عباس ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ کے میں تیرہ برس رہے۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول الشفائی کے میں تیرہ برس تک اس طرح رہے کہ آپ پر وحی نازل

# مسلمانوں کو ہجرت مدینہ کی اجازت

عائشہ سے مروی ہے کہ جب ستر (۷۰)انصار رسول النّعَلِی کے پاس سے واپس مگئے۔ تو آپ کا دل خوش ہو گیا۔اللّہ نے آپ کے حامی بنادیئے۔ایک جنگجو، بہا دراور ذی استعداد توم تیار کردی۔

مشرکین کی جانب ہے مسلمانوں پر سخت مصیبت نازل ہونے لگی۔ کیونگہ آنہیں ان کی روا تھی کاعلم ہو گیا تھا ۔ قریش نے آپ کے اصحاب کوفیق میں کر دیا۔ ان کی تو بین و تذکیل کر نے لگے۔ گالیاں دیتے اور طرح طرح سے ایذار سانی کے دریے ہوتے جس کی مثال پہلے نہیں۔

اسحاب نے شکایت کی اور آپ ہے جمرت کی اجازت مانگی فرمایا مجھے تبہارا دارالہجر ت خواب میں دکھایا گیا ہے۔ مجھے دو پھر ملی زمینوں کے درمیان ایک شور ہوالی محجور کے باغ کی زمین دکھائی گئی ہے۔اگر (مقام) سراۃ شور ہاور محجور دالا ہوتا تو میں کہتا کہ یمی وہ ہے۔ (جو مجھے کواب میں دکھایا گیا ہے)

آپ چندروز تھمرے رہے۔ پھرخوش خوش اینے اصحاب کے پاس آگئے اور فر مایا مجھے تمہارے دار البحر ت کی خبردی گئی ہے۔وہ پٹر ب ہے جو جانا جا ہے وہیں جائے۔

یے جماعت باہم موافقت اور ہمدردی کے ساتھ مصروف بہ تیاری ہوئی اورا پنی روائگی کو پوشیدہ رکھا۔رسول اللّٰہ الل

انصار نے ان کوٹھکانہ دیا ان کی مدد کی اور ان سے ہمدردی کی اور رسول التُعَلَّقَة کے تشریف لانے سے پہلے سالم مولائے ابی صدیفہ قبامیں مہاجرین کی امامت کرتے تھے۔

. جب مسلمان مدینه روانه ہو محے تو قریش کوان پرحرص آئی اور سخت غصه ہوئے۔ان نو جوانول پرجو چلے محملے تھے بہت طیش آیا۔

انصار کے ایک گروہ نے عقبہ آخرہ میں رسول الٹنگائی سے بیعت کی تھی۔وہ مدینہ واپس آ گئے تھے۔جب مہاجرین ادلیس قیاء آ گئے تو بیانصار رسول الٹنگائی کے پاس کے گئے اور آپ کے ساتھ بجرت کر کے آئے یہی وہ لوگ مہاجرین انصار کہلائے۔

ان کے نام یہ ہیں۔ ذکوان بن عبدقیس وعقبہ بن وہب بن کلد ہ وعباس بن عبادہ بن نصلہ وزیا د بن لبید تمام مسلمان مدینہ چلے گئے کوئی بھی مکہ روائلی ہے نہ بچاسوائے رسول الڈیکٹی وابو بکڑونلی کے یا جونتنہ میں ڈال دیا گیا تھااور قید کر دیا عمیا تھایا مریض وضیعف تھا۔

#### آ غاز ہجرت

منصوب فی ..... مراقہ بن جشم وغیر ہے روایت ہے کہ شرکول نے جب دیکھا کہ سلمانوں نے اپن عورتیں اور بیجے قبائل اوس وفرز رج کے ہاں (مدین شریف) میں بھیج دیئے توسمجھ گئے کہ بیصا حب اثر لوگ ہیں۔اب رسول اللہ علیہ بھی وہیں چلے جا کمیں سمے سب کے سب دارالندوہ میں جمع ہوئے تتھے۔ جینے دانشمنداور صاحب الرائے تتھے۔ سب نے شرکت کی کہ تخضرت میں بھی مشورہ کریں۔

نجد کے ایک بڑے بوڑھے کی شکل میں ایک شخص بیباں آیا تگوار لنگ رہی تھی۔موٹے بھونے کپڑے پہنے تھا رسول اللہ کے متعلق بحث جھڑی ہرایک نے اپنی رائے کے مطابق مشورہ دیا ہرایک کی رائے کو ابلیس مستر د کرتا تھا۔کسی کی رائے کو پہندنے کیا۔

ابوجہل نے کہامیری رائے یہ ہے کہ ہم قریش کے ہر برقبیلہ کا ایک شخص لے لیں۔ جو بہا دراور دلیر ہو پھرا سے ایک تیز تکوار دیں۔ تا کہ یہ سب مل کرمٹل ایک شخص آنخصرت کو ماریں تا کہ آپ کا خون تمام قبائل میں تقتیم ہوجائے اور بی عبد مناف کی بھی سمجھ میں نہ آئے کہ اس کے بعد کیا کریں۔وہ نجدی (ابلیس) کہنے لگا اس نوجوان (ابوجہل) کی خوبی اللہ ہی کے لئے ہے واللہ رائے تو یہی صائب ہے درنہ تو پھر پھونہیں ہوسکتا۔

اس بات پراتفاق کر کے سب منتشرہ و مکنے۔جرئیل رسول اللہ کے پاس آئے آپ کواس خبر سے آگاہ کیا اور مشورہ دیا کہ اس شب کو آپ اپنی خوابگاہ میں نہ سوئیں رحضوں اللہ حضرت ابو بکڑ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے روائی کی اجازت وے دی ہے۔ ابو بکڑنے فرمایار سول اللہ (میری) ہمراہی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔

ابو بکڑنے کہامیرے مال باپ آپ پر فعدا ہول میری ان دوسوار یوں میں سے ایک آپ لے لیجئے رسول اللہ نے فرمایا یہ قیمت لول گا۔

ابو بکڑنے ان دونوں سوار یوں کو بی قشیر کے مولیثی میں ہے آٹھ سودرہم میں خریدا تھا۔رسول النّعالیہ نے ان میں ہے ایک لے لی جس کا نام قصواءتھا۔

آپ نے علی گوتھم دیا کہ اس شب کو وہ آپ کی خوابگاہ میں سوئیں علی سوئے انہوں نے ایک سرخ حضری جا درجس میں رسول اللہ سویا کرتے تھے۔اوڑھ لی۔

گزر گئے اور تمبارے سروں میں پرہے چھرک گئے ان لوگوں نے کہا کہ واللہ ہم انہیں دیکھااورلوگ اپنے سرون سے مٹی جھازتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔

ياوگ(۱)ابوجهل (۲) تتمم بن افي العاص (۳) عقبه بن افي معيط (۴) نضر بن الحارث (۵) اميه بن خلف (۲) ابن المغيطله (۵) زمعه بن الاسود (۸) طعيمه بن عدى (۹) ابولهب (۱۰) افي بن خلف (۱۱) دنيه (۱۲) دمنينة پسران حجاج يتنجع ـ

جب مبح ہوئی تو علی بستر ہے اشھے۔ان اوگوں نے ان سے رسول التُعَلَّظُ کو دریا فت کیا تو علی نے کہا کہ مجھے آپ کے متعلق علم نہیں۔

ع**ار تور میں قیام .....**رسول الله تلکی اله کان میں چلے میے رات تک ای میں رہے بھر آپ اور ابو بھر نکلے اور غار تورکوروانہ ہو گئے اس کے اندر داخل ہوئے کڑی نے اس کے راستے پر جال تان دیا۔ جس کا بعض حصہ بعض پر تھا۔

قریش نے رسول اللہ کی انتہائی جنتی کی بیہاں تک کہ غار کے راستے تک پہنچے گئے ۔ان میں ہے بعض نے کہا کہاس پرتو محمد (علیقیہ) کی ولا دت ہے بھی پہلے کی کڑی ہے۔وہ سب واپس ہو گئے ۔

ابوالمعصب المكل سے مروى ہے كہ ميں نے زيد بن ارقم وائس بن مالك ومغيرہ بن شعبہ كا زمانہ پايا ہے۔ ميں ان كو بيان كرتے سنا كه شب كوغار ميں الله تعالى نے ايك درخت كوظم ديا وہ نبی كے قريب اگ آيا۔اس نے آ ب كى آ ژكر لى۔الله نے كرى كوظم ديا تو اس نے آپ كے روبرو جالا لگا ديا۔اور آ ژكر لى۔الله نے دوجنگلى كيوترون كوظم ديا جوغار كے منہ ير بيٹھ سے۔

قریش کے نوجوان جن میں برخاندان کا ایک ایک آ دی تھا اپنی آ پی تکواریں لاٹھیاں اور لڑھ لئے ہوئے آئے یہاں تک کہ جب وہ آپ سے چالیس ہاتھ کے فاصلے پر تھے تو ان کے آگے والے مخص نے نظر ڈالی۔ ان دونوں کبور دوں کو دیکھے کروالیس ہوگیا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تجھے کہا ہوا کہ غار میں نہیں ویکھا اس نے کہا کہ غار کے مند پر دووحش کبور میں۔ میں سمجھا کہ اس میں کوئی نہیں ہے۔ نبی نے بھی اس کی بات نی سمجھ کے کہان دونوں (کبور وں) کے ذریعے اللہ نے آپ سے (شمنوں کو) دفع کیا ہے۔

نی الفتی نے انہیں دعا دی اوران کی جزامقرر کر دی و وحرم الی میں منتقل ہو مکتے ابو بکڑ کی خاص معاہدہ پر چرائی والی بکریاں تھیں جن کو عامر بن فہیر ہ چرایا کرتے تھے۔رات کے وقت ان بکریوں کوان حضرات کے پاس لاتے تھے اور وہ دو دھ دو ہ لیتے تھے۔ جب صبح ہو جاتی تھی تو لوگوں کے ساتھ چلے جاتے تھے۔

عائشٹنے کہا ہم نے دونوں حضرات کے لئے پہندیدہ تر سامان سفر تیار کیا ایک تو شدوان میں تو شد تیار کیا ، اسل ہنت الی ہکڑنے اپنی اوڑھنی کا ایک ٹکٹڑا کا ٹا اور اس سے انہوں نے تو شددان کا منہ بند کیا۔ دوسر اٹکٹڑا کا ٹا اور اس سے مشکیزے کے منہ کوروک دیا۔ای وجہ سے ان کا ٹام ذات النطاقین (دواوڑھنی والی) رکھ دیا تمیا۔

ا بن ار بقط کی رہبری .....رسول الله الله وابو برعار من تین شب رہان دونوں کے پاس عبداللہ بن

ائی بکر سوتے تنے ابو بکڑنے بی الدیل کے ایک شخص کو جن کا نام عبداللہ بن اربیقط تھا کو ہادی اور خفیہ راستوں کے ر رہبر کی حیثیت سے اجرت پر رکھ لیا حالا تکہ وہ دین کفر پر تھا۔ تکران سے اطمینان تھا ان دونوں حضرات کے ساتھ عامر بن فہیر ہمی ہتے۔ ابن اربیقط دونوں حضرات کے ساتھ رجز خوانی کرتے رہے قریش کو پیتہ بھی نہ لگا کہ رسول اللہ کہاں تشریف لیے جاتھ ہے کہاں تشریف کے بہاں تک کہانہوں نے اسفل کمہ سے ایک جن کی آ واز نی جونظرنہ آیا تھا۔

جزی اللهٔ رب الناس محیو جزائه رفیق قالا محید ام معبد (الله جوتمام لوگول کو پالنے والا ہےان دونوں رفیقوں کواپٹی بہترین جزاد ہے جنھوں نے ام معبد کے خیمے میں دوپہر کوآ رام فرمایا)

هما نزلاً بالبر واعتدیابه فقد فاز من امسی دفیق محمد گردی می منظر و اعتدیابه فقد فاز من امسی دفیق محمد گردی می اترے اور وہال ہے گزر مجے ۔ وہ محف کامیاب رہا جو محمد کاریش ہو گیا ( بینی حضرت معدیق )

ام معبد کے خیمہ میں قیام ، ، ، ابی معبدالخزای ہے مروی ہے کہ رسول التعلقہ نے جب مکہ دید ہجرت فرمائی تو آپ اور ابو بکر اور مولائے ابو بکر عامر بن فہیر ہتے ۔ ان حضرات کے رہبر عبداللہ بن اربقط اللیثی تھے ۔ بید حضرت ام معبد خزاع بہے خیمہ پرگز رہے تو توی و دلیر تعیں ۔ وہ اپنے خیمے کے آگے میدان میں جا ور اوڑ ھے کے بیٹھی رہتی تھیں اور کھلاتی بلاتی تھیں ۔ چنانچے ان حضرات نے ان سے مجود یا موشت کو دریا فت خریدیں مکر ان میں ہے کوئی چیز بھی ان کے یاس نہیائی ۔

ا تفاق سےزادراہ ختم ہو چکا تھا۔اور بیسب کی قحط کی حالت میں تھے۔ام معبدنے کہا کہ واللہ اگر ہمارے یاس بچھ ہوتا تو مہما عداری بی آپ کوکسی کامختاج نہ کرتی۔

رسول التعلیق کی ایک بحری پرنظر پڑی جوخیمہ کے ایک حصد میں بندھی تھی۔ آپ نے فرمایا کدام معبدیہ بحری کیسی ہے انہوں نے کہایہ وہ بحری ہے جس کو تھکن نے بحریوں سے چیجے کر دیا (جس کی وجہ سے اور بحریاں جے نئے کئیں اور بیر مایا اس کے پچھ دو دوج بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ (اس بحری کے لئے دو دھ دینا) اس سے معین جنگل جانے ہے ) بھی زیادہ دشوار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جھے اجازت دیتی ہوکہ میں اس کا دودھ دو ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وردھ دیکھیں (تو دوہ لیجے)

آپ نے بسم اللہ کہدگرتھن پر ہاتھ پھیرا اور فر مایا کہ اے اللہ ام معبد کوان کی بھری سے برکت دے اس بھری نے ٹائلیں پھیلا دیں۔ کٹرت ہے دودھ دیا اور فر مانبر دار ہوگئی۔

آ ب نے ان کاوہ برتن مانگا جوساری قوم کوسیراب کردے۔ اس میں آ ب نے دودھ کوسیلاب کی طرح دوہا یہاں تک کہ کف اس کے اوپر آ گیا۔ آ پ نے اسے پیاام معبد نے پیا۔ یہاں تک کہ وہ بھی سیراب ہوگئیں اور آ پ نے اسے پیاام معبد نے پیا۔ یہاں تک کہ وہ بھی سیراب ہو گئے سب سے آخر میں آنحضرت اللے نے سی نوش فر مایا کہ قوم کے ساتی کو سب سے آخر میں ہینا چاہئے۔ سب نے ایک بار پینے کے بعد دوبارہ پیا اور سب سیر ہو گئے۔ پھر آ پ نے اسے ابتدائی طریقہ پردوبارہ دوہا اور اس کوام معبد کے پاس چھوڑ دیا۔

کی جوہی دیرگزری تھی۔ کہ ام معبد کے شوہرا یو معبد اپنی بکریاں ہنکاتے ہوئے آگئے۔ جوالی بیلا (یعنی گابھن نہ ہونے والی ) اور دبلی تبلی تھیں اور اچھی طرح چل نہ سکتی تھیں۔ ان کامغز بہت کم تھا۔ ان میں ذراسی بھی چربی نہتی۔ ابومعبد نے دودھ دیکھا تو تعجب کیا اور کہا کہتم لوگوں کا کہاں سے ل گیا دور چرنے گئی ہو کمیں تھیں اور گھر میں کوئی دودھ والی بکری نہتی۔

ام معبد نے کہا واللہ اس کے سوا کی نہیں ہوا کہ ہمارے پاس ایک باہر کت بزرگ گزرے جن کی یہ باتیں تھیں ابومبعد نے کہا کہ میں انہیں قریش کا وہی ساتھی خیال کرتا ہوں جن کی تلاش کی جارہی ہے۔اے ام معبد مجھ سے ان کی صفت تو بیان کرو۔

ام معبد نے کہا میں نے ایک ایسے خص کودیکھا جن کی صفائی و پاکیزگی بہت صاف اور کھلی ہوئی ہے اور چر نہایت نورانی ہے۔ اخلاق اچھا ہے ان میں پیٹ بڑا ہونے کا عیب تہیں شدان کوتا ہ گردن اور چھوٹا سر ہونے حبعالی ہے۔ اور حسین وجمیل ہیں۔ آنکھوں میں کافی سیابی ہیں۔ چلک کے بال خوب کھنے ہیں۔ آ واز میں بلندی آنکھوں میں سیابی کی جگہ میان خوب تیز ہے۔ اور سفیدی کی جگہ سفیدی بہت تیز ہے۔ ابرویں باریک ہیں اور آپس میں ملی ہوئی ہیں بالوں کی سیابی بھی بہت خوب تیز ہے گردن میں بلندی اور داڑھی میں گھنا بن ہے۔

جب فاموش ہوتے ہیں تو ان پر وقار چھا جاتا ہے اور جب ہنتے ہیں تو حسن کا غلبہ ہوتا ہے۔ گفقگو الیک گئینوں کی لڑی ہوئی ہے۔ جو گررہے ہوں وہ شریں گفتار ہیں قول فصیل کہنے والے ہیں۔ ایسے کم گوہیں جس سے مقصدادانہ ہونے فضول گوہیں دورے دیکھوتو سب سے زیادہ بارعب وحسین ہیں قریب سے سب سے زیادہ شیریں گفتارو جمیل ہیں ایسے متوسطا ندام ہیں تم درازی قد کا عیب ندلگاؤ گاور نہ کوئی اور نہ کوئی آ کھوکوتاہ قد ہونے کی وجہ سے انہیں حقیر جانے گی وہ دوشاخوں کے درمیان ایک شاخ سے ۔ (یعنی دور نیق ان کے ساتھ اور بھی ہتھ ۔ ) دیکھیں میں وہ تینوں میں سب سے زیادہ بارونق اور مقدار میں حسین ۔ ان کے دفقاء ایسے تھے جو کہ آئیس گھیر ے رہتے تھے میں وہ بینوں میں سب سے زیادہ بارونق اور مقدار میں حسین ۔ ان کے دفقاء ایسے تھے جو کہ آئیس گھیر ے رہتے تھے کہ جو کہ فرماتے تھے تو سب کے سب ان کے تم کی طرف دوڑ تے تھے اور وہ مخدوم تھے اور ایسے تھے کہ جن کے پاس کے لئے لوگ دوڑ تے تھے ۔ وہ ترش رو تھے اور نہ دوڑ تے تھے اور وہ مخدوم تھے اور ایسے تھے کہ جن کے پاس کے لئے لوگ دوڑ تے تھے ۔ وہ ترش رو تھے اور نہ اس کے دبی ساتھی جن کا ہم سے تذکرہ کیا گیا ہے ۔ اے ام معبدا گریس ان کے وہت میں رہوں اگرتم اس کا موقع پانا تو ضرور ایسا کرنا ان کے وہت میں آ جاتا تو ضرور درخواست کرتا کہ میں آ پ کی صحبت میں رہوں اگرتم اس کا موقع پانا تو ضرور ایسا کرنا عمد میں اسے تھیں ہیں اگری ہم سے تذکرہ کیا گیا ہے ۔ اے اسے معبدا گریس کی میں تھیں ہیں ہیں اگری ہم سے تذکرہ کیا گیا ہے ۔ اسے ام معبدا گریس کی میں تھیں ہیں ہوں اگرتم اس کا موقع پانا تو ضرور دارا یہ کوئی ہیں تھیں ہوں اگرتم اس کا موقع پانا تو ضرور دارا یہ کوئی ہیں تھیں ہوں اگرتم اس کا موقع پانا تو ضرور دارا یہ کوئی ہیں تھیں ہوں اگر تم اس کی میں تو بی ساتھ کی میں تھیں ہوں اگرتم اس کا موقع پانا تو ضرور درخواست کرتا کہ میں آ ہو کی سے تنہ کرہ کیا گیا ہوں کی سے تنہ کرہ کی گیا ہوں کی گیا ہوں کی کوئی گیا ہوں کی گیا ہوں کی کوئی گیا ہوں کی سے تنہ کر کرنے گوئی گیا ہوں کی کوئی گیا ہوں کوئی گیا ہوں کی کوئی گیا ہوں کی کوئی گیا ہوں کوئی گیا ہوں کوئی گیا ہوں کوئی گیا ہوں کوئی گیا ہ

عیبی آواز ..... صبح کے وقت مکہ میں آسان وزمین کے درمیان ایک آواز ظاہر ہوئی جس لوگ سفتے تصاور آواز والے کونبیں و کیھتے اور کہتا تھا۔

والله رب الناس خيرا جزائه رفقين حلا خمتى ام معبد
(الله جو پروردگار بتمام لوگول كي اپني بهترين جزاد بيان دونول رفيقول كوجوام معبد كينيمول بين اتر ب )
هما نز لا با لمراد تحلابه فافلح من امسى رفيق محمد
(وه دونول جس خشكي مين اتر ب اورو بال سے بطيعي محتے۔ جومحم (عليم ) كر رفيق وه كامياب بو محتے (يعنى حضرت صد اق))

فیال قصی ماز وی الله عنکم به من فعان لا سجازی و سودد ( اے قبید قصی تم کوکیا ہو گیا ہے اللّٰہ نے تہمیں ایسے کا م اور الی سرداری کی تو فیق نبیں دی جس کی جزائل سکے۔ سلو افتکم من شاقھا و انا ٹھا فانکم ان تلو اتشھد ( اپنی بہن سے ان کی بکر کی اور برتن میں دودھ بھرجانے کا حال ہوچھو۔ اگرتم بکری سے ہوچھو مے تو دہ بھی شہادت دے گی )

دعالمها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشاة زيد ( اليي بمرى تقى جو بالكل دېلى اور بے دودھ كے تقى تمرو ہى بمرى خالص دودھ دينے كى جس بيس روغن اور كف بحرا ہوا تھا۔

فغادر ہ رھتا لدیھا لحالب قدر بھا فی مصدر و ٹم مردود

د صفرت نے بیکری و بیں جھوڑ دی۔ کہ آنے جانے والے اس کے دودھ سے سیر ہوں۔

یہ قوم مبلح کو اپنے نبی کو تلاش کر رہی تھی۔ ام معبد کے خیمے کو گھیر لیا تھا۔ یہاں تک کہ لوگ نبی سے جالے۔ حسان 
ثابت بھے اس غیبی آ داز کے جوار میں بیاشعار ذیل کے۔

لقد خاب قوم زال منهم بینهم وقدس من یسری الیهم و یغتدی ( ووقوم نقصان میں ربی جس سے ان کے نبی چلے محتے اور ووقوم مقدس ہے جس کی طرف وو ( نبی ) صبح شام چلتے ہیں )

قرحل من قوم فزالت عقولھم وحل علی قوم بنور مجدد (ایک توم سے انہوں نے کوچ کیا تو ان لوگوں کی عقلیں جاتی رہیں اور ایک دوسری قوم کے پاس تازہ تازہ نور کے ساتھ اتر ہے۔

و هل یستوی ضلال قوم تلعوا عماو هدا قیهندون بیمهند ۔ (اورکیاوہ گمراہ قوم جنہوں نے دجہ نابینائی اٹکارکیا اور وہ ہدایت پانے والے جو ہدایت یافتہ ہے ہدایت یاتے ہیں برابر ہیں؟

نہی یوی مالا یوی الناس هوله ویتلو کتاب الله فی کل مشهد (وه ایسے نی ہیں جوائے گردوه دیکھتے ہیں جواورلوگ نہیں دیکھتے اور مشہد میں کتاب الله کی تلاوت کرتے ہیں۔ فان قال فی یوم مقاله غانب قتصدیقها فی ضبحو قالیوم او غد (اگر وه دن میں کوئی بات غائب کی کہتے ہیں (یعنی پیشنگوئی) تو اس کی تقد بی ای روز دن چڑھے یا دوسرے ہوجاتی ہے۔

لتهن ابابکر سعادة جده بضجة من يسعدُ الله يسعد ( ابوبکر گواپنے نصيب کی سعادت جو پوجه صحبت آنخضرت انبيں حاصل ہوئی مبارک ہوجس کو اللہ سعادت ديتا ہے وہی سعيد ہوتا ہے۔

ويهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمسلمين بسمهد

﴿ اور بنی کعب کوبھی اپنی خانون کامرتبه مبارک ہوجن کی نشست گاہ مسلمانوں کی جائے بناہ ہے۔ عبد الملک نے کہا ہمیں معلوم ہوا کہ ام سعید نے بھی حضور کے پاس بجرت کی اور اسلام لا کمیں۔

سر اق بین جعشم کی ورخواست .....رسول الله عظیفه کی فارے دوائی شب دوشنبه رئی الا ول کو بهول کے سہ شنبہ کوقد ید بین آپ نے قبلولہ فر مایا۔ جب وہاں ہے روانہ ہوئے تو سراقہ بن مالک بن جعثم نے جواپنے گھوڑے پرسوار سے ،ان لوگوں کوروکارسول الله و نے بدوعا دی جس ہے اس گھوڑے کے پاؤں جنس گئے ۔انھوں نے کہا کہا ہے جمہ عظیفه اللہ سے دعا سیجے کہ وہ میرے گھوڑے کور ہاکرد ہے۔ میں آپ کے پاس سے بلٹ جاؤل گا جولوگ میرے پیچھے آپ کی حلاش میں بیں انہیں بھی واپس کردوں گا آپ نے دعا کی اوروہ رہا ہوگیا۔ وہ واپس گئے انہوں نے لوگوں کورسول اللہ الله تھائے کی حلاش میں بایا تو کہا کہ لوٹ چلو میں تمہاری براء میں جا ولوں گا۔ کہ یہاں کوئی نہیں ہے اور میں بیا تو کہا کہا دوٹ چلو میں تمہاری براء میں جا ولوں گا۔ کہ یہاں کوئی نہیں ہے اور سے اوٹ گئے۔

معمیر بن اسحاق سے مروی ہے کہ رسول التعلقی رواند ہوئے اور آپ کے ہمراہ ابو بکر " بھی تھے ان دونوں حضرات کو ہمراق بن جعظم نے روکا تو ان کا گھوڑ اوشنس گیا انہوں نے کہا کہ آپ دونوں میرے لئے اللہ سے دعا سیجئے میں آپ کے لئے بیکروں گا کہ اب نہ چیچا کروں گا۔ دونوں نے اللہ سے دعا کی مگر وہ دوبارہ پلٹے تو تو ان کا گھوڑ اجھنس گیا انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا سیجئے اور میں آپ کے لئے بیکروں گا کہ پھرنہ پلٹوں گا دونوں نے اللہ سے دعا کی انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کی محرور ان کے اللہ سے دعا کی انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا سیجئے اور میں آپ کے لئے بیکروں گا کہ پھرنہ پلٹوں گا دونوں نے اللہ سے دعا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں کے دونوں حضرات کے سامنے تو شداور سواری چیش کی دونوں نے فرمایا کہ ہم کو تمہیں کافی ہوتو انہوں نے کہا میں اس کا بھی آپ کے لئے ذمہ لیتا ہوں۔ (عود بسوئے حدیث اول)۔

رسول اللّذكى قبا ميں آمد .... اور رسول الله عليه خرار كورميان چلى پنية المره سے آگر مين اللّه كى قبل كے مدلج ثقف سے گزرگئے ۔ مدلج بجائے كاندر سے گزرے مرجج مجائے ميں پنج يطن مرج ميں گئے بطن مرج ميں گئے بطن دات كشد ميں بنجي ، حدا كدكو طے كيا۔ اذاخر اور بعد الطن ربع سے گزر فر مايا و بيں مغرب برجى پھر ذى سلم ، پھر مدلج وجھوڑ ديا پھر العثانيہ چلے پھر بطن القاحہ سے گزر گئے ۔ پھر حرج ميں اتر سے بھر جدادات بھر عابر ميں ركوب كى دائن طرف سے چلے ، پھر بطن القاحہ سے گزر گئے ۔ پھر حرج ميں اتر سے بھر جدادات بھر عابر ميں ركوب كى دائن طرف سے چلے ۔ پھر الطن العقب ميں اتر سے بيال تك كدا بختی ہے ۔ فر مايا كہ بميں بن عوف تك جانے كاراست كون بتائے گا آپ مدينہ كے قريب نہ تھے ۔ پھر آپ الظمی كے راستے بر چلے ۔ يہال تك كدا بحض ہو نظمی كراست بو جلے ۔ يہال تك كدا بحض ہو نظمی كراست بو جلے ۔ يہال تك كدا بحض ہو نظمی ہو راستے بر چلے ۔ يہال تك كدا بحض ہو نظم ۔

مہاجرین رسول النعافیہ کے اپنے یاس تشریف لانے کے منتظر تھے۔ وہ لوگ ظہرہ حرہ العصبہ تک انصار کے ہمراہ منج کو جایا کرتے تھے۔ دن چزھے تک آپ کی تشریف آ وری کے منتظر تھے۔ جب سورج آئیس جلادینا تھا تو اپنے مکانات واپس چلے جاتے تھے۔ جب وہ دن آ یا کہ رسول القد علیہ تشریف لائے اور وہ اربیج الاول روز وہ شنبہ اور کہا جاتا ہے کہ بار ہوں رہج الاول تھی تولوگ جس طرح انتظار میں جیھا کرتے تھے بینے گئے جب سورت کی چش وتمازت برجمی تو وہ اپنے مکانات کو چلے گئے۔

، و ایک میرون میں میں میں ہے۔ انفاق سے ایک میبودی اپنے قلعہ پر بلند آواز سے چلار ہاتھا کہ اے بنی قبلہ بیتمہارے ساتھی (دوست ﴾ آگئے سب ٹوگ نظلے تو اتفاق سے رسول اللہ علیہ اور آپ کے نتیوں اصحاب تھے۔ بن عمر و بن عوف میں ایک شور اور تکبیر کی آ واز سن کئی مسلمان ہتھیا رہا ندھنے گئے۔ رسول التعلیہ قبابین کئے تو آنخضرت بیٹے گئے ابوبکر گھڑے ہو کرلوگوں کونسیحت کرنے یا گئے۔مسلمان آ کررسول التعلیہ کوسلام کرنے گئے۔

رسول الله علی کاثوم بن البذم کے پاس انزے اور ہمارے نز دیک یمی درست ہے۔ آپ سعد بن خمہ کے مکان میں اپنے اصحاب سے با تیس کرتے تھے۔اس مکان کا نام منزل الغراب تھا۔اس لئے کہد دیا گیا کہ رسول الله علی سعد بن خمہ کے پاس انزے۔

ائٹ سے مردی ہے کہ نے اور مدینے کے درمیان ابو بمرصدین ٹی ٹی الیٹنے کے ردیف ( اونٹ پر آ پ کے ایکٹنے کے ردیف ( اونٹ پر آ پ کے پیچے بیٹے ہوئے ) سے دھنرت ابو بکڑی ملک شام کی آ مدورفت رہا کرتی تھی۔اسلئے وہ پیچائے تھے۔ نبی علیہ کو کوئی نہیں پیچانتا تھا ( راستے کے ) لوگ کہتے تھے اے ابو بکر پیڑکا جوتمہارے آ گے ( اونٹ پر ) ہے کون ہے۔ابو بکر کہتے تھے اے ابو بکر کہتے تھے کہتے تھے کہ یہ مجھے راستے بتاتے تھے۔

جب بیدونوں حضرات مدینہ کے قریب آگئے۔ توحرہ میں اترے۔ آپ نے انصار کو بلایا وہ لوگ آگئے۔ اور کہا کہ آپ دونوں حضرات امن واطمینان سے انتھے۔ انس بن مالک نے کہا کہ جس روز سے آپ مدینے میں داخل ہوئے ہیں۔ میں آپ کے پاس حاضر رہا۔ میں نے بھی کوئی دن اس روز آپ ہمارے پاس تشریف لائے زیادہ نورانی و حسین نہیں دیکھا جس روز آپ کی وفات ہوئی میں آپ کے پاس حاضر تھا اس روز سے زیادہ میں نے کوئی دن ہرااور تاریک نہیں دیکھا۔

مد بینہ میں آ مد .....ابود ہب مولائے ابو ہریرہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ سفر بجرت میں اس طرح سوار ہوئے کہ اپنی اونٹنی پر ابو بکر کے بیچھے بیٹھے جب کوئی آ دمی انہیں (ابو بکر) کوماتا تو کہتا تھا کہ آ پ کون میں وہ کہتے تھے کہ میں طالب ہوں وہ کہتا تھا کہ آ پ کے بیچھے کون ہے تو وہ کہتے تھے کہ وہ راستہ بتانے والے ہیں جو جھے راستہ بتانے ہیں اس بن مالک سے مروی ہے کہ جب وہ دن آ یا رسول اللہ اللہ تھے کہ داخل ہوئے تو مدینے میں ہر شے روشن اور منور ہوگئی

البراء سے مروی ہے کہ بھرت کے سفر میں نبی کریم علیقہ مدینے تشریف لائے میں نے اہل مدینہ کو نبی کریم علیقہ مدینے تشریف لائے میں نے اہل مدینہ کو نبی کریم علیقہ سے زیادہ کسی چیز سے خوش ہوتے ہوئے نبیس دیکھا یبال تک کہ میں عورتوں اور بچوں کو کہتے سا کہ یہ رسول اللہ علیقہ میں جوتشریف لائے میں

 پڑھیں (مفصل وہ حصہ قرآن ہے جن کا نماز میں پڑھنامسنون ہے ) وہ سورۃ حجرات ہے آخر تک ہے اس میں بھی تمین جھے ہیں طول وساط قصار

تبرائع کی مہرایت .....زرارہ بن اونی ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ جب رسول اللہ علیہ علیہ میں ہے تقریف لائے تولوگ آ ہے کی طرف دوڑ ہے کہا جانے لگا کہ رسول اللہ علیہ تشریف لائے بیں میں بھی لوگوں کے ساتھ گیا تا کہ آ ہے علیہ کو دیکھوں جب میں نے رسول اللہ علیہ کا چبرہ مبارک دیکھا تو ایسا نظر آ یا کہ جو کسی جھوٹے کا چبرہ نہیں بوسکتا سب سے پہلے جو کلام میں نے آ ہے سنا بیتھا کہ اے لوگو اسلام کی اشاعت کروکھا تا کھلاؤ قر ابت داروں کے ساتھ احسان کرواس وقت نماز پڑھا کرو جب سب لوگ سوتے بین اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجا ؤ۔

محکّمہ بنی عمر و میں قیام .....انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ عنظیۃ تشریف لائے تو مہیے کے ایک بلہ بھیجاوہ ایک بلند حصے ایک جو بنی عمر وکہلا تا ہے اترے آ ہے چودہ شب مقیم رہے پھر آ پ نے بنی نجار کے ایک گروہ کو بلا بھیجاوہ لوگ اپنی تکوار لاکائے ہوئے آئے وہ منظر میری آئکھوں میں ہے کہ رسول اللہ تصحیصرت ابو بکر آ پ کے ہم نشین متصے اور بنی نجار کا گروہ آ پ کے اردگردتھا یہاں تک کہ ابوا یو ہے کا بیرون میدان آ پ کے حال میں ڈ الا گیا۔

انس بن ما آگ ہم مروی ہے کہ ٹی کر پھی اللہ اس طرح مدینہ تشریف لائے کہ آ با پی اوٹئی پرابو برکے بیجے بیٹے ہوئے تنے ابو بکر "بوڑ ھے اور ان ہے جان بیچان تھی رسول انڈ جوان تنے اور آپ کوکوئی نہ بیچا نتا تھا لوگ ابو برکرے ملتے تنے اور کہتے تنے کہ ابو بکر یہ کون شخص ہیں جو آ پ کے ہوہ کہتے یہ جھے راستہ بتاتے ہیں گمان کرنے والا گمان کرتا کہ زمین کی راہ بتاتے ہیں حالا نکہ ان کی مراد صرف راہ خیر تھی ابو بکر مڑے تو اتفاق ہے گمان کرنے والا گمان کرتا کہ زمین کی راہ بتاتے ہیں حالا نکہ ان کی مراد صرف راہ خیر تھی ابو بکر مڑے تو اتفاق ہے انہیں ایک سوار نظر آیا جو ان حضرات ہے آ ملا نے انہی کر پہلا کہ یا رسول اللہ یہ سوار ہم ہے آ ملا ہے نبی کر پہلا انہی مرح ہوا ور زمایا کہ اس کے گھوڑ ہے نے اس کو بچھاڑ دیا پھر کھڑ انہو کر جنہنا نے لگا اس نے کہایارسول اللہ آپ جو چاہیں تھم دیں آ ب نے فرمایا کہ تم اپنی جگدرک جاؤاور ہرگز ہم سے کسی کونہ ملئے دو وہ سوار شروع دو پہر میں رسول اللہ کے خلاف کوشاں تھے دو پہر کے آخر میں آپ کے لئے سلے ہے کہ کسی

کونہ آنے دیتے

الصاركي طلى ..... بى كريم الحره كے ايك جانب اترے اور انساركو بلا بھيجا و ولوگ بى كريم اليقة كے پاس آئے اور آپ كواور ابو بكر كوسلام كيا اور كہا كہ آپ دونوں حضرات اطمنان سے مخدوم ومطاع بن كرسوار ہوجائے بى كريم اليقة سوار ہوئے انسار نے دونوں حضرات كو گھير ليا مدينہ ميں كہا جانے لگا كه رسول الله آگئے لوگ نظريں چھاڑ كريم وليا الله آگئے آپ جلتے دہے يہال تک كه ابو جائے كہ درسول الله علیق ہے آپ جلتے دہے يہال تک كه ابو الله علیق ہے اور كہنے لگے كه رسول الله علیق آگئے آپ جلتے دہے يہال تک كه ابو ابوب كے مكان كے پہلو ميں اترے

جب عبداللہ بن سلام نے آپ کی خبر سی تو آپ اپٹے متعلقین سے باتیں کررہے تھے تو عبداللہ بن سلام اپنے متعلقین کے کھیور سے متعلقین کے کھیور سے لئے کھیور سے چن رہے تھے وہ س چیز میں چن رہے تھے انہوں نے اس

کےرکھنے میں جلدی کی اور اس تو کری کواپنے ہمراہ لئے ہوئے نبی کریم آلیائی کی بات نی پھرا پے متعلقین کے پاس واپس آ گئے۔

حصرت ابوابوب کے مکان میں قیام .....رسول الله الله نے فرمایا کہ ہمارے متعلقین کا کون سا مکان زیادہ قریب ہے۔ ابوابوب نے کہایا رسول الله بید مکان میراہے۔ اور بید دروازہ میرا ہے۔ آپ نے کہا جاؤ ہمارے لئے قیلولہ کی جگہ درست کرو۔ وہ گئے اور انہوں نے دونوں حضرات کے لئے قیلو لے کی جگہ تھیک کی پھرآئے اور کہایار سول الله قالی ہیں نے آپ دونوں حضرات کے لئے قیلو لے کی جگہ تھیک کردی ہے۔ اللہ کی برکت پر اشھے اور آ رام فرمائے۔ (عود بسوئے حدیث اول)۔

المل علم نے کہا کہ رسول اللہ علی تھے۔ بی عمر و بن عوف میں دوشنبہ سہ شنبہ و چہار شنبہ و بی شنبہ تک رہے۔ جمع ہ کے دن نکلے اور بنی سالم میں آپ نے نماز جمعہ پڑھائی۔ کہا جاتا آپ بنی عمر و بن عوف میں چودہ شب تک مقیم رہے جمعہ کوآ فرآب بلند ہوا۔ تو آپ نے اپنی سواری منگائی مسلمان بھی جمع ہوئے اور ہتھیا رہنے۔

ثما زجمعه المسار سول التفاقيظية ابني افتئ قصوا پرسوار ہوئے لوگ داہنے اور بائمیں آپ کے ہمراہ تھے۔ انسار نے آپ کواس طرح روکا کہ آپ ان کے گھر پرندگزرتے تھے۔ جویہ ندکتے ہوں کہ یارسول اللہ واللہ ادھر قوت وٹروت وفقاظت کے سامان ہیں تشریف لایے آپ ان سے کلمہ خبر فرماتے اور ان کے لئے دعا کرتے اور فرماتے تھے کہ اس اونئی کو منجا نب اللہ کا تھم دیا گیا ہے۔ سب نے اس کا راستہ جھوڑ دیا جب آپ مہد نبوی سالم میں آئے تو مسلمانوں کو جو آپ کے ہمراہ تھے۔ نماز جمعہ پڑھائی۔ اور وہ سوتھے۔

قبائل کا اظہمار عقبدت ..... شرجیل بن سعد ہے مردی ہے کہ جب رسول اللہ علی ہے تباہے مہینہ منتقل ہونے کا ارداہ کیا تو آپ کوئی سالم نے روکا آپ کی اوئنی کی ٹیل پکڑلی۔ اور کہایا رسول اللہ ادھر کائی تعدادو تیاری اور جھیار دحفاظت میں تشریف لائے آپ نے فرمایا س کا راستہ چھوڑ دو کیونکہ بیاللہ کی طرف ہے مامور ہے۔ بی الحارث بن الحزج نے آپ کوروکا اور آپ ہے اس طرح کہا آپ نے انہیں اس طرح جواب دیا بی عدی نے روکا اور آپ ہے اس طرح کہا۔ آپ نے بھی اس طرح انہیں جواب دیا بہاں تک کہ وہ وہیں رک تی جہاں اللہ نے اسے تھم دیا تھا۔

یں اور ہوئے مضمون حدیث اول) رسول الٹھ اپنی اونٹی پرسوار ہوئے آپ نے راستے کا داہنا ڈک افتیار کیا یہاں تک کہ آپ بی الحبلی میں آئے روانہ ہوئے مسجد کو پہنچ کئے اونٹی مسجد رسول الٹھ ایکھیے کے پاس رک گئ لوگ اپنے اپنے یہاں اتر نے کے بارے میں عرض کرنے گئے۔

ابوابوب خالدین زیدین کلیب آئے انہوں نے آپ کا کبادہ اتاراادر آپ کواپنے مکان میں لے مجکے رسول انٹھائی فرمانے لگے۔ کہ آ دمی اپنے کبادے کے ساتھ ہے۔

اسعد بن زرارہ آئے انہوں نے رسول اللہ علیہ کی اومٹی کی تکیل بکڑلی وہ ان کے یہاں رہی اور یہی

ورست ہے۔

رسول النوایس کی خدمت میں بہلا مدید ..... زید بن ثابت نے کہا کہ پھروہ سب بہلا ہدید جورسول النوایس کی خدمت میں بہلا مدید جورسول النه علیہ کے باس ابوایو بٹے کے مکان پر کیادہ تھا جو میں بہنچایا ایک بہت بڑا پیالہ ٹرید کا تھا جس میں روٹی تھی اور دودھ تھا۔ میں کہایہ پیالہ بیری والدہ نے بھیجا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ اللہ تہمیں برکت دے۔ آپ نے اصحاب کو بلایا سب نے کھایا میں دروازے سے بٹنے بھی نہ پایا تھا کہ سعد بن عبادہ کا پیالہ ٹریداور گوشت کا آیا۔ کوئی شب ایسی نہی جس میں رسول النوائی کے دروازے پرتین چارآ دمی کھانا نہ لاتے ہوں۔ جس کی انہوں نے باری مقرد کرئی تھی جس میں رسول النوائی ابوایو بٹ کے مکان میں نظل ہو گئے۔ وہاں آپ کا قیام سات مہینے رہا۔

ا بل بیت کی مدین آمد .....رسول التعلیق نے ابوابوب بی کے مکان سے زید بن حارث وابورافع کو مکہ بھیجاان دونوں کو دواونٹ اور پانچ سودرہم دیئے۔ یہ دونوں آپ کے پاس فاطمہ بنت رسول التعلیق ،ام کلثوم بنت رسول التعلیق آپ کی نا وجہ سودہ بنت زمعہ اور اسامہ بن زید کوآپ کے پاس فاطمہ بنت رسول الله کواس سے قبل ان کے شوم عثان بن بن عفان ( ملک حبشہ ) ہجرت کر چکے تھے ابوالعاص بن الربیج نے اپنی بیوی ندیب بنت رسول التعلیق کوقید کرلیا۔ زید بن حارث نے اپنی بیوی ام ایمن کومع ان کے فرزندا سامہ بن زید کوسوار کرلیا۔ عبد انتہ بن البی بحرت کر بیمی ابو بکر سے کے مراہ روانہ ہوئے ان میں عائشہ بھی تھیں۔ چنانچہ یہ سب لوگ مربیت کومی ان بیات کر بیمی ابو بکر سے کے ان میں عائشہ بھی تھیں۔ چنانچہ یہ سب لوگ مدین آپ کے آپ آپ کے آپ آپ نے ان میں عائشہ بھی تھیں۔ چنانچہ یہ سب لوگ مدین آپ کے آپ آپ کے آپ میں عائشہ بھی تھیں۔ چنانچہ یہ سب لوگ مدین آپ کے آپ آپ نے آپ آپ نے ان میں عائشہ بھی تھیں۔ چنانچہ یہ سب لوگ مدین آپ آپ آپ کے آپ نے ان میں عائشہ بھی تھیں۔ چنانچہ یہ سب لوگ

#### طبقات ابن سعد

حصه دوم البنها الشرائم بسيم الشرائح

لا اله الا الله محمد رسول الله عليه

رب انعمت على فر د

رسول التعليقي كغزوات وسرايا

نام وتاريخ

سواري وسامان

موی بن عقبہ سے روایت ہے کہ ستائیس فرز وات میں رسول اسٹیلیٹے سے خود جہاد<sup>و</sup> مایاسینرالیس مرایا بھیجے اور نوغز وات میں اینے باتھ سے قبال فرمایا۔

(۱) بدر(۲) احد(۳) مریسع (۳) خندق (۵) قریظه (۲) نسیر (سه افتح کند (۸) که و اطالف به در ۱۸ میلیون و اطالف به در

ان تعدور پراجماع ہے۔

بعض والبول میں سے آراؤ حضرت کرتے ہیں ہیں۔ وہ سے معدل کی فال آئی میں مقد تی فی نے است آپ نے لئے فسومیات سے ماہم منتقل قو اروپا فغالیہ سے وہن آبت و سے اود کی انقر کی میں قبال فرمایا اور آپ کے بعض اسی ہے مقتول و سے زیانہ ہم کئی قبال فرماؤ۔

مديند من المدلى من تاريخ من المن من المول المدين بدر مول الله وسائد وسائد من من من من الله من الله من المولاد ا رافع الأول ما ين تشريف لاب الإلا المان بها - الاراراد المن العش آب الرئع الأول كالشريف لاب المان من إلى المان بها - الاراراد المن العش آب الرئع الأول كالشريف لاب المان بها المان من المان المان المان من المان الم لوائے ابیض ، ان ہاشم کوعنایت فر مایا۔ اس کا رنگ سفید تھا۔ ابومر ثد کنانہ بن الحصین الغنوی نے اسے اٹھا یا جوحزہ
بن عبد المطلب بن ہاشم کوعنایت فر مایا۔ اس کا رنگ سفید تھا۔ ابومر ثد کنانہ بن الحصین الغنوی نے اسے اٹھا یا جوحزہ
بن عبد المطلب کے حلیف ہتے ، رسول اللہ نے تمیں مہاجرین کے ساتھ انہیں روانہ فر مایا۔ بعض کا قول ہے کہ نصف
مہاجرین ہتے۔ نصف انصاری لیکن اجماع ای برہے۔ کہ سب مہاجرین ہتے۔ بدر ہیں انصار کوساتھ لے کر جب تک
مہاجرین ہے۔ نصف انصاری کیکن اجماع ای برہے۔ کہ سب مہاجرین ہے۔ بدر ہیں انصار کوساتھ لے کر جب تک
آ ب نے گوزہ نہیں فر مایا اس وفت کس انصاری کوکسی میدان میں نہیں بھیجا۔ انصار نے شرط کر کی تھی ۔ اپنے شہر مدینہ
بی میں رسول الشفائی کی حفاظت کریں ہے۔ ہمارے نزدیک بہی ثبوت ہے۔

حضرت حمز ہ کی قافلہ قریش کو رو کئے کی کوشش ، ، ، ، مزہ قافلہ قریش کو رو کئے کے لئے روانہ ہوئے یہ قافلہ قریش کو رو کئے کے لئے روانہ ہوئے یہ قافلہ قریش کے ایوجہل بن ہشام ہمراہ تھے۔ یہ وگ (یعنی مہاجرین) عیص کی جانب سے سمندر کے ساحل بھی بینج محیے فریقین کی ٹہ بھیڑ ہوئی یہاں تک کہ سب لڑنے مرنے کے لئے مغیں باندہ لیس۔ مجدی بن عمر والمجہنی جوفریقین کا حلیف تھا۔ بھی ان لوگوں کی طرف جانے لگا اور بھی ان لوگوں کی طرف جانے لگا میں۔ مجدی بن عمر والمہنی جوفریقین کا حلیف تھا۔ بھی ان لوگوں کی طرف جانے لگا میں۔ مہر اور میں ہوئے۔ یہاں تک کہ وہ ان کے درمیان حائل ہوگیا۔ حمز وین عبد المطلب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ والیس ہوئے۔

سمر بیر عبیدہ بن الحارث ..... رسول الله الله الله کی جمرت کے آٹھویں مہینہ شروع شوال میں عبیدہ بن الحارث بن عبدہ بن الحارث بن عبد مناف کا رائغ کی جانب وہ سریہ جس سے لوائے بیش (علم سفید) ان کے لئے نامزد کیا عمیا تھا۔ ان کومسطع بن اٹا ثہ بن عبد المطلب بن عبد مناف لئے ہوئے تھے، جنہیں رسول اللہ نے ساٹھ مباجرین کے جمراہ بھیجا تھا۔ ان میں کوئی انصاری نہ تھا۔

دہ ابوسفیان بن حرب سے ملے۔ اس کے ہمراہ دوسوائل قریش تھے۔ وہ ایک پانی کے مقام پرتھا۔ جس کا نام احیاء تھا۔ جو جھفہ سے دس میل پر رائغ کا حصہ تھا۔ (یہ فاصلہ اس صورت میں ہے با کیں ہاتھ کے راستے ہے قدید کا ارادہ کیا جائے وہ لوگ صرف سید ھے۔ راستے سے بھر ہے۔ کہ اب سوار یوں کے اونوں کو جرا کیں۔ ان میں تیر اندازی ہوئی انہوں نے تلوار بن ہیں کھنچیں اور قال کے لئے صف بستہ ہوئے ۔ ان لوگوں کے درمیان تیراندازی صرف اس لئے ہوئی کہ سعد بن ابی وقاص نے اس روز ایک تیر بھینکا تھاوہ سب سے پہلا تیر تھا جو اسلام میں بھلے کا مرف اس لئے ہوئی کہ سعد بن ابی وائے پناہ میں واپس آئے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ اس جماعت کا سروار مکر مہ بن ابی جائے بناہ میں واپس آئے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ اس جماعت کا سروار مکر مہ بن ابی جہل تھا۔

سمر بیسعد من افی وقاص العقد و میں رسول النقافی کی بجرت کے نویں ماہ کے شروع میں الخرار کی طرف سعد بن الی وقاص کا سربیہ ہوا جس میں لوائے ابیش (علم سفید) ان کے لئے نا مزد کیا گیا تھا۔ المقداد بن عمر و بن البہرانی اٹھائے ہوئے تھے۔ انہیں آپ نے بیس مہاجرین کے ساتھ بھیجا تھا کہ قافلہ قریش کو روکیں۔ جوان کی طرف سے گزرے ان بیعہد لے لیا تھا کہ وہ الخرار سے آگے نہ بڑھیں۔ الخرار ان چند کنووں کا نام سے جوالجھ سے مکہ کی طرف جانے میں الجحہ کی بائیں جانب خم کے قریب ملتے ہیں ، سعد کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیادہ

روانہ ہوئے۔ دن کوکمین گاہ میں پوشیدہ ہوجائے تھے اور رات کو چلتے تھے۔ یہاں تک کہ جب ہمیں پانچویں مج ہوئی تو قافلہ کے متعلق علم ہواوہ شب ہی کوگز رگیا ہم مدینہ لوٹ آئے۔

غروه العلی اور وہ العابی اور وہ سفیدتھا۔ آپ نے مدینہ پر سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنایا اور صرف مہاجرین کے ہمراہ روانہ عبدالمطلب نے اٹھایا اور وہ سفیدتھا۔ آپ نے مدینہ پر سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنایا اور صرف مہاجرین کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ جن میں کوئی انصاری نہ تھا۔ آپ قافلہ قریش کورو کئے کے لئے ابوالا بواء پنچ گر جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ یہی غزوہ ان ہے اور آپ دونوں مقام الا بواء دوان پر واردہ وے۔ ان دونوں میں چھمیل کا فاصلہ تھا۔ بیسب سے پہلاغروہ ہے۔ بنقس نفیس آپ نے کیا۔

الی غروہ میں آپ نے فیمی بن عمر والضمری سے جوآپ کے زمانے میں بنی ضمرہ کا سردارتھان شرائط پر مصالحت فرمائی کہ نہ آپ بنی ضمرہ سے جنگ کریں گے اور نہ وہ آپ سے لڑیں گے اور نہ آپ کے خلاف لشکر جمع کریں گے۔ اور نہ دخمن کی مدد کریں گے۔ آپ اور ان کے درمیان ایک عہدنا مہتح برکیا گیا (اورضم ہ بنی کنا نہ میں سے ہیں) پھر دسول اللہ علیقے مدینے کی طرف مراجعت فرما ہوئے۔ اس طرح پندرہ روز سفر میں دہے۔ سے ہیں) پھر یس کے باپ واوا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے ہمراہ اللہ ہواء کے سب سے پہلے غروہ میں جہاد کیا۔

غرو و الواطر التعلیق کا غزوہ بواطر ہے۔ آپ کا حجرت کے تیرھویں مہینے میں شروع رہے الاول میں رسول التعلیق کا غزوہ بواط ہے۔ آپ کا حجند اسفید تھا،۔اور سعد بن ابی وقاص کے ہوئے تھے۔آ مخضرت تعلیق نے مدینہ میں سعد بن معاذ کو اپنا خلیفہ بنایا اور دواصحاب کے ہمراہ اس قافلہ قریش کورو کئے کے لئے نگلے جس میں امیہ بن خلف الجمعی کے ساتھ سوآ دمی قریش کے اور ڈھائی ہزار اونٹ تھے۔آپ بواط پنچے یہ جگہ جہینہ کے پہاڑی سلسلہ میں علاقہ رضوی اور شام کے راستے کے مصل ذی خشب کے قریب ہے۔ بواط اور مدینے کے درمیان تقریباً چار برد (اڑتالیس میل) کا فاصلہ تھا۔ رسول التُعلیق کو جنگ کہ نوبت نہ آئی۔اور آپ میں میں جدید مراجعت فرماہوئے۔

### غزوه به تلاش كرزبن جابرالفهرى

نیابت حصرت زید بن حارثہ .....ای ماہ رہیج الاول کے شروع میں رسول التعلیق کا کرز بن جابر الفیر کی تلاش میں غزوہ ہے۔ آپ کا حبضد اسفید تفا۔ جوعلیؓ بن ابوطالبؓ نے اٹھایا تھامدینہ میں زید بن حارثہ کواپنا خلیفہ بنایا۔

کرزین جا برالفہر میں۔۔۔کرزین جابرنے مدینے کی چراگاہ کولوثا تھااور جانوروں کو ہنکا لے گیا تھا۔وہوہ اپنے جانورالجماء میں چرتا تھامدینہ کی چرا گاہ ایک جگہتی۔ جہاں لوگ اپنے جانور چراتے تھے الجماء ایک پہاڑ ہے جو العقیق کے علاقے سے اطراف تک پھیلا ہے اس کے اور مدینے کے درمیان تین میل کا فاصلہ ہے۔ رسول الله علی اسے تعاش کرتے ہوئے اس وادی میں بنچ جس کا نام سفوان تھا جو بدر کے لوائے میں ہے ، کرز بن جابراس وادی سے چلا گیا تھا آ ہے اس سے نہ ملے اور مدینے میں تشریف دائے۔

عُمرِ و و فر کی العششیر و ۱۰۰۰ منادی الافریس جرت بسولہویں مبینے رسول التعقیقی کا غزوہ و والعشیر و العشیر و المعشیر المعتقد تقاحمز و بن عبد المصلاب في الفايا آب في مدنيه ميں الوسلمية بن عبد الاسدى افخر و می کواپنا جاشين الاباد رؤية ها موجر وايت ووسوم به جريس كيا جائيں كيا ہے ساتھ مراد چنے كے لئے سى پر جبر سيس كيا ہے كہ مراد چنے كے لئے سى پر جبر سيس كيا ہے كہ ميں اونٹ سے ہراد چنے ہے الله ميں کيا ہے كہ ميں اونٹ سے ہراد گاہ ہوئے ہے ہے ہے ہے ہم اور ہوئے ہے الله ميں الاباد كل الله ميں الوائد من سے ہم اور ہوئے ہوئے ہے ہے ہم الوائد ہوئے ہے ہے ہم الوائد ہوئے ہے ہے ہم الوائد ہوئے ہوئے ہوئے ہارى ہوار ہوئے ہے۔

ق فارقریش نے جب سنرشام شروع کیا تو اسے رو کئے کے لئے نگا آپ کے باس مکدسے قافلہ روائے ہونے کی خبر آئی تھی۔ کداس میں قریش کا مال لدا : وا تھا۔ آپ ذوا تعشیر و پہنچ جونیبو ٹ کے ملاقہ میں بنی مدنی اور شرف کی خبر آئی تھی۔ شرف کی درمیان نو ہر د ( ۱۰۹ میں ) کا فاصلہ ہے۔ اس قافلہ کے متعلق جس کے لئے آپ نگلے تھے۔ معلوم: واکہ چند روز قبل جاچکا تھا۔ یہ وہی قافلہ تھا کہ جب شام سے لوٹا تو آپ اس کے اراد ہے نگلے تمر وہ مند کے گنار ہے۔ نگل گیا۔ قریش کواس کی خبر پہنچی تو وہ اس کی حفاظت کے لئے روانہ ہوئے۔ رسول التعلیقی ہے۔ بدر میں ملے آپ نے ان پر حملہ کیا اور جھے تل ہونا تھا قبل ہوئے۔

، نن المعشیر و میں رسول التعلیق نے علی بن ابوطالب کی کنیت ابوتر اب مقرر فرمائی۔ اس کئے کہ آپ نے انہیں اس طرح سوتے ہوئے و یکھا کہ وہ غبار آلود میں۔ آپ نے فرمایا کہ ابوتر اب بیٹھ جاؤو و بیٹھ گئے آس غزوو میں آپ نے فرمایا کہ ابوتر اب بیٹھ جاؤو و بیٹھ گئے آس غزوو میں آپ نے بیٹھ ہے اور ان کے ان خلفا ، سے جو بنی ضمر و میں تقصیلے فرمائی تھی۔ پھر آپ مدینے کی طرف واپس ہونے اور جنگ کی نوبت نہیں آئی۔

عکاشتہ بن محصن الاسدی نے سرمنڈ ایا جن کو مامر بن ربیعہ نے مونڈ اتا کہ قوم مطمئن ہوجائے وہ مطمین ۔ بناور بنائے ہوگئے کے بہائے ہوگئے ہوئے وہ مطمین ہوجائے وہ مطمین ہوجائے وہ علمین ۔ بناول نے اپنی سواری کے جانور این کے بانور اینے اور کھانہ تیار کیا اس روز کے متعلق انہوں نے بیٹک کیا آیا ماہ جرام میں ہے ہیا اس میں ہے ہیا میں ہے ہیا میں ہے ہیا ہوں نے بیٹک کیا آیا ماہ جرام میں ہے ہیا میس ہے بیا میس ہے ہیا ہوں نے جانور کی دوران سے قبال کیا۔

نوفل من عبد الله كافر ار .... واقد بن عبدالندائميس سلمانوں كے پاس آنے كے لئے نكالتواسے عمر و بن اسے مروبن کیسان كوگر

فَقَارِ ہُوئِے نُوفِل بِنَ عَبِداللّه بِنَ الْمُغِيرِ وَالنّ سَتِ فَيَ نَقُلِّ مِنَا اللّهِ مِنَا عَلَاس مِيْن تَقُلُ لِهِ جَسِّدُ وَوَطَا أَنْفِ سَدَا السَّرِ عَلَيْهِ مِنَا اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّ

مال غنیمت کی تقلیم ، .... کہا جاتا ہے کہ عبدالقد بن جحش جب نخلہ سے لوئے آپ نے مال غنیمت کو پانچ حصوں میں تقلیم کردیا۔ یہ پہلانمس (پانچوال حصد) تھا جواسلام میں معین کیا حصوں میں تقلیم کردیا۔ یہ پہلانمس (پانچوال حصد) تھا جواسلام میں معین کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے نخلہ کے مال غنیمت کو روکا یہاں تک آپ بدروائیں آگئے۔ پھر آپ نے اسے بدرے مال غنیمت کے ساتھ تھیے کیا۔ اور ہر جماعت کواس کاحق دیا۔ اس سریے میں عبداللہ بین جحش کا نام امیر المؤمنین رکھا گیا۔

#### غ**ر و و بدر** اب رسول التعلیق کا غرز و و بدرالقتال ہے اسے بدر کیم کی کہا جا تا ہے

 اسلاحی کشکر کی روانگی .....رسول التعلیقی بجرت کے انیسویں ماہ کے شروع ۱۲ رمضان یوم شنبہ کو مدینے روانہ ہوئے بیر دوانگی طلحہ بن عبیداللہ اور سعید بن زید کے روانہ کرنے کے دس دن بعد ہوئی ۔مہاجرین میں سے تو آپ کے ہمراہ جوروانہ ہوئے۔انصار بھی اس غزوہ میں ہمراہ تھے۔حالا تکہ اس سے قبل ان میں سے کسی نے جہاد نہیں کیا تھا

بدری صحابہ .....رسول التعلیق نے اپنالشکر بیرا لی عنبہ پر قائم کیا۔ جومدینے میں ایک میل کے فاصلہ پر ہے آ پ نے اسحاب کو ملاحظہ فر مایا اور اسے واپس کر دیا۔ جسے آ پ نے جھوٹا سمجھا۔ آ پ تیمن سو پانچ سوآ دمیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جن میں ہم بے مہاجرین تھے۔ اور بقیدا ۲۰ انصار۔ آٹھ آ دمی وہ تھے جو کسی سبب سے بیچھے رہ گئے تھے۔ رسول اللہ نے ان کا حصدوا جر مقرر فر مایا۔ وہ تین مہاجرین میں سے تھے۔

(۱)عثمانؓ بن عفان کورسول الٹنگائی نے ان کی بیوی رقیہ بنت رسوول الٹدکی تیمار واری کے لئے جھوڑ ویا کہو دبیارتھیں۔وہ ان کے پاس مقیم رہے بیبال تک کہ ان کی وفات ہوگئی۔

(۲)طلحه بن عبیدالله

(٣) سعيد بن زيد جنفي رسول التُعلِينة نے قافلہ كى خبر دريافت كرنے كے لئے بھيجا تھا۔

یا نج انصار میں سے تھے۔

(۱) ابوالبابه بن المنذ رجن كوآبٌ نے مدینے میں اپنا خلیفہ بنایا۔

(٢) عاصم بن عدى العجلاني جن كوآب في الل عاليه برخليف بنايا

(۳) الحارث بن حاطب العمر ی جن کوآپ نے بی عمر و بن عوف کے پاس کسی بات کی وجہ سے جوان کی طرف ہے ہوئی الروحاہے واپس کر دیا۔

(٣) الحارث بن حاطب جوالروحاء ميں تھک سکئے تھے۔

(۵) خوات بن جبير يه بھي تھڪ گئے تھے۔

یہ آٹھ آ دمی ہیں جن کے بارے میں ہمارے نز دیک کوئی اختلاف نہیں ہے۔اورسب کے سب مستحق اجر ہیں۔اونٹوں میں ستر اونٹ تنھے۔جن پر باری باری سفر ہوتا تھا۔ گھوڑ صرف دو تنھے۔ایک مقداد بن عمرو کا اور ایک مرتد بن الی مرتد الغنوی کا۔

مسلم جاسوس .....رسول التعلیق نے اپنآ گے دوجاسوسوں کوشرکین کی طرف روانہ کردیا تھا۔ کہ آپ کے پاس دشمن کی خبر لائیں ۔ وہسبس بن عمر واور عدی بن الی الرغبا تھے۔ جوجہینہ میں سے تھے۔اورانصار کے حلیف تھے۔ دونوں جاہ بدرتک پنچ خبرمعلوم کی اور رسول اللہ کے پاس لوٹ مجئے۔

ش**جارتی قافلہ میں خوف و ہراس** .....مشرکین کوشام میں بینجر پنچی تھی کدرسول اللہ و ان کی واپسی کی گھات میں ہیں وہ لوگ جب شام ہے روانہ ہوئے توضعضم بن عمر وکوقریش مکہ کے پاس روانہ کر کے آئیس اس بات کی خبر دی کہ اور تھم دی<u>ا</u> کہ وہ نکل کرقافلہ کی حفاظت کریں۔ مشرکین کے سے تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے ان کے ساتھ فلام اور دف تھا۔ ابوسفیان بن حرب قافلہ کو لایا جب وہ مدینے سے قریب پہنچا تو وہ لوگ خوف زرہ تھے اور شمضم اپنی قوم (قریش) کی تا خیر کو محسوس کرر ہے تھے۔
خوف وہراس کے اس عالم میں قافلہ بدر پہنچا اور وہاں منزل کی۔ ابوسفیان نے مجدی بن عمرو سے بوچھا محمہ کے جاسوی تو کہیں نظر نہیں پڑے؟ کیونکہ مکہ کا کوئی قریشی مرداور عورت ایسانہیں ہے جس کے پاس نصف اوقیہ یا زیادہ مال رہا ہوا وراس نے ہمارے ساتھ روانہ نہ کر دیا ہو۔ مجدی نے کہا بخدا میں نے ایسا شخص شہیں دیکھا جیسے میں اجبی مجمتا سوائے ان دوسواروں کے جواس مکان تک آئے تھے۔ اس نے عدی وہسبس کے اونٹ کی نشست کی طرف اشارہ کیا ابوسفیان آیا دونوں اور توں کی چند منگنیاں لئے کرتوڑیں مجور کی کھلی نگی تو کہا ہے مدینے کا چارہ ہے یہ طرف اشارہ کیا ابوسفیان آیا دونوں اور توں کی چند منگنیاں لئے کرتوڑیں مجور کی کھلی نگی تو کہا ہے مدینے کا جارہ ہے یہ

اس قاقلہ کے سربر آوردہ لوگوں کو غیرت دلائی اور سمندر کے کنارے سے لے کے چلا۔ بدر کا یا کیں جانب چھوڑ کر تیزی سے بھاگ گیا۔ قریش کے سے آگئے تو ابوسفیان بن حرب نے ان کے پاس قیس بن امری القیس کو بھیج کر خبر دی کہ قافلہ نچ گیا۔ لوگ واپس چلے جا کیں۔ مگر قریش نے واپس ہونے سے انکار کر دیا اور غلاموں کو جمفہ سے واپس کر دیا۔

ابوسفیان کا اظہار تاسف .....قاصد ابوسفیان ہے البدہ میں ملا۔ جو مکہ ہے بائیں جانب کے راہے پر عسفان ہے سات میل پر ہے۔ جہال بنوضم ہا در پھونزاعہ کے لوگ ہیں۔ اس قاصد نے اسے (ابوسفیان کو) قریش کے گزرنے کی خبردی (تو نہایت افسوس کے ساتھ کہا) کہ ہائے قوم یے مروبن ہشام یعنی ابوجہل کافعل ہے اور کہا کہ بخدا ہم اس وقت تک نہ جائمیں گے جب تک بدر میں از لیں۔

مقام بدر ..... بدرزامنہ جاہلیت کے تمای گاہوں میں سے ایک تمای گاہ تھا جہاں عرب جمع ہوتے تھے۔ یہاں ایک بازار تھا۔ بدراور مدین کے درمیان اٹھا نوے میل کا فاصلہ تھا وہ راستہ جس پر رسول اللہ بدر کی طرف روانہ ہوئے الروحاء کا تھا مدینہ اور الروحاء کے درمیان جارروز کا راستہ تھا۔ پھر وہاں سے المنصر ف تک بارہ میل کا ذات جذال تک بارہ میل کا ذات جذال تک بارہ میل کا چربدر تک تک بارہ میل پھر بدر تک دومیل کا قاصلہ تھا۔

فرات بن حیان .....قریش نے فرات بن حیان العجلی کو جواس وقت مکہ میں مقیم تھا جب قریش نے مکہ مچھوڑا۔ ابوسفیان کے پاس بھیجا تا کہ وہ اسے روانہ ہونے اور مکہ چھوڑنے کی خبر دیے گر اس نے ابوسفیان کے خلاف راستہ اختیار کیا وہ مجفہ میں مشرکین کے پاس پہنچ گیا اور ان کے ہمراہ روانہ ہوگیا بدر کے دن اسے متعدد زخم گئے۔ اور وہ بچھلے پاؤں بھاگ گیا۔

بنی زہرہ کی مراجعت ..... بن زہرہ جفدے پلٹ گئے اس کامشورہ انہیں الاکنس بن شریف نے دیا تھا۔ جوان کا جلیف تھااور ان میں اس کی بات مانی جاتی تھی۔اس کا نام ابی تھا۔گر جب اس نے بنی زہرہ کولوٹا دیا تو کہا سیاختس بیم (اس نے انہیں چھھے کر دیا )اس مہدستاس کا نام الاختس ہوگیا۔اس روز بنی زہرہ سوآ دمی تھے۔ بعض نے کہا کہ تین سوتھے۔

بنی عدی کی مراجعت میں بنامیہ جنگی ہما عت کے ساتھ سے مرجوہ کنے ان کے علاق کے متعامر جب وہ کنیے لفت پہنچاؤ کئی کے وقت کے کارٹ کر کے کنارہ سمندر کی طرف بھر کئے ۔ ان قالوسفیان بن حرب ان سے ملااور کہا اے بی مدی تم کیسے بلٹ والے نہ تو نے نہ تو قالے میں جنگی جماعت میں ۔ انہوں نے جواب دیا کہ تو نے قریش کو کہا بھیجا تھا کہ وہ بہت جا کہ وہ (ابوسفیان) ان سے مواظیر ان میں ملا۔ بی زمرہ واور بی عدی کے مشر میں میں سے کوئی شخص بدر میں ماضر نہیں ہوا۔

انصار کا جذبہ جہا د ..... رسول التُعلِیٰ روانہ ہوئے جب بدر کے قریب بینچو قریش کی روائی کُ خبر آئی ۔ رسول التُعلِیٰ نے اسحاب کواس سے آگاہ کیا اور ان سے مشورہ لیا۔المقداد بن عمروالبہرانی نے عرض کیا کوشم اس ذات کی جس نے آپ کوحل کے ساتھ مبعوث کیا اگر آپ ہمیں برک الغماء (مقام) تک لے جائے تو ہم نہ ہو۔ آپ کے ساتھ چلیں گے یہاں تک کہ وہاں پہنے جائمیں۔

رسول النّعَلِينَة نَے فرمایا مجھے مشورہ وہ آپ کی مراد صرف انسارے تھی۔ سعد بن معافہ کھڑ ہے ہوئے اور عرض کیا میں انسار کی طرف سے جواب ویتا ہوں یارسول النّد شاید شاید آپ کی مراد ہم سے ہے آپ نے فرمایا ہاں عرض کیا است کے بی آپ نے جو بچھ قصد فرمایا ہے جاری رکھے ۔ قسم اس فرات کی جس نے آپ کوئل کے ساتھ مبعوث کیا اگر آپ اس سمندر میں چیش قدمی کرنا جا ہیں اور اس میں واخل ہوں گے تو ہم بھی ضرور اس طرح آپ کے ساتھ واخل ہوں گے تو ہم بھی ضرور اس طرح آپ کے ساتھ واخل ہوں گے تو ہم بھی ضرور اس طرح آپ کے ساتھ واخل ہوں گے تو ہم بھی ضرور اس طرح آپ کے ساتھ واخل ہوں گے تو ہم بھی ضرور اس طرح آپ تو ہم بھی شرور اس طرح آپ تو ساتھ واخل ہوں گے تو ہم بھی ضرور اس طرح آپ تو ساتھ واخل ہوں گے تو ہم بھی شروح کے ساتھ واخل کے ساتھ واخل کی در باہوں ۔ کے ساتھ واخل کی در باہوں ۔ تعدل نے بھی و ہماعتوں میں سے ایک کا وعد وفر مایا ہے۔ بخدا میں قوم کے بھیز نے کے مقامات و کیور باہوں ۔

اسلامی تحکم ..... اس روز رسول القدوئے متعدد جھنڈے امز دفر مائے۔ رسول الٹنائے کا حبینڈ اسب سے بڑا تھا مہاجرین کا حبینڈ امصعب بن عمیر کے ساتھ تھا قبیلہ خزر ن کا حبینڈ الحباب بن المنذر کے ساتھ واور قبیلہ اوس کا معد بن معاذ کے ساتھ تھا۔

رسول التعلق في غير جرين كانشان شاخت " يابى عبدالرحمن "جزارة كا" يابى عبدالة" اوراوس كا" يابى عبيدالقد" مقرر فرما يا كهاجا تاسئة كهتمام مسلما نوب كاس روزيا" منصورامت " تقار

سی مشرکین کے ہم اوجھی تین حبنہ کے تھے۔ ایک حبندا ابوعزیز بن عمیہ کے ساتھ ایک النظم بن الحارت کے ساتھ اور ایک طلحہ بن افی طلحہ کے ساتھ نی ۔ یہ سب بنی عبد الدار میں سے متھے۔

مسلمانوں کی بدر آمد سے رسول التعریق شب جمعہ عارمضان کوبدر کے قریب انزے مشرکیین کی خبر دریافت کریں انزے مشرکیین کی خبر دریافت کرنے کے لئے علی اورز ہیر آور سعد آبن انی وقاص کو جار بدر پر بھیجا ان لوگوں کو قریش کی بانی تجربے والی جماعت میں ان کے بانی بانی بانی والے بھی تھے۔ان لوگوں نے اس جماعت کو گرفتار کر لیا۔

کفار کی تعداد .....قریش کو جب اس کی خبر پہنی تو لئنگر گھبرا گیاان پانی پلانے والوں کورسول التعلق کے پاس لیا گیاتو آپ نے بیا لیا گیاتو آپ نے خرمایا کہ قرمایا کہ قرمایا کہ قرمایا کہ قرمایا وہ کتنے اونٹ ذیح کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا وہ کتنے اونٹ ذیح کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک دن نواور ایک دن دس آپ نے فرمایا کہ وہ جزار اور نوسو کے درمیان ہیں اور نوسو بچیاس آ دمی متھ اور ان کے گھوڑے سو تھے۔

الحباب بن المنذ رکامشورہ .....الحباب بن المنذ رنے عرض کیا کہ یارسول الندیہ مقام جہاں آپ ہیں منزل نہیں ہے آپ ہمارے ساتھ ایسے مقام پرتشریف لے چلئے جہاں پائی قوم کے قریب ہو۔ جھے اس جگہ کا اور وہاں کے کنووں کا علم ہے اس میں ایک کنواں ہے جس کے پائی کی شیر بنی میں جا نتا ہوں جوثو شانہیں ہم اس پرحوض بنائیں گے۔خود میرسیراب ہوں گے۔قال کریں گے اور اس کے سواباتی کنووں کو باٹ دیں گے۔

بارش .....رسول النوائي کے پاس جرئیل آئے اور عرض کیارائے یہ ہے جس کا الحباب نے مشورہ دیا ہے رسول الندائھ کھڑے ہوئے اور یہی کیا گر وادی (میدان کی زمین) پولی تھی۔القد تبارک تعالی نے ابر کو بھیجا جس نے اسے ترکر دیا۔مسلمان چلنے سے ندر کے مشرکین کے ہاں اتن بارش ہوئی کہ وہ چلنے کے قابل ندر ہے۔ حالانکہ ان کے درمیان ایک ریت کا ٹیلہ تھا۔اس شب مسلمانوں پر غنودگی طاری ہوگئی۔

عریشئہ رسول .....رسول النظافی ہے لئے تھجور کی لکڑی کا سائبان بنا دیا گیا۔ نبی تفاقیہ اور ابو بکڑاس میں داخل ہو گئے سعد بن معاذ اس سائبان کے دروازے پرتلواراؤگائے کھڑے ہوگئے۔

مسلمانوں کی صف بندی .... منج ہوئی تو تبل اس کے کر قریش نازل ہوں آپ اصحاب کوصف بستہ کر دیا رسول التقافیقی اپنے اصحاب کوصف بسته اور برابر کر رہے تھے کہ قریش نکل آئے آپ انہیں تیر کی طرح سیدھا کر رہے تھے۔اس روز آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس سے آپ ایک طرف اشارہ کرتے تھے۔ کہ آگے بڑھا ور دوسری طرف اشارہ کرتے تھے کہ چھے ہٹ یہاں تک کہ وہ سب برابر ہوگئے۔

ملا تک کی آمد سسایک الی تیز ہوا آئی جس کی ی شدت ان اوگوں نے نہ دیکھی تھی۔ وہ چلی گئی۔اور ایک دوسر بی ہوا آئی وہ بھی چلی گئی اور ایک ہوا آئی پہلی ہوا میں جبر نیل ایک ہزار لشکر مادئکہ کے بمراہ رسول التسائشیج کی ہمرا ہی کے لئے تتھے۔ووسری طرف ہوا میں میکا ٹیل ایک ہزار ملائکہ کے ہمراہ رسول اللّہ کے میمند (لشکر کے دانمی بازو) کے لئے تتھے۔

۔ ملائکہ کی علامت وہ عمامے تھے۔ جن کے سرے وہ اپنے دونوں ٹٹانوں کے درمیان لٹکائے ہوئے تھے۔ اور سبز وسرخ نور کے تھے۔ ان کے گھوڑوں کی پیشانیوں میں بال تھے رسول اللہ نے اسپے اصحاب سے فر مایا کہ ملائکہ نے نشان جنگ لگالیا۔لہذاتم بھی نشان لگالو۔ چنانچہ ان لوکس نے اپنی زرہ وکود میں نشان لگایا۔ بدر کے دن ملائکہ ابلق گھوڑوں برسوار تنھے۔

عمیر بن وہب المجمعی کا قریش سے خطاب .....راوی نے کہا کہ جب مسلمانوں کی جماعت مطمئن ہوگئ تو مشرکین نے عمیر بن وہب المجمعی کو بھیجا جو تیر والا تھا۔اس ہے کہا کہ محمداوران کے اصحاب کا انداز و کروہ وادی (میدان) میں عمیا پھرلوٹا اور کہا۔ ندتوان کے لئے مدد (امدای نوج) ہے اور ندکین (پوشید واشکر) پوری تو م تمن من وہیں آگر زیادہ ہوں گے ان کے ہمراہ سرّ اونٹ اور دو گھوڑے ہیں۔اے گروہ قریش مصائب حامل موت ہیں المعین مسلمانوں کی تعدادان کے لئے باعث ہلاکت ندہوگی ) میڑب کے سیراب کر نے والے اونٹ قاتل موت ہیں معلمانوں کی تعدادان کے لئے باعث ہلاکت ندہوگی ) میڑب کے سیراب کر نو والے اونٹ قاتل موت کے حامل ہیں۔وہ ایک بی جماعت ہے کہ سوائے ان کی تواروں کے نہ کوئی محافظ ہے اور نہ کوئی جانے ہیں کہ کلام ہیں کرتے جو یہ پھن اور نہ کی خوال کوئی آ دی تل کر دوبغیر اس کے کہ والے سانیوں کی طرح زبا نیس نکا لئے ہیں خدا کی تم میں تو نہیں بھتا کہ آن کا کوئی آ دی تل کر دوبغیر اس کے کہ ادا کوئی آ دی تل کر دوبغیر اس کے کہ ادا کوئی آ دی تل کر دوبغیر اس کے کہ ادا کوئی آ دی تل کر دوبغیر اس کے کہ ادا کوئی آ دی تل کر دوبغیر اس کے بعد جینے کا مزہ شہیں ۔لبذا اپنے معاملہ میں غور کرو۔اس نے حکیم بن حزام سے گفتگو کی لوگوں کے گیا۔اور شیب اور متب کے پاس آیا۔ جوان کی جماعت میں بڑ سے تا طاور دوبار سے انہوں نے لوگوں کو ایس ہونے کا مشور دورا۔

ا پوجہل کی ریشہ دوائی .....عتب کہا کہ میری نفیحت کوردنہ کرواورنہ میری رائے کوناوانی پرمحول کرو ۔گر ابوجہل نے جب اس کا کلام سنا تو اس پر حسد کیا اور اس کی رائے کوغلط قرار دیا۔ اس نے لوگوں کے در میان اختلاف کرادیا۔ اور عامر بن الحفر می کو اس نے بیتھم دیا کہ اپنے بھائی عمر کے نام سے وادیلا کرے جو مخلہ میں قبل کر دیا گیا تھا۔ عامر سامنے آیا اور اس نے اپنے مصدز ریس پر خاک ڈالی اور وائے عمر چیننے لگا اس سے اسکا مقصد عتبہ کورسوا کرنا تھا کیونکہ قریش میں وہی اس کا حلیف تھا۔

جنگ م**بدر** ….عمیر بن وہب آیا اس نے مسلمانوں پرحملہ کردیا تکرمسلمان اپنی صفون میں ثابت قدم رہے اور اپنی جگہ ہے ہے بہیں اس پر عامر بن الحفر می نے بھی حملہ کردیا اور جنگ جھٹر گئی۔

عامر بن الحضر می کافل .....مسلمانوں میں جوسب سے پہلے نکلا وہ عمر بن الخطاب کے آزاد کردہ غلام مجع تھے۔ انہیں عامر بن الحفر می نے آل کردیا تھا۔انصار میں جوسب سے پہلے آل کیا گیاوہ حارثہ بن سراقہ تھے۔ کہاجا تا کہ انہیں حیان بن العرقہ نے آل کیا کہاان کومیسر بن الحمام نے آل کیا جسے خالد بن الاعلم العقبلی نے مارڈ الا۔

شیبہ و عنتبہ و ولرید کی میاز رت طلی .....ربید کے دونوں بیٹے شبیداور عنبہ اور الولید بن عنبہ نکلے انہوں نے مقابلہ کی دعوت دی تو قبیلہ بنی الحارث کے تمین انصاری معاذ اور معوذ اور عوف جوعفرا کے فرزند تھے۔ان کی طرف نکلے مگر رسول النعائی نے نے بینا بسند فر مایا آپ کے پچااور آپ کے قوم کے ذریعے سے شوکت ظاہر ہو۔ طبقات ابن سعد حصد اول آپ نے انہیں تھم دیا تو و ولوگ اپٹی صفول میں واپس آ مجئے اور آپ نے ان کے لیئے کلمہ خیر فر مایا۔

مشرکین کاغرور .....مشرکین نے پکار کر کہااے محد ان مقابلہ کرنے والوں کو ہماری طرف روانہ کرو۔جو ہاری قوم میں ہے ہوں رسول التُعلِی نے فرمایا اے بی ہاشم کھڑے ہوا دراس حق کے ساتھ قال کروجس کے ساتھ الله نے تمہارے نبی مبعوث کیا کیونکہ وہ اسنے باطل کولائے ہیں تا کہ اللہ کے نورکونکل کردیں۔

حمزه بن عبدالمطلب علی ابن ابی طالب اور عبیده بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف کمٹرے ہوئے اور عتبه کی طرف بڑھے توعتبہ نے کہا کچھ ہات کروتا کہ ہم حمہیں بہچان لیں۔وہ خود پہنے تھے (اس لئے بہچانے نہ جاسکے حزہ نے کہا کہ میں حمزہ ہوں جواللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے تو عتبہ نے کہا اچھا مقابل ہے علی اور عبیدہ بن الحارث نے کہااور میں ان دونوں (شیبہو ولید ) کے حلیفوں کا شیر ہوں جو تیرے ساتھ ہیں اس نے کہا دونوںا جھے مقابل ہیں۔

عتبها ورولبيد كافتل .....اس نے اپنے جئے دليدے كہا كداے دليدا تُعطَّىٰ بن ابي طالب اس كے سامنے آئے۔دونوں میں کلوار چلنے تکی علیؓ نے اسے قل کردیا عتبہ کھڑا ہوا اور اس کی طرف جمزہ بڑھے دونوں نے تکوار چلائی ۔حمز ہ نے اسے مل کر دیا شہیدا تھا اور اس کے مقابلہ میں عبیدہ بن الحارث کھڑ ہے ہوئے جواس روز رسول اللہ علی کے اصحاب میں سب سے زیادہ من رسیدہ تھے۔ شبیہ نے عبیدہ کے یا وُں پر تکوار کا کنارہ مارا جوان کی پنڈلی کی سنچھلی میں لگا اورائے کاٹ دے۔

شبیبه کا خاتمه .... جمزه وعلیٰ نے شبیه پر حمله کیااوراے ان دونوں نے اُل کردیا انہیں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ هذا ان خصصمان الحتصمو فی ربھم (بدونوں فریق ہیں (لیعن مسلمین ومشرکین) جنہوں نے اہے پروردگارکے بارے میں جھکڑا( کیا)اور انہیں کے بارے میں سورہ انفال بااس کا اکثر حصہ یہوم نبطیش البطشه الكبرى (يعنى يوم بدر (جس روز بم سخت پكر كرے يج جس روز سے مراد بدر كادن سے)وعذاب يوم عقيم (سخت دن كاعذاب)وسيهزم الجمع و يولون الابر . نازل بوا\_

را دی نے کہا کہ رسول النمانی کوان کے پیچھے اس طرح دیکھا گیا کہ تکوارمیان ہے باہر نکا لے ہوئے اس آیت (سیھزم الجمع ) کی تلاوت فرمار ہے ہیں (یعنی عنقریب)اس جماعت کوئٹکست ہوگی اوروہ پیٹے پھیر کر بھا گیس ھے )ان کے زخمیوں کوآپ نے اٹھوایا۔اور بھا گئے والوں کی تلاش فر مائی۔

ستہدا کے بدر ....اس روزمسلمانوں میں چودہ آ دمی شہید ہوئے چیرمہاجرین میں سے اور آئھ انصار میں ہے۔ (١)عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب بن عبد مناف

(۲) عمير بن الي وقاص

(٣) عاقل بن الي البكير

( ١٧) عمر بن الخطاب آزاد كرده غلام مجع

(۵) صقوان بن بيضاء

(١) سعد بن خنثیمه

(4) مبشر بن عبدالمنذ ر

(۸) حارث بن سراقه

(٩) عوف بن عفراء

(۱۰)معوذ بن عضراء

( ۱۱ )عمير بن الحمان

ر ۱۰۰ راقع بن معلی

(۱۳) زیدبن الحارث بن مم تھے۔

ر مه ۱) ان کانام معلوم نہیں۔

منقنو کین قریش .....اس روزشر کین کے ستر آدمی مارے گئے۔اورستر قید ہوئے اور جوٹوگ مقتول ہوئے ان میں ریجی ہتے۔

شبیه و متبه فرزندان ربیعه بن عبدشس الولید بن عتبه ،العاص ،ابوجهل بن بشام ،ابوالنجتر می اور حظله بن ابی سفیان بن حرب را لحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف طعیمه بن عدی ، زمعه بن الاسود بن اله طلب ،نوفل بن خویله بخویله بن عربی الاحد و بید جوالعد و بیکافرزند ہے را لخارث جس کو گرفتار کرئے الاخیل میں قبل کیا گیا۔ عقبہ بن ابی مصط جے گرفتار کرئے الصفر او میں قبل کیا گیا العاص بن بشام بن المغیر وجوامیر المؤمنین عمر بن الحظ ب کا مامول تھا۔امیہ بن خلف بیل بن المحال معبد بن خلف بیل بن المحال معبد بن وہب۔

اسپېران بدر سسه په پاوگ قیدیون مین شیم \_ نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب ، فقیل بن ابی طالب ، ابو العاص بن الربیع ، عدی بن الخیار ، ابوعز برزبن عمیراور ولید بن الولید بن مغیره ، عبدالله بن ابی بن خلف ، ابوعز و عمر و بن عبدالله شاعر \_ و بهب بن عمیر بن و بهب الجمعی ابو و داعه بن خبیره البحی ، مهل بن عمر والعامری \_

اسيران بدركا زرفد بيه قيديون كافديدنى كس چار بزار، تين بزار، دو بزار، ايك بزار در بهم تك تفا - موائه اس جماعت كي دس كي پاس مال ند تفا - ان لوگول پررسول التفايش نے احسان فر مایا - انہيں لوگول بيل ابوعزه الجمعی سفے - رسول القد كوان لوگوں سے جو بچول اس آپ نے غنیمت میں لے لیا - مال غینمت پرعبدالله بن كعب الازنی كو آپ نے عامل بنایا كه افسار میں سے سفے - مال غنیمت رسول الله فات نے الصفر او كيے سر شعب (مقام) تقسيم كيا جو مدين سے وسط ورجہ كے تين رات كے فاصلہ پر ہے رسول الله فات نے الصفر او كيے سر شعب (مقام) ليا جو مدید بن الحجاج كی تين رات كے فاصلہ پر ہے رسول الله فات دولفقارا بے حصول سے زیادہ ليا ۔ جو مدید بن الحجاج كی تين رات كے فاصلہ بر ہے رسول الله کے شمشیر ذولفقارا ہے حصول سے زیادہ ليا ۔ جو مدید بن الحجاج كی تين رات کے فاصلہ بر ہے رسول الله کے شمشیر ذولفقارا ہے حصول ہے دیادہ کی سے دیادہ کی تھی اس روز وہ صرف آپ کے لئے مخصوص تھی -

مّال عَنْهِمت .....رسول النَّفَيْكِيِّ نِهِ تمام مال غنيمت ان مسلمانوں كوجو بدر ميں حاضر تھے،اورآ ٹھدآ دميوں جو

آپ کے حکم ست پیچھے رہ گئے اور آپ نے ان کا حصہ واجر مقرر فر مادیا تھا عمّایت فر مادیا۔ رسول النّعَلَیْتُ نے اپنا حصہ مسلمانوں کے ساتھ لیاجس میں ابوجہل کا اونٹ بھی تھا۔جس کے ٹیمل پڑی ہوئی تھی وہ اس پر سوار ہو کر جنگ کیا کرتے تھا۔ اور اس کے شہوت کے وقت سے اسے مارا کرتا تھا۔

ا بالی ملہ بینہ کوئو بید فتی سند رسول النظافیہ نے زید بن حارثہ کوبشیر (خوش خبری) دینے والا بنا کے مدینہ بھیجا تا کہ وہ ان کورسول النٹر آفیلی کے کواورمسلمانوں کی سلامتی وقت واقعہ بدراورالقد نے اپنے رسول کو جو آنتے عطافر مائی اس کی اور جو مال غینمت آپ کوان سے دلوایا اس کی خبر وی ۔ آپ نے اہل عالیہ کے عبداللہ بن رواحہ کواس طرح کی خبر وسینے کے لئے بھیجا۔ عالیہ (ان مقامات کا نام تھا) قباء ، حلمہ ، وائل واقف ، بنوامیہ بن زید ، قریظہ النصیر۔

حضرت رقیبہ کی ملہ قیبن ..... زید بن حارثہ مدینے میں اس وقت آئے جب کہ رقیہ بنت رسول اللہ علیہ استیار میں وقت آئے جب کہ رقیہ بنت رسول اللہ علیہ استی وقت تائے جب کہ رقیہ بنت رسول اللہ علیہ میں فرن کیا جا چکا تھا۔ اہل مکہ کوسب سے پہلے جس شخص نے اہل ہدر کی مصیبت اور ان کی شکست کی خبر سنائی وو اسسیسمان بن حالیس الخزاعی تھا۔ جنگ بدر رسول التعلیہ کی جمرت کے انیسویں مہینے کا رمضان المبارک یوم جمعہ سبح کے وقت ہوئی۔

مجامدین بدر کی تعداد .....البراء ہے مردی ہے کہ بدر کے دن رسول النیکی کے اصحاب کی تعداد تین سو دی سے پچھز اکتھی ۔ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ان کی تعداداتنی ہی تھی جتنی جنگ جالوت کے دن اصحاب طالوت کی تھی ۔ جنہوں نے نہر کوعبور کیا تھا۔ اس روزسوائے مومن کے ان کے ساتھ کسی نے نہر کوعبور نہیں کیا۔ الاموی کی سرم دی سرک بدر سرکردن رسول النیکا تھیں کے ساتھ کی تعداداتی تھی جتنی جنگی جالوں ت

ایومویٰ ہے مردی ہے کہ بدر کے دن رسول الٹھائیٹی کے اصحاب کی تعدادا تی تھی جنتی جنگ جالوت کے ن اصحاب طالوت کی۔

البراء سے مروی ہے کہ اہل بدر کی تعدا داسجاب طالوت کے مطابق تھی۔

البراء ہے مروی ہے کہ بدر کے دن مہاجرین ساٹھ ہے زاکہ تھے۔اور انصار دوسو جالیس سے زاکہ تھے ۔ اور انصار دوسو جالیس سے زاکہ تھے البراء نے اسحاب بدر سے روایت کی ہے کہ وہ لوگ ان اسحاب طالوت کی تعداد کے مطابق تین سودس سے کچھزا کد تھے۔ جنھوں نے نہر کوعبور کیا تھا۔البراء کا بیان ہے کہ بخداان (طالوت) کے ہمراہ سوائے مومن کے اور کسی نے نہر کوعبور نہیں کیا۔

عبیدہ سے مروی ہے کہ اٹل بدر تین سوتیرہ یا چودہ تھے۔ دوسوستر انصاراور بقیہ دوسرے لوگوں میں سے ابن عباس مروی ہے کہ اٹل بدر تین سوتیرہ تھے۔ جن میں مہاجرین میں سے چھبتر تھے اور سے ارمضان یوم جمعہ کو اٹل بدر کو ہزیت ہوئی۔

مجاہدین بدر کے لئے رسول اللّٰد کی دعا .....عبداللّٰہ بن عمروی ہے کہ رسول اللّٰہ تین سو پندرہ مجاہدین بدر اللہ میں بدرہ مجاہدین کے ہمراہ روانہ ہوئے جیسا کہ طالوت روانہ ہوئے تھے۔ جس وقت وہ لوگ روانہ ہوئے تو رسول اللّٰہ ا

دے۔اے اللّٰہ بیلوگ بھو کے ہیں کہذا انہیں سیر کر۔اللّٰہ نے بدر کے دن فتح دی وہ لوگ جس وقت لوئے تو اس حالت میں لوٹے کہان میں ہے کوئی ایسانہ تھا جوا کی یا دوسری سواری کے بغیر ہوانہوں نے کپڑے بھی پائے اور سیر بھی ہوئے۔

مطرے مروی ہے کہ بدر کے دن آ زاد کردہ غلام میں ہے دی ہے زائد حاضر تھے۔مطر نے بیان کیا کہان لوگوں کا بھی مناسب حصہ نگایا گیا۔

ہوم بدر کی تا ریخ ..... عامرین رہیدالبدری ہے مردی ہے کہ بدر کادن مارمضان المبارک دو شنے کوتھا۔ الزہری ہے مردی ہے کہ میں ابو بکر بن عبدالرحمٰنَّ بن الحارث بن بشام سے شب بدر کے بارے میں در یافت کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ شب جمعہ کے ارمضان کو ہوئی۔

جعفر بن محمراینے والدے روایت کرتے ہیں کہ جنگ بدر محارمضان یوم جمعہ کوہوئی۔

محمہ بن سعد (مؤلف کتاب ہذا) کہتے ہیں کہ یہی ثابت ہے کہ وہ جمعہ کوہو کی اور دوشنبہ کی حدیث شاذ ہے۔ ابن الی حبیبہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ابن المسیب سفر کے روزے کے متعلق دریا فت کیا تو انہوں نے عمرٌ بن الخطاب سے حدیث بیان کی کہ ہم نے رسول التعلیق کے ہمراہ رمضان دوغرزوے کئے ۔غروہ بدر،غروہ فتح مکہ ہم لوگوں نے دونوں میں روز نے بیس رکھا۔

ابن طلحہ کہتے ہیں کہ ابوا یوب ہے یوم بدر کے بارے میں پوچھا گیا۔تو انہوں نے کہا کہ یارمضان کے ستر ہ دن گزرے تنے اور تیرہ دن باقی تنے یا گیارہ دن باقی تنے اور ۹ ادن گزرے تنے ۔

ابن مسعود ہے مروی ہے کہ بدر کے دن تین آ دمی ایک اونٹ پر سے اور ابولہا بدو کل ٹرسول الدُه اللہ ہے ہم نشین سے ۔ ایسا ہوتا تھا کہ جب نی علیہ کی (پیادہ چلنے) نوبت ہوتی تھی تو وہ دونوں عرض کرتے ہے آ پ سوار ہوجا ہے تاکہ ہم دونوں آپ کی جانب سے پیادہ چلیں ۔ آپ فر ماتے سے کہ نہ تو تم دونوں پیداروی میں جھے سے زیادہ طاقتور ہواور نہیں تو اب میں تم لوگوں سے زیادہ بیاز ہوں (بعنی مجھے تو اب کی دیری ہی حاجت ہے جسی شمہیں پھر میں بیادہ روی کا اجرکیوں چھوڑوں)۔

مشرکین کی تعدّ او سبیده بن عبدالله اپنه والدے دوایت کرتے ہیں کہ جب ہم نے بدر کے دن ہماعت مشرکین کوگر فرآر کیا تو ہم نے ان ہے پوچھاتم لوگ کتنے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایک ہزار تھے۔ انسیسی سے مروی ہے کہ بدر کے قیدیوں کا فدیہ چار ہزار سے کم تھا۔ جس کے پاس نہ تھا اسے رہے کم و یا گیا کہ وہ انسار کے بچوں کو پڑھنا سکھا دے۔

مفلس قيد يون كازرفدييه

عامرےمروی ہے کدرسول التعافیق نے بدر کے دن ستر قیدیوں کو گرفتار کیا آپ بفترران کے مال کے ان

ے فدیہ لے رہے تھے۔ اہل کمد ککھنا جانتے تھے۔ اور اہل مدینہ لکھنانہیں جانئے تھے۔ جس کے پاس فدید نہ تھا۔ دس بچے مدینے کے بچوں میں سے اس کے سپر د کئے مگئے۔ اس نے انہیں سکھایا۔ جب وہ ماہر ہو گئے تو وہی اس کا فدیدہو کیا۔

عامرے مروی ہے کہالل بدر کا فدیہ چالیس جالیس او قیہ تھا۔ جس کے پاس نہ تھا اس نے دس مسلمانوں کو کھنا سکھایا زید بن ثابت بھی آئبیں میں ہے ہیں۔جنہیں ککھنا سکھایا تمیا۔

زر فدریہ لینے کا فیصلہ ....عبیدہ ہے مروی ہے کہ بدر کے قید بوں کے بارے میں جر کئل رسول التعلقہ پر نازل ہوئے اور ع رض کی کہا گر آپ جا جی تو آئیں تن کردیں اور اگر چا جی تو ان سے فدیہ لے لیں۔ اس سورت میں فدید لینے والے سفر شہید ہوں مے۔ رسول التعلقہ نے اصحاب کوآ واز دی۔ لوگ آئے یا ان جی سے لوگ آئے آپ نے فرمایا یہ جر کئل جیں جوان دونوں باتوں میں تنہیں اختیار دیتے ہیں۔ یا تو قید یوں کوسا منے لا کے سب کو تل کر دویا س طرح ان سے فدید لوجوتم میں اس کو تبول کریں وہ بقدر ان کی تعداد کے شہید کئے جا کیں گے۔ ان لوگوں نے خلاف تو ت حاصل کرے کے اور ہم میں سے ستر جنت میں داخل ہوجا کیں گے آئیں ہے۔ ان اوگوں کے خلاف تو ت حاصل کرے کے اور ہم میں سے ستر جنت میں داخل ہوجا کیں گے آئیں ہے۔ ایل اسے فدید لیا۔

ساک بن حرب ہے مردی ہے کہ میں نے عکر مہ کو یہ کہتے سنا کدرسول التعقیقی جب الل بدر ہے فارغ بوے تو آپ ہے کہا گیا کہ آپ قافے کو ضرور لے لیجئے کیونکہ اب اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں۔ عباس نے آپ ہے بیکا رکز کہا کہ یہ آپ کے لئے مناسب نہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ سے دوجماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے جوابے وعدے کے مطابق آپ کو دیدی۔

ابوالبختر کی کافل .....العیز اربن حریث ہے مروی ہے کہ بدر کے دن رسول الشکالی نے تھے دیا تو ندادی علی کا فل .....العیز اربن حریث ہے مروی ہے کہ بدر کے دن رسول الشکالی نے تھے دیا تو ندادی علی آگاہ ہو کہ اس قوم (مشرکین) میں ہے سوائے ابوالختری کے میرے نزدیک کی کا کوئی احسان نہیں ہے۔لبذا جس نے اے گرفنار کیا ہور ہاکر دے رسول الشکالی نے نے اے امن دے دیا محرمعلوم ہواکہ وہ قبل کیا جا چکا ہے۔

سمات افر او کے لئے بدوعا نوس، عبدالله بن مسعود ہے مردی ہے کہ رسول الله علی نے تبلہ روہوکر ترکی ہے کہ رسول الله علی نے تبلہ روہوکر ترکیش کے ساتھ افراد کے لئے بدوعا فرمائی جن میں ابوجہل والمیہ بن خلف وعتبہ بن ربیعہ وشیبہ بن ربیعہ وعقبہ بن الی معیط بھی ہے۔ آپ نے خداکی تم کے ساتھ فرمایا کہ ضرورتم لوگ ان کواس حالت میں بدر میں بچھڑ ابواد کھو ہے۔ کہ آ فیاب نے ان کوجلادیا ہوگا وہ ون بھی سخت گرم تھا۔

علیٰ ہے مروی ہے کہ جب یوم بدر ہوااور جنگ شروع ہوگئ تو ہم نے رسول اللہ اللہ کیا ہ لی ( یعنی آپ کے کوئے گئے ہے۔ کوؤ کے کیا۔اس روز آپ سب سے زیادہ مشغول جنگ تھے۔کوئی شخص آپ سے زیادہ مشرکین سے قریب نہ تھا۔

حضرت حمز و کی شیجاعت ..... البی ہے مروی ہے کہ یوم بدر ہواتو ربید کے بیٹے عتبہ وشبیداور ولید بن عتبہ نکلے ان کے مقابلہ کو حمزہ بن عبد المطلب وعلیٰ بن ابی طالب وعبیدہ بن الحارث نکلے۔ شبیح تر اُ کے مقابلے پرآئے

ابوعبداللہ بن محمد سعد (مولف کتاب) کہتے ہیں۔ کہ پہلی حدیث کی بناء پر ٹابت یہی ہے کہ حمز ہ نے منتبہ کونل کیا۔ علیؓ نے الولید کواور عبیدہؓ نے شبیہ ہے قبال کیا (جسکوعلیؓ وحمز ہؓ نے مل کر بعد میں قبل کر دیا)۔

مسلمانوں اور مشرکوں کے گھوڑوں کی تعداد ..... بزید بن ردمان سے مردی ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ اللہ ہے کے ساتھ صرف دو گھوڑے تھے ایک گھوڑے پر رسول اللہ اللہ اللہ کے ماموں الاسود کے حلیف المقداد بن عمر وسوار تھے دوسراحمزہ بن عبدالمطلب کے حلیف مرحد بن الی مرحد الغنوی کے لئے تھا۔ اس روزمشر کیبن کے ہمراہ سوگھوڑے تھے۔

قبیہ نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ (رسول اللّیظیفیہ ) کے ہمراہ تین گھوڑے تھے۔ ( دو گھوڑوں پرتو د ہی سوار تھے جن کا ذکر ہوااور )ایک گھوڑے پرالز ہیر بن العوام سوار تھے۔

مسلمان مخبر میں مکرمہ مروی ہے کہ بدر کے دن رسول التعلیق نے عدی بن ابی الزغباء اور ہمبس بن عمر و کو مخبر بنا کر بھیجا دونوں (بدر کے ) کنوؤں پرآئے ۔ ابوسفیان کو دریافت کیا تو آنبیں اس کے مقام کی اطلاع و ک گئی ۔ دونوں رسول التعلیق کے پاس آئے اور اطلاع دی کہ یا رسول اللہ وہ فلال دن فلال کنویں پر اتر ہے گا اور فلال دن فلال کنویں پر اتر ہے گا اور فلال دن فلال کنویں پر اتر ہے گا۔ فلال دن فلال کنویں پر اتر ہے گا۔ میاں تک کہ ہم لوگ ان سے لی جا کمیں گے۔ جبکہ وہ (بدر کے ) کنویں پر ہوگا۔ ابوسفیان آیا اور اس کنویں پر اتر ا۔ قوم ہے (جو وہال تھی) دریافت کیا کہ آیا تم نے سی کو دیکھا ہے انہوں نے کہا ہو اس کے کہا سوائے دوآ دمیوں کے کسی کو دیکھا ہے انہوں نے کہا ہو کھا اس نے کہا جھے ان دونوں کے اونوں کی نشست گاہ دکھا وانہوں نے اسے نشست گاہ دکھا تی اس نے کہا بخدا پڑر ہی گانے کہ دونوں کے اونوں کی نشست گاہ دکھا تا ترب کہا بخدا پڑر ہی گانے کی دوائی کی خبر دی۔ آبیا تی کے دونوں کے اونوں کی دونا کی کروں کے کہا بخدا پڑر ہی گانے کی دوائی کی خبر دی۔ آبیا تی کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے کہا بخدا پڑر ہی گانے کی دوائی کی خبر دی۔

. فرامایاس جنت کی طرف سبقت کروجس کی وسعت آسانوں اور زمین کے برابر ہے۔

عمير بن الحمام م كى شہا وت ..... عمير بن الحمام ايك طرف تنے ہاتھ بل محبور يرتفيل \_ جن كوده كھا رہے تھے۔ انہوں نے كہا واہ واہ (زع خ ) ني الله الله الله الله الله الله كرد انہوں نے كہا واہ واہ (زع خ ) ني الله الله عن الله عن كرد انہوں نے كہا ہے جور يں ہرگز جھے پر عالب نه كس كى ۔ پيركہا بل تركہا بل تركہا الله عن اب بل زندگ بل سوات مجبور كے وئى مجود نہ كا وہ (ہاتھ كى مجود يں) كھانے كے پر كہا دور ہو تمہيں نے جھے روك ليا جو ہاتھ يرتفيں بھينك ديں۔ اپنى كواركی طرف الله جو چھے وہ الله بل بھی ہوئى لگى تھى ۔ اب ليا اور آ كے بردھ كے الله الله بالا براتر بارش ہوئى جس لا سے دہ مثل كو دصفا كے ہوگئى لوگ اس برة مائى ہوئى جو تھے۔

جنگ بارکے متعلق قرآ فی آیات ....الله جل شاند نے بیآ بت نازل فرمانی داذیع شبکم النعاس امنة وینول علی من السماء ماء یطهو کم به ویذهب عنکم رجز الشیطان ولیوبط علی قلوب کم ویشت به الاقدام (اس وقت کویاد کروجب که الله تعالی بی جانب سے تبهار سے سکون کے لئے تم پر غنودگی طاری کرد ہا تھا اور تم پر آسان سے بارش نازل فرمار ہاتھا تاکداس کے ذریعے سے تبہیں پاک کروے شیطان کا خوف دور کرد ہے دلول کو مضبوط کرد ہے۔ اور ٹابت قدم کردے۔

جب بيآيت نازل ہوئی۔ سيھزم الجمع ويولون الدبو (يعنى عقريب اس جماعت كوئنست ہوگى اور وہ پشت پھيركر ہواكيں ہے ) تو عراكيتے ہيں كہ بيں نے كہاكس جماعت كوئنست ہوگى اور كون غالب ہوگى؟ جب يوم بدر ہواتو ميں رسول التعلق كود يكھاكم آپ ذرہ بہن كرحد كرتے ہيں اور سيھ والم حصع ويولون الدبو . كہتے جاتے ہيں مجھے يقين ہوگيا كمالة تبارك تعالى النالوكوں كوئقريب تنكست دے گا۔

عکرمہ ہے مروی ہے کہ آیت واذکروااذ انتم قلیل مستضعفوں فی الارض (اس وقت کویادکرو جب تم قلیل اورروئے زمین پر کمزور سمجھ جاتے تھے) یوم بدر کے متعلق نازل ہوئی۔ یہ آیت اذالہ قیت مالہ ذین کے ضروا زحفا فلا تو نوھم الا دبار (جب تم لوگ کفار کامقا بلہ کرنا تو پشت نہ پھیرنا) یہ بھی یوم بدر کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور یہ آیت یسٹ لمونک عن الانفال (آپ ہے لوگ مال نئیمت کے بارے میں سوال کرتے میں ) یوم بدر کے بارے میں نازل ہوئی۔

ایوب ویزید بن حازم سے مروی ہے کہ عمر مدکویہ پڑھتے سناف اتب عبوا السافین آمنوا ( لینی اے ملائکہ تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا) اتنام ضمون تو ایوب ویزید کا متفق علیہ ہے۔

حماد نے کہا کہ (روایت میں) ایوب نے اتنابڑھایا کہ عکرمہ نے کہاف اصور بو افوق الا عناق (ا۔ ملائکہ تم کفار کی گردنیں ماردو) اس روز آ دمی کا سرجدا ہوجاتا تھا اور بیند معلوم ہوتا تھا کہ س نے علیحدہ کیا۔

ا بوجہل کی تلاش ..... عکرمہ ہے مردی ہے کہ رسول التعلق نے اس روز فرمایا ابوجہل کو تلاش کرولوگوں نے تلاش کیا وہ نہ ملا آپ نے دوبارہ فرمایا کہ اسے تلاش کرو۔ کیونکہ اس کے ساتھ میر ابید عدہ ہے کہ اس کا محصلتہ گزرگاہ

روم بدر پررسول الله کی وعاء ..... علی بن ابوطالب سے مردی ہے کہ جب یوم بدر ہواتو میں نے کسی قدر جنگ کہ پھر جلدی نجی آنے گئے گئے ہے ہاں آیا کہ و یکھوں آپ نے کیا کیا آپ بھر جدے میں قرمار ہے تھے۔ یا حسی یا قیوم میں المجھ برطاتے نہ تھے۔ میں الاوازاد ایس آیا تو آپ حالت بجدہ میں فرمار ہے تھے۔ میں عرصہ جنگ کووایس ہواتو آپ کہ حالت بجدہ میں بھی فرمار ہے تھے۔ اللہ نے آپ کوفتح فرمائی۔

نتمشیر فروالفقار سے سابن عباس ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ نے اپنے حصہ میں بدر کے دن ایک تلوار ذوالفقار مخصوص فرمائی عبادة بن حمزہ بن الزبیر سے مروی ہے کہ بدر کے دن جوملا تکہ نازل ہوئے ان کے تماہے زرد تتھے۔ زبیر کے یاس بدر کے دن دورومال تھے جس کا دہ عمامہ باندھتے تتھے،۔

عطیہ بن قیس سے مروی ہے کہ جب رسول التواقیۃ بدر کی جنگ سے فارغ ہوگئے۔ تو جبرینل سرخ کھوڑ ہے پرسوار ہوکرآ ہے گئے پاس آئے ان کی بیٹانی پربل پڑے تھے۔ زرہ پہنے ہوئے تھے۔ اور ہاتھ میں نیزہ تھا جس کی باڑھ غبار آلودھی۔ انہوں نے عرض کی یا محمد اللہ تارک تعالی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور بیہ تھم دیا ہے کہ آپ کے راضی ہونے تک آپ سے جدانہ ہوں آیا آپ راضی ہیں۔ فرمایا ہاں میں راضی ہوں تو واپس ہوئے۔

عکرمہ ہے مروی ہے کہ افد انتہ بالعدوۃ القصویٰ (بیونت تھا کہ جب تم میدان کے کنارے پر )وہ لوگ وادی کے ایک کنارے پر اور بیلوگ دوسرے کنارے ای طرح اسے عفان نے بھی بالعدوۃ پڑتھا ہے۔

شہدائے بدر کی نماز جنازہ .....عامرے مروی ہے کہ جب رسول اللہ بدر روانہ ہوئے۔ تو آ بھالیہ فی سنہدائے بدر کی نماز نے عمرو بن ام مکنوم کو مدینے میں اپنا خلیفہ بنایا عطاء بن ابی رباح سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے شہدائے بدر کی نماز جناز ویڑھی۔

ترکریا بن الی زاہدہ،عامرے روایت کرتے ہیں کہ بدرای شخص کا تھا جس کا نام بدرتھا یعنی میرتھا۔ محمد بن سعد (مؤلف کتاب ہذا) کہتے ہیں کہ محمد بن عمر نے بیان کیا کہ ہمارے مدنی دوست اور سیرت کے راوی سب ہی کہتے ہیں کہ مقام کا نام بدر ہے (نہ کہ سی شخص کا نام)۔

مسر بیجمیسر بان عدمی .....رسول التقایق کی بجرت کے انیسویں مہینے کے شروع میں ۱۵ رمضان کو میر بن عدی خرشہ انظمی کاعصماء بنت مروان کی طرف سریہ ہے جو بنی امیہ بن زید سے تھی۔ عصماء یزید بن زید بن حصن اعظمی کے پاس تھی اسلام کی جوکرتی تھی نجا تھے کو ایڈ اء پہنچاتی تھی۔ آپ کی مخالفت پر برا پیختہ کرتی اور شعر کہتی تھی۔ محصیما ء کافیل .....عمیر بن عدی کے پاس آئے مکان میں داخل ہوئے عصماء کے اردگر داس کے بچوں کی ایک جماع ت سور ہی تھی۔ گود میں ایک بچے تھا جسے وہ دودھ پلاتی تھی۔ عمیر نابینا تھے۔ ہاتھ سے ٹول کے بچے کو ماں سے علیحدہ کیا تکواراس کے سینے پررکھدی جوجسم کے پار ہوگئ۔

عمیر نے میں کی تماز مدینے میں بی الفیقہ کے ساتھ پڑھی رسول النہ اللہ نے ان سے پوچھا کہ کیاتم نے دختر مروان کوئل کردیا؟ انہوں نے کہا ہاں کیا اس یارے میرے ذمہ بچھا در ہے؟ آپ نے فر مایانہیں ،اس کے بارے میں دو بھیڑی کردیا؟ انہوں نے کہا ہاں کیا اس بارے میں دو بھیڑی کردیا؟ انہوں النہ اللہ نے ان کا نام بارے میں دو بھیڑی کر کی ۔ بیدہ کلمہ تھا جوسب سے پہلے رسول النہ اللہ تھا۔ میں سول النہ اللہ تھا۔ عمیر بصیر (بینا) رکھا۔

معربیرسالم بن عمیر ..... شردع شوال میں رسول الله کی جرت کے بیسویں مبینے ابوعفک یہودی کی جانب سالم بن عمیر کا سریہ ہے۔ ابوعفک بن عمر و بن عوف کا بہت بڑا بوڑ ھاجوا کیک سوبرس کا تھا یہودی تھا واکوں رسول اللہ علیہ کی مخالفت پر برا پیختہ کرتا اور شعر کہتا تھا۔

ا پوعفک کافنل ....سالم بن عمیر نے جو بکٹرت رونے والوں میں سے تھے۔اور بدر میں حاضر ہوئے تھے۔
کہا کہ مجھ پریہ نذر ہے کہ یا تو میں عفک کونل کروں گا۔ یا اس کے لئے مرجاؤں گا۔وہ تھہر ہے ہوئے اس کی غفلت کے انتظار میں تھے گرمی کی ایک رات کو ابوعفک میدان میں سویا۔ مالم بن عمیر کواس کاعلم ہو گیا۔وہ سامنے آئے اور تلواراس کے جگر پررکھ دی۔اسے دبا کرکھڑ ہے ہو گئے۔ یہاں تک کہ وہ اس کے بستر میں تھس کی۔اللّٰد کا دشمن جلایا تواس کے مانے والے دوڑے آئے۔اس کے تھرلے گئے ،اور ڈن کردی۔

غرو البنى قلیقاع سن نصف شوال شنبے کے روز ہجرت بیسویں مہینے رسول التَّمَالِيَّة نے بی قینقاع سے جنگ کی ۔ بنی قینقاع سے جنگ کی ۔ بنی قینقاع سے جنگ کی ۔ بنی قینقاع بے جنگ کی ۔ بنی قینقاع بہود میں سے ان سے زیادہ کوئی بہادراور ہمت والا نہ تھا۔ یہ لوگ سنار نصے۔

بنی قینظاع کی برعبدی ..... نجائی سے انہوں نے سلح کر لی تھی جنگ بدر ہوئی تو ان لوگوں نے نافر مائی اور حسد کا اظہار کیا اور عہد ویٹاق کوتو ژویا اللہ تبارک تعالی نے اپنے نبی پریہ آیت نازل فر مائی و اما تنحاف من قوم حیانہ فا نبذ الیہ علی مسواء ان اللہ لا یعب المحانسین (اوراگر آپ کوکسی توم سے خیانت (یعنی عہد شمنی) کا اندیشہ ہوتو آپ ان کے عہد کومساوی طور پروایس رو بیجئے بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پہند نہیں کرتا رسول اللہ میں المحانسین فیات کے اندیشہ ہوتو آپ اس آیت کی وجدان کی جانب روانہ ہوگئے اس روز آپ کا مجمند احمد میں عبد المطلب لئے تتے یہ جہند اسفید تھا۔ دوسرے چھوٹے جہند سے نہ تتے۔

ينى قدينقاع كامحاصره ..... تخضرت ني ابولباب بن عبدالمنذ رالعمرى كومديني مين اپنا خليف بنايا اوريبودك

طرف روانہ ہوئے ذی القعدہ کے چاند تک پندرہ روز بی تینقاع کا محاصرہ رکھا وہ سب سے پہلے یہودی تھے۔ جنہوں نے بدعمدی اور جنگ کی اور قلعہ میں محفوظ ہو گئے۔ آپ نے ان کا نہایت بختی سے محاصرہ کیا القد تعالیٰ نے ان کے داول میں رعب دال دیا اور وہ رسول القعائے کے اس فیصلہ پر راضی ہو گئے کہ ان کا مال رسول القعائے کے لئے عور تیں بجے ان کے لئے آپ نے تھم دیا تو ان کی مشکیس کس دی تکئیں۔

عبدالله بن الى كى سفارش ..... رسول النها في في مشكيل كن برالمنذر قدامه السطى كو ماموركيا جو في المنذر قدامه السطى كو ماموركيا جو في المعد بن فيشه بن السم بين سے تھے عبدالله بن الى في رسول الله فيل سے جان بخش كى ورخواست كى بہت اسراركيا تو آپ نے فرمايا انہيں چھوڑ دوخداان پرلعنت كرے۔ آئخضرت فيل في فيان كى جان بخش دى اور حكم ديا كه مدين سے بابرنكال ديئے جائيں اس كام پرعبادہ بن الصامت مامور ہوئے يبوداذرعات بيل مي مي مرابع مي ديارہ بن الصامت مامور ہوئے يبوداذرعات بيل مي مي مرابع بي ديارہ ميں الله ميں الله الله بي الله بيارہ بن الصامت مامور ہوئے يبوداذرعات بيل مي مي مرابع بيارہ بين المامة بيارہ بين المامة بيارہ بين المامة بيارہ بين المامة بين المامة بيارہ بين المامة بي

مال غنیمت .....رسول التعلیق نے ان بتھیاروں مین سے تمن کما نیں لیں جن میں ایک کمان کا نام الکشوم تھا جوغز وہ احد میں ٹوٹ گئی۔ ایک کمان کا نام الروحاء تھا۔ اور ایک کا البیصاء۔ آپ نے ان کے سامان جنگ میں سے دوزر ہیں الصفد میہ اور فضہ تین کمواریں لیں۔ ایک سیف قلعی دوسری بتار اور تلوار تھی۔ تین نیزے لئے۔ مسلمانوں نے ان کے قلعہ میں بہت سے ہتھیا راورسوناری اوزاریائے۔

رسول التعلیق نے اپناتخصوص حصہ اورخمس (پانچواں حصہ )لے لیا باتی حصے اصحاب پرتقسیم فر مادیئے۔ یہ بدر کے بعد پہلاخمس تھا جولیا گیا۔ جوخص ان نوگوں کے مالوں پر قبضہ کرنے کے لئے متررکیا گیا وہ محمہ بن مسلمہ تنے۔

غرو وسولی .....رسول التُمالِيَّة بان ذی الحدیم کے شنبہ ہجرت کے باکیسویں مبینے غزوہ سویل کے لئے رواند ہوئے میں ابولہا بالمنذ رالعمری کوظیفہ بنایا۔

مشرکین جب بدرے واپس ہوئے تو ابوسفیان بن حرب نے تیل کوحرام کردیا تا وقتیکہ محمد (علیہ ہے) اوران کے اصحاب سے انتقام نہ لے لیا جائے۔ حدیث زہری کی بناء پروہ دوسواروں کے ہمراہ روانہ ہوا اور حدیث ابن کعب کی بناء پر جالیس سواروں کے ساتھ۔

ا بوسفیان کی کارگر ارمی ..... جب ترکا ہوا تو ابوسفیان بن حرب نکلا العریض تک گیا۔ مدینے اور العریض کے درمیان تقریباً تین میل کا فاصلہ ہے وہاں اس نے انصار کے ایک آ دمی کولل کردیا جواس کا اجیر (مزدور) تھا چند مكانات اوركهاس جلادى اس نے بدخيال كياتهم بورى بوكن اور پشت بھير بھا گا۔

ا بوسفیان کا فرار ..... یخبررسول التعلیق کوپنجی تو آپ نے اسحاب کوندا دی مہاجرین وانصار کے دوسو آ دمیوں کے ہمراہ الن تو کوں کے نشان قدم پرروانہ ہوئے ابوسفیان اوراس کے ساتھی تیز بھا گئے گئے ستو کی تھیٹیاں گر اتے جاتے تھے جو عام طور پران کا زادراہ تھا مسلمان انہیں لے لیتے تھے اس سے اس کا نام غزوہ سو ایق ہوگیا (سو ایق لیمنی ستو)۔

مسلمان ان سے نقل سے رسول التعلقی مدینے وائیس ہوئے آپ یا نچے روز مدینے سے باہر رہے۔

غر و و قرقر قرا لكدريا قرارة الكدر ..... پرنصف محرم كورسول النطائية بجرت كے تينوي مينے غزو وقرقرة الكدريا يا قرارة الكدرك لئے روانہ ہوئے ۔ بيہ مقام معدن بن سليم كے قريب ہے جوسد معونہ كے اس طرف الارضيہ كے علاقے ميں ہے مدینے اور معدن كے درميان آٹھ برد (٩٦ميل) كافا صلہ ہے۔

آ تخضرت الله الله کا حجن الم الله نے اٹھایا۔ آپ نے مدینے برعبداللہ بن ام مکتوم کو خلیفہ بنایا خبر پنجی کہ اس متام پرسلیم وغطفان کا ایک گروہ ہے آپ ان کی جانب سے مگر وہاں کسی کونہ پایا اصحاب کی ایک جماعت کو واوی کے بلند حصد کی طرف بھیجا اور خو وان لوگوں کی طرف متوجد ہے۔ چند چروا ہے ملے جن میں ایک غلام بیارتھا۔ اس سے لوگوں کو دریافت فر مایا تو اس نے کہا بچھے کوئی علم نہیں ہے۔ میں یا نچویں دن یافی کے لئے جاتا ہوں اور آج چوتھا روز ہے لوگ کنویں اور پانی کی طرف جانچے ہیں اور ہم لوگ چو پایوں کے لئے کمروں سے دور ہیں۔

مال غنیمت کی تقسیم ..........رسول النقایشی ای طرح واپس ہوئے کہ چو پایوں پر قابض ہو پیکے تھے۔ انہیں مدینے کی طرف روانے فر مایالوگوں نے مال غنیمت مدینے سے تین کیل کے فاصلے پر صرار میں تقسیم کرلیا چو پائے پانچ سواونٹ متھ آپ نے تمس (پانچواں حصہ ) نکال لیا اور چار حصے مسلمانوں میں تقسیم کردیئے ہر شخص کو دواونٹ ملے وہ لوگ دوسوآ دی تھے بیار نبی کریم ملاقے کے جھے آیا آپ علیقے نے اسے آزاد کر دیا اس کئے کہ نماز پڑھے دیکھا تھا۔

# سربيل كعب بن الاشرف

کعب بن الاشرف سبید بن الاشرف یبودی کتل کا ربیدرسول الشین کی جرت کی جرت کی پیدوی مین سبین به ارزیج الاول کو بواود شاعرتها نی کریم میلی اور آپ کے اصحاب کی جوکرتا تھا مخالفت پرلوگوں کو براہ بھتے کہ کا اور این المان کی بھت سے بہتر ہے براہ بھتے کہ کا اور ایڈادیتا تھا غزوہ بدر ہوا تو وہ ذلیل وسرنگوں ہوگیا اور کہا کہ آئ زمین کا شکم اس کی پشت سے بہتر ہے کہ ایک بیٹ میں الاشرف کی ربیشہ دوانی دور کہ آیا متنولین پر قریش کوردایا اور شعر کے ذریع سے کعب میں الاشرف کی ربیشہ دوانی دورکہ آیا متنولین پر قریش کوردایا اور شعر کے ذریع سے

برا پیختہ کیا رسول اللہ علی نے فر مایا اے اللہ ابن الاشرف کے اعلان شر اور شعر کہنے کوتو جس طرح جا ہے روک وے نیز ارشادفر مایا کوئی جوابن الاشرف سے میر اانقام لے کیونکہ اس نے مجھے ایذ ادی ہے

محمد بن مسلمہ معمد بن مسلمہ نے عرض کی اس کے لئے میں ہویارسول متدمیں اسے آل کروں گا آپ نے ا جازت دے دی اور قرمایا کہ معد بن معاز ہے اس بارے میں مشورہ کرلومحد بن مسلمہ اور بیلہ اوس کے چند آ دمی جمع ہوئے جن میں عباد بن بشر ابو نا مُله سلکان بن سلامہ الحارث بن اوس بن معاذ اور ابوعیس بن جبیر تھے ۔ انہوں نے عرض کی کہ یارسول اللہ ہم لوگ اسے قتل کریں گے اجازت دیجئے کہ ہم کوئی بات بنا نمیں فر مایا کہ مناسب ہے ابونا کلہ کعب بن اشرف کے رضائی (دودھ شریک) بھائی تھے۔

منصوبی فرآ منصوبیدل .....وه اس کے پاس روانہ ہو مجے کعب کو سخت تعب اور ڈرپیدا ہو گیااس پرانہوں نے کہا کہ میں ابونا نکه بول میں تو صرف اس لئے تیرے پاس آیا ہول کہ تھے اس مخص کے آنے کی خبر دول جوہم لوگوں برمصیبت ہے عرب ہم سے لڑتے ہیں اورایک ہی کمان سے تیر مارتے ہیں حالا نکہ ہم لوگ ان سے کنار وکشی جا ہے ہیں میرے ہمراہ وہ لوگ ہیں جن کی رائے میری رائے کےمواقق ہے میں جا ہتا ہوں کہ انہیں تیرے یاس لے آؤں ہم لوگ جھھ ے غلہ اور تھجورخریدیں اور جو چیز قابل اعتماد ہوتیرے یاس رہن کر دیں۔ وہ ان سے مطمئن ہوگیا اور کہا کہ انہیں جب جا ہو لے آؤوہ اس کے ماس سے می وقت کے وعدے سے فکے ساتھیوں کے باس آئے اور انبیں خبر دی تو وہ سب اس رائے س متفق ہو محے کہ اس کے پاس اس وفت چلیں جب شام ہو جائے

وہ لوگ رسول اللہ واللہ کے پاس آئے اور آپ کوخبر دی آپ ان کے ہمرار دانہ ہوئے بھیج تشریف لائے بنبیں رواند کر: یااورفر مایا که الله کی برکت اور مدد کے بھروسہ روانہ ہو جاؤ جاتھ نی رات میں و دلوگ روانہ ہوئے اوراس کے قلع تک مینچے ابونا کلہ نے پکارا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اس کی عورت نے رضائی پکڑلی اور کہا کہ تو کہاں جاتا ہے؟ تو تو ا کیے جنگجوآ دمی ہےاس نے حال ہی میں شادی کی تھی کعب نے کہا کہ مجھ سے وعدہ ہے وہ تو میرا بھائی ابو نا مکہ ہے تو اس نے اپنے ہاتھ ہے رضائی اوڑ ھالی اور کہا کہ اگر مرد کو نیز و مار نے کوبھی بلایا جائے تو جاہے کہ قبول کر لے کعب ان کے پاس آیان لوگوں نے تھوڑی دمریک باتیں کیس بہال تک کدوہ ان کھل گیا ابونا کلہ نے ا پنے ہاتھ اس کے بالوں میں داخل کر دیا اور سر کے بیٹے (بال) پکڑ لئے اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ اللہ کے دشمن کولل کر دوسب نے اپنی تلوار ہے وار کئے تگر بے سودبعض تلواروں نے بعض کولوٹا دیا کعب ابوٹا کلہ سے چیٹ گیا۔

كعب بن الانشرف كافتل ..... محد بن مسلمه كتبة بين كه مجهدا يك تيتى يادة في جوميري تلوار مين تقى ال تشخینج لیااور ہےاں کی ناف میں گھسیر کوزور ہے دبایا تپتی کافتی ہوئی زیرِ ناف تک اتر گئی اللہ کے وثمن نے ایسی جیخ ماری جس سے میبود کے قلعوں میں کوئی قلعہ باقی نہیں رہاجس پر آ حک ندروشن ہوگئی ہوانہوں نے اس کاسر کاٹ لیااور اینے ہمراہ لے آئے بقے الغرت مینچ تکبیر کہی رسول انٹنافیلے اس شب کھڑے نمازیڑھ رہے تھے ان کی تکبیر بنی تو آپ نے بھی تمبیر کبی اور تبجھ گئے کہ انہوں ہے اس قبل کردیا دولوگ رسول اللہ اللہ تا اللہ تا ہے اس پہنچ آپ علی نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ ان چبروں کوفلاح یاب کرے

انہوں نے کہا کہ پارسول اللہ آپ کے چبرے کو بھی بید کہا اور آپ کے آگے کعب کا سرڈ ال دیاحضور علی ہے ا لقد کی حمد کی قبیح ہوئی تو فر مایا بہودیوں میں ہے تم جس پر ابو پاؤ اسے تل کر دووہ ڈرےان میں ہے کوئی نہیں لکلا اور نہ کچھ بولے انہیں اندیشہ تھا کہ ابن الاشرف کی طرح ان پر بھی شب خون نہ مارا جائے۔

زبری سے حق تعالی کے اس قول ولنسمعن من الذین او تو الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکو الذی کئیر آ (ان لوکوں سے جن کوتم سے قبل کتاب دی گئی اور ان لوکوں سے جنہوں نے شرک کیا تم لوگ ضرور ضرور بہت کی ایڈ ارسال با تیں سنو مے ) کے بارے میں مروی ہے کہ وہ کعب بن الاشرف ہے جو شرکین کورسول اللہ متابقة اور اسی بے خلاف این استحار ہے برا پیختہ کرتا تھا ہی کریم علی اور آپ کے اصحاب کی بجو کرتا تھا

کعب کے ل کے متعلق و وسری رائے ۔۔۔۔انصار میں سے جویانچ آ دی اس کے پاس گئے جن میں محمد بیان کے جن میں محمد بن مسلمہ اورا کیے ان کو دیکھا محمد بن مسلمہ اورا کی اور کھا تھا جہ کہ بن مسلمہ اورا کی حالت سے بھڑک کیا

ان لوگوں نے کہا کہ ہم تیزے پاس ایک ضرورت ہے آئے ہیں اس نے کہا کہ ہم میں ہے ایک خفس میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت ہے جھے آگاہ کرے ایک آدی اس کے پاس آیا اور کہا کہ ہم اس لئے تیرے پاس آئے ہیں کہ تیرے ہائے وہ وہ در ہیں فروخت کریں جو ہارے پاس ہیں تاکہ انہیں فرج کریں اس نے کہا کہ بخد اگر ایسا کرو گئو تم اچھا کرو گے جب سے پیخفی (یعنی) آخضرت علیہ ہے ہیں اتر اے تم لوگ مصیبت میں پڑگئے انہوں نے وعدہ کیا کہ اس کے پاس ایسے وقت آئیں گے جب کوئی دوسرانہ ہوگا حسب وعدہ کعب کے پاس ہی گئے انہوں نے وعدہ کیا کہ ان لوگوں نے کہا ان لوگوں نے کس ایسی چیز کے لئے تیرا دروازہ کھنگھٹایا ہے جو تھے پہند ہاں نے کہا ان لوگوں نے اپنی غرض اور مقصد کے متعلق مجھے پہلے ہی آگاہ کردے ہے

عکرمہ ہے مروی ہے کہ کعب ان لوگوں کے سامنے آیا اور بوجھا کہ میرے پاس کیار ہن کروگے کیا اپنے بیٹے رہن کروگے اس کاارادہ تھا کہ آئیں تھجوری قرض دے

انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس سے شریاتے ہیں کہ ہمارے لڑکوں کوعار دلائی جائے اور کہا جائے کہ بیدایک دس نے برگرد ہے اور بیدو دس نے کہا کہ اچھاا پی عورتوں کو میرے پاس رہن کردوانہوں نے کہا کہ تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے ہمیں بچھ سے اطمنان نہیں کون عورت ہے جو تیری خوبصورتی کی وجہ سے نیج سکے گی البتہ ہم لوگ این ہمیں ہتھیا رہی کی وجہ سے نیج سکے گی البتہ ہم لوگ این ہمیں ہتھیا روں کی کس قدرضرورت ہے اس نے کہا کہ بال این ہتھیا روں کی کس قدرضرورت ہے اس نے کہا کہ بال این ہتھیا روں کی کس قدرضرورت ہے اس نے کہا کہ بال این ہتھیا رہے تا واور جو جا ہودے جا و

اسی بنے کہا کہ ہمارے پاس آؤتا کہ اس معاطے میں گفتگوکریں کعب اترنے لگا تو اس کی عورت لیٹ گئا اور کہا کہ اس سے کی کو بھیج دیا کر جو تیرے ہمراہ ہوں اس نے کہا کہ اگر بیلوگ مجھے سوتا پاتے تو نہ جگاتے عورت نے کہا کہ المجھام جے بات کر لے وہ نہ مانا اور ان کے پاس اتر آیا اس کی خوشبو ہے ان سے بات کر لے وہ نہ مانا اور ان کے پاس اتر آیا اس کی خوشبو ہے اس نے کہا کہ بیفا اس کی عورت کا اس کی خوشبو ہے اس نے کہا کہ بیفا اس کی عورت کا کی عطر ہے ایک آومی اس کا مرسو تھنے کے بہانے سے برحا اور مضبوط پکڑ کر کہا کہ القدے و تمن کو آل کردو الوجس نے کہا

کہاس کے کو میم پر نیز ہ مارااور محمد بن مسلمہ نے تکوار ماری اور آل ہو کمیا تو وہ حضرات واپس ہوئے

میہود بوں میں خوف حراص میں دک منع خوف کی حالت میں ہوئی ہی کریم آفی ہے پاس آئے اور شکایت کی گئی کہ ہمارا مردارد غائے آلی کی کریم آفیہ نے اس کے افعال یاد دلائے کہ کس طرح وہ لوگوں کو برا بھیختہ کیا کرتا تھالز ائی پرا بھارتا تھا اور ایڈ این پاتا تھا آپ نے انہیں اس امر کی دعوت دی کہ اپنے اور اپنے در میان ایک معاہدہ سلح لکھ کردیں جوکانی ہویے عبد نامہ حضرت علی سے یاس تھا

### رسول الله عليسة كاغزوه غطفان

ہجرت کے پچیدویں مہینے ماہ رہیج الاول رسول التعلیق کانجد کی جانب غزوہ غطفان ہے جوانخیل کے نواح میں زوامر ہے۔ رسول اللہ علیقے کونبر پینجی کہ بی تعلیہ دمحارب کی ایک جماعت نے ذی امر میں جمع ہوکر بیقصد کیا ہے کہ آ پوتمام اطراف ہے گھیرلیں یفعل بی محارب میں ہے ایک مخص کا ہے جس کا نام دعثور بن الحارث ہے۔

نیا بت حضرت عثمان .....رسول التعلیق نے مسلمانوں کوجمع کیا اور چاس آومیوں کے ہمراہ جن کے پاس گھوڑے تنے۔ ۱۱ ربیع الاول کوروانہ ہوئے۔ مدینے ہیں عثمان بن عفان کوخلیفہ بنایا مسلمانوں کوذی القعدہ میں بن تغلبہ کا ایک شخص ملاجس کا تام جبارتھا۔ لوگ اے رسول التعلیق کے پاس لائے اس نے ان کوخبر دی اور کہا کر وولوگ آپ کی آمدین لیس محتو ہر کز مقابلہ نہ کریں مجے۔ وہ لوگ بہاڑ کی چوٹیوں پر بھاگ مجے۔ میں آپ کے ہمراہ چاتا ہوں۔

رسول النعافظ السام كى دعوت دى وه مسلمان ہو گیاات بلال كے ساتھ كرديارسول التعافیہ كا حسل سے ساتھ كرديارسول التعافیہ كا حسل سے مقابلہ نہ ہوا۔ آپ آئیس بہاڑوں كى جوثیوں پرد مکھ رہے تھے۔ رسول التعافیہ اور اصحاب بارش ہے بھیگ مسى ہے مقابلہ نہ ہوا۔ آپ دونوں كپڑے ان كر جھیلاد ہے تا كہ خشك ہوجا كم ورخت پر لفكاد ہے اورخودا كيكروث ليك كروث ليك كروث اليك كروث كيا۔

ای کے بارے میں بیآیت نازل بیاایہ اللذین آمنو الذکر و انعمة الله علیکم اذهم قوم الایة (اسامیان والوایئے او پرالله کے العام تو یاد کروجبد ایک قوم نے تم پر دست درازی کا اراد و کیا تو اللہ نے الن کا ہاتھ دروک دیا۔ رسول الله الله بیانہ نے لئے نوجت جنگ کی نہیں آئی اور آپ کی غیبت کیارہ دن رہی۔ کا ہاتھ روک دیا۔ رسول الله الله بیات کی اردون رہی۔

# رسول الله عليسة كاغزوه بن سليم

۲ جمادی الا ولی ہجرت کے ستائیسویں مہینے رسول النّفائیلی کا بحر ان کا غزوہ ہے بحر ان الغرع کے نواح میں ہیں ہے۔ سے اور فرع کے درمیان آئھ برد (۹۲ میل) کا فاصلہ ہے۔ رسول النّد کو خبر ملی کہ بحر ان میں بی سلیم کا مجمع ہے آ پ تیمن سوسحا ہے ہمراہ روانہ ہوئے۔ مدینے میں ابن ام المکتوم کو خلیفہ بنایا اور تیز چل کر آ پ بحران میں وارد ہوئے ۔ آپ معلوم ہوا کہ لوگ اپنے اپنی کے مقامات کو منتشر ہو گئے۔ آپ واپس ہوئے نوبت جنگ نہیں آئی۔ دس روز باہر ہوگئے۔

ممر میرز بید بن حارث من من نید بن حارث کا سربیالقر وه کی جانب بجرت کے اٹھایکوی مینے شروع جمادی الآخر میں چین آیا بیسب سے پہلاسر بیہ جس میں زیدا میر بن کے نکلے القر وہ نجد الزیدا ورائنم وہ کے درمیان ذات عرق کے نواح میں ہے الیس رسول الشفائلی نے قافلہ قریش کے روکنے کے لئے بھیجا جس میں صفوان بن امیہ اور حویطب بن عبدالعزی اور عبداللہ بن ابی ربیعہ تھے۔ ان کے بھارہ بہت سامال سونے چاہدی کے سکے برتن اور چاہدی تھی جن کا وزن تمیں ہزار در بم تھا۔ ان ربیر فرات بن حیان العجلی تھا۔ اس نے انہیں عراق کے راستے سے ذات عرق روانہ کیا۔

مال غنیمت کی تقسیم .....رسول التعلیق کوخر بینی تو آپ نے زید بن حارث کوسوسواروں کے ہمراہ روانہ کیا انہوں نے اسے دوک لیا اور قافے کو پالیا۔ قوم کے بڑے بڑے لوگ نظے ۔ تمام مال بیلوگ رسول اللہ علیقی کے باس لائے آپ نے اسے دوک لیا اور قافے کو پالیا۔ قوم کے بڑے بڑے لوگ نظے ۔ تمام مال بیلوگ رسول اللہ علیقی کے پاس لائے آپ نے حصوں پرتقسیم فرمایا۔ اس کا ایک خس (پانچواں حصہ) میں ہزار درہم کو پہنچا جو بچاوہ آپ نے اہل سرید کو تقسیم کردیا فرات بن حیان کا فہول اسلام

فرات بن حیان جوگرفآرکرلیا تھیا تھا نی تھا تھا ہے پاس لایا گیااس سے کہا تھیا کہ اگر تو اسلام لائے گا تو چھوڑ دیا جائے گاوہ اسلام نے آیارسول الٹھائیے نے اس کی جان بخش دی د

غرو و احد .... عنوال يوم شنر رسول التعليقة كو بجرت كي بتيسوس مبيني فروه احد بيش آيا-

جنگ کی تیار بال سے اللہ اللہ وہ میں تشہرا ہوا پایا۔ سرداران قریش آئے تھے جب کے کولو ٹے تو اس قافلے کو جے ابوسفیان بن حرب لا یا تھا دارالندوہ میں تشہرا ہوا پایا۔ سرداران قریش ابوسفیان کے پاس گئے اور کہا کہ ہم لوگ نہا ہت خوش ہوں گا کراس قافلے کے نفع سے محد ( علیقے ) کی طرف ( جانے کے لئے ) سامان سفر مہیا کرو۔ ابوسفیان نے کہا میں پہلافتض ہوں جس نے اسے منظور کیا اور عبد مناف کی اولا دہمی میرے ساتھ ہے مال فروخت ہوکرسونا جمع ہوا۔ کل ایک ہزاراونٹ تھے اور بچاس ہزار دیتار کا مال تھا قافلے کے مالکوں کو اصل سرمایہ دیدیا میا اور نفع زکال لیا میا۔ معمول بینھا کہ ایک دینار میں ویتار نفع لیتے تھے۔

انبیں کے بارے میں ہے آیت نازل ہوئی۔ان الذین کفروا ینفقون اموالھیم لیصدو اعن سبیل الله (وولوگ جنہوں نے کفریا اپنے مال کواس کے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے ہے روکیں )انہوں نے قاصد روانہ کیا جوعرب میں جا کرنفرت کی دعوت و بیتے تھے۔انہوں نے سب سے مال جمع کیا جوعرب کے ساتھ تھے سب متفق ہوکر حاضر ہوئے قریش نے ہمراہ عورتوں کو لینے پر بھی اتفاق کیا۔ تاکہ وہ مقتولین بدرکو یا دولا کیں غصہ ولا کی جس سے شدت انتقام تیز ہو۔

مسلم جاسوسول کی اطلاع ….. رسول التفایقی نے اپنے جاسوسوں انس ومونس کو جوفضالہ کے بیٹے اور الظفری تھے۔ ۵شوال شب خ شنہ کوروانہ کیا۔ وہ دونوں رسول اللہ و کے پاس ان کی خبر لائے۔ قریش نے اپنے اونٹ اور گھوڑے انعریض کی کھیتی میں جھورے اور وہال سے روانہ ہوئے تو گھاس ختم ہو چکی تھی۔ آپ نے الحباب بن المنذ ربن المجموح کو بھی ان کی طرف روانہ کیا۔ وہ لشکر میں داخل ہوئے تعداد کا اندازہ کیا اور آپ کے پاس خبر لائے۔ سعد بن معاذ ، اسید بن حفیر اور سعد بن عبادہ شب جمعہ کو سکے جو کے مسلح ہوئے مسید میں رسول اللہ فاق کے دروازہ پر رہے مدین کی تبال تک کے جب ہوئی۔

رسول الله كاخواب .....رسول القطیعی نیاس شب كوخواب دیكها كرآ بایک مضبوط زره بهنی بیل آب كی آلوار ذوالفقار دهار كی پاس سے تزک کی سے ۔ ایک گائے ذکح کی جاری ہے ۔ اور ایک منیڈ هااس کے بیجھے ہے آپ نے اسحاب كواس کی خبر دی اور تعبیر فر مائی محفوظ زرو سے مراد مدید ہے آلوار كا تزكا خود مجھ پر مصیبت کی ملامت ہے ۔ ذکح کی ہوئی گائے اسحاب كافل ہے ۔ منیڈ ها كا بیجھا كرنااس سے مراد لشكر كفار ہے جے اللہ تعالی آل مرے گا۔

اختیلاف رائے ،،،،،رسول النَّمَانِینَ کے اس خواب کی بناء پر رائے ہوئی کہ مدینے میں کھیرو۔عورتوں اور بچوں کوقلعہ میں کردو دونو جوانوں نے جو بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے۔رسول النُّمَانِینَّۃ ہے دشنی کی طرف نگلنے ک ورخواست کی اور شبادت کی رغبت ظاہر کی انہوں نے کہا کہ ممیں بھارے دشمن کی طرف لے چلئے۔ پھران لوگوں کا غلبہ وگیا جو ہا ہرنگانا جا ہے تھے۔

۔ رسول اللہ نے لوگوں کونماز جمعہ پڑھائی وعظ بیان فر مایا انہیں کوشش اور جہاد کرنے کا تھکم دیا اور پیخبر دی کہ جب تک وہ مبرنہ کریں مے۔ان کی مدد ہوگی۔انہیں اپنے دشمن کے مقابلے کے لئے تیاری کا تھکم دیا چنانچہ لوگ روائلی سے خوش ہوئے۔ آپ نے لوگوں کونمازعصر پڑھائی سب جمع تنے۔اہل العوالی میں حاضر ہو گئے۔رسول اللہ منالیق اپنے مکان میں داخل ہوئے آپ کے ہمراہ ابو بکر وعمر بھی تنے۔دونوں اصحاب نے آپ کے عمامہ باندھالیا۔ لبس جنگ پہنا یالوگ صف باندھے ہوئے آپ کے برآ مدہونے کا انتظار کرد ہے تنے۔

مد بن معاذ اوراسید بن حفیرنے کہا کہتم نے باہر نگلنے پررسول النہ بھائیے ہے زبردی کی ۔ حالانکہ امر مناسب آپ پر آسان سے تازل ہوجا تا ہے لہذاتم لوگ معاملہ کو آپ ہی کے سپر دکر دو۔

مسلمانوں کا اطبرارندا مت .....رسول التعلیق اس طرح برآ مربوئے که زرہ بہنے ہوئے تھے آپ نے زرہ کو فا برکیا اور اس کے درمیان چڑے کی چی سے باندھا تھا جو کوار انکانے کے لئے تھی۔ آپ مامہ باندھا اور کو فا برکیا اور اس کے درمیان چڑے کی چی سے باندھا تھا جو کوار انکانے کے لئے تھی۔ آپ محامہ باندھا اور کو ادان کائے ہوئے تھے۔ ڈھال بشت برتھی۔

سب لوگ اس پرنادم ہوئے جوانہوں نے کیا اور عرض کی ہمیں یہ جن نہیں ہے کہ آپ کی مخالفت کریں لہذا جومنا سب ہومعلوم سیجئے رسول الٹھنگئے نے فر مایا کسی نبی کو بیرمنا سب نہیں کہ جب وہ اپنی زرہ پہن لے تو اتارد سے تا وقتیکہ اللہ اس کے اور وشمن کے درمیان فیصلہ نے کرداور اللہ کے نام برروانہ ہوجا و تنہیاری ہی مدوہوگی جب تک تم صبر کرد گے۔

اسلامی علم ..... آپنے تمن نیز بے طلب فر مائے اور تین جھنڈ بے بنائے اوس کا جھنڈ ااسید بن تفییر کودیا خزرج کا جھنڈ الحہاب بن ہمنڈ رکودیا اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن عیادہ کو اپنا جھنڈ اجومہا جرین کا حیصنڈ اتھا علی بن ابی طالب گودیا اور میر بھی کہا جاتا ہے کہ مصعب بن عمیر کودیا مدینہ پرعبداللہ بن ام کمتوم کوخلیفہ بنایا۔

محمد بن مسلمہ کا پہر ہ ..... آپ بی النجار میں اترے تھے اس رات کے پہرے پر محمد بن مسلمہ کو پچاس آ دمیوں کے ہمراہ عامل مقرر فر مایا جو رات بحر لشکر کے گروگشت کرتے رہے۔ رسول الله علیہ پچھلی شب کو اس طور پر روانہ ہوئے گئے گئے آباز گئی تھے آپ ای روز احد کے مقام پر القنظر و تک پہنچ گئے نماز کا وقت آگیا آپ مشرکین کو دکھر ہے بال کواڈ ان کا تھم دیا انہوں نے اڈ ان واقامت کہی آپ نے اسحاب کوصف بہ صف کرکے نماز پڑھائی

منافق عبداللد بن الى كى غدارى .... ابن ابى اس مقام ايك كشرك بمراه اس طرح اكفر كيا كويا و الكن عبدالله بن المرح الكفر كيا كويا و وايك مظلوم به جوان كرة كرا به المراك المراك المراك و وايك مظلوم به جوان كرة كرا به المراك المراكم المركم الم

مسلم الشكر كى صف آرائى ..... رسول الله عَيْنَا كَ ساتھ صرف سات سوا صحاب رہ گئے آپ كے باتھ صرف سات سوا صحاب رہ گئے آپ كے باتھ صرف اور ايك محضرت عَيْنَة و بات كور اور ايك گھوڑ اابو بردہ بن بنار كا تھا آپ سامنے آكرا صحاب كوصف بست كرر ہے بتھے آخف و و زر بیں اور خود اور لو ہے كی ٹو پی (مغفر و بیضہ) ہے ہوئے تھے آپ اللہ تھے استالیہ نے احد كوا پی پشت پراور مدینہ كوسامنے كيا۔

کو همینین برعبداللد بن جبیر کی ما موری .....کوهینین مع نالے کے بائیں جانب تھااس پر بچاس تیرانداز وں کومقرر کیا عبداللہ بن جبیر کوان کا عامل بنایا ۔اور سمجھادیا کہتم لوگ اپنے اس موریچ پر کھڑے رہنا ہماری پشت کی حفاظت کرنا اگرتم بید کیھو کہ میں مال غنیمت ملاہے تو ہمارے شریک نہ ہونا اور اگرتم بید کھنا کہ ہم تل ہو رہے ہیں تو ہماری مددنہ کرنا۔

مشركین كی صف آرائی ... مشركین بھی سامنے آكرا پی صفیں درست كرنے گا انہوں نے میمنہ پرخالد بن وليدا درميسره پرعكرمه بن انی جہل كوعامل بنايا دونوں كنا روں ميمنه وميسره پر دوسوگھوڑے بيھے سواروں پرصفيان بن اميہ يومقرر كيا اور كہا جاتا ہے كہ ممرو بن انعاص كوتيرا ندازوں پر جوسو بيھے عبداللّٰد بن الي ربيعه كوجھنڈ اطلحه بن اني طلحه كے حوالے كيا ابوطلحه كانام عبداللہ بن عبدالعزى بن عثمان بن عبدالدار بن تصی تھا۔

ا ہو عامر .....جس شخص نے سب ہے پہلے جنگ چھیڑی وہ فاسق ابوعا مرتھا جواپی قوم کے بیچاس آ دمیوں کے ساتھ نگلا اور پکارکر کہا کہ میں ابو عامر ہوں مسلمانوں نے کہا کہ نہ تیرے لئے مرحبا ہے اور نہ خوش آ مدیداس نے کہا کہ میرے بعد میری قوم پرایک شرنازل ہوااس کے ساتھ قریش کے غلام بھی ہیں۔

مشرک عورتوں کا رجز ..... وہ اوگ اور مسلمان پھر پینئے گے ابوعامراور کے ساتھیوں نے پشت پھیر لی مشرکیین کی عورتیں ڈھول تا شے اودف بجا کر برا نگیختہ کرنے لگیں مقتولین بدر کی یا دولا کر بیا شعار پڑھنے لگیں نحن بنات طارق تمان میں ہم ہوگ تکئے پر چلتے ہیں ہم لوگ رات کو آنے والے کی بیٹیاں ہیں ہم ہوگ تکئے پر چلتے ہیں ان تقبلوانعانق او تد ہروانفارق اگرتم لوگ مقابلہ پرآ و گے اوراگر پشت پھیر کر بھا کو گے تو تمہارے گلے لگ جا کیں گ تمہارے گلے لگ جا کیں گے ہم تم سے جدا ہوجا کیں گے فرق غیر وامق فرق غیر وامق اور جدائی بھی ہوگی جونفرت کرنے دالے کی ہوتی ہے

طلحہ بن الی طلحہ سن آئی طلحہ سن قوم کے بعض لوگ بعض کے نزدیک آگئے تیرا ندازمشر کین کے نشکر پر تیر پھینک رہے تھے قبیلہ ہوازن نے پشت پھیر لی طلحہ بن الی طلحہ نے جو جھنڈا لئے ہوئے تھا پکارا کہ کون جنگ کرے گا علی بن الی طالب ٹے نظے اور دونوں صفوں کے درمیان مقابلہ ہواعلی نے اس پر سبقت کی اور مر پر ایسا مارا کہ کھو پڑی بھیٹ گئی اور وہ گڑ اور کا مردارتھا

رسول اکرم آلفتہ اس ہے مسرور ہوئے آپ نے بلند آواز سے تبیر کہی مشرکین کے نشکروں پرحملہ کرکے انہیں مارنے گئے یہاں تک کہان کی مفیس پراگندہ ہوگئیں۔

**ا بوشیب عثمان کافتل** ..... مشرکین کا حجنڈ اابوشیبه عثمان بن البطلحہ نے اٹھایا وہ عورتوں کے آ گے رجز کہنا تھا اور بیشعر پڑھتا تھا۔

ان على اهل اللواء حق ان تخضب الصعدة اوتندقا

بے شک جھنڈے والے پر واجب ہے کہ اس کا نیز ہ خون میں رنگ جائے یا ٹوٹ جائے اس پر حمز ہ بن عبدالمطلب نے حملہ کیا انہوں نے اس کے شانے پر اس زور سے ملوار ماری کہ ہاتھ اور باز و کانتی ہوئی کمرتک پہنچ گئی اور اس کا پھیپے وا طاہر ہو گیا حمز ہ یہ کہتے ہوئے لوٹے میں تو ساقی الجمیح کا بیٹا ہوں (ایج وہ شخص جس کے زخم کی گہرائی ناہے)

مشرک علمبر دارول کافل ..... وہ جھنڈاابوسعد بن ابی طلحہ نے اٹھایا اسے سعد بن ابی وقاص نے ایک تیر مارا جواس کے مگلے میں لگااور کتے کی طرحز بان ہا ہرنگل پری بھراسے تل کردیا دفعہ طلب مارا جالب نہ میں مصریب مصریب نہیں ہے۔

مسافع بن طلحه ابن البي طلحه نے وہ جھنڈ ااٹھا یا عاصم بن ٹابت نے تیر مارکرائے آل کردیا گلاب بن طلحه ابن ابی طلحہ نے اٹھا یا تو اسے زبیر بن عوام نے آل کردیا الجلاس بن طلحه ابن ابی طلحہ نے اٹھا یا تو طلحہ بن عبید اللہ نے اسے آل کردیا ارطاق بن شرجیل نے جھنڈ الیا تو اسے ملی بن ابی طالب نے آل کردیا شرجے بن قارظ نے اٹھا یا تو کسی محفس نے اسے آل کردیا اس کا نام معلوم نہ تھا۔

سری بن مرط سے بھا۔ ان کےغلام صواب نے وہ علم اٹھایا کوئی کہتا ہے کہ سعد بن وقاص نے اور کوئی کہتا ہے کہ علی بن ابی طالبنے اسے آل کردیا کوئی کہتا ہے کہ قزوان نے اسے آل کیا اور یہی قول سب سے زیادہ ثابت ہے مشركين كى بيسيائى ..... جب مهنذا انهائ وائتل كروئے كئے تو مشركين اس طرح بزيت افعا كر بھا گے کہ کسی چیز کی طرف رخ نہ کرتے تھے حالا نکہ ان کی عور تیں ہلاکت کی وعا کر رہی تھیں مسلمان تعاقب کر کے جہاں جاہتے تھے تک کرتے تھے آہیں کشکرگاہ ہے نکال دیا اورلوٹ لیاغنیمت کا مال جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔

جماعت ابن جبیر میں اختلاف ..... تیراندازوں نے جوکو بینین پر نے گفتگو کی آپس میں اختلاف پیدا ہوگیا ان کے امیر عبداللہ بن جبیرا یک قلیل جماعت کے ساتھ جو دس سے کم تھی اپنے مقام پر ثابت قدم رہے انہوں نے کہا کہ میں رسول التعلیق کے تھم ہے آ گے نہ بردھوں گا اپنے ساتھیوں کونفیحت کی اور رسول التعلیق کا تھم یا دولا یا مگرانہوں نے کہا کہرسول اللہ علیہ کی بیمراونہیں مشرکین تو بھاگ گئے پھر ہمارامقصدمقام یہاں کیوں ہو وہ لوگ کشکر کے چیچے جارہے تھے انہی کے ہمراہ لوٹ رہے تھے اور پہاڑ کوتمہا چھوڑ دیا

**خالد بن الوليد كاحمله ..... خاند بن الوليد في بها رُكوخال اور وبال والول كي قلت كود يكها تو الشكر كولوثايا** عکرمہ بن ابی جہل چیچے رہ گیا انہوں نے بقیہ تیرانداز وں پرحملہ کرئے تل کر دیا اس کے امیرعبداللہ بن جبیر '' قتل کر

مسلمانوں کی مغیب ٹوٹ گئیں ان کی چکی گھوم گئی ہوابدل کرمغربی ہوگئی حالانکہ اس سے قبل مشرقی تھی اہلیس لعنہ اللہ نے تدا دی کہ محمد علی اللہ قبل کردئے گئے مسلمانوں کے حواس جاتے رہے وہ خلاف قاعدہ قبال کرنے لگے حیراتی اورجلدی کی وجہ ہے وہ جانتے ہی نہ تنے ایک دوسرے کوتل کرنے لگے

مصعب بن عمير كي شهاوت ....مصعب بن عمير قل كردئ محظة وجهند الك فرشترنے ليا جو مصعب کی صورت کا تھااس روز ملائکہ حاضر ہونے گئے گر جنگ نہیں کی مشرکین نے اپنے شعار (جنگی اصطلاح) مين ندادي بالعزى يا الهبل

انہوں نے مسلمانوں کافل عظیم کیاان میں ہے جس نے بشت پھیر لی پھیر لی

رسول الله عليه اورسات صحابه كباركي ثابت قدمي ....رسول الثقلية اس طرح ثابت قدم رہے کہ بٹتے نہ تھے اپنی کمان سے تیر پھینک رہے تھے جب ختم ہو گئے تو پھر مارنے سکے ہمراہ اصحاب میں سے چودہ صحاب صحابه کی ایک جماعت بھی جو ثابت قدم رہی جن میں سات مہاجرین بشمول حضرت ابو بمرصدیق تھے اور سات انصارمیں سے تنے انہوں نے بدا فعت کی

ا بن قميد كارسول الله مرحمله .... مشركين كورسول التُعَلِينة ك چره مبارك من يجد كاميا بي بوك، تحچلیوں اور آ گے کے دانتوں اور درمیانی جار دانت برضرب آگئی چہرہ مبارک اور پیشانی پرزخم آگیا آپ برابن تمیہ نے تکوارے حملہ کیا اور داہنے پہلو پر ماراطلحہ بن عبیداللہ نے اپنے ہاتھ سے بچالیا اس میں ان کی انظی بے کارہوگئی ابن تمیہ نے دعوی کیا کہ اس نے آپ علی کے کوشہید کرویا بیدہ ہات تھی جس نے مسلمانوں کومرعوب کردیا اورانہیں شکتنہ خاطر بنادیا۔

اسما کے شہدا اور کے شہدا اور منقنو کیوں احد ۔۔۔ اس روز حزہ بن عبدالمطلب شہید ہوئے جنہیں وحتی نے آل کیا عبداللہ بن جمش کوابوا لکم بن الفض بن شریق نے شہید کیا مصعب بن عمیر کوابن آمید نے شہید کیا شاش بن عثان بن الشرید الحز وی کوابی بن خلف الحجی عبداللہ الرحمٰن فرزاندان البیب نے جوابن سعد میں سے متع وہب بن قابوں المرنی اور اس کے بینتیج عارف بن عقب بن قابوس نے شہید کیا۔انصار میں سے ستر آ دمی شہید ہوئے۔ جن میں سعد بن معاذ کے بھائی عمرو بن معاذ اور حذیف کے والدالیمان کوتو مسلمانوں نے مطلع سے شہید کردیا۔

حظلہ بن ابی عامر راہب سعد بن خثیر کے والدختیر ابو بکر کے داماد خارجہ بن زید ابن ابی زہیر، سعد بن رئیج اور ابوسعد الخذری کے والد مالک بن سنان ،عباس بن عبادہ بن نصلہ ،مجذر بن بن زیاد ،عبد ابن عمر و بن الحرام ،عمر و بن جموح جوان کے سرواروں میں سے نتھے بہت سے آ دمیوں کے ہمراہ شہید ہوئے۔

مشرکین میں سے تئیس آ دمی مقتول ہوئے جن میں جمدے کا شانے والے عبداللہ بن جمید بن زہیر بن الحارث بن اسد بن عبدالعزیٰ ، ابوعزیز بن عمیر ، ابوالکم بن الاغنس بن شریق الفلی کوئل بن الی طالب نے قبل کیا۔
سیاع بن عبدالعزیٰ ، الخز ائل جوام انمار کا بیٹا تھا حمزہ بن عبدالمطلب نے قبل کیا بشام بن ابوامیہ بن المغیر ہ ، الولید بن العاص ابن ہشام ، امیہ بن ابن الحذیف بن المغیر ہ ، خالد بن علم العقیلی ، ابن ابی خلف الجی جسے رسول اللہ علیہ نے السام مرہ بن عبداللہ بن عمیر بن وجب بن خذافہ بن جمع ہے تھے اسے دست مبارک سے قبل فرمایا ابولعز ہا مجی جس کا نام عمرہ بن عبداللہ بن عمیر بن وجب بن خذافہ بن جمع ہے تھے

البوعز و کافکل .....ابوعز ووہ فض ہے جو جنگ بدر میں گرفتار ہوگیا تھارسول الشفائی نے احسان فر مایا تواس نے کہا کہ میں آپ کے مقابلے پر کسی جماعت میں اضافہ نہ کروں گامٹر کیین کے ہمراہ جنگ احد میں نکا تو رسول اللہ بھی نے اسپر کر کے گرفتار کرلیا اس کے سوا آپ نے کسی اور کو گرفتار نہیں کیا اس نے کہا کہ اے تھ میں بھی جھے پر احسان سیجئے رسول اللہ سین نے فر مایا کہ موکن کو ایک سوراخ سے دومر تبہ نہیں ڈیسا جاسکتا تو مکہ اس طرح نہیں لوٹنے پائے گا کہ اپ رضاروں پر ہاتھ بھیر کر کے میں نے دومر تبہ تھر عیافتہ ہے اس کے اس کے معمد کیا آپ عیافتہ نے اس کے معملی عاصم بن ثابت بن اللہ کے کو تھم دیا تو انہوں نے اس کی گردن ماردی

شہدائے احدی نماز جنازہ ..... جب شرکین احدوایس ہوئے تومسلمان اپنمقولین کی طرف واپس ہوئے جزہ بن عبدالمطلب کورسول اللہ کے پاس لایا کیا تو آپ نے انبیں عسل نددیا ند دوسرے شہداء کونسل دیا اور فر مایا کہ انبیس مع ان کے خون اور زخموں کے کفنا دوانہیں رکھ دو بیس ان سب کا نگران ہوں

سبیدالشہد احضرت تمزہ کا اعزاز ..... تمزہ سے پہلے تھی تنے جن پر جارمرتبہ رسول التعلیق نے سبیدالشہد احضرت تمزہ کا اعزاز ..... تمزہ سبید کو ایا جا تا اسے تمزہ کے بہلو تکبیر فرمائی (یعنی نماز جنازہ پڑھی) پھر آپ کے پاس شہدا جمع کئے گئے جب کسی شہید کو لایا جا تا اسے تمزہ کے بہلو میں رکھ دیا جا تا تھا پھران پر اور اس شہید پر نماز پڑھے تھے اس طرح آپ نے ان پرستر مرتبہ نماز پڑھی ہم نے سنا ہے

که رسول استین نظیمی نے شہدااصد پرنماز نہیں پڑھی رسول الله علیہ نے فر مایا کہ گڑھا کھوداو کہرا اور چوڑا کروجیے قرآن زیادہ یا دہوا سے مقدم کرووہ لوگ جنہیں ہم جانتے ہیں ایک قبر میں دو ڈن کئے میے میہ تنے عبداللہ بن عمرو بن حرام اور عمرو بن المجموح ایک قبر میں خارجہ بن زیداور سعد بن رئتے ایک قبر میں نعمان بن مالک اور عبدہ بن الحماس ایک قبر میں ۔

مشرک مقتو کین کے متعلق ملم ..... پھرسباوگ یا اکثر اپنے مقتولین کو مدینے اٹھالئے مجے اورنواح میں ذنن کر دیارسول اللہ عناق کے منادی نے ندا دی کی مقتولین کوان کی خواب کا ہوں کی طرف واپس کر دومنا دی نے ایک ہی شخص کو پایا جو ڈن کئے مجئے تھے وہ لوٹا دیئے مجئے اور وہ شاش بن عثان انجز ومی تنھے

منافقین کا اظہرار مسرت ....ای روز رسول النتائی و اپس ہوئے نماز مغرب مدینے میں پڑھی این ابی اور منافقین کا اظہرا اور منافقین نے رسول اللہ علیہ اور اصحاب کی ٹاکامی پرخوشیاں منائیں رسول لللہ علیہ مشرکین آج کی طرح ہم پرکامیا بی ضاصل نہ کرسکیں مے یہاں تک کہم جمرا سودکو بوسہ دیں مے

حضرت حمز ہ برسوگ .....انعارائے مقتولین پردوئے رسول اللہ عظافہ نے ساتو فر مایا کر حزہ پردوئے والاکوئی نہیں انعمار کی عورتیں رسول اللہ عظافہ نے ان کے لئے دعا کی اور والاکوئی نہیں انعمار کی عورتیں رسول اللہ علیہ کے دروازے پرآئیں رسول اللہ علیہ حزہ پردوتی ہیں پھرمیت پر۔اشبعی دالیں جانے کا حکم دیا آج تک وہ عورتیں جب انعمار میں سے کوئی مرتا ہے تو پہلے حزہ پردوتی ہیں پھرمیت پر۔اشبعی سے مردی ہے کہ احد کے دن رسول اللہ علیہ مشرکین کے ساتھ مقرکیا (یعنی خفیہ تدبیرکی) اور یہ پہلا دن تھا کہ کرکے اس کہ اسلامی کی اور یہ پہلا دن تھا کہ کرکے اس کہ اس کی اور یہ پہلا دن تھا کہ کرکے گیا ہے۔

رسول الله علیسه کے زخم .....انس بن مالک ہے مردی ہے کدا حد کے دن نبی کریم میلائے کے دانت (جو کمل اور سامنے کے دانت تھے) آپ کی پیٹائی زخمی ہوگئی چرے پرخون بہا۔

آیت قرآ فی کانزول .....آپ نے فرمایا که وہ توم کیے فلاح پاستی ہے جس نے اپنے نبی کے ساتھ حالا نکہ وہ آئیں گانزول سیء او بتوب حالا نکہ وہ آئیں بردرگاری طرف بلاتا تھا ای موقع پر بیآیت نازل ہوئی لیسس لمک من الامو شیء او بتوب علیهم او یعد بہم فانهم خالمون (بینی آپ کواس معالم میں کوئی دخل نہیں خدا کواختیار ہے آئیں معالب کرے یا ان برعذاب کرے کیونکہ بیلوگ فلالم ہیں۔

حضرت نعمان کی شہاوت معزت عائشہ مردی ہے کہ جب یوم احد ہوا تو مشرکین کو تکست ہوئی انہیں بکارکر کہا کہ اے اللہ کے بندوا بنی دوسری جماعت کودیکھو پہلی جماعت لوٹی اور وہ ان کی دوسری جماعت باہم شمشیرز نی کرنے کی حذیقہ نے دیکھا کہ اتفا قاان کے باپ نعمان ہیں (جنہیں تکوار ماری جارہی ہے) تو کہا کہ اے اللہ کے بندویہ میرے باپ ہیں عائشہ فرماتی ہیں کہ خدا کی متم وہ لوگ باز نہیں آئے یہاں تک کہ انہیں تل کردیا حذیقہ نے کہا کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے عروہ نے کہا کہ خدا کی قتم ان کی بقیہ خیرحذیقہ میں رہی یہاں ا

تک کہ وہ بھی اللہ سے جا ملے۔

تو جوانان مدیده کا اصرار ، ، ، جابر بن عبدالله سے مردی ہے کہ رسول الشقایقة نے فر مایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں محفوظ زرہ میں بول میں نے ذرح کی ہوئی گائے دیکھی تعبیر لی کہ زرہ سے مراد مدینہ اور گائے سے مراد جماعت ہے اگرتم چا ہوتو ہم مدینہ میں مقیم رہیں جب دہ حملہ آ ورہوں تو ان سے جنگ کریں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی شم کوئی ہمار سے شہر میں داخل نہ ہوا تو اسلام میں کون ہمارے پاس تھے گا آپ نے فر مایا کہ تبہاری مرضی رسول الله کا تھے گا آپ نے فر مایا کہ تبہاری مرضی رسول الله کا تھے نے زرہ پہن لی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ رسول الله اللہ کے کردائے کورد کردیا۔ آئے اور عرض کی کہ یارسول الله آپ کی مرضی فر مایا کہ کمی نوجا ترنہیں کہ جب وہ زرہ پہن لے تو اسے قبال سے پہلے اتا رہ ہے۔ یارسول الله آپ کی مرضی فر مایا کہ کہی نبی کو جا ترنہیں کہ جب وہ زرہ پہن لے تو اسے قبال سے پہلے اتا رہ ہے۔ اللہ ہم کے سے مردی ہے کہ شیطان نے عہد کے دن پکار کر کہا کہ محقوقات قبل کردیے گئے۔

ابن ما لک کی روایت سکوب بن ما لک نے کہا کہ بین سے پہلائخص ہوں جس نے نی کر پہلائے اور کے پہلائے اس میں سے پہلائخص ہوں جس نے نی کر پہلائے کو پہچانا میں نے خود کے نیچ آپ کی دونوں آ تھوں کو پہچانا تو بلند آ واز سے پکارا کہ یدرسول الشعائے ہیں آپ نے میری طرف اشارہ کیا کہ خاموش رہو اللہ نے یہ آ یت نازل فرمائی و مسا محمد الا دسول قد حلت من قبله المرمسل افیان مات او قتل ا نقلبتم علی اعقاب کم الایة (محربی الله کے رسول ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر مے کیا یہ مرجا کیں یا قتل کے میں افران کے ایک کیا یہ مرجا کیں یا قتل کردئے جا کیں تو تم اینے بیچے بلت جاد گے)

ابن الی خلف کا وجوی .....سعید بن میتب ہے مروی ہے کہ ابن الی خلف بدر کے ون گرفتار ہوااس نے رسول اللہ مثالیق کو فدیا دیا اور کہا کہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے جے میں روزاندایک فرق (آٹھ میر) جوار کھلاتا ہوں شاید آپ کواس پر سختے قبل کروں رسول اللہ علیق نے فرمایا کہ میں انشاء اللہ اس پر سختے قبل کروں گا

این الی خلف کامل ..... جب احد کا دن ہوا تو این ابی خلف ای گھوڑے کوایز مارتا ہوا سامنے آیا اور رسول اللہ کے قریب گیا چند مسلمانوں نے اب روکا کہ اسے آل کر دیں رسول اللہ کا گھٹے نے فر مایا کہ مہلت دومہلت دو۔
رسول اللہ علیہ ایک نیز و لے کر کھڑے ہوئے جو آپ کے ہاتھ میں تھا جس سے ایک پہلی ٹوٹ گئی اور وہ مجروح ہوکراپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا اسے ان لوگوں کو اٹھا نیا اور واپس لے گئے اور کہنے لیگ کہ تیرے لئے کوئی خوف نہیں کیا انہوں نے مجھ سے نہیں فر مایا تھا کہ میں انشا واللہ کتے قبل کروں گا اس کے ساتھی اسے لے گئے اور مقت مارا آپ نے ہارے میں اللہ نے بیآ کے اور تھوڑی دور جا کر مرگیا اسے ان لوگوں نے وفن کرویا سعید بن میٹب نے کہا کہ اس کے ہارے میں اللہ نے بیآ کے نازل فرمائی و ما د میت اولی اللہ دیا والکن اللہ دے بیا ا

مسلمانوں کی جانماری .....صفیان بن عتیہ ہے مروی ہے کہ احدے دن تقریباً تمیں آ دمیوں پر رسول اللّٰہ وَاَلِیْنِیْ کے ہمراہ مصیبت آئی ان ہیں ہے ہرایک آتا تھا اور آپ کے سامنے دوز انوں بیڑھ جاتا تھا (سفیان نے کہا آپ کے سامنے آجاتا تھا پھر کہتا تھا کہ میرا چرا آپ کے چبرے کی وفاہے (بعنی اس کے بدلے حاضر ہے) اور ميرى جان آپ و جان پر قربان آپ پرالند كااييا سلام موجومتروك نه بوج

حضرت عبداللہ بن جبیر کی ثابت قدمی سبرا، نے کہا کہ دسول اللہ اللہ نے شمنوں کو شکست میں نے خدا کی تنم عورتوں کو دیکھا کہ اس طرح بھا گر ہی تھیں کہ ان کی پنڈلیاں اور پاز بیس کھی ہوئیں تھی اور وہ اپنے کپڑے اٹھائی ہوئے تھیں کہ نیمت اے تو م نیمت تمہارے ساتھی غالب آ گئے تم کس کا انظار کرتے ہو عبداللہ بن جبیر نے کہا کیا تم بھول گئے ہوجورسول انتقافیہ نے تم سے فرمایا تھ بم تو بخدا ان لوگوں کے پاس جا تم سے سے البرہ نے کہا جب وہ ان کے پاس بنٹیج تو ان کے چبرے پھر دیے گئے وہ بزیمت میں اٹھا کے آگئے اس البرہ نے کہا جب وہ ان کے پاس بنٹیج تو ان کے چبرے پھر دیے گئے وہ بزیمت میں اٹھا کے آگئے اس آئے ہوں کہ معنی ہیں ۔ اف یہ حد عد ہم السوسول فی انتواہم (جب کہ دسول تمہیں ان کی دوسری جماعت میں بلارے تھے ) چنا نچہ ہوائے بارو آ دمیوں کہ دسول انتقافیہ کے جمراہ کوئی نار ہاان مشرکین کو جمارے ستر آ دی ملے دسول انتقافیہ اور آپ کے اصحاب کو بدر کے دن ایک سوچالیس مشرکین ملے تھے جن میں ستر اسیر تھے اور ستر مقتول۔

ا بوسقیان کا استنفسار ..... ابوسفیان سامنے آیا اور اس نے تین مرتبہ کہا کہ آیا اس جماعت میں محمد ہیں؟
رسول التعلیقی نے انھیں جواب دیتے سے منع فرمایا۔ کیا اس جماعت میں ابن الی قحافہ میں (ابو مجرصد بق میں)؟ کیا
اس جماعت میں فاروق اعظم عمر بن الخطاب ہیں؟ کیا اس جماعت میں ابن خطاب میں کیا اس جماعت میں ابن
خطاب ہیں؟۔

حضرت عمر فاروق کا جواب البوسفیان اپ ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ بیلوگ تو تل کر دیے گئے اور تم ان کے لئے کافی ہو سے عمر فاروق کو اپ نفس پر قابو تا رہا انھوں نے کہا بخدا اے اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے اور وہ لوگ جن کوتے نے اور ہو لوگ جن کوتے نے اور ہوگئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی ہوئی ہے اور کہی مخالف تم لوگ اس ابوسفیان نے کہا بیدن بدر کے دن کا بدلہ ہے جنگ تو تبھی موافق ہوتی ہے اور کہی مخالف تم لوگ اس جماعت میں مثلہ ۔ ( تاک کان کا نما ) پاؤ کے جس کا میں نے تھم نہیں دیا اور تا مجھے وہ برا معلوم ہواوہ رجس برا جھیخت کرنے والے اشعار پڑھنے گااور کہنے لگا اعل ھبل ( مبل بت کانام ) بلندر ہا بمل بلندر ہا بمل برا ہو اللہ کا کہواللہ علی رسول اللہ اے کیا جواب دیں فر مایا کہواللہ علی واجل ( یعنی اللہ ) بوسفیان نے کہا العزی ( بت کانام ) ہمارے ہی لئے ہے تہارے لئے کوئی عزی نہیں۔ رسول اللہ کیا جواب دیں۔ رسول اللہ کیا جواب دیں۔

فرمايا كبوالله مو لانا ومولكم (الله بهارامولا باورتمباراكوكي مولانبير ب)

حضرت فاطمد کی بیمارداری سبل بن سعدے مردی برسول التقلیق کا ایک دانت نوت کیا جسم دی ہے کہ رسول التقلیق کا ایک دانت نوت کیا چہرہ مبارک زخمی ہوگیا ہوگیا ہے جائی والے تنے جہرہ مبارک زخمی ہوگیا تو میال نے پانی والے تنے جب فاطمہ نے بددیکھا کہ پانی ہوتا تو فاطمہ نے ایک گزابور یا کالیا اسے جلایا اور نگا دیا جس سے خون رک کیا۔

بنی قبینقاع کی واپسی ۱۰۰۰۰۰ بی سعدی ہے درسول التعلیق احد کے دن برآ مد بوئے عنیت الوداع ہے آئے برد ھے تو برد ہے ہتھیار دوالے نظر کود کے حافر مایا کہ کون لوگ ہیں لوگوں نے کہا یہ عبداللہ بن ابی سلول ہیں اہل تعیقاع کے چیسو ببودی ہمراہ ہیں جواس کے دوستو معاہد ہیں وہ لوگ عبداللہ بن سلام کے قبیلے کے ہیں آ ب نے پو چھا اسلام لا چکے ہیں لوگوں نے کہایارسول اللہ فر مایا ان ہے کہووا پس جا کمیں کیونکہ ہم مشرکین کے خلاف مشرکین کی مدر نہیں لیا کرتے ابو مالک ہے مروی ہے کہ رسول اللہ قائے شہدائے احدی نماز جنازہ بڑھی

#### غزوه حمراءالاسد

غزوہ حمراہ الاسد ہجرت کے ہتنویں مبینے ۸ شوال کو یک شنبہ کا ہوارسول النّمالِی ہیں۔ واپس ہوئے تو اس شب کوآپ کے دروازے پر چندمعززانصار نے پاصبانی کی مسلمان رات کواپنے زخموں کا علاج کرتے رہے۔

نی هینے کورسول اللہ میلائی نے نماز صبح پڑھی کو تھم دیا ندادیں کے رسول اللہ میلائی تم کو دشمن کی تلاش کا تھم دیتے ہیں ہمارے ہمراہ سوائے اس کے جو جنگ میں حاضرتھا کوئی نا نکلے۔

جابر بن عبداللہ نے عرض کیا کہ احد کے دن میرے ماں باپ نے جھے میری بہنوں کی تکرانی کے لئے جھوڑ و یا تھا اسلئے میں جنگ میں حاضر نہ ہوا۔ اجازت و بیجئے کہ میں آپ کے ہمراہ چلوں رسول اکرم علیہ نے اجازت دے دی سوائے ان کے آپ کے ہمراہ کوئی شخص روانہ نہیں ہوا جو جنگ میں موجود نہ تھارسول اکرم علیہ نے اجازت دے دی سوائے ان کے آپ کے ہمراہ کوئی شخص روانہ نہیں ہوا جو جنگ میں موجود نہ تھارسول اکرم علیہ نے اپنا جھنڈ اطلب فر مایا جو بندھا ہوا تھا کھلانہ تھا۔ آپ نے اسے ملی بن الی طالب کے حوالے کیا اور کہا جا تا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے کیا آپ اس حالت میں روانہ ہوئے کہ چبرہ مبارک مجروح تھا اور چیشانی مبارک رخمی تھی دندان مبارک ٹوٹا ہوا تھا اور پیشانی مبارک رخمی ہوئے تھے العوالی کے باشند ہے محروح تھا دا ہما شانہ ابن تھیہ کی کمواد کی ضرب سے تھا اور دونوں کھنے چھلے ہوئے تھے العوالی کے باشند ہے محروح تھا دا رہی تھی ہوگئے۔

دو مسلم مخبرول کی شہادت .........رسول اکرم علیہ اپنے گھوڑے پرسوار ہوئے اور لوگ آپ کے ہمراہ روانہ ہوئے آپ نے اسلم کے تین آ دمیوں کواس قوم کے نشان قدم پر بنا کے بھیجاان میں دوآ دمی اس قوم سے یعنی کفار سے حمراء الاسد میں ملے جوالعقیق کے راستے پر ذوالحلیفہ کی بائیں جانب مدینے سے دس میل کے فاصلے پر ہے جب کہ وادی کاراستداختیار کیا جائے۔ اس کے لئے بہت مسافت تھی لوگ بلٹنے کامشورہ کررہے تنے صفوان بن اسپانہیں اس سے منع کررہا تھا اسنے میں بید دنوں آ دمی خطرے میں پڑھئے کفاران کی طرف متوجہ ہوئے ان پر غالب آئے قبل کردیا اور روانہ ہو گئے۔

شہدا کی مذفیان ..... رسول اکرم علی میں مع اپنے اصحاب کے روانہ ہوئے حمراء الاسد میں بڑاؤ کیا اس دونوں آ دمیوں کوایک ہی قبر میں دفن کیاوہ دونوں باہم قرابت دار بھی تھے۔ان راتوں میں مسلمانوں نے بانچ سوجگہ آگ روشن کی تھی جود وردور سے نظر آتی تھی گئٹر کی آواز اور آگ کی روشنی ہر طرف گئی اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کواس سے دفع کیا

مراجعت مدیندمتوره .....رسول اکرم علی میتانید مدینه متوره واپس بوئے اور نقعے کو داخل ہوئے آپ پانچ شب باہرر ہےاور مدیندمنورہ میں عبداللہ بن ام کمتوم کواپنا خلیفہ بنایا تھا۔

سربياني سلمه بن عبدالاسدالخز ومي

قطن کی جانب ابوسلمہ بن عبدالاسدالحز ومی کا سریہ ہوا۔ قطن ایک پراڑنواح فید میں ہے وہاں بنی اسد بن خذیر کا چشمہ آب تھا محرم کے چاند پر رسول اکرم علیقے کی ججرت کے پینتیسویں مبینے پیسریہ ہوا۔ رسول اکرم علیقے کو خبر پینی کی طلحہ وسلمہ فرزندان خویلد مع اپنے پیروں کے اپنی قوم میں جا کررسول اکرم علیقے کے خلاف جنگ کی وعوت دیتے ہیں رسول اکرم علیقے نے ابوسلمہ کو بلایاان کے لئے جھنڈ امقرر کیا ہمراہ مہاجرین وافعہ ارمیں سے ایک سو بچاس آدمی روانہ ہوگئے۔ ان کے جائر کہاں کہ جاؤیہاں تک کہ علاقہ بنی اسد میں پہنچوقبل اس کے ان کی جماعتیں تہارا مقابلہ کریں تم ان برحملہ کرو۔

وہ روانہ ہوئے اور اپنی رفتار تیز کردی معمولی رائے کوترک کردیا الا خبار ہے گزر کرفطن کے قریب بہنچ مجے میدان پرحملہ کرکے اس پر فبصنہ کرلیا تین نمان م چروا ہوں کو گرفتار کیا ہاتی نئے مجے۔وہ اپنی جماعت کے پاس آئے آئیس خبر کی سب لوگ منتشر ہو مجے ابوسلمہ نے اونٹ اور بکر یوں کی تلاش میں اپنے ساتھیوں کو تین جماعتوں کے اندر تقشیم کردیا وہ سجے وسالم واپس ہوئے اوراونٹ اور بکریاں ساتھ لائے کوئی شخص نہیں ملاجومزاحم ہوتا ابوسلمہ ان سب کو مدینہ منورہ لے آئے۔

# سربيعبدالله بنانيس

میں سفیان بن امیہ بن خالد بن نیج البذلی کی جانب عبداللہ بن انیس کا سریہ ہے جورسول اکرم علیہ کی ہے۔ ہجرت کے پینتیسویں ماہ دیمرم یوم دوشنہ کو مدینہ دوانہ ہوئے رسول اکرم علیہ کو یہ خبر پہنچی کہ سفیان بن خالد البذلی و اللحیانی نے جوعر نہ اور اس کے قرب وجوار میں از اکرتا تھا۔ اپنی قوم وغیرہ کے لوگوں کے ہمراہ رسول اکرم علیہ کے اللحیانی نے جو گروہ جمع کئے ہیں رسول اکرم علیہ نے عبداللہ بن انیس کو بھیجا کہ اسے قبل کردیں۔

انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ اس کا بچھ حال مجھ سے بیان کردیہے آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں اے دیکھو کے اس سے پریٹان ہوجاؤ کے اور تہیں شیطان یاد آجائے گا۔عبداللہ نے کہا کہ میں آدمیوں سے نہیں وَ رہارسول اَ کرم علیائی ہے بات بنانے کی اجازت جا ہی جوال گئی۔

منصوبہل .... میں نے اپنی تلوار لی اور اپنے کو بنی خزاعہ کی طرف منسوب کرتا ہوا نکلا جب بطن عرفہ پہنچا تو اس سے اس حالت میں ملا کہ وہ جارہا تھا اس کے پیچھے مختلف قبائل کے لوگ بتھے جو اس کے پاس جمع ہو گئے تھے رسول اکرم نے جو حلفیہ بیان دیا تھا اس سے میں نے اسے پہچانا اور ڈرگیا خوف ایسا طاری ہوا کہ پسینہ پسینہ ہوگیا جھے یقین ہوگیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہیں اس نے مجھے دریا فت کیا تو میں نے کہا کہ خزاعہ کا ایک آ دی ہوں جم میں ان کے لئے تیرے گروہ کوئن کر یہاں آیا ہوں کہ تیرے ساتھ شامل ہو جاؤں اس نے کہا کہ بے شک میں ان کے مقابلے کی تیاری کررہا ہوں۔

سفیان بن خالد کافن ..... میں اس کے ماتھ باتیں کرتا ہوا چلااس کو میری بات شیریں معلوم ہوئی ہاتیں کرتے کرتے اس کے خیے تک پہنچ گئے اس کے ساتھ جدا ہو گئے تو میں نے اے دھو کہ دے کرتل کر دیا اوراس کا سرلے لیا میں بہاز میں داخل ہو گیا اور مکڑی نے جھے پر جالا لگا دیا بہت تلاش کیا مگر پھے نہ ملا اور واپس ہو کے بلٹے میں نکلا رات بھر چلنا رہا اور دن کو پوشیدہ رہتا تھا یہاں تک کہ مدینہ منورہ آگیا اور رسول اکرم علی کے کو مسجد میں پایا جب آپ نے میں نے عرض کی کہ یارسول اللہ آپ کا چرو بھی قلاح پائے میں آپ نے میں نے مرض کی کہ یارسول اللہ آپ کا چرو بھی قلاح پائے میں نے اس کا سرآپ کے سامنے رکھ دیا اور واقع سے آپ کو آگاہ کیا۔

عصائے نبی کا عطیہ ..... پ نے مجھے ایک عصاعطا کیا اور فر مایا کداسے پکڑ کر جنت میں چلے جاؤوہ عصاء ان کے پاس کے جاؤوہ عصاء ان کے پاس رہا جب وفات کا وفت قریب آیا تو اپنے گھر والوں کونفیحت کی کہ عصا کوکفن میں رکھ دیں انہوں نے بہی کیا اٹھارہ روز باہررہاور ۲۳محرم ہوم شنبہ کوآئے۔

سر ربیر الممنذ ربین عمر و .....رسول اکرم عظیم کی جرت کے چنتیوی مہینے صفر میں بیر معونہ کی طرف المنذر بن عمرو بن الساعدی کا سربیہ وا۔

عامر بن ما لک مسامر بن جعفر ابو براؤ ملاعب الاسنة الكالى رسول اكرم علي كياس آيا اور آپ كو بديد يا مرآب في المرين فرمايا آپ نے اس پراسلام پيش كيا مراس نے اسلام قبول نہيں كيا اور دور بھی نہيں ہوا۔ عامر نے درخواست كى كه اگر آپ اپ اصحاب ميں سے چند آ دى مير ہے ہمراہ ميرى قوم كے پاس بھيج دين تواميد ہے كدوہ آپ كى دعوت قبول كريس كے اور آپ كے تم كى اتباع كريں گے آپ نے فرمايا كہ جھے اہل نجد كاخوف ہے اس نے كہا كہ بھی الل نجد كاخوف ہے اس نے كہا كہ بھی الل نا كے ہمراہ ہوں پھر كيے كوئى ان كے سامنے آئے گا

 بی عامر بن سلیم کی زمین کے درمیان تھا بید ونوں بستیاں اس کی شار ہوتی تھیں اور وہ المعد ن کے نواح میں تھاوہ لوگ و ہیں اتر ہے اور بیزا ؤ کیا اور اونٹ جیموژ دیئے۔

قاری صحابہ کی شہاوت ....ای نے ان کے ساتھ قبائل سلیم میں سے عصبہ اور ذکوان اور مل کو پکاراوہ لوگ اس کے ہمراہ روانہ ہو گئے اور اسے اپنا رئیس بنالیا حرام کے آنے میں دیر ہوئی تو مسلمان نشان قدم پر روانہ ہوئے اور بچھ دور جا کرانہیں وہ جماعت ملی انہوں نے مسلمانوں کا اعاطہ کرلیا دشمن کی تعدا دزیا دہ تھی جنگ ہوئی رسول اکرم عیالتی کے سحابہ شہید کر دیئے گئے۔

مسلمانوں میں سلیم بن ملحان اور انکام بن کیسان تھے۔ جب انہیں گھیرلیا گیانو انہوں نے کہا کہا ہے اللہ مسلمانوں میں سلیم بن ملحان اور انکام بن کیسان تھے۔ جب انہیں گھیرلیا گیانو انہوں نے کہا کہا ہے اللہ ممیں سوائے تیرے کوئی ایسانہیں ملتا جو بھاراہ سلام تیرے رسول تک پہنچاد ہے لہذا تو ہی بھارا سلام آپ علیستے تک پہنچادے آپ علیستے کو جرائیل امین نے اس کی خبر دی فرمایا کہ وہیہم السلام۔

المنذر بن عمرہ سے ان لوگوں نے کہا کہ اگرتم جا ہوتو ہم تمہیں امن وے دیں مگرانہوں نے انکار کیا کہ وہ حرام کے تن گاہ پرآئے ان لوگوں ہے جنگ کی یہاں تک کہ شہید کردیئے گئے رسول اکرم ایک نے فر مایا وہ بڑھ گئے تا کہ مرجا ئیں یعنی موت کے آگے جلے گئے حالا نکہ وہ اسے جانتے تھے۔

عمروبن امبیالضمری کی ربائی ..... مسلمانوں میں عمروبن امیالضمری بھی تصوائے ان کے سب شہید کردیئے گئے عامر بن طفیل نے کہا کہ میری مال کے ذمه ایک غلام آزاد کرنا ہے لہذاتم اس کی طرف آزاد ہواور ان کی بیٹانی کوکاٹ دیا عمرو بن امیہ نے عامر بن فہیر ہ کومقولین میں نہ پایا تو عامر بن طفیل ہے دریافت کیا اس نے کہا کہ انہیں بن کلاب کے ایک محص نے جس کانام جبار بن سلمہ ہے تل کردیا جب اس نے آئہیں نیز ہارا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیاوہ آسمان کی طرف بلندی میں اٹھا لئے گئے جبار بن سلمی نے جو عامر بن فہیر ہ کا قبل اوران کا اٹھایا جانا دیکھا تو وہ اسلام لے آیا رسول اکرم اللہ نے فرمایا کہ مانا کہ جنے کو چھپالیا اوروہ طبین میں اتاردئے گئے۔

شہرائے بیرمعونہ کی اطلاع .....رسول اکرم علی پی بیرمعونہ والوں کی خبرا کی ای شہرائے بیرمعونہ والوں کی خبرا کی ای شب ضیب بن عدی اور مرخد بن عدی ابی مرخد کی مصیبت کی بھی خبرائی آپ نے محد بن مسلمہ کو بھیجار سول اکرم علی نے نے فر مایا کہ بیا بو براء کا کام ہے میں ای لئے اسے ناببند کرتا تھا

 )الملهم سنیسن کسنی یوسف (اے القد ہوسف کے قحط کی طرح ان پر قحط نازل فرما) الملهم علیک ببنی لحیان وعضل والقارة و زغب و رعل و زکوان (اے اللہ بنی لحیان وعضل والقارة و زغب ورعل وعصیہ کی گرفت کر) فانهم عصو الله ورسولہ (کیونکہ انہوں نے اللہ اوراس کے رسول کی نہ قرمانی کی ہے۔

اصحاب بیرمعون کاعم .....رسول اکرم عظیمی کے کسی اور پراتنائم محسول بیں فرمایا جننامقتولین بیرمعون پرفرما باان کے بارے اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا جو بعد کومنسوخ ہوگیا بسلىغىو اقبومىنا عناانا لقینار بنا فوضى عناور ضینا عند (جاری قوم کویہ پیغام پہنچادو کہ ہم اپنے پروردگارے ہے وہ ہم سے توش ہوا اور ہم اس سے خوش ہوئ

عمرو بن امبید کی مراجعت .....رسول اکرم علی نے نظر مایا کدا اللہ بن عامر کو ہدایت دے اور عامر بن طفیل ہے میر نقض عہد کا بدلہ لے عمرو بن امید چارر وزبیدل چل کرآئے وہ جب صدور قناوۃ بن سے تو انہیں بی کلاب کے دوخص طبح جنہیں رسول اکرم علی ہے کہ طرف ہے اس تھا مگریہ جانے نہ تھاس لئے انہوں نے ان دونوں کو آل کر دیا عمر ورسول اللہ علی ہے پاس آئے آپ کو اصحاب بیر معونہ کے آل کی خبر دی آپ رسول اللہ علی ہے فرمایا کہ تم نے بہت نے فرمایا کہ تم نے بہت کے فرمایا کہ تم نے بہت براکیا ان دونوں کو تو میری طرف ہے امن و بناوتھی میں ان دونوں کا خون بہا ضرور اواکروں گا آپ نے ان دونوں کا خون بہا ان کی تو میں بھیج دیا۔

عہد شکن قبائل کے لئے بدوعان انس بن مالک سے مروی ہے کہ مل وذکوان وعصیہ و بی لیے ان رسول اکرم علی کے پاس آئے اور آپ ہے اپن قوم کے خلاف مدوچا بی آپ نے ستر انصار سے ان کی مدو قر مائی یہ لوگ قاری کہلاتے تھے دن بحر لکڑیاں چنتے اور رات بحر نماز پڑھتے تھے جب وہ بیر معونہ پنچے تو ان کے ساتھ بد عہدی کی گئی اور انہیں قبل کرڈ الایے خبر نبی کر پم ملی ہے کو پنچی تو آپ نے ایک مہینے تک صبح کی نماز میں رعل وذکوان وعصیہ و نی لیے ان کے لئے بدد عافر مائی:

ہم نے ایک زمانے تک ان کے بارے میں قرآن کی یہ آیت پڑھی پھروہ یا تواٹھالی گئی یا بھلادی گئی بلغو اعنا قومناانا لقینا ربنا فرضی عناو ارضانا

شہدائے بیر معونہ کے فضائل سسکول ہے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک ہے قاری ابوہزہ کا ذکر کیا تو انبوں نے کہا کہ افسوس ہے وہ لوگ رسول اللہ کے زمانے میں قبل کر دیۓ گئے وہ ایسا گروہ تھا کہ رسول اللہ علیہ کے لئے شیریں پانی لا تا تھا لکڑیاں چٹا تھا جب رات ہوتی توالسواری کی طرف نماز کے لئے کھڑ ہے ہوتے تھے۔

کعب بن مالک اور چندا بل علم ہے مروی ہے کہ المئذ ربن عمر والساعدی بیر معونہ کے دن شہید ہوئے وہ ایسے شخص تھے جن کو کہا جا تا تھا کہ موت کے لئے آئے بڑھ سے برد ہوجا بی اسے شخص تھے جن کو کہا جا تا تھا کہ موت کے لئے آئے بڑھ سے نے مروبی الفسم کی جہنہیں عامر بن طفیل نے گرفتار کرلیا مگر بھوڑ دیا۔

پر چھوڑ دیا۔

جب وہ رسول اکرم علی ہے پاس آئے تو رسول اکرم علی ہے نے ان نے فرمایا کرتم ان میں سے پلیٹ آئے ای گروہ میں عامر بن نہیر ہ بھی تھے ابن شہاب نے کہا عروہ بن الزبیر کا گمان ہے کہ وہ ای روز قل کردئے گئے تکر جس وقت وہ سب لوگ دفن کئے مجئے تو ان کا جسم نے تھا عروہ نے کہا کہ لوگوں کا گمان تھا کہ ملائکہ نے بی انہیں دفن کیا۔

شہدائے بیرمعونہ کے لئے آبیت قرآئی .....انس بن مالک ہم دی ہے کہ جولوگ بیرمعونہ میں شہدائے بیرمعونہ میں شہدائے گئان کے بارے میں قرآن نازل ہوا جو بعد کومنسوخ ہو گیابہ لمغو قبومنا انا قد لقینا رہنا فوضی عناور صبنا عندرسول اکرم علیہ ان لوگوں پرجنہوں نے آئیس قبل کیا تمیں دن تک صبح کو بددعا کی وہ رعل وذکوان و عصبہ تنے جنہوں نے انٹر اور اس کے رسول کی نافر مانی کی ۔عاصم ہے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک ہے سنا کہ میں نے کہ میں نے انس بن مالک ہے سا

سربيمر ثدبن الي مرثد

شروع صفر میں رسول اکرم علی چرت کے چھتیویں مہینے الرجیع کی جانب مرتد بن ابی العتویٰ کاسریہ ہے۔

عضل والقارة قبائل كى درخواست .....اسيد بن العلاء بن جبار بريه كيم نشينون بين سي تضمروى ب كرسول اكرم علية كياس ايك قوم عضل والقاره سة ألى جوالهون بن خزيمه كي طرف منسوب تضانهون بن غزيمه كي المرسول الله علية بهم من بهى اسلام بالبندا بهار بهمراه النها اسحاب من سي بحمد لوگول كوجيج و بيخ جوجمين مجها كين قرآن بإها كين اورشر بعت اسلام سكها كين رسول اكرم الله في ان كهمراه دي آدى روانه كي (۱) عاصم بن ثابت بن الى الا في (۲) مرجد بن الى مرجد (۳) عبدالله بن طارق (۳) خبيب بن عدى (۵) زيد بن الدهنه (۲) خالد بن الى الكير (۷) معتب بن عمير بن عبيد جوعبدالله بن طارق كه اخيانى بحائى عمل تضورة و البيله بلى سي شيح جوبي ظفر كر عليف شهد.

قبائل عضل والقاره کی بدعهدی ..... ان پرآپ نے عاصم بن ثابت کواور بعض نے کہا کہ مرقد بن ابی مرثد کوامیر بنایا وہ روانہ ہوئے جب الرجع بنچ جوالہدہ سے نگلنے پر بذیل کا گھاٹ ہے (البذاہ وہاں سے (لیمنی الرجعے) سے سات میل ہے اور عسفان سے بھی سات میل ہے تو انہوں نے اس جماعت کے ساتھ بدعبدی کی ان کے خلاف بکارا بذیل کو بلایا بنولیمیان ان کی طرف نکے گراس جماعت کوسوائے ان لوگوں کے کسی کا خوف نہ ہوا جن کے خلاف بکارا بذیل کو بلایا بنولیمیان ان کی طرف نکے گراس جماعت کوسوائے ان لوگوں کے کسی کا خوف نہ ہوا جن کے ہاتھ میں کمواری کو اور انہیں گھیرلیا تھارسول اکرم علی ہے اصحاب نے بھی اپنی کواریں لیس اور کہا کہ ہم لوگ بخداتم سے لانانہیں چاہتے ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں اہل مکہ سے تمہارے وض کیں تمہارے لئے تو عہد میثات ہے کہ ہم کوئل نہ کریں گے۔

مسلمانو ل کا جذبہ جہا و سیکن عاصم بن ٹابت مرفد بن ابی مرفد خالد بن ابی بکیراورمعتب بن ابی بکیر نے کہا کہ اللہ کی شم ہم سی مشرک کوعبد وعقد (معاملہ ) بھی قبول نہیں کریں گے ان اوگوں نے ان سے جنگہ ، کی یہال تک کے آل کردئے سیے مگرزید بن الد مند اور عبداللہ بن طارق گرفنار کرلئے سیے انہوں نے اپنے آپ کوان لوگوں کے حوالے کردیا۔ حوالے کردیا۔

سمر عاصم کوفر و خنت کرنے کا ارا وہ .....انہوں نے چاہا کہ عاصم کاسرسلافہ بنت سعد بن شہید کے ہاتھ فروخت کریں جس نے نذر مانی تھی کہ عاصم کے کاسہ سرمیں شراب ہے گی عاصم نے اس کے دو بیٹوں سمافع وجلاس کوا حد میں قبل کیا تھا مگر بھڑوں (زنبور) نے ان کی حفاظت کی تو انہوں نے کہا کہ ان کواتنی مہلت دو کہ شام ہوجائے کیونکہ جب شام ہوجائے گی تو وہ بھڑیں ان کے پاس سے چلی جائیں گی۔

حضرت عبداللد بن طارق كى شها دت ..... الله تعالى نے دادى ميں سيلاب بھيج ديا جوانبيں اٹھالے محضرت عبدالله بندى اللہ بھيج ديا جوانبيں اٹھالے محميادہ ان تين آدميوں كو لے كرروانہ ہو گئے جب مراالظهر ان پنچيتو عبدالله بن طارق نے ابنا ہاتھ رى سے چيٹر اليا ادرا پی تكوار لے لی قوم ان کے بیچھے رہ مئی تھی ان لوگوں نے پھر ماركرانبيں قبل كرديا ان كی قبر مراالظهر ان ميں ہے۔

حضرت ضبیب اور حضرت زبدی فروشکی وشها دت ..... خبیب وزید کومکدلائز بدکومغیان بن امیه نے خرید لیا تا کدا پنے باپ کے وض قتل کرے خبیب بن عدی کو تجیر بن ابی اباب نے اپنے بھانچ عقبہ بن الحارج بن عامر بن نوفل کے لئے خریدا کہ وہ انہیں اپنے باپ کے بدلے تل کرے ان لوگوں نے ان دونوں کوقید رکھا اشہر حرام (وہ مبینے جن میں لوگ قبل وخون ریزی کو حرام بچھتے تھے ) نکل گئے تو دونوں کو اتنام لے گئے اور وہاں قبل کردیا دونوں نے قبل اس کے کہ آئیس قبل کیا جائے دودور کھت نماز پڑھی خبیب پہلے تھے سنہوں نے قبل کے وقت دورکھت نماز پڑھی خبیب پہلے تھے سنہوں نے قبل کے وقت دورکھتیں مسنون کیں۔

حضرت زید کی رسول الله سے عقیدت .....عمروبن عثان بن عبدالله بن موہب ہے مردی ہے کہ موہب نے جا کا اللہ سے عقید مت بیان کیا کدان لوگوں نے ضبیب کومیرے پاس کرویا تھا مجھ موہب نے جوالحارث بن عامر کے آزاد کردوغلام نے بیان کیا کدان لوگوں نے ضبیب کومیرے پاس کرویا تھا مجھے اس ہے ضبیب نے کہا کدا ہے موہب میں تجھے ہے تین باتیں کرنا چا ہتا ہوں (۱) مجھے آ ب شیریں پلایا کر (۲) مجھے اس ہے بچاجو بتوں کے نام پرذنے کیا جائے (۳) جب وہ لوگ میرے تل کا ارادہ کریں تو مجھے آگاہ کردیے

عاصم بن عمرو بن قادة ہے مروی ہے کہ قریش کا ایک گروہ جن میں ابوسفیان بھی تھا زید کے قل میں حاضر ہواان میں سے کسی نے کہا کہ اے زید تہ ہیں خدا کی قسم کیاتم چاہتے ہو کہ تم اس وقت اپنے عزیز وں میں ہوتے اور تمہارے بجائے محمد علیہ اس مجکہ ہوتے کہ ہم ان کی گردن مارتے انہوں نے کہانہیں خدا کی قسم میں نہیں چاہتا کہ محمد کو بجائے میرے کا ٹناچ جو جائے جو آنہیں ایذ اوے اور میں اپنے عزیز وں میں جیٹھا ہوں۔

راوی نے کہا کہ ابوسفیان کہتا تھا کہ اللہ کی تتم میں نے بھی کسی تو م کواپنے ساتھی سے اس قدر زیادہ محبت کرتے نہیں دیکھا جس قدرمحمد کے ساتھوان کے اصحاب نے کی۔

# غزوه بنى النضير

ماہ رہنے الاول ہے ہے ہیں ہجرت کے بینتیسویں مہینے غزوہ بنی النفیر ہوا بی نفییر کے مکانات الفرس اور اس کے متصل تھے جوآئے بنی تحظمہ کا قبرستان ہےوہ بنی عامر کے طفاء تھے

بی نضیر کی سما رش سسر سول اکرم علی شید کوروانه ہوئے مجد قبایس نماز پڑھی ہمراہ مہاجرین وانصار کی ایک جماعت تھی آپ بی نفیر کے پاس تشریف لائے اوران سے اس بارے بیس گفتگوفر مائی کہ وہ ان دونوں کلا بیوں کی دیت کے معاملہ میں آپ کی مدوکریں جنہیں عمر و بن امید نے قبل کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ اے ابوالقاسم آپ جو چاہتے ہیں ہم کریں کے محران میں سے بعض نے بعض نے بعض سے تنہائی میں با تیں کیس اور آپ سے بدعہدی کا قصد کرلیا۔ عمر و بن تجاش بن کعب بن بسیل العضری نے کہا کہ میں مکان پر چڑھ جاؤں گا اور آپ پر ایک پھر فرصلا دوں گا سلام بن مملم نے کہا کہ ایس العظری نے جوارادہ کیا ہے اس کی انہیں خردی جائے گی اور بیاس عہد کے فرصلا دوں گا سلام بن مملم نے کہا کہ ایس العظری ہے جوارادہ کیا ہے اس کی انہیں خردی جائے گی اور بیاس عہد کے فلاف بھی ہے جو ہمار ہے اور ان کے درمیان ہو چکا ہے

رسول اکرم الیستی کی مراجعت مدینه .....رسول اکرم علی بیس ان کے قصد کی خبر آئی آپ اس تیزی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے کو یا کس حاجت کا قصد فر ماتے ہیں اور مدیندروانہ ہو گئے اسی بھی آپ سے آ ملے انہوں نے عرض کی کدآپ اس طرح اٹھ کھڑے ہوئے کہ میں اس کی خبر بھی نہ ہوئی فر مایا کہ یہود نے بدعہدی کا ارادہ کیا ہے اللہ نے مجھے اس کی خبر دی اس لئے میں اٹھ کھڑ اہوا۔

بنی نصیر کومہلت .....رسول اکرم علیہ نے محد بن سلمہ سے کہلا بھیجا کہتم لوگ میر سے شہر سے نکل جاؤاور میر سے ساتھ اس میں نہ رہوتم نے جس بدعبدی کا ارادہ کیا ہے وہ کیا جس تیں تہمیں دیں دن کی مہلت ویتا ہوں اس کے بعد جونظر آئے گااس کی گردن ماردی جائے گی وہ اس پر بھی چندروز تفہر کر تیاری کرتے رہے انہوں نے ذوالجد رہیں ایخ مدد گاروں کے پاس قاصدروانہ کیا اور لوگوں سے تیز چلنے والے اونٹ کرایہ پرلائے

بنی تضییر کا اعلان جنگ .....این ابی نے کہلا بھیجا کہتم لوگ شہر سے نہ نگلواور قلعے میں مقیم ہوجاؤ میر سے ساتھ میر سے ہم توم اور عرب دو ہزار ہیں جوتمہار سے ساتھ تمہار سے قلعے میں داخل ہو نگے اور آخر تک مرجا کیں گے قریظہ اور غطفان کے طفاء تمہاری مددکریں گے۔

جو کھا بن الی نے کہا اس ہے جی کولا کی پیدا ہوا اس نے رسول اکرم علیہ کو کہلا ہمیجا کہ ہم لوگ شہر ہے ۔ نگلیں گے آپ سے جو ہو سکے وہ سیجئے رسول اکرم علیہ نے زور سے تبییر کہی مسلمانوں نے بھی آپ کی تبییر کے ساتھ تبییر کہی آپ علیہ نے فرمایا کہ بہود نے اعلان جنگ کردیا نی کریم علیہ اس اسحاب کے ہمراہ ان کی طرف ردانہ ہوئے اور ٹی نفیر کے میدان میں نمازعمر پڑھی علی کو اپناعلم دیا اور مدینہ پرابن ام مکتوم کو اپنا خلیفہ بنایا۔ بنوفر بظہ کی علیحکہ گی ..... جب انہوں نے رسول اکرم علیظیم کود یکھانو تیراور پھراپے ہمراہ لے کرقلعوں پر جڑھ گئے قریظہ ان سے علیحدہ رہے انہوں نے مدنہیں کی ابن الی اوراس کے صلفاء غطفان نے بھی انہیں ہے یارومدد گارچھوڑ دیا دہ ان کی مددے مایوں ہو مجئے۔

محاصرہ بنی نضیر .....رسول آرم علی نے ان کا محاصرہ کرنیا اور باغ کاٹ ڈالا تب انہوں نے کہا کہ ہم سپ کے شہرے نکلے جائے تیں آپ نے فر مایا کہ تئ میں اس بات کونبیں مانتالیکن اس سے اس طرح نکلو کہ تمہارے لئے تمہاری جانبیں ہوں گی اور سوائے زرہ جو پچھاونٹ لا دلیں گےوہ ہوگا اس شرط پر یمہوداتر آئے۔

بنی نضیر کی جلا وطنی …… آپ نے پندرہ دن تک ان کا محاصرہ کئے رکھادہ اپنے مکان اپنے ہاتھ سے خراب کررہ ہے تھے آپ نے انہیں مدینہ سے جلاوطن کر دیا اور ان کے نکا لئے پرمحمہ بن مسلمہ کو والی بنایا یہود نے اپنے بچوں اور تورتوں کو بھی سوار کرلیا اور وہ چھسواونوں پرسوار ہوئے رسول اکرم ایسے نے فر مایا کہ بدلوگ اپنی قوم میں ایسے ہیں جیسے بنی مغیرہ قریش میں جیں وہ نیبر چلے محمد منافقین کو ان کی جدائی پر ہزار نج ہوا۔

مال واسلحہ بر رسول اکرم ملی کے قبضہ اسرسول اکرم علیہ نے ان کے مال وزر ہوں پر قبضہ کرلیا آپ کو بچاس زر ہیں بچاس خوداور تین سوچالیس تلواریں ملیس بنونفیررسول اکرم علیہ کے لئے مخصوص سے آپ کے حوالئ ضروریہ پوری کرنے کے لئے ان کے اموال خاص آپ کے لئے سے آپ نے ان اموال کو پانچ حصول میں تقسیم نہیں نے بند آ دمیوں کو حصہ عطافر مایا اور مصول میں تقسیم نہیں نے بند آ دمیوں کو حصہ عطافر مایا اور ان اموال سے آئیس وسعت عطافر مائی

جن اوگوں کوعطا ہوا ان میں ہے مہا جرین کے نام جوہمیں معلوم ہوئے وہ مندرجہ زیل ہیں ابو بکرصدیق کو بیر حجرعمر بن خطاب کے لئے بیر جرم عبدالرحمٰن بن عوف کوسوالہ صبیب بن سنان کوالصراطہ زبیر بن العوام کواورا بوسلمہ بن الاسد کوالیویلہ جہیل بن حنیف اورابود جانہ کو وہ مال دیا جوابن خرشد کا مال کہلا تا تھا۔

یاغ البویرہ کی تارا جی سبرید بن مرسے مردی ہے کہ رسول اکرم علیہ نے النفیر کا باغ البویرہ جلوادیا تو الندتعالی نے یہ تیت نازل فرمائی مساقسطعتم من لینة او تو تحتموها قائمة علی اصولها فباذن الله (تم نے جو تجور کے درخت کاٹ ڈانے یا آئیس ان کی جڑوں پر قائم رہے دیا تو یہ اللہ بی تھم سے ہوا تا کہ اللہ کافروں کوذییل کرے)۔

الحسن سے مروی ہے کہ نبی کریم علی ہے جب بی نضیر کوجاا وطن کیا تو فر مایا کہ چلے جاؤ کیونکہ یہ پہلامشر ہے اور میں ان کے نشان بر ہوں۔

# غزوه بدرالموعد

رسول اکرم علی کاغز وہ بدرالموعدالقتال کےعلاوہ ہےجوذی القعد کے جاند پر بھرت کے پینتالیسویں میں پیش آیا جب بھرت کے پینتالیسویں میں جب بھرت کے پینتالیسویں میں چیش آیا جب ابوستان بن حرب نے یوم احد میں واپس ہونے کاس ارادہ کیا تو اس نے ندادی کہ ہمارے تمہارے درمیان سال کے شروع میں بدر (الصفر اء کی جنگ) کا وقت مقرر ہے جہاں ہم لوگ مل کرقبال کریں مجے رسول اکرم میں تعلیق نے نے عمر بن خطاب سے فرمایا کہ کہد و کہ انشاء اللہ لوگ اس بات پر منتشر ہو گئے قریش بھی لوٹ مجے نے

انہوں نے اپنے طرفداروں کواس بات کی خبر دی اور روائلی کی تیاری کی جب میعاد قریب آئی تو ابوسفیان نے روائلی ناپسند کی مسعودالا جمعی کے میں آیا تو اس نے ابوسفیان سے کہا کہ میں نے محمداوران کے اسحاب سے وعدہ کیا تھا کہ ہم بدر میں ملیس محاب دفت آگیا ہے گریہ سال خشک ہے اور ہمارے لئے وہ سال مفید ہے جس میں سبزہ اور کثیر بارش ہو مجھے یہ بھی گوارہ نہیں کہ محمدروانہ ہوں کیونکہ انہیں ہم پر جرائت ہو جائے گی ہم صرف اس بات پر تیرے بیس کام کردیں محے جن کے تیرے لئے ہمل بن عمروضامن ہوجائے گا تو مدینہ میں پہنچ کرا صحاب محمد کوان سے حدا کردیں۔

رسول اکرم میلیستی کاعزم سسب وہ راضی ہوگیا انہوں نے انتظام کیااسے اونٹ پرسوار کیا جو تیزی کے ساتھ ردانہ ہوا اور مدینہ منورہ میں آیا اس نے ابوسفیان کی تیاری اور اس کے ہتھیا رکی خبر دی رسول اکرم علیہ نے فرمایا کہ اس زات کی متم جس کے قبضے میں محمد علیہ کی جان ہے ضرور ضرور روانہ ہوں سے خواہ میرے ہمراہ کوئی محص بھی روانہ نہ ہو۔

مدیبند منوره سے روانگی .... الله نے مسلمانوں کی مدد کی اور ان پر سے رعب دور ہوگیارسول اکرم علیہ الله منوره پرعبدالله بن رواحہ کو خلیج سے مدینہ منوره پرعبدالله بن رواحہ کو خلیفہ بنایا جمند اعلی بن ابی طالب نے اٹھایا آپ مسلمانوں کے ہمراہ روانہ ہوئے جو پندرہ سو تقے صرف دس محمود ہے ساتھ تھے۔

بدر الصفر اء برا جنماع ..... و ولوگ اپنا مال و اسباب تجارت بھی لے گئے بدر الصفر اء ایک مقام اجتماع تھا جس میں عرب جمع ہوتے ہتے وہ ایک بازار تھا جو ذی القعدہ کے جاند ہے ۸ تاریخ تک قائم رہتا تھا بھر لوگ اپنے اپنے شہروں میں منتشر ہو جاتے ہتے مسلمان ذی القعدہ کی جاندرات کو پہنچے اور شبح کو بازار لگ گیا وہ لوگ آٹھ دن وہاں رہے جو مال تجارت لے گئے تھے اسے فروخت کیا تو انہیں آیک در ہم پرایک عور ہم نفع ہوا جب وہ داہی ہوئے تو قریش نے ان کی روانگی میں لی۔

ابوسفیان کی بیش قدی اور مراجعت .....ابوسفیان بن حرب دو ہزار قریش کے ہمراہ مکہ کرمہ ہے انکا ان کے ساتھ بچاس محوڑے تھے جومجنۃ تک پنچے جومرا الظہر ان میں ہے وہاں ابوسفیان نے کہا کہ واپس چلو کیونکہ ہمیں سنر واور بارش کثیر کے اور کوئی سال مناسب نہیں جن میں ہم مویش چرا کمیں اور دو دھ بیئیں بیرسال خشک ہے لہذامیں تو بلٹتا ہوں اور تم بھی بلٹواہل مکہ نے اس تشکر کانام جیش السویق رکھا (بی ستو کالشکر) اس لئے کہ وہ لوگ ستوییتے ہوئے نکلے تھے۔

معد بن ابی معدالخزاعی رسول اکرم علیہ اور آپ کے اصحاب کی بدر میں پہنچنے کی خبر کے میں لایا تو صفوان بن امید نے ابوسفیان سے کہا کہ میں نے تجھے اسی روز اس قوم سے میعا دمقرر کرنے سے منع کیا تھا اب انہیں ہم پر جرائت ہوگئی انہوں نے د کھے لیا کہ ہم ان سے پیچھے رہ گئے پھران لوگوں نے غزوہ خندق کے لئے جنگ وخرج و تناری شروع کی۔

غُرِ وہ بدر الصفر کی .... مجاہدے مروی ہے کہ آیت السذیدن قبال لھے السناس ان الناس قد جمعوا لسکے (بیوہ بیں کہلوگوں نے ان سے کہا کہ تمہارے لئے سامان جمع کیا ہے) تفسیر میں کہا گیا ہے کہ بیا ابوسفیان ہے جس نے احد کے دن کہاتھا کہا ہے محمر تمہاری میعاد بدرہے جہال تم نے ہمارے ساتھیوں کوئل کیا تھا تو محمد علیاتھے نے نہ سرت

مایا کہ قریب ہے

نبی کریم علی الله وعدے کے مطابق گئے بدر میں اترے اور بازار کے وقت بہنچ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا قول بھی ہے فیان اللہ کا مطابق کے بدر میں اترے اور بازار کے وقت بہنچ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا قول بھی ہے فیان قلبو ابنعمة من الله وفضل لم یمسسهم سوء (بیلوگ اللہ کے ایسے فضل ونعمت کے ساتھ واپس ہوئے کہ انہیں زرای بھی ناگواری نہیش آئی ) فضل وہ ہے جو انہیں تجارت سے ملا۔ بیغز وہ غز وہ بدرالصفر کی ہے۔

#### غزوه ذات الرقاع

رسول اکرم علی جمع جمعی الیموی مہینے ماہ محرم میں غزوہ زات الرقاع کے لئے روانہ ہوئے۔

ثیا بت حضرت عثمان ، ، ، ، کوئی آنے والامدینه منورہ میں اپنا مال تجارت لا یااس نے رسول اکرم علیہ کو خبردی کہ انمار نقلبہ نے مقابلے کے لئے پچھ گروہ جمع کئے ہیں پی خبر جب رسول اکرم علیہ کو ہوئی تو آپ نے مدینہ منورہ پرعثمان بن عفان کو قائم مقام بنایا اور شب شنبہ دی محرم کو چار سوا سحاب کے ساتھ اور کہا جاتا ہے کہ سات سو اسحاب کے ساتھ اور کہا جاتا ہے کہ سات سو اسحاب کے ساتھ اور کہا جاتا ہے کہ سات سو اسحاب کے ساتھ روانہ ہوئے آپ چلتے گئے ان مقامات پر جوزات الرقاع میں تھا آگئے یہ ایک پہاڑ ہے جس میں سرخی و سیابی و سفیدی کی زمینیں ہیں اور الخیل قریب الا سعد اور الثقر ہ کے درمیان ہے۔

نمازخوف ..... آپ نے ان مقامات میں سوائے عورتوں کے کسی کو نہ پایا انہیں گرفتار کر لیا ان میں ایک خوبصورت لڑی بھی تھی اعراب پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھاگ گئے نماز کا وقت آیا تو مسلمانوں کوخوف ہوا کہ کہیں حملہ نہ ہوجائے رسول اکرم علیقے نے نمازخوف پڑھائی یہ سب سے پہلاموقع تھا جوآپ نے نمازخوف پڑھائی۔

مراجعت مدینه منوره .....رسول اکرم این که دینه منوره کا اراده کرکے واپس ہوئے آپ نے جابر بن عبداللہ ہاں کی سواری کی شرط کردی ان سے ان کے والد عبداللہ ہاں کی سواری کی شرط کردی ان سے ان کے والد کا قرض دریافت فر مایا تو انہوں نے بتایا رسول اکرم علی ہے ان کے لیئے اسی شب میں پہیس مرتبہ دعائے مغفرت فرمائی رسول اکرم علی ہے اور مسلمانوں کی سلامتی کی خوشخری دینے کے لئے مدینہ

منورہ روانہ کیا آ پ ۲۵محرم یک شنبے کوصرار میں آئے صرار مدینہ منورہ سے تین میل ہے جوعراق کے راستے میں جاہلیت کے زمانے کا کنوال تھا آپ پندہ شب باہرر ہے

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اکرم علی جمراہ روانہ ہوئے زات الرقاع میں ہم کسی سایہ دار درخت کے نیچے ہوئے تواسے رسول اکرم علی ہے گئے چھوڑ ویے تے مشرکین میں ہے ایک شخص آیا رسول اکرم علی ہوئے تھی اس نے وہ لے لی اور سوت لی رسول اکرم علی ہوئے تھی اس نے وہ لے لی اور سوت لی رسول اکرم علی ہوئے تھی اس نے کہا کہ پھر مجھ ہے آپ کوکون بچائے گا آپ نے مشر مایا کہ بھی اس نے کہا کہ پھر مجھ ہے آپ کوکون بچائے گا آپ نے فرمایا کہ بھی اس نے کہا کہ پھر مجھ ہے آپ کوکون بچائے گا آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تھے ہے گا اے اسحاب نے دھم کا یا تو اس نے کموار میان میں رکھ دی اور ان کا دی مورو کو دو کو کو دو کو دو کو دو کو دو کو دو کو کو دو کو کو دو کو دو کو دو کو کو دو کو دو کو دو کو کو دو کو کو

# غزوه دومتهالجند ل

ماہ رئیج الاول میں ہجرت کے انچاسویں مہینے رسول اکرم علیجے کاغز وہ دومتہ الجند ل ہے۔ رسول اکرم الفقیہ کوخبر بہنجی کہ دومتہ الجند ل میں بہت بڑی جماعت ہے جوشتر سوار اور مزدور ادھر سے گزرتے ہیں وہ لوگ ان پرظلم کرتے ہیں اوران کا ارادہ مدینہ منورہ پرحملہ کرنے کا ہے دومتہ الجند ل شام کے راستہ کے کنارے پرہاس کے اور دمشق کے درمیان پانچ کرات کی مسافت ہے مدینہ سے پندرہ یا سولہ رات کی مسافت ہے۔

سباع بن عرفط الغفاری کی نیابت ..... رسول الله علیه نیابی بن برسباع بن عرفط الغفاری کو بلایا بدینه پرسباع بن عرفط الغفاری کو اپنا قائم مقام بنایا آپ ۲۵ ربیج الاول کو ایک ہزار مسلمانوں کے ہمراہ روانہ ہوئے رات کو چلتے تھے دن کو پوشیدہ ہوجاتے تھے ہمراہ ایک رہبر بنی عذرہ میں سے تفاجس کا نام مذکور تھا۔ جب آپ ان لوگوں کے نزد یک ہوئے تو وہ ترک وطن کررہ سے تھے اتفاق سے اونٹوں اور بکریوں کے نشان تھے آپ نے مولیثی اور چروا ہوں پرحملہ کیا جول گیاوہ لل گیا جول گیا وہ للے گیا جول گیا وہ کھا گیا جو للے گیا وہ کھا گیا۔

اس کی خبرانل دومہ کو ہوئی تومنتشر ہو گئے رسول اکرم علیہ ان کے میدان میں اترے مگر وہاں کوئی نہیں ملا آپ نے دہاں چندروز تھر کرچھوٹی جھوٹی جماعتیں اطراف میں روانہ کیس وہ واپس آ گئے اور انہیں کوئی نہیں ملا ایک شخص گرفتار ہوااس سے رسول اکر مہلیہ نے دریافت فر مایا اس نے کہا کہ وہ لوگ جب ہی بھاگ گئے جب انہوں نے بیننا کہ آپ نے ان کے اونٹ پکڑ لئے ہیں آپ نے اس پراسلام پیش کیاوہ اسلام لایا۔

مراجعت مدینه ..... رسول اکرم علی میں رہیج الاول کواس طرح مدیندوا پس ہوئے کہ آپ کو جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ نوبت ہی نہیں آئی۔

عيبنيه بن حصن سعمعا مده سه اى غزوه ميں رسول الله علي نے عينيه بن حصن سے اس امر پرصلح

فر مائی کہ وہ تعلمین اور اس کے قرب وجوار میں ہے المراض تک جانور چرائے وہ مقام سرسبز تھا اور عینیہ کا شہر خشک تھا تعلمین المراض ہے دومیل ہےاور المراض الزبدہ کے رائے پریدینہ سے چھتیں میل کے فاصلے پر ہے۔

### غزوه المريسيع

شعبان میں رسول اکرم علی کے کاغزوہ المریسی ہے بنی مصطلق نز اعدیں سے بینے جو بنی مدلج کے صلحات میں سے بینے جو بنی مدلج کے صلحاء بینے وہ الکرتے بینے جو بنی مدلج کے صلفاء بینے وہ ایک کویں پراتر اکرتے بینے جس کا نام المریسی تقاس کے اور الضرح کے درمیان تقریبا ایک دن کی مسافت تھی الفرع اور مدینہ کے درمیان آٹھ برد (۲) میل کافہ صلاتھ۔

الحارث بن الى ضرار ..... ان كاسر غنداور سردار الحارث بن الى ضرار تفاوه اپن قوم ميں اور ان عربوں ميں گيا جن پراس كا قابوتھا آئيس رسول اكر مينائية ہے جنگ كى دعوت دى اور ان نوگوں نے دعوت قبول كرلى اور اس كے ہمراہ جانے كى تيارى كى بي فبرآپ على كينے كو پنجى تو آپ نے بريدة بن الحصيب الاسلمى كو بھيجا كہ وہ اس كا علم حاصل كريں انہوں نے آپ كوان كے حال كى فبر دى رسول اكرم علين نے لوگوں كو بلايا ان لوگوں نے روائلى ميں مجلت كى گھوڑوں كى بھاگ پكڑكررواند ہوئے جو تعداد ميں تميں تھے دس مبرجرين اور نيس انعمار كے۔

نیابت زید بن حارثہ ..... آپ کے ہمراہ منافقین کے بھی بہت ہے آ دمی روانہ ہوئے جواس سے قبل کسی غزوہ میں نبیں مجئے تھے آپ علی کے مدینہ منورہ میں زید بن حارثہ کو قائم مقام بنایا ہمراد دو گھوڑے تھے (۱) الزاز (۲) الظرب۔

مدین منورہ سے روانگی ..... تخضرت علی اشعبان یوم دوشنبه کورواند ہوئے الحارث بن انی ضرار کو رسول اکرم اللی کی روانگی کاعلم ہوااوراس امر کی خبر ملی که اس کا جاسوس قبل کردیا گیا جسے اس نے اس لئے بھیجا تھا کہ رسول اکرم علی کے خبرلائے۔

الحارث اوراس کے ہمراہیوں کو بخت نا گوارگز راانہیں بہت خوف ہوا جوعرب ان کے ساتھ تھے وہ سب جدا ہو مجے رسول اکرم علیجی المریسیع پہنچ مجے جوا کی گھاٹ ہے آپ نے وہاں ابنا ایک خیمہ نصب کرنے کا تھم دیا آپ کے ہمراہ حضرت عائشہاور حضرت ام سلم بھی تھیں

 مال غنیمت واسیران جنگ ..... پ نے قیدیوں کے متعلق علم دیاان کی مشکیں کس دی تنیس ان پر آپ نے بریدہ بن الحصیب کوعامل بنایا مال غنیمت کے متعلق علم دیا تو وہ جمع کیا گیا اور اس پر آپ نے اپنے آزاد کر دہ غلام شقر ان کوعامل بنایا بچوں کوایک طرف جمع کیا تھی اور مسلمانوں کے حصوں پرمحمیعة بن جز وکوعامل بنایا۔

مال غنیمت کی تقسیم ..... قیدی تقسیم کردئے گئے لوگوں کے پاس پہنچ گئے اونٹ اور بکریاں بھی تقسیم کی گئیں ایک اونٹ کودس بکر بول کے برابر کیا گیا گھر کا سامان اسے فروخت کیا جا تا تھا جوزیا دودیتا تھا گھوڑے کے دو حصاس کے مالک کا ایک حصہ اور پیادے کا ایک حصدلگایا گیا اونٹ دو ہزار تتھے اور بکریاں پاپنچ ہزار

چور بیر بنت الحارث کا نکاح ..... قیدی دوسو کمروالے تھے جوریہ بنت الحارث بن البی منرار ثابت بن قیس بن شاس اوران کے چیازاد بھائی کے جھے میں آئی ان دونوں نے اے نوسواو قیرسونے پر مکا تیب بنادیا اس نے رسول اکرم سیکھیں ہے۔ اپنی مکا تب کے بارے میں درخواست کی آپ نے ان کی طرف ہے اوا فر مادیا اور ان ہے عقد فر مالیا و واکی خوبصورت الرکی تھیں۔

کہا جاتا ہے کہ آپ نے بنی مصطلق کے ہر قیدی کی آزادی کوان کا مبر قرار دیا یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے ان کی قوم کے جالیس آ دمیوں کی آزادی کوان کا مبر قرار دیا۔

اسیران جنگ کی رہائی ..... قید بول میں دہ بھی تھے جن پر بغیرفدیہ کے رسول اکرم اللے نے احسان فرمایا اور دہ بھی تھے جن پر بغیرفدیہ کے رسول اکرم اللے نے احسان فرمایا اور دہ بھی تھے جن سے فدیدلیا گیا عور توں اور بچوں کا بفتر رچھ حصوں کا فدیدلیا گیا بعض قید یوں کو مدید منورہ لائے ، تو ان کے دارث آئے اور ان کا فدید دے کرانہیں آزاد کرایا بی مصطلق کی کوئی عورت ایس نہ تھی جوا چی تو م میں واپس نہ گئی ہو یہی ہمارے نزدیک ٹابت ہے۔

سنان بن و برہ اور جہجاہ بن سعید کا جھگر اسسنان بن دبرالجبنی جوانسار میں سے تھے اور بی سالم کے حلیف تھے اور جہاہ بن سعیدالغفاری نے پانی پر جھڑا کیا جہاہ نے اپنے ہاتھ سے سنان کو مارا تو سنان نے آواز دی کہ یاالانسار (اے انسار) اور جہاہ نے آواز دی یا قریش (اے قریش) یاالکتانہ (اے کنانہ) قریش نویہ ہوئے انہوں نے ہتھیارنکال لئے مہاجرین وانسار میں سے چندا فراو نے گفتگو کی سنان نے اپناحق چھوڑ دیا اور انہیں معاف کردیا انہوں نے سلح کرلی۔

عبدالله بن الى كى در ميره وتى .....عبدالله بن ابى نے كہاكہ جب ہم مدينه واليس جائيں مي توقو عزت والا ذيل كو ہال سے ضرور نكال دے گاوه اپنى تو م كان لوگوں كى طرف متوجہ ہوا جوموجود تقے اور كہاكہ بدده ہے جو تم نے خودا ہے ساتھ كيا زيد بن ارقم نے سنا تو رسول اكرم عليات تك اس كا قول بہنچاديا آب نے كوچ كا تم ديا اور اس وقت روانہ ہوئے اور لوگ آپ كے بيچے ہو گئے عبدالله بن ابى لوگوں سے آگے بردھ گئے اپنے باپ كے انتظار

میں راستے میں تفہر گئے جب انہوں نے اس کو دیکھا تو اسے تفہر الیا اور کہا کہ میں اس وقت تو تجھے نہ چھوڑ وں گاجب ک تو پہنہ مجھ جائے کہ تو بی زلیل ہے اور محرعزت والے ہیں۔

ان کے پاس سے رسول اکرم علی گئے گزرے آپ نے فر مایا کداسے جانے دو بخدا جب تک وہ ہم میں رہیں گے حسن اخلاق ہی سے اس کے ساتھ پیش آئیں گے۔

حضرت عا کشته کی برا سنت کے متعلق آیات ..... ای غزوه میں حضرت عا کشتا ہارگرگیااس کی حضرت عا کشتہ کی براست کے متعلق آیات ..... ای غزوه میں حضرت عا کشتہ کی آیت نازل ہوئی اسید بن الحضیر نے کہا کہ اے آل ابو بمرتم ہاری ہے پہلی برست کیسی المجھی ہاں غزوہ سے حضرت عا کشد کا واقعہ اور ان کی شان میں تہمت لگانے والوں کا قول ہوا راوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برائت نازل فرمائی۔

اس غزوہ میں رسول اکرم میں میں افغائیس روز باہر ہے اور مدینے میں رمضان کے جاند کے وقت تشریف لائے۔

# غ**ز وہ خندق یاغز وہ احز اب** ذی القعدہ ہے میں رسول اکرم علیقے کاغز وہ خندق ہےادریبی غز وہ احزاب ہے۔

قر لیش اور بنی تضیر کا معامدہ .....رسول اکرم علی نے بی نفیر کو جلا وطن کر دیا تو وہ خیبر چلے گئے ان کے اشراف ومعززین میں سے چندآ دمی روانہ ہوئے اور قریش کے پاس تفہر کرانہیں رسول اکرم علی ہے کہ مقابلے کی ترغیب دمی ان سے انہوں نے معاہدہ کیا اور سب نے آپ سے جنگ پراتفاق کر لیا اس کے لئے انہوں نے ایک وقت کا ارادہ کرلیا وہ لوگ ان کے پاس سے نکل کر غطفان وسلیم کے پاس آئے ای تیم کا معاہدہ ہوا اور پھریہ حضرات یہاں سے بھی روانہ ہوگئے۔

بنوسلیم .....قریش تیار ہو گئے انہوں نے متفرق قبائل کواوران عربوں کو جوان کے حلیف تھے جمع کیا تو جار ہزار ہو گئے اور دارالندوہ میں جھنڈا تیار ہواا سے عثان بن طلحہ بن ابی طلحہ نے اٹھایا قریش اپنے ہمراہ تین سو گھوڑ ہے اور پندرہ سواونٹ لے چلے ابوسفیان بن حرب بن امیدان کا سر دارتھا۔ مراانظہر ان میں بنوسلیم بھی تھے ان کے ہاس پہنچ مجئے جو تعداد میں سات سو تھے ان کا اسر دارسفیان بن عبدائشمس تھا جو حرب بن امید کا حلیف اور اس ابوالا عود اسلمی کا باپ تھا جو جنگ صفین میں معابیہ کے ساتھ تھا۔

بنواسمار .....ان کے ہمراہ بنواسد بھی نکلے جن کی مرداری طلحہ بن خویلدالای کررہا تھا فزارہ بھی نکلے جوسب کے سب شفاورا یک ہزاراونٹ تضان کا سردار عینیہ بن حصن تھا۔ بنوا تھے نکلے وہ چارسو تنفیان کی سرداری مسعود بن زحیلہ کرر ہاتھا۔ بنوم مرہ .....بنومرہ نکلے جو چارسو تنفیان کا سپاسالا رالحارث بن عوف تھا۔ ان کے ہمراہ ان کے علاوہ اور بہت ہے لوگ تنھے۔ الزہری نے روایت کی ہے کہ الحارث بن عوف نی مرہ کو واپس لے گیاان میں سے غزوہ خندق میں کوئی بھی حاضر نبیس ہوااس کو بنی مرہ نے بھی روایت کیا ہے مگر پہلی روایت زیادہ سیجے ہے کہ وہ لوگ غزوہ خندق میں الحارث بن عوف کے ہمراہ حاضر ہوئے اور حسان بن ٹابت نے ان کی ججو کی۔

مشرکین کی تعدا د ..... وہ تمام تو میں جن کا ذکر کیا گیا اور جوغز وہ خندق میں شریک ہوئیں تعداد میں وس ہزارتھیں ان کے بہت ۔ ہے کروہ تصاوروہ تین شکروں میں تصب کی عنان ابوسفیان بن حرب کے ہاتھ میں تھی ۔

خند فی کھود نے کا مشور ہ رسول اللہ عظیمی کوان لوگوں کی مکہ کرمہ سے روانہ ہونے کی خبر ملی تو آ ب نے اسے اصحاب کو بلایا انہیں دشمن کی خبر دی اور مشورہ کیا سلمان فاری نے خند تی کی رائے دی جومسلمانوں کو پہند آئی۔

مسلمانوں کی تعداو .....رسول اکرم علیہ کو صلع کے میدان میں ان کی جھاونی قائم کی سلع کو پشت کیا اس روز مسلمان تین ہزار تھے آپ نے مدینہ پرعبداللہ بن ام مکتوم کو قائم مقام بنایا آپ نے شہر کے گردخند تی کھودی مسلمان مجلت کے ساتھ کام کرنے گئے کہ دشمن کے آنے سے پہلے تیار ہوجا کیں رسول اکرم علیہ نے بھی ان کے ہمراہ اپنے ہاتھ سے کام کیا تا کہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھے۔

خندق کی کھدائی ..... آپنے برجانب ایک جماعت کومقرر فرمایا مہاجرین رائج کی طرف سے زباب تک کھود رہے بتھے اور انصار زباب ہے جبل بنی سبید تک باقی مدینے میں ہمارتیں باہم ملی ہو فی تھیں جس سے ایک تلعد معلوم ہوتا تھا بنی عبدالشہل نے رائج ہے اس کے چھھے تک خندق کھودی اس طرح مسجد کی پشت تک آگئی بنودینا رنے جربا ہے اس مقام تک خندق کھود نے میں جھے جربا ہے اس مقام تک خندق کھود نے میں جھے دن میں فارغ ہوئے۔

مسلم مستنورات اوراطفال کی منتقلی ..... مسلمان بچوں اورعورتوں کو قلعوں میں اٹھا لے گئے رسول اکرم علیہ ہوئی القعدہ یوم دوشنبہ کوروانہ ہوئے آپ کا حجنثرا جومہا جرین کا تھا زیر بن حارثہ اٹھائے ہوئے تھے انصار کا حجنثرا سعد بن عباد واٹھائے ہوئے تتھے۔

بنوقر بظہ کی برعہری .... ابوسفیان بن حرب نے یکی بن اخطب کو خفیہ طور پر بنی قریظہ کے پاس بھیجا اوران سے درخواست کی کہ وہ اس عہد کوتو ڑ دیں جوان کے اور رسول اکرم علیہ کے درمیان ہوا ہے اور آپ کے مقابلے میں ان لوگوں کے ساتھ ہوجا کیں پہلے تو انہوں نے انکار پھر مان کئے بیڈبر نبی کریم علیہ کو پنجی تو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الو کیل کھا (ہمین اللہ کافی ہے اور وہ کیسا اچھا کارساز ہے ) نفاق ظاہر ہوگیا لوگ جنگ سے ڈرگئے مصیبت بڑھ کی خوف شدید ہوگیا بچوں اور عور توں کا اندیشہ و نے لگاوہ ایسے ہی ہو گئے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا افر حائکہ من فوقکہ و من اسفل منکم و افذ اغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر (وہ وقت یا وکرو

جب کہ وہ لوگ (مشرکین) اوپراور نیچتمہارے پاس آ مئے اور جب نگامیں کچ ہو گئیں اور کیلیجے منہ کو آ میے) رسول اکرم سلطان اللہ ان دخمن کے مامنے اور مقابلے ہے نہ بنتے تقصروائے اس کے کہ وہ اپنی خندق کو رو کے ہوئے تضاور اس کی حفاظت کر رہے تھے۔

بنوقر بظہ سے خطرہ ..... رسول اکرم علی نے سلم بن اسلم کو دو آ دمیوں کے ہمراہ زید بن حارثہ کو تین آ دمیوں کے ہمراہ بھیجے رہتے تھے جومدینے کی حفاظت کرتے رہتے تھے اور بلند آ وازے تکبیر کہتے تھے بیاس لئے کہ بچوں پر بنوقر بظہ کی طرف خوف کیا جاتا تھا عباد بن بشرمع دوسرے انسار کے رسول اکرم بھی ہے کہ خیمے کی حفاظت پر تھے جوتمام رات یا سبانی کیا کرتے تھے۔

سشر کیبن اور مسلم انول کی جیمٹر پیل ..... مشر کین نے اپ درمیان باری مقرر کر کی تھی کی دن می کو ابوسفیان بن حرب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جاتا تھا کی دن خالد بن ولید کسی دن عمر و بن العاص کسی دن ہمیر بن ابی وہب اور کسی دن شرار بن الخطاب الغیمر کی بیلوگ برابرا پنے تھوڑوں کو تھمایا کرتے تھے بھی الگ الگ ہوجاتے تھے اور کہ بیا ہے اسی سے مقابلہ کیا کرتے تھے اور اپنے تیراندازوں کو آگے کر دیا کرتے تھے اور اپنے تیم رسول اکرم علی کے اسی سے مقابلہ کیا کرتے تھے اور اپنے تیراندازوں کو آگے کر دیا کرتے تھے جو تیم پیسکتے تھے۔

حبان بن العرقہ نے سعد بن معاذ کے ایک تیر ماراجوان کی کلائی کی رگ میں نگااور کہا کہ اے پکڑ میں ابن العرقہ ہوں رسول اکرم علی ہے نے فر مایا اللہ تعالی تجھے دوزخ میں غرق کرے ادر کہا جاتا ہے کہ جس نے اسے تیر مارا وہ ابوا سامہ اجھمی تھا۔

کفار کے رؤسا ، نے اس امر پر اتفاق کرلیا کہ کی دن میچ کوسب جائیں وہ سب مل کر گئے ان کے ہمراہ تمام گروہوں کے نشکر تھے وہ خندق میں ایک کوئی تنگ جگہ تلاش کرنے لگے جہاں سے اپنالشکر ہی کریم سیجھتے کے اسحاب کے پاس پہنچادیں گرانہیں نہیں ملی۔انہوں نے کہا کہ بیا ہی تدبیر ہے کہ عرب نہیں کر سکتے ان سے کہا گیا کہ آنخصرت کے ہمراہ ایک فاری شخص ہے جس نے آپ کواس کا مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ بیای کی تدبیر ہے۔

عروه بن عبدود کافل سده وه اس تنگ مقام پر پنچ جهال مسلمان بحول گئے تنظیم مدین ابی جهل نوفل بن عبدالله ضرار بن خطاب جمیر ه بن الی و جب عمر و بن عبدوداس سے گزر گئے عمر و بن عبدود جنگ کی دعوت دینے لگا وقد بھجت من النداء

لجمعهم هل من مبازر

(ان کی جماعت کوآ واز دیتے دیتے خو دمیری آ واز بیٹے گئی کہ ہے کوئی لڑنے والا مقابلے کو نکلے)
عمر و بن عبدوداس وقت نوے برس کا تھائلی بن ابی طالب نے کہا کہ یارسول اللہ میں اس سے لڑوں گا
رسول اکر مہنے گئے نے انہیں اپنی تکوار دی اور عمامہ با ندھا اور کہا کہا سے اللہ اس کے مقابلے میں ان کی مدوکر علی اس کے
مقابلے کے لئے نگلے ان میں ہے ایک دوسرے کے قریب ہوگیا غبار اڑا اور علی نے اسے مارکر قبل کردیا اور تکبیر کہی تو
ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے اسے قبل کرویا ہے اس کے ساتھی پیشت پھیر کر بھا گے ان کے گھوڑ ہے ان کو بچالے گئے

الزبير بن العوام في نونل بن عبد الله يرندوار على ملدكياات ماركرد وكر كرويا

جنگ کا آغاز آزار استان میں کہ دوسرے دن مقابلہ ہوگا سب نے اس رات اس حالت میں گزاری کہ اپنے اپنے ساتھیوں کو تیار کرر ہے تھے اپنے شکروں کو بھیلا دیا۔ رسول اکرم علیہ کی جانب بہت بڑالشکر مقرر کیا جس میں خالد بن ولید تھا اس روز دن بھر جنگ ہوتی رہی تجھ رات کئے تک یکی سلسلہ جاری رہانہ وہ اپنی جگہ ہے ہت سے تھے نہ رسول اکرم علیہ کو فرصت کی کہ نماز پڑھی نہ عصر کئے اور آپ کے واصحاب نے ظہر کی تماز پڑھی نہ عصر کی نہ مغرب کی نہ عشاء کی اللہ تعالی نے ان لوگوں کو ہزیمت دی وہ تعفر ق ہوکرا پنے اپنے مقام کی طرف واپس ہوئے مسلمان رسول اکرم بیات ہے ۔ کی طرف واپس ہوئے۔

طفیل بن نعمان کی شہادت ....اسید بن حنیر دوسوسلمانوں کے ہمراہ خندق پر بی رہے خالد بن ولید مشرکین کے نشکر کے ساتھ پلٹا جومسلمانوں کی تلاش میں تھاتھوڑی دیرانہوں نے مقابلہ کیا مشرکین کے ہمراہ وحشی بھی تھااس نے طفیل بن نعمان کو جوسلمہ میں ہے تھے اپنا نیز ہ تھینج کر ماراانہیں قبل کرکے وہ بھاگ سے۔

قضائم ازوں کی اوا سیکی ۔۔۔۔۔رسول اکرم علیہ نے خیے کی طرف میے آپ نے حضرت بلال کو تھم دیا تو انہوں نے ازان کہی اور ظبری اقامت کہی پھر آپ نے نماز پڑھی انہوں نے برنماز کے بعد علیحدہ علیحدہ اقامت کہی آپ اور آپ کے اصحاب نے قضائم ازیں پڑھیں اور فرمایا کہ ان لوگوں نے ہمیں نماز وسطی بعنی عصر سے بازر کھا اللہ تعالی ان ھیکوں اور قبروں میں آگ بھر دے اس کے بعد ان لوگوں کی جنگ نہیں ہوئی سوائے اس کے وہ رات کو جاسوں کا بھیجنا ترک نہیں کرتے تھے جودھو کے کی امید میں تھے رسول اللہ علیہ اور آپ کے اصحاب دس رات سے داکہ کھور رہے تھے ان میں سے ہرایک کو پریشانی اور مشقت لاحق تھی۔

رسول انرم علی نے اراوہ کیا کہ غطفان ہے آپ اس شرط پرصلح کرلیں کہ انہیں ایک تہائی پھل دیا کریں گے اور وہ لوگوں کے درمیان نااتھاتی کرادیں تا کہ کفار آپ کے پاس سے واپس چلے جا کیں انصار نے اس سے انکار کیا تو آپ نے اپناارادہ ترک کردیا۔

حضرت نعیم بن مسعود کی حکمت عملی ..... نعیم بن مسعودالا شجعی اسلام لے آئے تھے انہوں نے اپنے اسلام کوزینت دی وہ قریش اور قریظہ اور خطفان کے درمیان مجھان کے طرف سے ان کو اور ان کی طرف انہوں نے ایسا کلام پہنچایا جس سے ہر گروہ یہ سمجھا کہ وہ اس کے خبر خواہ ہیں کفار نے ان کا قول قبول کر لیا اس طرح انہوں نے رسول اللہ علیہ ہے ان کی مخالفت ختم کر ادی۔

تعیم الی جال چل مجئے کہ ہرگروہ کو دوسرے گروہ ہے دہشت ہوگئی قریظ نے قریش سے منانت طلب کی تاکہ دوہ ان کے ساتھ نظلیں اور جنگ کریں گرقر لیش نے انکار کیا اور ان کو تہم جانا قریظ نے سبت ہفتہ کی ان سے علت بیان کی اور کہا کہ ہم اس روز (ہفتہ کو ) نہیں لڑتے ہماری ایک قوم نے ہفتہ کے دن سرکشی کی تھی تو وہ بندر اور سور بناوے کے ابوسفیان نے کہا کہ ہم اسے تا ہے کو کیوں نہیں و کھتا جو ہمی بندر اور سور کے بھائیوں سے مدوماً مکتا ہوگل

آ نارهی .... الله تعالی نے شب شنبہ کوا یک ہوا بھیجی جوشر کین کا کام تمام کرگئی ہوااتنی تیز تھی کہ نہ تو کوئی خیمہ گھیر سکا اور نہ ہانڈی رسول اکرم اللے نے ان کی طرف حذیف بن نعمان کو بھیجا کہ وہ ان کی خبر لائیں اس شب کورسول اکرم متالیق کھڑے ہوکر نماز پڑھتے رہے۔

**ابوسفیان کا اعلان مراجعت** .....ابوسفیان بن حرب نے کہا کہا ہے گروہ قریش تم لوگ ایسے مکان میں نہیں ہو جو قیام گاہ ہو گھوڑے اور اونٹ ہلاک ہو گئے میدان خٹک ہو گیا بنوقر بظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی اور ہمیں وہ کلی ہے جو تم دیکے رہے ہولہذا کوچ کرویں بھی کوچ کرتا ہوں۔

وہ کھڑا ہوگیا اوراپنے اونٹ پر بیٹے گیا جس کی رسی بندھی ہو نی تھی اسے مارا تو وہ اپنے تین ہیروں سے کودا اس نے اس کی رسی اس وفت تک نہیں کھولی جب تک وہ کھڑا نہ ہو گیا اورا بوسفیان کھڑا ہی تھا کہ لوگ کوچ کرنے لگے سارالشکر تیزی کے ساتھ روانہ ہو گیا ابوسفیان نے تعاقب کے اندیشے سے عمرو بن العاص اور خالد بن الولیدک دوسو سواروں کے ہمراہ لشکر کے پچھلے جھے پر اپنامحافظ مقرر کیا۔

محاصرین کی والیسی .....حذیفه رسول اکرم الله کے پاس لوٹے اور آپ علی کے کوتمام واقعے کی خبر دی رسول اکرم علی کی کوتمام واقعے کی خبر دی رسول اکرم علی کے دائر میں سے ایک بھی نہیں تھا سب کے سب اپنے شہروں کو دفع ہو تھے تھے نبی کریم تلک نے نے مسلمانوں کواپنے اپنے مکان جانے کی اجازت دے دی وہ لوگ جلدی جلدی جلدی اورخوش خوش روانہ ہونے گئے۔

شہرائے خندق ..... جولوگ غزوہ خندق میں شہید ہوئے ان میں یہ بھی تھے )(۱)انس بن اوس بن تھیک جو بن عندی میں میں اوس بن اوس بن تھیک جو بن عبدالا شبل میں سے تھے آئیس خالد بن ولید نے آل کیا تھا (۲) عبداللہ بن سل الا شبلی (۳) تعلیہ بن عندی بن تابی جن کومبیرہ بن وہب نے آل کیا تھا (۴) کعب بن زید جو بن دینار میں سے تھے آئیس ضرار بن خطاب نے آل کیا

مدت محاصر ہ .....مشرکین میں سے عثان بن منبہ بن عبید بن السباق بھی قتل ہوا جو بنی عبد الدار بن قصی میں سے تفام سرکین نے پندرہ روزمسلمانوں کامحاصرہ کیارسول اکرم علی ۲۳ ذی القعدہ یوم چہار شینے کے ھووالیں ہوئے۔

مہاجرین و انصار کے لئے دعائے خیر .....انس بن مالک ہمروی ہے کہ مہاجرین وانسار مہاجرین وانسار و مہاجرین وانسار و مختدی میں نکل کر خندق کھودر ہے منے رسول اکر م اللہ فی کراے اللہ خیرتو آخرت کی خیر ہے لہذا انسار و مہاجرین کی مغفرت فر ماان لوگوں نے آپ کو جواب دیا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد ہے ہمیشہ کے لئے جہاد کی بیعت کی ہے جب تک ہم باتی رہیں۔

ائس بن مالک سے مروق ہے کہ نی کر یم آنگ کے اصحاب جب خندق کھودر ہے تھے تو کہدر ہے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ کے لئے جہاد کی بیعت کی ہے جب تک ہم باقی رہیں نبی کریم علی فی فر مار ہے تھے اے ا ں تہ خیرتو آخرت کی خیر ہے لہذا مہاجرین وانسار کی مغفرت فرما آپ کے پاس جو کی روٹی لائی گئی جس پر بودار جر بی تقی انسارے اس میں سے کھائی اور نبی کریم اللے تھے نے فرمایا کہ خر تو آخرت ہی کی خیر ہے۔

صیر و قناعت ....بل بن سعدے مروی ہے کہ بی کریم علیقی ہمارے پاس اس حالت میں تشریف لائے جب ہم خندق کھود ہے تھے اس جب ہم خندق کھودر ہے تھے اپنے کندھوں پر منی ٹھور ہے تھے رسول اکر میں تھے نے فر مایا کہ میش تو صرف آخرت ہی کا عیش ہے آپ بیا شعار پڑھ رہے تھے۔

لاهم لولا انت مااهتدينا

و لا تصدقنا و لاصلينا

اے الله اگرتون ہوتا تونہ ہم ہدایت یاتے نہ خیرات کرتے اور نہماز پڑھتے۔

فانزلن سكينة علينا

وثبت الاقدام أن لاقينا

بس ہم پرسکون نازل کر جب ہم وشمن سے لیس تو ہمیں ٹابت قدم رکھ۔

ان الاولى قديغواعلينا

اذا ارادوا فتنة ابينا

ان لوگوں نے ہم پر بغادت کی ہے جب انہوں نے فتنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انکار کیا ہم نے انکار کیا اے آپ بلندآ واز سے پڑھ رہے تھے۔

سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ یوم خندق مدینہ میں ہوا تھا ایوسفیان بن حرب آیا جوقر لیش اس کے ساتھ تھے جو کنانہ اوت عینیہ بن حصن میں ہے ان کے تابع تھے جو غطفان وطلیحہ مین سے عینیہ بن حصن کے تابع تھے بنی اسد میں ہے اور ابوالاعور جو اس کے تابع تھے جو بنی کیم اور قریظہ میں سے اس کے تابع تھے سب ہمراہ ہوئے۔

آیات قرآنی کانزول .....قرظ اور سول اکرم بیشته کے درمیان معاہدہ تھاانہوں نے اسے تو ژدیااور مشرکین کی مدد کی اللہ تعانی نے انہی کے بارے میں نازل فر مایا و اندزل السذیب ظاہرو و هم من اهل الکتاب من صیاصیهم (اور جن اہل کتاب نے ان مشرکین کی مدد کی تھی ان کواللہ نے ان کے قلعوں میں ہے اتاردیا)
جبرائیل علیہ السلام آئے ان کے ہمراہ آندھی تھی جب آپ نے جبرائیل امین کو دیکھا تو تین مرتبہ فر مایا خوش ہوجا وُللہ نے ان پرائیل آندھی جسی جس نے ان کے خیموں کوا کھاڑ دیا ہا نڈیاں الٹ دیں کجادوں کو وُن کر دیا اور میخوں کوا کھاڑ پیونکا لوگ اس طرح روانہ ہوئے کہ کوئی کسی کی طرف رخ نہ کرتا تھا

الله تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی افہ جسائنہ کے جنود فار سلنا علیہ ریحا و جنودا لم تووھا (اس وقت کو یا دکروجب تمہارے پاس ایک نشکر آیا پھر ہم نے ان پرایک آندھی اور ایسے نشکر کو بھیجا نہے تم نہیں دیکھتے تھے )اس کے بعدرسول اکرم علیہ واپس ہوئے۔

مراجعت مديينه .... ابوالبشرن كهارسول الله جب اين مكان تشريف لائة وآب في اين سركا وابهنا

حصد دھویا اور بایاں باتی تھا کہ جرائیل امین نے کہا کہ خبر دار میں آپ کوسر دھوتے دیکھ رہا ہوں واللہ ہم اب تک گھوڑے سے نبیں اترے اٹھے رسول اکر میں گھنے نے اپنے اصحاب کو تکم دیا کہ وہ بنی قریظہ کی طرف روانہ ہوں تلی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ رسول اکر میں تھی نے یوم خندتی میں فر مایا کہ اللہ تعالی ان مشرکین کی قبروں کو اور گھروں کو آگ سے بھروے جنہوں نے ہمیں نماز سے روکا بیبال تک کہ موری غروب ہو گیا۔

غماز وسطی میں علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ مسلمانوں نے یوم الاحزاب میں عصر نہیں پڑھی یہاں تک کہ سورے غروب ہوگیا فر مایا کہ سورت لوٹ گیا نبی کریم علیقے نے فر مایا کہ اسداندان (کفار) کے ھرآئ سے نبر دے کوئکہ انہوں نے نماز وسطی سے روکا یہاں تک کہ سورت غروب ہوگیا فر مایا کہ سورت لوٹ گیا جھنے ہے نبی نے کہا کہ اس سے جمیں معلوم ہوا کہ نماز وسطی نماز عصر ہے گئے ہے مروی ہے کہ رسول اکرم علیقے نے یوم خندتی میں فر مایا کہ ان مشرکین کو کیا ہوا الندان کی قبروں کو آگے ہے جمروے کیونکہ انہوں نے ہماری نماز وسطی سے جوعصر سے بازر کھا۔

الی جمعہ سے جنہوں نے نبی کریم علی کے محبت پائی ہے مروی ہے کہ نبی کریم علی کے سال احزاب میں مغرب پڑھی جب فارغ ہوئے تو فر مایا کہتم سے کسی کومعلوم ہے کہ میں نے عصر بھی بڑھی ہے، انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ہم نے تونہیں بڑھی آپ نے موزن کو حکم دیا توانہوں نے نماز کی اقامت کہی آپ نے عصر پڑھی اور پھرمغرب دہران۔

شب خو**ن کا اندیشہ** سسابن ابی صفرہ ہے مروی ہے کہ رسول اگرم سینطیقی نے جس وقت خندق کھودی آپ کو بیاندیشہ دوا کہ ابوسفیان شب خون مارے گانو آپ نے فر مایا کہ اگرتم پر شب خون مارا جائے تو تمہاراور دیہ ہوگا:

ابوصفرہ سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول اکرم علیہ تھے کے ایک سحانی نے بیان کیا کہ نبی علیہ نے شب خندق میں فرمایا میں اسلیم علیہ نے شب خندق میں فرمایا میراخیال یہی ہے کہ وہ تو متم پر شب خون مارے گی تمہاراا شعار حبر لاینصرون ہے ۔ خندق میں فرمایا میراخیال یہی ہے کہ وہ تو متم کین نے خندق میں چوہیں رات تک نبی کریم علیہ کامحاصرہ کیا۔

عیبنیہ بن خصن سے معامدہ کا ارا وہ .... ابن المسیب سے مروی ہے کہ جب یوم الاحزاب ہواتو نی کریم علیات اور آپ کے اصحاب کا دی روز سے زائد محاصرہ کیا گیا جس سے ہرا یک کومشقت لاحق ہوگئی یہاں تک کہ نبی کریم علیات نے فرمایا کہ اے اللہ اللہ میں تجھ سے تیرا عبد اور وعدہ طلب کرتا ہوں اے اللہ اگر تو چاہے تو تیری عبادت نہ کی جائے وہ لوگ اس حالت پر تھے کہ نبی کریم علیاتھ نے عینیہ بن حصن بن بدر کے پاس کہ لا بھیجا کہ اگر تو مناسب سمجھے کہ میں تم لوگوں کے لئے انصار کے تہائی کھیل مقرر کر دوں تو کیا غطفان کو جو تیرے ساتھ بیں واپس کر دے گا اور احزاب (متفرق گروہوں) کے درمیان نا تفاقی کرادے گا عینیہ نے آپ کے پاس کہ لا بھیجا کہ اگر آپ میراحصہ مقرر فرمادیں تو بیس کردوں گا۔

حضرت سعد بن عباده اورسعد بن معاذ كي مخالفت ..... نبي ريم علي في خاسعه بن عباده

اور سعد بن معاذ کے پاس قاصد بھیجا انہیں اس کی خبر دی انہوں نے کہا کہ اگر آ پ کسی بات پر اللہ کی طرف سے مامور بیں تو اللہ کے امر کو جاری سیجئے آ پ نے فر مایا کہ اگر میں کسی بات پر مامور ہوتا تو تم دونوں سے مشورہ نہ لیتا یہ بیری ریٹ ہے جس و میں تم دونوں کے سامنے چیش کرتا ہوں انہوں نے جواب دیا کہ ہم مناسب سیجھتے ہیں کہ انہیں تنوار کے سواد کچھندوس یہ

نعیم بن مسعود الانتجعی کی کا میا بی ..... این ابی بچے ہے مروی ہے کہ ای وقت جب کہ وہ اس کی فکر میں تھے یکا بیک نعیم بن مسعود الانجعی آ میے وہ ایسے تھے کہ دونوں فریق ان سے مطمئن تھے انہوں نے ان لوگوں کے درمیان نا اتفاقی کرادی۔

احزاب بغیر آل کے بھاگ میے اللہ تعالی کے قول بہم عنی ہیں و کلفسی بسائلہ السمنومسنیں القعال (اور جنگ میں اللہ ہی مؤمنین کے لئے کافی ہو گیا)۔

مشرکیین کے لئے بلروعاً ..... جابر بن عبداللہ ہے مردی ہے کہ دسول اکرم علیہ نے ہے۔ میں دوشنبہ سے شخبہ کے دسول اکرم علیہ نے ہے۔ مشرکی مشرک میں دوشنبہ کے شنبہ چہارشنبہ کوظہرو وعصر کی نماز کے درمیان قبول کرنی گئی ہم نے خوشخری آپ کے چہرہ سے معدوم کی جابر نے کہا کہ جب کوئی زبر دست و سخت دشوار معاملہ پیش آیا تو میں نے اس روزاس ساعت میں التجاکی اور اللہ ہے دعاکی تو مجھے تبولیت معلوم ہوئی۔

عبدالله بن ابی اونی سے مروی ہے کہ یوم الاحزاب میں رسول اکرم علیہ نے مشرکین کے لئے بدد عاکی کہ اے کمّاب کے نازل کرنے والے جلدی حساب لینے والے احزاب کو ہزیمت دے اے اللہ انہیں شکست دے اور ڈ گرگادے۔

# غزوه بنى قريظه

ذی القعد و ہے میں رسول اللہ علی کے خوروہ بنی قریظہ پیش آیالوگوں نے بیان کیا کہ جب خندق سے مشرکین بلیث سے اور رسول اکرم علیہ بھی واپس بوکر حضرت عائشہ کے مکان میں داخل ہوئے تو آپ کے پاس جبرائیل امین آئے اور مقام جنائز میں کھڑے ہوگر کہا (عذیہ ) اپنے محارب (جنگ کرنے والے) کے مقابلے میں اپنے مددگارے ملئے تو گھبرا کر دسول اکرم اللہ ان کے پاسے نکل آئے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی تھم ویتا ہے کہ آپ بی قریظہ کی طرف جائیں اور میں بھی ان کا ارادہ کرتا ہوں ان کے قلعوں کو میں ہلا دوں گا۔

بنی قریظہ کا محاصرہ ..... رسول اکرم عظیمہ نے علی کو بلایا آئیں اپنا جمنڈ ادیا اور بلال کو جیجا انہوں نے ان لوگوں میں ندادی رسول اکرم علیہ تہریں ہے تھے دیے ہیں کہ عصری نمازی قریظہ کے اور کہیں ندیز ھو۔
ان لوگوں میں ندادی رسول اکرم علیہ نے عبداللہ بن مکتوم کو جانشین بنایا اور مسلمانوں کے ہمراہ جو تمن ہزار تھے ان کی جانب ردانہ ہو گئے چیتیں گھوڑے تھے یہ ۲۳ ذی القعد چیار شنبہ کا دن تھا پندرہ روز تک ان کا نہایت شدید کا صرہ کیا گیا لوگوں نے تیر چیئے گروہ اس طرح اندر کھس گئے کہ کوئی باہر نہ نکا۔

ابولیاب کی ندامت ..... بی قریط کوما صره میں تخت نکیف ہوئی توانہوں نے رسول علیہ کے پاس بھیجا کہ ابولیاب بن عبدالمنذ رکو ہمارے پاس بھیج دیا بہود نے اپنے معاطم میں ان سے مشوره کیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آنخضرت علیہ کے تصدیمی تمہارے لئے ذیج ہے اس پر ابولیاب نادم ہوئے کہ (آنخضرت کارازان سے کیوں کہددیا) انا اللہ ونا الیہ راجعون کہا اور کہا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی اور واپس جا کر میچہ گئے اور شرم سے رسول اکرم علیہ کے پاس حاضر نہ ہوئے یہاں تک کہا لئہ تعالیٰ نے ان کی تو بہول فرمائی ،۔

بنوقریظه رسول اگرم علی کے تھم پراتر ہے تو رسول اگرم علی نے ان کے متعلق محمد بن سلمہ کو تھم ویا ان کی مشکین کس کے ایک کنارے کر دیا گیا اس وقت جب وہ ایک کنارے تصے عور تیں اور بیچے نکالے گئے ان پرعبد اللہ بن سلام کوعامل بنایا گیا۔

مال غنیمت ...... تمام سامان زر میں اسباب کپڑے جو قلع میں یائے گئے سب کوجمع کیا گیا سامان میں پندرہ سوتلواریں تھیں تین سوزر میں دو ہزار تیر نیزے اور پندرہ سوڈ ھالیں جو چمڑے کی تھیں ملیں شراب اور شراب کے منظے سے سوتلواریں تھیں ملیں شراب اور شراب کے منظے سے میں بہادیا گیا اس کاخمس نہیں کیا گیا پانی تھینچنے والے اور چننے والے اونٹ بھی ملے۔

بنی قریظہ کا انجام ..... رسول اکرم علیہ نے کا ڈی الحجہ بوم پنج شنبہ کو واپس ہوئے آپ نے ان کے متعلق تھم دیا تو وہ مدینہ میں داخل کئے گئے بازار میں ان کے لئے خندق کھودی گئی رسول اللہ علیہ اور آپ کے اصحاب بیٹھے وہ لوگ اطراف میں ایک ایک گروہ کر کے لائے گئے اور ان کی گرونیں ماردی گئیں کل تعداد چھسویا سات سو کے درمیان تھی۔ سات سو کے درمیان تھی۔

مال غنیمت .....رسول علی نے ریحانہ بنت عمر وکوا پے لئے منتخب فر مایا مال غنیمت کے متعلق تھم دیا تو وہ جمع کیا گیا آپ نے اسباب اور قید یوں میں سے ٹمس نکالا باتی کے متعلق تھم دیا تو وہ زائد دینے والے کے ہاتھ بچا گیا آپ نے اسباب اور قید یوں میں سے ٹمس نکالا باتی کے متعلق تھم دیا تو وہ زائد دینے والے کے ہاتھ بچا گیا حصہ اور ٹمس محمیہ بن جزءالزبیدی کے پاس بین گیارسول اکرم علی ہے کہ وا واز دے دہ تھا ور جس کو چا ہا خادم بنایا ای طرح آپ نے اس اسباب کے ساتھ کیا جو آپ کو پہنچا۔
ما جا تا ہی قریظہ میر بینیں قدمی ..... بزید بن الاسم ہے مردی ہے کہ جب اللہ نے احزاب کو دورکر دیا اور نبی

كريم عليه النه مكان واپس كئة واپنا سردهور بستے كه جبرائيل آئے اور عرض كى كه آپ كوالله معاف كرے آپ

نے ہتھیارا تارد نے حالانکہ اللہ نے ملائکہ ابھی تک نہیں اتارے ہوفریظہ کے قلعے کے نزویک ہمارے پاس آئے۔

رسول اکرم علی نے اوگوں میں ندا دلوائی کہ بنی قریظہ کے قلعے کوآؤرسول اللہ علی نے نظر کرایااور آپ کو اوگر سے کہ جب احزاب واپس ہو گئے تو نبی کریم علی نے اوگوں سے کہ جب احزاب واپس ہو گئے تو نبی کریم علی نے اوگوں سے کہ جب احزاب واپس ہو گئے تو نبی کریم علی نے اوگوں میں ندا دلوائی کہ کوئی شخص ظہر کی نماز سوائے ہو قریظہ کے کہیں اور نہ پڑھیں لوگوں کونماز فوت ہونے کا اندیشہ ہوائے اس مقام کے کہیں اور نہ پڑھیں گئے جہاں ہمیں رسول اندیشہ ہوائے اس مقام کے کہیں اور نہ پڑھیں گئے جہاں ہمیں رسول انتعابی نے تعلم دیا خواہ وقت فوت ہوجائے۔

ا بن عمر نے کہا کہ رسول علی ہے۔ دونوں فریقوں میں سے سی پر ملامت نہیں گ انبہ قمی دغیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ ہیں تی قریظہ میں آئے تو آپ زین کے گدھے پر سوار ہوئے لوگ پیدل چل رہے تھے

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ بئی غنم کی گلی میں جبرائیل علیہ السلام کی سواری کا اڑتا ہوا غبار جب کہ رسال اللہ علیجی جب بنی قریظہ تشریف لے گئے میری نظر میں ہے۔

بنی قریظہ کے منعلق تھم الہی .....الماحبثون سے مردی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام یوم احزاب (غزوہ خندق) میں رسول للہ علیجہ کے پاس ایک گھوڑے پرآئے جوایک سیاہ عمامہ باند ھے ہوئے تھے اپنے دونوں شانوں کے درمیان لفکائے ہوئے تھے ان کے دانتوں پرغبارتھاان کے بینچے سرخ چارجامہ تھاانہوں نے رسول اکرم منافق ہے کہا کہ آپ کو اللہ تعالی تھم دیتا ہے کہ بن قریظہ کی عقیقت سے کہا کہ آپ کو اللہ تعالی تھم دیتا ہے کہ بن قریظہ کی طرف میں۔

سعید بن مسینب سے مروی ہے کہ نبی کریم کالیٹنے نے چودہ شب بنی قریظہ کا محاصرہ کیا۔ عطیتہ الفرضی سے مروی ہے کہ یوم قریظہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو گرفتار کئے گئے جو بالغ تتھے وہ قل کر دئے جاتے تتھے جو نابالغ تتھے وہ چھوڑ دئے جاتے تتھے میں ان میں تھا جو بالغ ند تتھے۔

حضرت جبرائیل امین کا اصرار ...... میدین ہلال سے مردی ہے کہ نی کریم علیہ اور بی قریظ کے درمیان خفیف ساعبد تھا جب احزاب وہ تمام شکر لائے جنہیں وہ لائے تنے توانہوں نے عبد تو ژ دیا اور رسول اللہ علیہ پرمشر کین کو عالب کرادیا اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ بیار کہ ایک کے دوسرے اپنے قلعے میں رہ گئے رسول علیہ اور آپ کے اسی ب نے ہتھیا رد کھ دیئے جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے آپ ان کے پاس آئے جرائیل گھوڑے کے مینے سے تکمید لگائے ہوئے تھے۔

آ پ نے فر مایا کہ جبرائیل کہتے ہیں ہم نے اب تک ہتھیارتہیں اتارے آپ بنی قریظ کی طرف چلئے ان کے او پرغبار ہما ہوا تھا آنخضرت نے فر مایا کہ میرے اصحاب کو تھکان ہے اگر بچھ روز کی مہلت و پیجئے تو ہمبتر ہے جبرائیں امین نے کہا کہ آپ چیئے میں اس گھوڑے کوان کے قلعوں کے اندر داخل کر دول گااور منہدم کردول گا۔ جبرائیل علیدالسلام اور آپ کے ہمرائی ملائکہ نے رخ بھیرلیا یہاں تک مکہ انصار بی عنم کی کلی میں غبار بکند ہوارسول اکرم علی ہی روانہ ہوئے اصحاب میں ہے کوئی شخص آپ کے رو بروآیا اور عرض کی کہ یارسول اللّٰہ آپ تشریف رکھتے ہم لوگ کافی ہیں فرمایا کہ وہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے متعلق سنا ہے کہ وہ آپ کا مقابلہ کرنا جا ہے میں فرمایا کہ موئ کواس سے بہت ایذ ادمی گئی۔

رسول الله علی تحریظہ مینچ تو فر مایا کہ اے بندراورسور کے بھائیو جھے ہے ڈرو مجھے ہے ڈرو مجھے نے العض نے بعض ہے کہا کہ بیابوالقاسم ہیں ہم نے آپ ہے بدی کرنے کامعا ہد نہیں کیا تھا۔

حضرت سعد بن معافر کی و فات .... سعد بن معاذ کی رگ درست میں تیر مارا کمیاز خم بند بواخشک ہو گیا انہوں نے اللہ اسے دعا کی کہ اے اللہ انہیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک بنی قریظہ ہے ان کا دل معندانہ ہو جائے بنی قریظہ کو ان کے قلعہ میں اس غم نے کرفتار کیا جس نے گرفتار کیا وہ تمام لوگوں میں سے سعد بن معاذ کے فیعلہ برا ترے سعدنے یہ فیعلہ کیا کہ ان کے جنگجولل کردئے جائیں بچوں کوقید کیا جائے۔

یصور تحال دی کی کربعض لوگوں نے کہا کہ یہ شہر مہاجرین کا ہوگا ندانصار کا اس پرانصار نے کہا کہ وہ ہمارے ہمائی ہیں ہم تو ان کے ساتھ بتھے انہوں نے فائل اول نے ) پھر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مہاجرین تم سے بے نیاز ہو جا کمیں۔ جب سعد ان سے فارغ ہوئے اور انہیں جو تھم دینا تھا وہ ویدیا وہ کروٹ کے بل لیٹے ہوئے و تھے کہان پر جا کمیں۔ جب سعد ان کے ذات کمو کے مسلم کا دی پھروہ زخم ٹھیک ند ہوا یہاں تک کہان کی وفات ہوگئی۔

رئیس دومننہ الجندل کے تنحا کف ..... دومنہ الجندل کے رئیس نے رسول اللہ عَنْظِیْنَا کَوایک خچرا یک رئیمی جبہ بھیجا جے کی خوبی پراصحاب رسول اللہ عَنْظِیْنَا تعجب کرنے لگے آپ نے فر مایا کہ سعد بن معاذ کے رو مال جنت میں اس سے بہتر ہیں۔

# سربةمحربن مسلمه بجانب فنبيله قرطاء

محد بن مسلمہ کا فرطہ کی جانب سریدرسول اللہ علیہ کی بجرت کے انسٹویں مہینے دی محرم کو واقع ہوارسول اللہ علیہ کے ایک شاخ ہیں اللہ تعلیہ کی ایک شاخ ہیں اللہ تعلیہ کے انہیں تمیں سواروں کے ساتھ قرطاء کی جانب بھیجادہ لوگ بنی بکر کے کلاب کے سلسلے کی ایک شاخ ہیں جو ضربیہ کی نواح میں البکر ات میں اتر اکرتے تھے اضربیا ور مدینے کے درمیان سات شب کی مسافت ہے رسول اللہ علیہ نے تھے دن میں پوشیدہ ہوجاتے رسول اللہ علیہ نے تھے دن میں پوشیدہ ہوجاتے تھے ان پر حملہ کر دیا ایک بھا عت کوئی محف نیزہ بازی کے لیئے ظاہر نہ ہوااور وہ مدینے آگئے۔

بہ میں رسول النہ منالیک نے نے میں نکالنے کے بعد جو بچاان کے ساتھیوں پرتقتیم کر دیا اونٹ وس بھر یوں کے برابر معدور بواکل ڈیڑھ سواونٹ اور تین ہزار بکریاں تھیں محر بن مسلمہ انیس شب با ہررہے اور انتیس محرم کوآ گئے۔

# غزوه بني لحيان

ریج الاول بیسے میں رسول اللہ علیہ کے لیے ان کی طرف جونواح عسفان میں متھے روانہ ہوئے اس اللہ اللہ علیہ ہوئے اس ا اس اجمال کی تفصیل بیہ ہے کہ رسول اللہ علیہ نے عاصم بن تابت اوران کے ساتھیوں کا سخت صدمہ محسوس کیا اور ملک شام کا ارادہ طاہر فر مایار تھے الاول کی جاندرات کونوگوں کی بے خبری کے عالم میں دودسوآ دمیوں کالشکر جمع کیا جن کے ہمراہ ہیں تھوڑ سے تھے۔

نبا بت عبد الله بن ام مکتوم ..... مدید پرعبدالله بن ام مکتوم کوخلیفه بنایا آپ تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے اوریطن غزان پہنچ اس کے اور عسفان کے درمیان جہال آپ کے اصحاب پرمصیبت آئی پانچ میل کا فاصله تھا آپ نے ان کے لئے رحمت کی دعافر مائی۔

بنی لیحیان کی رو بوشی ..... بولیمیان کوخبر ہوئی تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جماگ کئے کوئی قابو میں نہیں آیا آپ ایک یا دودن مقیم رہے ہر طرف لٹنکر بھیج مگروہ لوگ بھی کسی پر قابو پاند سکے وہاں سے روانہ ہوکر آپ عسفان آئے دس سواروں کے ساتھ ابو بکر صدیق کو بھیجا تا کہ قریش میں اور خوفز دہ ہوں لٹنکرامیم تک آیا اور واپس کیا کوئی نہ ملا۔

مراجعت مدید من سند سول الله عظیم بیز ماتے ہوئے واپس دید منور ہوئے کہ ہم لوگ رجوع کرنے ابس کی کا بیٹ میں بیٹ منور ہوئے کہ ہم لوگ رجوع کرنے واپس کی کی کوئے کی بیٹ ہے۔ واپس کی عبادت کرنے والے اور حمد کرنے والے ہیں آپ چودہ را تیں باہر ہے۔ عاصم بن عمر و بین عبد اللہ بین ابی بکر سے مروی ہے کہ رسول الله علیم غزوہ بی کھیان میں روانہ ہوئے آپ نے بیٹ طاہر فر مایا کہ شام کا ارادہ ہے تا کہ ان کوغفلت کی حالت میں یا کیں۔

آپ دیے ہے نظے فراب اور حیض اور البہتر اکر استے ہوئے ہوئے وات الیسار کی طرف کھو ہے پھر
آپ بین کے رائے پر نظے مخیر ات الثمام ہے ہوئے ہوئے السیالہ کا سیدھار استہ اختیار کیا آپ نے رفار بہت تیز
کروی اور غران میں اترے ای ون ابن اور لیس نے بیان کیا کہ جہال بنولویان کے مکانات تھے یہاں پہنچ کر معلوم
ہواکہ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر محفوظ ہو گئے ہیں جب وہ اراوہ جو آپ نے دشمن کے لئے کیا تھا کا میاب نہ ہوا تو
لوگوں نے کہا کہ ہم عسفان میں اتریں تو اہل مکہ کو معلوم ہوگا کہ ہم وہاں آئے تھے آپ مع اصحاب کے روانہ ہوئے
اور عسفان میں اترے اصحاب میں سے دوسواروں کوروانہ کیا جو العمم کی جھونپڑ ایوں میں پہنچے پھروا پس آگئے

جابر بن عبداللہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کوفر ماتے سنا کہ ہم تو یہ کرنے والے عبادت کرنے والے اور انشا واللہ اسپنے پرورد کا رکی حمد کرنے والے عبادت کرنے والے سفر کی مشقت واپسی کی تکان اہل وعیال اور مال میں نظر بدسے میں اللہ کی پناہ ما نکتا ہوں۔

ابوسعیدالخدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ فیلے نے قبیلہ بنریل کے بی لیمیان کی طرف بچھالوگوں کو بھیجا اور فر مایا کہ ہر دوآ دی میں ایک تیز رفتاری اختیار کرے تواب دونوں کے درمیان رہے گا جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ فیلے نے سب سے پہلے عسفان کو تلاش کیا پھرواپس ہوئے تو فرمایا کہ ہم رجوع کرنے والے تو ب کرنے والے اور اسپنے رب کی عبادت کرنے والے اور حمد کرنے والے ہیں۔

#### غزوهالغابه

رئے الاول نے میں رسول اللہ علیہ فیصلے نے غزوہ الغاب کا ارادہ فرمایا جو مدینے سے ایک برید (۱۲ میل) کے فاصلے پر ب اس ابوزر کی شہا دت سسر رسول اللہ علیہ کی دودھ دینے والی ہیں اونٹیاں تھیں جوالغاب میں چرتی تھیں اوران میں ابوزر تقصیب چہار شنبہ کو چالیس سواروں کے ہمراہ عینیہ بن صن نے ان پردھوکہ سے حملہ کیا اونٹوں کو ہمگا اوران میں ابوزر کے بیٹے کوئی کردیا ایک چیخ کی آواز آئی جس میں الفزع الموزع (پریشانی پریشانی) کی ندائمی پھر یہ ندادی گئی اے اللہ کی جماعت سوار ہوجا و یہ سب سے پہلی ندائمی جوان کلمات کے ساتھ دی گئی۔

نبیا بہت عبد اللہ بن ام مکنوم ..... رسول اللہ عظیمہ نے مدینے پر عبداللہ بن ام مکنوم کو خلیفہ بنایا اور سعد بن عبادہ کوان کی قوم کے تین سوآ دمیوں کے ہمراہ مدینے کی حفاظت کے لئے جیموڑا۔

مقا بلهر المقداد نے بیان کیا کہ میں نکلاتو دشمن کی آخری جماعتوں میں پایا ابوقنادہ نے مسعدہ کوتل کر دیا آئیں رسول الله علی نے اس کا محمور ااور ہتھیار دے دئے عکاشہ بن محسن نے اٹار بن عمر دین اٹار کوتل کیا المقداد نے عمر دبن حبیب بن عینیہ بن محسن اور قرقہ بن مالک بن حذیفہ بن بدر کوتل کیا۔

مسلمانوں میں محرز بن فضلہ شہید ہوئے جنہیں مسعد ہ نے شہید کیا سلمہ بن اکوع جو پیادہ تھے ایک جماعت ملی تو وہ انہیں تیرمارنے گئےادر کہتے تھے کہ یہ لےادر بیشعر پڑھتے تھے۔

> وانا ابن الاكوع اليوم يوم الرضع

میں ابن الا کوئے ہوں بیدن قابل ملامت کو گوں کی مصیبت کا دن ہے۔ مسلمانوں نے ان کو گوں کوؤی قرد تک بھگا دیا جو خیبر کے نواح میں المستناخ کے متصل ہے۔ سلمہ نے بیان کیا کہ شام کے دفت رسول اللہ عقائے کو ایک کشکر ملاعرض کی کہ یارسول اللہ وہ قوم پیاسی ہے اگر آپ جمعے سوآ دمیوں کے ہمراہ بھی بن قریب جانوران کے ساتھ ہیں سب چین لوں گا اور سرداروں کو گرفتار کرلوں گا نی کریم کیا تھے نے فرمایا کہ وہ لوگ اس دفت غطفان میں جمع ہوں کے شور ووغل بن عمر و بن عوف تک گیا تو امداد آئی اور برابر کشکر آتے رہے لوگ بیادہ بھی تھے اورا بینے اونٹول پر بھی تھے یہاں تک رسول اللہ علی ہے یاس ذی فرد میں پہنچ گیاانہوں نے وس اونٹنیاں چھین لیں اور وہ قوم بقیہ اونٹنیوں کے ساتھ جو دس تھیں بچے گئیں۔

نم ازخوف بھی آپ وہاں خبر دریافت کرنے کے ایک خبر دیں نمازخوف بھی آپ وہاں خبر دریافت کرنے کے لئے شاندروزمقیم رہے آپ نے اسپے ہرسواسی ہیں ایک اونت تقلیم فر مایا جسے وہ ذرع کرتے تھے کل تعدا دیا نجے سو کتھی کہا جاتا ہے کہ سات سوھی سعد بن عبادہ نے آپ کی خدمت میں کئی بورے مجبوراوردس اونٹ روانہ کئے وہ رسول اللہ علیقے کے باس ذی قر دمین بہنچے۔

المبرسر ریہ سعد بن فرید سعد بن دیک ثابت ہے کہ دسول اللہ عظیمی نے اس سریہ برسعد بن زید الاشہلی کوامیر بنایا تفالیکن حیان بن ثابت کے قول کے مطابق غداۃ فوارس المقداد (المقداد کے سواروں کی شنج ) گ وجہ ہے لوگوں نے المقداد کی طرف منسوب کردیا تو سعد بن زید نے ان پر عماب کیوا ور کہا کہ حروف روی نے مجبور آمیرانا م المقداد تک بہنچادیا رسول اللہ علیقے ہائے شب با ہرد ہے بعددوشنے کومدیے بہنچ ۔

سلمہ بن الاکوع کی کارگر اری ....سلمہ بن الاکوع ہے کہ میں اور بی کریم علی ہے۔

نلام رہاح بی کریم اللہ کے اونٹ نے گئے میں طلحہ بن عبیداللہ کا گھوڑا بھی لے گیا میرا اوہ تھا کہ اسے بھی اونوں کے ہمراہ یانی پلاؤں گا جب تاریکی ہوگئی تو عبدالرحن بن عینیہ نے رسول اللہ علی ہے اونوں کولوٹ لیا اور پر واراس کے ساتھ چند آ دمی جوسواروں کے ہمراہ تھان کو ہنکاتے ہوئے روانہ ہوئے میں نے رہاج ہے کہا کہ گھوڑے پر بیٹھ کراسے طلحہ کے پاس بہنجا دواور رسول اللہ علیہ کو جرکر دو کہ ان کے جانورلوٹ لئے سے بہا کہ گھوڑے پر بیٹھ کراسے طلحہ کے پاس بہنجا دواور رسول اللہ علیہ کو جرکر دو کہ ان کے جانورلوٹ لئے سے میں ایک ٹیلے پر کھڑا ہوگیا اپنا منہ مدینے کی جانب کرلیا اور تین مرتبہ ندادی یاصباہ جاہ (ہائے سے ) بھراس قوم کا جی جیا کیا میرے پاس کلوارش تیر بھی تھے میں انہیں تیر مارکر ذمی کرنے لگا ایسا اس وقت کرتا جب درخوں کشرت ہوئی تھی جب کوئی سوار میری طرف متوجہ ہوا ہے تھی جب کوئی سوار میری طرف متوجہ ہوا ہے ذمی کردیا آئیس تیر مارتا تھا جوسوار میری طرف متوجہ ہوا ہوئی دخی کردیا آئیس تیر مارتا تھا جوسوار میری طرف متوجہ ہوا ہوئی دخی کی جن میں بیٹھ کراسے تیر مارتا تھا جوسوار میری طرف متوجہ ہوا ہوئی کردیا آئیس تیر مارتا تھا اور کہتا تھا کہ

انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع

میں ابن الاکوع ہوں اور قابل ملامت لوگوں کے لئے مصیبت کادن ہے

میں ایک آدمی ہے ملاوہ اپنی سواری پرتھا میں نے اسے تیر مارامیرا تیراس خص کے لگا اور جگر چھید دیا میں نے کہا کہ یہ لے مصیبت کا دن ہے جب میں ورخت کی آئے کہا کہ یہ لے مصیبت کا دن ہے جب میں ورخت کی آئے میں ہوتا تھا تو انہیں تیروں سے گھیر لیتا تھا میرا برابریہی حال رہا اور جب دشواریاں تنگ کرتیں تھیں تو پہاڑ پر چڑھ کران پر پھر پھینگا تھا میں ان کا پیچھا کرتا اور رجز پڑھتا تھا تا آئکہ میں نبی کریم تعلقہ کے ان جانوروں کو جنہیں اللہ نے پیدا کیا تھا ایس پر پھر پھینگا تھا ایس پیشر کے بیدا کیا تھا اپنے لیس پشت کرلیا اور ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھڑا لیا۔

سے پیر سے سے بھی برابرانہیں تیر مارتار ہاانہوں نے تمیں سے زائد نیزے ڈال دیئے اور تمیں سے زائد جا دریں جن سے ہار الکارے تھے جو کچھوہ و ڈالتے تھے میں اس بر پھر رکھ دیتا تھا میں نے اسے رسول اللہ کے راستے پر جمع کیا جب منے کی روشی چیل گئی تو ان کی مدد کے لئے عینیہ بن بدرالفراری آیاوہ لوگ ایک تنگ گھائی میں سے میں بہاز پر چہ دو گیا اوران لوگوں کے او پڑھا عینیہ نے کہا یہ کیا ہے جو بجھے نظر آتا ہے انہوں نے کہا کہ اس ہے ہمیں ایذ انہیں جھوڑ اجو پچھے ہمارے ہاتھوں میں تھا سب لے لیا اورائے اپنے چیھے کرلیا عینیہ نے کہا کہ ایس نے ہمیں جی وڑ اجو پچھے اور کوئی جبتو کرنے والا ہوجس نے ہمیں جھوڑ ویا ہوتم میں سے کہا لیا ہوجس نے ہمیں جھوڑ ویا ہوتم میں سے ایک بھا عیت میر سے مقابع کے لئے کھڑا ہونا چا ہے ان میں سے چار کی ایک جماعت میر سے مقابع کے لئے کھڑا ہونا چا ہے ان میں سے چار کی ایک جماعت میر سے مقابع کے لئے کھڑا ہونا چا ہے ان میں سے چار کی ایک جماعت میر سے مقابع کے لئے کھڑا ہوں اور کہا کیا تم مجھے بہچانتے ہوانہوں نے کہا کہ تو کون ہے انہوں نے کہا کہ میں این الاکو عبول جس کے چرے کو تھر عیا تھے نے مرم کیا تم میں سے کوئی بھی مجھے پانہیں سکتا اور نہ وہ خص مجھے سے نئے سکتا ہوں ہوں جسے میں طلب کروں اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ اس کا یہ گمان ہے

رسول الله علی کی آمد سست میں اپنی نشست گاہ میں بینے بھی نہ بایا تھا کہ رسول الله علی کے رسول الله علی کے سوارول کو درخول الله علی کے درمیان تھے سب سے آگے الاحزم الاسدی تھے ان کے بیجھے رسول الله علی کے سوار ابوقادہ اور ابوقادہ کے بیجھے المقداد تھے مشرکین پشت بھیر کر بھا گے۔

ام اور ابن عیبنید کا مقابلہ ..... میں پہاڑے اتر کرالاحزام کے آئے آئیاان کرگھورنے کی ہاگ و بَدَرُر کہا کہ اے احزام اس جماعت سے ڈرو ( یعنی ان سے بچو ) مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تہ ہیں لوٹ لیس مے لہذا انتخار کرویہاں تک کہ رسول اللہ علیقے اور آپ کے اسحاب آملیں۔

انہوں نے کہا کہ اے سلمہ اگر تنہیں اللہ پر آور روز قیامت پر ایمان ہے تو تم جانے ہو کہ جنت بی ہو ہو۔ دوزخ حق ہے و دوزخ حق ہے تو میرے اور شہادت کے درمیان حائل نہ ہوں ۔ میں نے ان کے گھوڑے کی باگ جھوڑ دی وہ عبد الرحمٰن بن عینیہ سے ملے وہ ان پر ملیٹ پڑا دونوں نیزے چلانے گئے اور الاحزام نے عبدالرحمٰن کو ڈمی کردیا عبدالرحمٰن نے انہیں نیز ہ مارکر قبل کردیا عبدالرحمٰن نے الاحزام کا گھوڑا بدل دیا۔

معر کرز وقر د ..... میں نکل کراس قوم کے پیچھے روانہ ہوا مجھے رسول آکرم علیجے کے اسحاب کا پیچھ نبار ہمی نظر آتا تھاوہ اوگ ایک گھاٹی کے سامنے تھے جس میں پانی تھااس کا نام زوقر دخیاان کا ارادہ ہوا کہ بانی پئیس کیان مجنب اپنے پیچھے دوڑتا ہواد کھ لیا تو اس سے ہٹ گئے اورا کی گھاٹی کا جو شینیہ ذرد پڑھی سبارالیا۔

آ فآب غروب ہوگیا میں نے ایک آ دمی کو پایا اسے تیر مار ااور کہا کہ یہ لے: و اناابن الا کوع

واليوم يوم الرضع

میں ابن الاکوع ہوں اور بیدن قابل ملامت لوگوں کے لئے ملامت کا دن ہے

اس نے کہا کہ اے میری مال کے رائے والے وکیا تو میرانسج الا کو ع ہے میں نے کہا کہ اے اپنی جان کے دشمن ہاں وہ مختص وہی تھا جسے میں نے صبح تیر مارا تھا میں نے اسے ایک اور تیر مارا دونوں تیراس کے سکے وہ اوگ دو محمور سے چھوڑ کر مجئے تو میں انہیں رسول اکر مسئل ہے گیاس ہنکا کر لایا آپ زوقر د کے اس پانی پر تیجے جس سے میں ان لوگوں کو ہٹایا تھا تفاق ہے ہی کر میم آلیقی یا نجی سوآ دمیوں کے ہمراہ نتھے بلال نے ان اونٹوں میں ہے ایک اونٹ ذبح کیا جو میں پیچھے چھوڑ کیا تھا وہ رسول اللہ علیقے کے لئے اس کی کیجی اور کو ہان بھون رہے تھے۔

میں رسول اللہ علی اللہ علی اس ماضر ہوااور عرض کیا کہ یار سول اللہ بجھے اجازت و بیخے اور اپنا اسی بہروگا ہیں۔ م میں ہے ۔ بی منتخب فرماد بیجئے تو بے خبری کی محالت میں کفار پر حملہ کر دوں ان میں سے کوئی خبر و بینے والا بھی نہ ہوگا جسے میں کل نہ کر دوں آپ نے فرمایا کہ کیا تم ایسا کرنے والے ہو میں نے کہا کہ ہاں قتم ہے اس زات کی جس نے آپ کو ہزرگ دی رسول اللہ علی ہے یہاں تک کہ میں نے آگ کی روشنی میں آپ کی کیلیاں دیکھیں آپ نے فرمایا کہ دو ایک کہ میں ہوں گے۔ مایا کہ دو الوگ اس وقت بی خطفان کی بناہ میں ہوں گے۔ مایا کہ دو الوگ اس وقت بی خطفان کی بناہ میں ہوں گے۔

عطفان کا ایک آ دمی آیاس نے کہا کہ فلال عطفان کے پاس چلو کیونکہ ایک اونٹ ( ان کفار کے لئے ذیج کیا ہے جس دقت وہ لوگ اس کی کھال تھینچنے لگےانہوں نے ایک غبار دیکھا تو اونٹ کوچھوڑ دیا اور بھاگ گئے

این الاکوع اور ابوقیادہ کی تعریف ..... جب صبح ہوئی تو رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے سواروں میں سب سے بہتر ابوسلمہ بیں رسول اللہ علیہ نے سواروں میں سب سے بہتر ابوسلمہ بیں رسول اللہ علیہ نے بھے بیادہ اور سوار کا حصد دیامہ بیدہ البس آتے ہوئے آپ نے جھے اپنے بیچھے کوش بریدہ اونٹن پر بٹھالیا

ووڑ کا مقا بلیہ ..... ہمارے اور مدینے کے درمیان قریب جاشت کا وقت ہو گیا اس جماعت ہیں ایک انصاری سے جن کے کہتے جن کے آگے کوئی دوڑ نے والا کیا کوئی شخص ہے جو مدینے تک باہم دوڑ ہے انہوں نے اے کئی مرتبد دہ ایا میں رسول اللہ علیات کے پیچھے تھا آخضرت علیات نے جھے ہم نظین بنایا تھا میں نے ان ہے کہا کہ دنو کسی بزرگ کا اوب کرتے ہوا ور نہ کی تریف ہے ڈرتے ہوا نہوں نے کہا کہ سوات رسول اللہ علیات کے کسی سے بہا کہ نہ تو کسی بزرگ کا اوب کرتے ہوا ور نہ کی تریف ہے ڈرتے ہوا نہوں جھے اجازت دہ بجئے کہ اللہ علیات کے کسی سے بیں ڈرتا میں نے کہا کہ یارسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں جھے اجازت دہ بجئے کہ ان کے ساتھ دوڑ کروں آپ نے فرمایا کہ اگرتم چاہو کروش نے ان ہے کہا جلو میں بھی تہاری طرف چاہوں ۔ ان کے ساتھ دوڑ کروں آپ نے فرمایا کہا گرائی چاہوں ہوں ہے اور اونٹنی سے کود پڑا انہیں ایک یا دوکو ہان (آگے برحے میں طافت دار بنا دیا جین میں نے اپنی آپ کوروک لیا پھر میں دوڑ ایباں تک کہا تا ہے ہاتھ سے ان کے دونوں شانوں کے بچ میں مارا اور کہا کہ میں تھی تا گے ہوگیا کا میا بی اللہ تی طرف سے ہیا کی تم کا کلہ کہا وہ بینے اور کہا کہ میں قرنیس خیال کرتا یہاں تک کہ ہم دول مدین آگئے۔

## سربيع كاشه بن محصن الاسدى بجانب الغمر

عكاشه بن محصن الاسدى كا الغمر غمر مرزوق كى جانب سريه ب جوفيد سے مدينے كے پہلے راستے ميں دورات كى مسافت ير بنى اسدكايانى (كھائ) ب يدريج الاول لايد ميں ہوا۔

رسول الله علی فی مقالی می می می می می می الله می می می الله می موسئے کہ ان کی رفتار بہت تیز تھی۔

اس قوم نے انہیں تا ڈلیا اور اپنی ستی کے بہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے انہیں اپنا مکان ناموافق ہوا عکاشنے

شجاع بن وہب کومخبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے اونٹوں کا نشان دیکھا۔

بیلوگ روانہ ہوئے تو انہیں ایک کفار کا مخبر ل گیا جس کوانہوں نے امن وے دیااس نے انہیں اپنے پچپاڑا د بھائی کے اونٹ بتا دئے جوانہوں نے لوٹ لئے دوسوا ونٹ ہنکالا ہے اس مجنس کو چھوڑ دیا اونٹ مدینے لے آئے اور رسول الله علیقے کے پاس آگئے جنگ کی نوبت نہیں آئی۔

## سربة محمسلمه بجانب ذي القصه

رئے الاول لیے میں زی القصد کی جانب محمد بن مسلمہ کا سرید رسول اللہ نے محمد بن مسلمہ کودن آ دمیوں کے ہمراہ بی تغلبہ اور بی عوال کی جانب جو تغلبہ میں سے تھے بھیجاوہ لوگ ذی القصہ میں سے تھے اس کے اور مدینے کے درمیان الذبدیہ کے راستے پرچوبیں میل کا فاصلہ ہے۔

یہ لوگ رات کے وقت ان کے پاس پہنچ تو اس قوم نے جوسوآ دمی تھے انہیں گھیر لیا پچھ رات تک دونوں نے تیرا ندازی کیا عراب دریہاتی نے نیز دل سے حملہ کر کے انہیں قبل کر دیا محمہ بن مسلمہ مجر درج ہوکر گر پڑے ان کے بخنے پرائسی چوٹ لگ گئی تھی کہ بیچ کست نہیں کر سکتے تھے مسلمانوں کے کپڑے ان کفار نے اتار لئے محمہ بن مسلمہ کے پاس ایک مسلمان گزرے تو انہیں لا دکر مدید پہنچا دیارسول اللہ علی تھے نے ابوعبیدہ بن الجراح کو چالیس آ دمیوں کے ہمراہ اس جماعت کو قبل کرنے بھے اگر ان کو کوئی نہ ملا انہوں نے اونٹ اور بکریاں پا تمیں جو ہنکالاتے اور واپس ہوئے۔

### سربيا بوعبيده بن جراح بجانب ذي القصه

رئے الآ جر ایمن زی القصہ کی جانب ابوعبیدہ بن الجراح کا سریہ ہوالوگوں نے بیان کیا کہ بی تعلب ہو انمار کی بستیاں خشک ہو گئیں اور المراض سے تعلمین تک تالا بوں میں خشکی آئی المراض مدینہ سے ۲۳ میل ہے بنو محارب و تعلبہ وانمارای خشکی پر تالا ب پر گئے انہوں نے اس پرا تفاق کرلیا کہ دینے کے مولیتی لوٹ لیس جو دینے سے سات میل پر مقام حیضہ میں جرتے ہیں رسول اللہ عقیقے نے ابوعبیدہ بن جراح کوچالیس مسلمانوں کے ہمراہ جب کہ انہوں نے نماز مغرب پڑھ لی بھیجاوہ لوگ روانہ ہوئے ہے کہ تاریکی میں ذی القصہ پنچے ان لوگوں پر حملہ کر دیا جو بہاڑوں میں بھاگ کر جھپ گئے وہ ایک محف کو پاگئے جواسلام لے آیا اس کوچھوڑ دیا اس کے اور جنگل لائے سامان سے بچھاسباب لے لیا اور اسے مدینے لے آئے رسول اللہ عقیقے نے خس نکالا اور جو بچااسے تقسیم کردیا۔

سر ریز بدین حارث بیجانب بنی سلیم با مقام النجموم دیج الآخرند میں انجموم میں بن سلیم کی جانب زید بن حارثہ کا سریہ ہوارسول اللہ علیہ نے زید بن حارثہ کو بنی سلیم کی طرف بھیجادہ روانہ ہوئے اور انجموم میں پہنچ جولطن نک کے بائیں جانب اسی نواح میں ہے جولطن مخل مدینہ سے جاربرد (۴۸میل) ہے۔ وہاں قبیلہ مزنیہ کی ایک عورت ملی جس کا نام حلیمہ نھا جس نے بنی سیم کے تھبر نے کے مقامات میں سے ایک مقام بتادیا اس مقام پر آئیس اونٹ اور بکریاں وقیدی ملے انہی میں حلیمہ المز نیہ کا شوہر بھی تھا جب زید بن حارثہ وہ سب کے کرجوانہوں نے پایا تھا واپس ہوئے تورسول اللہ علیہ شخصے نے مزنیہ کو ان کی جان اور شوہر ہبہ کردیا بلال بن حارث کا پہشعراسی واقعہ میں ہے۔

#### لعمرك اخنى المسول ولاونت حليمة حتى راح كيها معا

# سربيزيدبن حارثه بجانب العيص

جمادی اولیٰ ہے۔ میں انعیص کی جانب زید بن حارثہ کا سریہ ہوااس کے اور مدینے کے درمیان جاررات کا راستہ ہے اور المروو ہاں ہے ایک رات کے فاصلہ پرہے۔

ابوالعاص بن الرقیع کی گرفتاری .....رسول الله علیه کونجر پینی که قریش کا ایک قافله شام ہے آر ہا ہے آر ہو آر ہو کھاس میں تفا گرفتار کرلیا اس روز سفیان بن امیہ کی بہت می جاندی پکڑلی کھا دمیوں کو بھی گرفتار کیا جواس قافلے میں ہتھے جن میں ابوالعاص بن الربیع بھی تھا انہیں مدینے لے آئے۔

ا بوالعاص کی رہائی ..... ابوالعاص نے رسول اللہ علیہ کی صاحبزادی زینب سے بناہ مانگی انہوں نے اسے دے دی رسول اللہ علیہ فی سے دے دی رسول اللہ علیہ فی نہاز نجر پڑھی تو زینب نے لوگوں میں ندادی کہ میں نے ابوالعاص کو پناہ دی ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس کا بچھم نہیں ہم نے بھی اسے پناہ دی جسے تم نے پناہ دی اور جو پچھاس سے لیا گیا تھا آپ نے اس کووا پس کردیا۔

# سربيز يدبن حارثه بجانب مسمى

جمادی الآخرو لیے میں حسی کی طرف زید بن حارثہ کا سریہ آیا جووادی القری کے پیچھے ہے وحید بن خلیفہ الکلمی قیصر کے پاس ہے جس نے اسے مہمان رکھااور خلعت دیا آئے حسیٰ انہیں البدید بن عارض اوراس کا بیٹا عارض بن البدید قبیلہ جذام کے چند آدمیوں کے ہمراہ ملا انہوں نے وحیہ کولٹ لیااور سوائے پرانے کپڑوں کے پچھ بھی ان کے پاس نہ چھوڑا بنی الغبیب کے چند آدمیوں نے بیسنا تو وہ ان کی طرف روانہ ہوئے اور وحیہ کا سامان چھین لیا وحیہ نے باس نہ جھوڑا بنی الغبیب کے چند آدمیوں نے بیسنا تو وہ ان کی طرف روانہ ہوئے اور وحیہ کا سامان چھین لیا وحیہ نے بالے سوآدمیوں کے ہمراہ زید بن حارثہ کو بھیجا ان کے ساتھ وحیہ کو بھی کردیا نہ بدرات کو چلتے تھے اور دن کو جھپ جاتے تھے ان کے ہمراہ قبیلہ بنی عذرہ کا ایک رہبر بھی تھا وہ

انہیں لایا اور مبنج ہوتے ہی اس قوم پرحملہ کر دیا انہوں نے ان کولوٹ لیا خون ریزی کی اور دکھ پہنچایا الہدید اوراس کے بیٹے کوبھی تل کر دیا مراثی اوراونٹ اور عورتیں پکڑلیس انہوں نے ایک ہزاراونٹ اور پانچ ہزار بکریاں اور سوعورتیں اور بیچے گرفتار کرلئے ۔

زید بن رفاعۃ الحجد المی کی شکایت .....زید بن رفاعۃ الحجذ المی اپی توم کے ایک گروہ کے ہمراہ رسول التعلقی کے پاس گیا اور آپ کاوہ فرمان دکھایا جو آپ علی نے اس کے اوراس کی توم کے لئے ان را توں میں تحریر فرمایا تھا جہ اسلام لایا اور عرض کیا کہ یارسول اللہ ہم پرحلال کوحرام نہ سیجئے اور نہ حرام کو ممال کوحرام نہ سیجئے اور نہ حرام کو ہمارے لئے حلال سیجئے آپ نے فرمایا کہ میں مقتولین کا کیا کردن ابو پزید بن عمرونے کہایا رسول اللہ اے رہا کر وہ جوزندہ ہواور جو تل ہوگیا وہ میرے ان دونوں قدموں کے بنچے ہے۔

قید بول کی رہائی .....رسول الله علیہ فی کے ابوزید نے کی کہا آپ نے ان لوگوں کے ہمراہ علی کو رہے ہمراہ علی کو رید ہے تی کہا آپ نے ان لوگوں کے ہمراہ علی کو رید بن حارثہ کے رید بن حارثہ کے رید بن حارثہ کے دیا کہ وہ انہیں ان کی عورتوں اور مال دے دیں علی روانہ ہوئے زید بن حارثہ کے بشر (فتح کی خوشخبری پہنچانے والے ) رافع بن مکٹ الجینی سے ملے جواسی قوم کی اوئی پرسوار متے علی نے وہ اونمنی بھی اس قوم کو واپس کردی۔

**مال غنیمت کی واپسی** ..... وہ زیدہے اتعلقین میں ملے جومدینے اور ذی المروہ کے درمیان ہے انہیں رسول اللہ علیقے کا حکم پنچایا انہوں نے ان لوگوں سے جو پچھ لیا تھاوہ سب واپس کر دیا۔

س**ر بیرز بدبن حارثه بجانب وا دی القری سبر** بدب سبه می نید بن حارثه کا سر **بیرز بدبن** می زید بن حارثه کا سربه دادی القری ہے لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیقے نے لاچ میں زید کوامیر بنا کر بھیجا۔

## سربيعبدالرحمٰن بنعوف بجانب دومتهالجندل

شعبان نے بین عبدالرحمٰن بن عوف کا سریددومتدالجند کی ہوارسول اللہ علیہ نے عبدالرحمٰن بن عوف کو بلایا آئیں اپنے سامنے بٹھایا اپنے ہاتھ سے عمامہ باندھافر مایا کہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کر وجو اللہ کے ساتھ کفر کرے تم اس سے اس طرح لڑوکہ نہ تو خیانت کرواور نہ بدع ہدی کرواور نہ کی بیجے کوئل کرو۔

آب نے انہیں دوستہ الجندل میں قبیلہ کلب کے پاس بھیجا اور فر مایا کہ اگر وہ تہہیں مان لیں تو ان کے بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کر لینا عبد الرحمٰن روانہ ہوئے دوستہ الجندل آئے تھر کر تین روز تک اسلام کی دعوت و ہے رہے اصبغ بن عمروالنکسی اسلام لے آیا وہ نصرانی تھا ان لوگوں کا سرداران کے ساتھ توم کے بہت ہے آدمی اسلام لائے جس نے چاہاوہ جذبید دے کرا پنے دین پر قائم رہا عبد الرحمٰن نے الاصبغ کی بیٹی سے نکاح کر لیا نہیں مدینے لے آئے وہ بی ایوسلمہ بن عبد الرحمٰن کی ایوسلمہ بن عبد الرحمٰن کی ماں ہیں۔

سربيلي بن ابي طالب بجانب سعد بن بكر بمقام فدك

شعبان السيم بمقام فدک بجانب بنی معدبن علی بن ابی طالب کاسر به بوارسول الله علیه کو خرطی که ان لوگون کا ایک مجمع ہے جس کا قصد ہے کہ یہوو خیبر کی مدوکر ہے رسول الله علیہ ان کی جانب سوآ دمیوں کے ہمراہ علی بن ابی طالب کوروانہ کیا وہ رات کو چلتے اور دن کو پوشیدہ رہتے جب البح پہنچ جو خیبر اور فدکے درمیان ایک چشمہ آب ہے اور مدینے اور فدک کے درمیان چورات کا راست ہے تو اس مقام اللح پر انہیں ایک آ دمی طاجس سے اس مجمع کو دریافت کیا اس نے کہا کہ تمہیں اس شرط پر بتاؤں گا کہ تم لوگ مجھے امن دے دو پھراس نے پیتے بتا دیاعلی اور ان کے ساتھیوں نے ففلت کی حالت میں ان لوگوں پر تملہ کر دیا پانچ سواونٹ اور دو بزار بکریاں لے لیس بنوسعداور اس کے سر غندو ہر بن غلیم بار ہر داری کے اونٹوں کو بھاگا لے مسیح علی بن ابی طالب کے خاص جھے پر ایک وود دو الی اونٹی کو علیمدہ کر دیا ور مدینے آ گئے اور جنگ کی علیمدہ کر دیا جس کا نام الحقد ہ تھا پھرخس علیمدہ کر دیا مال غنیمت اپنے ساتھیوں پر تقسیم کر دیا اور مدینے آ گئے اور جنگ کی فوبت نہیں آئی۔

سربيز يدبن حارثه بجانب امقر فدبمقام وادى القرى

رمضان المعلى القرى القرى كونواح مين جومدين سي سات رات كراسته يربين ام قرفه كي طرف زيد بن حارث كاسرية يا-

مسلم تنجارتی قافلے برحملہ ..... زید بن حارثہ تجارت کے سلسلے میں شام کی طرف روانہ ہوئے ان کے ہمراہ نبی کریم ایک ہے۔ اس کا مال تجارت بھی تھا جب وہ وادی القریٰ کے قریب ہوئے اور انہیں بنی بدر کی ایک شاخ قزارہ کے بچھ لوگ ملے جنہوں نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو مارا اور جو پچھان کے پاس تھا وہ سب لیا ماخ قزارہ کے بچھ لوگ ملے جنہوں نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو مارا اور جو پچھان کے پاس تھا وہ سب لیا ہے۔ زیدا تجھے ہو گئے تورسول اللہ کی خدمت میں آئے اور آپ کو خبر دی رسول اللہ علیہ نے ان کو لوگوں کی طرف بھیجا یہ لوگ دن کو چھیتے اور دات کو چلتے بنو بدر نے تا ال لیا۔

بنی فزارہ کا انسجام ..... زیداوران کے ساتھی سے کے وقت ان لوگوں کے پاس آئے اور تکبیر کہی اور جوموجود تھے آئیں گھیر لیاام قرفہ کو جو فاطمہ بنت رہید بن بدرتھی اوراس کی بٹی جاربیہ بنت مالک ابن حزیفہ بن بدر کو گرفآار کرلیا جاربہ کومسلمہ بن الاکوع نے گرفآار کیاا وررسول اللہ علیہ کہ کو ہبہ کردی رسول اکرم علیہ نے حزن بن ابی وہب کو ہمہ کردی۔

 حال دریافت کیااوراللہ نے انہیں جو فتح دی تھی اس کی آپ علیہ کوخبر دی۔

## سربيعبداللدبن عتيك بجانب الي رافع

رمضان لے میں بمقام خیبر ابورافع سلام بن ابی انتقیق النصری کی طرف عبداللہ بن علیک بیسیجے مکتے ابو رافع بن انتقاب کے سکتے ابو رافع بن انتقاب کے سکتے ابو رافع بن انتقاب کے خطفان اور جومشر کیون عرب اس کے گردیتے انہیں جمع کیارسول اللہ اللہ اللہ کے سکتے ایک بڑا مجمع تیار ہو گیا آنخصرت علی کے عبداللہ بن علیک عبداللہ بن انہیں ابوقیاد قاسود بن خراعی اور مسعود بن سنان کو ابورافع کے تی بر مامور قرمایا۔

ا پورافع کامل ..... بیلوگ نیبر پنج کر پوشیده ہو گئے جب سنا ٹا ہوا تو اس کے مکان کی طرف گئے اور زیے پر چڑھ گئے انہوں نے عبداللہ بن معیک کو آ مے کیا انہوں نے درواز ہ کھنگھٹایا اور کہا کہ میں ابورافع کے پاس ہدیدلایا ہوں اس کی عورت نے دروازہ کھول دیا مگر جب ہتھیار دیکھتو غل مچانے کا ارادہ کیا ان لوگوں نے تکوار ہے اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ خاموش ہوگئی لوگ اندر کھس پڑے اور ابورافع کو اس سفیدی سے پہچان لیا جوشل قطبی کپڑے کی مخرف اشارہ کیا تو وہ خاموش ہوگئی لوگ اندر کھس پڑے ایان کیا کہ میں ایسافخص تھا جے رتو ندی تھی پچھود کھے ہیں سکتا تھا میں نے اپنی کواراس کے بیٹ پر تکادی بستر پرخون سنے کی آ وازئی تو میں بچھ گیا کہ وہ قضا کر گیا ساری جماعت اے مارنے گئی۔

وہ لوگ اتر آئے اس کی عورت چلائی تو سب کھر والے چلائے یہ جماعت خیبر کے ایک قلعے کے نالے میں حیب گئی حارث ابوزین بین بزار آ دمیوں کے ہمراہ ان کے تعاقب میں لکلا آگ کی روشن میں تلاش شروع کی گمران لوگوں کونہ پایا ناچاروا پس کئے وہ جماعت اپنے مقام پر دور در مقیم رہی یہاں تک کہ تلاش کم ہوگئی یہ لوگ مدینے کا رخ کر کے نگلے ان میں سے ہر محض اس کے تل کا مدی تھارسول اللہ علی ہے کہاں آئے تو آپ نے فر مایا کہ چہرے کا میاب ہو یا رسول اللہ علی ہے وہ سے واقعہ کی اطلاع دی آپ کا میاب ہو یا رسول اللہ انہوں نے کہا کہ آپ کا چہرہ کی کا میاب ہو یا رسول اللہ انہوں نے آپ کو اس واقعہ کی اطلاع دی آپ نے ان کی تلواری نوک پر تھا آپ نے فر مایا کہ انہوں نے اس کی تلواری نوک پر تھا آپ نے فر مایا کہ انہوں نے اسے تی تر مایا کہ انہوں نے اسے تی تر مایا کہ انہوں نے اسے تی تی تاری کی تلواری نوک پر تھا آپ نے فر مایا کہ انہوں نے اسے تی تاری کی تلواری نوک پر تھا آپ نے فر مایا کہ انہوں نے اسے تاری کی تلواری نوک پر تھا آپ نے در مایا کہ انہوں نے اسے تاریخ کیا ہے۔

## مربیعبدالله بن رواحه بیجانب اسیر بن زارم شوال بیس بمقام خیبراسیر بن زارم الیبودی کی جانبعبدالله بن رواحه کاسریه بوا

اسیر بن زارم کواپناامیر بنالیاچنانچه وه بھی غطفان وغیرہم میں جا کرانہیں رسول اللہ کے لئے جمع کرنے لگارسول اللہ علیہ بن زارم کواپناامیر بنالیاچنانچہ وہ بھی غطفان وغیرہم میں جا کرانہیں رسول اللہ کے لئے جمع کرنے لگارسول اللہ علیہ کے معلوم ہوا تو آپ نظیم نے ماہ رمضان میں تفیہ طور پر تمن آ دمیوں کے ہمراہ عبداللہ بن رواحہ کوروانہ کیا انہوں نے اس کا حال اور اس کی خفلت دریافت کر کے رسول اللہ علیہ کواس کی خبر دی رسول اللہ علیہ نے لوگوں کو بلایا تمیں آ دمیوں نے اس کی خبر دی رسول اللہ علیہ نے لوگوں کو بلایا تمیں آ دمیوں نے آپ کی ندا تبول کی آپ نے ان پرعبداللہ بن رواحہ کوامیر بنا کر بھیجا یہ لوگ امیر کے پاس آ کے بلایا تمیں آ

اور کہا کہ ہم لوگ اس وفت امن میں ہیں جب تک ہم تیرے سامنے وہ بات نہ پیش کردیں جس کے لئے ہم آئے ہیں اس نے کہا کہ ہاں میرے لئے بھی تم لوگوں کواس طرح ہےانہوں نے کہا کہ ہاں۔

ہم لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ نے ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے تو آپ علی ہے کے پاس چل تا کہ آپ علی ہے۔ منابقہ تھے خیبر کا عامل بنادیں اور تیرے ساتھ احسان کریں اے لائج پیدا ہوا اور روانہ ہو گیا ہمراہ تمیں یہودی بھی آئے جو ہرمسلمان کے ہم نشین ہوئے۔

اسیر بن زارم کافمل ..... جب ہم لوگ قرقرہ ثباہ پنچ تواسیر پچھتایا عبداللہ بن انیس ملے جواس سریہ میں تتے بیان کیا کداس نے میری تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا میں بچھ گیا اپنا اونٹ کنارے لے گیا اور کہا کہ اے اللہ کے وشمن خلاف عبداس نے دومر تبداییا ہی کیا میں انر گیا اور قوم کو چلنے دیا یہاں تک کرمیرے لئے اسیر تنہا رہ گیا میں نے اسے تنوار ماری اس کی ران اور پنڈئی کا اکثر حصہ علیحدہ ہوگیا وہ اپنے اونٹ ہے گر پڑا اس کے ہاتھ میں شوھلہ کی بہاڑی درخت ہے جس کی ران اور پنڈئی کا اکثر حصہ علیحدہ ہوگیا وہ اپنے اون سے اس نے جھے مارا اور میرے سرکوزخی کردیا ہما لوگ اس کے ساتھیوں بلٹ پڑے سب کوئی کردیا سوائے ایک شخص کے جس نے ہم کو بہت ہی تھا ویا اور وہ مسلمانوں میں ہے سی کو نہ ملا ہم رسول اللہ علیا ہے گیا ہے گئی ہیں آئے آپ سے سب بات بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں ہے سی کونہ ملا ہم رسول اللہ علیات کی ہو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ظالموں کی قوت سے نجات دی۔

مربیکرزبن جابرالفهر ی بجانب العربین ..... شوال به مینین ی جانب کرزین جابرالفهری کاسریه به-

عربین کی بدعبدی ....قبیله معرنیے کے آٹھ آدمی رسول اللہ کے پاس آئے اور اسلام لائے انہوں نے مربین کی بدعبدی بیست استان اللہ علیہ معرنیے کے آٹھ آدمی رسول اللہ علیہ معرفی میں این استان کی جانب جانے کا تھم دیاذی المجدر میں مدین سے چیمیل پر قبائے علاقہ میں عمر کے قریب جرتے تھے۔

وہ لوگ وہاں رہے یہاں تک تندرست اور مونے ہو گئے تنجے کے دفت اونٹوں پرحملہ کیا اور ہنکا لے گئے ان کو رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام بیار نے جن کے ہمراہ ایک جماعت تھی پایا بیارلڑے ان لوگوں نے ان کے ہاتھ یاؤں کاٹ ڈالے زبان اور آئکھوں میں کانٹے بھونک دیئے یہاں تک کہ وہ مرکئے۔

عرنیین کا انسجام ..... یخبررسول اندکوئیجی تو آپ نے ان کے تعاقب میں ہیں سواروں کوروانہ کیا اور ان پر کر نیا در ان کے تعاقب میں ہیں سواروں کوروانہ کیا اور ان پر ساتھ بٹھا لیاوہ کرزین جا برالفہری کو امیر بنایا بیلوگ انہیں یا مجھے گھیر کر گرفتار کر لیا اور رسیوں سے باندھ کر گھوڑوں پر ساتھ بٹھا لیاوہ انہیں مدینے لائے رسول اللہ علیقے الغابہ میں تتے دہ لوگ ان کو لے کر آپ ملیقے کی طرف روانہ ہوئے آپ نے الزغابہ میں سیلا بوں کے اجتماع کے مقام پر ملے آپ نے ان کے متعلق تھم دیا تو ان کے ہاتھ یاؤں کا فیے مجھے آپ کے آپ میں نکال لی کئیں اور پھروییں لئکا دیا۔

آييت كانزول .....رسول اكرم الله يربيآيت نازل مونى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله

ویسعون فی الارض فساندا (ان لوگول کی جزاء جوالتداوراس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور رین میں قساد کرتے پھرتے ہیں یہی ہے کہ وقتل کئے جائیں وغیرہ وغیرہ)

اس کے بعد کوئی آنکھ نہیں نکائی ٹی وہ اونٹنیاں پندرہ تھیں جو بہت دودھ دینے والی تھیں ہم انہیں مدینے واپس لے آئے تو اس میں ہے ایک اونٹنی جس کا نام الحناء تھارسول الٹھائے کوئیس ملی آپ نے دریافت فر مایا تو کہا گیا کہاہے ان لوگوں نے ذریح کرڈ الا۔

## سربيغمروبن اميهالضمرى

ا بوسفیان اور ایک اعرابی کامنصوبہ لی .....ابوسفیان بن حرب نے قریش کے چند آدمیوں ہے کہا کہ کیا کوئی ایسانبیں کہ جومحہ کودھوکہ سے آل کردے کیونکہ وہ بازاروں میں چلتے بھرتے ہیں اعراب میں سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنے کوسب سے زیادہ مضبوط اور اپنے ول کوسب سے زیادہ مطمئن یا تا ہوں تو اگر مجھے توت دے دے تو میں ان کی جانب روانہ ہوجاؤں اوردھوکہ سے آل کردوں میرے پاس ایک خبخر ہے جوگدھ کے برکی طرح ہے جس سے میں ان پرحملہ کروں گا بھر میں کی قافلہ میں لی جاؤں گا اور بھاگ کر اس جماعت سے آگے بڑھ جاؤں گا کونکہ میں راستہ سے خوب واقف ہوں اور اسے خوب جانتا ہو۔

ابوسفیان نے کہا کہ تو بھارا دوست ہےاہے اونٹ اورخرج دیا اور کہا کہ اپنے کام کو پوشیدہ رکھناوہ رات کو روانہ ہواا پی سواری پر پانچ شب چلا چھٹی مبح ظہراالحرہ میں ہوئی رسول انڈکو پو چھٹا ہوا آیا اے آپ بتادئے گئے اپنی سواری کو باندھ کررسول انڈکی طرف آیا آپ مبحد نبوی علیہ عبدالاشہل میں تھے۔

اعرابی کی گرفتاری اور قبول اسملام ..... جب اے رسول الله عظیم نے دیکھا تو آپ نے فر مایا کہ بیٹھ نے دیکھا تو آپ نے فر مایا کہ بیٹھ نے دیکھا تو آپ نے فر مایا کہ بیٹھ میں کا ارادہ رکھتا ہے وہ بڑھا کہ رسول اکرم اللہ کے پرحملہ کرے اسید بن الحضیر نے اس کی تہمند کا ابدر کا حصہ پکڑکا تو انتقاق ہے تنجر ملا وہ محض تھمرا کیا اور کہا کہ میرا خون میرا خون اسید نے اس کا گریبان پکڑ کرزور سے کھینجا اور جھنجوڑا۔

رسول الله علی نظر مایا کہ مجھ سے بچ کہوتو کون ہاس نے کہا پھر مجھے امن ہے فر مایا کہ ہاں اس نے آپ کواپنے کام کی خبر دی اور اس کی بھی جوابوسفیان نے مقرر کیا تھارسول اکرم ایک نے اے جھوڑ دیا وہ اسلام لے آیا۔

عمر و بن امبیه کامنصوبه لی .....رسول اکرم علی خوبی و بن امیه اورسلمه بن اسلم کوابوسفیان بن حرب کی طرف بیجا اور فر مایا که گرمه میں داخل ہوئے طرف بھیجا اور فر مایا که اگر تم دونوں اس کو خفلت کی حالت میں پانا تو اسے قل کردینا دونوں مکه مکرمه میں داخل ہوئے عمر و بن امیدرات کے دقت جا کربیت اللّٰد کا طواف کرنے گئے تو انہیں معاویہ بن ابی سفیان نے دیکھا اور بہچان لیا اور قریش کو خردی۔

قریش کوان سے اندیشہ ہواا درانہوں نے ان کی تلاشی لی وہ جا ہلیت میں بھی بڑے بہا در تنے انہوں نے کہا کہ عمر وکسی کی بھلائی کے لئے نہیں آئے اہل مکہ نے ان کے لئے اتفاق واجتماع کرلیا عمر واور سلمہ بھا گے عمر وکوعبیداللہ ین ما لک بن عبیداللہ التعلیمی ملاتو اس کوانہوں نے قبل کر دیا اورا کیٹخف بھی قبل کر دیا جو بنی دلیل سے تفااس کوانہوں نے میشعرگاتے اور کہتے ہوئے سنا:

#### ولست نسلم وما دمت حياب

ولست أدين دين مسلما

میں جب تک زندہ ہوں مسلمانوں میں نہ ہوں گا اور نہ مسلمانوں کا دین قبول کروں گا۔ انہیں قریش کے دو قاصد لطے جن کو انہوں نے خبر دریا فٹ کرنے کے لئے بھیجا تھا ان میں سے ایک کو انہوں انے قبل کر دیا اور دوسرے کو گرفتار کر کے مدینے لے آئے عمر ورسول اللہ کو اپنا حال بتارہے تھے اور رسول اللہ منابقہ بنس رہے تھے۔

غروہ حدید بیبید....رسول اللہ علیہ کاغزوہ حدیدیا القعدہ لا ھیش آیا جب کہ آپ عمرہ کے لئے روانہ ہوئے مناز ہوئے اس اجمال کی تفصیل ہے کہ رسول اکرم اللہ نے اپنے اصحاب سے عمرہ کرنے کے لئے چلنے کوفر مایا ان لوگوں نے بہت جلدی کی اور تیار ہو گئے رسول اکرم ایک اپنے مکان میں گئے شل فر مایا دو کپڑے پہنے اورا پی سواری القصواء برروانہ ہوئے۔

نیا بت عبدالندین ام مکتوم ..... طلوع ہلال ذی القعدہ اور دوشنہ کا دن تھا مدینے پرنے عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنا قائم مقام بنایا ہمراہ سوائے تلواروں کے جو چڑے کے میانوں بیں تھیں اور کوئی ہتھیار نہ تھا آپ اپنے ساتھ قربانی کے اونٹ کئے متاز ظہر ذی الحلیفہ بیں پڑھی ساتھ قربانی کے اونٹ لئے نماز ظہر ذی الحلیفہ بیں پڑھی ۔ آنخضرت نے ان اونٹیوں کو منگایا جو ہمراہ لئے ہوئے تھے انہیں جھول پہنائی گئی آپ نے اور آپ کے اصحاب نے بھی ان کی دائی جانب کوہان میں زخم برائے علامت قربانی کئے ان کے گلے مین ہار ڈالے وہ سب روقبلہ تھے اور تعداد میں ستر تھے جن میں ابوجہل کا اونٹ بھی تھا جھ آپ کو جنگ بدر میں غنیمت میں ملاتھا۔

مسلمانوں کی تعداد سسآپ نے احرام ہاندھااور تلبیہ کہاعبادین بشرکو ہیں مسلمان سواروں کے ہمراہ بطور آگے روانہ کیا جن میں مہاجرین وانصار دونوں تھے آپ کے ہمراہ سولہ سومسلمان تھے کہا جاتا ہے کہ چودہ دسو تھے سواء پندرہ سوکی تعداد بتائی جاتی ہے آپ اپنے ہمراہ اپنی زوجہ ام سلمہ گولے گئے تھے۔

خالدین ولبدکی پیش قدمی ..... مشرکین کوخر پینی تو ان سب کی رائے ہوئی که آپ کومبحد حرام میں داخل نہ ہونے و یں گے انہوں نے جلدی گشکر جمع کیا دوسواروں کوجن کا سردار خالد بن ولید تھا بروایت دیگر عکر مد بن الی جہل تھا کراغ تمیم تک آگے بھیجا بسر بن سفیان الخزاعی کے میں آئے انہوں نے ان کا کلام سنااوران کی رائے معلوم کی اور رسول اللہ عنوں کے پاس واپس آئے اور آپ سے عذیر الاشطاط میں ملے جوعسفان کے چیجے تھے اور آپ کواس کی خبردی۔

خالد بن وليدمع البي لشكر قريب آكياس في رسول اكرم الله كالمحالية كاصحاب كود يكمارسول اكرم علي في

عباد بن بشرکو حکم دیا وہ اپنے نشکر کے ہمراہ آگے بڑھے اور اس کے مقابلے کے لئے کھڑے ہو گئے اپنے ساتھیوں کو صف بستہ کر دیا۔

حد بیبی میں آ مدس نماز ظهر کا وقت ہوگیارسول اللہ علیہ نے اپنے اسحاب کونماز خوف پڑھائی جب شام ہوئی تو رسول اکرم اللے کے سے فر مایا کہ اسے العصل کی دائن جانب اختیار کرو کیونکہ قریش کے جاسوں مراطہران اور ضجنان میں ہیں آپ روانیہ ہوئے اور حدیبہ کے قریب پہنچ جوحرم کے کنارے مکے سے نومیل ہے۔

سواری کے اٹھلے دونوں پاؤل آیک بہاڑی نے رائے ہے۔ جس سے دہ آپ کوا تار بی تھی تو م قریش کے مقام تضائے حاجت پر جاپڑ ہے تو اس نے اپنا سینہ ٹیک دیا مسلمانوں نے اسے کہا کہ طاص کلے ہے دہ اسے جھڑک رہے تھے گراس کلے ہے دہ اسے جھڑک رہے تھے گراس نے اٹھار کیا اوگوں نے کہا کہ القصوی کارک کی نبی کریم آئے نے فر مایا اس نے چلنا نہیں جھوڑ االبتہ اسے اس نے روک لیا جس نے اصحاب فیل کے ہاتھی کوردک دیا تھا آگاہ رہو کے بخد ا آج وہ لوگ جھوٹ البتہ اسے اس نے روک لیا جس نے اصحاب فیل کے ہاتھی کوردک دیا تھا آگاہ رہو کے بخد ا آج وہ لوگ جھوٹ البت کریں گے جس میں جرمتہ اللہ کی تعظیم ہوگی تو میں انہیں وہ چیز ضرور دوں گا۔

آنخضرت علی ای طرح ہوئی اور اٹھ کھڑی ہوگئی بھراس طرح پھڑے کہ والی ای طرح ہوئی ای طرح ہوئی ہمراس طرح بوئی جہاں سے کمہ کی طرف جانا شروع کیا تھا اور لوگوں کوحد بیبیہ کے چشموں میں سے کسی ایسے چشمے پراتارا جس میں پانی تقریبا کچھ نہ تھا آنخضرت علی ہے نہ اپنے تاکس سے ایک تیرنکا لئے کا تھم دیا کہ اس گڑے کے اندرگاڑ دیا جائے شیریں پانی الجنے لگالوگوں نے کنویں کی منڈیر پر بیٹھ کرا ہے برتن بھر لئے کئی مرتبدر سول اکرم ایک پربارش ہوئی اور بار بار یا نی آیا۔

بلد میل بن ورقا کی سفارت ..... رسول اکرم عظی کے پاس بدیل بن عرقہ اور خزاعہ کے چند سوار آئے انہوں نے آپ کوسلام کیااور عرض کی کہم لوگ آپ کے پاس آپ کی قوم کی طرف ہے آئے ہیں اور کعب بن لوئی اور عامر بن لوئی نے مختلف جماعت کے لئکروں ہے اور اپنے فر ما نبرواروں ہے آپ کے مقابلے کے لئے روانہ ہونے کی خواہش کی ہاں کے ہمراہ اونٹ اور بنے والے جانوراور عور تیں اور بنچ ہیں انہوں نے بی قتم کھائی ہے کہ اس وقت تک آپ اور بیت اللہ کے درمیان راستہ نہ کھولیں سے جب تک ان کے بڑے لوگ ہلاک نہ ہو جا کہ سول اکر میں ہوئے نے فرمایا کہ ہم کی خون ریزی کے لئے نہیں آئے ہم تو صرف اس لئے آئے ہیں جا کہ اس بیت (بیت اللہ) کا طواف کریں جو ہمیں دو کے گاہم اس سے لؤیں گے۔

عروہ بن مسعود التقفی کی سفارت .....بدیل داپس ہوااس نے تریش کواس کی خبر دی انہوں نے عروہ بن مسعود التقلی کو بھیجا اس سے بھی رسول اکر مہنگ ہے نے اس شم کی گفتگوفر مائی جیسے بدیل سے کی تھی وہ بھی واپس ہوا اور قریش کو آنخضرت علیہ کے جواب ہے آگاہ کیا۔

قریش نے کہا کہ اس سال ہم آپ عظیمی کو بیت اللہ سے واپس کر دیں گے آپ آئندہ سال آئیں اور کے میں اور کے میں اور کے میں اور کے میں وافل ہو کر بیت اللہ کا طواف کریں آپ کے پاس کر زبن حضن بن الا خیف آیا آپ نے اس سے بھی ای تشم کی گفتگوفر مائی جیسی کہ اس کے دونوں ساتھیوں سے فرمائی تھی وہ بھی قریش کے پاس گیا اور انہیں اس کی خبر دی۔ الحکمیس بن علقمہ کا انتہاہ ...... انہوں نے الحلیس بن علقہ کو بھیجا جواس روز مختلف جماعتوں کے شکروں کا سردار تھا اور عبادت کیا کرتا تھا جب اس نے ہدی (قربانی کے جانور) کو دیکھا کہ اس پر ہارہیں جنہوں نے بہت زمانے تک رکے رہنے پراس کے بالوں کو کھا لیا ہے تو جو پچھاس نے ویکھا اسے بڑی بات بچھ کرلوٹا اور رسول اکرم علی ہے کہ بیس آبیات کے باس بیس آبیات کے باس سے کہا کہ دالتہ تہمیں آپ کے اور جس کام کے لئے آپ آئے ہیں اس کے درمیان راستہ ضرور ضرور کھولنا پڑے گا در نہ میں لشکروں کو منتشر کردوں گا انہوں نے کہا کہ جمیں اتی مہلت دے کہ ہم اسے لئے کسی ایس کے ایک کھول کے ایس کے درمیان راستہ خص کو اختیار کریں جس ہے ہم راضی ہوں۔

حصر تخراش بن امید کی سفارت ..... سب سے پہلے جنہیں رسول اکرم آیاتے نے قریش کی جانب سفارت کے لئے بھیجاخراش بن امیدالکعی ہیں تا کہ وہ ان لوگوں کوآپ کی تشریف آوری کی غرض سے اطلاع ویں ان لوگوں نے ان کوروک لیا اور تل کا ارادہ کیا مگران کی قوم کے جولوگ وہاں تتھے انہوں نے ان کو بچالیا۔

حضرت عنمان کی سفارت ..... پھرآ بنے عثان بن عفان کوروانہ کیاان سے فرمایاتم قریش کے پاس جاؤانہیں بیاطلاع دو کہ ہم کسی خون ریزی کے لئے نہیں آئے ہم تو صرف بیت اللہ کی زیارت کے لئے آئے ہیں اس کی حرمت کی تعظیم کے لئے آئے ہیں ہمارے ہمراہ بدی قربانی کا جونور ہے جسے ہم ذرج کریں گے اور واپس ہوں اس کی حرمت کی تعظیم کے لئے آئے ہیں ہمارے ہمراہ بدی قربانی کا جونور ہے جسے ہم ذرج کریں گے اور واپس ہوں گے ۔ ان کے پاس آئے اور انہیں خبر دی تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہوگا اور نہ وہ اس سال ہمارے شہر میں واخل ہو تکیں گے۔

بیت رضوان .....رسول اکرم علی که معلوم ہوا کہ حضرت عثان آل کروئے گئے ہیں یہی ووامر تھا جس سے رسول اللہ علی ہے الرضوان کی وعوت دی آپ نے ان سے درخت کے بیعت کی عثان کے رسول اللہ علی ہے بیعت کی عثان کے لئے ہم اللہ علی ہے بیعت کی عثان کے لئے ہم ارا اور فر مایا کہ وہ اللہ کی حاجت اور اس کے رسول کی حاجت ہیں گئے ۔
رسول کی حاجت ہیں گئے ۔

سہبیل بن عمر و کی سفارت .....رسول کریم علیقہ اور قریش کے درمیان قاصد آنے جانے گئے سب نے آشتی وسلح پراتفاق کیا قریش نے سہبل بن عمر و کواپنے چند آ دمیوں کے ہمراہ بھیجااس نے آپ ہے اس پر سلح کی اور انہوں نے آپس میں صلح نامہ لکھ لیا۔

صلح نا مہ حد بیبیہ ..... یہ وہ ملخ نامہ ہے جس پر محد بن عبداللہ اور مہیل بن بمرو نے سلح کی دونوں نے وس سال تک ہتھیا رر کھ دینے کا عہد کیا یہ لوگ امن ہے رہیں ایک دوسرے ہے تعرض نہ کریں اس طور پر کہ نہ خفیہ چوری ہونہ خیانت ہویہ معاہدہ ہمارے درمیان (بندش فتنہ کے لحاظہ ) ایک بندصندوق کا تکم رکھتا ہے جو چاہے کہ محمد علیات کی ذمہ داری میں داخل ہوتو وہ ایسا کر سکے گا اور جو شخص یہ پہند کرے کہ قریش کے عہد میں واخل ہو تو وہ بھی ایسا کر سکے گا اور جو شخص یہ پہند کرے کہ قریش کے عہد میں واخل ہو تو وہ بھی ایسا کر سکے گا ان کے ولی کی اجازت کے محمد علیات کے گا اس کو وہ اس کے ولی کے پاس

واپس کردیں گے اصحاب محد ہے جو قریش کے پاس آئے گاہ واسے واپس نہیں کریں گے اس سال محمد علیہ ہمارے پاس سے واپس جلے جا کیں اور آئندہ سال مع اپنے اصحاب کے اس طرح مکہ میں تمین دن قیام کریں گے کہ ہمارے یہاں سوائے ان ہتھیاروں کے کوئی ہتھیار لے کر داخل نہ ہوں سے جو مسافر کے ہتھیار ہوتے ہیں وہ مکواریں ہیں جو چیڑے کے درمیان ہوتی ہیں ابو بکر بن الی قافی عمر بن خطاب اور عبد الرحمٰن بن عوفا ورسعد بن ابی وقاص اور عثمان بن عفال اور ابوعبیدہ بن جراح اور محمد بن الی کے گواہ ہوئے۔ عفال اور ابوعبیدہ بن جراح اور محمد بن مسلمہ اور حو بطب بن عبد العزی مکر زبن حقص بن الاخیف اس کے گواہ ہوئے۔

خزاعدا تھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم مجمد عظیقہ کے عہد میں داخل ہوتے ہیں بنو بکراٹھ کھڑے ہوئے ہم قریش کے ساتھ انہی کے عہد میں داخل ہوتے ہیں۔

نو پیر فقتی مہین ..... جب لکھنے سے فارغ ہوئے تو سہیل اور اس کے ساتھی چلے گئے رسول اللہ علیہ نے قربانی کی آپ کا سرخراش بن امیہ نے مونڈ ااور دوسروں کے بال کتر وائے گئے رسول اللہ اللہ نے تین مرتبہ فر مایا اللہ سرمونڈ نے والے گئے رسول اللہ اللہ کتر وائے والوں سرمونڈ نے والے گئے رسول اللہ اللہ کتر وائے والوں پر آپ نے فر مایا کہ بال کتر وائے والوں پر آپ نے فر مایا کہ بال کتر وائے والوں پر آپ مول اللہ دس روز سے زاکد الحد یعیہ بیس مقیم رہے ہے بھی کہا جاتا ہے کہ بیس روز رہے پھر والیس ہوئے جب تربیخ رسول اللہ میں تھے تو آپ پر نا فتحنا لک فتحا مبینا فازل کی گئی جبرائیل علیہ السلام نے کہایارسول اللہ آپ کومبارک ہواور مسلمانوں نے بھی آپ کومبارک دی۔

براء ہے مروی ہے کہ ہم لوگ الحد بیبیے کے دن چور وسو تھے۔

رسول للله علی کے صحابی عبداللہ بن ابی ہے مردی ہے کہ جو بیت الرضوان میں موجود تھے کہ ہم لوگ اس روز تیرہ سویتھاوراس روز اسلم کی تعداد مہاجرین کااٹھوال حصرتھی۔

بیعت رضوان میں شرکاء کی تعداد .....مالم بن ابی الجعدے مروی ہے کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ سے دریافت کیا کہ درخت کی بیعت کے دن آپ لوگ کتنے تھے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ پندرہ سو تھے لوگوں کو پیاس ای ہوئی تو رسول اللہ علی تھے اس میں ابنا ہا تھ ڈال دیا ابن ہوئی تو رسول اللہ علی تھے گئے کے پاس ایک چھوٹے ہے برتن میں پائی لایا گیا آپ نے اس میں ابنا ہا تھ ڈال دیا ابن آپ کی انگیوں سے اس طرح نگلنے لگا جیسے جشمے ہوں ہم نے بیادہ ہمیں کانی ہو گیاراوی نے بو چھا کہ آپ لوگ کتنے تھے انہوں نے کہا کہ اگر ہم لوگ ایک لاکھ بھی ہوتے تو دو پانی ہمیں کانی ہوجا تا ہم لوگ بیندرہ سوتھ

ایاس بن سلمہ ہے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ کے ہمراہ الحدید بین آئے ہم لوگ چودہ سو تنے صدیبے کے حوض پر چودہ سو بکریاں تھیں جواس ہے سیراب س تھیں رسول اللہ حوض پر بیٹھے پھریا تو آپ نے دعا فرمائی یا طبقات ابن سعد حصد اول لعاب دہن ڈ الا پانی الملنے نگاہم لوگ سیراب ہو مجئے اور سب نے پانی بی لیا۔

تتجرة الرضوان ..... طارق يهمروى بي يم يح كے لئے روانه بواتو ايك قوم برگز راجونماز پر هربي هي میں نے کہا کہ بیم سجد کیسی ہے انہوں نے کہا کہ بیدوہ درخت ہے جہاں نبی کریم آبائی نے بیعت الرضوان کی تھی میں سعید بن میتب کے پاس آیا اور انہیں خبر دی انہوں نے کہا کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ بھی ان لوگوں میں تھے جنہوں نے درخت کے بنچے محمد سیالیہ سے بیعت کی تھی انہوں نے کہا کہ ہم سال آئندہ نکے تو اسے بھول محئے کھربھی ہم اس پر قادر نہ ہو سکے سعید نے کہا کہ اگر صحابہ محمد اسے نہیں جاننے تتھے اور حمہیں نے ان سے جان لیا تو تم زياده جائن والليموسة

طارق بن عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ میں سعید بن مینب کے پاس تھالوگوں نے درخت کا تذکر و کیا تووہ بنے پھر کہا کہ میرے دالدنے مجھ سے بیان کیا کہ وہ اس سال ان کے ہمراہ تنصاوراس درخت کے باس حاضر ہوئے تنظیم سبانوگ دوسرے ہی سال بھول مکئے۔

عبدالله بن منفل سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی ورخت کے بنچے لوگوں سے بیعت لے رہے تھے میرے والدآب کے سرے اس کی شاخیس اٹھائے ہوئے تھے۔

منفل بن بیارے مروی ہے کہ الحدیب ہے سال میں رسول اللہ کے ہمراہ تھا آپ لوگوں کو بیعت کرا ہے تتے میں درخت کی شاخوں میں ہے ایک شاخ رسول اللہ کے سرے اٹھائے ہوئے تتھے آپ نے ان ہے اس اس کی بیعت لی کہوہ فرار نہ ہوں گے ان سے موت پر بیعت نہیں لی ہم نے منفل سے یو چھااس روزتم لوگ کتنے آ دمی تھے توانبول نے کہا کہ پندروسو۔

منفل بن بیارے مروی ہے کہ نبی کریم اللہ الحدیدیا کے سال ورخت کے بنچے بیعت لے رہے تھے میں ا بے ہاتھ سے درخت کی شاخوں میں سے ایک شاخ آپ کے سرے اٹھائے ہوئے تھا آپ نے اس روز اس امر کی بیعت لی کفرارند موں مےراوی نے پوچھا کہ آپ کتنے لوگ تھے تواس نے کہا کدایک ہزار جارسو۔

نافع سے مروی ہے کہ لوگ اس درخت کے باس آیا کرتے تھے جس کا تام تجرہ الرضوان ہے اس کے پاس نماز پڑھتے تتھے پیخبرحصرت عمر بن خطاب کو پینجی تو آنہیں ڈانٹااور حکم دیا تو وہ درخت کاٹ ڈالا۔عامرے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس مخص نے نبی کریم علی ہے بیعت رضوان کی وہ ابوسنان الاسدی متے محمد بن سعد مؤلف کتاب بذا کہتے ہیں کہ میں نے اس صدیث کومحد بن عمرے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ بینساین ہے ابوسنان الاسدی الحدیب ہے کبل بی قریظہ کے حصار میں شہید ہو گئے تھے جنہوں نے الحدیدیہ کے دن بیعت کی وہ سنان بن سنان الاسدی تھے

ببول کا درخت وہب بن منبہ سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے بوجھا کے مسلمان یوم الحديبيين كتف تحانبول نے كہاكہم چوہ سوتے بم نے آپ سے درخت كے نيچ جو خار دار اور بلندر يكتاني ( بول كا) كا درخت تھا بيعت كى اين ہاتھ سے پكڑے ہوئے تصوائے جديس بن تيس كے جوائے اونث كى بغل کے نیے جھپ کیا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کیونکر آپ سے بیعت کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ ے اس امر پر بیعت کی کہ ہم فرار نہ ہوں گے ہم نے آپ ہے موت پر بیعت نہیں کی میں نے ان ہے در یافت کیا کہ نی کریم عظیمت نے ذی الحلیفہ میں بیعت کی تو انہوں نے کہا کہ بیں وہاں نماز پڑھی اور موائے در خت حدید کے اور کسی در خت کے پاس بیعت نہیں کی نمی کریم کیا تھے نے الحدید بیکو دوش پر دعا فر مائی سب نے ستر اونٹ کی قرباتی کی جو ہر سات آ دمی میں ایک اونٹ تھا۔

جابر نے کہا کہ بھے ام بھر نے جَردی کہ انہوں نے بی کر یم اللہ کے وحضرت هضہ ہے کہتے سنا کہ انشاء اللہ درخت والے جنہوں نے اس کے بیجے بیعت کی آگ بیل وافل نہوں کے هصہ نے کہا کہ کیوں نہیں یارسول اللہ آپ نے انہیں جھڑکا تو هصہ نے کہا کہ وان مسکسم الا وار دھا کان علی ربک حدما مقضیا تم می للہ آپ نے آئیں جواس آگ میں وافل نہ ہویہ آپ کے پروردگار پراہیا واجب ہے ( گا) نمی کر میم اللہ نے فرمایا تھا ہے نے فرمایا شم میں داخل نہ ہویہ آپ کے پروردگار پراہیا واجب ہے ( گا) نمی کر میم اللہ نے فرمایا شم میں اللہ من تقو او نیلو المظلمین فیھا جنبا (پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جنہوں نے تقوی افتیار کیا اور ظالموں کو ان کے پیٹوں کے بل جھوڑ دیں گے )۔

شرا کط کے حدیدیں الحدیدیں سے جوکوئی آپ کے پاس آئے گا وہ ان کے پاس واپس کیا جائے گا مسلمانوں سے تین چیزوں رصلح کی مشرکین میں سے جوکوئی آپ کے پاس آئے گا وہ ان کے پاس واپس کیا جائے گا مسلمانوں میں سے جوان کے پاس آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا آپ مکہ مرمہ میں آئندہ سال داخل ہوں گیا ور تین دن قیام کریں کے سوائے مشروری ہتھیا روں کے جیسے کموار کمان اور اس کے مثل دوسر ہتھیا رندلا میں محالوجندل آیا جوائی بیڑیوں میں مقیدتھا آپ نے اسے ان کے پاس روانہ کردیا۔

کفار کا اعتر اص ..... عکرمہ مردی ہے کہ جب نبی کریم عظیمی نے وہ سلحہ نامہ تکھا جوآپ کے اور اہل کہ کے درمیان ہوا تھا تو آپ نے مرایا ہم اللہ الرحم تکھوان لوگوں نے کہا ہم اللہ کو بچانے ہیں محروش و میں کہ کے درمیان ہوا تھا تو آپ نے فر مایا ہم اللہ اللہ مارسول اللہ اللہ اللہ میں جانے انہوں نے کہا کہ ہا سد مک اللہ میں اللہ

حضرت عمر کا احتجاجی .... ابن عباس ہے مروی ہے کہ عمر بن خطاب نے کہا کہ دسول اللہ نے اہل مکہ ہے۔
ایس صلح کی اور وہ شے آئیں عطاکی کہ اگر ہی اللہ مجھ پر کسی کوامیر بنادیتے اور وہ وہ کی کرتا جواللہ کے نبی نے کیا تو میں
ان کی ساعت نہ کرتا نہ اطاعت کرتا وہ بات جو آپ نے ان کے لئے کردی تھی کہ جو کوئی مسلمان کا فرے سلے گا وہ
اسے واپس نہ کریں سے اور جو کوئی کا فرمسلمانوں سے ملے گا تو وہ اسے واپس کردیں ہے۔

م تصبیا را لائے بر با بندی .... براء بن عازب سے مروی ہے کا مدید بید میں اہل کہ نے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ بین براء برشرط لگائی کہ آپ کے اصحاب میں ہے کوئی سوائے ان ہتھیاروں کے خدلائے گا جو چڑے کے درمیان ہوتے ہیں براء بن عازب سے مروی ہے کہ حدید کے سمال مشرکین نے رسول اللہ علیہ برشرط لگائی کہ آپ کوئی ہتھیار خداد کمیں کے رسول اللہ علیہ بین عازب سے جس میں کوار ہوتی ہے اور کمان۔

آیات قرآئی کانزول ..... قادہ ہے مردی ہے کہ جب سفر حدیبیہ بواتو مشرکین نے رسول اللہ مثالیقہ اورآپ کے اسخاب کو بیت اللہ ہے روکا مشرکین نے اس روزاس فیصلہ پرصلے کی کے مسلمانوں کو بیت اللہ ہے کہ وہ آئندہ سال اس ماہ میں عمرہ کریں جس میں انہوں نے روکا ہے اندتعالی نے بجائے اس ماہ کے جس میں وہ رو کے محاس شہرکو ترام بنادیا جس میں وہ عمرہ کریں اس کا کلام بیہ المشہر المحرام بالشہر المحرام والمحرم مات قصاص (ماہ محرم کا احرام ماہ محرم کا احرام ماہ جس میں اولہ بدلہ ہے بینی آگرکوئی تم سے ماہ محرم میں جنگ کر ہے تم بھی اس سے جنگ کرہ کیونکہ جب اس نے ماہ محرم کا احرام امام کرم کا احرام امام کرم کا احرام امام کرم کا احرام ناس کیاتو تم پر بھی اس کا خیال کرنا ضروری نہیں رہا)۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عقبہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ابوسفیان بن حرب نے کہا کہ جب حدید کے سال رسول اللہ مکہ مرمد آئے تو ان کے اور رسول اللہ کے درمیان عہد ہوا کہ آپ ہمارے بہاں ہتھیار کے ساتھ ن آئیں گے تین دن سے زائد قیام نہ کریں گے جو محض ہم میں سے تہارے پاس آئے گا اسے آپ واپس کر دیں گے اور جو محض آپ کی طرف سے ہمارے پاس آئے گا ہم اسے دا پس نہیں کریں گے۔

قربانی کے اونٹول کی تعدا د ..... جابرے مردی ہے کدرسول اکرم علیہ نے صدیبیہ کے سال ستراونٹ کی قربانی کی سات آ دمی کی طرف ہے ایک اونٹ محمد بن عبید نے اپنی صدیث میں اتنا اور اضافہ کیا کہ اس روز ہم لوگ چودہ س تنے اور قربانی نہ کرنے والے قربانی کرنے والوں ہے زا کہ تھے۔

سلمہ بن الاكوع سے مردى ہے كہم لوگ غزوہ حديبيد بي رسول اللہ كے ہمراہ روانہ ہوئے ہم نے سو اونٹوں كى قربانى كى ہم لوگ ايك ہزار سے زاكد تھے ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے ہتھيار پيادہ اور سوار تھے آپ كے اونٹوں كى قربانى كا مقام وہى ہے اونٹوں ميں الى جبل كا اونٹ بھى تھا آپ حديبي بي اترے قريش نے اس بات برسلى كى اس قربانى كا مقام وہى ہے جہاں ہم نے آپ كوروكا۔

جابر بن عبداللہ اسے مروی ہے کہ حدید بیدے سال رسول اللہ علیہ نے ایک اونٹ کی سات آ دمیوں کی طرف سے اور ایک گائے کی سات آ دمیوں کی طرف سے قربانی کی ۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم علیہ نہ کے اصحاب نے حدید ہے سال سر اونٹوں کی قربانی کی ایک اونٹ سات کی طرف جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ حدید ہیدے روز رسول اللہ کے ہمراہ سر اونٹ کی قربانی کی ایک اونٹ سات کی طرف سے ہم سے رسول اللہ علیہ تنافیہ نے نرمایا کہ تمہاری ایک جماعت ایک قربانی میں شریک ہوجائے۔

انس بن مالک ہے مروی ہے کہ مسلمانوں نے حدیبیہ کے دن ستر اونٹ کی قربانی کی ہررات آ دمیوں کی طرف ہے ایک اونٹ۔

سر منڈ انے والول کے لئے وعا ..... قادہ ہے مردی ہے کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ ہی کریم آلی ہے اسے میں کریم آلی ہے ا حدیبیہ کے روز روانہ ہوئے تو آپ نے اپنے آسحاب میں سے چندآ دمیوں کودیکھا کہ انہوں نے بال کتر وائے ہیں فرمایا کہ اللہ سرمنڈ انے والوں کی مغفرت فرمالوگوں نے عرض کی کہ بارسول انڈ بال کتر وانے والوں کی آپ نے بہی تمین مرتب فرمایا افروں نے والوں کی آپ نے بہی تمین مرتب فرمایا افر بال کتر وانے والوں کی آپ نے بہی ابوسعیدخدری سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے سال رسول اللہ علیات نے سوائے عثمان بن عفان اور ابوقمادہ الانصاری کے اپنے اصحاب کودیکھا کہ انہوں نے سرمنڈ ایا ہے تو رسول اللہ نے سرمنڈ انے والوں کے لئے تین مرتبہ دعائے مغفرت فرمائی اور بال کتر وانے والوں کے لئے ایک مرتبہ۔

مالک بن ربیعہ سے مردی ہے کہ میں نے نبی کریم اللہ کوفر ماتے سنا کہا ہے اللہ سرمنڈانے والوں کی مغفرت فر ماتو ایک خص نے کہا کہ بال کتروانے والوں کی تو آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فر مایا کہ بال کتروانے والوں کی تو آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فر مایا کہ بال کتروانے والوں کی بھی ہیں بھی اس روز سرمنڈائے ہوئے تھا جو مسرت اس وقت ہوئی وہ اونٹ کے گوشت سے اور نہ بوئی قدرہے ہوئی۔

مجمع بن یعقوب نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ اور آپ کے اصحاب روانہ ہوئے حدیبیہ میں سرمنڈ آیا اور قربانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیز ہوا بھیجی جوان کے بالوں کواڑ الی گئی اس نے انہیں حرم میں ڈال دیا۔ جابر سے مروی ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا حدیبیہ کے سال نازل ہوئی

آیات قرآنی کا نزول ..... مجاہدے مروی ہے کہ انا فتحنا لک فتحنا مبینا (ہم نے آپ کے لئے کھلا ہوافیصلہ کردیا) نازل فرمائی تو اے کہ کھل ہوئی فتح دی) انا قصینا لک قضاء مبینا (ہم نے آپ کے لئے کھلا ہوافیصلہ کردیا) نازل فرمائی تو رسول اللہ عظیمی نے حدیبیہ میں قربانی کی اور سرمنڈ ایا قمادہ سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک کو کہتے سنا کہ یہ آیت جب نجی کریم کیا تھے حدیبیہ ہے لوٹے تو نازل ہوئی انسا فتحنا لک فتحنا مبینا لیغفو لک الله ماتقدم من ذنبک و ماتا خو (ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی تاکہ الله تعالی آپ کی اگلی پچھی لغزشیں معاف کردے) من ذنبک و ماتا خو (ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی تاکہ الله تعالی آپ کی اگلی پچھی فتح تھی سے مروی ہے کہ جرت حدیبیہ کے درمیان فتح مکہ تک تھی حدیبہ بھی فتح تھی

جمع بن جاریہ ہے مردی ہے کہ میں رسول اللہ کے ہمراہ حدیدیہ میں حاضر ہوا جب ہم لوگ واپس ہوئے تو دیکھا کہ لوگ اونٹوں کو بھگار ہے ہیں بعض لوگوں نے بہا کہ انہیں کیا ہوا جو بھاگ رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہوا جو بھاگ رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہوگئے ہوئی ہمراہ بھاگئے گئے یہاں تک کہ ہم نے رسول اللہ کوکراع العمم کے پاس کھڑا پایا جب آپ کے پاس وہ چندنفوں جمع ہو گئے جنہیں آپ چاہتے تھے تو آپ نے انہیں پڑھ کر سایان فقہ حسال لک فقع میں میں وہ چندنفوں جمع ہو گئے جنہیں آپ چاہتے تھے تو آپ نے انہیں پڑھ کر سایان فقہ حسال لک فقع میں میری جان ہے ایک خص نے کہا کہ یارسول للہ کیا یہ فتح ہوئی ہے ہیں کہا کہ یارسول للہ کیا یہ فتح ہوئی ہوئی ہے کہا کہ ہی کولوگ فتح کہ کہتے ہیں ہم تو وہ گیا گئے ہیں ہم تو وہ کیا گئے ہیں ہم تو وہ کیا گئے ہیں ہم تو وہ کیا گئے ہیں کولوگ فتح کہ کہتے ہیں ہم تو وہ کیا گئے ہیں کولوگ فتح کہ کہتے ہیں ہم تو وہ کوم حد یہ پیجے تھالرضوان کو کہتے ہیں کیونکہ ہی ہے )۔

نافع ہے مروی ہے کہ اس کے چند سال کے بعد رسول اللہ علیقی کے اصحاب کی ایک جماعت روانہ ہو گی ان میں سے کئی نے بھی اس درخت کونہ بہچانا اس میں انہوں نے اختلاف کیا ابن عمر نے کہا کہ وہ درخت اللہ کی رحمت تھا۔ ابوا کیلے سے مروی ہے کہ حدیب ہے دن ہم لوگوں پر اتن تھوڑی بارش ہوئی جس سے ہمارے جوتوں کے تماوا سے جماد کے جوتوں کے تماوا کے میادی کے دیا ہے کہ مناوی نے بیندادی کہ اپنے کجاوں میں نماز پڑھو۔

## غزوه خيبر

اعلال احہاد سسسہ جمادی الاول کے ھنز دہ خیبر ہوا خیبر مدینے ہے آٹھ برد (چھیا نوے میل) ہے۔ رسول اللہ علی نے اپنے اسحاب کوغز وہ خیبر کے لئے تیار ہونے کا تھم دیا آپ ان کوجمع کرنے گئے جوآپ کے پاس تصاور جہاد کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ ہمارے سوائے اس کے کوئی نہ جائے جسے جہاد کا شوق ہو۔

نیا بت سباع بن عرفط النفاری کواپنا قائم مقام بنایا آپ ہمراہ اپن زوجه امسلمہ کولے گئے جب خیبر کے آپ نے مدینے پرسباع بن عرفط النفاری کواپنا قائم مقام بنایا آپ ہمراہ اپن زوجه امسلمہ کولے گئے جب خیبر کے قریب بہنچ تو رات کو شمنوں نے جنبش نہ کی اور نہ ان کے مرغ نے باتک دی یہاں تک کرآ فا بطلوع ہو کیا ان کی صبح اس حالت میں ہوئی کہ دل پریثان خاطر پراگندہ انہوں نے اپنے قلعے کھول دیے اور اپنے کام پر روانہ ہوئے ان کے ہمراہ بھاوڑ سے مراحیاں ٹوکر یال تھیں جب انہوں نے بی کریم علیات کودیکھا تو تو کہا کہ محمد اور تمیس خیس بیان کی مراد شکر تھی وہ پشت بھیر کرا پے قلعوں کی طرف بھا کے رسول اللہ علیات فرمانے گئے کہ اللہ اکبر خیبر برباد ہوگیا جب ہم کمی قوم کے درمیان اتر تے ہیں تو ان لوگوں کی ضبح خراب ہوتی ہے جنہیں ڈرایا جاتا ہے۔

اسلامی علم مسسسول الله علی نے اوکوں کونفیحت کی اور ان میں (درایة) ہوئے جھنڈے تقیم کے سوائے جنگ جیئر کے اور کی میں بڑے نہ بتھے صرف (دلواء) جھوٹے جھنڈے ہوتے تھے نبی کریم علی کا جھنڈا (درایة) سیاہ تھا جوحفرت عاکشر کی چادر کا تھا اس کا نام العقاب تھا آپ کا (دلواء) جھنڈ اسفید تھا جو کل بن البی طالب کودیا ایک (درایت) بڑا جھنڈ احباب بن منذرکودیا ایک درایت سعد بن عبادہ کودیا مسلمانوں کا شعار نشان جنگ جس ہے معلوم ہوجائے کہ یہ اسلامی فوج کا فرد ہے یا منصور احیت تھا۔

آغاز جنگ .....رسول الله علی نے مشرکین سے اور انہوں نے آپ سے شدید جنگ کی آپ کے اصحاب میں سے چند شہید ہوئے دشمنوں کی بہت ہوئی جماعت نہ تینے ہوئی آپ نے خیبر کے قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کر لی وہ ساز وسامان والے متعدد قلعے تھے ان میں سے ایک قلعہ ابی ایک قلعہ النز ارتھا اس کے علاوہ لشکروں کے قلعے القموس الوطیع اور سالم تھے میہ ابوالحقیق کے بیٹوں کے قلعے تھے۔

منقنو لین و مال غنیمت ..... آپ نے ابوائفیق کے خاندان کا وہ خزانہ لے لیاجواونٹ کی کھال میں تھا انہوں نے اس کو دیران مقام میں پوشیدہ کر دیا تھا تگر اللہ نے اپنے رسول کوراستہ بتا دیا اور آپ نے اسے تکال لیا ترانو ہے یہودی مارے گئے جن میں الحارث ابوزینب مرحب اسیر یا سراور عامر کنانہ بن افی الحقیق اور اس کا بھائی بھی تھا ہم نے ان لوگوں کا ذکر اور نام ان کی سرواری کی وجہ سے لیا۔ شہرائے جیسر سنجر میں نی کریم اللے کے اصحاب میں سے رہید بن آئم مقف بن عمروبی سمیط رہ دبن مسمورہ عبداللہ امید بن وجب جو بنی اسد بن عبدالعزی کے حلیف تقے عمرو بن مسلمہ ابوضیاح بن العمان جوائل بدر میں سے تقے عدی بن مرہ بن مراقہ اوس العمان عامر بن الاکو ی جنہوں میں سے تقے عدی بن مرہ بن مراقہ اوس العمان عامر بن الاکو ی جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کرلیا وہ محمود بن مسلمہ خیبر کے الرجیج کے ایک بی عار میں فن کئے مجھے عمارہ بن عقبہ بن عباد بن طمیل بیار جو بنی غلام تھے اور قبیلہ المجھ کے ایک محفی میں سہید ہوئے وہ ملیل بیار جو بنی غلام تھے اور قبیلہ المجھ کے ایک محفی میں سب پندرہ آ دی ہوئے جو میدان جنگ میں شہید ہوئے وہ آ دمی بشرین الاکوع اپنے بی خنجر سے ہلاک ہوئے اس طرح کل سترہ آ دمی ہوئے۔

ندین بنت الحارث کافل .... ای غزوه میں زینب بنت الحارث زوج سلام بن مفکم نے اس طور پر مسللہ میں مفکم نے اس طور پر مسللہ میں این میں ہے مسللہ میں ہے جنداصحاب میں ہے مسللہ میں ہے کہ اور آپ کے چنداصحاب میں ہے کہ مایا جن میں بشر بن البراء بھی شخے وہ اس سے مر محے کہا جاتا ہے کہ دسول اللہ میں ہے اس عورت کوفل کر دیا ہمارے نزد یک بھی تابرت ہے۔

مال غنیمت کی تقسیم ..... آپ نے غنائم کے متعلق تھم دیاوہ جمع کی ٹئیں ان پر فردہ بن عمروالبیاضی کو عالل بنایا پھران کے متعلق تھم دیا تو ان کو پانچ حصوں ہیں تقسیم کیا گیا ایک جمعے پر لکھا گیا اللہ کے لئے بقیہ جمعے نامعلوم رہے سب سے پہلا جو حصد نکلاوہ نبی کریم اللہ کا حصد تھا جو پانچ حصوں سے متحب نبیں کیا گیا تھا پھر آپ نے پانچوں حصوں میں سے بھید چار کے متعلق جو زیادہ دے اس کے ہاتھ فروخت کرنے کا تھم دیا فردہ نے انہیں فروخت کیا اور اسے ساتھیوں میں تقسیم کیا۔

وہ محض جولوگوں کے شار کرنے پر مامور تھے زید بن ثابت تھے انہوں نے کل تعداد چودہ سوادر گھوڑے دودو شار کئے سب جھے اٹھارہ تھے ہرسو کے لئے ایک حصہ کھوڑوں کے لئے چارسو جھے وہ ٹمس جو بنی علی کے کہنچاس میں سے ہتھیاراور کپڑے جیسا کہ اللہ آپ کے دل میں ڈالٹا تھا آپ دے دہ ہے تھے اس میں ہے آپ نے اہل بیت ( بیوبوں ) کوعبدالمطلب کے فائدان کے آدمیوں کوعورتوں بیتم بچوں اور سائلوں کو دیا مقام الکتید ہے آپ نے اپنی ازواج اوراولا دعبدالمطلب وغیرہم کوغلہ دیا۔

ا پو ہر مریہ و اشتعری کی آمد .....رسول اللہ علی خیر ہی میں نے کہ قبیلہ دوس کے لوگ آئے جن میں ابو ہر مریہ و اشتعری کی آمد .....رسول اللہ علی خیر ہی میں نے کہ قبیلہ دوس کے لوگ آئے دسول اللہ علی ہے طفیل بن عمر وہمی آئے اقور شعری لوگ بھی آئے وہ سب و ہیں رسول اللہ علی ہے طفیق سے ملے تو رسول اللہ علی ہے استحاب میں سے ان کے بارے میں گفتگوفر مائی کہ وہ ان کو بھی غنیمت میں شامل کرلیں انہوں نے شریک کرلیا۔

جعفر بن الى طالب كى آمد ..... نيبر فتح ہونے كے بعد جعفر بن ابى طالب اور اسفيانين والے نجاشى كے

پاس آئے رسول اللہ رسول اللہ علی نے فر مایا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے ان دونوں باتوں میں سے کس سے زیادہ خوشی ہوئی آمد جعفرے یافتح خیبر سے۔

صفید بنت حبی ....ان لوگوں میں جنہیں رسول اکرم علیہ نے قید کیاصفید بنت جی بی تھیں آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کرلیا۔

فتح خیبر حضرت عباس کا اظہار مسرت ..... جاح بن علاط السلمی کہ میں قریش کے پاس آئے انہیں یہ خبر دی کہ محد کو یہود نے قید کرلیا ان کے اصحاب ان سے جدا ہو گئے اور قل کردئے مجئے یہود مجداوران کے اصحاب کو تنہارے پاس لارے ہیں اس بہانے سے جاج نے اپنا قرض وصول کرلیا اور فور آروانہ ہو مجئے راستہ میں عباس بن عبدالسطلب ملے تو رسول اکرم اللی کے خبر بتائی اور ان سے درخواست کی کہ وہ انہیں پوشیدہ رکھیں یہاں تک کہ جبرائی اور ان سے درخواست کی کہ وہ انہیں پوشیدہ رکھیں یہاں تک کہ جبرائی اور ایک عبار نے بی کیا جب جباح سے گئے تو عباس نے ان کا اعلان کردیا مسرت ظاہر فرمائی اور ایک غلام کو آزاد کردیا جس کا نام ابوز بیتھا۔

ابوسعیدالخدری کے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ کے ہمراہ ۱۸ رمضان کو خیبر کی جانب نکلے ایک گروہ نے روز ہ رکھا اور دوسرے نے افطار کیاروز ہنیں رکھانہ تو روز ہ دار کی طرح روز سے پر برائی کی گئی اور نہ افطار کرنے والے کی اس کے افطار پر۔

جب انہوں نے نبی کر پھنا کہ کو دیکھا تو کہا واللہ محد اور نظر اور بھاگ کرا پے شہر میں واپس سے نبی کر پھنا کہ نے فر مایا اللہ اکبر خیبر ویران ہوگیا ہم لوگ جب کی میدان میں اتر تے ہیں تو جولوگ ڈرائے جاتے ہیں ان کی ضح خراب ہوتی ہانس نے کہا کہ میں اونٹ پر ابوطلے کا ہم نشین تھا میر اقدم رسول اللہ علیہ کے قدم ہے میں ہور ہاتھا۔

ابوطلی ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ نے خیبر میں ضبح کی تو یہود بھا قو تو وہ پش پشت لوئے ہی کہ میتوں کی طرف روانہ ہوئے لیے نہوں نے نبی کر پھنا کہ اور آپ کے شکر کو دیکھا تو تو وہ پش پشت لوئے نبی کر پھنا کہ اور آپ کے شکر کو دیکھا تو تو وہ پش پشت لوئے نبی کر پھنا کہ اور کے نبی کر کہ اللہ کے خراب ہوتی ہے۔

نے فر مایا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر جب ہم کسی میدان میں اتر تے ہیں تو ڈرائے جانے والے کی ضبح خراب ہوتی ہے۔

حسن سے مردی ہے کہ جب رسول اللہ علیہ نے جب ان کی گھرا ہے اور کی کھا تو فر مایا کہ جب ہم کسی قوم میں اتر تے ہیں تو ڈرائے جانے والوں کی ضبح خراب ہوتی ہے۔

ڈرائے جانے والوں کی ضبح خراب ہوتی ہے۔

انس ہے مردی ہے کہ میں خیبر کے دن ابوطلح کا ہم نشین تھا میر اقدم رسول اللہ کے قدم ہے مس ہور ہاتھا ہم لوگ یہود کے لوگ یہود کے پاس اتر ہے اس وفت آفراب طلوع ہو گیا وہ مع اپنے مواثی پھاوڑے اور کدال اور کلہاڑیوں کے میدان میں اتر ہے انہوں نے کہا کہ محمد اور ان کالشکر رسول الشعائی نے فر مایا کہ اللہ اکبر جب ہم کمی قوم کے میدان میں اتر ہے انہوں نے کہا کہ محمد اور ان کالشکر رسول الشعائی نے فر مایا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر جب ہم کمی قوم کے میدان میں اِتر تے ہیں تو ڈرائے جانے والوں کی صبح خراب ہوتی ہے اللہ نے ان کو ہزیمت دی۔

انس سے مروی ہے کہ نبی کریم اللہ جب خیبر کے قریب پنچ تو صبح کی نماز اند جرے میں پڑھی اور ان لوگوں پر حملہ کیا پھر فر مایا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر جب ہم توم کے میدان میں اتر تے ہیں تو ڈرائے جانے والوں کی مبح خراب ہوتی ہے آپ ان پر مس پڑے وہ لکل کر گلیوں میں بھا گتے بھرتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد اور الشکر اڑنے والے قل کر دیے گئے اور نبیج کر قمار کرلئے گئے۔

یہو دخیبر کی جلا وطنی ..... ابن عمرے مروی ہے کہ رسول اللہ علیاتی نجر کے وقت نیبر پنچ آپ نے ان سے جنگ کی اور انہیں اپنے محلے میں بناہ لینے پر مجبود کر دیا ان کی زمینوں اور محبور کے باغوں پر قابض ہو مجے آپ نے ان سے اس بات پر سلح کی کہ وہ آل نہ کئے جا کیں مے وہ مال ان کا ہوگا جو ان کے اونٹ اٹھالیں میسونا جا ندی اور ہتھیار نی کریم اللہ کے کا ہوگا اور وہ نیبر سے جلے جا کیں میے انہوں نے نبی کریم اللہ کے افراد کیا کہ آپ سے کوئی چیز نہ چھیا کیں میں اور انہوں نے نبی کریم اللہ کے افراد کیا کہ آپ سے کوئی چیز نہ چھیا کیں گے اگر انہوں نے ایسا کیا تو نہ کوئی ذمہ داری ہے دعہد۔

مال و باغ کی مسطی ..... جب آپ نے دہ مال پالیا جوانہوں نے ادنٹ کی کھال میں چھپایا تھا تو عورتوں کو گرفتار کرنیاز مین اور باغ پر قابض ہو گئے اور انہیں لگان پر دے دیا ابن رواحہ اور اس زمین و باغ کا ان کے سامنے انداز وکرتے تھے اور ان کے حصے پر قبضہ کرتے تھے ۔ صالح بن کیسان ہے مردی ہے کہ خیبر کے دن رسول اللہ کے ہمراہ دوسو گھوڑے تھے۔

حضرت علی کی علمبر داری .....ابو ہریہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ عظیہ نے خیبر کے دن فرمایا کہ میں جسنڈا ( درایہ ) ایسے تخص کو دوں گا جواللہ اوراس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اوراس کے رسول اسے دوست رکھتا ہیں عمر نے کہا کہ اس دوزے پہلے میں نے امارت بھی پہند نہیں کی میں اس امید پر کھڑ اہوا اور دیکھتا تھا کہ آپ جسنڈ انجھے دیں کے جب دوسرا دن ہواتو آپ نے علی کو بلایا اور جسنڈ انہیں دے دیا اور فرمایا کہ لڑ واوراس وقت تک میں بیٹو جب تک اللہ تعالی تہریں فتح یاب نہ کر دے وہ نز دیک تک میں بھر بیکار کر بو چھایا رسول اللہ میں کہتا تھا کہ تا تھا کہ تا تھا کہ تا تھا کہ جہ وہ ایسا کہ تا ہوں اور جس ایک اللہ کے سودنیس اور جھرا للہ کے رسول میں جب وہ ایسا کریں قوانہوں نے اپنے خون اور مال سوائے اس کے تی کہ جھ سے محفوظ کر لئے اوران کا حساب اللہ پر ہے کہ کریں قوانہوں نے اپنے خون اور مال سوائے اس کے تی کہ جھ سے محفوظ کر لئے اوران کا حساب اللہ پر ہے

عامر اور مرحب میبودی کا مقابله .....سله بن الاکوع مردی بی که خیبر کے روز میرے چیانے مرحب میبودی سے لڑنے کا مطالبہ کیا تو مرحب نے بید جز کہا۔

قدعلمت خيبر انى موحب شاكى السلاح بطل مجوب اذ الحروب اقبلت تلهب خيبركومعلوم ہے كہ ش مرحب ہول جوز بردست جتھيار چلانے والے بہادراور آزموده كارہے جب جنگ سائے آتی ہے تو وہ بحرک افعقاہے میرے چیاعامرنے کہا كہ

#### قد علمت خيبر اني عامر

#### شاكي السلاح البطل مغامر

خیبر کومعلوم ہو گیا ہے کہ میں عامر ہول زبر دست ہتھیار چلانے والا بہاور اور موت ہے ہے پرواہ نمال کرنے والا ہول۔

عامر کی شہادت .....دونوں کی تلواری چلنے گئیں مرحب کی تلوار عامر کی تلوار پر جابزی عامراس کے پنچے ہے ہو گئے تو وہ تلواران کی بینڈ لی بر جابزی ان کی رک کاٹ دی اس میں ان کی جان گئی۔

سلمہ بن الا کوع نے کہا کہ میں رسول اللہ علیجے کے اصحاب میں سے پچھلوگوں سے ملا تو انہوں نے کہا کہ عامر کاعمل بے کار ہوگیا انہوں نے اپ آپ کوئل کیا یہ س کر میں روتا ہوا نبی کر پہلوگئے کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یارسول اللہ عامر کاعمل بے کار ہوگیا فر مایا کہ یہ س نے کہا ہیں نے کہا آپ کے اصحاب میں سے پچھ حضرات نہ کہا آپ نے اصحاب میں سے پچھ حضرات نہ کہا آپ نے فر مایا کہ جس نے کہا غلط کہا ہے ان کے لئے تو دو ہرا تو اب ہے کیونکہ جب وہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو رسول اللہ علیہ کے اصحاب کو بہادری کے اشعار سے جوش دلانے گے اور انہیں میں نبی جی جو اونوں کو ہنکار ہے ہیں عامریہ شعار پڑھتے تھے۔

عامركرجزيهاشعار تا لله لولا الله مااهندا

وما تصدقنا وما صلينا

بخداا گرخدانه بوتا توجم لوگ بدایت نه پاتے نه خیرات کرتے نه نماز پر مصت

ان الذين كفرو علينا اذا رادو افتنة ابينا

جن لوگوں نے ہم پر کفر کیاانہوں نے جب فتنہ کاارادہ کیا تو ہم نے انکار کیا

ونحن عن فضلكماستغنينا

فئبت الاقدام ان لاقينا

وانز لن سكينه علينا

اے اللہ ہم تیرے فضل سے بے نیاز نہیں ہیں اس لئے جب ہم مقابلہ کریں تو ہمیں تابت قدم رکھاور ہم پرسکون اور اطمئان نازل فرما۔

رسول الله علی کی وعائے مغفرت .... جب عامریا شعار پڑھ رہے تھے تورسول الله الله فی وعائے مغفرت ورسول الله الله فی الله فی الله الله الله فی الل

اٹھانے دیا جووہ آ کے بڑھ کرشہید ہوگئے۔

حضرت علی اور مرحب بہودی کا مقابلہ ....سلم نے کہا کہ بی کریم اللہ نے اور حضرت علی کے پاس بھیجااور فرمایا کہ بی آج جھنڈاس شخص کودوں گا جواللہ اوراس کے رسول کودوست رکھتا ہواوراللہ اوراس کا رسول اے دوست رکھتا ہواوراللہ اوراس کا رسول اے دوست رکھتا ہوانہوں نے کہا کہ بیں انہیں تھینے کرلایاان کی آئکھیں دکھتی تھیں رسول اللہ علیقے نے ان کی آئکھوں بیں لعاب دہن لگایا اورانہیں جھنڈا دیا مرحب اپنی تکوار چلاتا ہوا لگلا اوراس نے بیرجزیر ہا۔

قد علمت خيبر انى موحب شاك السلاح بطل محبوب اذا الحواب اقبلت تلهب خيبركومعلوم ب كه بين مرحب بهول جوز بروست بتصيار چلانے والا بها دراور آزموده كار ب جب جنگ پيش آتى بتووه بهر ك اٹھتا ہے۔ علی نے كہا:

اذا لذی سمتنی امی حیدرہ کلیت غلبات کر به المنظرہ اکیلھم بالصاع کیل السندرہ اذا لذی سمتنی امی حیدرہ کلیت غلبات کر به المنظرہ اکیلھم بالصاع کیل السندرہ کے بیتناک ہوں جن کو بیں السندرہ کے بیانے سے تولتا ہوں (سندرہ وہ کلڑی جس سے کمان بنتی ہے) انہوں نے تلوار سے مرحب کا سر پھاڑ دیا اورانہی کے ہاتھ پر فتح ہوئی۔

ابن عباس ہے مروی ہے کہ جب نبی کریم اللہ اللہ خیبر پر غالب آ گئے تو آپ نے ان ہے اس شرط برصلح کرلی کہ وہ لوگ اس طرح اپنے آپ کواور اپنے اہل وعیال کو لے جائیں گئے کہ ندان کے پاس سونا ہوگانہ چاندی۔

کنا نہ اور الربیع کی غلط بیانی ..... بارگاہ نبوی میں کنانہ اور الربیع کولایا گیا کنانہ صفیہ کا شوہر تھا اور رہیع اس کاعم زاد بھائی تھارسول اللہ نے ان دونوں ہے فرمایا تمہارے وہ برتن کہاں ہیں جوتم اہل مکہ کوعاریتا دیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بھا گے اس طرح کہ ایک زمین ہمیں رکھتی تھی اور دوسری اٹھاتی تھی اور ہم نے ہر چیز صاف کر دی۔ آپ نے ان دونوں سے فرمایا اگرتم نے جھے کوئی چیز چھپائی اور مجھے اس کی اطلاع ہوئی تو تمہارے خون اور اہل وعیال میرے لئے حلال ہوجا کیں گے دونوں اس پر راضی ہوگئے۔

کنا نہ اور الربیع کافل ..... آپ نے انصار میں ہے ایک خص کو بلایا اور فرمایا کہ تم فلاں فلاں خشک زمین کی طرف جا وَاور پُر کھجور کے باغ میں آ وَاس میں جو پچھ ہومیر ہے پاس لے آ وَوہ انصاری گئے اور برتن اور مال لے آئے آپ نے ان دونوں کی گردن ماردی اور اہل وعیال کو گرفتار کرلیا آپ نے ایک شخص کو بھیجا جو حضرت صفیہ کو لے آیاس نے انہیں ان دونوں کی قبل گاہ پر لے گیا اس شخص سے نبی کریم شکھنے نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا عرض کی ایساں نے جا ہا کہ صفیہ کو خصہ دلاوں آپ نے صفیہ کو بلال اور ایک انصاری کے سپر دکر دیا کہ وہ ان کے یاس دہیں۔

گدھے کا گوشت کھانے سے مما نعت ..... جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ خیبر کے دن لوگ

بھوک سے تکلیف محسول کرنے گئے تو انہوں نے گدھے پکڑ کر ذکے کئے اور ہانڈیاں بھر کیں اس کی خبر نبی کر بھانگائے کو ہوئی تو آنخضرت نے تھم دیا کہ ہانڈیاں الت دی جائیں۔رسول اللہ علیہ نے شہری گدھے چچراور در ندوں اور پنج بھاڑ کھانے والے پرندوں کا گوشت حرام قرار دیا مردار پرندہ لوٹ اورا تھے ہوئے مال کو بھی حرام قرار دیا۔ جابر بن عبداللہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے نہر میں گدھے کے گوشت سے منع کیا البت محدوث ہے گوشت کی اجازت دی۔

انس بن ما لک سے مردی ہے کہ یوم خیبر میں ایک آنے والا رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ یارسول اللہ میں نے گدھوں کوفٹا کردیا آپ نے ابوطلحہ کو تداد ہے کا تھم دیا کہ سے کھائے ایک آنے والا آیا اور کہا کہ یارسول اللہ میں نے گدھوں کوفٹا کردیا آپ نے ابوطلحہ کو تداد ہے کا تھم دیا کہ اللہ اور اس کا رسول تنہیں گدھے کے گوشت سے مردی جا کیں۔

راء بن عاذب سے مردی ہے کہ یوم خیبر میں ہمارے پاس گدھے کے گوشت سے رسول اللہ کی ممانعت براء بن عاذب سے مردی ہے کہ یوم خیبر میں ہمارے پاس گدھے کے گوشت سے رسول اللہ کی ممانعت آئی ہم لوگ بھو کے بینے بھر بھی ہا تا یاں الث دیں۔

مال غنیمت کی تقسیم ، سبیر بن بیار سے مردی ہے کہ جب اللہ نے خیبر کور سول اللہ پر فتح کر دیا تو آپ نے اسے ۲۲ حصول برتقسیم کر دیا ہر جھے ہیں سوسہم تھے ان حصوں کا نصف اپنے ملکی حوائج اور ان کی ضروریات کے لئے جوآپ کو بیش آتی تھیں مخصوص کر دیا اور دومرے نصف جھے کو چھوڑ دیا اسے مسلمانوں ہیں تقسیم کر دیا ہی کریم تھیلے کا حصہ ای نصف جھے ہیں تھا کہ ای ہیں قلعہ نطا ۃ اور اس کے مشمولات تھے اس کو بھی آپ نے مسلمانوں ہیں تقسیم کر دیا جھے آپ نے وقف کیا وہ قلعہ الکیج ہیہ سلائم اور اس کے مشمولات تھے۔

جب تمام بال نبی کریم الیفی اور مسلمانوں کے قبضے ہیں آگیا اور آپ نے مسلمانوں میں کاشت کرنے والوں کی قلت محسوس فر مائی تو زمین یہودکودے دی کہ پیداوار کے نصف حصے پر کام کریں وہ لوگ برابرای طریقے پر رہے یہاں تک کہ عمر بن خطاب خلیفہ ہوئے اور مسلمانوں کے ہاتھ میں کام کرنے والوں کی کثر ت ہوگی اور وہ اصول کاشت سے اچھی طرح واقف ہو گئے تو عمر نے یہودکوشام کی طرف جلاوطن کر دیا اور تمام الماک مسلمانوں میں تقییم کر دیں۔ بشیر بن بیارے مروی ہے کہ جب نبی کریم تلفی نے خیبر فتح کیا تو آپ نے اے مسلم سے لیا اس حصول بشیر بن بیارے مروی ہے کہ جب نبی کریم تلفی نے خیبر فتح کیا تو آپ نے اے مسلم سوار ہمر کاب تھے میں تقییم کر دیے سوار ہمر کاب تھے میں تقییم کر دیے سوار ہمر کاب تھے تو اور کے تمین میں تقییم کر دیے سوار ہمر کاب تھی تھے اور کے تمین مروی ہے کہ یوم خیبر میں رسول اللہ علیہ نے سوار کے تمین حصول ایک میں تھی میں سے ایک دورہ کے اور کے تمین میں تا ایک حصول سے مروی ہے کہ یوم خیبر میں رسول اللہ کے باس موجود تھا میں نے آپ سے درخواست میں میں نے آپ تا کے ہمراہ جہاد کیا اور فتح کے موقع پر رسول اللہ کے باس موجود تھا میں نے آپ سے درخواست میں میں نے آپ تا کے ہمراہ جہاد کیا اور فتح کے موقع پر رسول اللہ کے باس موجود تھا میں نے آپ سے درخواست کے ایک میں نے آپ کے ایک میں نے آپ کے دو حصول کیا دیا تھا کے دیور نے کیا تو ایک ہمراہ جہاد کیا اور فتح کے موقع پر رسول اللہ کے باس موجود تھا میں نے آپ کے دو حصول کیا دیور کے موقع پر رسول اللہ کے باس موجود تھا میں نے آپ کے دور میں کے دور حصول کیا دیور کے موقع پر رسول اللہ کے باس موجود تھا میں نے آپ کے دور حصول کے دور حصول کیا دور حصول کیا دور حصول کیا اور دور حصول کیا دور حصول کیا دور حصول کیا دیور کے دور حصول کیا دور حصول کیا دیور کے دور حصول کیا دور حصول کیا دیور کیا کیا دور حصول کیا دی کیا دور حصول کیا دور حصول کیا دور حصول کیا دور حص

ٹابت بن الحارث سے مروی ہے کہ خیبر کے سال رسول اللہ علیاتی نے مبلہ بنت عاصم بن عدی اور ان کی بیٹی جو پیدا ہوئی تھیں حصہ لگایا۔

کی کدان لوگوں کے ساتھ میرانجی حصد لگائیں آپ نے مجھے ردی سامان میں سے پچھودے دیا اور حصانبیں لگایا۔

منٹ سے مروی ہے کہ میں ردیفع بن ثابت البلوی کے ہمراہ لاتے جزید میں حاضر ہوار دیفع بن ثابت نے وعظ بیان کیا میں لنتے خیبر میں رسول اللہ کے ہمراہ تھا میں نے آپ کو یہ کہتے سنا کہ جس کواللہ اور آخرت پرایمان ہے وہ آبٹا پائی دوسرے کی زراعت کونہ دے (لیعنی حاکمہ لونڈی سے صحبت نہ کرے) اور جس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان سے وہ کسی قیدی عورت سے حاجت روائی نہ کرے تا وقتیکہ اس کا استمر اء نہ کر لے (لیعنی دوجیض تک انظار کرے تاکہ حمل کا شبہ جاتا رہے) جو تحص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا یا ہے اسے چاہے کتفتیم تک مال غنیمت کوفر و خت نہ کرے جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے اسے چاہے کہ سلمانوں کی غنیمت میں ہے کسی جانور پر اس طرح سوار نہ ہو کہ جب وہ دبلا ہوجائے تو مسلمانوں کی غنیمت میں ایس کر دیا کہ جب وہ دبلا ہوجائے تو مسلمانوں کی غنیمت میں واپس کر دیا کہڑے اتنا پہنے کہ جب پر اتا ہوتو اسے مسلمانوں کی غنیمت میں واپس کر دیا کہڑے اتنا پہنے کہ جب پر اتا ہوتو اسے مسلمانوں کی غنیمت میں واپس کر دیا کہڑے۔

تحم نے مجھے عبدالرحمٰن بن الی لیل نے اللہ کے اس قول کے بارے میں خبر دی اثابہم فتحا قریبا (انہیں عظریب فتح و کے گا) کہ (اس سے مراد) خیبر ہے واخو لمتقدد واعلیها قد احاط اللہ بها (اورایک دوسری عظریب فتح میں پرقا در نہ ہوئے تھے اللہ نے انکاا حاطہ کرلیا (اس سے مراد) فارس وروم ہے جورسول اللہ علیہ کے بعد حضرت عمر فاروق نے فتح کئے۔

ز ہر آلود بکری سین ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جب جیر نتے ہوا تورسول اللہ کوایک بکری ہدیدہ دی گئی جوز ہر آلود میں آ تھی نبی کر پھر آلی نے فر مایا جس قدر بہودی ہوں سب کوجع کروسب آپ کے پاس بھع کروئے گئے۔رسول اللہ مطابقہ نے فر مایا جس قدر بہودی ہوں سب کوجھ سے اس بارے میں بھی کہو گے انہوں نے کہا کہ ہاں ابو القاسم رسول اللہ عیالتہ نے فر مایا کہ تبارا باپ کون ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ فلاں ہے۔

رسول الله علی کے فرمایا کہ ہم نے جھوٹ بولا تمہاراباب فلاں ہانہوں نے کہا کہ آپ نے بی کہا۔

آپ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں سے پوچھوں تو جھے سے بی کہو گے۔انہوں نے فرمایا کہ ہاں ابوالقاسم کیونکہ ہم جھوٹ بولیں تو آپ کو ہمارا جھوٹ معلوم ہوجائے گا جیسا آپ نے ہمارے باب کے بارے میں معلوم کیا آپ نے فرمایا اہل جہم کون ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس میں کم رہیں گے تم لوگ اس میں ہمارے کوش رہو کے رسول اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ اس میں رہو گے ہم بھی تمہارے کوش اس میں ندر ہیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم ہوگ اس میں ندر ہیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم ہوگ اس میں ندر ہیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھو سے بی کہو گے آگر میں تم سے پوچھوں انہوں نے کہا کہ ہاں اے ابوالقاسم تم لوگوں نے اس مکری میں زہرم ملایا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے ابھارا انہوں نے کہا کہ ہمارا ارادہ تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہوں گے تو ہمیں آپ سے راحت مل جائے گی اورا گر آپ تبی ہوں گے تو آپ کو ضرر نہ ہوگا۔

حضرت صفیعہ بنت جی سے نکاح …… ابن عباسے مردی ہے کہ جب رسول اللہ نے خیبرے روائلی کا ارادہ کیا تو مسلمانوں نے کہا کہ اب ہم معلوم کرلیں گے کہ صفیہ لونڈی ہیں یا بیوی اگروہ بیوی ہوں گی تو آپ مثالی انہیں پردہ کرائمیں گے در نہ وہ سریہ (لونڈی) ہوں گی۔

جب آپ رواند ہوئے تو آپ نے پردے کا تھم دیا ان کے درمیان پردہ کیا گیا لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ وہ زوجہ ہیں جب انہوں نے سوار ہونے کا ارادہ کیا تو آپ نے ان کے قریب اپنی ران کر دی تا کہ وہ اس پر سے سوار ہوں لیکن انہوں نے انکار کیا اپنا گھٹٹا آپ کی ران کے قریب رکھا آپ نے انہیں اٹھایا۔ رات کوآب از ہے اور خیے میں داخل ہوئے وہ بھی آپ کے ساتھ داخل ہوئیں وہ خیے میں اپنا سررکھ کرسو گئے رسول اللہ کوئی ہوئی تو آپ نے حرکت (آہٹ ٹی) فر مایا کون ہے انہوں نے کہا کہ کون ہے آپ نے فر مایا کہ میں ابوایوب ہوئی تو آپ نے فر مایا کہ تمہارا کیا کام ہے انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ جوان لڑکی جن کی ٹی شادی ہوئی میں ابوایوب ہوئی اللہ جوان لڑکی جن کی ٹی شادی ہوئی ہوئی ہے اور آپ نے ان کے شوہر کے ساتھ جو کیا وہ کیا اس لئے میں ان سے بے خوف نہ تھا میں نے کہا کہ اگر وہ جنبش کر یہ تو میں آپ کے قریب رہوں گارسول اللہ علیقہ نے فرمایا اے ابوایوب خداتم پر رحمت کرے۔

انس سے مردی ہے کہ صنیہ وحیہ کے حصے میں پڑیں وہ ایک خوبصورت لڑ کی تھیں انہیں رسول اللہ علیجی اسلامی میں انہیں م نے سات راس ( جانوروں ) کے عوض خرید اام سلیم کے میر دکیا تا کہ ان کا بناؤسٹکھار کردیں اور انہیں تیار کردیں۔

رسول الله علی فی ان کاولیم کھوراور پنیراور کھی پرکیاز میں کوجھاڑ ااور دستر خوان لائے اورای زمیں پر بجھادے کے پنیر کھی اور کھجورلائی کی لوگ سیر ہو گئے لوگول نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ آپ نے ان سے نکاح کیا ہے یا انہیں ام الولدلونڈی بنایا ہے پھرلوگوں نے کہا کہ اگر آنہیں پردہ کرا کیں گئے تو آپ کی زوجہ ہیں اگر پردہ نہ کرا کی توام ولدلونڈی ہوں گی جب آپ نے سوار ہونے کا ارادہ کیا تو آئیس پردہ کرایا یہاں تک کہ وہ اونٹ کی پشت پر بیٹھ گئیں لوگوں نے بجھ لیا کہ آپ نے ان سے نکاح کیا ہے۔

۔ انس سے مروی ہے کہ آئیں قیدیوں میں مغید بنت جی نجی تھیں جو دیدالنگی کے صے میں پڑی بعد کونی کریم علیقت کے پاس کئیں اور آپ نے آئیں آزاد کر کے ان سے نکاح کرلیا اور ان کے عنق (آزاد کرنے کو) ان کا مہر بنایا حماد نے کہا کہ عبد العزیز نے ٹابت ہے کہا کہ ایا بو محد تم نے انس سے کہا کہ آپ نے آئیں کیا مہر دیا تو انہوں کے انہوں کیا مہر دیا تو انہوں کے انہوں کی انہوں کے انہوں کیا مہر دیا تو انہوں کے جمہر میں دے دیا بھر ٹابت نے اپنا سر ہلایا کو یا وہ ان کی تقدد بی کرتے ہیں۔

سربی عمر بن خطاب بجانب تربه سستعبالائده می بجانب تربه عربن خطاب مم پردوانه موئه-

موازن كونبر بوكى تووه بهاك كيم بن خطاب ان كيستى من آئے مرانبيس كوئى نبيس ملاده واپس مدين آ ميے۔

## سربيابوبكرالصديق بجانب بني كلاب بمقام نجد

شعبالنائے میں ابو بکرصدیق کاضریہ کے نواح میں ہمقام نجد سریہ نی کلاب ہوا۔ سلمہ بن الاکوع سے مردی ہے کہ میں نے ابو بکرصدیق کے ہمراہ جہاد کیا نبی کریم سیفی نے انہیں ہم پر امیر بنا کے بھیجا انہوں نے مشرکین کے تجھے آدمی گرفتار کئے جن کوہم نے قبل کر دیا جارا اشعار امت امت تھا میں مشرکین کے ساتھ گھروالوں (اہل ابیات) کوئل کیا۔

سلمہ بن الاکوع سے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ابو بمرصدین کوفزارہ کی طرف بھیجا میں بھی ان کے

ہمراہ روانہ ہواجب ہم ان کے حوض کے قریب پہنچے تو ابو بکرنے راستہ میں قیام کیا صبح کی نماز پڑھ لی تو ہمیں تھم دیا کہ ہم سب جمع ہو محتے اور حُوض برا تر ہے ابو بکرنے جنہیں قتل کیا انہیں قتل کیا ہم لوگ ان کے ہمراہ تتھے۔

سلمدنے کہا کہ بچھے نوگوں کی گردنیں نظر آئیں جن میں ہے بھی متھے خوف ہوا کہ بیاوگ مجھے آھے پہاڑ پر چلے جاتمیں سے میں نے ان کا قصد کیا ان کے اور بہاڑ کے درمیان تیر پھینکا جب انہوں نے دیکھا تو کھڑے ہو شکے اُتفا قاانبی میں فزارہ کی ایک عورت تھی جو چمڑے کا جبہ پہنے ہوئے تھی اس کے ہمراہ اس کی بیٹی تھی جوعرب میں سب سے زیادہ حسین تھی میں ہنیں ہنکا کرابوصدیق کے پاس لایاابو بکرنے اس کی بیٹی مجھے جھے سے زائد دی میں نے اس کا کیڑانہیں کھولا بہاں تک کہ مدینہ آھیا وہ میرے یاس سونی میں نے اس کا کیڑانہیں کھولا مجھے رسول اللہ علیہ بازار میں ملے آپ نے فرمایا کہا ہے سلمہ وہ مورت مجھے ہبہ کردومیں نے کہا کہ یا نبی اللہ خدا کی تتم اس نے مجھے فریفتہ کرایا ہے کیکن اس نے اس کا کیڑ انہیں کھولا ہے آپ خاموش ہو مھتے۔

جب دوسراون ہوا تو آپ علیہ مجھے بازار میں ملے میں نے اس کا کپڑ انہیں کھولاتھا آپ نے فر مایا کہ اے سلمہ وہ تورت مجھے ہبہ کردوتمہاراباپ خدائل کے لئے ہومیں نے کہا کہ یارسول اللہ وہ آپ بی کے لئے ہے۔ رسول التُطَلِّقَة نے اسے اہل مکہ کے یاس بھیج کران مسلمانوں کے فدے میں دے دیا جومشر کین کے ہاتھ قید تھے۔

## سربيه بشيربن سعدالا نصاري بمقام فدك

شعبان مے دفدک کی جانب سریہ بشیر بن سعد الا تصاری ہوا۔

رسول النُعِلَظَةُ نے بشیر بن سعد کوتمیں آ ومیوں کے ہمراہ بمقام فدک بن مرہ کی جانب روانہ فر مایاتی وہ كرياں چرانے والوں سے ملايا بن مره كودريافت كيا كيا تو كما كيا كدده تواسينے جنگوں ميں ہيں۔

بشير بن سعداونث اور بكريال منكا كريدية لي محتف \_

ایک چیخ کی آوازنکل جس نے قبیلے والوں کوخبردار کردیاان میں سے عبثی رات کے وقت بشیر کو یا مجے وہ لوگ ہاہم تیراندازی کرتے ہوئے بڑھے بشیر کے ساتھیوں کے تیرختم ہو مکئے۔

مر بون نے ان پر تملہ کر دیا بشیر کے ساتھیوں کو نکلیف پہنچائی بشیر نے جنگ کی جس میں وہ زخمی ہو گئے ان کے شختے میں چوٹ لگ تنی کہا گمیا کہ وہ مر کئے قبیلہ والے اسے اونٹ اور بکریاں واپس لے محے علیہ بن زیدالحارتی ان لوگوں کی خبررسول اللہ کے حضور لائے اس کے بعد بشیر بن سعد بھی آھے۔

# سربيغالب بنعبداللدالليشي بجانب الميفعه

رمضان کے حالمیفعہ کی جانب عالب بن عبداللہ اللیشی کا سربیہ وا۔ رسول اللہ علقے نے عالب بن عبداللہ کو بن عول اور بی عبد بن ثعلبہ کی طرف بھیجا جوالمیفعہ میں تضطر تحل سے النقر ہ کی جانب ای طرف علاقہ نجد میں ہے اور اس کے اور مدینے کے در میان آتھ برد (چھیانوی میل)۔ كافاصله بانبين آپ نے ايك سونيس آ دميوں كے ہمرا ورواندكيارسول الله عليقة كے آزاد كردوغلام بيار تھے۔ ان لوگوں نے ایک دم سب برحملہ کر دیاان کے مکانات کے درمیان جاریے جوسا منے آ اسے قل کر دیا

اونث اور بكريال بنكا كرمدينے لے آئے انہوں نے كسى كوكر فرق أرنبيس كيا۔

اس مربید میں اسامہ بن زیدنے ایک ایسے مخص گوٹل کردیا جس نے لا الد الا اللہ کہا نبی کریم مقابقہ نے کہا کہتم نے اس کا قلب چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا کہتم معلوم کر لیتے کہ وہ صاوق ہے یا کا ذیب اسامہ نے کہا کہ میں ایسے خص سے جنگ نہ کروں گا جولا الدالا اللہ کی شہادت دے گا۔

سر به بشیر بن سعدالانصاری بجانب یمن و جبار..... شوال کے بھریمن و جبار..... شوال کے بھریمن و جباری جانب سریہ بشیر بن سعدالانصاری ہوا۔

ب ب بربیہ پروں سے میں ہے۔ وہ ایک جماعت سے جوالبخاب میں ہے عینیہ بن صن نے وعدہ لیا ہے کہ اللہ کو پینچی کے خطفان کی ایک جماعت سے جوالبخاب میں ہے عینیہ بن صن نے وعدہ لیا ہے کہ ان کے منظمان کے لئے جھنڈا کہ ان کے بینے جھنڈا باز میں سور کو بلایا ان کے لئے جھنڈا باز ماہم اہ تین سوآ دمی کئے۔

وہ لوگ رات بھر چلتے دن کو پوشیدہ رہتے یہاں تک کہ یمن و جبار میں آ گئے جوالبحاب کی جانب ہے البحاب سلاح وخیبروا دن القریٰ کے سامنے ہے وہ اس قوم کے قرب آئے بشیر کوان لوگوں سے بہت سے اونٹ ملے جرواہے بھاگ گئے اور پہاڑی کی چوٹی پر چلے گئے۔

بشرمع اپنے ساتھیوں کے ان کی تلاش میں روانہ ہوئے ان کے مکانات میں آئے مگر کوئی نہ ملاوہ اونٹ کے کرواپس ہوئے صرف دوآ دمی ملے جن کوانہوں نے قید کرلیا اور رسول اللہ کے پاس لے آئے وہ دونوں اسلام لے آئے تو آپ نے انہیں بھیج دیا۔

عمر و قضاء .... ذي القعد عير رسول اكرم الله كاعره تضاء موا

ذی القعدہ کا جا ند ہوا تو رسول اکر مطابقہ کا عمرہ قضاء ہوااصحاب کو تھم دیا کہ وہ عمرہ قضاء کر اس جس سے انہیں حدید پیدیٹیں مشرکین نے روکا تھا اور ریے کہ جولوگ حدید پیدیٹیں حاضر تھے ان میں سے کوئی پیچھے ندر ہے سب لوک شریک ہوئے سوائے ان کے جو خیبر میں شہیدیا مرکئے تھے۔

نیابت ابور حمٰن الغفاری .....رسول الله کے ہمراہ عمرہ قضاء میں دو ہزار آ دمی تھے آپ نے مدینہ پر ابورہم الغفاری کو قائم مقام بنایا رسول الله ساٹھ اونٹ لے گئے آپ نے اپنی ہدی (قربانی کے اونٹ) پر ناجیہ بن جندب الاسلمی کومقرر کیارسول الله علیہ تھے نے ہتھیاروں خود ذریبیں اور نیزے لئے اور روانہ ہو گئے۔

مسلمانوں کی مرالنظهر ان میں آمد ..... جب آپ ذوالحلیفه پنچ نوگھوڑوں کواپے آگے روانہ کیا محمد بن مسلمہ امیر تھے آپ نے ہتھیا روں کو بھی آ گے کیا اوران پر بشیر بن سعد کو عامل بنایا۔ رسول اکر میں اللہ نے نصور حرام میں احرام مانہ دواتلہ کہ امسلہ ان بھی تیب سرور وہ تلد کہ رسیر عقد

رسول اکرم النظامی نے مسجد حرام میں احرام با ندھا تلبیہ کہا مسلمان بھی آپ کے ہمراہ تلبیہ کہدرہے تھے۔ محمد بن مسلمہ رسالے کے ہمراہ مرانظہر ان تک آئے تھے وہاں قریش کے سیجھ لوگ ملے ان لوگوں کے استفسار پرجمہ بن مسلمہ نے کہا کہ بیدسول اللہ کالفکر ہے انشاء اللہ کل آپ کواس منزل میں صبح ہوگی وہ قریش کے پاس آئے اور انہیں خبر دی لوگ گھبرا مجئے۔

رسول التعلیق مرانظیر ان میں اترے آپ نے ہتھیا وطن یا جج کے پاس آ مےروانہ کردئے جہاں سے حرم کے بت نظر آتے تھے اوراس پراوس بن خولی الانصاری کودوسو آ دمیوں کے ہمراہ چیجے چھوڑ دیا۔

ا ہل مکہ کا اخراح ..... قریش نکل کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے مکہ کوانہوں نے خالی کر دیارسول الٹھا ﷺ نے ہدی آ گے روانہ کیا تھاوہ ذی طویٰ میں روک لی گئی۔

رسول الله علی الله علی الله این سواری قصوی پراس طرح روانه ہوئے کہ مسلمان تلواریں لئے ہوئے آپ سیالی کے ایک مسلمان تلواری کے ہوئے آپ سیالی کے اردگر دحلقہ کئے ہوئے تھے اور تلبیہ کہتے جاتے تھے آپ اس پہاڑی راستہ سے چلے جوانجو ن پر نکلتا ہے عبداللہ بن رواحہ آپ کی سواری کی کیل کیڑے ہوئے تھے۔

طواف کعبہ .....رسول اللہ علیہ کہتے رہے یہاں تک کہ آپ نے اپنی چاور دائی بغل ہے نکال کر بائیں شانے پرڈال بی اور دائی بغل ہے نکال کر بائیں شاخری موڈھ کی کٹڑی حجراسود کوس کیا آپ نے سواری ہی پرطواف کیا اور مسلمان مجمی جاوروں کو دائی بغل سے نکال کر بائیں شانیں پرڈالے آپ کے ہمراہ طواف کر رہے تھے عبداللہ بن رواحہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔

### حضرت عبداللدبن رواحه كاشعار:

خسلوبنی السکفارعن سبیله

خسلوبنی السکفارعن سبیله

اساولادکفاراس کاراست فالی کردو

کیوکد برطرح کی نیررسول الله علیه کساتھ به

نسحن صرب خاکم علی تناویله

کسما صرب خاکم علی تناویله

ہم نے تہمیں ان کی واپسی پرالی مارماری جیسی مارہم نے ان کے اتر نے پرماری

صحوب یہ نے اس الهام عن مقیله

صحوب یہ نے لیا الهام عن مقیله

ویسلا هال نخسل عن خلیله

ویسلا هال نخسل عن خلیله

ووالہ هال نخسل عن خلیله

ودالی مارتھی جود ماغ کوراحت سے بناویتی ہواردوست کودوست سے بھلادیتی ہے

ودالی مارتھی جود ماغ کوراحت سے بناویتی ہواردوست کودوست سے بھلادیتی ہے

عرف کہا کہا سے ایمن دواحہ پھر کھورسول الٹھی ہے تے فر مایا اے عربی میں دواجہ پھر کھورسول الٹھی ہے تے فر مایا اے عربی میں دواجہ پھر کھورسول الٹھی ہے تے فر مایا اے عربی میں دواجہ پھر کھورسول الٹھی ہے تے فر مایا اے عربی میں دواجہ پھر کھورسول الٹھی ہے تے فر مایا اے عربی میں دواجہ پھر کھورسول الٹھی ہے تے فر مایا ایک کھورسول کے اللہ میں دواجہ پھر کھورسول الٹھی ہے تے فر مایا اے کہورسول کے اللہ میں دواجہ بھر کھورسول الٹھی ہے تے فر مایا ایک کھورسول کے اللہ میں دواجہ بھر کھورسول الٹھی ہے تے فر مایا ایک کھورسول کا اللہ میں دواجہ بھر کھورسول الٹھی ہے تھورسول کے اللہ میں دواجہ کھورسول الٹھی ہے تھورسول کے الٹھی کے دولی معبورتی جو تجہاد کھی کہورسول کے اللہ میں دواجہ کھورسول الٹھی کھورسول کے اللہ میں دولی کھورٹی میں جو تجہاد کھورسول کے اللہ کے دیارسول اللہ میں دولی کھورسول کے اللہ کھورسول کے اللہ کھورسول کے اللہ کھورٹی کھورٹی کھورٹی کھورٹی کھورٹی کھورسول کے دولی کھورٹی کھورٹی

جس نے اپنے بندے کی مدد کی اپنے نشکر غالب کیا اور گروہوں کو تنہا اس نے بھٹایا ابن رواحہ ادر ان کے ساتھ دوسرے ہوگوں نے بھی یہی کہا۔

رسول الله علی نظیمی نے اپنی سواری پر صفا دمروہ کا طواف کیا جب ساتویں طواف سے فراغت ہوئی اور مدی بھی مروہ کے پاس کھڑی ہوگئ تو آپ نے فرمایا کہ بیقر ہانی کی جگہ ہےاور مکہ کا ہرراستہ قربانی کی جگہ ہے۔

آب نے مروہ میں قربانی کی اور وہیں سرمنڈ ایا ای طرح مسلمانوں نے بھی کیارسولا لٹھنگھٹے نے ان میں سے پچھآ دمیوں کو تھم ویا کہ ویطن یا جج میں اپنے ساتھیوں کے پاس جائیں اور ہتھیاروں کی تگرانی کریں دوسرے لوگ آکر اپنافرض اواکریں ان ٹوگوں نے ایسا ہی کیا۔

حضرت میموند بنت الحارث كاعقد ..... رسول التُعَلِّيَّة كَعِيمِين داخل ہوئے آپاس میں برابر ظهر تك رہے ہے ہے۔ میں داخل ہوئے آپاس میں برابر ظهر تك رہے بلال وَحَم دیا توانہوں نے كعبے كی پشت برازان كهی رسول الله عليہ نے مكه میں تین روز قیام فر مایا اور میموند بنت الحارث الہلالیہ سے نکاح كیا۔

جب چو تھےروز ظہر کا وفت ہوا تو آپ کے پاس پہل بن عمر واور حویطب بن عبدالعزیٰ آئے دونوں نے آپ سے عرض کی کہ آپ کی مدت بوری ہوگئ لہذا آپ ہمارے پاس سے جائے۔

رسول التعلیق کسی مکان میں نہیں اترے بلکہ ریتلی زمین برآپ کے لئے چڑے کا خیمہ نصب کردیا گیا۔ آپ ای زمین برروائلی تک رہے۔

آپ نے ابورافع کوتھم دیا تو انہوں نے کوج کی ندادی اور کہا کہ مسلمانوں میں سے کوئی شخص و ہاں شام نہ کرے۔ رسول اللہ علی سے اسلام سے اسے آپ صرف میں آئے یہاں سے آسے اور ابورافع کمہ ہی میں تھبرے رہے یہاں تک کہ انہیں شام ہوگئ وہ آپ کے پاس میمونہ بنت الحارث کولائے سرف میں رسول اللہ ان کے پاس تشریف لائے پھر آپ پھیلی رات کوروانہ ہوئے اور مدینہ آگئے۔

مسلمانوں کورمل کا حکم .....ابن عباس ہمردی ہے کہ رسول اللہ علیہ اور آب کے اصحاب عمرہ قضاء
کے لئے کمد آئے قریش نے کہا کہتم لوگوں کے پاس ایس قوم آرہی ہے جنہیں یٹر ب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے
مشرکین حجراسود کے قریب بیٹھ گئے نی کر پم ایک نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ تین پھیروں میں (بعنی طواف کے)
مشرکین حجراسود کے قریب بیٹھ گئے نی کر پم ایک ہوئے آہت آہت دوڑیں) تا کہ شرکین ان کی قوت دیکھ لیں اور بیا کہ
دونوں رکنوں (رکن بیمانی ورکن حجراسود) کے درمیان چلیں۔

آپ کوصرف مسلمانوں کی مشقت نے اس امرے بازرکھا آپ علیہ انہیں تمام پھیروں میں رمل کا تھم دیں جب انہوں نے رمل کیا تو قریش نے کہا کہ وہ کمزورنہیں ہوئے۔

سر ربیا بن ابی العوجا اسلمی سجانب بنی سلیم ..... ذی الحب بن سلیم کا جانب ابن ابی العوجا کاسریه موارسول الله نے ابن ابی العوجا اسلمی کو بچاس آ دمیوں کے ہمراہ بنی سلیم کی جانب روانہ کیا بی سلیم کے ایک جاسوس نے جوابن العوجا کے ہمراہ تھا آگے بڑھ کران لوگوں کوآگاہ کر دیا ان لوگوں نے جماعت تیار کرلی ابن العوجاان کے پاس جب پہنچے جب وہ لوگ بالکل تیار تھے

# سربيغالب بن عبدالله الليشي بجانب بني اللوح بمقام الكديد

صفي ٨ من الكديد من عالب بن عبد الله الليشي كاسريه موا-

جندب بن مکیٹ المجنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی ہے۔ نے غالب بن عبداللیشی کو بنی کلب بن عوف کے ایک سمریہ کے ساتھ بھیجا پھران کے بارے میں تھم دیا کہ دہ سب مل کرالکدید میں بنی الملوح پر حملہ کر دیں جو بنی لیٹ میں سے تقے۔

ہم سب روانہ ہوئے جب قدید پنچ تو حارث بن البرصاء النیشی ملاہم نے اسے گرفتار کرلیا اس نے کہا کہ میں تو اسلام کے ارادے سے آیا ہوں اور رسول اللہ کے پاس جانے کے لئے نکلا ہوں ہم نے کہا کہ اگر تو مسلمان بے تو ایک ون اور ایک رات میں ہمارانشکر تیرا کچھ نقصان نہ کرے گا اور اگر تو اس کے خلاف ہوا تو ہم تیری مگرانی کریں گے ہم نے اسے رس سے باعدہ کررؤ کل حبثی کے سپر دکر دیا اور ان سے کہد دیا کہ اگر دہ تم سے جھڑا کر ہے تو اس کا سراڑ او بینا۔

ہم روانہ ہوئے غروب آفاب کے وقت الکدید پہنچے اور وادی کے کنارے پوشیدہ رہے جھے میرے ساتھیوں نے مخبری کے کنارے پوشیدہ رہے جھے میرے ساتھیوں نے مخبری کے لئے بھیجا میں روانہ ہوااورا سے بلند ٹیلے پرآیا جوا کیک قبیلے کے سامنے تھا اور میں ان کونظر آربا تھا میں اس کی چوٹی پر چڑھ گیا اور کروٹ کے بل لیٹ گیا میں نے دیکھا کہ یکا کیک ایک شخص اپنے اونٹ کے بالوں والے فیجے ہے تکلا اس نے اپنی عورت سے کہا کہ میں پہاڑ پرالی سیابی و کھتا ہوں جو میں نے اس سے پہلے بھی نہیں دیکھی اپنے برتنوں کو دیکھا اور کہا کہ اللہ کی تم میرے دیکھی اس کے کہا کہ پھرتو مجھے کمان اور تیردے دیکھا اور کہا کہ اللہ کی تم میرے برتنوں میں ہے وئی برتن کم نہیں ہوا اس نے کہا کہ پھرتو مجھے کمان اور تیردے دے۔

عورت نے کمان اوراس کے ساتھ دوتیر دیئے اس نے ایک تیر پھینکا جس نے میری دونوں آنکھوں کے درمیان کلنے میں خطانہیں کی میں نے تیر تھینے لیا اورا پی جگہ جمع رہاس نے دوسرا تیر پھینکا جومیرے مثانے میں لگامیں نے اسے بھی تھینچ کررکھ لیا اورا پی جگہ سے نہیں ہٹااس نے اپنی عورت سے کہا کہ واللّٰدا کرکوئی مجرموتا تو اب تک حرکت کرتا ضرور میرے دونوں تیراس ٹیلے میں تھیں گئے۔

وہ اندر چلا کیا قبیلے کے مولیٹی اونٹ اور بکریاں آگئیں جب انہوں نے دود دود وہ کیا اور مطمئن ہوکر سو گئے تو آگئے۔ تو آیک دم سے ہم نے ان پر تملہ کردیا مولیٹی ہنکا لئے تو م میں شور کچے گیا تو وہ جانور بھی آ گئے جن کی ہمیں طاقت نہی ہم انہیں نکال لار ہے تنے کہ این البرصاء ہم سے ملاہم نے اسے بھی لا دلیا اپنے ساتھی کوبھی لے لیا ہمیں اس قوم نے پالیا اور ہماری طرف و یکھا ہمارے اور ان کے درمیان سوائے وادی کے اورکوئی چیز نہتی ہم لوگ وادی کے کنارے چل رہے تھے دیا گئی کے اللہ جائے ہے جاں ہے جا ہے ہیں ہے ہیں ہے تھے دیا جس نے آن کے دونوں کنارے پانی ہے بھروئے واللہ میں نے اس روز نہ ابرد یکھا نہ بارش وہ ایسا سیلا ب تھا جس میں کی بید طاقت نہتی کہ اس کے پار ہو جس نے ان لوگوں کو دیکھا کہ کھڑے ہوئے ہماری طرف و کھی رہے ہیں اور ہم نے ان جانوروں کو پانی کے بہاؤ پر چڑھا گئے۔ انہوں نے ای طرح کہا کیک محمد بن عمر کی روایت ہے کہ ہم ان جانوروں کو پانی کے بہاؤ پر چڑھا گئے جارہ ہے جس اور ہم نے ان جانوروں کو پانی کے بہاؤ پر چڑھا گئے جارہے ہے کہ ہم ان جانوروں کو پانی کے بہاؤ پر چڑھا گئے مسلمان جارہے ہے ان کو ان انہوں نے کہا کہ جس ایک مسلمان میں تھولوں گاجو یہ کہدرے تھے

ابی ابو القاسم تعزبی فی خضل نیاه مغلوب

ابوالقاسم نے اس سے انگار کیا کہ میرے لئے کم ہو کس سبزہ زار میں اس کی گھاس جس میں بکثرت سبزہ ہو صغور اعالیہ کلون المہذاهب

جس کے اوپر کا حصدابیازروہے جیے سونے سے ملمع کی ہوئی چیز کارنگ ہوتا ہے

محد بن عمرنے اپنی روایت میں اتنااور زیادہ کیا ہے

وذاك قززول صادق لم يكذب

اوربياك صادق كاقول بجربهي جموث نبيس بولتا

انہوں نے کہا کہ وہ دس سےزائد تھے اسلم کے ایک آ دمی نے بیان کیا کہان کا اشعاراس روز امت امت تھا۔

# سربي غالب بن عبداللدالليشي

اتے بیں عالب بن عبداہ للیش کے سریے ہے واپس ہوئے اللہ نی مندکیا تھا رسول اللہ علیہ مندکیا تھی مندکیا تھا رسول اللہ علیہ مندکیا ہی میں اسامہ بن زید بھی عظیمی مند مندکی ہے اسامہ بن زید بھی مند اسامہ بن زید بھی مند ان الوگوں کو مشرکین کے ہمراہ علیہ بن زید بھی مند ان لوگوں کو مشرکین کے اونٹ ملے بچولوگوں کو انہوں نے قل کیا۔

عہداللہ بن زید ہے مروی ہے کہ اس سر بیہ میں عقبہ بن عمروابومسعوداورکعب بن عجر ہ اور اسامہ بن زید الحارثی بھی غالب کے ہمراہ روانہ ہوئے

حویصہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے مجھے ایک سربید میں غالب بن عبداللہ کے ہمراہ بن مرہ کی جانب بھیجا انہوں نے مبح ہوتے ہی ان پرحملہ کر دیا عالب نے ہمیں خوف دلا دیا تھا اور تھم دیا تھا کہ ہم لوگ جدانہ ہوں ہم میں عقد مواخاۃ (ایک دوسرے کا بھائی) کر دیا تھا۔ غالب نے کہا کہ میری نافر مانی نہ کرنا کیونکہ رسول اللہ علیہ کے فرمایا ہے کہ جس نے میر ہے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی جس نے اس کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی تم لوگ اگر میری نافر مانی کرو گے تو تم اپنے نبی کی نہ فر مانی کرو گے انہوں نے کہا کہ میر ہے اور ابوسعید خدری کے درمیان انہوں نے عقد مواخاۃ کر دیا (لیعنی آئیس اور مجھے بھائی بھائی بنادیا) پھر جمیں ووقو م ل گئی جس کی تلاش تھی۔

### سربيشجاع بن وہب الاسدى

ر بین الاول ۸ میں السی میں بنی امر کی جانب شجاع بن وہب الاسدی کا سریہ ہوا۔ عمر بن الحکم سے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ کے چوہیں آ دمیوں کوہوازن کے ایک جمع کی طرف ردانہ کیا جوالسی میں تھا کہ المعدن سے ای طرف رکہ کے نواح میں مدینہ سے پانچے رات کے راستہ پر ہے آنخضرت

نے علم دیا کدان پرحملہ کردیں۔

مسلمان رات کو چلتے ہتے اور دن کو جیب جاتے ہتے اس مالت میں میج کے وقت ان کے پاس پہنچ وہ عافل سے انہیں بہت ہے اور عافل سے انہیں بہت ہے اونٹ اور بھریاں ملیں جن کو مدیند منور ولائے مال غنیمت کو تقسیم کیا تو ان کے جصے میں پندرہ اونٹ آئے اونٹ کو انہوں نے دس بھریوں کے برابر کیا ہیسریہ پندرہ روز کا تھا۔

## سربيكعب بنءميرالغفاري

ریج الاول بے کعب بن عمیر النفاری کا جانب جووادی القری کے اس طرف ہے کعب بن عمیر الغفاری کا مرید ہوا الزہری ہے مروی ہے کہ رسول اکرم آلی ہے ہے کعب بن عمیر الغفاری کو پندرہ آدمیوں کے ہمراہ روانہ کیا وہ ، زات اطلاع پنچ جوشام کے علاقے میں ہے انہوں نے ان کی جماعت میں سے بہت بڑا مجمع پایا ان کو اسلام کی وعوت دی مرانہوں نے بول میں کی اور تیراندازی کی۔

جب رسول الله علی کے اصحاب نے دیکھا تو انہوں نے ان کا نہایت بخت مقابلہ کیا یہاں تک کہ قبل کردئے گئے ایک فحض مجروح ہو کرمقتولین میں نے کیا جب رات پرسکون طاری ہو گیا تو بشکل روانہ ہوئے اور رسول الله علی کے ایک فحض مجروح ہو کرمقتولین میں نے کیا جب رات پرسکون طاری ہو گیا تو بشکل روانہ ہوئے اور رسول الله علی کے پاس آئے آپ کو فہردی جو بہت شاق گذری آپ نے ان کی جا نب مہم بھینے کا ارادہ کیا گرمقلوم ہوا کہ دہ اوگ دوسرے مقام پر چلے میں تو آپ نے انہیں چھوڑ دیا۔

سمر مید موت سسب جمادی الا ولی بیش سرید موته بواجوالبلقاء کے زدیک ہے اور بلقاء دشت کے آگے ہے۔
قاصد رسول کی شہا دت سسرسول الله علیہ نے حارث بن عمیرا کلاز دی جو بی نہب میں سے تھے شاہ
بھری کے پاس نامہ مبارک کے ساتھ بھیجا۔ جب وہ موتدا ترے تو آئیس شرجیل بن عمر والفسانی نے روکا اور تل کر دیا
ان کے سواء رسول الله علیہ کا کوئی قاصد قبل نہیں کیا گیا یہ سانحہ آپ پر بہت شاق کز را آپ نے لوگوں کو بلایا سب
تیزی کے ساتھ آئے اور الجرف میں جمع مو کے ان کی تعداد تین بڑارتھی۔

ا میر جیش حضرت زید بن حارثه .....رسول الله عظیه نفر مایا که سب کے امیر زید بن حارثه بیں اگروہ تل کردئے جا بمیں توجعفر بن ابی طالب ہیں اگروہ بھی قتل کردئے جا کمیں تو مسلمان اپنے میں ہے کسی کو بھی منتخب کرئیں اور اسے امیر بنالیں۔

رسول اللہ نے ان کے لئے ایک سفید جھنڈ ابا ندھا اور زید بن حارثہ کودے دیا آئیں وصیت کی کہ حارثہ بن عمیر کے مقال میں آئیں ہوں آئیں اسلام کی وعوت وین آگروہ قبول کرلیں تو خیر ورنہ اللہ سے ان کے خلاف مدو ما تکیں اور ان سے لڑیں آپ ان کی مشابعت کے لئے نکلے شنیۃ الوداع پہنچ کر تھم ہر مجھے اور آئیوں رخصت کر دیا وہ اوگ اپنی چھاوٹی ہے روانہ ہوئے تو مسلمانوں نے ندادی کہ اللہ تم سے تہارے دشمن کو دفع کرے اور تہ ہیں نیک دیا وہ اور انہوں دیا ہی تھم رپڑھا۔

لکنی اسال الموحمن مغفرہ وضربہ ذات فرغ تقذف کیکن میں رحمٰن سے مغفرت مانگماہوں اورالی کاری ضرب جوخبا ثت کودور کردے۔

اسلامی کشکر کی روائلی ..... جب وہ مدینے سے چلتو دشن نے ان کی روائلی نی اور مقابلہ کے لئے جمع ہوئے شرجیل بن عمرو نے ایک لا کھ سے زائد آ دمی تیار کر لئے اور اپنے جاسوسوں کو آ گے روانہ کر دیا مسلمان معا ملک شام میں افر بے لوگوں کو پی خبر کہ برقل آب علاقہ البلغاء میں ایک لا کھ آ دمیوں کے ساتھ افر اسے جو بہر و وائل اور مراور محم اور جزام کے قبائل میں سے تھے مسلمان دوشب مقیم رہا تا کہ اپنے معاطع برخور کریں انہوں نے کہا کہ ہم رسول الشمال کے کو کسیس اور آپ کو اس واقعہ کی خبر دیں عبداللہ بن رواحہ نے انہیں چلنے پر جمت و لا کی وہ لوگ موجہ تک مسلم کے مشرکین ان کے پاس آئے ان کا وہ سامان جھیا رجانور دیا و قریر اور سونا جس کی کسی کو مقدرت نہیں

حضرت زید بن حارث کی شہا دت ..... مسلمان اور شرکین کامقابلہ ہوا امراء نے اس روز بیادہ لڑائی کی جمنڈ ازید بن حارث نے لیا انہوں نے جنگ کی ان کے ہمراہ اپنی اپنی صفوں میں مسلمانوں نے بھی جنگ کی یہاں تک کہ زید بن حارثہ نیزے سے تل ہوئے ان پرخداکی رحمت ہو

حضرت جعفر بن المي طالب كى شہا دت ..... جعند اجعفر بن ابی طالب نے اپناتھوں میں لیاوہ اپنے محوثہ سے اللہ کا شاہوں نے اس کے پاؤں كى رگ كاث دى يہ پہلا محوثر اتھا جس کے پيركى رگ اسلام میں كائی گئی انہوں نے مقابلہ كیا يہاں تک كہوہ بھی قبل كردئے مجے اللہ تعالی ان سے راضی ہو انہیں ایک روی نے مارا اور دو محکزے كردے ان كے جسم كے ایک محکزے میں تمیں سے زا كدز خم پائے محتے جيسا كہ كہا جعفر كے بدن پر بہتر زخم ملے جو مكوار اور نيز ہے تھے

حضرت عبدالله بن رواحه کی شهادت ..... جند اعبدالله بن رواحه نے لیامسلمان بھا کے ان کوئکست ہوگئی مشرکین نے ان کا تعاقب کیامسلمانوں میں سے جوثل ہوگیادہ ہوگیا۔ وہ زمین رسول اللہ علیہ کے لئے اٹھالی گئی آپ نے قوم کے میدان جنگ دیکھا جب خالد بن ولید نے جھنڈا لے لیا تورسول اللہ علیہ نے فر مایا اب جنگ زور کی ہوگی۔

ا ہل مدیبنہ کا اظہمارتا سف سسس اہل مدینہ نے تشکر مونہ کوسنا کہ آ رہے ہیں تو جرف میں ان سے ملاقات کی لوگ ان کے منہ پرخاک ڈالنے گئے اور کہنے گئے کہ اے فرار کرنے والوتم نے اللّٰہ کی راہ سے فرار حاصل کی رسول اللّٰمَائِینَةِ فرمانے گئے کہ بیلوگ فرار کرنے والے نہیں بیلوگ انشاءاللّٰہ دویارہ حملہ کرنے والے ہیں۔

ابوعامرے مروی ہے کہ رسول التعلیقی نے مجھے شام بھیجا جب میں وائیں ہوا تو اپنے ساتھیوں پرگز راجو مونہ میں شرکیین سے لڑر ہے ہتھے میں نے کہا کہ اللہ کی تئم میں آج نہ جاؤں گاتا وقتیکہ ان کے مال کارکونہ و کھے اول۔ جعفر بن ابی طالب نے جھنڈالے اور ہتھیا رپہن لئے دوسرے راوی نے کہا کہ زید نے جھنڈالیا جوقوم کے سردار تھے جعفر نے اٹھایا جب انہوں نے دشمنوں سے مقابلے کا ارادہ کیا تو واپس ہوئے اور ہتھیا رپھینک دیے بھردشمن پر حملہ کردیا اور نیز وہازی کی وہ بھی قبل کردئے گئے۔

مجھنڈازیدبن حارثہ نے لیااور نیز ہ بازی کی وہ بھی تمل کردئے گئے عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈاا پنے ہاتھ لیا نیز ہ بازی کی اور وہ بھی قتل کردئے گئے۔

مسلمان بری طرح ہزیت اٹھا کر بھائے میں نے ایسا کہھی نہیں و یکھا تھا ان میں ہے دوکو بھی یکجانہیں و یکھا وہ جھنڈ الیک انصاری نے لے لیادہ اسے لے کے دوڑے یہاں تک کہ سب لوگوں کے آگے ہوگئے تو انہوں نے اسے گاڑ دیا اور کہا کہ اے لوگومیرے پاس آؤلوگ ان کے پاس جمع ہوگئے جب تعدادا تھی خاصی ہوگئ تو جھنڈ اخالد بن ولید کے پاس کے خالد نے کہا کہ میں جھنڈ اتم ہے نہیں لوں گاتم اس کے زیادہ مستحق ہوانساری نے کہا کہ واللہ میں جھنڈ الیا اور مشرکین پرحملہ کردیا اللہ نے انہیں الی بری تشکست کہ واللہ میں دیکھی تھی مسلمانوں نے جہاں دل جا ہا تلوار چلائی۔

رسول التعلیک کی خاموشی ..... میں رسول اللہ عظیمہ کے پاس آیا اور اس کی خبر دی آپ پروہ واقعہ بہت شاق گزراظہر کی نماز پڑھی اورا ندرتشریف لے گئے۔

آپ نے جب ظہر پڑھ لی دورکعتیں اور پڑھیں پھر جماعت کی طرف منہ پھیرلیالوگوں پر بہت شاق گزرا آپ نے عصر پڑھی اورای طرح کیا مغرب پڑھی اورای طرح کیا پھرعشاء پڑھی اورای طرح کیا جب ضبح کی نماز کا وقت ہوا تو مبحد تشریف لائے لیوں پرمسکرا ہے تھی معمول تھا کہ جب تک آپ ضبح کی نماز نہ پڑھ لیں کوئی انسان مسجد کی کمی طرف سے کھڑ انہیں ہوتا تھا جب آپ مسکرائے تو جماعت نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ ہماری جانمیں آپ پرفدا ہوں ہمارے کی جوہم نے دیکھی ہوں ہمارے کی وہ حالت دیکھی جوہم نے دیکھی

شہدائے موندکا اعرزاز ..... رسول اللہ نے فر مایا کہتم نے جومیری حالت دیکھی ہے کہ مجھے میرے اصحاب سے کہ بھے میرے اصحاب سے فلک میں نے انہیں اس طرح جنت میں و کیولیا کہ وہ بھائی ہمائی ہیں میرے اصحاب سے فلک نے میں ان میں سے ایک میں نے کسی قدراعتراض (روگردانی) کو دیکھا گویا انہیں تلوار آسنے سامنے مختوں پر بیٹھے ہیں ان میں سے ایک میں نے کسی قدراعتراض (روگردانی) کو دیکھا گویا انہیں تلوار

ناپسند ہے میں نے جعفر کود یکھا کہ وہ ایک فرشتے ہیں جن کے دوباز وہیں جوخون میں ریکتے ہیں اور جن کے قدم بھی ریکتے ہوئے ہیں۔

ممر میہ عمر و بن العاص ..... ذات السلاسل کی جانب عمر و بن العاص کا سریہ ہوا جو وادی القریٰ کے اس طرف ہے اس مطرف ہے اس کے اور مدینے کے درمیان دس دن کا راستہ ہے بیسر بیہ جمادی الآخریٰ یہ بیس ہوا۔

رسول الله علی کو خربی کی تضاعہ کی آیک جماعت اس ارادہ سے آتھی ہوئی ہے کہ مدینہ نی کر پہنا ہے کے اطراف پہنے جا ئیس رسول الله علی کے خرو بن العاص کو بلایا ان کے لئے (لواء) سفید جھنڈ ابا ندھا ہمراہ سیاہ جھنڈ ا رایت) بھی کر دیا آئیس تین سواعلی در ہے ہے مہا جرین وانصار کے ساتھ روانہ کیا تیمیں کھوڑ ہے بھی ساتھ تھے آپ نے تھا وردن کو پو آپ نے ملی وعذرہ وہلقین میں ہے جس پر گذر بھواس سے مدو حاصل کریں وہ رات کو چلتے تھے اوردن کو پوشیدہ ہو اس تو معلوم ہوا کہ جمع بہت بڑا ہے انہوں نے رافع بن مکریٹ انجہنی کو شیدہ ہوجاتے تھے جب اس قوم کے نزو کی ہوئے تو معلوم ہوا کہ جمع بہت بڑا ہے انہوں نے رافع بن مکریٹ انجہنی کو رسول اللہ کے پاس ابو عبیدہ بن الجراح کو دوسوآ دمیوں کے ہمراہ روانہ کیا ان کے پاس ابو عبیدہ بن الجراح کو دوسوآ دمیوں کے ہمراہ روانہ کیا ان کے لئے جھنڈ ابا ندھا ہمراہ منتخب مہا جرین وانصار کو بھیجا جن میں ابو بکر وعربھی تھے آئیس ہے تھم دیا کہ دونوں ساتھ در بیں جدا جدانہ بوں۔

وہ عمروے ملے ابوعبیدہ نے ارادہ کیا کہ ٹوگوں کی نماز میں امامت کریں عمرہ نے کہا کہ آپ تو میرے پاس مدد کے لئے آئے میں امیر تو میں ہوں ابوعبیدہ نے ان کی بات مان لی عمرولوگوں کونماز پڑ ھاتے ہتھے۔

عمروروانہ ہوئے بلی کی آبادی میں داخل ہوئے تمام راستے معلوم کر لئے عذرہ وبلقین کی آبادی تک آمکے آخرانہیں ایک مجمع ملاجن پرمسلمانوں نے حملہ کر دیاوہ اپنی آبادی میں بھاگے اور منتشر ہو گئے عمرولو نے انہوں نے عوف بن مالک الانجعی کو پیامبر بنا کر رسول اللہ کے پاس بھیجا انہوں نے آپ کو ان کے واپس آنے اور سیحے و سالم ہونے کی اور جو بچھان کے جہادیں ہواس کی خبردی۔

## سربیالخیط (برگ درخت)

رجب ۸ میں سریدالخیط ہوا جس کے امیر ابو سبیدہ بن جراح تنے رسول اکرم اللے نے ابو سبیدہ بن جراح کو تمین سومباجرین وانصار کے ساتھ جن میں عمل بیٹ خطاب بھی موجود تنے جبینہ کے ایک قبیلہ کی طرف بھیجا جو القبیلیہ میں تھا کہ سمندر کے ساحل متصل ہیں اس کے اور مدینے کے درمیان پانچ رات کا راستہ ہرائے میں ان کو بھوک کی سخت تک معلوم ہوئی تو ان لوگوں نے درخت کے ہے کھائے تیس بن سعد نے اونٹ خریدے اوران لوگوں کے لئے ذرج کے سمندر نے ان کے لئے درخ کے سمندر نے ان کے لئے درخ کے سمندر نے ان کے لئے درخ کے سمندر نے ان کے لئے بہت بڑی جھلی ڈال دی جس کو انہوں سے کھایا اور واپس ہوئے جنگ کی نوبت نہیں آئی۔

## سربيا بوقاده بن ربعي الانصاري

خصرہ کی جانب جونجد میں قبیلہ محارب کی زمین ہے ابوقادہ بن ربعی الانصاری کا سریہ تعیان میں ہوا رسول اللہ علی نے بیدرہ آدمیوں کے ہمراہ ابوقادہ کو عطفان کی طرف بھیجا اور تھم دیا کہ ان کو جاروں طرف سے گیرلیں وہ رات کو چلے اور دن کو چھے رہتے ابوقیادہ نے ان کے بہت بڑے قبیلے پر تملے کر کے گیر لیاان میں ہے ایک آدی چلایا یا خضرہ ان کے چند آدمیوں نے لڑائی کی جومسلمانوں کے سامنے آیا وہ آل ہوا مسلمان مولیٹی ہنکالائے جو دوسواونٹ اور دو ہزار بکریاں تھیں بہت ہے مشرکین کو گرفتار کر لیااور مال غنیمت کو جمع کر لیااور ٹمس نکال لیا جو بچالشکر میں تقسیم کردیا ہر تحق کے جھے میں ایک میں تقسیم کردیا ہر تحق کے جھے میں ایک خوبصورت لونڈی آئی جسے رسول اکرم بھیلتے نے ان سے ما تک لیااور محمد بن جزکو ہدکردی اس سرید میں بیلوگ پندرہ دو سے ہر ایک ہر ہے۔

## سربيا بوقناوه بن ربعي الانصاري

ماہ رمضان میں یہ بین بطن اضم کی جانب سرید ابوقادہ بن ربعی الانصاری ہوا جب رسول اللہ علیہ نے اہل مکہ سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے ابوقادہ بن ربعی کوآٹھ آ دمیوں کے ہمراہ بطور سرئے کیطن اضم کی جانبروانہ کیا جوذ کی حشب اورزی المروہ کے درمیان ہاں کے اور مدیئے کے درمیان تین برد (۳۷) فاصلہ ہے ہمریداس لئے بھیجا کہ گمان کرنے والا یہ گمان کرلے کہ رسول اللہ کی توجہ اس علاقے کی طرف ہے تا کہ اس کی کبر بھیل جائے اساسر میں جنامہ اللیشی بھی تھے بمالا ضبط الا شجعی کا کوئی باشنہ گزرااس نے اسلامی طریقے سے سلام کیا تو اسے جماعت نے روک لیا گرکھم بن بٹامہ انے حملہ کرکے اسے تن کردیا اس کا اونٹ اور اسباب اور دودھ کا برتن جواس کے ہمراہ تھا تھیں لیا۔

سیر ماں یست ہے۔ وہ روانہ ہوئے انہیں کوئی جماعت نہ ملی تو واپس ہوئے خشب پہنچے تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ علیہ کھی کہ کی طرف روانہ ہو گئے انہوں نے درمیان کا راستہ اختیار کیا اور نبی کریم آفیے سے انسقیاء میں مل گئے۔

غروه عام الفتح ..... رمضان ٨ بين رسول التعليقة كاغز وه عام الفتح مكه بوا\_

بنوخر اعد پر حملہ ..... صلح حدیبیہ کے بیسویں مہینے جب شعبان آیا تو بنونفا شرنے جو بنو بکر میں ہے تھے اشراف قریش ہے گفتگو کی کہ بی خزاعہ کے مقابلے بیں آ دمیوں ہتھیاروں سے ان کی مدد کریں قریش نے ان سے وعدہ کر لیا بیس جیپ کے بھیس بدلے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے صفوان بن امیہ حویطب بن عبدالعزی اور مکر ذبن منفص بن الاخیف اس جماعت میں متھان لوگوں نے رات کے وقت بی خزاعہ پر حملہ کیا جب کہ وہ لوگ غافل اور امن میں متھان کے بیس آ دی قبل کردیئے گئے۔

ا ہل مکہ کی تقص عہد میر پیشیمانی ..... قریش کواپے کئے ہوئے پر تدامت ہوئی انہوں نے یفین کر رہا کہ بیاس مدت اور عہد کانقص ہے جوان کے اور رسول اللہ علیقے کے درمیان ہے۔

عمروبن سالم الخزاعی چالیس خزاعی سواروں کے ساتھ روانہ ہوئے یہ لوگ رسول اللہ عظامیۃ کے پاس آئے۔ اس کے ساتھ روانہ ہوئے یہ لوگ رسول اللہ عظامۃ کے پاس آئے آپ کواس مصیبت کی خبر دی جوانہیں چین آئی اور مدد کی درخواست کی آپ کھڑے ہوگئے اپنی جا در کو کھینچتے تھے اور فرماتے کے میری مدد بھی نہ کی جائے اگر میں اس چیز سے بنی کعب کی مدنہ کرول جس سے میں اپنی مدد کرتا ہوں اور فرمایا کہ یہ ابر بنی کعب کی مدد کے لئے ضرور برے گا۔

تخبد بید معامدہ کی ورخواست .....ابوسفیان بن حرب نے مدینے میں آکرآپ ہے درخواست کی کہ آپ عبد کی تجد بیداور مدت میں اضافہ کردیں مگر آپ نے اس۔ ہے انکار کیا ابوسفیان کھڑے ہوگئے اور کہا کہ میں نے لوگوں کے سامنے اجازت حاصل کرلی رسول النہ اللہ نے فرمایا اے ابوسفیان تو یہ کہتا ہے پھروہ مکہ واپس چلا گیا۔ رسول اللہ نے سامان کیا محالمہ پوشیدہ رکھا ہے کان بند کر ہے اور دعا کی کہا ہے اللہ ان کی آئیمیں بند کردے کہ وہ مجھے نام کہانی طور کے سوانہ دیکھ تکسیں۔

حاطب کے قاصد کی گرفتاری ..... جب آپ نے روائلی پراتفاق کرلیا تو حاطب بن ابی ہلتعہ نے قریش کوایک خطاکھا جس میں اس واقعہ کی انہیں خبر دی رسول اللہ علیہ نے نے بلی بن طالب اور المقداد بن عمر وکوروانہ کیان دونوں نے حاطب کے خط وقاصد کو گرفتار کرلیا اور رسول اللہ علیہ تھے ہے پاس لے آئے۔

قیاک کی طلمی .....رسول الله علی خارن کے طراف کے عرب کو بلا بھیجاان کے مڑے قبیلے اسلم غفار مزینہ جبنیہ اللہ علی جبنیہ النجع اور سلیم تے ان میں سے بعض آپ سے مدینے میں اور بعض راستے میں مسلمان غزوہ فنتح میں دس ہزار تھے۔

نیا بت عبد الله بن ام مکتوم ..... رسول الله علی نے مدینه برعبد الله بن مکتوم کوا بنا قائم مقام بنایا اور دس رمضان ۸ یوم چهارشنبه کو بعد عصر روانه ہو گئے جب آپ الصلصل بنچے تو زبیر بن عوام کو دوسومسلمانوں کے ہمراہ آ گے روانه کر دیا۔

رسول الله علیت کی روانگی .....رسول الله علی کے منادی نے بیندادی کہ جو مخص افطار کرنا جا ہے وہ افطار کرے اور جوروزہ رکھنا جا ہے وہ روزہ رکھے آپ روانہ ہوئے جب قدید پہنچے تو چھونے چھوٹے جمعنڈے ( لواء درایت) باندھے قبائل کودیئے۔

ا بل مکہ کی بر بیٹانی ....عثاء کے وقت مراالظهر ان میں اترے آپ نے اپنے اصحاب کو عظم دیا کہ تو انہوں نے دس ہزارجگہ آگ روٹن کی قریش کو آپ کی روا تھی کی خبر نہیں بہنچی و جمگیاں تھے کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ آپ ان سے جنگ کریں گے۔ قریش نے ابوسفیان بن حرب کو بھیجا کہ وہ حالاً منت معلوم کرے انہوں نے کہا کہ اگر محمد سے سطے تو ہمارے کئے ان سے امان لے لیما ابوسفیان بن حرب تھم بن حزام اور بدیل بن ورقار واند ہوئے جب انہوں نے لئنکر دیکھا تو سخت پریشان ہوئے۔

ا بوسفیان کوامان .....رسول الله علی نظیمی نے اس رات کو پہرے پرعمر بن خطاب کوعامل بنایا تھا عباس بن عبد المطلب نے ابو خطلہ اس نے کہا کہ لیک اے عباس برتم ہمارے ویجھے کیا ہے انہوں المطلب نے ابوسفیان کی آوازشی تو بکار کر کہا ابو خطلہ اس نے کہا کہ لیک اے عباس برتم ہمارے ویجھے کیا ہے انہوں نے کہا کہ بیدس ہزار کے ساتھ رسول الله علیہ ہیں تیری ماں اور تیرا خاندان روئے تو اسلام لے آ۔

عباس نے اسے پناہ دی اور اسے اور اس کے دونوں ساتھیوں کو ضدمت نبوی میں پیش کر دیا متنوں اسلام لے آئے آپ نے ابوسفیان کے لئے یہ کر دیا کہ جوشخص ان کے گھر میں داخل ہواسے امان ہے جوشخص اپنے وروازے بندر کھے اسے امان ہے۔

اسلامی کشکر کا مکہ میں واضلہ ۱۰۰۰ سول الله الله استان استان کے اس بوش کشکر کے ساتھ مکہ میں واضل ہو گئے آپ اپنی اوٹنی قصوی پر ابو بھر واسید بن تفییر کے درمیان تھے ابوسفیان کوروک لیا تھا جب انہوں نے وہ سامان دیکھا جس کی انہیں طافت نہی تو کہا کہ اے ابون شل تیرے جیتیج کی سلطنت تو بہت بڑھ گئی عباس نے کہا کہ تیری خرابی ہویہ سلطنت نہیں بلکہ ثبوت ہے انہوں نے کہا کہ بیٹ کہا کہ بیٹ کے سلطنت نہیں بلکہ ثبوت ہے انہوں نے کہا کہ بیٹ کہا۔

اس روزرسول الله علی کا (رایت) حجنندا سعد بن عبادہ کے ساتھ تھا آپ کوان کی طرف ہے بیمعلوم ہوا کہ قربش کے بارے میں کلام ہے اوران ہے وعدہ ہے تو آپ نے جبندان سے لے لیا اوران کے فرزند قیس بن سعد کودے دیا۔

ا بن خطل حومریث اور مقیس کافل .....رسول اند علی خیستی نے سعد بن عبادہ کو کدارے زبیر بن کدی اور خالد بن ولید کوالیط ہے داخل ہونے کا تھم دیا عکر مہ بن ابی جہل سببار بن اسود عبداللہ بن سعد بن ابی سرح مقیس بن ثباتہ اللیشی حومریث بن تقید اور عبداللہ بن بلال بن خطل الا در می ہند بنت عتبہ سارہ عمرو ہاشم کی آ زاد کردہ لونڈی فرتنا اور قریبہ ان میں سے ابن خطل حومریث بن نقید مقیس بن صبانہ تل کئے گئے۔

عکر مد بن افی جہل اور خالد بن ولید کا مقابلہ ..... تمام اشکر کو کئی مجمع نہ ملاسوائے خالد بن ولید کے انہیں الخذ مد میں قریش کی ایک جماعت کے ساتھ صفوان بن امیدا در سہل بن عمر واور عکر مد بن ابی جہل ملے ان لوگوں نے انہیں اندرآ نے سے روکا ہتھیا رنکال لئے تیراندازی کی خالد نے اپنے ساتھیوں کو پکاراان سے جنگ ہوئی جس میں چوہیں آ دمی قریش کے اور چار آ دمی بذیل کے قل ہوئے جو بچے وہ بری طرح بھاگ گے۔

رسول اللہ اذا خرکے بہاڑی راستے پر ظاہر ہوئے تو آپ نے ایک بجلی دیکھی فر مایا کہ میں نے تہہیں قال سے منع نہیں کیا تھا کہا گیا کہ خالد سے متا بلہ ہوا تو انہوں نے شمشیرزنی کی فر مایا کہ اللہ کا فیصلہ سے بہتر ہے۔

شہدائے فتح مکہ ..... مسلمانوں میں دوآ دی تقلّ ہوئے جوراستہ بھول میے ایک کزرین جابرالفہری اور دوسرے خالدالاشعرالخزاعی تھے۔

رسول الله علی خون میں جرے میں قیام ..... رسول الله علی کے انجون میں چڑے انجون میں جائے ہیں گایا گیا زبیر بن عوام آپ کا جمنڈالے گئے اور اسے خیمے کے پاس گاڑویا رسول الله علی تشریف لائے اور اس کے اندر تشریف لے گئے۔عرض کی کہ آپ مکان میں کیوں نہیں اتر تے ؟ فرمایا کے قبل نے ہمارے لئے کوئی مکان مچھوڑا ہے؟

تنظم پیر کعبہ سن نی کریم آلی کے میں غلب و توف کے ساتھ داخل ہوئے لوگ خوشی اور تا گواری ہے اسلام لائے رسول الله علی نے اپنی سواری پر بیت ال بقد کا طواف کیا حالا نکہ تعبہ کے زدید نین سوسانھ بت تھے آپ نے رسول الله علی ہت کے اپنی سواری پر بیت ال بقد کا طواف کیا حالا نکہ تعبہ کے زدید نین سوسانھ بت تھے آپ نے بیکیا کہ جب کسی بت کے پاس سے گزرتے تو اپنے ہاتھ کی کنڑی ہے اس کی طرف اشارہ کرتے اور فرماتے جاء المحق و زھنی البساطل ان البساطل کان زھوف (حق آیا اور باطل مث گیا باطل تو منے والا بی ہے) وہ بت اوند سے مذکر بر تا تھا۔

سب سے بڑا بت بل کعے کے سامنے تھا آپ مقام ابراہیم میں آئے جو کھیے کے متصل تھا اس کے پیچھے دور کعت نماز پڑھی مسجد کے ایک کنارے بیٹے گئے بال کوعثمان بن طلحہ کے پاس کعیے کی جا بی لانے کے لئے بھیجا عثمان لائے رسول النہ تلفظ نے اس پر تبطنہ کم لمیا اور بیت اللہ کا دروازہ کھول کرا نمر تشریف لے مجھے اس میں دور کعت نماز پڑھی اور باہر آئے۔

آپ نے دروازے کے دولوں بیٹ بند کردئے اور جانی اپنے بی پاس رکھی لوگوں کو کھیے کے گردلا یا گیا آپ نے اس روزلوگوں کو قسیحت کی عثمان بن طلحہ کو بلا کر جانی دے دی اور فر مایا کہ اولا دائی طلحہ اسے بمیشہ بمیشہ کے لئے لے اوو ہتم سے سوائے ظالم کے اورکوئی نہ چھینے گا۔

پانی کی سبیل (سقامیہ) آپ نے عباس بن عبدالمطلب کو دی فر مایا کہ میں نے تمہیں دی نہ وہتم سے بخل کرےاور نہتم اس سے بخل کرو۔

خانہ کعب میں چہل افران .....رسول اللہ علیہ نے تم بن اسدالخزائ کو بھیجا انہوں نے حرم کے پھروں کو درست کردیا ظہر کا وقت آگیا تو بلال نے کینے کی حیت کا دیراز ان دی رسول اللہ نے فر مایا کہ اس دن کے بعد سے قریش سے قیامت تک فریا جنگ نہیں کی جائے گی۔

رسول التعلیق الحزورہ میں تفہرے کیے ۔خطاب کرکے کہا کہ تو اللہ کی زمینوں میں سب سے بہتر ہےا للہ کی زمینوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اگر میں تجھ سے نہ تکالا جاتا تو میں نہ نکلتا۔

بت خانول كا انبدام .....رسول الله علي في في ان بنون كى اطراف مرايا بيم جوكع كرو تعاور

سب کوتو ژوالا ان میں سے العزیٰ سنا قاسواع بوانہ اور ذوالگفین تنے رسول اللہ علیہ کے منادی نے مکہ میں ندا دی جوخص اللّٰدا ورروز قیامت پرائیان رکھتا ہودہ اسپے میں کوئی بت تو ڑے بغیر نہ چھوڑے۔

خطبہ رسول .... جب فتح کا دوسرادن ہوا تورسول اللہ علیہ نے ظہر کے بعد خطبہ پڑھادعظ کہااور فرمایا کہ اللہ نے جس دن آسان وزمین پیدا کیا اس مکہ کوحرام (محترم) قبل وقبال سے محفوظ) کردیاوہ قیامت تک حرام ہے میرے لئے بھی دن کی ایک ساعت کے سوابھی حلال نہیں ہوا۔ اس کے بعد وہ اپنی حرمت دیروزہ پرواپس چلاگیا لہذاتم میں سے جولوگ حاضر ہیں وہ غائبین کو پہنچاوی ہمارے لئے ان نے غنائم میں سے بچھ بھی حلال نہیں ہے۔

کوم فتخ مکه ..... آنخضرت نے بین رمضان یوم جمعه لو که معظمه فتح کیا پندره رات مقیم رہے دور کعت نماز عصر پڑھتے رہے غائبین کی طرف روانہ ہوئے کمہ پرعماب بن اسید کوعامل بنایا جوانہیں نماز پڑھاتے تھے اور معاذ بن جبل کوجوحدیث وفقہ کی تعلیم دیتے تھے۔

ا فطار روز ہ .....ابن عباس ہے مردی ہے کہ رسول التَّعَلَّظِیْ دس رمضان کو عام الْفتح (فتح مکہ کے سال ) میں مدینے سے ردانہ ہوئے آپ نے روزہ رکھااورالکدید پہنچ تو ترک روزہ کردیا پیلوگ بچھتے تھے کہ رسول التَّعَلَیْفِیْ آخرَ حکم ہے۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ عال اللہ علیہ عال اللہ علیہ عال اللہ علی رمضان میں روانہ ہوئے آپ نے روزہ رکھا جب الکدید پہنچے اور لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ نے پیالہ کراس سے پانی پی لیا پھر فر مایا کہ اے لوگو جو رخصت کو قبول کر لے بعنی افطار کر ہے تو رسول اللہ علیہ نے بھی اے قبول کیا ہے جوروزہ رکھے تو رسول اللہ علیہ نے بھی روزہ رکھا ہے۔

لوگ آپ کے جدید سے جدیدامر کا اتباع کرتے تنھے اور امر ناسخ کوئکم سیجھتے تنھے (بینی جس تھم نے سفر مکہ کے روزے کومنسوخ کر دیا اے بدیمی اور واضح تھکم سیجھتے تنھے۔

ابن عباس سے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ عام الفتح میں ماہ رمضان میں روانہ ہوئے آپ نے روزہ رکھا یہاں تک کہا لکدید پہنچے پھرآپ نے افطار کیا اور روزہ ترک کردیا رسول اللہ علیہ کے اسحاب آپ کے جدید سے جدید تھم کی انتاع کرتے تھے۔

ابوسعیدالخدری سے مروی ہے کہ دسول اللہ علیہ ہے ہمیں دورمضان کو بلایا ہم نوگ روانہ ہوئے حالا تکہ روز ہ دار تھے جب الکدید پنچے تو رسول اللہ علیہ فیلے نے فطر (ترک روز ہ) کا تھم دیا ہمیں شرجین اس حالت ہیں تسبح ہوئی کہ بعض ہم میں سے روز ہ دار تھے اور بعض تارک روز ہ جب ہم الظہر ان پنچے تو آپ نے ہمیں آگاہ کیا کہ ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے اور تارک صوم کا تھم دیا۔

ابوسعیدالحذری ہے مروکی ہے کہ جب رسول اللہ علیہ علیہ کے کہ فتح کرلیا تو ۱۸ یا ۱۷ رمضان کو ہم لوگ آپ کے ہمراہ روانہ ہوئے ہم میں بعض روزہ دار تھے اور بعض نے ترک کردیا تھا مگرناروزہ دار نے تارک روزہ کو برا کہااور نہ تارک روزہ نے روزہ دارکو۔ ابن عماس ہے مروی ہے کہ رسول خدا علیہ نے فتح مکہ کے دن روز ہر کھا جب آپ نَدید کہنچ آپ کے پاکستان کیا تھا جب کے پاکستان کیا تھا جس میں دودھ تھا آپ نے افظار کر لیا اورلوگوں کو بھی افطار کرنے کا تھم دیا۔ ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ علیہ ہے دس رمضان کوائی حالت میں مکہ فتح کیا کہ آپ روز ہ دار مسافر بجابد بتھے۔

اوم فنتح مکہ میں مسلمانوں کی تعداو ..... سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ عام الفتح میں رسول اللہ متالیق آٹھ ہزاریا دس ہزارکوخین لے گئے۔
علیقہ آٹھ ہزاریا دس ہزار کے ہمراہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ والوں میں سے دو ہزارکوخین لے گئے۔
ابن بن کی سے مروی ہے کہ نبی کر میم آلیقہ دس ہزارمسلمانوں کے ساتھ مکہ میں وافل ہوئے۔
عبداللہ کے والد سے مروی ہے کہ ہم نے عام الفتح میں رسول اللہ اللہ اللہ کے ہمراہ جہا و کیا ہم لوگ ایک ہزار سے زائد شخص (ان کی مراوا پی تو م مزید ہے ) اللہ تعالیٰ نے مکہ اور خین آپ کے لئے فتح کر دیا۔

عمامه اورخود کے متعلق مختلف روایات .....انس بن مالک سے مردی ہے کہ عام الفتح میں رسول اللہ منابقہ اس طرح مکہ میں داخل ہوئے کہ مر پرخود تھا آپ نے اسے اتاردیا۔

معن وموسی بن داؤد نے اپنی حدیثوں میں بیان کیا ہے کہ ایک آ دمی یا اس نے کہا کہ یارسول اللہ ابن تطل کیے کے بردوں میں لٹکا ہوا ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہا ہے تل کردو۔

معن نے ای صدیت میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ مخرم (احرام با تھ مصے ہوئے نہ ہتھے)۔
انس بن مانک نے الزہری سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ کوعام الفتح میں اس حالت میں دیکھا کہ آپ کے سر پرخود تھا جب آپ نے اسے اتار ڈالا تو ایک شخص آیا اور کہا کہ یارسول اللہ بیابن مطل ہے جو کھیے کے بردوں میں لٹکا ہوا ہے رسول اللہ عملیہ نے اسے اتار ڈالا تو ایک شخص آیا اور کہا کہ یارسول اللہ بیابن مطل ہے جو کھیے کے بردوں میں لٹکا ہوا ہے رسول اللہ عملیہ نے فرمایا کہ اسے جہاں یا دُمُل کردو۔

طاؤس سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ میں بھی بغیراحرام کے داخل ہوئے سوائے یوم فتح کے دن اس روز آپ بغیراحرام کے داخل ہوئے۔

جابرے مروی ہے کہ عام الفتح میں نبی کریم آنسے اس طرح داخل ہوئے کہ آپ کے سر پر سیاہ مما مرقعا۔
عائشہ سے مروی ہے کہ یوم الفتح میں رسول اللہ علیہ کہ کے اوپ داخل ہوئے اور کہ کے بیچے ہے واپس آئے۔
عائشہ سے مروی ہے کہ عام الفتح میں رسول اللہ علیہ کہ اکے رائے اس گھائی میں واخل ہوئے جو کمہ کے اوپ ہے۔
ابن عمرے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ کہ میں بلندگھائی ہے واخل ہوئے اور پجل گھائی سے نکلے تھے۔
عبیدہ بن عمیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فتح کمہ کے روز اپنے اصحاب سے فرمایا کہ آئ جنگ کا دن ہے اس کئے افطار کر لو۔

شابدنے شعبہ سے روایت کی کے عمرو بن دینار نے عبید بن عمیر سے صرف تین حدیثیں سنیں۔

حضرت عبداللداین مکتوم کے اشعار ..... ابوسلم ویکی بن عبدالرمن بن عاطب سے مروی ہے کہ جب رسول الله الله کوفتح مکه کا دن ہوا تو عبیدائلہ بن ام کتوم آپ کے گرد صفاء ومروہ کے درمیان تھے اور بیا شعار پڑھتے تھے: يا حبذامكة من وادي

ارض بها اهل دعوادی

اے وادی مکہ تیرا کیا کہنا جس میں میرے الل اور عبادت کرنے والے بیں۔

ارض امشي بهابلا دهادي

ارض بها ترسخ اوتادي

توالی زمین ہے جس میں باا ہادی کے چاتا ہوں توالی زمین ہے جس میں میری میخیں مضبوط گری ہیں۔

ابن خطل کا اسجام ..... سعید بن میتب ہے مروی ہے کہ یوم الفتح میں رسول اللہ عظی نے ابن ابی سرح فرتنا المیز ہری اور ابن خطل کا اسجام ..... سعید بن میتب ہے مروی ہے کہ یوم الفتح میں رسول اللہ عظیم کے ابن ابی سرح فرتنا المیز ہری اور ابن خطل کے پاس آئے جو کھنے کے پردوں میں لٹکا ہوا تھا اس کا پہیٹ جاک کردیا۔

این الی مرح کوامان .....انسار میں سے ایک مخص سے جنہوں نے بینذر مانی تھی کداگر این ابی سرح کو دیکھیں تو اسے قل کردیں مجالاتہ ہے ان کی سفارش دیکھیں تو اسے قل کردیں مجالاتہ ہے ان کی سفارش کی حالانکدوہ انساری موارک ابعد بکڑے نبی کریم الله کے حکم کے منتظر سے کہ آ ہا شارہ کریں تو وہ اسے قل کردیں۔
عثمان نے ان کی سفارش کی آپ نے اسے چھوڑ ویا رسول اللہ علیہ نے اس انساری سے کہا کہ تم نے اپنی نذر کیوں نہ پوری کی انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ میں اپنا ہاتھ تکوار کے قبضے میں رکھ کر منتظر تھا کہ آ ہے حکم ویں تو اسے قل کر دول نبی کریم اللہ نے نبی کو اللہ میں اپنا ہاتھ تکوار کے قبضے میں رکھ کر منتظر تھا کہ آ ہے حکم وی تو اسے قل کردول نبی کریم اللہ نہیں کہ اسارہ کرنا خیانت ہے نبی کو یہ مناسب نہیں کہ وہ اشارہ کرے۔
عرب تو اسے قل کردول نبی کریم اللہ نہیں ہے کی سے مردی ہے کہ جب یوم فتح ہوا تو آپ نے صفوان بن امیہ بن طاف ابوسفیان بن حرب اور حارث بن ہشاسم کو بلا بھیجا میں نے کہا کہ اللہ نے ان کے بارے میں قدرت دی ہے کہ انسانہ کو کو جہانہوں نے کہا آ گاہ کریں۔
آپ ان لوگوں کو جو بچھانہوں نے کیا آگاہ کریں۔

معافی کا اعلان ..... نی کریم علی نے لوگوں سے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایس ہے جیسا کہ یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہالاتٹویب علیکم الیوم یغفر ۱ مللہ و ہو ار حمہ الوحمین (آج تم پرکوئی ملامت نہیں ہے اللہ تمہاری مغفرت کرے وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے)

' عمر نے کہا کہ پھر میں رسول اللہ علیہ ہے ان ناموار افعال کی وجہ ہے جو مجھے ہے زمانہ جاہلیت میں سرز دہوئے شرما گیا)رسول اللہ علیہ نے ان ہے جو پچھ فرمایا و وفر مایا ہے۔

تصاویر کعب کومٹانے کا حکم .... جابرے مردی ہے کہ نی کریم آلی نے عربی خطاب کوجوبلی میں تھے زمانہ فتح میں حکم دیا کہ وہ کجے میں آئیں اس میں جوتصور ہوا ہے مٹادیں نبی کریم آلی اس کے اندراس وقت داخل ہوئے جب اس کی تمام تصویریں مٹادی کئیں۔

فضل سے مردی ہے کہ بی کر ممالی بیت اللہ میں داخل ہوئے آپ بیج پڑھتے متے کمبر کہتے تھے اور دعا

كرتے تھے ركوع نہيں كرتے تھے۔

شعیب کے والدے مروی ہے کہ نی کریم عظیقہ عام الفتح میں کیے کی سیر حیوں پر بیٹے مکئے اور اللہ کی حمر و ثنابیان کی اور جو تکلم فر مایا اس میں رہمی فر مایا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔

ابو ہربرہ سے مروی ہے کہ یوم الفتح مکہ میں ایک دھواں تھااوراللہ کے قول کے یہی معنی ہیں (ترجمہ: جس دن آسان کھلا ہوا دھواں لائے گا)۔

سورہ فتح کا ورو ....عبداللہ بن منقل ہے مروی ہے کہ یوم افتح میں رسول اللہ علی کا کے اوننی پردیکھا کہ آپ جارہ ہے۔ آپ جارہے ہیں اور سورہ الفتح پڑھ رہے ہیں اے دہرارہ ہیں اور فرمارے متھے کہ اگر لوگ میرے کر دجمع نہوتے تو میں ضرور دہراتا جیسا کہ دہرایا گیا۔

ورک مساوات ،،،،عباس بن عبدالله بن معبدے مروی ہے کہ رسول الله الله علی کے درسول الله الله الله الله الله الله فق فرمایا کہ جالجیت کی نخوت اوراس کا فخرا ہے ہے دور کر دو کیونکہ سب لوگ آ دم کی اولا دہیں اور آ دم ٹی کے ہیں۔

قیام مکہ میں نماز کے متعلق مختلف روایات وہب بن منبہ سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے پو جھا کہ آیا تہ ہیں یوم فنتے میں پچھ نیمت ملی توانہوں نے کہا کہ ہیں۔

عمران بن حسین ہے مروی ہے کہ فتح مکہ میں نبی کریم میکانی کے کے ساتھ تھا آپ مکہ میں اٹھارہ شب اس طرح مقیم رہے کہ دور کعت نماز قصرے زیادہ نبیس پڑھتے ہتے۔

۔ انس بن مالک سے مروی ہے کہ بٹم رسول اللہ کے ہمراہ روانہ ہوئے آپ نماز میں قصر کررہے ہتھے یہاں تک کر آپ واپس ہوئے۔

معلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ عظیمی رمضان کو مدینے سے نگلے کے کوروانہ ہوئے آپ نماز میں قصر کر رہے ہے تھے یہاں تک کہ واپس ہوئے دور کعت نماز پڑھتے تھے مکہ میں آئے تو وہاں آپ آ دھے مہینے تھہرے قصر کرتے رہے پہر ۲۸ رمضان کو تین روانہ ہو گئے ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم اللہ فی تھے مکہ میں سترہ روز مات کھیر کر دور کعت نماز پڑھتے رہے مراک بن مالک سے مروی ہے کہ نبی کریم اللہ فی میں پندرہ روز رات نماز پڑھی آپ دور کعت بڑھتے رہے۔

. عمران بن حصین سے مروی ہے کہ زمانہ فتح میں رسول اللہ علیہ تھی کمہ میں اٹھارہ شب رہے کیکن دورکعت می تماز بڑھی۔

سبرہ الجبنی ہے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ کے ہمراہ عام اللّتے میں روانہ ہوئے آپ پندرہ شبان روزمقیم رہے۔ ام ہانی کی ایک آزاد کردہ لونڈی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ جب مکہ فتح کیا تو آپ نے ایک برتن منگایا عسل کیا پھرچاررکعت نماز پڑھی۔

ام ہانی نے اپنے آزاد کردہ غلام ابو سرہ کوخبر دی کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ علی ہے مکان میں ایک شخص کے ہارے میں جس کے لئے وہ امان جا ہتی تھی گفتگو کرنے کے لئے داخل ہوئیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ

علیہ اس طرح اندرتشریف لائے اکرسراورداڑھی پرغبار پڑا تھا آپ ایک کیڑے میں مستور ہو مجے اوردونوں رخ (یعنی آ کے کا پیچے اور پیچے کا آ کے کیا) پھر آپ نے جاشت کی آٹھ رکعت نماز پڑھی۔

ام مانی کی سفارش ......ام بانی بنت ابی طالب سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی ہے اور کہا کیا تو ام بانی کے پاس آئے اور کہا کہ جب میں نے انہوں نے دونوں کو پناہ دی علی ان کے پاس آئے اور کہا کہ جب میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے ساتو میں رسول الشفائیة کہ میں ان دونوں کو ضرور قبل کروں گا۔ام بانی نے کہا کہ جب میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے ساتو میں رسول الشفائیة کے پاس آئی جو الل مکہ کے اعلی بلند جھے میں تھے رسول اللہ علیہ نے جھے دیواتو کہا کہ مرحبا اور قرمایا کہ اے ام بانی تمہیں کون کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا کہ بارسول اللہ میں نے اپنے دیوروں میں سے دوآ دمیوں کو پناہ دی ہے مرحلی اللہ علیہ تھے نے قرمایا کہ جسے تم نے بناہ دی اسے ہم نے بناہ دی رسول اللہ علیہ تھے نے قرمایا کہ جسے تم نے بناہ دی اسے ہم نے بناہ دی رسول اللہ علیہ تھے تے قرمایا کہ جسے تم نے بناہ دی اسے ہم نے بناہ دی رسول اللہ علیہ تھے تھے تھے تھے تا ہا گھر آپ نے اپنا کپڑا الے کراوڑ ھالیا اور علیہ تو اپنا کپڑا الے کراوڑ ھالیا اور قرمی کے اپنا کپڑا الے کراوڑ ھالیا اور قرمی کے تا تھ کھڑے ہوئے۔

عامل سعید بن سعید العاص .....سعید بن سالم المکی نے ایک شخص سے روایت کی کہ جس کا انہوں نے نام بھی لیا ( مگر راوی کو یا دنیں رہا ) رسول اللہ علیات جب مکہ فتح کیا تو آپ نے اس کے بازار پرسعید بن الم بھی لیا ( مگر راوی کو عامل بنایا جب بی کریم تیافتہ نے طاکف جانے کا ارادہ کیا تو سعید بن سعید آپ کے ہمراہ روائہ ہوئے اور طاکف میں شہید ہوئے۔

عماب بن اسبید کی بحیثیت عامل مکرتقرری ....ابن جری سے مروی ہے کہ جب عام الفتح میں نی کر پھر الفتے ماں الفتح میں نی کر پھر الفتے طائف کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے ہیر ہ بن شبل بن العجلان النقی کو کے پر قائم مقام بنایا جب آپ طائف سے واپس آئے اور مدینے روائی کارادہ کیاتو ۸ ھی عماب اسیدکو کل معظمہ اور جج کا عامل بنایا۔ حارث بن مالک برصاء ہے مروی ہے کہ میں نے نبی کر پھر الفتے کو ایوم فتح میں کہتے سنا کہ اس کے بعد قیامت تک کے میں قریش سے تفریر جنگ نہیں کی جائے گی۔

سمر بيرخالد بن ولمبير ..... ۲۵... رمضان ۸ کو بجانب العزی (بت) خالد بن الوليد کاسريه دوار

العزی کے بت کا انہدام ..... رسول اللہ علیہ نے جب مکہ نتے کیا تو خالد بن ولید کو العزیٰ کی جانب بھیجا کہ وہاں ہے ماتھ روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر جانب بھیجا کہ وہاں ہے اور وہاں پہنچ کر اسے منہدم کر دیں وہ آپ کے اسحاب کے تمیں سواروں کے ساتھ روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر اے منہدم کر دیارسول اللہ علیہ ہے پاس آکراس کی خبر دی تو فر مایا کہ کیا تم نے کوئی چیز دیکھی انہوں نے کہا کہ نہیں فرمایا کہ پھرتو تم نے اے منہدم نہیں کیا واپس جا وَاورائے منہدم کرو۔

ا کیک عورت کافل ..... خالدلو نے وہ غصے میں تھے انہوں نے اپنی تلوار میان سے باہر کرلی ان کی طرف

ا یک عورت آئی جو ہر ہندسیاہ بٹھرے ہوئے بالوں والی تھی اس پرمجاور چلانے لگا خالد نے اسے مارااور دو کمکڑے کر دیا۔ ر سول الله کے پاس آ کرخبروی تو فر مایا کہ ہاں میں عزیٰ تھی جو ہمیشہ کے لئے اس امرے مایوس ہوگئی کہ تمہارے بلاد میں اس کی پرستش کی جائے گی وہ مقام نخلہ میں تھی اور قریش اور تمام بنی کنانہ کے لئے ان بنوں میں سب سے بری تھی اس کے خدام اور مجاور بن سلیم سے بن شیبان تھے۔

سمر بيه عمر و بن العاص ..... رمضان ٨هين سواع ي جانب سريه عمر و بن العاص موا ـ رسول اکرم النافی نے مکہ فتح کیا تو عمرو بن العاص کوسواع کی جانب روانہ کیا جو ہذیل کا بت تھا تا کہ اسے منہدم کردیں

بت خاند مزمل کا انهدام .....عرونے بیان کیا کہ جب میں وہاں پہنچا تواس بت کا مجاور ملااس نے کہا کہتم کیا جاہتے ہو میں نے کہا کہ مجھے رسول ا کر میلائے نے تھم دیا ہے کہاں بت کومنہدم کر دوں اس نے کہا کہتم اس پر قادرند ہو کے میں نے بوجھا کہ کیوں اس نے جواب دیا کہ وہ محفوظ ہے میں نے کہا کہ اب تک تو باطل ہی میں ہے تیری خرابی ہو کیا وہ سنتا ہے یاوہ دیکھتا ہے۔

اس کے قریب گیا اوراس کوتو ڑ ڈالا اپنے ساتھیوں کو تھم دیا کہ خزانے کی کوٹھڑی مندم کردیں مگراس کوٹھڑی ے کھونہ ملامجاورے کہا کہ تونے کیاد یکھااس نے کہا کہ میں اللہ کے لئے اسلام لا تا ہوں۔

# سربيسعيدبن زيدالاههلي

رمضان ٨ ميل بجانب مناة سرية سعيد بن زيد بن الاشهلي موا\_

رسول الله عَلَيْنَةُ نے جب مكه فتح كيا تو آپ نے سعيد بن زيدالا شبلى كومنا ق كى جانب روانه كيا جوالمثل میں غسان اور اوس وخزرج کابت تھا فتح مکہ کے دن رسول اللہ علیہ نے سعد بن زید الاشہلی کو بھیجا تا کہ وہ اسے منبدم کردیں۔

سعد بیں سواروں کے ہمراہ روانہ ہوئے وہاں وہ ایسے وقت پنچے کداس پرایک مجاور بھی تھا مجاور نے کہا کہ تم كياجات بوانبول في كما كدمناة كالنبدام ال في كما كرتم اوريكام.

بہت خانہ مناق کا انہدام .....سعداس بت کی طرف بڑھاتے میں ان کی جانب ایک سیاہ اور بر بند پرا گندہ بال والی ایک عورت نکل آئی جو کوس ری تھی اپنے بینے پر باتھ مارر بی تھی مجاور نے کہا کہ اے منا ۃ اس پر اپنا : غنسب كرسعد بن ريدالا شبل ال مارئے كے يهاں تك موقل ہوگئ إنهوں نے اپنے ساتھيوں كو بہت كى جانب متوجہ کیا مگرخزانہ میں پچھند پایا سعداوران کے ساتھی رسول اکر مہلی کی خدمت میں آئے بیدواقعہ ۲۴ رمضان کے حکوموا

### سربيخالدبن وليده

شوال ٨ هيں بن جزيمه كى طرف جو بن كنانه ميں سے تصاور كے سے بينيے پيلملم كے نواح ميں ايك شب کے راستہ پر تھے خالد بن ولید کا سریہ ہوا ( یمبی سریہ ) یوم الغمیصا ءتھا یعنی جنگ مقام الغمیصا ) جب خالد بن ولید عزی توڑنے ہے لوٹے اور رسول اللہ مکہ میں مقیم نتھ تو آپ نے انہیں بنی جذیر کی جانب وعوت اسلام کے لئے بھیجا لیکن انہیں مقاتل وجنگ بحو بنا کرنہیں بھیجا تھا وہ مہاجرین وانصار بن سلیم کے تین سو بچاس آ دمیوں کے مراہ روانہ ہوئے۔

بنی جذیمہ سے استنفسار وگرفتاری سس خالدان کے پاس پنچ تو پوچھاتم کون ہوان لوگوں نے کہا کہ مسلمان ہم نے نماز پڑھی ہے محقظ کے گفتہ بی کے اورا پنے میدانوں سمجدیں بنائی ہیں اورا زان کہی ہے انہوں نے کہا کہ تہارے پاس ہتھیاروں کا حال کیا ہے جواب دیا کہ ہمارے اور عرب کے درمیان عداوت ہے ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ لوگ ہوں گے تو ہم نے ہتھیار کے خالد نے تھم دیا کہ ہتھیار کھ دوا تہوں نے ہتھیار کھ دے خالد نے سب کو گرفتار کرلیا اور بعض کی مشکیں بھی کس دین اور سب کواپ میں تقسیم کردیا۔

**اسیران بنی جذیمه کافتل** ……جب صحیح ہوئی تو خالد نے تھم دیا کہ جس کے ہمراہ قیدی ہوتو وہ اس کا تکوار سے کام تمام کردے ہوسلیم نے جوان کے ہاتھ میں تھے ان کوٹل کر دیالیکن مہاجرین وانصار نے اپنے اپنے قیدی آزاد کر دیئے۔

منفتو کین کا خون بہا ..... خالد نے جو پچھ کیا وہ نبی کر بم ایک کے پاس پہنچا تو آپنے فرمایا کہ اے اللہ میں خالد کے خواب کے اسے اللہ میں خالد کے نعل سے تجھ ہے برات جا ہتا ہوں آپ نے علی بن الی طالب کور دانہ کیا انہوں نے مقولین کا خون بہا ادا کر دیا اور نقصان کی تلاقی کی پھررسول اکرم میں ہے گیاس آکر خبر دی۔

بیوم الغتمیصا ء ……ابوحدرہ سے مردی ہے کہ میں اس تشکر میں خالدین ولید کے ہمراہ تھا جسنے یوم الغمیصاء میں بنی جذیمہ پرحملہ کمیا ہم ان کے پاس ایک ایسے شخس سے ملے ج کے ہمراہ عورتیں تھیں وہ ان عورتوں کو بچانے کے لئے لڑنے لگا اور بیدر جزیر ہے لگا۔

رخین الیال المحضاء و ابعن مشی جیبات کان لم یضر ملحن (اے عورت ازار کے دامن چھوڑ دے اور تو قف کرسپوتوں کی حیال کہ گویا خوف کرتے ہی نہیں) ان یمنع الوام ثلاث ثمنن (اگرقوم کوتین آ دمی بھی روکیس توضرور نئے جائے)

ر اوی نے کہا کہا تفاقا ہم ایک اور ' ں ہے ملے جس کے ہمراہ عور تیں تھیں وہ بھی ان کی جانب سے لڑنے لگا اور شعر پڑھنے لگا۔

> قد علمت بیضاء قلمی ضوباء عا لاتملا اللجین منها نسا محوری سرخ کو لے والی عورت نے جان لیا کہ بمری والا اوراونٹ والا اس کی حفاظت کرے گا لاضربن المیوم ضوبا ٹھاضرب

المذبذين المخاض القسما

آج میں ضرور بے نیاز کردوں گاجس طرح کوئی مرد بے نیاز کرتا ہے

اس نے اس کی طرف سے جنگ کی یہاں تک کداسے پہاڑ پر چڑھالے گیا راوی نے کہا کہ ایک اورشخص ہم سے ملے جن کے ہمراہ عور تیں تھیں وہ ان کی طرف بڑھنے لگا بیا شعار پڑھنے لگا

قدعلمت بيضاتلهي العرسا

لاتملا اللجين منها نها

الیں گوری عورت نے جودلہن کو بھلادی ہے جان لیا کہاس کے کم گوشت کو پہتہیں بھر گا

لاضربن اليوم ضربائعا

ضرب المذيدين المخاص الفغسا

آج میں ضروت تیز سفر کروں گاان لوگوں کا سفر بھری ہوئی پشت والے اونٹوں کو ہنکاتے ہیں )اس نے اس کی طرف سے جنگ کی بہاں تک کہ آئییں بہاڑ پر چڑھالے گیا خالد نے کہا کہ ان لوگوں کا تعاقب نہ کروعصام المحر نی سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا بھیلے ہے کہ دوز (بطن تخلہ سے عزٰ ی کے منہدم ہونے کا دن مراد ہے) ہمیں بھیجا اور فرمایا جس آباوی میں از ان سنویا مسجد نہ دیکھو وہاں لوگوں کوئل کروا تفاقات ہم ایسے شخص سے ملے اس سے پوچھا کہ تو کا فرہ جا کہ ہمیں کا فرہوں تو تھر جا وہ ہم نے اس سے کہا کہ اگر تو کا فرہوگا تو ہم تھے تل کریں گیا ہوں تو تھر جا وہ ہم نے اس سے کہا کہ اگر تو کا فرہوگا تو ہم تھے تل کریں گیا اور کہا کہ ایک مجھے اتنی مہلت دو کہ میں عور توں کی حاجت پوری کردوں وہ ان میں سے ایک عورت کین یاس گیا اور کہا کہ اے میش عیش کے خاتمہ پر اسلام لے آ۔

اريتك انطالبكم فوجد تكم

بجيلة اوادركتكم بالخوافق

( کیاتم نے دیکھاجب میں نے تمہاری تلاش کی تھی اور پھرتمہیں پایا تھا تو مقام حیلہ میں پایا تھا (خوانق میں )

اما كان اهلا ان ينول عاشق تكلف ادكاج السرى و الووابق

( کیاعاشق اس کا اہل نہ تھا کہ اس کے ساتھ فیاضی کی جائے جس نے را توں میں اور سخت گرمیوں میں چلنے کی تکلیف گوارہ کی)۔

فلاذب لي قد قلت اذنحل جيره

اثيبي بود قبل احدى البوائق

پھرمیراکوئی گناہ نہیں میں نے اس وفت کہد دیا تھا جبکہ ہم پڑوی تھے اے عورت محبت کی جزاء دے کسی ایک نازل ہونے والی مصیبت سے قبل۔

اثيبي بود قبل ان تشخط النوي

ديناويي اميري باالحبيب المفادق

(محبت کی جزاء دے بل اس کے گھر اور میرا جدائی کرنے والا امیر محبوب کودور کردے)۔ اس عورت نے کہا کہ ہاں تو دی اور سات سال بے دریے آٹھ سال جن میں مہلت ہوزندور ہے۔ طبقات ابن سعد حصداول سیرت النبی ﷺ کیمر ہم لوگ اس کے قریب گئے اور اس کی گرون ماردی وہ عورت آئی اور اس پر تیرا ندازی کرنے تکی یہال تک کہ وہ مرگئی سفیان نے کہا کہ وہ عورت خوب پر کوشت تھی۔

غر و هستین ..... شوال ۸ هیس رسول الله علیه کاغز و هنین هواای کوغذوه هوازن بھی کہتے بین حنین ایک وادی ہے اس کے اور کے کے درمیان تین رات کا فاصلہ ہے۔

اشراف ہوازن اور تقیف کا اتحاد ..... جبرسول اللہ علی نے مکہ فتح کیا تو ہوازن اور ثقیف کے اشراف ایک دوسرے کے باس سکتے انہوں نے اتفاق کرلیا اور بغاوت کردی ان سب کو مالک بن عوف النصری نے جمع کیا جواس زمانے میں تمیں سال کا نتمااس کے قم پرلوگ اپنے ہمراہ مال عورت اور بچوں کو لے آئے وہ اوطاس میں اتر ہے اور ان کے پاس امداد آنے لگی انہوں نے رسول اللہ علیہ کی جانب بغرض مقابلہ جانے کا ارادہ کیا

ر سول الله علیالله کی مکہ ہے روا تگی .....رسول الله علیاتی علیہ کے ہے ۲ شوال یوم شنبہ کو ہارہ ہزار مسلمانوں کے ہمراہ جن میں دی ہزاراہل مدینہ ہتے دو ہزاراہل مکہروانہ ہوئے ابو بکرنے کہا کہ آج ہم قلت کی وجہ ہے مغلوب نہوں گےرسول الٹیلیسے کے ہمراہ بہت ہے مشرکین بھی روانہ ہوئے جن میں صفوان بن امبیجی تفارسول اللہ علی نے اس سے سوزر ہیں مع سامان کی عاریتاً لی تھیں شب شنبہ دس شوال کوشام کے وقت آ ہے حتین پہنچے۔ ما لک بن عوف نے تمین آ دمیوں کوروا نہ کیا کہ رسول اللہ علیہ کے اصحاب کی خبر لائمیں وہ لوگ اس طرح اس کے باس واپس ملیٹ مھنے کہ رعب کی وجہ سے ان کے جوڑ جوڑ الگ الگ ہو گئے تھے۔

**اسلامی علم .....** رسول الله علی نے عبداللہ بن ابی حدر دالاسلمی کوروانہ کیا وہ ان کے کشکر میں داخل ہوئے اس میں کھوے اوراس کی خبر لائے جب رات ہوئی تو مالک بن عوف نے اپنے ساتھیوں کی طرف قصد کیا اس نے انہیں وادی حنین میں تیار کیااورمشورہ دیا کہوہ سب محمداوران کےاصحاب پرایک دم ہے حملہ کردیں۔

ر سول الله علي في اين اصحاب كوسيح تزك تيار كرك اور ان كى چند مقيل بنادي ايويه (جھوثے حبسنڈے )اور (رایات ) بڑے جسنڈے ان کے متعلقین کودئے مہاجرین کے ہمراہ ایک لوا (حجموثا حبسنڈا) تھا جسے علی بن طالب اٹھائے ہوئے تھے ایک رایت بزاحجنڈ اٹھا جے سعد بن الی وقاص اٹھائے ہوئے تھے ایک رایت بڑا حجنڈ ا عمر بن خطاب اٹھائے ہوئے تتھے۔

خزرج کالواء (حچھوٹا حجنڈا) حباب بن منذراٹھائے ہوئے تنصادرکہا جاتا ہے کہخزرج کا ایک دوسرا جھنڈا سعد بن عبادہ کے ہمراہ تھا اوس اورخزرج کے بربطن (شاخ قبیلہ ) میں لواء یارایت تھا جسے انہیں کا ایک نامزد سخص اٹھائے ہوئے تھا قبائل عرب میں سب کے پاس الوبیہ ورایات (حجھوٹے سے بڑے حجصنڈے تھے )جہمیر انہیں کی نامز جماعت اٹھائے ہوئے تھی۔

رسول اکرم آلی جس روز مکہ ہے روانہ ہوئے آپ نے سلیم کومقد مد بنایا ان پر خالد بن ولید کو عامل بنایا برابروہی آپ کے مقدمہ برعامل رہے یہاں تک کہوہ الجعر انہیں اترے۔ مسلمانوں پراجا نک جملہ ..... رسول اللہ وادی الحنین میں تیاری کے ساتھ پہنچ آپ سفید نچر پرسوار ہوئے دوزر ہیں اور مغفر دخود پہنی پھر ہوازن کے آگے کوئی شے نظر آئی جس کی مثل تاریکی و کٹر ت بھی انہوں نے نہ دیمھی تھی اور صبح کے وقت کی تاریکی میں تھی۔

وادی کے تنگ راستوں اور کھا نیوں میں سے نشکر نکلے انہوں نے ایک دم سے حملہ کردیا بی سنیم اوران کے ساتھ اہل مکہ اور دوسرے لوگ پیشت بچھیر کر بھا ہے۔

رسول النُمانِيَّة كَبِّ كَكِرُاكِ الله الله الله الراس كے مددگار میں اللہ كا بندہ ہوں اور اس كارسول ہوں رسول اللہ منابقة لشكر كى طرف رواند ہوئے آپ كے ياس وہ لوگ بھى لوئے جو بھا گے تھے۔

تا بت قدم مسلمانول کے اساءگرامی .....اس روز آپ کے ہمراہ عباس بن عبدالمطلب علی بن ابی طالب فضل بن عباس ابوسفیان ابن عبدالمطلب ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب ابو بکروعمراسامہ بن زیدا ہے چند محمر والوں اور ساتھیوں کے ثابت قدم رہے۔

مسلما **تول کا شد پیرحملہ** ....عباسے آپ فرمانے گئے کہ تم نداد دائے گروہ انصار اے اصحاب السمر ہ سے اصحاب سور ق البقرہ انہوں نے ندا دی اور دہ تھے بھی بڑی آ واز والے لوگ اس طرح متوجہ ہوئے گویا وہ اونٹ ہیں جب وہ اپنے بچوں پرمشقت کرے ان لوگوں نے کہا کہ یالبیک یالبیک پھرمشرکین پرحملہ کردیا۔

رسول النّعظِيظَة نے نظرا تھائی اوران کالڑنا دیکھا تو فر مایا اب جنگ شروع ہوگئی میں نبی ہوں غلط نہیں ہوں میں عبر میں عبدالمطلب کا فرزند ہوں پھرآ ب نے عباس بن عبدالمطلب سے فر مایا کہ جھے کنگریاں دوانہوں نے آپ کوز مین سے کنگریاں دیں آپ نے شاہت الوجوہ (چبرے ہرے ہوں) کہکر وہ کنگریاں مشرکین کے چبروں پر پھینک دیں اور فر مایا رب کعبہ کی قسم بھا کواللّہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا وہ اس طرح بھا گے کہان میں سے کوئی کسی طرف رخ نہ کرتا تھا۔

قبل عام .....رسول اکرم الله نظیم و یا جس پرجس کا تھم چلے اسے تل کردیا جائے مسلمان غضبنا ک ہوکران پرحملہ کررہ جھے جی کہ بنچ اور عور تمس بھی ان ہے نہ بنچ رسول اللہ علیہ کے معلوم ہوا آپ نے عور توں اور بچوں کے تشکیر کی سے منع کیا حنین کے روز الماکہ کی بہجان سرخ عما ہے ہوئے گئی جہیں وہ اپنے شانوں کے درمیان لٹکائے ہوئے منجورسول اللہ علیہ ہوتو اس کا اسباب اس منع کیا تھے رسول اللہ علیہ ہوتو اس کا اسباب اس منع کے باس اس کی شہادت بھی ہوتو اس کا اسباب اس قاتل کے لئے ہے۔

کفار کا فرار .....رسول الله علی نظیم نے دشمن کی تلاش کا تھم دیاان میں ہے بعض ہنچے بعض نخلہ کی طرف اور ان کی ایک جماعت اوطاس روانہ ہوئی۔ ابوعامر کی شہا دنت .....رسول اللہ علیہ نے ابد عامر الاشعری کے لئے لواء (جھوٹا جھنڈا) بائدھا انہیں لوگوں کی تلاش میں روانہ کیا ہمراہ سلمہ بن الاکوع بھی تھے مسلمان جب شرکین کے قریب پہنچ گئے تو دیکھا کہوہ لوگ رک رک رہے تھے ابوعامر نے ان میں سے نوجنگجوؤں کوئل کردیا دسواں آ دمی ظاہر ہوا جوزر دعامہ باند سے ہوئے تھا اس نے ابوعامر کوئلوار ماری اور قبل کردیا۔

شہداء کے اسائے گرامی .....مسلمانوں میں ہے ایمن بن عبید بن زیدالخزر بی جوام ایمن کے بیٹے اور اسامہ بن زید الخزر بی جوام ایمن کے بیٹے اور اسامہ بن زید کے اخیانی بھی تضراقہ بن حارث قیم بن تغلبہ بن زیدلوزان بھی قبل ہوئے نبی نظر بن معاویہ کے ساتھ جنگ بہت شدید ہوئی پھر بنی رباب کے ساتھ عبداللہ بن قیس نے جومسلمان تنے کہا کہ بنی رباب تو ہلاک ہو گئے۔

#### ما لك بنعوف كا فرار

رسول الله علی نظامی میں اللہ علی کے اسٹر مسلمانوں کی مصیبت ( کی مکافات پوری کردے) مالک بن عوف گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی پر کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ اس کے کمزور ساتھی چلے مکے اور ان کا آخری آ دمی تک آ گیا پھروہ بھا گااور قصر بلیہ میں پناہ لی اور کہا جا تا ہے کہ تقیف کے قلعے میں داخل ہوگیا۔

اسیران جنگ و مال نغیمت .....رسول الله علی نیدین اوراموال نغیمت کے جمع کرنے کا تھم دیا وہ سب یجا کیا گیا ۔مسلمانوں نے اے البحر انہ میں نتقل کر دیا وہاں رکا رہا یہاں تک کہ رسول اکرم علی فیا طاکف سے واپس ہوئے مسلمان اپنے اپنے سائیہانوں میں تھے جہاں وہ دھوپ سے بچاؤ میں تھے قیدی چھ ہزار تھے اونٹ چوہیں ہزار بکریاں جالیس ہزارے زاکداور چار ہزاراوقیہ چاندی۔

رسول اکرم اللی نے قید یوں کے فیطے میں اس کئے دیر فر مادی کہ شایدان کا وفد آپ علی ہے پاس آئے آپ نے مال سے ابتدا کی سب سے پہلے ان لوگوں کو دیا جن کی تالیف قلوب مقصود تھی۔

ا بوسفیان برنو از شات ..... آپ نے ابوسفیان بن حرب کو جالیس اوقیہ چاندی اور سواونٹ دیے انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا پزید ہے آپ نے فرمایا کہ جالیس اوقیہ اور سواونٹ دے دوانہوں نے کہا کہ میرا بیٹا معاویہ ہے آپ نے فرمایا کہ اسے بھی جالیس اوقیہ اور سواونٹ دو۔ مال غنیمت کی تقسیم ..... کیم بن حزام کواونٹ دئے اس نے آپ سے درخواست کی تو آپ نے وہ بھی دئے آپ سے درخواست کی تو آپ نے وہ بھی دئے آپ نے نظر بن حارث بن کندہ کوسواونٹ دئے اسید بن جاربیالفقی کو بھی اونٹ دئے علاء بن حارث الفقی کو پانچ اونٹ دئے حویطب بن عبدالعزیٰ کوسواونٹ دئے عینیہ بن حصن کوسواونٹ دئے مالک بن عوف کوسواونٹ دئے عباس بن مرد کو چالیس اونٹ دئے اور کہا جاتا ہے کہ پیاس اونٹ دئے اور کہا جاتا ہے کہ پیاس اونٹ دئے۔

۔ یسب آپ نے شمس میں ہے دیا اور بہی تمام اقوال میں ہمارے نز دیک سب سے زیادہ ٹابت ہے آپ نے زید بن ٹابت کولوگوں پرتقتیم کر دیا ہر مخص کے جھے میں جاراونٹ اور جالیس بکریاں ہوئیں اگر کوئی سوار تھا تو اس نے بار ہ اونٹ اورا یک سومیں بکریاں لیس اورا گراس کے ہمراہ ایک گھوڑے سے زائد تھا تو اس کا حصہ نہیں لگایا گیا۔

ا پوزرقان کی سفارش .....رسول الله علی پاس بوازن کاوفد آیا جن کارکیس زہیر بن صردتھا ان میں رسول اللہ اللہ کا رضاعی چیا ابوزرقان بھی تھا ان لوگوں نے آپ سے سفارش کی کہ آپ قید یوں کے معالم میں احسان کریں فرمایا کہ میں تہم شار میں کوئی چیز احسان کریں فرمایا کہ میں تہم شار میں کوئی چیز مرا اور عبد المطلب کی اولا د کا ہے وہ تو تمہارا ہے اور میں تمہارے لئے لوگوں سے درخواست کروں گا۔

مال غنیمت کی والیسی .....مباجرین دانصارے کہا کہ جوہماراہے دہ رسول اللہ علیہ کا ہے گرا قرع بن حابس نے کہا کہ میں اور بنی تمیم تو نہ دیں مے عینیہ بن حصن نے کہا کہ میں اور بی فزارہ دیں مے بنوسلیم نے کہا کہ جو ہماراہے وہ رسول اللہ علیہ کا ہے تو عباس بن مرداس نے کہا کہ تم لوگوں نے میری تو بین کی۔

رسول الله عظیمی نے فرمایا یہ جماعت مسلمان ہوکرآئی ہے جس نے ان کے قیدیوں کے فیصلے میں تاخیر کی تعلیم کے ان کے قیدیوں کے فیصلے میں تاخیر کی تعلیم کے انہیں اختیار دیا تھا مگرانہوں نے عورتوں اور بچوں کے مساوی کی چیز کونہیں کیا جن کے پاس ان میں سے کوئی ہواور وہ دل سے واپس کر دئے پر راضی ہوتو یہ راستہ اچھا ہے جو راضی نہ ہووہ بھی انہیں واپس کر دے مگر یہ ہم پر قرض ہوگا ان چے حصوں میں جواللہ ہمیں سب سے پہلے غنیمت میں دے گا۔

انہوں نے کہا کہ ہم رامنی ہیں اور ہم نے مان لیا انہوں نے ان کی عور تیں اور بیچے واپس کردیے ان میں سے سوا کئے عینیہ بن حصین کے سے اختلاف نہیں کیا اس نے ان کی بڑھیا واپس کرنے سے انکار کردیا جوان کے قبضے میں آئی تھی آخراس نے بھی اس کوواپس کردیا۔ قبضے میں آئی تھی آخراس نے بھی اس کوواپس کردیا۔

رسول الله علي في قيريول كوايك أيك تبيط (قبط كاكيرًا) ببنايا تفا

انصار کا اعتر اص واظهرار واطمینان ..... جب انصار نے رسول التُقابِ کی وہ عطاد کیمی جوقریش اور عرب میں تقی تو انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی رسول التُقابِ نے نے فرمایا کہ اے کر وہ انصار کیاتم راضی نہیں ہو کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے کرواپس جا نمیں اورتم رسول التُقابِ کو لے کراہے کجا دُوں کی طرف واپس جا وَ انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ ہم تقلیم اور حصہ میں آب سے راضی ہو گئے۔

رسول التعلیف کی الصار کے لئے وعاً .....رسول الله علی کا دار الله الله علی کا دار الله الله الله الله علی کا در م فرما د

جب مدینے کی والیسی کا ارادہ کیا تو آپ شب شنبہ ۱۸ ذی القعدہ کوروانہ ہوئے عمرہ کا احرام ہا ندھا اور کے بین داخل ہوئے پھر طواف وسعی کیا ورا بنا سرمبنڈ ایا اس رات آپ سب باش کی طرح البحر انہ والیس آئے پنجشنبہ کی شرح ہوئی تو آپ مدینے والیس ہوئے آپ وادی البحر انہ میں چلے یہاں تک کہ سرف میں نکلے اور مرالظہر ان کا راستہ اختیار کیا پھر مدینے گا۔

عباس بن عبدالمطلب سے مروی ہے کہ یوم حنیں میں مسلمانوں اور مشرکوں کا مقابلہ ہوا مسلمانوں نے پشت پھیر لی میں سنے رسول اللہ علیہ گھا کہ اس حالت میں دیکھا کہ آپ کے ساتھے سوائے ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب کے وَلَى شقاوہ نبی کریم علیہ کی رکاب پکڑے تھے نبی کریم ایک نے مشرکیین کی طرف تیزی کرنے میں کوتا ہی نہیں گی۔
میں کوتا ہی نہیں گی۔

حصرت عباس کوندا و بینے کا تھیم ...... پھر آپ کے پاس کوئی آیا نچر کی نگام پکڑی آپ اپنے سفید نچر پر تھے فر مایا کہ اے عباس پکاروا ہے اصحاب السمر و میں بلند آواز والا آ دمی تھا اپنی آواز سے ندا دی کہ کہاں ہیں اصحاب السمر ووواس اس اونٹ کی طرح جوا ہے بچوں پر شفقت کرے یالبیک کہتے ہوئے آئے۔ اصحاب السمر مشرکیں بھی آئے ان کی کان مسلم انوں کا دہ تا اللہ جوا دوج تا انداز کی دوانہ اور کر دور مشرکیں بھی آئے کان مسلم انوں کا دہ تا اللہ جوا دوج تا انداز کی دیا ہوگا ہوا دوج تا انداز کی دور کے دورانہ اور کر دورانہ اور کر دورانہ اور کر دورانہ اور کر دورانہ اور کی دورانہ اور کر دورانہ اور کی دورانہ اور کی دورانہ اور کی دورانہ اور کر دورانہ اور کر دورانہ اور کر دورانہ اور کی دورانہ اور کر دورانہ اور کر دورانہ اور کی دورانہ اور کر دورانہ کی دورانہ اور کر دورانہ کی د

مشرکین بھی آئے ان کا اورمسلمانوں کا مقابلہ ہوا دومر تبدانصاری نے ندا دی اے گروہ انصار اے گروہ انصار پھرندا پکارصرف بن حارث ابن الخزرج میں ہی رہ گئی انہوں نے ندا دی اے بی حارث بن الخزرج ۔ میں میں میں اللہ

نبی کریم الکی ہے جگر پر سے او نیچے ہو کران کی لڑائی معائند فر مائی اور کہا یہ وقت جنگ کے گرم ہونے کا ہے آپ نے ا کا ہے آپ نے اپنے ہاتھ میں کنگریاں بھریں اور آنہیں بھینک دیا بھر فر مایا کہ رب کعبہ کی قتم بھا گواللہ کی قتم ان کی حالت بدلتی رہی ان کی تکواریں کند ہوتی رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آئییں شکست دے دی۔

اسیران جنگ کی رہائی .....الزہری نے کہا کہ جھے ابن میتب نے خبردی کہاں روزمسلمانوں کو چھ ہزار نیدی ملے مشرکین مسلمان ہوکر آئے اور کہا کہا ہے نبی اللہ آپ لوگوں میں سب سے بہتر ہیں آپ نے ہمارے مال عورتوں اور بچوں کوگرفتار کرلیا ہے۔

فرمایا کہ میرے پاس وہی قیدی ہیں جوتم و مکھ رہے ہوسب سے بہتر وہ بات ہے جوسب سے زیادہ سجی ہو

تشہیں اختیار ہے یا تو تم مجھ سے اپنے بچوں اور عورتوں کو لے لو یا اپنا مال لے لوانہوں انے کہا کہ ہم لوگ ایسے نہیں میں کہ حساب میں کوئی چیز عورتوں اور بچوں کے مساوی کریں۔

نی کریم اللے خطبہ پڑھتے ہوئے اٹھے اور قرمایا کہ بیلوگ مسلمان ہوکر آئے ہیں ہم نے عور توں اور پول اور بال میں اختیار ویا تھا گرانہوں نے حساب میں سی چیز کو عور توں اور بچوں کے مساوی نہیں کیالہذا جس کے پاس ان میں ہے جو پچھ ہوائی کا دل واپس کرنے پر راضی ہوتو ہے داستہ بہتر ہے جوراضی نہ ہوتو وہ ہمیں دے دے ہیں ہوتو ہیں اور شلیم کرتے ہیں قرض ہوگا جب ہم پچھ پا کمیں تو بیقرض اوا کر دیں گے انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ ہم راضی ہیں اور شلیم کرتے ہیں آب نے فر مایا کہ جھے نہیں معلوم شاید کوئی تم میں ایسا موجود ہو جوراضی نہ ہولہذا تم لوگ اپنے نمائندے جھیجو جو ہمارے پاس ہمائندے ہیں اور شلیم کرتے ہیں۔

ا پوعبدالرحمن الفہر کی کی روابیت .....ابوعبدالرحمٰن الفہری ہے مردی ہے کہ غزوہ حنین میں ہم رسول اللہ علیقہ کے ہمراہ تھے خت تیز اور شدید گری والے دن روانہ ہوئے ایک درخت کے سائے کے بنجے اترے جب آقاب ذھل گیا تو میں نے اپنی زرہ پہنی گھوڑے پر سوار ہوار سول اللہ علیقہ کی جانب روانہ ہوا آنحضرت اپنے خیمے تھے میں نے اسلام علیک یارسول اللہ چلنے کا وقت آگیا آپ نے فرمایا کہ اچھا مجرفر مایا کہ اے بلال وہ ہول کے بنجے سے اس طرح اسمے کو یا ان کا سابیہ طائر جڑیا کا سابہ ہوادر کہا کہ لبیک وسعد میں آپ پر فدا ہوں آپ نے فرمایا کہ میرے کھوڑے برزین کس دو۔

انہوں نے ایک زین نکالی جس کے دونوں دامن مجور کی چھال کے متے مرتفق بھی نہیں تھا زین کس دی آپ سوار ہوئے اور ہمراہ ہم بھی سوار ہوئے رات بحر ہم نے ان کے مقابلہ میں صف بندی کی دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کی بوسو تھی مسلمانوں نے پشت بھیر لی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا نبی کریم تعلیہ نے فر مایا اللہ کے بندو میں اللہ کا بندہ اوراس کارسول ہوں بھر فر مایا کہ اے گروہ مہاجرین میں اللہ کا بندہ اوراس کارسول ہوں بھر فر مایا کہ اے گروہ مہاجرین میں اللہ کا بندہ اوراس کارسول ہوں۔

رسول اکرم علی کے محورے پرے کو دیڑے آپ نے ایک منی کی مجھے خبر نہیں کہ جو مجھ سے زیادہ آپ کے مزد دیک بتنے کہ وہٹی آپ نے مشرکین کے منہ پر ماری اور فر مایا کہ چبرے برے ہوں اللہ نے ان کوشکست دی۔

سر و سے مروی ہے کہ یوم حنین میں ہم پر ہارش ہوئی تو آپ علی کے منادی نے ندادی کہ کجاؤوں میں نماز ہوگی۔

کفار کوشکست .....عبداللہ بن مسعود ہے مروی ہے کہ یوم خین میں ندادی تی کداےاصحاب سورۃ البقرہ وہ اپنی آلواروں کو لے آئے جوشل شہاب (ٹوٹے ستاروں) کے تھیں پھراللہ نے مشرکین کوشکست دی۔ مرب**یر میل بن عمروالدوسی** .....شولایهٔ هیں ذی <sup>ا</sup>لکفین کی جانب جوعمرو بن ثمه کابت تفاطفیل

ن عمر والمدوى كاسريه موا\_

فر می اللفین کا انہدام .... جب رسول اکرم اللے نے طائف جانے کا ارادہ فرمایا توطفیل بن عمروالدوی کو اللفین کا انہدام .... جب رسول اکرم اللے نے طائف جانے کا ارادہ فرمایا توطفیل بن عمروالدوی کا بت تھا کہ وہ اسے منہدم کردیں ان کوآپ نے فرم ویا کہ اپنی قوم سے مروطات کی طرف بھیجا جو عمر وین شمہ الدوی کا بت تھا کہ وہ تیزی کے ساتھ اپنی قوم میں روانہ ہوئے انہوں نے ذی محفین کومنہدم کردیا اوراس کے چرے میں آگ لگانے لگے اسے جلانے لگے اور کہنے لگے۔

ياز الكفين لست من عبادكا

ميلادنا اقدام من ميلاد كا

اے ذوالکفین ہم تیرے بندول میں ہیں ہماری ولا دت تیری ولا دت سے پہلے ہے

انی خششت النار فی فواد کا میں نے تیرے دل میں آگ لگادی

ان کے ہمراہ تو م کے چارسوآ دمی جلدی روانہ ہو گئے وہ رسول اللہ کے طاکف آنے کے چارروز بعد آپ کے پاس پہنچ آپ دبابہ (قلعشکن آلہ)اور جبنین (پھر پھینکنے والا آلہ) بھی لائے آپ نے فر مایا اے گروہ از دخمہارا جنڈ اکون اٹھائے گھاطفیل نے کہا کہ جواہے جا ہلیت (حالت کفر) میں اٹھاتے تنے وہ نعمان بن بازیہ اللبی ہیں فر مایا کہتم نے درست کہا۔

مُرِ وه طا كف ····· شوال ٨هين رسول الله عظي كاغرزوه طا كف بهوا \_

فییف کی قلعہ بندی .....رسول اللہ علی خین ہے بقصد طائف روانہ ہوئے فالد بن الولید کواپے فیدے پرآ گے روانہ کو ایک سال کے لئے فدے پرآ گے روانہ کیا تقیف نے اپنے قلعے کی مرمت کرلی اس کے اندرا تناسا مان رکھ لیا کہ ایک سال کے لئے فی ہوجب وہ اوطاس سے بھا گے تواپ قلع میں داخل ہو تھے اور اندر سے بند کرے مقابلہ کے لئے تیار ہوئے۔

ناصرہ فلعہ طاکف ……رسول اللہ علیہ قلعہ طاکف کے قریب اترے اورای مقام پرآپ نے چھاونی کی ان لوگوں سے مسلمانوں پرالی سخت تیراندازی کی کہ گویاوہ تیز ہیں ٹڈیوں کے پاؤں ہیں چندمسلمان زخی ہوئے ن میں عبداللہ بن امیے بن المغیر ہ اور سعید بن العاص بھی تھے۔

اس دوزعبداللہ بن ابی بکر کے تیرانگازخم مندل ہو گیالیکن پھرکھل گیا جس سے وہ انتقال کر مکئے ولی اکرم تنافیق کی سے وہ انتقال کر مکئے ولی اکرم تنافیق اس مقام پرتشریف لائے جہاں آج مسجد طائف ہے آپ کی از دواج میں سے ہمراہ ام سلمہ اور نب تعمین ان دونوں کے لئے دو خیمے نصب کئے گئے آپ پورے محاصرے کے زمانے میں دونوں خیموں کے مبان نماز پڑھتے تھے آپ نے اٹھارروز تک ان کا محاصرہ کیا ان پرنجین (آلہ شکباری) نصب کیا ان پر تقیف نے میان نماز پڑھتے تھے آپ نے اٹھارروز تک ان کا محاصرہ کیا ان پرنجین (آلہ شکباری) نصب کیا ان پر تقیف نے

عکباری کی جس سے چند آ دی مارے کئے

رسول الله نے انگور کے باغ کا شنے اور جلانے کا تھم دیا مسلمانوں نے بکٹرت باغات کا ث ڈالے ان لو کول نے آپ سے درخواست کی کہ ان باغوں کو اللہ کے لئے جھوڑ دیں رسول اللہ اللہ کے اللہ کے لئے رحم کر کے چھوڑ تا ہوں۔

غلامان طاکف کی آزادی کا اعلان .....رسول الله عنائی کے منادی نے ایک کے علام ہمارے پاس قلعہ سے اتر آئے گاوہ آزاد ہوگا ان میں ہے دس زائد آدمی لکے جن میں ابو بمربھی تنے چونکہ وہ ایک جماعت کے ساتھ اتر ہے اس لئے ابو بکرہ (جماعت کے باپ) کہا گیا۔

کے ساتھ اترے اس لئے ابو بکرہ (جماعت کے باپ) کہا گیا۔ رسول اللہ علی ہے انہیں آزاد کر دیا ان میں سے ہر مخص کو ایک ایک مسلمان کے میرد کیا عمیا جو اس کا خرج برداشت کرتا تھا اہل طاکف پر بہت ہی شاق گزرا۔

رسول الله علی خواب کا نوفل بن معاویه سے مشوره .....رسول الله علی کو (منجاب الله) فتح طائف کی اجازت نبیس دی گئی آپ نے نوفل بن معاویه الله یلی سے مشوره طلب فر مایا کهتم کیا مناسب سمجھتے ہو انہوں نے کہا کہ ایک لومڑی اپنے سوراخ میں ہا گرآب اس پر کھڑے دہیں سے تو اس کو پکڑلیس سے اوراگر آپ اس کو چھوڑ دیں سے تو وہ آپ کا نقصان نہ کرے گی۔ اس کو چھوڑ دیں سے تو وہ آپ کا نقصان نہ کرے گی۔

مراجعت ..... رسول الله نعمر بن خطاب كوظم ديا تو انهول نے كوچ كا اعلان كيالوگول نے شور مجايا اور كہا كه جم كيے كوچ كريں حالا تكه طائف انجى فتح نہيں ہوا۔ رسول الله عليہ نے نفر مايا كه بح كے وقت لڑائى پر جاؤ لوگ محے تو زخى ہوكروا پس آئے۔

رسول الله علیہ فیر مایا کہ انشاء اللہ ہم واپس ہوں کے وہ اس سے خوش ہوئے انہوں نے واقر ارکیا اورکوج کرنے لگے حالا نکہ رسول اللہ علیہ ہنس رہے تھے۔

ان ہے رسول الٹھائی نے فر مایا کہ کہوسوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں جو میکنا و ننہا ہے اس نے اپنا وعدہ سچا کیاا پنے بندے کی مدد کی اور تنہا اس نے گروہوں کو شکست دی۔

جب وہ لوگ روانہ ہو گئے تو آپ نے فر مایا کہ کہ ہم لوٹے والے توبہ کرنے والے اپنے رب کی عباوت کرنے والے حد کرنے والے ہیں کہا گیا کہ یارسول اللہ ثقیف کے لئے بددعا سیجئے آپ نے فر مایا کہ اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں لے آ۔

حن سے مردی ہے کہرسول التعلقی نے اہل طائف کا محاصرہ کیا اس کی دیوار برہے ایک شخص کو تیر مارکر قبل کیا گیا عمر نے آکر عرض کی کہ یا نبی اللہ بن ثقیف کے لئے بدوعا سیجے آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے بن ثقیف کے بارے میں اجازت نہیں دی اس قوم سے ہم کیوکرلڑیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے اجازت نہیں دی فر مام کہوج کروارشا دنبوی کی تعمیل کی گئی۔

مکول سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی ایل طائف پر جالیس روز تک مجنیق نصب کی ابن عبار

ے مروی ہے کہ رسول الله عند علی نے طاکف کے دن فر مایا غلاموں میں سے جو ہمارے پاس نکل آئے آزاد ہوگا ان غلاموں میں سے چند غلام نکل آئے جن میں ابو بکر ہ بھی تھے رسول اکر م ایک نے سب کوآزاد کر دیا۔

صدقات کی وصولی .....رسول اکرم الله نے جب محرم نو بجری کا چا ندد بکھا تو محصلوں کو عرب مصدقہ وصول کریں ہریدہ بن وصول کرنے ہے جب کا است کے لئے بھیجا آپ نے عینیہ بن حصن کو تمیم کی طرف بھیجا کہ وہ ان سے صدقہ وصول کریں ہریدہ بن حصیب کو اسل و فقار کی طرف کہ جاتا ہے کہ (بجائے ہریدہ کے) کعب بن مالک کو عباد بن بشرالا شہلی کو سلیم و مزنیہ کی طرف رافع بن مکیٹ کو جہنیہ کی طرف محرو بن عاص کو بی فزارہ کی طرف شخاک بن سفیان الکلائی کو بی کلاب کی طرف بسر بن سفیان الکلائی کو بی کلاب کی طرف بسر بن سفیان الکھ بی کی طرف بھیجا ابن المعنبیہ الازدی کو بی زبیان کی طرف اور سعداور سعد مؤیم کے ایک فخص کو آپ نے مصدقین (صدقہ وصول کرنے والوں کو تھی دیا کہ جوزیادہ ہوان سے بیاں اور ان کے عمدہ مال سے بچیں۔

مشركين كى كرفرارى .... مشركين اپن موينى چرار بے تنے كه مسلمانوں كود يكھا اور بھا كے ان ميں سے مسلم كين كى كرفرارى كا ميں اپنے مويتى چرار ہے تنے كه مسلمانوں كود يكھا اور بھا كے ان ميں سے ميارہ آدمى أور تميں اور تميں بنجى مدينے تھيد لائے رسول الدُهنائية نے تھم ديا كہ وہ رملہ بنت حارث كے مكان ميں قيد كردئے جائميں۔

قبیلے کے متعدد رئیس جن میں عطار و بن سعد حاجب الزبر قان بن بدر قیس بن عاضم الاقرع بن حاجس قیس بن الحارث نعیم بن سعد عمر و بن الاہتم اور رباح بن الحارث بن مجاشع بھی تھے آئے۔

جب ان قید یول نے ان کودیکھا تو عور تیں اور بچان کے آسے دونے گئے بی جلت کر کے نبی کریم آلیاتی کے دروزے رکئے بی جلت کر کے نبی کریم آلیاتی کے دروزے پر آئے اور پکار کر کہا کہ یا محمد ہماری طرف نکلئے رسول اکرم آلیاتی تشریف لائے حالا نکہ بلال نے نماز کے لئے اقامت کہدی مولوگ محمد میں آلیت کے لیٹ کر گفتگو کرنے لکے اور آپ ان کے پاس تھہر مجنے پھر آپ حلے گئے اور نماز ظہر پڑھ کرمجد کے میں بیڑھ مجنے۔

سی مصطلق سے صدقات کی وصولی … رسول اللہ علیہ نے دلید بن عقبہ بن الی معیط کو بی مصطلق کی جانب بھیجا جوفز اعد میں سے تھے وہ لوگ اسلام لائے تھے اور مساجد بنائی تھیں جب انہوں نے ولید کے فرد کے نزدیک آنے کی خبر می توان میں سے جیس آ دمی ولید کی خوشی میں اونٹ اور بکر بیاں ان کے پاس لے جانے کو نکلے۔ جب انہوں نے ان کو دیکھا تو مدینے واپس آئے اور نبی کر پیم ایستے کو خبر دمی کہ انہوں نے ہتھیا روں سے مقابلہ کیا اور صدقہ جمع کرنے میں مزاحم ہوئے رسول اللہ علیہ نے ان کی جانب ان لوگوں کے بیسینے کا ارادہ کیا جو ان سے جنگ کریں۔

رسول اکرم ایستی نے انہیں قرآن پڑھ کرسنایاان کے ہمراہ عباد بن بشرکو بھیجا کہ وہ ان سے صدقات لیس انہیں شرائع اسلام ہے آگاہ کریں اور قرآن پڑھائیں رسول اکرم آلی ہے نے جو تھم دیا تھا عبادہ نہ تواس سے بڑھے اور نہ انہوں نے کوئی حق ضائع کیاان کے پاس وہ دس روز رہے پھرخوشی خوشی رسول اللہ عظیمی ہیں آئے۔

سربیقطبه بن عامر بن حدیده .... مفرنو بجری میں تطبه بن عامر بن حدیده کانواه بیشقریب تربه بن هنم کی جانب سربیه وار

رسول اکرم الکی نے تظہ بن عامر بن جدیدہ کوہیں آ دمیوں کے ہمراہ قبیلہ حتم کی جانب نواہ تبالہ میں تھا ہجیجا آئیں بیتھم دیا کہ ان پرایک دم سے تملہ کر دیں وہ دیں اونٹ پرسوار ہوکر دوانہ ہوئے جنہیں باری باری استعال کرتے تھے۔انہوں نے ایک آ دمی کو پکڑ کر اس سے دریافت کیا تو وہ ان کے سامنے گونگا بن گیا پھر قبیلے کو پکارنے لگا ان لوگوں نے اس کی گردن ماردی پھراتی مہلت وے دی کے قبیلہ سوگیا تو انہوں نے ایک دم سے ان پر تملہ کر دیا اتی سخت جنگ ہوئی کہ دونوں فریقین میں مجروحوں کی کئرت ہوگئی تطبہ بن عامر نے جنے تی کیا اسے تی کیا یہ لوگ اونٹ مجریاں مدیجے ہنکالا کے ایک سیلا ہے آگیا جو مسلمانوں اور شرکین کے درمیان ہوگیا وہ لوگ قطبہ تک کوئی راستہ نہ ہم بیاں مدیجے ہنکالا کے ایک سیلا ہے آگیا جو مسلمانوں اور شرکین کے درمیان ہوگیا وہ لوگ قطبہ تک کوئی راستہ نہ ہے تی کیا دیا گیا۔

سر رہیضی کے بن سفیان الکلائی ..... رہے الا دل نوجری میں بجانب بی کلاب سریفاک بن سفیان الکلائی موریشی بجانب بی کلاب سریفاک بن سفیان الکلائی موارسول الله علیقے نے القیر طاء کی جانب ایک تشکر بھیجا جن پرضحاک بن سفیان بن عوف بن الی بحر الکلائی امیر شخصان کے ہمراہ صید بن سلمہ ابن قرط بھی تتھالزج زجالا را میں ان لوگوں سے سلمے انہیں اسلام کی دعوت دی گرانہوں نے انکارکیا تو ان لوگوں نے ان سے جنگ کی اور انہیں شکست دی۔

اصيدا بيدوالدسلمد على جو كھوڑے برسوار الزج كے ايك تالاب ميں تعاانبوں نے اپنے والدكواسلام

کی دعوت دی مگرانہوں نے ان کواوران سے وین کو برا کہااصید نے اپنے والد سے محکوڑے کے دونوں پیروں پرتلوار ماری محکوڑا کر پڑانو سلمہا پنے نیزے کے سہارے سے پانی میں کھڑا ہو گیاسلمہ کو وہ پکڑر ہے تھے یہاں تک کہاس کے پاس کوئی اور آیا جس نے اسے قل کیاا ہے اس کے فرزندنے قل نہیں کیا۔

# سربيعلقمه بن مجز دالمدلجي

ریج الاخرنو ہجری میں الحسبیشہ کی جانب سریانقہ بن المدلجی ہوارسول اللہ علیہ کومعلوم ہوا کہالحسبیشہ کے بچھائو کومعلوم ہوا کہالحسبیشہ کے بچھائوگ ہیں جنہیں اہل جدہ نے دیکھا ہے آپ نے ان کی جانب علقمہ بن مجز رکوتین سوآ دمیوں کے ہمراہ روانہ کیا وہ سمندر کے ایک جزیرے تک پہنچے سمندران کی طرف چڑھ گیا وہ لوگ اس سے بھا گے۔

سمندراتر کمیابعض جماعت والول نے اپنے اہل وعیال میں جانے کی مجلت کی تو آئییں اجازت دے دی عبداللہ بن مندراتر کمیابعض جماعت والول نے ابل وعیال میں جانے کی مجلت کی تو ان کو مجلت کرنے والوں پر امیر بنا دیا عبداللہ بن ہمیں ہے تھی کہ ہمیں اترے آگے۔ ساگا کرتا ہے اور کھا نا پکانے سکے عبداللہ نے کہا کہ میں بنے تم لوگوں پر بیمقرر کیا ہے کہ اس آگ میں بعض ان میں سے کھڑے ہو گئے ۔ کیا ہے کہ اس آگ میں بعض ان میں سے کھڑے ہو گئے ۔

عبداللہ غیداللہ نے خیال کیا کہ اب بیلوگ اس میں کودی مے تو کہا کہ بیٹو میں تو تمہارے ساتھ صرف بنسی کرتا تھا رسول اللہ علی ہے بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی معصیت کا تھم دے تواس کی اطاعت نہ کرو۔

# سربيلي بن ابي طالب

ریج الآخرنو بجری پی تنبیلہ طے ہے بت الفلس کی جانب علی بن طالب کا سریہ ہوا رسول لللہ علی بن ابی طالب کوڈیڑھ سوانسار کے ساتھ سواونوں پراور پچاس محوزوں پرافعلس کی جانب روانہ کیا تا کہ اسے منہدم کردیں ان کے ہمراہ رایت (بڑا جمنڈا) سیاہ اورلواء (چھوٹا جمنڈا) سفید تھا

آل حائم کی گرفتاری ..... افلس کے خزانے میں تلواریں پائی گئیں جن میں ایک کانام رسوب دوسری کا نام الحرب دوسری کا نام الیمانی تفااور تین زر ہیں بھی ملیس رسول الله علی ہے قید یوں پر ابوقادہ کو عامل بنایا اور مولی اور اسباب پرعبداللہ بن علیک کووہ لوگ جب ر کک میں اترے تو مال غنیمت تقییم کرلیا۔

آل حاتم كى ربائى ..... رئيج الآخرنو جرى ميں رسولا لله كاغز وه تبوك مواله

رسول الله علی کے معلوم ہوا کہ شام میں روہیوں نے گئکر کثیر جمع کیا ہے ہرقل نے اپنے ساتھیوں کوایک سال کی تخواہ دی اس کے ہمراہ قبیلے ٹم وجزام و عامل وغسان کو بھی لایا گیا ہے ادراپنے مقد مات الجیوش کوالہلقاء تک بھیج دیا ہے۔

مول خدا عظی نے لوگوں کوروائلی کے لئے انہیں وہ مقام بتایا جس کا آپ تصدفر ماتے ہے تا کہ لوگ تیار ہوجا کمیں آپ نے مکہ اور قبائل عرب میں قاصد بھیج کران سے بھی کمک طلب کی بیخت گرمی کا زمانہ تھا انہیں صدقے کا علم دیا گیالوگ بہت سے صدقات لائے انہوں نے اللہ کے راستے میں مضبوط کر دیا۔

سیکھرونے والےلوگ آئے جو سات تھے اور آپ ہے سواری جا ہتے تھے آپ نے فر مایا کہ میرے پاس سیکھنیں ہے جس پر میں تمہین سوار کروں وہ اس طرح واپس ہوئے کئم سے ان کی آٹھوں سے آنسو جاری تھے کہ آئیس وہ چیزئیس ملی کہ جسے وہ خرج کریں۔

پیلوگ سالم بن عمیر ہری بن عمر و علیہ بن زیدا ہولیا انماز نی عمر و بن عنمہ سلمہ بن صحر اور حرباض بن سمار و تھے. بعض روایت میں ہے کہ ان میں عبداللہ بن مغفل اور معقل بن بیار تھے بعض راوی کہتے ہیں کہ رونے والے مقرن کے سات بیٹے تتھے جومزینہ میں سے تتھے۔

منافقین کا جہا و سے گریز ..... کھمنانق آئے جورسول اللہ ہے بغیر کی سبب کے پیچےرہ جانے کی اجازت چاہئے سبب کے پیچےرہ جانے کی اجازت وے دی وہ لوگ ای سے زائد تھے۔

اعراب میں سے بیای آ دمی جوجھوٹا عذر کرنے والے یتھے آئے کہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے انہوں نے آپ سے عذر کیا مگر آپ نے ان کاعذر قبول نہیں کیا عبداللہ بن ابی سلول نے اپنے متافقین خلفاء کے ہمراہ هندیہ الوداع میں کشکر قائم کیا تھا کہا جاتا ہے کہ دونوں کشکروں میں اس کالشکر کم نہیں تھا۔

ن**یا بت محمد بن مسلمیہ ....**رسول اللہ علیقے نے اپنے لٹکر پر ابو بکر الصدیق کو خلیفہ بنایا جو لوگوں کو نماز پڑھاتے تنے مدینہ پرمحمد بن مسلمہ کواپنا قائم مقام بنایا یہی رائے ہمارے نز دیک ان لوگوں سے زیادہ ثابت ہے جو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی اور کو خلیفہ بنایا۔

رسول الله علی وانہ ہوئے تو عبداللہ بن الی اور جواس کے ساتھ تھے پیچیےرہ گئے چندمسلمان بھی بغیر شک وشبہ کے پیچیےرہ گئے ان میں کعب بن مالک ہلال بن رئع مرارہ بن الرئیج ابوضیعمہ السالمی اور ابوزرغفاری تھے

منبوک ملیل آملہ.....رسول اللہ نے انصاراور قبائل عرب کی ہر ہرشاخ کو حکم دیا کہ دولواء (حصوماً حجنڈا)اور رابت (بڑا جھنڈا) بنالیں آپ اپنی مرضی کے مطابق روانہ ہوکراپنے اصحاب کو لے بیلے۔

تمیں ہزارآ دمیوں اور دس ہزارگھوڑوں سے ہمراہ تبوک آئے وہاں ہیں شب اس طرح قیام کیا کہ دور کعت نماز قصر پڑھتے تنے وہیں ابوضیمہ السالمی اور ابوذ رغفاری آپ سے آملے۔

ا کیدر بن عبدالملک کی گرفتاری ..... برقل اس زمانے میں تمص میں تقاد سول اللہ علیہ نے خالد بن ولید کو چارسو ہیں سواروں کے ہمراہ رجب نو ہجری میں بطور سریہ اکیدر بن عبدالملک کی جانب دومتہ الجندل بھیجا جو مدید منورہ سے پندرہ رات کے فاصلے ہر ہے اکیدر قبیلہ کندہ میں سے تھا اٹکا بادشاہ ہوگیا تھا اور نصرانی تھا خالد اس کہ یاس ایسے وقت پہنچ کہ چاندنی رات میں وہ قلعہ سے نکل کرمع اپنے بھائی کے ٹیل گائے کا شکار کھیل رہا تھا۔

کے پاس ایسے وقت پہنچ کہ چاندنی رات میں وہ قلعہ سے نکل کرمع اپنے بھائی کے ٹیل گائے کا شکار کھیل رہا تھا۔

خالد بن الولید کے لئنگر نے اس پرحملہ کردیا اکیدر اسیر ہوگیا اس کا بھائی حسان بازر ہاوہ لڑا میہاں تک کہ قبل ہوگئے۔

مال غنیمت کی تقسیم ..... خالد نے اکیدر کوئل سے پناہ دی اس شرط پر رسول التعلقی کے پاس آئے وہ دومتہ الجندل آپ کووے دے گاس نے منظور کیا اور خالد سے دو ہزار اونٹ آٹھ سو (راس) جانور چارسوزر ہیں اور چارسونیز سے کوٹ کی انہوں نے نبی کریم تلاق کے لئے ایک مخصوص حصہ نکالا اور بقیدا ہے ساتھیوں ہیں تقسیم کر دیا ان میں سے ہرخص کو پانچ جصے ملے۔

عباد بن بشرکاچہرہ .... تبوک میں آپ علیہ نے اپنی تفاظت اور پہرے بت عبادابن بشرکوعالی بنایاوہ اپنی ساتھیوں کے ہمراہ نشکر کا گشت کیا کرتے تھے آپ تبوک ہے اس طرح واپس ہوئے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی رمضان نو ہجری میں آنحضرت علیہ مدیئے آئے تو فر مایا سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں اس سفر میں اجروثواب عطافر مایا آپ کے ہاں وہ لوگ آئے جو چیچے رہ گئے تھے انہوں نے تشم کھائی تو آپ نے ان کاعذر قبول فر مالیا اور ان کے لئے دعائے مغفرت فر مائی۔

سور و توبه کا نزول .....آپ نے کعب بن مالک اور ان کے دونوں ساتھیوں کے معاملے میں انظار قرمایا یہاں تک قرآن میں ان کی توبہ نازل ہوئی مسلمان اپنے ہتھیا ربیجنے لگے کہ جہادتم ہوگیا پیزرسول اللہ علیہ کو پنجی تو آپ نے منع قرماویا اور فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ فق پر جہادکرتی رہے گی تا آئکہ دجال ظاہر ہو۔

مجاہدین غروہ تبوک کے مصائب ومشکلات .....کدبین مالک سے مردی ہے کہ بہت کم ایسا ہوا کہ رسول اللہ اللہ سے مردی ہے کہ بہت کم ایسا ہوا کہ رسول اللہ اللہ سے نہ چھپایا ہو بجرغز وہ تبوک کے کہ اسے رسول اللہ علیہ تعلق نے کسی غزوہ کا ارادہ فرما یا اور اسے دوسرے نام سے نہ چھپایا ہو بجرغز وہ تبوک کے کہ اسے رسول اللہ علیہ کے تنازم میں کہا آپ نے سفر بعیداور کثیر دشمن کا مقابلہ کیا مسلمانوں سے آپ نے ان کا نام صاف صاف میان کردیا کہ وہ اپنے دشمن کے لئے تیار ہوجا کیں اور انہیں آپ نے اس رخ سے آگاہ کردیا جن کا آپ قصد فرماتے تھے۔

عبداللہ بن محمد بن عقیلین ابی طالب سے اللہ کے اس قول المانیدن اتب عوہ فسی ساعۃ المعرۃ (جن لوگوں نے تنگی کے وقت آپ کی پیروک کی ) مروی ہے کہ غزوہ تبوک میں دودواور تین تین آ دمی ایک اونٹ پر تنہےوہ سخت گرمی میں روانہ ہوئے ایک روز انہیں شدت کی پیاس نکی وہ اپنے اونٹوں کو ذرئح کرنے لگے ان کی اوجھڑیاں نیجوڑتے تنہے اور یہ بیان کی تاقیمتی اور یہ فرج کی تنگی تھی۔ نیجوڑتے کی تنگی تھی۔ ایک بیان کی تنگی تھی اور یہ فرج کی تنگی تھی۔

یجیٰ بن ابی کثیرائے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ کے غزوہ تبوک کیا وہاں میں رات مقیم رہے اور مسافروں کی نماز پڑھتے تھے۔

انس بن ما لک سے مردی ہے کہ ہم لوگ غز دہ تبوک ہے داپس ہوئے جب مدینہ کے قریب پہنچے تو رسول ا تاریخ تھا تھا تھا نے فر مایا کہ مدینے میں ایسی جماعتیں ہیں کہ تم نے کوئی راستہ طے کیا ہویا کوئی وادی قطع کی ہوگر وہ تمہار سے ہی ساتھ رہے انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ دہ مدینے میں ہی تھے آپ نے فر مایا کہ ہاں انہیں عذر نے روک لما تھا۔

مراج تعت مدینہ ..... جابر سے مروی ہے کہ میں نے نبی کر پھتا ہے کے بعداس کے کہم لوگ میے ا واپس آ گئے غزوہ تبوک کے بارے میں کہتے سنا کہ مدینے میں ایسی جماعتیں ہیں کہتم نے بغیران کے نہ کوئی راستہ طے کیا اور نہ کوئی وادی قطع کی ہر حال میں وہ تہارے ہمراہ رہے (بیدہ ولوگ ہیں جنہیں بیاری نے جہاد میں جانے سے روک لیا تھا)۔

ج ابو بكرالصديق .....نى الجنوجرى مين ايو بكرالصديق في الوكون كوج كرايا

روا گی حضرت الوبکر ...... رسول الله علی نے ابوبکر صدیق کوج پر مامورکیا وہ دیے میں تین سوآ دمیوں کے ہمراہ روانہ ہوئے رسول الله علی نے ان کے ساتھ ہیں بدنہ (قربانی کے اونٹ) بھیجے جے آپ نے اپنے ہاتھ ہیں بدنہ (قربانی کے اونٹ) بھیجے جے آپ نے اپنے ہاتھ ہیں برچھی ماقر کرضخون نکالا جاتا ہے تاکہ معلوم ہوجائے کہ وہ حرم کی قربانی کے کے لئے ہے آپ نے ان بدنہ پر ناجیہ بن جندب الاسلمی کو مقرر کیا اور ابو بکر مائی جہدنہ کے بدنہ لے گے۔

معلوم ہوجائے کہ وہ حرم کی قربانی کے کے لئے ہے آپ نے ان بدنہ پر ناجیہ بن جندب الاسلمی کو مقرر کیا اور ابو بکر یائی جہدنہ کے۔

حضرت علی کی شمولیت ..... جب وہ العزح میں تھے تورسول اللہ علیہ کی اوٹنی القصاء پرسوار ہوکر علی بن ابی طالب ان سے مطے ابو بکرنے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے کہا کہ بیں مجھے اس الی طالب ان سے مطے ابو بکرنے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے تہ ہیں جج پر مامور کیا ہے انہوں نے کہا کہ بیں مجھے اس کے بھیجا گیا ہے کہ میں لوگوں کوسورہ برائت پڑھ کر سنایا اور ہرعہد والاکواس کا عہدوا پس کردوں۔

سورہ برائٹ کا اعلان .....حضرت ابو بکرروانہ ہوئے انہوں نے لوگوں کو جج کرایا علی بن ابی طالب نے بوم الخر( دس ذی الحجہ ) کو جمرہ (عقبہ ) کے پاس لوگوں کوسورہ برائت اور ہرعبد والے کواس کا عہد واپس کر دیا اور کہا کہاس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہ کر سکے گا اور نہ بر ہنہ ہوکر ہیت اللہ کا طواف کر سکے گا بھر دونوں مدینے کے ارادہ سے واپس ہوئے۔ ایوم التحر .....ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جھے ابو ہر صدیق نے اس جج میں جس پر رسول اللہ علیہ نے نے انہیں امیر بنایا تھا اور جو جند الوداع سے پہلے ہوا تھا ایک جماعت کے ہمراہ بھیجا جو بوم الخر میں لوگوں میں اعلان کر رہے تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک نج نہ کر سکے گا اور نہ بیت اللہ کا طواف بر ہند ہوکو کر سکے گا ابو ہریرہ کی حدیث کی وجہ سے تھے کہ ایم الخرہ (وس ذی الحجہ) یوم الحج الاکبر (نج اکبرکا دن) ہے۔

سربيرخالدبن وليدسسون بجرى من بمقام نجران عبدالمدان كى جانب سرييغالد بن وليد بوا\_

سمر بیر کلی بن ابی طالب ....سرین بن ابی طالب یمن کی جانب ہوا کہا جاتا ہے کہ یہ سریہ دو سرتبہ ہواایک رمضان دس ہجری میں ہوا۔

رسول الله علی نظام کے سے جی کان کے لئے جینڈا (لواء) بنایا اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر عمامہ باند حمااور فر مایا کہ جا وَاور کسی طرف پھر کرند دیکھو جب ان کے میدانوں میں اتر وتو ان سے جنگ نہ کروتا وقتیکہ وہتم سے نہاڑیں۔

مال غنیمت .....علی تین سواروں کے ساتھ روانہ ہوئے بیسب سے پہلائشکر تھا جوان بستیوں میں داخل ہوااور وہستی بلالا دیذج بھی انہوں نے اپنے ساتھیوں کو پھیلا دیا وہ لوٹ اور غزائم کے بچے اور عور تیں اور بکریاں وغیرہ لائے علی نے غزائم بریدہ بن الخصیب الاسلمی کومقرر کیا تھا کو کوں کو جو پچھ ملاان کے پاس جمع کیا گیا۔

یمنی قبائل کا قبول اسملام .....علی ایک جماعت سے سلے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کیا اور تیراور پھر مارے آپ نے اپنے ساتھیوں کوصف بستہ کر دیا اپنا جھنڈ استعود بن سنان الاسلمی کو دیا ان پر حملہ کر دیا مشرکین کے بیں آدمی تل ہوئے تو وہ لوگ بھا مے بلی ان کی تلاش سے باز ہے انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ دوڑ سے انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ دوڑ ہے اور قبول کی ان کے رؤساء کی ایک جماعت نے اسلام پر بیعت کر لی اور کہا کہ جماوگ اپنی تھی ہے سروار ہیں یہ ہمارے معدقات ہیں لہذا ان جس سے اللہ کا حق لیجئے۔

مال غنیمت کی تقسیم ..... علی نے تمام غنائم کوجمع کیا پھر انہیں پانچ حصوں میں تقسیم کیا ان میں ہے ایک حصد پرلکھ دیا اللہ کے لئے قرعہ ڈالاسب سے پہلانمس کا نکلاعلی نے بقید مال غنیمت اپنے ساتھیوں پرتقسیم کر دیا پھروہ دالیں ہوئے اور نبی کریم اللہ کے پاس مکہ آئے آپ نے دی جمری میں جج کے لئے وہاں تشریف لائے تھے واپس ہوئے اور نبی کریم اللہ کے باس مکہ آئے آپ نے دی جمری میں جج کے لئے وہاں تشریف لائے تھے

عمرہ نی کر میم اللہ اس این عباس سے مردی ہے کدرسول التعاقب نے جارعرے گئے۔

عمره صديبية جوعمره حصر (روك دئ جانے كاعمره) تعار

دوسرے سال کاعمرہ قضا ہ۔

عمرہ الجعر انہ (غزوہ حنین کے بعد )۔

وہ عُمرہ جو آپ نے ان کے ساتھ کیا سعید بن جیرے مردی ہے کہ رسول اللہ علی نے ایک عمرہ ذی

القعدہ میں عام حدیبیہ میں کیا پھرجس سال ذی القعدہ میں قریش سے صلح کی ایک عمرہ کیا اپنی طا نف وجعر انہ کی واپسی میں ذی القعدہ میں کیا۔

عکرمدے مروی ہے کہ رسول اللہ علی نے جے سے پہلے ذی القعدہ میں تین عمرے کے ابوملیکہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی ف مروی ہے کہ رسول اللہ نے چار عمرے کئے جوکل ذی القعدہ میں ہوئے عامرے مردی ہے کہ رسول اللہ علی فیا ہے نے کوئی عمرہ سوائے ذی القعدہ کے بیس کیا۔

عطاء ہے مروی ہے کہ نبی کر بم اللہ نے تمام عمرے فی القعدہ میں گئے۔

قادہ سے مردی ہے کہ میں نے انس بن مالگ سے پوچھا کہ رسول اللہ نے کتنے عمرے کئے ہیں انہوں نے کہا کہ چارا کیک آپ کا عمرہ وہ ہے جن میں شرکین نے آپ کو ذی القعدہ میں حدیبیہ سے واپس کیا اور بیت اللہ جانے سے روکا دوسرے مال ذی القعدہ میں تیسر بے جانے سے روکا دوسرے مال ذی القعدہ میں تیسر بے الجمر انہ سے ذی القعدہ میں آپ کا وہ عمرہ جب آپ نے حنین کی نئیمت تقسیم کی اور چوہتے وہ عمرہ جو آپ کے جج کے ایجد ہوا۔

ابن عباس کے آزاد کردہ غلام عتبہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ طائف سے تشریف لائے اور البحر انہ میں اترے آپ نے وہاں مال غنیمت تقتیم کیا اور دہیں سے عمرہ کیا یہ ۴۸ شوال کو ہوا۔ محرش الکعبی سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیاتی نے رات کے وقت البحر انہ سے عمرہ کیا۔

پھرآ پ شب باش کی طرح لونے اس وجہ ہے آپ کاعمرہ بہت سے لوگوں سے تنفی رہا دا وُ دنے کہا کہ بیہ عمرہ عام الفتح میں ہوا۔

محمہ بن جعفرے مردی ہے کہ نبی کر پم اللہ نے البحر اندے عمرہ کیااور دہاں ہے ستر نبیوں نے بھی عمرہ کیا حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ تمن عمرے شوال میں کئے اور دوعرے ذی القعدہ میں۔
ابرا ہیم سے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایک مرتبہ سے زا کدعمرہ نہیں کیا۔
اشعمی سے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایک عمر دی میں تمن مرتبہ مکہ میں قیام کیا۔
اساعیل بن ابی خالد سے مردی ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی داؤد سے بوچھا کہ نبی علیہ اسے عمروں میں بیت اللہ کے اندردافل ہوئے تو انہوں نے کہا کہیں۔

حجنة الوداع كتب بين اورمسلمان الله كاوه جم بواجس كولوگ جمة الوداع كتب بين اورمسلمان اسے جمة الاسلام كتام سے يادكرتے بين -

رسول اکرم الکھنے نے مدینے میں رہ کر ہرسال اس طرح قربانی کیا کرتے تھے کہ ندسر منڈاتے تھے ن بال ترشواتے تھے ادر جہاد کے موقع پر جہاد کرتے تھے جج نہیں کیا کرتے تھے۔

الاسملام .....دی ہجری ذی القعدہ ہواتو آپنے ج کاارادہ کیااورلوگوں میں بھی اس کا اعلان کیا مہے ۔ مثالات علیقہ کے ج کی پیروی کے لئے آئے آپ نے اپنے زمانہ نبوت سے وفات تک سوائے اس جج کے اور کوئی جج نہیں کیا ابن عباس جمۃ الوداع کہنے کونا پہند کرتے تھے وہ جحۃ الاسلام کہتے تھے۔

مدینے سے روائگی ..... رسول اکرم اللے دیے ہے سل کر کے تیل لگا کر تنگھا کر کے مقام صحار کے بنے مدینے سے مرف دو کپڑوں ایک تنہ بند اور ایک جا در میں روانہ ہوئے یہ 18 ذی القعدہ شینے کا دن تھا آپ نے ذی الحلیفہ میں دور کھت ظہر پڑھی اپنے ہمراہ اپنی تمام ازواج کو بھی لے گئے آپ نے اپنی مدی کا اشعار کیا (کوہان کے انحلیفہ میں دور کھت ظہر پڑھی اپنے ہمراہ ایک تحلے میں ہارڈ الا پھرآپ بی اونٹی پرسوار ہو گئے۔

جب آپالبیدہ میں اس پر(اونمنی) پر بیٹھے تو اس روزاحرم باندھا آپ کے ہدی ( قربانی) پر ناجیہ بن جندب لاسلمی مقرر ہتھے۔

رسول التعطیق کے عمرہ و جج کی نبیت کے بارے میں روایات .....اں بارے میں اختلاف کیا گیاہے کہ آپ نے کس چیز کی نبیت کی کہتے ہیں کہ آپ نے جم مفرد کی نبیت کی غیرمدنی لوگوں کی روایت ہے کہ آپ نے جج کے ساتھ عمرہ بھی قران کیا۔

بعض لوگوں نے کہا کہ آپ مکہ میں متمتع العرو ہوکر داخل ہوئے پھرای عمرہ سے حج کو ملادیا ہر قول کے بارے میں روایت ہے اللہ بی کاعلم سب سے زیادہ ہے۔

آپ منازل سے گزرتے ہوئے بلے بوقت نمازان مسجدوں میں اپنے اصحاب کی امامت کی جولوگوں نے بنادی تھیں اوران کے مقامات لوگوں کومعلوم تھے۔

آنخضرت دوشنبهکومرالظر ان پنچیسرف مین آنماب غروب ہوائنج ہو کی توغسل کیااور دن کواپی او نمنی تصواء پر کھے میں داخل ہوئے آپ کداسے جو مکہ کا ہلند حصہ ہے داخل ہوکر باب شیبہ پہنچ۔

ہیت اللہ کی عظمت کے لئے وعا ..... جب آپ نے بیت اللہ کودیکھا تواہیے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ بیت اللہ کاشرف وعظمت و بزرگ و ہیبت زیادہ کی اور حج وعمرہ کرنے والوں میں سے جو تخص اس کی تعظیم کرے اس کی بھی نیکی وشرف وعظمت و ہیبت زیادہ کر۔

پھرمقام ابراہیم کے پیچھے دورکعت نماز پڑھی اس کے بعد ہی اپنی سواری پرصفاء ومرو و کے درمیان سعی کی الابطیح میں متر د دہوئے تو اپنی منزل کو واپس آئے۔

روم التروبير ..... يوم ترويه (٨ ذى الحجه) سے أيك روز بہلے آنخفرت علي في نظر كے بعد مے من خطبه ارشاد فرمايا يوم ترويدنى كى طرف رواند ہوئے رات كود بال رہے سے كوعرفات كى طرف رواند ہوئے عرفات كے بہاڑكى چوٹی پرآپ نے وقوف کیا سوا منظن عرند کے پوراعرفہ وقوف کی جکہ ہے آپ اپنی واری پرتھبر کردعا کرتے رہے۔

مزدلفه میں آمد ..... قابغروب ہو کیا تو آنخضرت نے کوچ کیااور تیز چلنے لگے جب کوئی گڑھاد کیمنے تھے تو اونٹنی کو بھندا دیتے تھے اس طرح مزدلفہ آگئے وہاں آگ کے قریب ازے ایک از ان اور اقامتوں سے مغرب و عشاہ کی نماز پڑھی رات کو ہیں قیام فرمایا۔

جمر وعقبہ کی رمی .... جب پچھلی شب ہوئی تو آپ نے کمزور بچوں اور عورتوں کوا جازت دی کہ لوگوں کے جمر وعقبہ کی رمی میں آ جا کیں۔ جوم سے پہلے منی میں آ جا کیں۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ عظیفہ ہاری رانوں کو تھیکئے گئے اور فر مایا کہ اے میرے بچو کیاتم سورج نگلئے تک جمرہ عقبہ کی رمی نہیں کرو سے فجر کے وقت بی کریم آلیفیہ نے نماز پڑھی اپنی اونمنی پرسوار ہوئے حیل قزح پ وقوف کیا اور فر مایا سوالے طون محسر کے تمام مزدلفہ موقف (مقام وقوف) ہے۔

محسم میں آمد .....طلوع آفاب سے پہلے کوج فرمایا جب مسر پنچ تواپی اونٹی کوتیز کردیا اور جمرہ وعقبہ کی رمی کسم میں آمد سے بہلے کوج فرمایا جب مسر بنچ تواپی اونٹی کوتیز کردیا اور جمرہ وعقبہ کی رمی کست برابر تلبیہ کہتے رہے آپ نے ہدی قربان کی اور اپنا سرمنڈ ایا مونچھوں اور دونوں رخساروں کے بال بھی ترشوائے اپنی ترشوائے تاخن اور بالوں کے ذن کرنے کا تھم دیا پھرخوشبولگائی اور کرنہ پہنا۔

خطبدرسول علیست ..... منی میں آپ کے منادی نے ندا کہ یکھانے پینے کے دن ہیں بعض روایات میں رہے کے دن ہیں ایس منی میں ایس کے منادی نے ندا کہ یکھانے پینے کے دن ہیں ایس نے ہرروز زوال آفاب کے وقت چھوٹی کنگریوں سے رمی جماء کرتے رہے یوم الخر (دس ذی الحجہ) کے دوسرے روز بعد ظہرا پی اونٹی تصواء پر خطبہ ارشاد فرمایا۔

**یوم الصدرا لَآخر..... ی**وم الصدرالآخر ( یعنی ۱۳ ذی الحجه ) کودا پس ہوئے اور فر مایا کہ بیتین ہیں ( یعنی رمی جمار ) جنہیں مہا جر مکہ میں لوشنے کے بعد قائم کرتا ہے پھر بیت اللّٰدکو ( نذر بعیطواف ) رخصت کیا اور مدینے کی طرف واپس ہوئے ۔۔

جے وغمرہ کا تلبید بسن انس بن مالک ہے مروی ہے کہ بیس نے نبی کریم آلی کے وغمرہ دونوں کا تلبید کہتے سنا ابن عمر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو صرف جج کا تلبید کہا پھر میں انس سے ملاا وران سے ابن عمر کا قول بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں لوگ بچوں میں شار کرتے تھے میں نے رسول اللہ عظیمی کو لبیک عمرہ وجے ساتھ ساتھ کمتے سنا ۔

حفرت عائشہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ علیجے کے ہمراہ تین طور پر روانہ ہوئے ہم میں بعض وہ تھے جنہوں نے جج وعمرہ میں قران کمیاوہ بھی تھے جنہوں نے جج کی نیت کی اورا یسے بھی تھے جنہوں نے عمرے کی نیت کی لیکن جو محف حج وعمرہ میں قران کر بوہ اس وقت حلال وحرام ہے با ہر بیس ہوتا جب تک تمام مناسک (ارکان حج) اوانہ کر لے۔ نیکن جس نے جج کی نبیت کی پھراس طواف وسعی کر لی تو اس کے لئے جج آنے تک سب چیز حلال ہوگئ۔ انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے جج وعمرہ دونوں کی ساتھ ساتھ تھرتھ کی۔ انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے تے جج وعمرہ کا تلبیہ کہا۔

انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی ہے اردکعت ظہر مدینے میں پڑھی دورکعت عصر ذوالحلیفہ میں پڑھی اور کعت عصر ذوالحلیفہ میں پڑھی اور وہ ہے ہوئی جب آپ کی اور ہیں اور وہیں رات کور ہے یہاں تک کہتے ہوئی جب آپ کی اور اس نے تیزی سے لے چلی تو آپ نے تکبیر وہیے کی اور اس نے آپ کوالبیداء پہنچا دیا۔

جب بم مكة عنورسول الله عليه عليه في الوكول كوطال (حرام سے باہر) بوجائے كاتكم ديا۔

میں لم معلی فی میں باقی ……جب یوم الرویہ (وس ذی الحجہ) ہوا تو لوگوں نے جج کا احرام ہا ندھارسول التُعلِی نے سات اونٹ کھڑے ہوکر بخر کئے اونٹ کی گردن میں خاص مقام پر برچھا مارکرخون بہانے کو بخر کہتے ہیں رسول اللہ علی ومینڈھوں کی قربانی کے جو چتکبرے اور سینگ والے تھے۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ اور آپ کے اسحاب ( ذی الحجہ ) کی چوتھی صبح کو ج کی میں تالیہ کو ج کی میں تالیہ کی سے کہ رسول اللہ علیہ نے کہ سوائے ان کے لئے میں آئے آئیں اصحاب کورسول اللہ علیہ نے یہ تھم دیا کہ وہ اس ج کو عمرہ کردیں سوائے ان کے لئے جنگے ہمراہ بدی ہے پھر کرتے بہنے گئے خوشبوسونگھی گئی اور عور توں سے صحبت کی گئی۔

لیوم النخر ..... جابر بن عبداللہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ معظمہ آئے جب ہم نے بیت اللہ اور صفاء مردہ کے درمیان طواف کرلیا تو رسول اللہ علیہ ہے فر مایا کہ اس جج کوئمرہ کر دوسوائے ان کے جن کے ہمراہ ہدی ہو جب یوم التر و بیہ مواتو انہوں نے جج کا احرام باندھا یوم الخر ( قربانی کا دن ) ہوا تو بیت اللہ کا طواف کیا صفا اور مردہ کے درمیان طواف کیا۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے کے کا حرام باندھا آپ اوری الحجہ کوآئے ہمیں صبح کی نماز البطحامیں پڑھائی اور فرمایا کہ جوشص اے عمرہ کرنا جاہے تو کرلے۔

مکول ہے بوجھا گیا کہ رسول اللہ علیہ اور آپ کے اسحاب نے جوہمراہ تھے کس طرح کج کیا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ اور آپ کے ساتھ جوہمراہ تھے تورتیں اور بچے سب نے مج کیا انہوں نے عمرہ ہے گج کی طرف تمتع کیا پھر حلال ہو گئے ان کے لئے عورتیں اور بچے اورخوشبوجو حلال کے لئے حلال ہیں حلال کردیں۔

نعمان نے مکحول سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے جے وعمرہ دونوں کا احرام باندھا ابن عباس سے مروی ہے کہ مجھے ابقوطلحہ نے خبر دی کہ رسول اللہ علیہ نے جے وعمرہ کو جمع کیا۔

حضرت عائشہ سے مردی ہے کہ نبی کریم آلی نے صف حج کا احرام باندھا۔

جابر بن عبدائلدے مروی ہے کہ نبی کر یم اللے نے جج مفرد کیا۔

ابن عماس في رسول الله علي الله علي المسلم ا

ہوں اے اللّٰہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں حمد ونعت وملک تیرے لئے ہے تیرا کوئی شریک نہیں )۔

انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقی نے پرانے جکاوے اور چا کہ کیا وکیج نے کہا کہ جو چار درہم ہوگی جب آپ جو چار درہم کے مساوی ہوگا یا نہ مساوی ہوگا ہائم بن اسم نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں قیمت چار درہم ہوگی جب آپ روانہ ہوئے تو فر مایا اے اللہ ایسانچ عطا کرنہ اس میں ریا ہونہ سمعہ۔

ابن عہاں ہے مروی ہے کہ نبی کر پھر النہ نے ذی الحلیفہ میں ظہر کے وقت احرام باندھا جاہر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ نبی کر پھر النہ نے میں قربانی کے سواونٹ لیے محکم آپ نے ہراونٹ میں ہے ایک بوئی کوشت کا حکم دیا گیاوہ ایک ہانڈی میں کردیا گیا دونوں نے اس کا گوشت کھایا اور دونوں نے اس کا شور ہہیا میں نے کہا کہ وہ دونوں کون میں جس نے نبی کر پھر النہ ہے ہمراہ کھانا کھایا اور شور با بیا تو کہا کہ کی اور جعفراس کو مجھ ہے کہتے تھے۔ سے بعنی علی بن ابی طالب نے نبی کر بھر تھے کے ہمراہ کھایا اور جعفراس کو ابن جری سے کہتے تھے۔

انی امامہ نے ان سے روایت کی جنہوں نے نبی کریم اللہ کے کومنی کی جانب جاتے ویکھا کہ بلال آپ کے ایک طرف تنصان کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اس پر دونقشین کپڑے تھے جس سے وہ آ فآب کوسایہ کئے ہوئے تنصے۔

نبیت جے کے لئے بدایت ..... یکیٰ بن ابی کثیرے مروی ہے کہ جرائیل نبی کریم آفاق کے پاس آئے اور کہا کہا کہ البال (نبیت جے ) میں اپنی آ واز بلند سیجئے کیونکہ وہ جج کا شعار ہے۔

زید بن خالدا بجنی ہے مروی ہے کہ رسول التھائے نے فر مایا میرے پاس جبرائیل امین آئے انہوں نے مجھ ہے کہا کہ اہلال(نیت جج) میں اپنی آواز بلند سیجئے کیونکہ بیشعار جج ہے (طریقہ جج)۔

رسول اکرم ایسته کی وعا .....عبدالله بن سائب سے مروی ہے کہ میں نے بی کریم ایسته کورکن یمانی اور جراسود کے درمیان بیدعار شعنہ و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار جراسود کے درمیان بیدعار شعنہ و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار (اے الله بمیں دنیا میں بھلائی عطا کراور آخرت میں بھلائی عطا کراور آمیں عذاب دوز خسے بچا۔

بیت الله میں نماز ....اسامہ بن زیدے مروی ہے کہ بی کر پھتا ہے نے بیت اللہ ﴿ کے اندر نماز پڑھی اسامہ بن زیدے مروی ہے کہ نماز پڑھی اسامہ بن زید عظیم نے کیدے کے اندردورکعت نماز پڑھی۔

عبدالرحمٰن بن امیہ سے مردی ہے کہ میں نے عمر سے یو چھارسول اکرم انگیا ہے کے اندر کیا کیا تو انہوں نے کہا کہ دورکعت نماز پڑھی۔

ابن عمرے مروی نے کہ رسول اللہ اور بلال بیت اللہ کے اندروافل ہوئے میں نے بلال سے بوجھا کہ کیا رسول اللہ عظیمی نے اس میں نماز پڑھی انہوں نے کہا کہ ہاں بیت اللہ کے آئے جصے میں آپ کے اور دیوار کے ورمیان تین گز کا فاصلے تھا۔

ابن عمر سے مردی ہے کہ میں آیا تو جھ ہے کہا گیا کہ رسول اللہ علی ہیت اللہ کے اندر داخل ہوئے ہیں آگے بڑھا آپ کو م آگے بڑھا آپ کودیکھا کہ باہر آ چکے ہیں میں نے بلال کودروازے کے پاس کھڑا ہوا پایا توان سے پوچھا انہوں نے

کہا کہ رسول اکرم علیہ نے دورکعت نماز پڑھی۔

عبدالنُّنطن المِي مغيث سے مردی کے کہ جب رسول الله نے بیت الله کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کمیا تو آپ نے جوتے اتار دیئے۔

حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ علیاتی کی گفتگوئ آپ بیت اللہ میں واغل ہوئے تھے آپ بیت اللہ میں واغل ہوئے تھے آپ پر تکان کا اثر تھا میں نے کہا کہ یارسول اللہ آپ کو کیا ہوا فر مایا کہ آج میں نے وہ کام کیا کہ کاش اسے نہ کئے ہوتا شاید میری امت کے لوگ اس کے اندر داخل ہونے پر قادر نہ ہوں گے تو وہووا پس ہوں گے اور ان کے دل میں رہج ہوگا ہمیں تو صرف اس کے طواف کا تھم دیا گیا ہے اندر داخل ہونے کا تھم نہیں دیا گیا۔

مناسک جج منتعبدالرحلٰ بن يعمر نے کہا كہ ميں نے نبى كريم الله الله على بيہ كہتے ساكہ جج تو (وقف )عرفات ہے يا(وقوف)عرفہ ہے جس شخص نے مازوں کو جمع كرنے كى رات (يعنی مقام مزدلفہ شب دہم ذى الحجہ) صبح سے پہلے پائى تو اس كا جج پورا ہو گيا اور فر ما يا كہ ايام منبى (وسويں ذى الحجہ كے علاوہ) تين ہيں جو شخص دو ہى دن ميں (يعنی گيار ہويں اور بار ہويں کو عجلت كر كے چلا جائے ) تو اسے بھى کوئی گناہ نہيں جو شخص تا خير كركے (تير ہويں تك رہے ) اسے بھى كوئی گناہ نيس ۔

ابن لائم سے مرومی ہے کہ میں نبی کریم علی ہے گیا ہے۔ یارسول اللّٰہ میرا الجے ہوگیا آپ نے فر مایا کہ جس نے ہمارے ساتھ یہاں (مزدلفہ) میں نماز پڑھی اوراس کے قبل رات یا دن کوعرفات میں حاضر ہوااوراس نے ابنامیل کچیل دور کیا ( یعنی سرمنڈ ایا ) اس کا حج پورا ہوگیا۔

عروہ سے مروی ہے کہ جس وقت میں بیضا ہوا تھا تو اساً مہ سے پو چھا تجتہ الوداع میں رسول اکر میں ایک جس وقت واپس ہوئے تو کس طرح چلتے تھے انہوں نے کہا کہ بہت تیز چلتے تھے جب کوئی گڑھا و کیمیتے تو اوٹمنی کو پھندا دیتے تھے۔

رسول التعلیق کی ہم مشینی کا شرف .... ابن عباس ہے مردی ہے کہ رسول اکرم اللے عرفات سے اس طرح دالیں ہوئے تو فات سے اس طرح دالیں ہوئے کہ آپ نے ناقہ پراسامہ کوشرف ہم شینی بخشا آپ جمع (مزدلفہ) سے دالیں ہوئے تو فضل بن عباس ہم نشین سے آپ تبدیہ کہتے رہے یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کی دمی کی۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم الیقی نے فضل بن عباس کواپنار دیف (ہم نجین ) بنایا اور فضل نے انہیں اطلاع دی کہ منی کریم آلی ہے جمرہ وقبہ کی رمی تک برابر تلبیہ کہتے رہے۔

رمی کے لئے مدایت ..... نفل بن عباس ہے مردی ہے کہ نبی کریم علی نے عرفے کی شب اور جمع (مردلفہ) کی صبح میں جب لوگ واپس ہوئے تو فر مایا کہ ہمیں اطمنان سے چلنا ضروری ہے اور اپنی ناقد کو روک رہے تھے محرر سے اتر ہے تو منی میں داخل ہوئے اور فر مایا کہ تمہیں چھوٹی کنگریاں کینی ضروری ہیں جن سے تم جمرہ کی ربی کریم اللفی نے نے اس طرح اشارہ کیا جس طرح انسان کنگری مارتا ہے۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ کو (با قلا کی پھلی کے دانوں کے برابر ) جھوٹی

تنكريوں سے دي كرتے ويكھا۔

دین میں غلو کی ممانعت .....عبدالقد بن عباس سے مروی ہے کہ جھے سے رسول اکر مہتا ہے ہے عقبہ کی ضبح ( گیار ہویں اکر مہتا ہے ہے عقبہ کی ضبح ( گیار ہویں انویں الحجہ ) کوفر مایا میرے لئے کنکریاں چن لیس آپ نے انہیں البی خوالیں ہیں آپ نے انہیں البی ہوگئے ۔ نے انہیں اپنے ہاتھ میں رکھ کرفر مایا اس طرح تم لوگ غلوزیا دتی کرنے سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگ وین میں غلو (زیادتی ) کرنے سے ہلاک ہو گئے۔

ابوالزبیر نے جابر بن عبداللہ کو کہتے سنا کہ نبی کر پیم النظافیۃ نے یوم الخر ( دس ذی الحجہ ) کو چاشت کے وقت رمی کی تھی بھرز وال آفاب کے بعد بھی۔

مناسک جے سکھنے کی مدایت ..... ابوالزبیرنے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ ہے سنا کہ یوم الخر میں نبی کریم آلف کو اپنی سواری پر دمی کرتے دیکھا آپ ہم لوگوں سے فرمارے بتھے کہ اپنے مناسک جے سکھولو کیونکہ مجھے نہیں معلوم شاید میں اس مجے کے بعد حج نہ کروں گا۔

ضعفر بن محد نے اپنے والدے روایت کی ہے کہ نبی کر پھانے جمرون کی رمی بیادہ آیا جایا کرتے تھے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کر پھانے نے قربانی کی پھرسرمنذ ایا۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے جمت الوداع میں اپنا سرمنڈ ایا۔

انس سے مردی ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کواس طرح دیکھا کہ تجام آپ کا سرمونڈ رہاتھا اصحاب آپ کے اردگردگھوم رہے تتھے اور چاہتے تھے کہ آپ کے بال سوائے ان کے ہاتھ کے اور کہیں ندگریں۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ نبی کریم منطقے یوم الخرکوروانہ ہوئے زوال آفاب سے پہلے ہی ( بغرض طواف مکہ ) گئے اور پھرمنیٰ میں واپس آئے اور تمام نمازیں منیٰ ہی میں بڑھیں۔

عطاءنے کہا کہ جو خص منی ہے مکہ جائے اس کوظہر کی نمازمنی ہی میں پڑھنی جا ہے میں ظہر کی نماز مکہ جانے سے بل ہی منی ہی میں پڑھتا ہوں اورعصر راستے میں ہی پڑھیں۔

از واح مطهرات کی روانگی ..... طاؤس سے مروی ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے اپنے اسحاب کو تھم دیا کہ در مطہرات کی روانہ ہوں اپنی از دواج کو آپ نے رات کوروانہ کیاناتے پر بیت اللہ کا طواف کیا پھرزم زم پر آئے اور فر مایا کہ جھے دوآپ کو ایک ڈول بھر کر دیا گیا آپ نے اس سے بیاغرارہ کیا پھراس میں کلی کی اور تھم دیا کہ جاہ ذرم میں انٹریل دیا جائے۔
جاہ ذم زم میں انٹریل دیا جائے۔

طاؤس نے لوگوں ہے بیان کیا کہ بی کریم آلی ہے نے اپی سواری پر طواف کیا۔

ہشام بن جمیر نے طاؤی سے سناجو یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ نبی کریم آفٹے زم زم پرآئے اور فر مایا جمھے دو آپ علی کو ایک ڈول پانی کا دیا گیا آپ علی نے اس میں سے پیااس میں کلی کی اور وہ پانی آپ کے تھم سے کنویں میں انڈیل دیا گیا۔ کنویں میں انڈیل دیا گیا۔ سدق ایت الدندیدنسس تخضرت علی ساید (سبیل) کی طرف روانه بوئے جوسقاید البند کہلاتا تھا کہ کا پانی بیس پھرابن عباس نے عباس سے کہایہ توالیا ہے کہ آج ہی ہاتھوں نے اسے معنکول ڈالا ہے البند بیت اللہ میں

پینے کاصاف پانی ہے گرنی کر بھر اللے نے سوائے اس کے اور کوئی پانی پینے سے انکار کیا اور ای کو پیا۔

حسین بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے ابن عباس ہے جبکہ لوگ ایکے گروجمع تھے پوچھا کہ کیا تم بنیذ کو بطور سنت استعال کرتے ہو یاوہ تم پر دود دہ اور شہد سے زیادہ سل ہے ابن عباس نے کہا کہ نبی کر بم اللہ نے جب ہمراہ اصحاب مہاجرین وانصار بھی تھے چند بیالے لائے گئے جن میں نبیذ تھی نبی کر بم آلیا تھے نے اس میں ہے بیا تکر سیر ہونے سے پہلے سراٹھ الیا اور فرمایا کہ تم نے اچھا کیا ای طرزح کئے جاؤ۔

ابن عباس نے کہا کہ مجھے اس معاملے میں رسول اکرم اللے کے خوشنودی سے زیادہ محبوب ہے کہ ہم پر دوھ اور شہد کے سیلاب بہ جائیں ( سنبیہ سقایۃ النبیذ کے نام سے زم کی ایک سبیل تھی راوی نے مجازااس کے پانی کو نبیذ کہ دیا گئر کے خوشنو کی میں سے میں شقیق نبیذ کا گذر پانی کو نبیذ کہ میں سے میں شقیق نبیذ کا گذر ہو نبیذ کا گذر ہو نبید کھی ہو نبید کا گذر ہو نبید کا گذر ہو نبید کی میں سے میں ہو نبید کا گذر ہو نبید کا گذر ہو نبید کی تھی ا

عطاء سے مروی ہے کہ نبی کریم آنگائی جب منبی سے مکہ واپس ہوئے تو آپ نے اپنے لئے تنہا ایک ڈول سے بیٹے ہوئی ہوئے تو آپ نے اپنے لئے تنہا ایک ڈول سے بعد ڈول نئے میں اسے کنویں میں انڈیل دیا اور فر مایا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہاری سبیل سقایہ میں تم پر فالب آجا کمیں اس لئے میر سے سواکوئی اس سے نہ کھنچے خود آپ نے وہ ڈول کھینچا جس میں ہے آپ نے پیاکسی ورنے آپ کی مدونیس کی۔

عارثہ بن وہب الخزاع جن کی مال عمر کی زوجتھیں بیان کیا کہ میں نے ججۃ الوداع کے موقع پر منیٰ میں میں اللہ میں می سول علیات کے چیچے نماز پڑھی لوگ بھی بیشتر حاضر تھے آپ نے ہمیں دور کعتیں نماز پڑھا کیں۔

منی میں خطبہ رسول .....عمر و بن خارجہ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰمَالَيْ ہے نے منیٰ میں خطبہ ارشاد فر مایا میں آپ کے ناتھے کے گردان کے نیچے جو جگالی کر رہی تھی اس کا لعاب میرے دونوں شانوں کے درمیان ہر ما تھا خضرت علی ہے فر مایا:

اللہ نے ہرانسان کے لئے میراث ہیں اس کا حصد مقرد کردیا ہے اس لئے ورافت کے لئے وصیت جائز ہیں خبر دار بچہ صاحب فراموش کے لئے ہے بعن عورت جن کی منکوحہ ہے بچدای شخص کا ہے اگر چہدہ مخفی طور پر زنا ہے ہوا ہوا ور بدکار کے لئے بچھر ہے وہ مخض جوا ہے ہا ہے سواسی اور کا بیٹا ہونے کا دعوی کرے یا کوئی آزاد غلام ہے ہوا ہوا ور بدکار کے لئے بچھر کر دوسروں کا آزاد غلام ہونے کا دعوی کرے تو اس پر اللہ ملائکہ اور تمام نسانوں کی احدث ہے۔

بوم النحر میں خطبہ رسول .....ابن عمرے مروی ہے کہ نبی کر پھیائیٹے یوم الخرمیں جمعرات کے درمیان کھڑے ہوئے لوگوں سے فر مایا بیکون سا دن ہے عرض کی کہ الخرہے فر مایا کہ بیکون ساشہرہے فر مایا کہ بلد حرام فر مایا کہ بیکون سام ہینہ ہے لوگوں نے کہا کہ شہر حرام ہے۔ فر مایا:

اوم العنقب میں خطبہ رسول ۱۰۰۰۰۱ بوخاویہ ہے جورسول النظیظی کے صحابی ہیں مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی ہیں مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہیں خطبہ سایا فر مایا کہ اے لوگوتہارے کون علیہ تعلیم اللہ علی ہیں جارہ کے دوز دس ذی الحجہ کو ہمیں خطبہ سنایا فر مایا کہ اے لوگوتہارے اس مہینے تمہارے مال اپنے پروردگار کے ملئے تک تم پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں ہے اور اس شہر میں ہے خبر دار کیا میں نے تملیغ کردی ہم لوگوں نے کہا کہ ہاں فر مایا کہ اے اللہ کواہ رہ خبر دار میرے بعد کفر کی کردن ماردے۔

شب عرف میں خطب رسول .... عروی ہے کہ میں نے رسول اللہ علی کو ہم و فرمیں سرخ اونث پر خطب فرماتے ہوئے ویکھا:

\* عبدالرحمٰن بن معاذ التيمى سے مروى ہے كہ جورسول الله عليہ ہے اسحاب ميں سے بتھے كہ رسول الله عليہ على الله عليہ الله على ا

مناسک جج کی تعلیم .....آپاؤگوں کو مناسک (سائل جج) تعلیم کرنے گئے جب رمی اجمار کے بیان پر پنچ تو فر مایا جھوٹہ کنگریوں سے آپ نے اپنی دونوں شہادت کی انگی ایک دوسر سے پر رکھی پھر مہاجرین کو تھم ویا کہ مجد کے آگے جھے میں اثریں اورانصار کو تھم دیا کہ مجدکے جیچھے جھے میں اثریں پھراورلوگ بعد کواترے۔

غلاموں کے بارے میں ارشاد نبوی .....زید بن خطاب ہے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ علیہ جمت

الودائ کے موقع برقر مایا کہاہے غلاموں کا خیال رکھواہے غلاموں کا خیال رکھوجوتم کھاؤوہ اُنہیں پھی کھلاؤ جوتم پہنو انہیں بھی پہنا وُاگروہ کوئی ایسا گناہ کریں جسےتم معاف نہ کرنا چاہوتواے اللہ کے بندوائبیں بھی وُالوائبیں سرزانہ دو۔ الہر ماس بن زیادالبابلی سے مروی ہے کہ میں قربانی کے روز (یوم اللہ کی میں) اپنے والد کا ہم نشین تھا نبی کریم آلیکے مٹی میں ناقے پرلوگول کو خطبہ سنارے تھے۔

الہرماس بن زیادالیا ہل سے مردی ہے کہ رسول اکرم آلیا ہی ہوئے میرے والدایئے اونٹ پر مجھے بٹھائے ہوئے تھے میں جھوٹا بچہ تھا میں نے نبی کریم آلیا ہے کو دیکھا بوالا تھی میں مٹی میں اپنی کان کئی اونٹنی پرلوگوں کو خطیہ سنارے تھے۔

یوم الجے پر خطبہ رسول ابی بکر ہے مروی ہے کہ نبی کریم اللے تھے میں خطبہ فر مایا کہ خبر وارز مانہ اپی ہیں۔ بہت پراس ون سے گروش کرتا ہے جس ون سے اللہ نے زمین وآسان کو پیدا کیا ہے سال ہارہ مہینے کا ہان میں سے جیار مہینے حرام (محترم) ہیں تین تو بے در بے ذی القعدہ و ذی الحجہ ومحرم اور ایک بعد کو (قبیط) مصر کا وہ رجب جو جمادی الآخرہ و شعبان کے درمیان ہے۔

پھر قر مایا کہ بیکون ساون ہے ہم نے کہا کہ القداوراس کا رسول بہتر جانے ہیں آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم لوگوں نے خیال کیا کہ آپ اس نام کے علاوہ کوئی تام بتا کیں گے فرمایا کہ کیاہے یوم الخرمیں ہے ہم نے کہا کہ القداوراس کا رسول بہتر جانے ہیں آپ نے سکوت کیا یہاں تک کہ ہم نے کمان کیا کہ آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی دومرانام بتا کیں گے تو فرمایا کہ کیا ذی الجزمیں ہے ہم نے کہا کہ القداوراس کا رسول بہتر جانے ہیں آپ نے سکوت فرمایا کہ بیکون ساشہر ہے ہم نے کہا کہ القداوراس کا رسول بہتر جانے ہیں آپ نے سکوت فرمایا کہ ہمیں گمان ہوا کہ آپ اس نام کے سواکوئی نام بتا کیں گے تو فرمایا کہ کیا بلد حرام نہیں ہے ہم نے کہا ہوا گہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا کہ آپ اس نام کے سواکوئی نام بتا کیں گے تو فرمایا کہ کیا بلد حرام نہیں ہے ہم نے کہا ہے گئی ہمارے اس مینے کی حرمت اس شہر میں ہے تم اپنے پروردگار سے طو گے تو وہ تم ہم تہارک آب وہ کی جرمت تمہارے اس مینے کی حرمت اس شہر میں ہے تم اپنے پروردگار سے ملو گے تو وہ تم ہم تمہارک آب وہ کی جو دورے کی مورد گار سے کہ تو وہ تا تب کو چہنچاد ہے کہ وہرے کی مورد گار سے کہ میں حاضر ہووہ غائب کو چہنچاد ہے کہ تک شاید بعض لوگ جہنہیں سے پہنچاں سے زیادہ حافظ ہوں بنہمیں ہو جہنچاد میانہوں نے سانہوں نے سانہوں

فری الحجیہ کی فضیلت ..... مجاہ ہے مردی ہے کہ ذی القعدہ میں ابو بمرصدیق نے سفر کیا اور علی نے اذان دی اہل جا ہیت دوسال تک سال کے مہینوں میں ہر مہینے جج کیا کرتے تھے رسول الله علیہ کا جج ذی الحجہ میں پڑنا آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن الله زمین وآسان کو پیدا کیا زمانے نے اپنی ہیبت کے مطابق گردش کی ابو ہزشر نے کہا کہ لوگوں نے جب حق کو ترک کردیا تو مہینے بھول گئے۔

ا یا م تشریق ..... الز ہری ہے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے عبداللہ بن حزافہ کوا چی سواری پر بھیجا کہ وہ ایا م

تشریق (دک گیارہ بارہ تیرہ ذی الحجہ) کے روز وں سے منع کریں اور فر مایا کہ بیتو صرف کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کرنے کے دن ہیں معن (راوی) نے اپنی حدیث میں کہامسلمان ان ایام کے روز سے باقی رہیں۔

ہٰدیل بن وراق ہے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ علیہ نے ایام تشریق میں علم دیا کہ میں تدا دوں کہ بیہ کھائے پینے کے دن ہیں لہذاان میں کوئی روڑ ہ ندر کھے۔

الحکم الزرقی کی والدہ ہے مروی ہے کہ گویا کہ میں علی کود کھے رہی ہوں جورسول الٹھائیلی کے سفید خچر پرسوار تھے جس وقت وہ شعب الانصار پر کھڑے ہوئے کہدر ہے تھے اے لوگوروزوں کے دن نہیں ہیں بیتو صرف کھانے یہنے اورزکرکرنے کے دن ہیں۔

ُ جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ہم اصحاب نبی کریم آلی ہے نے صرف خالص اور تنہا جج کا احرام باند **ھا تھا** اس کے ساتھ کوئی اور نبیت نہیں تھی الحجہ کی چوتھی مسج کو کے میں آئے تو ہمیں نبی کریم آلی ہے صلال ہوجانے اوراحرام کھول دینا کا تھم دیا اور فرمایا کہ حلال ہوجاؤ اس حج کوعمرہ کردو۔

آپ کو خبر پنجی کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب ہمارے اور عرفے کے درمیان پانچ روز سے زائد ندر ہے تو آ پ نے ہمیں طلال ہونے کا تکم دیا تا کہ ہم نی شن اس حالت میں جا کیں کہ ہماری شام گا ہوں ہے منی پہتی ہو۔
نہی کر بھر تالیق کھڑے ہوئے ہمیں مخاطب کیا اور فر مایا مجھے وہ بات پہنچ گئی جوتم نے کہی میں تم لوگوں سے زیادہ نیکو کاراور زیادہ تنقی ہوں اگر میرے ہمراہ مدینے سے بدی نہوتی تو میں ضرور حلال ہوجا تا اگر مجھے پہلے سے اپنا حال معلوم ہوتا تو میں میری نہیں لاتا۔

علی یمن سے آئے تو آپ نے ان سے پوچھاتم نے کا ہے کا احرام با ندھا ہے انہوں نے کہا کہ جس کا نمی کریم نے باندھا ہوفر مایا کہ ہدی لا وَاحرام میں رہوجیسا کہتم ہو۔

آپ سے سراقد نے کہا کہ یار سول اللہ کیا آپ ہمارے اس عمرہ پرغور فر مالیا کریں ای سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے اساعیل (راوی) نے کہایا اس کے شل کہا۔

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ میں نبی کریم آلی کے کو لبیک عمر ۃ وجج کہتے سنا۔ انس بن مالک ہے مروی ہے کہ ( دوسرے طریقے ہے ) نبی کریم آلی کے کولبیک عمرہ وجج کہتے سنا۔

قر آئی آیات کانزول .....انتعی ہے مروی ہے کہ نی کریم آلیجی پر آیت المیدوم اکسلت لمکم دیست کے آئی آیات کانزول السکت المکم دیست کے دین کال کردیا) نازل ہوئی یہ آیت آپ کے دقوف عرف کی حالت میں نازل ہوئی یہ آیت آپ کے دقوف عرف کی حالت میں نازل ہوئی جس وقت آپ نے موقف ابراہیم میں وقوف کیا تھا شرک مشتمل ہوگیا جا بلیت کی روشنی کے مقامات منہدم کر دیئے میں کیا۔

 ابن عباس سے مروی ہے کہ مجھے ججۃ الوداع کہنا ناپسندتھا طاؤس نے کہا کہ میں نے ججۃ الاسلام کہا تو انہوں نے ہاں ججۃ الاسلام۔

ابراہیم بن میسرہ سے مروی ہے کہ طاؤس ججۃ الوداع کہنے کو ناپیند کرتے تھے اور ججۃ الاسلام کہتے تھے۔ علاء بن الحضر می سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیقے نے فر مایا کہ مہاجرین اپنے مناسک ادا کرنے کے بعد تین دن تفہریں۔

رسول الله کے جج سست قادہ نے کہا کہ میں نے انس سے پوچھا ہی کریم اللہ نے کئے جج کے انہوں نے کہا کہ صرف ایک جج مجاہد سے مروی ہے کہ رسول اکرم آلیہ فیلے نے ہجرت سے سلے دوج کئے اور ہجرت کے بعد ایک جج کیا ام المؤمنین اور قاسم سے مروی ہے کہ عائشہ نے کہا کہ یارسول اللہ علیہ وونسک (جج وعمرہ) کرکے لوث رہے ہیں اور میں ایک ہی انسک (جج) کے ساتھ لوث رہی ہوں آپ نے فرمایا تم انتظار کروجب بیض ہے پاک ہوجانا تو تعقیم تک جانا وہاں سے عمرہ کا احرام بائد ہنا ہم سے فلاں فلاں پہاڑ پر ملنا مجھے خیال ہے فلاں فرمایا تھا لیکن وہ عمرہ بھا تھا نے مرہ کا یا فرمایا کہ تمہارے خرج کے ہوگا جیسا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہو۔

معرب**یاسا مه بن زیدحارث** .....زید بن حارثه کاسریالل ان کی جانب جوالبلقاء کے نواح میں السراۃ کی زمین ہے۔

اسما مه بمن زید کو مدایت ..... چجبیه ین صفر البط یوم دو شنبه کورسول عین فی کو کول کو جهاد زوم کی تیاری کا تقم دیا۔ دوسرے دن آپ نے اسامہ بن زید کو بلایا اور فر مایا کہ اپنے باپ کے مقتل پر جا وَاور کفار کو کچل دو میں نے اس کشکر پر تہمیں والی بنایا ہے تم سویرے اہل ابنی میں حملہ کر دوان میں آگ لگا دواور اتنا تیز چلو کہ مخبروں کے آگے ہو جا وَاکْر اللّٰد تعالیٰ تمہیں کا میاب کر دیے تو تم ان لوگوں میں بہت کم تھہروا پنے ہمراہ رہبروں کو لے لومخروں اور جا سوسوں کو اپنے آگے دوانہ کر دو۔

رسول الندكى علالت ..... چارشنبه كورسول الله كى بيارى شروع ہوئى اور آپ كو بخاراور در درمر ہوگيا بخ شنبے كى ميارى شروع ہوئى اور آپ كو بخاراور در درمر ہوگيا بخ شنبے كى مين آپ نے اسلام كے لئے جھنڈا باندھا پھر فر مايا اللہ كے نام كے ساتھ اللہ كى راہ ميں جہا دكروجوا لله كى راہ ميں كفركر ہے اس سے جنگ كرو۔

اسما مه بن زید کی امارت براعتر اض .....وه ایخ جهندٔ کوجو بندها بوا تفالے کرنکلے جسے بریده بن الحصیب الاسلمی کودیا الجروف میں نشکر جمع کیامہا جرین اولین وانصار کے معززین میں جن سے کوئی مخص ایسا ندتھا جوابی غزوے میں بلاندلیا گیا ہو۔

ابو بكرصديق عمر بن خطاب ابوعبيده بن جراح سعد بن ابي وقاص سعيد بن زيد قياده بن النعمان سلمه بن اسلم بن حريس جيسے ا کابر تھے۔ قوم نے اعتراض کیا کہ ریز کامہاجرین اولین پرعامل بنایا جاتا ہے؟۔

رسول التعليف كا ظهرارنا راضكى .....رسول اكرم الفي نهايت غديد ئ باس طرح بابرتشريف لائ كدمر برايك بن بندمى تمى اورجم برايك جاورتمى آپ منبر برچ شصالتدى حمروثناء بيان كى اورفر مايا: ــ لائ كدمر برايك بن بندمى تمى اورجم برايك جاورتمى آپ منبر برچ شصالتدى حمروثناء بيان كى اورفر مايا: ــ

امابعدا بوگوتم میں ہے بعض کی تفتگواسامہ کوامیر بنانے کے بارے میں مجھے پنجی (تو تعجب نہیں) اگرتم نے اسامہ کوامر بنانے پراعتراض کیا تم اس ہے پہلے ان کے باپ کوامیر بنانے پراعتراض کر چکے ہو خدا کی شم وہ امارت ہی کے لئے پیدا ہوئے تھے ان دونوں سے ہر چیز کا گمان کیا تم اوگ اسامہ کے متعلق خیر کی وصیت قبول کرو کیونکہ وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہیں۔

آپمنبر سے اترے اوراپے مکان میں داخل ہو گئے بیدس رہے الاول یوم شنبہ کا واقعہ ہے وہ مسلمان جو اسامہ کے ہمراہ تنے رسول اکرم بھی ہے رخصنت ہوکرلشکر کی طرف الجرف میں تھا جارہے تنے۔

رسول الله علی کی علالت میں شدت بیداہوگی تو الله علاقت میں شدت بیداہوگی تو آپ الله علاقت میں شدت بیداہوگی تو آپ فرمانے تکے اسامہ کے تشکر کوروانہ کردو یک شنبے کورسول علی کے کا درد بہت شدید ہو کمیا اسامہ اپنے لفکر گاہ سے اس دفت آئے جب نی کریم تعلیق بہوش تھاس روزلوگوں نے آپ کوروا پلائی۔

اسامہ نے سرجھکا کرآپ کو بوسہ دیار سول اللہ علیجی کلام نہیں فر مانسکتے تھے آپ نے دونوں ہاتھ آسان پر اٹھائے تھے اور اسامہ کے سر پرد کھ دیتے تھے اسامہ نے کہا کہ بس بھے گیا آپ میرے لئے دعا کرتے ہیں۔

اسمامہ بن زبدگوروائی کا حکم .....ا بے لئکرگاہ دائیں آگئے دوشنہ کو مئے نبی کریم اللے کی صح افاقے کی اسما مہ بن ر حالت میں ہوئی آپ پراللہ کی بے شار حمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ نے ان سے فرمایا صبح کواللہ کی برکت سے روانہ ہوجا کہ۔

وہ آئے ان کے ہمراہ عمر وابوعبیدہ بھی آئے وہ رسول اللہ علیہ کے پاس اس حالت میں پہنچ کہ آپ انقال فر مار ہے بتھے ۱۲ رہے الاول الجدوشنبہ کو جبکہ آفناب ڈھل چکا تھا آپ کی وفات ہوگئی اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں نازل فرمائے جس سے آپ خوش ہوں اور جسے آپ پہند کریں۔ آمین۔

جیش اسامہ کی واپسی .... نظر کے وہ مسلمان مین آئے جوالجرف میں جمع تھے بریدہ بن حصیب بھی

اسامہ کا بندھا ہوا جھنڈا لے کرآ مجئے وہ اے رسول اللہ کے دردازے پرلے آئے اوراسے دہاں گاڑ ویا جب ابو بکر سے بیعت کرلی می تو انہوں نے بریدہ بن حصیب کو جھنڈ ااسامہ کے مکان پر لے جانے کا تھم دیا تا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق روانہ ہوں بریدہ اے لوگوں سے پہلے لئکرگاہ لے مجئے۔

عرب مرتد ہو مکے تو ابو بکرے اسامہ کورو کئے کے بارے میں گفتگو کی گئی انہوں نے انکار کیا ابو بکرنے اسامہ سے عمر کے بارے میں ن گفتگو کی کہ وہ انہیں رہ جانے کی اجازت دین اسامہ نے اجازت دے دی۔

أسما مدين زيدكا جها و .....رئ الآخراا جا عا غذظا بربوا تو اسامدروان بوئ وه بين رات بن الل ايئ تك ينج ان برايك وم سے تملد كرويا انكاشعار علامت اصطلاح شاخت ) كيامنعور امت تفاجوان كرما من آيا است قل كرديا اورجس برقابو چلا است گرفآد كرليا ان كشتول بن آك لگادى اور مكانات كھيت باغات جلاد يئ جس است قل كرديا اورجس برقابو چلا است گرفآد كرليا ان كشتول بن آك لگادى اور مكانات كھيت باغات جلادي جس مال سے وہ سب دھوال دھار ہوگيا اسامد نے ان لوگول كرميدانول بن اپنظر كوشت كرايا اس روز بجوانيين مال غنيمت ملاس كى تيارى بي خبر سرد بنامامد نے كور سے والد كے كور سے برسوار تقانبوں نے اپنے والد كے قاتل كو بھى غفلت كى حالت بين قل كرديا اسامد نے كھوڑ ہے كدو جھے لگائے اور كھوڑ ہے كے مالك كا ايك اپنے لئے اس كے مثل حمد لگائے۔

جین اسما مدکی مراجعت مدین سندسامد نے لوگوں کوئی کا تھم دیا ہی رفتار تیز کردی نورات بیں وادی القراء آگئے انہوں نے بشیر (مڑدہ ارسال) کو مدینہ بھیجا کہ وہ لوگوں کوسلامتی کی خبردے اس کے بعد انہوں نے روا تھی کا قصد کیا چھرات میں مدینے بیٹنج محے مسلمانوں میں سے کسی کو تکلیف نہیں بیٹی ابو بکر مہاجرین واہل مدینہ کے ہمراہ ان لوگوں کو لینے کے لئے ان کی سلامتی پر اظہار سرت کرتے ہوئے روانہ ہوئے۔ اسامہ اپنے والد کے محوث سے بریدہ بن حصیب افعائے ہوئے محوث سے بریدہ بن حصیب افعائے ہوئے سے بہاں تک کہ وہ مجد پہنچاس کے اندر محے دورکعت نماز پڑھی پھراسے کھروا پس ہوئے۔

اسامہ نے جو پیچھ کیاوہ ہرقل کومعلوم ہوا جومص میں تھااس نے البلقاء میں رہنے کے لئے ایک نشکر بھیجاوہ برابرہ ہیں رہے یہاں تک کہ ابو بکروعمر کی خلافت میں نشکر شام کی طرف بیسیج سمئے۔

الحمدالله اختتام تاريخ ابن سعد

حصه اول مرکزی الکاریزی

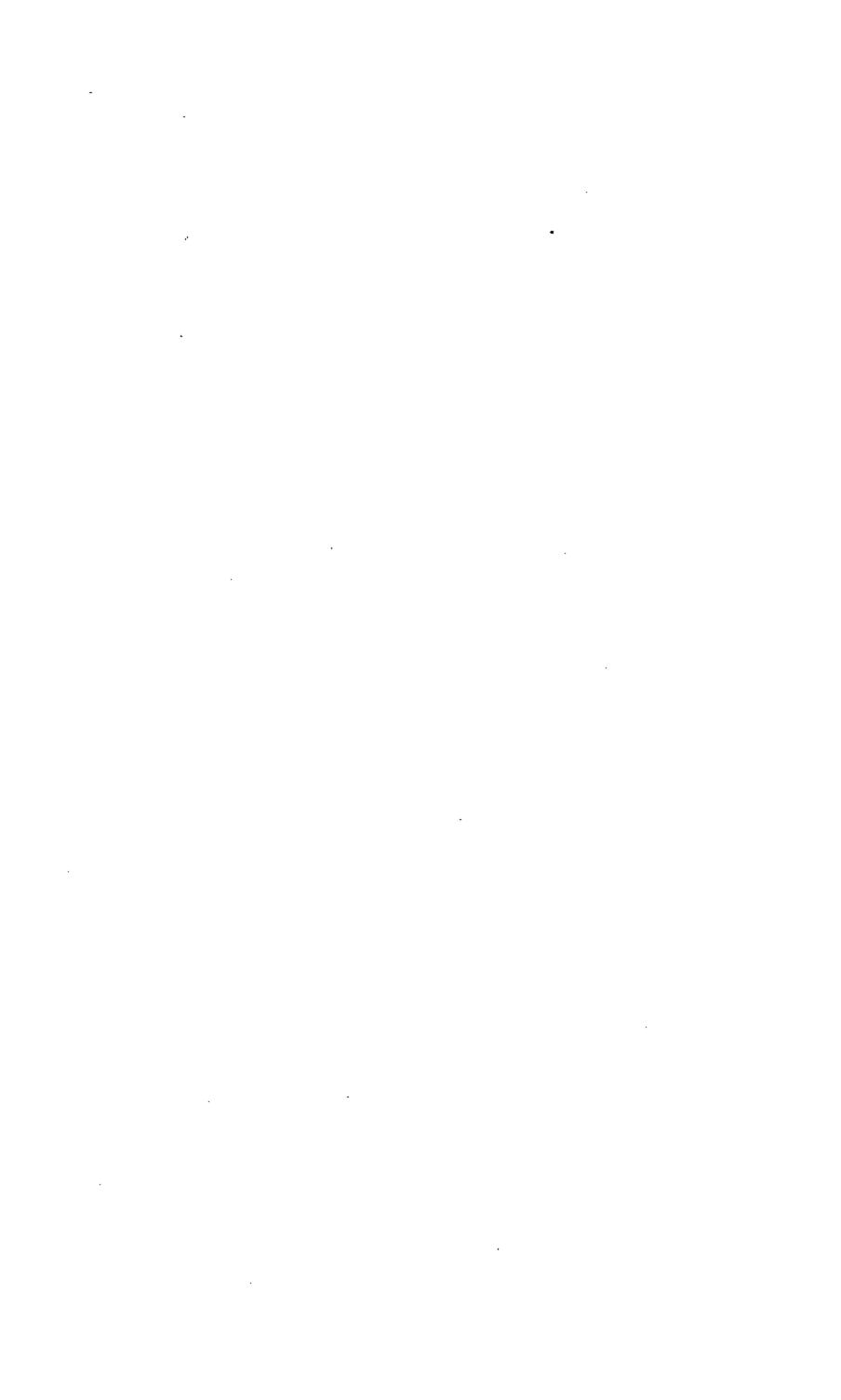

# طبقات ابن سعر

•

حصهرووم

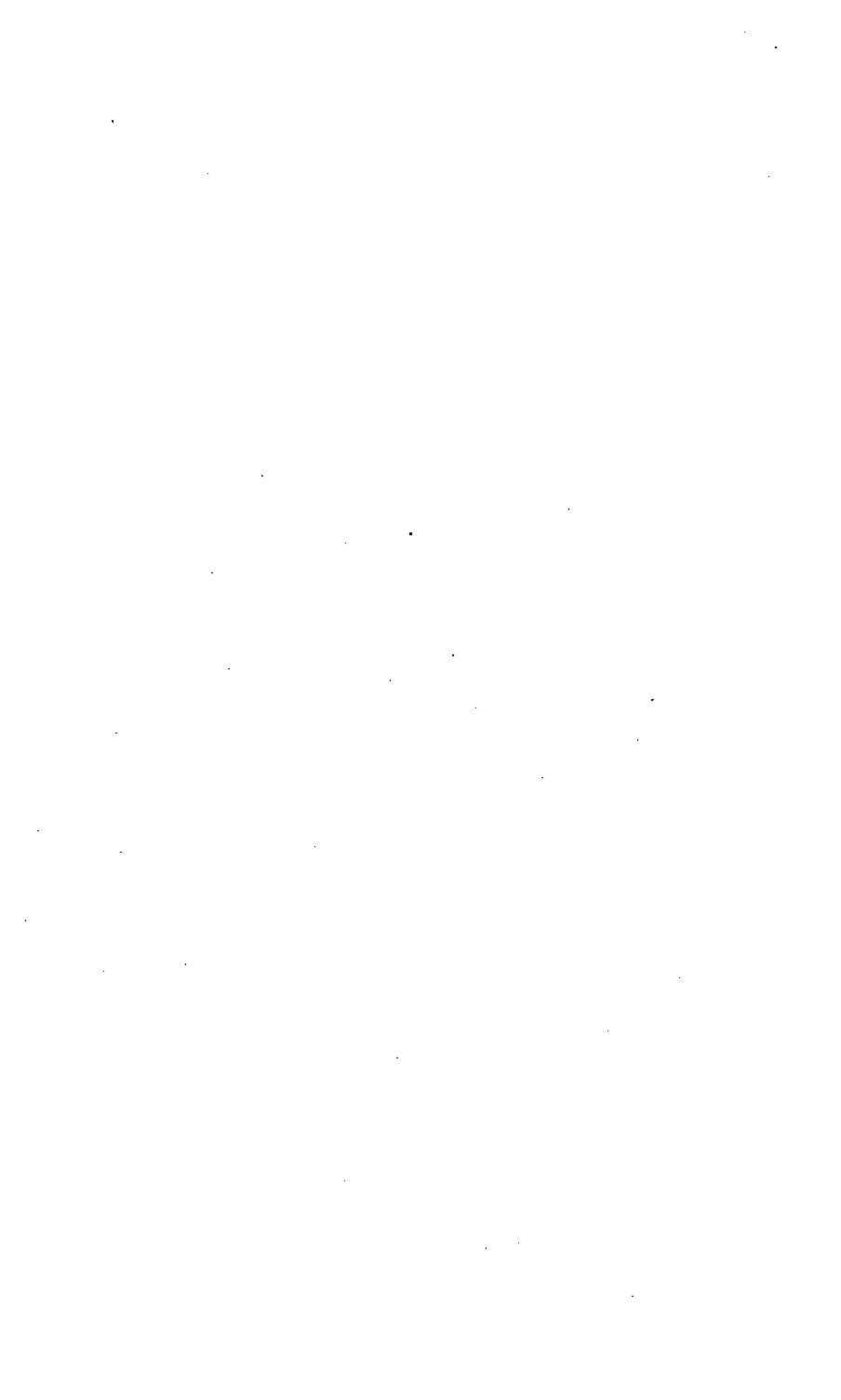

### اخبارا لني الشيالية

## مهاجرين وانصار كے درميان رسول التعليقية كا بھائى جارگى كروانا

رہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے تشریف لائے تھائے کے بعد .....حضرت زہری وغیرہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو آپ ایک نے نبعض مہاجرین کا بعض سے اور مہاجرین وانسار کا ایک دوسرے کے ساتھ اس شرط پر عقد بھائی چارگی کردیا کہ قل پرساتھ رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی وغم خواری کریں گے اور دشتے وار مرنے کے بعدایک دوسرے کے وارث ہوں گے بینو ہے آ دی تھے (جن میں ہمائی چارگی کا عقد ہوا) پینتالیس مہاجرین اور پینتالیس انسار میں سے ۔ بیغز وہ بدرسے پہلے تک تھا، جب جنگ بدر ہوئی اور اللہ ان اللہ ایک شنبی علیم "نازل ہوئی اور اللہ ایک شنبی علیم" نازل فرمائی تواس آ یت نے اپنے والے والو والار حام بعضہ م اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ ایک شنبی علیم "نازل فرمائی تواس آ یت نے اپنے سے پہلے والے تھم کو منسوخ کردیا، میراث کے بارے میں بھائی بندی ختم ہوئی اور ہرانسان کی میراث اس کے نسب دور شور شنے داری طرف لوٹ گئی۔

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کے تھر میں مہاجرین وانصار کے درمیان معاہدہ حلفی کرایا۔

#### رسول التعلى التدعليه وسلم كامدين ميس مسجد بنانا

ا و بنتی کا مسجد نبوی بر بیشی جانا ..... حضرت زہری ہے روایت ہے کہ رسول الدّ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونمنی صبحہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی اونمنی صبحہ وہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر گردن جھ کا کے بیٹھ گئی اس زمانے میں اس جگہ مسلمان نماز پڑھا کرتے ہے ، وہ (جگہ) شتر خانہ تھی جوانصار کے دویتیم لڑکوں ہمل اور سہبل کی تھی وہ دونوں ابوا ما مداسعد بن زرارہ کی ولایت میں تھے۔ مسلم الله علیہ وسلم کے ان دونوں لڑکوں کو بلایا ، ان کے سامنے شتر خانہ کی است بردی قبت بیش کی کہ آپ اسے مبحد بنائیں ، ان دونوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بردی قبت بیش کی کہ آپ اسے مبحد بنائیں ، ان دونوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو

ہبہ کرتے ہیں ، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے انکار فر مایا اور اس کوان وونوں سے خرید لیا۔

حضرت زہری ہے روایت ہے کہ آپ نے اسے دی دینار میں خریدا ابوبکر اسے کہ آپ کے اسے دی دینار میں خریدا ابوبکر کی طرف تھا اسد بن زرارہ نے اسے صرف احاطے کی شکل میں ایک دیوارتھی جس پرجھت نہتی اس کا قبلہ بیت المقدی کی طرف تھا اسد بن زرارہ نے اسے تغییر کیا تھا، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف ہے پہلے دہ اپنے ساتھیوں کو پانچ دفت کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم دینا ۔۔۔۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا تھم دینا ۔۔۔۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس احاط میں تھجورا ورغرقد کے جودر خت تنے ان کے کا بنے کا تھم دیا بھی اینوں کا تھم دیا جو تیار کی گئیں۔

اس شتر خانہ میں جاہلیت کی جو قبرین تھیں رسول اللہ کے سی کھود لی میں ،آپیالی نے نہ یوں کو چھیانے کی جو قبرین تھیں سول اللہ کی سے کھود لی میں ،آپیالی نے نہ یوں کو چھیانے کا جسمہ تھا،لوگوں نے اسے ہٹادیا یہاں تک کہوہ غائب ہوگیا۔

مسجد کا رقبہ .... مسجد کی بنیادر کھی گئی قبلہ کی لمبائی کی طرف ہے چیجے تک سوہاتھ رکھااور دونوں جانبوں ہیں بھی ای طرح رکھاوہ مربع تھی ،کہا جاتا ہے کہ سوہاتھ ہے کہ تھی ، بنیادتقریباً تین ہاتھ ذمین کے اوپر تک پھر سے بنائی ہتمیر کی اینٹ سے ہوئی رسول اور آپ کے اصحاب نے کام کیا ، آپ بذات نجے دان کے ساتھ پھر دھوتے اور فرماتے تھے کہ

اللهم لاعيش الاعيش الاخره فاعفو الانصارو المهاجره

هذا الحمال لاحمال خير هذا برربنا والمطهر

اے اللہ عیش تو آخرت ہی کاعیش ہے لہذاتو انصار ومہاجرین کی معفرت فرمایہ خبر کی بار برداری مہیں ہے اے ہمارے رب یہ بہت یا کیزہ و نیک ہے۔

قبلہ کو بیت المقدس کی طرف کیا، تمن دروازے بنائے ایک دروازے بچھنے جھے میں ایک دروازہ جس کو باب الرحمة کہا جاتا ہے اس کو باب عاتکہ بھی کہا جاتا ہے، تیسرا دروازہ وہ تھا جس سے رسول اندرتشریف لاتے تھے، یہی دروازہ آل عثمان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔

دیوار کی لمبائی بہت کشادہ رکھی ستون تھجور کے تنے کے بنائے ،اور جھت تھجور کی شاخوں کی بنائی گذارش کی گئی کہ اس کی کہ اس کے بنائے گذارش کی کہ اسے پاٹ کیوں نہیں دیتے بفر مایا کے بیچھونی کر ہوں کی جھونی کی طرح ہے، جو چند جھوٹی حجوثی لکڑیوں اور پھوس کی تھی،اس کے پہلومیں چند جر ہے بھی اینوں کے بنائے جس کو بھور کے تنے اور شاخوں سے پاٹا۔

جب آپ اس تغییرے فارغ ہوئے تواس حجرے کوجس ہے متصل مسجد کا راستہ تھا حضرت عا کشٹے لیے مخصوص فر مایا بسودہ بنت زمعہ کو دوسرے حجرے میں کیا جواس کے ساتھ ملااس دروازے کی طرف تھا کہ آل عثان سے ملا ہوا تھا۔ ملا ہوا تھا۔

آ ب مکا نماز بر صنا ..... حضرت انس بن مالک سے دوایت ہے کدرسول الله علیہ وسلم جہال نماز کا وقت آتا تھا آپ وہیں نماز بڑھ لیے تھے ہے مہر یوں کے باندھنے کی جگہ پہلے نماز بڑھا کرتے تھے پھر مجد کا تھم دیا گیا ، وقت آتا تھا آپ وہیں نماز بڑھ لیے تھے ہوم جد کا تھم دیا گیا ، وقت آتا تھا تھا ہوں کے بائدھنے کی جگہ سے اپناس باغ کی قیمت لے اوان اوگول نے کہانیں واللہ ہم اس کی قیمت اللہ کے علاوہ کسی نہیں جا ہے۔

آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کا واقیحت میں وین سر حضرت انسٹ نے کہا کہ اس میں شرکین کی قبری تھیں تھجور کا باغ تھا چٹا نیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھجور کا باغ کثوا دیا ، مشرکین کی قبریں کھدوا دیں اور چٹانوں کو برابر کرا دیا ، وگوں نے تھجور کو قبلے کی طرف قضار میں کھڑا کر دیا ، اور اس کے دونوں جانب پھرر کھے، وہ ٹوگ اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھتے تھے، اور آپ قرماتے تھے!

اللهم الاخير الآخرة فانصر الانصار والمها جوه ترجمه: المائدة قرت كي فيركسواكوني فيرمين البدانوانسار ومباجرين كي مدوكر،

عمارطافت ورآ دمی تنے وہ دودو پھراٹھات تنے ،رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که اے ابن سمیه شاباش شہیں باغیوں کی جماعت قبل کرےگا۔

> زبری سے مروی ہے کہ جب لوگ مسجد بنار ہے تنے ، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: هذا الحمال لا حمال خیبو هذا بودینا و المهو

ترجمہ:ہارہے توبیہ بے نیبر کا ہار کی خوبیں اے ہمارے پروردگاریدزیادہ نیک و پاک ہے۔ زبری کہا کرتے تھے کہ آپ نے اس شعر کے کھبی کوئی شعر نہیں سنایا اور نہ اس کا ارادہ کیا اس کے کہوہ آپ سے پہلے کہا گیا ہو۔

#### بیت المقدس سے کعبے کی طرف تحویل قبلہ

آ ب صلی الله علیه وسلم کا ببیت المقدل کی طرف نماز برهنا ..... حضرت عثمان بن محمدالاضی وغیر ہم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جب مدینے ہجرت فرمائی تو آپ نے سولہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ، آپ جا ہے تھے کہ اسے تھے کی طرف پھیردیا جائے۔

آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبر ائیل کا جواب ..... آپ نے فرمایا کدا ہے جرائیل میری خواہش ہے کدانند میرارخ میروک قبلے سے پجیروے جبرائیل نے کہا کہ میں تو صرف ایک بندہ ہوں ، آپ اپنے رب ہے دعا سیجئے اورای ہے درخواست سیجئے۔

حضور صلی الله علیه وسلم کا آسان کی طرف و یکھنا سنة بَنابیای کیاجب نماز پڑھتے تھا بنا سرآ مان کی طرف اٹھاتے تھے،آپ پریدآ بت نازل ہوئی' قد نسری تقلب و جھک فی السماء فلنولینک فیلہ تسر صاحب ''ہم آسان کی طرف آپ مئی اللہ ندید وسلم کا چبر ومیارک کا اٹھنا و یکھتے ہیں ہم ضرور آپ ایسے قبلے ک طرف پھیردیں مے،جس سے آپ توش ہوں گے،اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیے کی طرف متوجہ کردیا۔

قبلتنین کا نام رکھنا .... کباجاتا ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسم ام بشر بن البرا ، بن معرور کی زیارت کے لئے

تشریف نے گئے تھے انہوں نے آپ کے لئے کھانا تیار کیا ظہر کا وفت آ گیا ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دور کعتیں پڑھائیں چرتھم ویا گیا کہ اپنارخ کعبے کی طرف کرلیں ، آپ کعبے کی طرف کھوم گئے ،اور محراب کو سامنے کیااس معجد کانا مبلتین رکھ دیا گیا، یہ واقعہ جمرت کے سترھویں مہنے ۱۵،رجب یوم دوشنبہ کو ہوا۔

ججرت کے افعار ہویں مہینے شعبان میں رمضان کے روز بے فرض کئے گئے جگر بن عمر نے کہا ہمار ہے نز دیک یمی درست ہے۔

آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کا سولہ ماہ بیت المقدس کی نما زیر طنا .....سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم کا سولہ ماہ بیت المقدس کی طرف نماز روایت ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے مدیئے تشریف لانے کے بعد سولہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی پھر غزہ بدر سے دو ماہ قبل آپ کو کعیے کی طرف بھیردیا گیا۔

البراء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سولہ یا سترہ مہینے ہیت المقدس کی جانب نماز پڑھی، آپ کویہ بسند تھا کہ بیت اللہ کی جانب ہوجائے، آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی یا آپ نے نماز عصر پڑھی اور آپ کے ساتھ ایک جماعت نے بھی نماز پڑھی۔

ا بیک صحافی کا گواہی ویٹا ..... جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ان میں ہے ایک شخص نکے جوایک مسجد والوں پر گذر ہے کہ رکوع کی حالت میں تنے انہوں نے کہا میں خدا کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے رسول الندسٹی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کے کی جانب نماز ہڑھی وہ لوگ جس طرح تنے اس حالت میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے۔

نماز میں قبلہ کی طرف چھر جانا ..... بی سلمہ ہے ایک شخص ایک جماعت سے پاس ہے گذرے جو فجر کی نماز میں رکوع کی حالت میں تھے وہ لوگ ایک رکعت کیھے کی طرف چھر گئے۔

کثیر بن عبداللہ المرز نی نے اپنے والدے اور انہوں نے ان کے داداے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو ہم لوگ آپ کے ساتھ مینے آپ نے ستر و میبنے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی

قبلے کی طرف رخ کرنا ..... عمارہ بن اوس الانصاری سے روایت ہے کہ ہم نے رات کی دونمازوں میں سے ایک مطرف رفت کی دونمازوں میں سے ایک نماز پڑھی تھی کہ ایک شخص مسجد کے درواز سے پر کھڑا ہوا ہم نماز ہی میں بتھے،اس نے آ واز دی کہ نماز کا رخ کعبہ کی طرف کردیا گیا ،امام اور بیجے اور عور تمیں سب کئے کہ طرف کردیا گیا ،امام اور بیجے اور عور تمیں سب کئے کہ طرف کھے۔

آبن عباس روایت ہے کہ رسول الندسی الندمایہ آئام جب سے میں تصفیق بیت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھا کرتے تھے حالا تکہ کعبہ آپ کے سامنے ہی تھا ججرت فرمائے ہے سولہ مہینے تک یہی ممل رہا پھر آپ سلی الندمی وسلم کو کیعیے کی طرف متوجہ کردیا عمیا۔

محمد بن کعب القرظی نئے روایت ہے کہ بھی نی نے سنت وقبلہ کے معالمے بیس کسی نی کی مخالفت نہیں کی سنت وقبلہ کے معالمے بیس کسی نی کی مخالفت نہیں کی ہے۔ علاوہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئے جب سے آپ مدینے تشریف لائے سولہ مہیئے تک بیت المقدس کوقبلہ بنایا۔ پھرمحمد بن کعب نے بیآ یت پڑھی 'شرع لکم من اللدین ماومتی به نوحا'' (اللہ نے تمہارے لئے وہی دین

طبقات ابن سعد حصد وم مقرر کیا جس کی اس نے نوح کی وصیت کی تھی )

آ ب صلى الله عليه وسلم كاعصر كانماز يراهنا .....البراءً بيروايت بكرسول الله صلى الله عليه وسلم جب شروع میں مدینے تشریف لائے تواپنے نا ناؤں یا ماموؤں کے پاس اترے جوانصار میں سے تقصے مولہ یاسترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی کیکن پیندیبی تھا کہ قبلہ بیت اللہ کی طرف ہوجائے آیے نے جوسب سے پہلی نماز بیت المقدل کی طرف نماز پڑھی وہ نمازعصرتھی ، یہ نماز آپ کے ساتھ ایک جماعت نے بھی پڑھی۔

جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی ان میں سے ایک شخص نُکھے ایک معجد والوں کے قریب سے محمذرے جورکوع کی حالت میں تھے تو کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا تا ہول کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم کے ساتھ کے کی طمرف نماز پڑھی ہے وہ لوگ جس حالت میں تھے اس حالت میں بیت اللہ کی طرف تھوم گئے ۔

آ ب کوپسند میں تھا کہ قبلہ بیت اللہ کی جانب پھیرویا جائے ، جب آ ب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تقفويه يبودوالى كتاب كوپسندتها، جب اينارخ بيت الله كي طرف كرليا، تو النانوكوں نے اس كو برا كہا۔

اللّٰد تعالیٰ کی طرف سے تا سُدِ .....عنرت البراءٌ سے ان کی ای مدیث مِیں روایت ہے کہ چندآ دی قبل اس کے کہ قبلہ بیت اللہ کی طرف بھیرا جائے اس قبلے پروفات یا گئے یا شہید ہو گئے ،ہمیں معلوم نہ ہوا کہ ان کے بارے ين الله تعالى كيا فرمات هي الله تعالى في إيت نازلك "ماكان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لوؤف ر حیم ''(الله تعالی ایسانبیس کهتمهار سے ایمان بر باد کرد ہے الله تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بر امبر بان اور دم کرنے والا )۔

#### و دمسجد جس کی بنیا د تقو می پررنھی گئی تھی

قبله كاكعبه كى طرف موتا ..... انى معيدالدرى وغيره سردايت كه جب قبله كعيم كى طرف بيميرديا كيا یورسول الندسٹی التدعلیہ وسلم قبامیں تشریف لائے آپ نے مسجد قبا کی دیوار ہوائی مقام پر آ گے برحدادیا جہاں وہ آج ہے، آ پ نے اس کی بنیا در کھ دی اور فر مایا کہ جبرائیل مجھے بیت اللہ کا رخ بتا نمیں کے ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادرآ پ ے اسحاب نے اس کی تغییر کے گئے پھر ڈھوٹ۔

عمر ہے مشکل ث**و ا**ب .....رسول الله عليه وسلم ہر ہفتے وہاں بيدل تشريف لا يا كرتے ہتے بفر مايا كه جووضو کرے اورا کیچی طرح وضوکرے پھرمسجد قبامیں آئے اوراس میں نمازیز ہے توا ہے ممرود کا ثواب ملے گا۔ حضرت عمرٌ دوشنے و چشینے (بیراورجمع ات ) کواس میں آئے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر میں محد کسی اور طرف مجھی ہوئی تو ہم ضروراس سے سفر ہیں اونٹو ا<sub>سا</sub>کو ہلاک کرتے۔

نی کریم صلی الله علیه وسلم کی مسجد .....ابوایوب انساری کها کرتے سے کہ یبی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پررکھی گئی ،ابی بن کعب اور دوسرے اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم قر ما یا کرتے تھے، بید رسول الله صلی الله علیه

وسلم کی مسجد ہے۔

مسج**ر قبا کی بنبا و .....** دهنرت ہشام بن عروہ نے اپنے والدیے 'کسمسجید اسس علی التقویٰ ' ( البتہ وہ مسجد جس کی بنیا دتقویٰ پر رکھی گئی وہ اس امر کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں ) کی تفسیر میں روایت کی کہوہ مسجد قباہے۔

ابن عمر ﷺ ابن عمر ﷺ موایت ہے کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی عمر وعوف میں جومسجد قبائقی تشریف لے گئے ،انصار کے پچھلوگ بھی آ کرآپ کوسلام کرنے گئے۔

آ ب علی کامسجد میں کا سلام کا جواب دینے کا طریقہ .....ابن عرروابت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ کامسجد میں کا سلام کا جواب دینے کا طریقہ جب کہ تخصرت سلی اللہ علیہ اللہ علیہ کا تخصرت سلی اللہ علیہ واللہ علیہ واب دیتے تھے ، انھوں نے کہا کہ آ ب اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے تھے۔ وسلم کوسلام کیا جاتا تھا ، تو آ ب کیسے جواب دیتے تھے ، انھوں نے کہا کہ آ ب اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے تھے۔ عبدالرمن بن ابی سعید الخدری نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہیر کے دن قب تی ہوں۔

مسجد قبا میں نماز برخ صنا .... ابن عمر یے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباییدل وسوار ہو کرتشریف لایا کرتے تھے، ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ مجد قباء میں جاتے تھے اور اس میں دور کعت نماز پڑھتے تھے۔

آ ب کا نماز میں ہاتھ کے اشارہ سے جواب دینا ..... عبداللہ بن عرق ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ سالہ اللہ علیہ واللہ کے ساتھ قبائے آ ب اٹھ کرنماز پڑھنے گئے آپ کے پاس انصار آئے اور سلام کرنے گئے میں نصار آئے اور سلام کرنے گئے میں نے حصرت بلال ہے کہا کہ آ ب نے رسول اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ان لوگوں کو سلام کا جواب دیتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ نماز کی حالت ہی میں اپنے ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ فرماتے تھے، ام بحر بنت اسور سے روایت ہے کہ عربن الخطاب نے فرمایا کہ اگر سجد قبا آ فاقی میں سے کسی افتی میں بھی ہوتی تو ہم ضرور آس کے سفر میں اونوں کو ہلاک کرتے۔

آ ب علیت کا ارشاو .....اس دن ظهیرے جورسول الله صلی الله علیه وسلم کے اسحاب میں سے تقصر وی ہے کهرسول الله علی الله علیه وسلم نے فرمایا جو تحص مسجد قبامیں آئے ،اور نماز پڑھے تو بینمازشل عمرے کے ہوگئی۔

#### اذ ان كابيان

ا و ان کے تکم کا بیان .....سعید بن المسیب وغیر بم سے روایت ہے کہ افران کا تھم ہونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی لوگوں کو آ واز دیتا تھا کہ 'الصلوٰ قا جامعۃ (نماز جمع کرنے والی ) تولوگ جمع ہوجاتے تھے، جب قبلہ کعبہ کی طرف پھیردیا گیا،تواذان کا تھم دیا گیا،۔

آ ب کاغور وفکر کرنا .....رسول الله سلی الله علیه وسلم کواذ ان کے معاطے کی بھی بڑی فکرتھی لوگوں نے آپ کے سے ان چند باتوں کاذکر بھی کیا جن سے لوگ نماز کے لئے جمع ہوجا کیں۔ بعض نے کہا کہ صوراور بعض نے کہ کہ ناقوس (اس شی وکو کہتے ہی جس کو ہندو ہوجا کے وقت بجاتے ہیں ) بجادیا جائے۔

عبداللد من زید الخرر کی ..... لوگ ای حالت میں سے کہ عبداللہ بن زیدالخزر جی کو نیندہ گئی ، انھیں خواب میں دیکھا گیا کہ ایک خواب میں کندرا کہ اس کے بدن پر دو ہز چا دریں ہیں ، ہاتھ میں ناقوس ہے۔
عبداللہ بن زید نے کہا کہ میں نے (اس مخص سے ) کہا: کیا تم یہ ناقوس تیج رہے ۔اس نے جواب دیا ہم اسے کیا کرو گے؟ میں نے کہا خرید ناچا ہتا ہوں کہ نماز میں حاضری کے لئے اس کو بچاؤں۔
افر الن کے الفاظ سے بہتر بیان کرتا ہوں کہوکہ:
افر الن کے الفاظ سے بہتر بیان کرتا ہوں کہوکہ:
اللہ اکبر اللہ اکبر ،اشھدان لااللہ ،اشھدان محمدا رسول اللہ ،حی علی الفلاح ،اللہ اکبر ،اللہ اکبر لاالہ الااللہ ،

حضرت بلال كافران سيكھنا ..... عبدالله بن زيدرسول الله سلى الله عليه وسلم كے پاس آئے اور آپ كوفبروى تو آپ ئے فرمایا كه تم بلال كے ساتھ كھڑے ہواور جو تجھتم ہے كہا گيا ہے انہيں سيكھادو، وہ بى افران كہيں انہوں نے ابيا ہى كيا۔

حضرت عمرٌ آئے انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے جیسا کہ انھوں نے دیکھا ہے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواللہ بی کے لئے ہے اور یہی سب سے زیادہ درست ہے۔

اہل علم نے کہا کہ یمی اذان کہی جانے گی اور''الصلوٰ ۃ جامعۃ'' کی ٓ وازصرف امرحادث(یعنی کوئی) کے لئے رہ گئی۔اس کی وجہ سےلوگ حاضر ہوتے تھے،اورانہیں اس معاملہ کی خبر دی جاتی تھی ،مثلاً فتح کمہ کی خبر پڑھ کرسنائی جاتی تھی یا اور کسی معاملے کا ان کوئکم دیا جاتھا تھ''الصلوٰ ۃ جامعۃ'' کی ٓ واز دی جاتی تھی،اگرچے وہ نماز کے وقت میں نہ ہو۔

ا قران کے بارے میں مشورہ .....حضرت عبداللہ بن زیدالانصاری ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے اوادہ کیا ہے کہ لوگوں کے جوں کہ وہ علیہ وسلم نے اوادہ کیا ہے کہ لوگوں کو جوں کہ وہ علیہ علیہ علیہ کہ تا توس بھا کمیں۔ علیہ علیہ علیہ کہ تا توس بھا کمیں۔

عبدالله بن زید کا کھانا نہ کھانا سر معزت عبداللہ بن زیدا ہے اہل خانہ کے پاس آئے ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم تہیں شام کا کھانا نہ کھلائیں؟ جواب دیا کہ میں کھانا نہ کھاؤں گا کیونکہ میں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز کے معالمے نے آپ کا دل سخت فکر میں ڈال دیا ہے۔

وہ سو گئے اور خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے بدن برسنر کیڑے ہیں وہ مسجد کی حصت پر کھڑا ہے

اس نے اذان کہی پھر بیٹھ گیا ، پھر کھڑ اہوااور نماز کی ا قامت کہی ۔

یدا تھ کررسول النصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے خواب کی خبر دی ،آپ نے انہیں تھم دیا کہ وہ حضرت بلال کوسکھادیں انھوں نے سکھادیا، جب لوگوں نے بیساتو آئے۔

حضرت عمر فاروق مع كاتا سُيركرنا .....حضرت عمر بهيء ئے اور عرض كى "يارسول الله صلى الله عليه وسلم ميں نے بھی یمی خواب دیکھاہے جوانہوں نے دیکھاہے،رسول التدسلی الله علیه وسلم نے قرمایا کے تہمیں میرے یاس آنے ے کون سامعاملہ رو کتا تھا۔انہوں نے کہایار سول اللہ جب میں نے اپنے کو پیش پیش و یکھاتو مجھے شرم آئی۔

عبدالله بن عمرٌ سے روایت ہے کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اراد وفر مایا کہ کوئی ایسی چیز مقرر کردیں جو لوگوں کونماز کے لئے جمع کرے آپ کے پاس بوق (بگل)اور بگل والوں کا ذکر کیا گیا تو نابسند فرمایا ، نا قوس اور ناقوس والول كاذ كركيا كياتواس كوبهي نايسندفر مايا\_

عبدالله بن زید اورعمر کا از ان سنانا ..... انسار کے ایک مخص کوجن کا نام عبداللہ بن زید تھا اذ ان خواب میں سنائی حمی ای رات کوحضرت عمرٌ سکوبھی اذ ان کا خواب دکھا یا گیا ،عمرٌ نے کہا کہ جب صبح ہوگئی تو میں رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کوخبر دوں گا۔انصار رات ہی ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس چلے سکتے ،اورخبر کردی ،رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت بلال کو تھم دیا انہوں نے نماز کی اذان کہی۔

حضرت بلال کا اضافه کرنا (الصلوٰة خیرمن النوم).... اسے آھے رادی نے لوکوں کی اس ا ذان کاؤ کر کیا جواس زمانے میں دی جاتی ہے ،حضرت بلال نے صبح کی اذان میں''الصلوٰ ۃ خیرمن النوم'' کا اضافہ کیا جس كورسول التدصلي التدعليه وسلم في باتى ركها يكلمه اس اذان مين نه تقا، جواذ ان انصاري كوخواب مين سنا في محتى \_

#### قرض ماه رمضان وصدقه وفطرونما زعيدين وسنت قرباني

روز ے اور صدقہ فطر کی فرضیت .....حضرت عائشہ ابن عمرٌ وابوسعید الخدری ہے روایت ہے کہ رسول التُّصلِّي اللّه عليه وسلّم كى بجرت كے اٹھارھويں مبينے شعبان ميں ، قبلے كوكعبه كى طرف پھيرے جانے كے ايك مبينے بعد ، ماہ رمضان کا فرض (روزہ) نازل ہوا،ای سال رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا تھم دیا بیز کو ق فرض ہونے ہے

تستحجور، تشمش، جولینا کا طریقه ..... ب نظم دیا که چهونے بزے آ ذادغایم ندکر دمونث سب ک طرف ہے بجوریا کشمش یا جو کا ایک صاح ( تقریبا ساڑھے تین سیر ) گیہوں کے دومد ( نصف صاع نکا لے جائیں۔ آ یے کا خطبہ ارشا و قرمانا ..... رسول التدسلی الله علیہ وسلم عید الفطر سے دوروز پہلے خطبہ ارشاد فرماتے تھے اورلوگول کوعیدگاہ جانے سے پہلے اس کے نکالنے کا حتم دیتے تھے، آپ نے فر مایا کہ گشت کرنے ہے اس دن مساکین کو غنی کردو، آپ جب بینماز سے واپس آتے تھے تو اس کوتشیم فر ماتے تھے۔

رسول الله صلى عليه وسلم نے نمازعيد ،عيد گاہ ميں يوم الفطر كو خطبہ سے پہلے بڑھى نمازعيد يوم الاضى ميں (خطبے سے پہلے ) بڑھى اور قربانى كاتھم ديامہ سے ميں آپ دس سال اس طرح مقيم رہے كہ ہرسال قربانى كرتے تھے۔

ا بن عمر سے قربانی کے بارے میں دریا فت کرنا .....حضرت نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر سے قربانی عمر سے قربانی عمر سے قربانی کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم مدینے میں دس سال اس طرح مقیم رہے کہ قربانی ترک نہ کرتے تھے ،اس کے بعداس حدیث کا مضمون بھی حدیث سابق سے ل جاتا ہے۔

حضرت زبیر بن عوامم سنز ہ کے لئے لکڑی استعمال کرنا ..... ابل علم نے کہا کہ آپ عیدی نماز حطب سے پہلے بغیر اذان وا قامت کے بڑھا کرتے تھے آپ کے آگے ایک نیزھی مونھ کی لکڑی (سترہ کے لئے) اٹھا کرلگادی جاتی تھی ،(کو گفر دنے والوں کا نماز میں سامنانہ ہوا یہ لکڑی زبیر "بن العوام کی تھی ،جس کووہ ملک حبشہ سے لائے تھے،اوران سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے باتھی۔

ابن عمرؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللّه علیہ وسلم کے لئے عید کے روز نیز حمی موٹھ کی لاٹھی اٹھا کرلگادی جاتی تھی ،جس کی طرف رخ کر کے آپ تماز پڑھے تھے تو دومینڈھے خریدتے جوموٹے سینگ والے اور چر بی والے ہوتے تھے۔

آپ کا این میں سے ایک کولایاجاتا مقام نماز پر کھڑے کھڑے اسے اپنے ہی دست مبارک سے چھری سے ذکے فرماتے تھے، پھر فرماتے تھے کدا سے اللہ یہ میری قربانی کرنااس تمام امت کی طرف سے ہے جو تیری تو حیداور میری رسالت کی گواہی دے۔

دوسرے کولا یا جاتا تھااسے آپ اپنی طرف سے اپنے ہاتھ ہی سے ذکے کرتے ہتھ ،اور فرماتے تھے کہ بیٹھ آ وآ لُ محمد (محمد سنی القد علیہ وسلم) کی طرف سے ہان دونوں میں سے آپ اورابل بیت کھاتے تھے مساکیین کو بھی کھلاتے تھے آپ (محلّہ) طرف الزقاق کے قریب مکان معاویہ کے پاس ذرخ فرماتے تھے، محمد بن محرّب نے کہا کہ ہمارے نیک تمام آئمہ مدین اس طرح کرتے تھے۔

#### رسول التصلى التدعليه وسلم كامنبر كأمبارك

منبر بنانے کی وجہ .....حضرت ابو ہریر : رسی اللہ عندے روایت ہے کہ جمعے کے دن رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم منبر بنائے گی وجہ سے حضرت ابو ہریر : رسی اللہ عندے روایت ہے کہ جمعے کے دن رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک تھور کے تنے کے پاس کھڑ ۔ : و کر خطبہ ارشا وفر مائے تھے آ پ نے فر مایا کہ کھڑ اہو تا مجھے پر گرال ہے تم بم الداری نے گذارش کی کہ کیا ہیں آ پ کے لئے ایک منبر نہ بنالوں جیسا میں نے ملک شام میں بنتے و یکھا ہے۔

آ ب صلى النّدعليه وسلم كامشوره كرنا .....رسول الله سنى الله عليه وسلم في السيار ي مسلمانول ب مشورہ کیاسب کی رائے ہوئی کہ آپ اسے بنالیں عباس بن عبدالمطلب نے کہا کدمیراایک غلام ہے جس کا نام کلاب ہوہ سب سے زیادہ کام کرنے والآ ہے۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے تھم دیجئے کہ وہ اس (منبر)

كلاب كاورخنت كالمناس حضرت عباس صى الله عند في السينكل مين ورخت الله ( كافيخ كا) بهيجا (جس کی لکڑی سخت دمضبوط ہوتی ہے )اس نے اسے کا ٹااس دو حصے ایک بیٹھنے کے لئے بنا کے لایااورای مقام پرر کھادیا جہاں

آ ہے '' کامنبر پر چڑھااورارشاد قرمایا .....رسول الله سلی الله علیه دسلم آئے اس پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میرامیمنبر جنت کے درواز وں میں ہے ایک دورازے پر ہے،اور میرے منبر کے کے پائے جنت کے مراتب ہیں بفر مایا کہ میرامنبرمیرے حوض (کوش) پر ہے ،اور فر مایا کہ میرے منبراور میرے جمرے کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک ہاٹے۔

منبركے باس حلف ليما .....رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقوق ك متعلق مسم لين كامعمول الي منبرك پاس مقرر فرمایاً ،اور فرمایا که جوشخص میرے منبر پر ( کھڑا ہو کر ) جھوٹا حلف لےخواہ وہ پیلو کی مسواک ہی پر کیوں نہ ہو . اے جاہیے کہ دوزخ میں ٹھکانہ بنا لے۔

" بي كامنبركوسلام كرنا ..... رسول الله صلى الله عليه وسلم جب منبر برج الصفح تنصرة سلام كرتے تنصر، جب بيش جاتے تھے تو موذن اذان کہتے تھے ،آپ دو خطبے پڑھا کرتے تھے ،دوجلے کیا کرتے تھے ،اپی انگل سے اشارہ کرتے تنے ، اور لوگ آمین کہا کرتے تھے۔

آ ب صلى الله عليه وسلم جمعه كون ..... جمع كروزآ بًا بيع عصاير جودرخت شوط كاتفا (ورخت شوھ سروکی شکل کا ایک پہاڑی درخت ہے جس کی لکڑی کی کمانیں بنائی جاتی تھیں ) تکمیہ لگا کرخطیہ پڑھا کرتے تھے ، و دران خطبه میں لوگ اپنے چبرے آپ کے آسنے سامنے رکھتے تھے ، اوراپنے کان لگادیتے تھے، آسکھوں ہے آپ کو ویکھا کرتے تھے جب آفتاب ڈھل جاتا تب آپ نماز جمعہ پڑھاتے تھے۔

آ ب کے پاس میمنی جا در مبارک تھی ..... آپ کی ایک یمنی جادرتھی جو چھ ہاتھ لبی اور تین ہاتھ اورایک بالشت چوڑی تھی ممان کی بنی ہوئی ایک تبد ( دھوتی ) جس کی لمبائی حیار ہاتھ اورایک بالشت تھی جمعہ وعید کے روز آ پائبیں دونوں کواستعال فرماتے تھے بھرتہ کر کے رکھ دی جاتی تھیں۔ عباس بن مبل سعد الساعدى نے اپنے والدے روایت کی که رسول الله صلى الله علیه وسلم جمعے کے روز جب خطبہ پڑھتے تھے تو ایک دولکڑی کی شاخ ہے سبارالگا کر کھڑے ہوجائے جومیر ے خیال میں تا ڑکی تھی ،اور آپ کی جائے نماز میں تھی آپ کی ہے تکیے لگایا کرتے تھے۔

صحاب کرام کاعرض کرنا ..... اسی نے عرض کیایارسول القدلوّ بہت ہو گئے ہیں آگر آپ کوئی چیز بنا کر خطبہ پڑھتے وقت اس پر کھڑے ہوتے تولوگ آپ کود کیھتے فر مایاتم اوّ جو چاہوکرو۔ مہل نے کہا کہ مدینے میں صرف ایک ہی بڑھئی تھا میں اور وہ بڑھئی ہم خانقین گئے اور ہم نے بیم نبر در خت اثلہ سے بنایا

منبر کی ککڑی کی گئگٹا ہے۔ .... نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم (منبر سے )اتر سے اس لکڑی) کے باس گئے اپنا ہاتھاس بررکھا تو اسے سکون ہوگیا ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق حکم دیا تھا تو اسے آپ کے منبر کے پیچھے وفن کردیا گیا یا حجیت برنگا دیا گیا۔

عبد ألميبن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدى في البين والدست اورانھوں في ان كے داداسے روايت كى كد ني صلى الله عليه وسلم كے لئے الغابہ ( جنگل ) كے درخت طرفاء سے تمن در ہے ( كامنبر ) بناياسبل اس كى ايك ايك كري اٹھا كرلائے تھے، يہاں تك انھوں في اس كومتنام منبر برركھ ديا۔

آ ب صلی الله علیه وسلم کا تھجور کے نئے سے سہارالیانا ..... حضرت جابر رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم کا تھجور کے نئے سے سہارالگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے، جومبحد میں نصب تھا، جب آ ب کہ رسول الله علیہ وسلم کومنا سب معلوم ہوا کہ آ ب منبر بنوائیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اسے بنوایا۔

لکڑی کی گنگنا ہم میں جھونا ..... جمعے کا دن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس منبر پر بیٹھ کئے جب اس سے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بایا تو ایس گئا ہت شروع کی جس نے لوگوں کو پر بیٹان کر دیا ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بایا تو ایس گئے ( وست مبارک ہے ) جھوا تو اے سکون ہوگیا ، اس اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھور کے ایک ہے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھور کے ایک ہے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھور کے ایک ہے ہو کر خطبہ پر تھے تھے۔

رسول التحسلی التدعلیہ وسلم کے لئے منبر بنانا ..... اصحاب میں ہے ایک مخص نے کہا یا رسول اللہ صلی التدعلیہ وسلم کے لئے منبر بنانا ..... اصحاب میں ہے ایک مخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ سنائیں ؟ فرمایا کہ بال

انھوں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تین طریقے بتائے جو وہی میں کر بالائی حصے پر بیں ۔منبر بن عمیا ،اورائے مقام پررکھ دیا گیا۔ رسول التحملی التدعلیہ وسلم کامنبر پرچڑ صنا ..... رسول القصلی التدعلیہ وسلم نے اس منبر پر کھڑے ہونے کا ارادہ فر مایا آ پیلیٹے اس کے پاس جانے کے لئے گذر ہے تو وہ تناچلایا اس میں شگاف پڑگیا،اورشق ہوگیا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم (منبر سے ) اتر ہے اورا ہے ہاتھ سے چھوا یہاں تک کداسے سکون ہوگیا، پھر آ پ صلی الله علیہ وسلم واپس آ گئے۔ (اس سے پہلے) جب آ پ سلی الله علیہ وسلم فار پڑھتے تھے والی سے کے پاس پڑھتے تھے۔ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ (اس سے پہلے) جب آ پ سلی الله علیہ وسلم فار پر ھتے تھے والی سے کے پاس پڑھتے تھے۔ جب مجد منبدم کردی گئی ،اور تبدیلی کردی گئی تو آ سے سے کوائی بن کعب نے لے لیا وہ ان کے پاس ان کے مکان ہی میں رہا۔ یہاں تک کہ پرانا ہوگیا، اس و کیگ نے کھالیا، اورگل سڑگیا۔

ابن عہاس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھجور کے ہے کے پاس خطبہ پڑھا کرتے تھے، جب آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر ہنوالیا ،اوراس پر منتقل ہوئے تو وہ تنا گنگایا ،آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے گلے سے لگایا ،اور فرمایا کہ اگر میں اسے گلے نہ لگا تا تو یہ قیامت تک گنگاتا۔

الفارلكڑى كى مثان .....عبدالعزيز بن ابى حازم نے اپنے والدے روایت كى كه انہوں نے ہمل بن سعدے معلوم كيا كه وہ منبر كس لكڑى كا تقا انھوں نے كہارسول الته سلى الله عليه وسلم فلال خاتون سے كہلا بھيجا كه (سہل نے ان كانام بھى ليا تقا) كه اپنے غلام بردھنى كوتكم ووكه و دمير سے لئے لكڑيال بنادے كه بين اس بركھڑے ہوكرلوگول كوكلام سنا ول ،اس نے بہى متنول زينے الفار كے درخت طرف است بنائے رسول الته سنى الله عليه وسلم نے تعلم ديا كه تو وہ اس مقام برركہ ديا گيا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كامنبر برتشر يف فرمانا اورتكبير كهنا ..... سبل نے كها كه ميں نے يہا كه ميں نے يہا وركبير كهنا الله صلى الله عليه وسلم كود يكھا كه آپ اس پر بینے اور تكبير كبى اوگوں نے بھى تكبير كبى آپ نے ركوع كيا حالانكه منبرى پر سے ، پھرا تھا ترآئے اور منبرى جزمیں تبدوكيا ، پياں تك كه نمازے فارغ ہوگے ،اس ميں آپ نے وہى كيا جيسا كه آپ نے بہلى ركعت ميں كيا تھا ، جب آپ فارغ ہوئے تو لوگوں كى طرف متوجہ ہوئے فرمايا كه اے لوگوں ميں نے ميمض اس لئے كيا كہم ميرى اقتدا كروا ورشھيں ميرى نماز معلوم ہوجائے۔

سنے کی گنگنا ہے مثنل گا بھن اونٹیوں کی آ واز ..... حضرت جابررضی اللہ عنہ ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ پڑھتے کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ پڑھتے سے انھیں تنوں میں ہے ایک سنے اس مجد کی حجبت تھے انھیں تنوں میں ہے ایک سنے کے پاس گھڑے ،و تے تھے ،جب منبر بنایا گیا تو اس پرتشریف فرما ہونے لگے ،ہم لوگوں نے اس سنے کی ایس آ واز سی جیسی آٹھ ،نو ماہ گا بھن اونٹیوں کی آ واز ہوتی ہے بیہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس پراپنا ہاتھ رکھا تو اسے سکون ہوگیا۔

ته ب صلی الله علیه وسلم نے خوشخبری سنایا ...... حضرت ابو ہریرۃ رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی کریم سنی الله علیہ وسم نے فرمایا کہ میرایہ جنت کے درواز وں میں سے ایک دروازہ ہے۔ حضرت مہل رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میرایہ جنت کے در داز وں میں سے ایک در واز ہ ہے۔

جنٹ کے باغول میں سے ایک باغ .....حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میرے منبر اور میرے جرے کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرامنبر حوض (کوڑ) پر ہے۔ یعنی قیامت میں حوض کوڑ پر آ پ کے لئے رَھا جائے گا)

منبر کی فضیلت .... ام سلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے منبر کے پائے جنت میں مراتب دودر جات ہیں۔

حضرت جاہر بن عبدالقدرضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو محف اس منبر کے پاس جیموٹی قتم کھائے گاوہ یقیناً ابنادوزخ میں ٹھانہ بنالے گا۔اگر چہوہ قتم سبز مسواک بربی کیوں نہ ہو۔

حیمونی مشم کھانے کی سزاء .....حضرت ابو ہریرۃ رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلّم نے فر مایا کہ جو محض میرے منبر کے پاس جھوٹی تشم کھائے گا ،خواہ وہ تر مسواک ہی پر کیوں نہ ہواس کے لئے دوزخ واجب ہوجائے گئی۔

ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عبدالقاری ہے روایت ہے کہ انھوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کودیکھا کہ اپناہا تھومنبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشستگاہ پر رکھا پھراس کواپنے چبرے پر رکھا (بعنی بوسہ دیا)

حضرت بزیر بن عبداللہ قسیط سے روایت ہے کہ میں نے چندانسخاب نبی سٹی القدعلیہ وسلم کو دیکھا کہ جب مسجد خالی ہوتی تھی تو ہ منبر کے اس سادہ لٹوکو جومنبر شریف کے متصل ہے،اپنے داہنے ہاتھوں سے پکڑتے تھے پھر قبلدرخ ہوکر دعا ما سکتے تھے۔

صقه اوراصحاب صفه سند من برید بن عبداند بن قسیط سے روایت ہے کہ اسحاب صفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب عقے جن کا کوئی نہ تھارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مسجد بی میں سوتے تھے اس کے سائے میں رہتے تھے ،سوائے اس کے ان لوگوں کا کوئی اور ٹھ کا نہ نہ تھا،رسول اللہ علیہ وسلم جب شام کا کھانا کھاتے تو ان میں ہے ایک گروہ رسول اللہ لوگوں کو بلاتے اور انہیں ( کھانا کھلانے کے لئے ) اپنا اسحاب پرتقسیم فرماد سیتے تھے ،ان میں سے ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب کا کھانا کھاتا بہاں تک کہ اللہ تو تھری لایا۔

للفقراء الذين احصروانى سبيل الله "يغى صدقات ان قفراء كيل بين جوالله كان آيت كى الفقراء كالله كان المعلى الله المعنى المعنى الله المعنى ا

ابو ہریرہؓ ہے روایت ہے کہ میں نے تمیں اہل صفہ کودیکھا کہ وہ لوگ رسول اللہ صلٰی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ ان کے بدلے پرچا دریں نہ ہوتی تھیں۔

واجلہ بن الاسقع روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیں اِصحاب کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دھوتی میں نماز پڑھتے و یکھاجن میں مجھی تھا، یعنی اوڑھنے کو جیا در تک نہتھی صرف ایک دھوتی باندھ رہتے تھے۔

حصونطی کے کاحمز ہ .....حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرمایا کہ ایک رات رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرمایا کہ اصحاب صفہ کو بلا دو، میں ایک ایک شخص کو تلاش کر کے بلانے لگا یہاں تک کہ انھیں جمع کیا ،ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے ،ہم نے (حاضرین کی اجازت چاہی تو ہمیں اجازت وی گئی ، آپ ایک ایک ساتھ میں اجازت وی گئی ، آپ ایک ایک میالہ رکھا جس میں کوئی چیز جو کی تیار کی ہوئی تھی۔

اس پرآپ نظی نے اپناہاتھ رکھ دیا ،اور فرمایا کہ بہم الندلوجم لوگوں نے اس سے جتنا جاہا کھایا۔ (سیرہونے کے بعد) ہم نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے جس وقت وہ پیالہ رکھا گیا تھا تو رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا کہتم ہے اس ذات کی جس کے بعد ) ہم نے اپنے ہیں اور کسی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اس کھانے کے سواجوتم لوگ دیکھتے ہوآل محمد اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اس کھانے کی جس کے بعد آپ نیے ہوآل محمد اللہ عمران ہوئے تو وہ کھانے کی نوبت آئی رائے ہیں آئی۔ ہم لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ ہے کہا کہ جب آپ نیے ہوگئے لوگ فارغ ہوئے تو وہ کسی قدر ہاتی تھا، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ جسیار کھا گیا تھا دیسانی رہا سوائے اس کے کہا سے میں انگلیوں کے نشان رہ گئے تھے۔

حضرت ابو ہربرہ سے تھااور یہ کیوسلی الندعلیہ وسلم کی حیات میں اہل صفہ میں سے تھااور یہ کیفیت تھی کہ ام سلمیّرہ عائشیّہ ہے ججروں کے درمیان مارے بھوک کی وجہ ہے جھے برغشی طاری ہو جاتی تھی۔

ابوذ رئے روایت ہے کہ میں بھی اہل صفہ میں ہے تھا۔

یعیس بن قیس بن طمقت الغفاری ہے اپنے والد سے روایت کی ہے میں بھی اصحاب صفیمیں سے تھا۔ جہاں رسول اللہ سنی اللہ علیہ وسلم جناز وں کی نماز پڑھا کرتے تھے

ابوسعیدالخدری سے روایت ہے کہ عَنْ کے مدینے تشریف لانے پر جب کوئی قریب الموت ہوتا تواس کے یاس حاضر ہوکر خبر دیتے تھے، آپ آلیفہ اس کے پاس تشریف لانے اوراس کے لئے استغفار فرماتے جب اس کی روح قبض ہوجاتی تھی تو آپ آلیفہ اس کے وہن تک رہتے تھے ،اکٹر آپ آلیفہ اس کے وہن تک رہتے تھے۔اوراکٹر آپ آلیفہ کی یہ یا بندی طویل ہوجاتی۔

جب بمیں آپ آلی کے مقات کا اندیشہ کی اخلائ کے جم بی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیرروٹ کے کی اخلائ اندگر تے اس کی روح قبض ہوجاتی تو آپ اللہ کا کردیت تاکہ آپ اللہ کے بعد ہم آپ اللہ کو اطلاح کردیت تاکہ آپ اللہ کے بعد ہم آپ اللہ کو اطلاح کرتے تھے، آپ اللہ کا باس شریف رات دعائے رحمت ومغفرت فرماتے تھے، اکثر آپ اللہ کے بعد واپس ہوجاتے تھے۔ اکثر میت کے وفن ہونے تک تفہرے جاتے تھے، قبرستان میں ہم لوگ ایک زمانہ تک اس معمول برے باتے تھے، قبرستان میں ہم لوگ ایک زمانہ تک اس معمول برے، لوگوں نے کہا کہ واللہ کیا اچھا ہوتا ہم لوگ رسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم کو اپنی جگہ ہے نہ اٹھا تے ،میت کو آپ مالیہ کو باللہ کا کہ کا کہ دائے کہا کہ واللہ کیا انجھا ہوتا ہم لوگ رسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم کو اپنی جگہ ہے نہ اٹھا تے ،میت کو آپ مالیہ کا کہ دائے کہا کہ واللہ کیا انجھا ہوتا ہم لوگ رسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم کو اپنی جگہ ہے نہ اٹھا تے ،میت کو آپ مالیہ کو کہ کہا کہ واللہ کیا انہ کیا کہ دائے کہا کہ واللہ کیا اندیکیا اندیکیا اندیکیا کو کہا کہ واللہ کیا کہ دائے کہا کہ واللہ کیا کہ واللہ کو ان کہ واللہ کیا کہ واللہ کر واللہ کیا کہ واللہ کیا کہ واللہ کیا کہ واللہ کیا کہ واللہ کر واللہ کیا کہ واللہ کو ان کیا کہ واللہ کیا کیا کہ واللہ کیا کہ والل

کے مکان کے پاس لے جاتے ،آ پینلیٹ کو کہلا سیجۃ اور آ پینلیٹہ اپنے مکان ہی کے پاس نماز پڑھادیے تھے، یہ آ پینلیٹ کے لئے زیادہ مہل اور زیادہ آ سان ہوتا ،ہم نے یہی کیا۔

محمر بن عمرٌ نے کہا کہ ای وجہ ہے اس مقام کا نام موضع البخاز رکھ دیا گیا ، کیونکہ جنازے وہاں لائے جاتے تھے ، آج تک جناز وں کودہاں لے جاتے اور اس مقام پران پرنماز پڑھنے کے بارے میں لوگوں کا یمی معمول جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصدوں کے ذریعے بادشا ہوں کے نام فرمان بھیجے۔

# اسلام کی وعوت اور حضو بقلیلی کے خطوط

ابن عبال وغیرہ ہے روایت ہے کہ متعدد طرق داسناد ہے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے دھیں حدید بیبیہ سے واپس تشریف لائے تو قاصد وں کو بادشا ہوں کے پاس دعوت اسلام دینے کے لئے بھیجا ان کے تام فرمان تحریر فرمایا۔

سب سے پہلے قاصد جن کورسول اللہ علیہ وسلم نے نجاش کے پاس بھیجا تھا حضرت عمر و بن امیہ الفسم ی تھے آپ بھیجا تھا حضرت عمر و بن امیہ الفسم ی تھے آپ بھیجا تھا حضرت عمر و بن امیہ الفسم ی تھے آپ بھی اورقر آن کی آ بات تھے ،ایک میں انھیں دعوت اسلام دی تھی اورقر آن کی آ بات تحریر فر مائی تھیں ،نجاشی نے رسول اللہ علیہ وسلم کا فر مان لے لیا ، آئھوں سے نگایا بطور توضع کے اپنے ماتحت سے زمین پراتر آئے ، پھر اسلام لائے کلمہ شہادت ادا کیا اور کہا کہ اگر مجھے آپ تھی فدمت میں حاضری کی تحجائش ہوتی تو ضرور آپ تھی ہے باس حاضر ہوتا انھوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کوا پی قرباں پر داری اور تھدیق اور اللہ رب العلمین کے لئے حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھوں پر اسلام لاٹا لکھ دیا۔

دوسرے فرمان میں آب اللہ ہے۔ نہ تھم ویا تھا کہ وہ خضرت ام جبیبہ بنت ابی سفیان بن حب کا نکاح آب ہوں ہوں ہے۔ آب سفیان بن حب کا نکاح آب ہوں ہے۔ آب ہوں نے اپنے شوہر مبیداللہ بن جمش الاسدی کے ہمراہ ملک حبشہ کو ہجرت کی تھی ،ابن جمش حبیث ہوں نے اپنے شوہر سکی تھی ،ابن جمش حبیث میں نے میں افرانی ہوگیا ،اور مربھی گیا ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان میں بیتھم دیا تھا کہ جواصحاب وہاں ہیں اختیاں آب ہوں اور دوانہ کرادیں۔

تنجائی نے ایسائی کیا ،انھوں نے ام حبیبہ بن الی سفیان بن حرب کا نکاح آپنائی کے ساتھ کیا،اورآپیائی کی جانب سے چارسود بنارمہرادا کیا،مسلمانوں کے سفر کا اور جو چیزیں انہیں ضرورت ،ول سب کے سب سامان تیار کر کے عمر و بن امیدالضمری کے ہمراد دو کشتیوں میں روانہ کردیا۔ ہاتھی دانت کا ایک ڈبدمنگا کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دونوں فرمان اس میں رکھ دیئے ،اور کہا کہ اہل حبشہ بحالت خیر رہیں گے ، جب تک یہ دونوں فرمان ان میں۔

الن علم نے کہا کہ رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ بن خلیفہ الکسی کو جوان چیر قاصدوں میں سے ایک تھا قیصر کے پاس بھیجا کہ دہ اسے دعوت اسلام دیں آ ہے آئی ہے ایک فر مان بھی تحریر فر مایا اور انھیں میں تکم دیا کہ اس عظیم بھری (بعنی والی) کودیں کہ دہ اسے قصیر کودے دیئے۔

عظیم بھریٰ نے اسے قیصر کودے دیا جواس زمانے میں حمص میں نھا، قیصراس زمانے میں ایک نزرمیں جواس پر واجب تھی ، پیادہ چل رہا تھا ،نذر میتھی کہ اگر رومی فارس پر غالب آ گئے تو قسطنطنیہ سے اہلیاء (بیت المقدس) تک برہندیا جائے گا۔

اس نے قرمان کو پڑھا تمص کے ایک گرجا ہیں عظمائے روم کوحاضری کی اجازت دی اور کہا کہ اے گروہ روم کی اخارت دی اور کہا کہ اے گروہ روم کیا تہہیں فلاح وکا میا بی کی اپنی سلطنت کو اپنے اپنے قائم رہنے کی اور جو پچھیٹی بن مریم " نے فرمایا اس کی پیروی کی خوہش ہے؟ رومیوں نے کہا کہ نبی عربی انتہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے؟ یہ من کروہ لوگ کورخر کی طرح بحر ک گئے اونٹ کی طرح بلبلائے اورصلیب اٹھالی۔

مرقل نے بیرحالت دیکھی تو وہ ان کے اسلام سے مایوں ہو گیا ،اسے اپنی جان اورسلطنت کا اندیشہ ہوا، آخر انہیں تسکین دی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ محض اس لئے تھا کہ امتحان لے کے بیرد کچھوں اپنے دین میں تمہاری پختگی کیسی ہے میں نے تمہاری وہی کیفیت دیکھی جو میں جا ہتا ہوں ان سب نے اسے بجمرہ کیا۔

اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافتہ اسپیمی کو جو ندکورہ بالا ) چھے قاصدوں میں سے ایک تھا کہ کسریٰ کے بیاس بھیجا کہ وہ اسسے دعوت اسلام دیں ایک فر مان بھی تحریر فر مادیا تھا۔

عبداللہ نے کہا کہ میں نے کسریٰ کورسول اللہ صلّٰی اللہ علیہ وسلم کا فر مان وے دیا جواسے پڑھ کرسنایا گیا واس نے اسے لے لیااور بھاڑ ڈالا۔

جب بیدواقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کومعلوم ہوا تو آ پینائے نے فر مایا کہ اے اللہ اس کے ملک کو پارہ پارہ کردے۔

کسری نے اپنے عامل بمن باذ ان کوکٹھا کہتم اپنے پاس سے دو بہا درآ دمیوں کواس شخص کے پاس جو تجاز میں ہے بھیجو کہ وہ وونوں میرے پاس اس کی خبر لا نمیں باذ ان نے قہر ماندا ۔ را یک شخص کو بھیجا اورا کیک خط بھی لکھ دیا ، یہ دونوں مدینے ائے اورانھوں نے باذ ان کا خط نمی صلی الندعلیہ وسلم کو وے دیا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكرائ اور دونول كودعوت اسلام دى ،ان كى بديمفيت تنتى كدآ ب الله تعليم كله عليه علم سے لرز ہ براندام تنے،آپ الله في في مايا كدآج توتم دونوں ميرے پاس سے جاؤ۔

کل پھرآ ناتو میں اینے ارادے ہے مہیں آگا داکروں گا۔

دوسرے دن وہ دونوں آپٹائیٹے کی خدمت میں حاضر ہوئے آپٹیٹٹے نے فرمایا کہتم دونوں اپنے صاحب (ہاذان) کو پیخپر پہنچاد و کداس شب کوجوشب سدشنبہ ۱۰ جمادی الاولی کے دھنی سات ہجے میرے رب نے اس کے رب کسریٰ) فکل کردیا ہے۔

۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بیٹے شیر و یہ کواس پر مسلط کرویا ، جس نے اسے قبل کردیا یہ دونوں شخص اس خبر کو لے کر باذ ان کے پاس واپس گئے ، تو باذ ان اور وہ سب مولد قبائل کہ یمن میں ' ابناء'' کہلاتے تنے ،اسلام لے آئے۔ اٹل علم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتعہ احمی کو چھے قاصدوں میں ہے ایک تھا مقوّس والی اسکندریہ کے پاس بھیجا جوقو م قبط کا سر دارتھا ،ا ہے دعوت اسلام دیں اورایک فر مان بھی تحریر فر مایا۔

عاب و ن وان مسار رہیں ہے ہوں ہیں اللہ علیہ وہ مہلے کا طروار رہا ہے اور اس مقوس نے وہ فر مان لے لیا ،اوراہ ہاتھی وانت انھوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کا فر مان اسے پہنچادیا ،مقوس نے وہ فر مان لے لیا ،اوراہ ہاتھی وانت کے ڈیے میں رکھ کے اس پر مہر لگادی اوراہ اپنی لونڈی کے سپر دکر دیا نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک نبی باقی ہیں ،اور میں یہ خیال کرتا تھا کہ وہ ملک شام میں ظہور فر ما کیں گے ، میں نے آپ ایک ہے تا صد کا احتر ام کیا ہے ،اورآ پ ایک ہے ہیں ہے ہیں جن کا قوم قبط میں بڑا مرتبہ ہے ، میں نے ہدیہ آپ ایک کو ایک جاور ہے ،اورآ پ ایک ہات کہ ہدیہ آپ ایک ہوا کہ جاور

اورایک مادہ خچر بھیجی ہے، کہ آپ ایک پیسوار ہوں مقوش نے اس سے زیادہ بچھے نہ لکھااورا سلام نہیں لایا۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کاہدیہ قبول فرمالیا اور دونوں کنیز ہیں بھی لے لیس جو ماریہ ام ابراہیم بن رسول الله صلی الله علیہ وسلم اوران کی بہن شیرین تھیں ، مادہ خچر بھی لے لی جوسفید تھی اس زمانے میں عرب میں اس کے سواء کوئی اورایس مادہ خچرنہ تھی اوریہی دلدل تھی۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كه به خبيث اپنى سلطنت پر بخل كرتا تفاء ميں نے صرف پانچ روزاس كے

ياس قيام كيا-

یں ہے۔ الاسدی کو جو چھے قاصدوں میں سے ایک اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجاع بن وہب الاسدی کو جو چھے قاصدوں میں سے ایک تھا،حارث بن ابی شمرالغسانی کے پاس بھیجا کہا ہے دعوت اسلام دیں ایک فر مان بھی تحریر فر مادیا۔

شجاع نے کہا کہ میں اس کے پاس گیا ، وہ غوطہ دمشق میں قیصر کی مہمان داری اور خاطر وتواضع کی تیاری میں مشغول تھا جومص سے ایلیاء آنے والا تھا۔

میں دویا تین دن تک اس کے دروازے پر مقیم رہا،اس کے چوکیدارے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں اوراس کے پاس آیا ہوں اس نے کہا کہم اس کے پاس نبیس پہنچ سکتے یہاں فلاں فلاں تاریخیں گزرنہ جا کمیں چوکیدارروی تھا،اس کا نام مری تھا وہ مجھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریا فت کرنے لگا میں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جالات اور آپ ایس کی دعوت و تبلیغ کا تذکرہ کرتا تھا تو اس کا دل بھر آتا تھا یہاں تک کہاس پر گریہ و زاری غالب آجاتی تھی۔

وہ کہتا تھا کہ میں نے انجیل پڑھی ہے میں میں بعدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یا تاہوں آ پے اللہ پر ایمان الاتاہوں اور آپ اللہ کی تصدیق کرتا ہوں ،حارث ہے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے لکردے گا یہ چوکیدار میراا کرام کرتے اوراجھی طرح مہمان نوازی کرتے تھے۔ایک روز حارث نکا اور بیٹھ گیا ،اس نے اپنسر پرتاج رکھا مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت دی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان اسے دے دیا ،اس نے اسے پڑھ کے بچینک دیا اور کہا کہ مجھے میری سلطنت کون چھین سکتا ہے ، میں ان آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے والا ہوں خواہ وہ یمن میں ہوں ،لوگوں کو بھیج کر میں نے ان کوا ہے یاس بلوا وَں گا۔

وہ ای طرح کی فرضی باتیں کرتار ہانچراٹھااور گھوڑوں کے فعل لگانے کا حکم دیا ، پھر مجھ ہے کہا کہ جو پچھتم دیکھتے ہوایئے صاحب(آنخضرت علیقے) سے بتادینا۔

یہ واقعات جن کی ذیل میں اپناارادہ بھی واضح کردیا تھا ،قیصر کولکھ بھیجے ،قیصر نے اسے جواب میر

آ پیافتہ کی جانب جانے کی ضرورت نہیں ہے ،اورآ پیمانیہ ان سے بے پروہ رہ ،اورا میلیاء میں میرے پاک تشریف لائٹس ۔

جب اس کے پاس قیصر جواب آگی تواس نے جھے بلایا اور کہا کہ تم اے صاحب کے پاس کب رواند ہونے کا ارادہ رکھتے ہو، میں نے کہا کہ کل اس نے میر ۔ لئے سوشقال سوئے کا تحم دیا ،ایب مثقال (ساڑھے جار ماشے) مری (چوکیدار) نے بھی میر ہماتھ احسان کیا ،اور میر ے لئے زادرا واور لہاس کا تھم دیا اور کہا کہ رسول اللہ تعلیہ وسم باس آیا اور اپنائی کو خبروی تو آپ تھے تھے نہ مایا کہ اس کہ سطانت ہریا دہ وگی۔ میں نے آپ تالیت سے مری کا سلام بھی کہد دیا اور جو بھے کہا تھا اس کی بھی خبروے دی ،رسول اللہ تعلیہ وسلم نے فر مایا کہ مری نے تھے کہا، یعنی انجیل میں میرے تذکرے کا حوالہ تھے ہے) حارث بن انی شمراس سال مراجس سال مکہ معظمہ فتح ہوا ہے۔

اہل علم نے کہا کہ فردہ بن عمر والحبّذ ای ماہ نہ باتناء پر قیصر کے عامل تنظیمگررسول الندسلی القدعلیہ وسلم نے انہیں کچھ نہیں فر مایا ،فردہ خود ہی اسلام لائے اسپنے اسلام لانے کی درخواست رسول القدسلی اللہ علیہ وسلم کوکھی ،آ پیلیسے کو مدید بجیبجااورا پنے باس سے اپنی توم کے ایک قاصد کوجمن کا نام مسعود بن سعد تھاروانہ کیا۔

رسول التدنسلي الله عليه وسلم نے ان کا خط پڑھ مدیہ فہول فر مایا اور جب تحریر فر مادیا آپ علیہ کے مسعود کو ساڑھے بارہ اوقیہ جو یا بچے سودرہم تنے انعام دیا۔

ابل علم نے کہا کہ رسول القد صلی اللہ علیہ ہلام نے سلیط بن عمر والعامری کوجو چھ قاصد وں میں سے ایک تھے ہودہ بن علی انتقی کے پاس بھیجا کہ اسے دعوت اسلام وین ایک فرمان بھی تحریر فرمادیا و واس کے پاس گئے تو اس نے اکھیں مظہر ایاان کی حفاظت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑھاا درایسا جواب دیا جومر ہے سے کم تھا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کولکھا کہ آ ہے آئی ہے جس چیز کی دعوت دیتے ہیں، وہ نہایت خوب اور بہت اچھی ہے میں اپنے قوم کا شاعر وخطیب ہوں عرب میرے مرتبے ہے ڈرتے ہیں لبندا تپھیا مورمیرے ہیرد کروہ بیجے تو میں آ ہائی اسلامی کی بیروی کرلوں اس نے صلیب بن عمر وکو بچھانع مراور جمرے ہیں جیزوں کو بیٹروں کا لباس بھی دیا، دہ ان سب چیزوں کو نبی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، اور جو بچھاس نے کہا تھا اس کی خبر آ پیلیسے کودی۔

آ پینائیٹے نے اس کا خط پڑھااور فر مایا کہ اگر وہ مجھ سے زمین کے پانی کا بہاؤ بھی مانگاتو ہیں منظور بھی شکرتا وہ بھی برباد ہوا اور جو اس کے ہاتھوں میں ہے وہ بھی برباد ہو گیا ، جب آ پیلیسے فتح کمہ سے واپس آئے تو آ ہے تالینے کے باس جرئیل آئے اور انھوں نے اطلاع دی کہ وہ مرگیا۔

اہل علم نے کہا کہ ذی القعد و میں سول القد سکے بیاں معلم نے عمر و بن العاص کو بغرض دعوت اسلام جیفر وعبدافرزندان الجندی کے پاس بھیجا ہے دونوں قبیلہ از دے کے تتھے دونوں میں ہا دشاہ جیفر تتھے ان دونوں کے نام ایک فرمان بھی تحریر فرمادیا اور فرمان ہرمبر بھی لگا دی۔

عمرو بن العاص نے کہا کہ جب میں نمان آیا تو عہدے پاس جانے کا اراہ کیا جوان دونوں شخصوں میں زیادہ برد با داورزی دہ نرم مزاح کے شخصہ

بیں ہے کہا کہ رسول التصلی اللہ عندہ وسلم کی جانب سے میں تمبارے اور تمبارے بھائی کے پاس قاصد ہو کر آیا ہوں ، عبدنے کہا کہ میرے بھائی محمد نے عمر وسلطنت میں بڑھے ہوئے ہیں میں آپ لیکھیے کوان کے پاس پہنچا دوں

گا كەدە آپ ئىلگە كالايا بىدافرمان برەلىن ـ

میں چندون تک ان کے دروازے پر ضبرار ہا انھوں نے جھے بلایا توان کے پاس گیا اوروہ مہر نگا ہوافر مان دے دیا ، انھوں نے اس کی مہرتو ڑی اور آخر تک پڑھ کے اپنے بھائی کودے دیا ، انھوں نے بھی انہیں کی طرح پڑھا۔ میں نے ان کے بھائی کو دیکھا کہ وہ ان سے زیادہ نرم دل تھا ،انھوں نے کہا کہ مجھے آج کی مہلت دیجئے ،اورکل میرے پاس آ ہے مہیح ہوئی تو میں ان کے پاس گیا۔

انہوں نے کہا کہ آ ہے اللہ نے مجھے جس امر کی دعوت دی ہے،اس میں میں نے غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ جب میں اپنے مقبوضات کا ایک شخص کو ما لک بناووں گا تو اس وقت میں تمام عرب سے زیاوہ کمزور ہوجاؤں گا، میں نے کہا کہا جھا تو میں کل روانہ ہونے والا ہوں۔

جب بنھیں میری روانگی کا یقین ہو گیا تو صبح کو بلا بھیجا میں گیا تو انہوں نے اوران کے بھائی نے اسلام قبول کرلیاء نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور مجھےز کو قالینے اورلوگوں میں حکومت کرنے کے لئے چھوڑ دیا۔

جومیری مخالفت کرتا تھا اس کے خلاف دونوں میرے مدد کا رہو مکئے ان کے مالداروں ہے ہیں نے زکو ۃ وصول کی اوران کے نظراء میں تقسیم کردی میں برابرانھیں لوگوں میں مقیم رہایہاں تک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر چینج مئی۔

رسول الله ملکی الله علیہ وسلم نے جعر انہ ہے اپنی واپسی کے وقت علا ہ بن الحضر می کومنذ ربن ساوی العبدی کے پاس بھیجا جو بحر بن علی شخے کہ وہ آخیس دعوت اسلام دین آپ علیہ نے نے ان کے نام ایک فر مان بھی تحریر فرما دیا۔
انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام اور آنخضرت علیہ کے کہ تصدیق کی خبر کھی کہ میں نے آپ علیہ کا فرمان اہل جمرکومنایا ان میں ہے بعض نے اسلام کونا پسند کیا جو آخیس اچھامعلوم ہواوہ وائزہ اسلام میں واقعی ہوئے بعض نے ناپسند کیا جو آخیس اچھا آپ علیہ کے اسلام میں واقعی ہوئے ہوئے اسلام میں بھی ان سرنومطلع میں ایس اس بارے میں جھے آپ علیہ کیا میرے ملک میں مجون و یہود جی اس بارے میں جھے آپ علیہ کا دینے تھم سے از سرنومطلع فرمائے۔

۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجوں ججرکوا یک فر مان تحریر فر ما کدان پراسلام پیش کیاا ورتحریر فر مایا کہ اگر وہ انکار کریں تو ان سے جزید لیا جائے ،ان کی عور تو ں سے نکاح نہ کیا جائے ،اور نہ ان کا ذبیحہ کھایا جائے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے علاء كواونث كائے ، بكرى ، كيل اور مال كے فرائض ( ز كو ة ) تحرير فر مائے علاء نے آہية اللہ كافر مان لوگوں كوسنا يا اوراس كے مطابق ز كو ة وصول كى۔

حضرت فعی سے روایت ہے کہ رمول الله علیہ وسلم بھی اسدیس کی طرح (فرحان کے سرنامہ) پر ''بساسمک السلھم ''نینی اساللہ تیرے ام سے شروع کرتا ہوں) تحریفر مایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ اللہ پریہ آیت نازل ہوئی ،وقال ارکبوافیھا بسم الله مجریها و موسھا' آپ ایس اللہ' کسے لگے پھریہ آیت نازل ہوئی ،قال ادعو اللہ او ادعو الرحمن' تو آپ اللہ الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن ''کسے لگے جب یہ آیت نازل ہوئی'' انہ من سلیمان و انہ بسم الله الرحمن الرحیم ''تو آپ اللہ الرحمن الرحیم ''تو آپ اللہ الرحمن الرحیم ''تو آپ اللہ الرحمن الرحیم کے گے۔

شععی وغیرہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فر مایا کہ کل میج کوتم سب کے

سب میرے پاس آنا ،آپ آلینی کامعمول بیقا که نماز خچر پڑھ چکے ہوتے تو مصلے ہی پرتھوڑی دیر سمج کڑھتے اور دعا کرتے پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔

آ پینلینے نے ایک گروہ کوایک جماعت کی طرف بھیجااوران سے فرمایا کہ خدا کے لئے اس کے بندوں میں نیکی وخیرخوائی کرتا ، کیونکہ جس شخص کولوگول کے امور کا نگہبان بنایا جائے ، وہ ان کی خیرخوائی نہ کرے تو اللہ نے اس کے پرخوائی و کرتے ہوں کی وخیرخوائی نہ کرے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کردی ہے ، جا وَاوراییانہ کرنا جیسی میسی بن مریم سے قاصدوں نے کیا تھا کہ وہ قریب کے پاس خبر کیری کو آتے اور بعید کوچھوڑ دیتے ہتے ، پھرخفلت ہے بیدار ہوئے۔

ان میں سے ہر محض اس توم کی زبان میں باتیں کرسکتا تھا، جس کی طرف ان کو بھیجا جار ہاتھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا تھا تھا ہے۔ وسلم سے یہ بیان کیا گیا تو آپ نیائے نے فر مایا کہ اللہ کے بندوں کے معاملات مین جوحقوق اللہ کے ان لوگوں پرواجب میں ان میں بیسب سے بڑاحق ہے، کہ بیان کی زبان جانیں۔

رسول التدسلی القدعلیہ و الم یمن کو ایک فرمان تحریر فرمایا جس میں انھیں شرائع الاسلام اور مواثی و مال کے بارے میں فرائفن زکو ق کی فیردی اور وصیت فرمائی کہ ان سحابہ اور قاصدوں کے ساتھ اچھا برتا و کیا جائے اہل یمن کی جانب آ پینائی کے قاصد معاذ بن جبل و مالک بن مرارہ تھے، آ پینائی نے ان لکوں کے ان کے قاصد کو اپنیائی کی جانب آ پینائی کے قاصد کو اپنیائی کے قاصد کو اپنیائی کے قاصد کو اپنیائی کا ورجو پیغام اس نے ان کی جانب سے پہنیایا تھا اس کی بھی فہروی۔

۔ اہل علم نے کہاکہ رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کی ایک جماعت کونام بنام تحریر فر مایا جن میں حارث ہن عبد کلال وشریح بن عبد کلال وقعیم بن عبد کلال و نعمان قبل ذک یزید و معافر و ہمدان وزر مدزی رمین بھی تھے۔ یہ وزر مہ قبیلہ حمیر کے پہلے ہی گروہ میں اسلام لائے تھے۔

ایک فرمان تحریرفرمایا اور ان کوتکم دیا که به اوگ صدقه زکو ق، وجزیه جمع کری اوراسے معافرین جبل و مالک بن مرار دائل یمن کے قاصد نقطے، جوان کے اسلام واطاعت کا پیغام نی سلی اللّه علیه وسلم کے پاس لے گئے تھے، رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم نے ان لوگوں کوتر برفر مایا که مالک بن مرار و نے آپ اللّظ نے کندہ کے نبی معاویہ کوجی ای طرح تحریر فرمایا تھا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول النّه صلّی اللّه علیہ وسلم نے قبیلہ حمیر کے بنی عمر دکوبھی تحریر فرمایا کہ اسلام کی دعوت دی تھی ، خالدین سعیدین العاص نے اس فرمان کولکھا تھا۔

رسول الندصلی الندعلیہ وسلم نے جبلہ بن الا یہم با دشاہ خسان کوبھی دعوت اسلام دی وہ اسلام لا یا اوراس نے اپنے اسلام کی خبررسول الندعلیہ وسلم کولکھ دی ، آپ ایسائیٹ کو ہدیہ بھی بھیجااور برابرمسلمان رہا۔

جب عمر بن الخطاب كوزماند آیا تو اتفاق ب دمش كایک بازار می قبیله مزید كایک بازار می قبیله مزید که ایک بازار می قبیله مزید كایک فخص كو کچل و یا ، مزنی نے حمله كركا ہے تھٹر ماردیا اے گرفتار كر كابو عبیدہ بن الحراح كے پاس لے گیا۔
لوگوں نے كہا كہ اس نے جبله كے تھٹر مارا ہے ، ابو عبیدہ نے كہا كہ اسے چاہیے كہ وہ بھی اس كوتھٹر مارد ب ، لوگوں نے كہا كہ بیت نہيں كیا جائے گا؟ تو ابو عبیدہ نے كہا كہ اچھاتو اس كا ہاتھ بھی نہیں كا تا جائے گا؟ تو ابو عبیدہ نے كہا كہ اچھاتو اس كا ہاتھ بھی نہیں كا تا جائے گا؟ ابو عبیدہ نے كہا كہ نہیں ہمیں تو اللہ تبارك و تعالی نے تحض قصاص كا تلم ویا ہے۔

جب كم اوك يدخيال كرت موكد مين ابنا چېره اس بهيزے چېرے كے مشاب بنانے والا موں جوجنگل سے

آئی ہے، یہ بہت خراب دین ہے، جوہ مرتد ہوکر نصرانی ہوگیا ،ادرا بنی توم کو لے کے ردم میں ڈاخل ہوگیا ،حضرت عمر فارق کو بید معلوم ہواتو اٹھیں نا گوار گذرا ،حضرت حسان بن ٹابت سے کہا کہ اے ابوالولید کیا تہہیں معلوم ٹبیں کہ تمہاراد وست جبلہ بن الاجیم مرتد ہوکرنصرانی ہوگیا ،افھوں نے کہا''انا للہ و انا الیہ راجعون ''کیوں مرتد ہوگیا، فرمایا کہ اسے قبیلہ مزنیہ کے ایک شخص نے تھیٹر مارا تھا،حسان نے کہا کہ وہ حق بجانب تھا حضرت عمر ان کے یاس گئے اور اٹھیں درے سے مارا۔

بہ الماسم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر بن عبداللہ البجلی کوذی الکلاع بن ناکور بن حبیب بن حسان بن تتبع اور ذی عمر و کے پاس بھیجا کہ ان دونوں کودعوت اسلام دیں دونوں نے اسلام لائے ، ذی الکلال کی بیوی ضریبہ بنت ابر ہمہ بن الصباح بھی اسلام لائیں۔

رسول انٹد صلی انٹد علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو جریر آنھیں لوگوں کے پاس تنصح مشرت عمر و نے آنھیں آ پیلائے کی وفات کی خبر دی تو جریر مدینے سے روانہ ہوگئے۔

رسول الله صلّی الله علیه وسلم نے معدی کرب بن ابر ہه کوتحریر فرمایا کہ جس حالت حکومت ہیں وہ اسلام لائیں گے دہ انہیں کی رہے گی۔

رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے بن الحارث بن کعب کے پادری ، نجران کے پادریوں کا ہنوں ان کی پیروی کرنے والوں اور ان کے درویشوں کو تحریر فر مایا کہ جو کیل وکثیر (منقولہ وغیر منقولہ) ان کے گر جاؤں اور نمازوں اور رہانیت (درویش) کی ان کے تحت ہیں اور جواللہ اور اس کے رسول کے ہمسایہ ہیں وہ سب انھیں عیسائیوں کی رہیں گی رہیا تیت سے نہ کسی کا ہن کو اس کی کہانت سے نہ ان کے حقوق میں کوئی تغیر کیا جائے گا ،اور نہ ان کی سلطنت میں یااس چیز میں جس پروہ تھے ، جب تک وہ فیرخواہی کریں گے اور جوحقوق ان پر واجب ہیں ان کی اصلاح کریں گے اور جوحقوق ان پر واجب ہیں ان کی اصلاح کریں گے تو نہ ان پر کسی ظلم کا بوجھ پڑے گا ،اور نہ وہ فود ظلم کریں گے۔

بيفرمان مغيره نے لکھاتھا۔

انل علم نے کہا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ بن ذی مرجب الحضر می اوران کے بھائیوں اور پچپاؤں کوتحریر فرمایا کہ ان لوگوں کے مال وعطایا وغلام آ بگیراور کنویں ودرخت ویہات کے کنویں ، جیموثی نہریں جولمبی بوٹیاں ،صحرائی نالے جوحضر موت میں ہیں اور ذی مرحب کے خاندان کا ہر مال انھیں لوگوں کے لئے ہے۔

مروہ مومن جوان کے ملک ہے اس کا تمر ہ اور اس کی شاخیں سب آس میں شار کی جا کیں گی جس میں وہ ہوں گی ، جو خیر و برکت ان کے بچلوں میں ہوگی اس کو کوئی بھی نہ یو چھے گا ،اوراللّٰداوراس کارسول قابطیتے دونوں اس سے بری ہیں۔

۔ خاندان ذی مرحب کی مددمسلمانوں کی جماعت برواجب ہےان لوگوں کا ملک ظلم ہے بری ہے،ان کے جان کے جان کے جان ہے۔ جان ومال اور بادشاہ کے باغ کی وہ آبیاشی والی نہر جو خاندان قیس تک بہتی ہے وہ بھی انہیں کی رہے گی اللہ ورسول اس مرمد درگار ہیں۔

اس فرمان کوحضرت معاویہ نے لکھا ہے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمایا کہ قبیلے تخم میں سے جواسلام لائے گا ، تماز قائم کرےگا،زکو قادےگا اللہ اور سول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا حصد ہےگا۔ مشرکین کوترک کردےگا،تو وہ اللہ وحرصلی اللہ علیہ وسلم کی بناہ فرمدداری بیس بےخوف ہے جوخص اپنے سے پھر جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری الذمہ بیں، جس شخص کے اسلام کی کوئی مسلمان شہادت دے تو وہ بھی محرصلی اللہ علیہ وسلم کی بناہ وزمہ داری میں ہے،اور وہ مسلمانوں میں سے ہے۔

اس قرمان يُوعبدالقد بن زبيد نے لکھا تھا۔

ابل علم نے کہا ہے کہ رسول النہ صلی اللہ علیہ و کالد بن صادالا زوی کوتھ ریفر مایا کہ وہ اپنی جس زمینداری کی حالت میں اسلام لائے وہ زمینداری آخیں کی رہے گی بشرطیکہ وہ اس اللہ پرایمان لا تیں جس کا کوئی شریک نہیں اور بیشیاوت ویں کہ محصلی اللہ علیہ و سلم اس کے بند ادراس کے رسول ہیں ۔ نماز قائم کریں ، زکو قادیں ، رمضان کے روز کے محصل بیت اللہ کا حج کریں میں بدعتی کو پناہ ندویں ، نداسلام کی حقانیت میں شک کریں ، اللہ اوراس کے رسول کی خبرخوائی کریں اللہ کے دوستوں کو دوست اوراللہ کے دشنوں سے بقض رکھیں بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیلا زم ہے کہ اپنی جانب سے ان کی دیسی تک حریب خالدالا زدی کے لئے جانب و مال وابل عیال کی کرتے ہیں خالدالا زدی کے لئے اللہ وحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمدواری ہے بشرطیکہ خالداس عہد کو یورا کریں۔

اس فرمان کوانی بن کعب نے لکھا تھا۔

ا بل علم نے کہا کہ رسول النتصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر و بن جزم کویمن بھیجاتو انھیں ایک عہد نامہ تحریر فرمایا جس میں آپ تلاق نے شرائع وفرائض وحدو دا سلام کی تعلیم دی تھی۔

اس عبدكوالي في الكلما تقار

اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیم بن اوس بر در تمیم الداری کے لئے تحریر فرمایا کہ ملک شام کاموضع حبری وعیوں کل کاکل بعنی اس کی زمین اس کے پہاڑاس کا پانی اس کی تھتی ،اس کے کنوؤں کا پانی اس کے گائے بیل سب ان کے اوران کے بعدان کے پس ماندوں کے لئے ہیں ،اس میس کوئی ان سے جھٹڑا نہ کرے ،اور نہ اس میں ان لوگوں پرظلم کر کے داخل ہو، جوان پرظلم کرے گایاان سے پچھ لے گاتو اس پر اللہ اور تمام ملا تک اور لوگوں کی لعنت ہے۔ اس کا حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالی نے لکھا۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے حصین بن اوس الاسلم کے لئے تحریفر مایا کہ پہلے گئے نے انھیں فرغین و ذات اعشاش عطافر مادیا کہ اس میں ان ہے کوئی جھٹر اندکر ہے، اس کو بھی حضرت علی نے لکھا ہے المل علم نے کہا کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے بی قرہ بن عبد اللہ ابن الی نجیج لا بنہا نمین کے لئے تحریم فرمایا کہ آ ہے تھیں پورالمظلہ ،اس کی زمیس اس کا پائی اس کے بہاڑ اور اس کی غیر بہاڑ ہی زمیس عطافر مائی ، یہ سب ہے طور شرکت ان کے لئے جس میں وہ اسے مواثی چرائیں گئے۔ (اس کو حضرت معاویہ نے لکھا)

الل علم نے کہا ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الحارث بن کعب کے بنی الفہاب کے لئے تحریر فرمایا کہ ساریداوراس کا بلند حصدان لوگوں کے لئے ہے اس میں کوئی ان سے جھٹڑا نہ کرے جب تک بدلوگ نماز کوقائم محمیں ، ذکوۃ دیں النداوراس کے رسول کی اطاعت کریں اور مشرکین سے بے تعلق رہیں ۔ (اس کو حضرت مغیرہ نے کھیا ہے) کھھا ہے) الل علم نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یزید بن انطبیغل الحارثی کے لئے تحریر فرمایا کہ یورالمضہ ان کے لئے ہےاس میں کوئی ان ہے جھکڑا نہ کرے، جب تک کہ ینماز قائم رکھیں زکو ۃ ویں اور مشرکین ہے جہاو کریں۔ اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بن الحارث بن قنان بن تعلبہ کے لئے تحریر فرمایا کہ مخص ان لوگوں کے لئے ہے میدلوگ اینے جان و مال کے متعلق اہل اسلام کی طرف سے اس میں ہیں ۔ ( اس کو حضرت مغیرہؓ نے

الل علم نے كہا كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے عبد يغوث بن وعلمة الحارثي كے لئے تحرير فرمايا كدوہ جس ز مین کی زمینداری رکھتے ہوئے اسلام لائے وہ زمین اوراس کی اشیاء ونخلستان ان کے اوران کی قوم سے ان لوگوں کے لتے ہیں جوان کی پیروی کریں جب تک کہوہ نماز کو قائم رکھیں ، ذکو ۃ دیتے رہیں جہاد کے مال ننیمت میں نمس ادا کرتے ر ہیں ،ان برعشر ( بعنی زمینداری کی پیدادار کا دسواں حصہ ) بھی نہیں ہے اور نہ اپنی زمینداری سے بے دخل کئے جا تیں بيقكم راقم بن الي الارقم المحز ومي ..

اہل علم نے کہاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی زیاد ہن الحارث الحارثین کے لئے تحریر فرمایا کہ حیاء واذ نبدان نوگوں کا ہے ،ان نوگوں کوامن ہے جب تک پینما زکو قائم رکھیں ،زکو ۃ ادا کرتے رہیں اورمشر کین سے جہاد

كرتے رہيں بقلم على ،

اہل علم نے کہا کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزید بن انجل الحارثی کے لئے تحریر فرمایا کہ عمرہ اوراس کی آ ب یاشی کے راہتے اور اس کے جنگل میں ہے وا دی الرحمٰن اٹھیں لوگوں کی ہے۔ بید (یزبیر ) اور ان کے بسماند واپنی توم بنی ما لک پرمردار ہیں نہان لوگوں ہے جنگ کی جائے گئی اوران کا اخزاج کیا جائے گا (بقلم مغیرہ بن شعبہ )

اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالغصہ قیس بن الحصین کے لئے ان کے والد کی اولا دبی الحارث اور بنی نبد کوامن وینے کے لئے تحریر فرمایا کان لوگوں کے لئے اللہ اوراس کے رسول کی ذرمدواری ہے نہوان کا اخراج کیاجائے نہاس سے عشرلیا جائے ، جب تک بیلوگ نماز کو قائم رکھیں زکو ۃ دیتے رہیں مشرکین سے جدائی رکھیں اوراینے اسلام کی شہادت دیتے رہیں ،ان کے مال میں مسلمانوں کا بھی حق ہے، بنی نہد بنی الحارث کے حلیف تھے۔

اہل علم نے کہاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قنان بن یز بیدالحارثین کے لئے تحریر فرمایا کہ بزود اوراس کے ذرائع آبیاشی ان لوگوں کے ہیں جب تک بیلوگ نماز کوقائم رکھیں زکو ہ دیتے رہیں بمشرکین سے جدائی ر هیں راستے کو مامون رهیں اوراینے اسلام کی محواہی دیتے رہیں۔

ابل علم نے کہا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے عاصم بن الحارتی کے تحریر فرمایا که راکس کے بودے اور درخت ان کے ہیں ،ان میں کوئی ان سے مزاحمت نہ کرے ،بقلم ارقم

اہل علم نے کہا کہ رسول النّد علیہ وسلم نے بنی معاویہ بن جرول الطائمین کے لئے تحریر فرمایا کہ ان میں ہے جواسلام لائے ،نماز کو قائم رکھے زکو ۃ ادا کر ہے ،اللہ ادراس کے رسول تلکیفیجہ کی اطاعت کرے ،اموال غنیمت میں الله ورسول الليكية كامان ميں بے خوف ہے اسلام لانے كے وقت جو يچھان كا تھا،سب أنہيں كارب اور بھيرج تے چرتے رات کو جہال تک مینیے وہ جگہ بھی بنہیں کی ہے ) بقلم حضرت زبیر بن العوام

الل علم نے کہائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن الاسود بن عامر ابن جویں الطائی کے لئے تحریر

فرمایا کدان کی اوران کی قوم کی بستیاں اور کنوئیں ان کے اوران کی قوم طے کے ہیں جب تک بینماز کو قائم رکھیں زکو ہ دیں اور مشرکین سے جدار ہیں بقلم مغیرہ "

ائل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بنی جویں الطائیین کے لئے تحریر فرمایا کہ ان سے جواللہ پرایمان لائے نماز قائم کرے زکوۃ دے مشرکین سے جدار ہے اللہ اوراس کے رسول تعلیقے کی اطاعت کرے ، مال غنیمت میں سے اللہ کافمس اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ وے اورا ہے اسلام پر گواہی وے تواس کے لئے اللہ اور محمد میں عبداللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امان ہاں کی زمین ان کے کنویں اور وہ اشیاء جن پر اسلام لانے کے وقت یہ قابض وشعر نے ، اور بھیر صبح سے شام تک چرتے چرتے جہاں تک ہینے وہ سب انھیں لوگوں کا ہے، بقلم مغیرۃ "

ابل علم نے کہاہے کہ رسول الندسلی الندعایہ وسلم نے بی معین الطائیین کے لئے تحریر فرمایا کہان کی وہ بستیاں اور کنویں کہ اسلام لانے کے وقت ان کی ملک تنے اور بھیٹر کے سے شام تک چرنے کی جگہ ان لوگوں کی ہے، جب تک بیلوگ نماز کو قائم رکھیں ، زکو ہ دیں ،اللہ اور اس کے رسول منطقے کی اطاعت کریں ،مشرکین سے جدار ہیں اپنے اسلام پرگواہی ویں اور راستے کو ماموں رکھیں ،گواہ شد علاء بقلم خود

> اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فر مایا بسم اللہ رحمٰن الرحیم سنجانب محمد ہی صلی اللہ علیہ وسلم بنام اسد

سلام ملیکم، میں تمہارے آنھے ای اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں اما بعد قبیلہ طے کے کنوؤل اوران کی زمین کے ہرگزتم قریب نہ جاؤ ( یعنی اس پرتفرف مالکا نہ نہ کرد) کیونکہ تمہارے لئے ان کے کنویں حلال نہیں ان کی زمین میں ہرگز کوئی واخل نہ ہوسوائے اس کے جس کو وہ خود واخل کریں جو تخص محم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مائی کرے گا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری الذمہ ہیں ، قضائی بن عمروکو (جویعتی عدرہ ہیں سے تھے اوران لوگوں پرعامل بنائے سے تھے اوران کے اور کا ترائی ہوئی بنائے سے تھے اوران کے کا ترائی ہوئی کا ترائی ہوئی کا ترائی کا ترقام کرنا جا ہے ، بقلم خالد بن سعید

اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جنازۃ الازوی اوران کی قوم اوران کی پیروی کرنے والوں کے لئے ایک فرمان تحریر فرمایا کہ جب تک بیاؤگ نماز کوقائم رکھیں زکوۃ اداکرتے رہیں ،اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کریں ، مال غنیمت میں سے اللہ کا خمس اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا حصداوا کرتے رہیں اور مشرکیین سے جدارہیں توان کے لئے اللہ اور محمد ابن عبداللہ (مسلی اللہ علیہ وسلم) کی ذمہ داری ہے بقلم ابی۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ھذیم کو جو نضاعہ میں سے تنھے ،اور جذام کو ایک ہی فرمان تحریر فرمایا جس میں آپ تالیقی نے ان لوگوں کو زکو ۃ وصد قد کے فرائض کی تعلیم فرمائی اور حکم دیا کہ بیلوگ صدقہ ونمس آنخضرت علیقی نے کے قاصدین ابی وعنب ہیا جس کو مید دنوں بھیجیں اس کو دے دیا۔

رادی نے کہا کہ میں ان دونوں (ابی وعدبہ) کانسبنہیں بتایا گیا۔

اہل علم نے کہا کہ رسول الندسلی الندعایہ وسلم نے بی زرعہ بن اگر بعد کے لئے جو قبیلہ جبیعہ سے تھے تحریم فرمایا کہ
ان لوگوں کو ان کے جان و مال میں امن ہے جو شخص ان برظلم کرے یا ان سے جنگ کرے اس کے خلاف ان کی مدو کی
جائے گی ،سوائے اس کے کہ وہ ظلم و جنگ ، دین یا اہل وعیال کے بارے میں ہو ( یعنی خودان کی مدو ہیں کی جائے گی ان
کے دیمہا تیوں میں سے جو نیکوکار اور پر بیزگار ہوگا اس کے وہی حقوق ہوں گے ، جو ان سے شہر یوں سے جین ،والغد

المستعان

ابل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ لمی کہ بیلوگ قریش کے پھر بنی عبد المناف کے ایک گروہ جیں ان کے ویسے ہی حقوق جیں جیسے ان لوگوں کے جیں ان لوگوں پر ہان کہ دواری ہے جیسی ان لوگوں پر ہان کا نہ تو اخراج کیا جائے گا اور نہ ان سے خراج کیا جائے گا اور نہ ان سے خراج کیا جائے گا اسلام لانے کے وقت جس مال ومتاع کے وہ انکے سے وہ انھیں کا ہے ، تھر وسعد بن بحروثمالہ وہڈیل کے صدقات آخیں لوگوں کے لئے ہے۔

رسول النتصلی الندعلیہ وسلم سے اسی پرعاصم بن الی صفی وغمر و بن الی صفی والاعجم بن سفیان وعلی بن سعد نے بیعت کی اوراس پر حضرت عباس بن عبد المطلب وحضرت علی بن الی طالب وحضرت عثان بن عفان وابوسفیان بن حرب محواہ بنے اوراس پر آپ معلی نے اس وجہ سے بی عبد مناف عمل سے گواہ بنائے کہ بیدلوگ بی عبد مناف کے ضلیف سخے ، اخراج ند کے جانے کا مطلب بیتھا کہ بیز کو ق میں ایک منزل سے دوسری منزل تک نہ نکا لے جائیں سے ، عشرنہ لئے جانے کا بید عافقا کہ دوسال میں صرف ایک مرتبہ لیا جائے گا، زیادہ ندلیا جائے گا۔

ابل علم نے کہاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزاعہ کے قبیلہ اسلم کے لئے تحریر فرمایا کہ ان میں سے جوامیان لائے نماز کو قائم کرے ، زکو ۃ اداکرے اللہ کے دین میں خلوص اختیار کرے ان لوگوں کی اس شخص کے خلاف مدد کی جائے گی جوان پر ظلم بوصلے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلائیں تو ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مددواجب موگی ان کے دیماتیوں کے بھی وہی حقوق ہیں جوان کے شہریوں کے ہیں ، یہ جہاں جا ہیں ہجرت کر سکتے ہیں گواہ شد علاء بن الحضر بمی بقالم خود

اللَّ عَلَم نَے کہا کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے عوسجہ بن حرملۃ الجہتی کے لئے تحریر فرمایا کہ بہم اللّه الرحمٰن الرحمٰن رسول اللّه علیہ وسلم نے عوسجہ بن حرملۃ کو جومقام فری المروہ عطافر مایا ، یہاں کی دستاویز ہے، آپ علیہ ہے الرحیم ، رسول اللّه علیہ وسلم نے عوسجہ بن حرملۃ کو جومقام فری المروہ عطافر مایا ، یہاں کی دستاویز ہے، آپ علیہ ہے اس میں کوئی ان سے مزاحمت نہ کرے جوان سے مزاحمت نہ کرے جوان سے مزاحمت کر کے عوال سے مزاحمت کر کے جوال سے مزاحمت کہ کہ وہ مزاحمت کر کے عوال سے مزاحمت کر کے گانا جن پر ہوگا جن عوسجہ بی کا ہوگا ، گواہ شدعقبہ بقائم خود

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جہنینہ کے بنی شنخ کے لئے تحریر فرمایا کہ' بسم اللہ الرحمٰن الرحیم'' بید ستاویز ہے جو محمد نبی سلمی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جہینہ کے بنی شنخ کوعطافر مائی آ ہے تھے تھے نے آخیں صفینہ کی وہ زمین عطافر مائی جس پران لوگوں نے خطالگالمیا اور کھتی کی جوان سے مزاحمت کرے گا ، تو اس کا کوئی حق نہ ہوگا ،اوران کا دعویٰ سچا ہوگا گواہ شد (علاء بن عقبہ بقلم خود )

ابل علم نے کہاہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے بنی الجرمزین رہیعہ کے لئے قبیلہ جہینہ سے تھے تحریر فرمایا کہان لوگوں کوان کی بستیوں میں امن ہے بیلوگ بحالت قبول اسلام جودولت دو مال رکھتے تتھے، وہ سب انھیں کا ہے بقلم مغیرہ

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر و بن الجہنی و بن الحرقہ کے لئے جوجیدہ میں سے تھے ،اور بنی لجرمز کے لئے تحریر فرمایا کہ ان میں سے جواسلام لائے نماز قائم کرے ذکو قادے اللہ ورسول کی اطاعت کرے مال غذی ہے میں سے جدار ہے مال غذیمت میں سے خس اور نمی سے جدار ہے مال غذیمت میں سے خس اور نمی اللہ علیہ وسلم کا منتخب حصادا کرے اپنے اسلام پر گواہی دے اور مشرکیین سے جدار ہے تو وہ اللہ درسول اللہ کی امان میں ہے ہمسلمانوں میں سے جس کا گوئی قرض ان لوگوں میں سے کسی پر واجب الا داہوگا تو

اس کوصرف اصل قم دلا کی جائے گی رہن کا سود باخل ہوگا ، کھلوں کی زکو ۃ دسواں حصہ ہوگی ، جو محض ان لوگوں میں شامل ہوگا اس کے حقوق بھی انہیں کی طرح ہوں گے۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول الندسلی اللہ عنیہ و کم ہے ہمرو بن معبد انجبنی و بنی الحرقہ کے لئے جوجبیتہ میں سے سے ،اور بنی الجرمز کے لئے تحریر فرمایا کہ ان میں سے جواسلام لا بے نماز قائم کر بزگو ہ و باللہ ورسول کی اطاعت کر ب النہ غیمت میں سے شمس اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا ختب حصد دار کر ہے، اپنے اسلام پر کواہی دے اور مشرکیین سے جدار ہے تو وہ اللہ ورسول کی امان میں ہے ،مسلمانوں میں سے جس کا کوئی قرض ان لوگوں میں سے کسی پرواجب الا داموگا تو اس کو صد ہوگی ، جوش ان لوگوں میں ہوگی ، جوش ان کو ور میں ان کر ہوں ہوگی ، جوش ان کو ور میں شامل ہوگا اس کے حقوق بھی آخیں کی طرح ہوں گے۔

اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن الحارث المزنی کے لئے تحریر فرمایا کہ انتخل اور جزعہ اوراس کا جزوز والمز ارع اور انتخل انھیں کا ہے اور ووقا لہ جوز راعت کے لئے مفید وضروری بووہ بھی ان کا ہے ،المصنہ اور جزع اور غیلہ بھی ان کا ہے بشرطیکہ وہ صادق (ٹابت قدم) رہیں بقلم حضرت معاویہ ہے۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول الندسلی اند علیہ وسلم نے ہدیل وہر مردات فر زندان عمر و کے نام تحریفر مایا کہ البعد میں نے ندتو تمہارے مال میں کوئی جرمانہ کی اہا اور نہ تمہارے نزویک سب سے زیادہ تع میں کوئی کی کے ہائل تہا مدمیرے نزویک سب سے زیادہ تع میں من گئی اکرام اور ہا عتبار دشتے کے سب سے زیادہ جھ سے قریب ہے ، ہم نوگ اور مطبیان کے وہ لوگ ہیں جو تمہارے تابع ہیں میں نے تمہارے سائن مکہ کے (کہ اس کے احکام جدا ہیں) اور سوائے عمرہ کرنے والے کہ اس کے احکام جدا ہیں اور سوائے عمرہ کرنے یا جج کرنے والے کہ اس کے احکام بھی (عام سفر ہجرت کے سے نہیں ہیں) کے ونکہ میں نے جب صلح کی تم سے جنگ نہیں کی تم لوگوں کو میری جانب سے فاکف نہ ہوتا ہا ہے کہ تم سے جنگ نہیں کی تم لوگوں کو میری جانب سے فاکف نہ ہوتا ہا ہے کہ تم سے جنگ نہیں کی تم لوگوں کو میری جانب سے فاکف نہ ہوتا ہا ہے کہ تم سے خلط لوگوں کا محاصرہ کیا جا جا ہے گا ،علقہ بن علا شاور ہوزہ میں ۔ حلال وجرام میں ہم لوگ برابر ہیں ، بخدا میں تم ناط خبیں کہتا ، خرور مروضرور تمہارار سے تم سے مجت کرے گا۔

راوی نے کہا کہ اس فر مان میں آپ آئے سلام تہیں تحریر فر مایا اس لئے کہ بی آپ آئے ہے سلام کا تھم نازل ہونے سے پہلے تحریر فر مایا تھا، علقہ بن علاشہ بن علاشہ بن علاشہ بن عوف بن الاحوص بن جعفر بن کلاب ہیں فرزندان ہوذہ العداء اور عمر وفرزندان خالد بن ہوذہ ہیں جو بن عمر و بن رہید بن عامر بن صعصعہ میں سے ہیں ، قبیلہ عکر مہ میں سے ان کے تابع عکر مہ بن نصفہ بن قیس بن غیلان ہیں مظیمین بن ہاشم و بن زہرہ و بن الحارث بن و تیم بن مرہ واسد بن عبدالعزیٰ ہیں ۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم نے العداء بن خالد ابن ہوذ ہ کے اور عامر بن عکر مدکے خاندان میں سے جولوگ ان کے چیرو شخصان کے نام تحریر فر مایا کہ آ بنائی نے نام میں المصباعہ کے درمیان سے الزع ولوابة نحرار تک عطافر مادیا، (بقلم خالد بن سعید)

ابل علم نے کہا ہے کدرسول الله صلی الله عليه وسلم نے مسليمه كذاب لعنة الله عليه سے نام تحرير فرمايا كداورات

دعوت اسلام دی اس فرمان کوعمر و بن اسیة الضمر ی کے ہمراہ بھیجا ہمسلمیہ نے فرمان کے جواب میں لکھا کہ وہ بھی آ سين علي على المرح ني بي سيالي سين المنافقة سيدرخواست كى كملك كوآبس بين تمسيم كرلين بيمى ذكركيا بي كرتريش وه قوم ہے جوانصاف تبیں کرتے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ اس پر لعنت کرواس پر خدا کی لعنت ہے،اوراس كما متحرر فرمايا كه مجهمة تيرا مجمونا اورالله بربهتان به بحرا بواخط ملا" وان الارض المله يورثها من يشاء من عباده والعاقبته للمتقين واسلام على من اتبع الهدى (طك توالله بي كاب حسكوده اين بندول يمل سے جے جا بتا ہے دیتا ہے اور انجام کار (بھلائی) پر ہیزگاروں کے لیے ہے اور اس پر سلام ہوجو ہدایت کی بیروی کرے)

اس کوآ پینائی نے السائب بن العوام برا درز بیر العوام کے ہمراہ روانہ فر مایا۔ اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم نے سلمہ بن مالک بن ابی عامر اسلمی کے لیے جو بنی حارثِ میں سے تھا کہ آپ نے انہیں مذفوا عطافر مادیا۔ان سے کوئی نداحمت نہ کرے۔جوان سے نداحت کرے گا تو اسکوکوئی حق نه ہوگاحق النمی کا ہوگا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عباس بن مرداس اسلمی کے لیے تحریر فرمایا کہ آ ہے نے مد فوااتھیں عطافر مادیاللبذا جوبھی ان ہے مذاحمت کرے گاس کا کوئی حق نہ ہوگا۔ گواہ شدالصاء بن عقبہ بقلم خود۔

الل علم نے کہا ہے کہ رسول النّه صلی اللّه علی وسلم نے ہوؤہ بن بنیشتہ اسلمی کے لیے جو بنی عصیبۃ میں سے بتھے تحریر فرمایا کہ کہ آپ نے انھیں جو کچھالجفر میں ہے ہے سب کچھ عطافر مادیا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا جب کے لئے جو بنی سلیم کے ایک فرو متفیح مرفر مایا کہ آب في المحين فالس عطافر ماديا \_ بقلم الارقم \_

الل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم نے راشد بن عبدالسلمی کے لیے تحریر فرمایا کہ آ ہے نے انھیں ر باط میں سے آئی زمین دی جتنی دوتر دومرتبہ تیرجا سکے اورا یک مرتبہ پھر جاسکے۔ اسمیں ان کا کوئی مزاحم نہ ہوجوان سے مزاحت كرے كى تواس كا كئى حق نە ہوگا يېقىكم خالدېن سعيد به

رسول النّه صلى النّه على وسلم نے حرام بن عبد کے لیے جو بن سلیم میں سے متفتح ریفر مایا کہ آ پ نے اٹھیں اذاما اور شواق كاوه حصه جوان كاب عطافر ماديا - نديمي كوان رظكم كرنا جائز باورند ميسي برظكم كرے - بقلم خالد بن سعيد -رسول التُدْسكي التُدعليه وسلم في تحرير فرمايا بسسم السلسه السر حمن الرحيم ، بيره صلى معامره بي جوهيم بن مسعود بن رخیلته الانجعی نے کہاہے۔انھوں نے مدد وخیرخواہی پراس وقت تک کے لیے حلفی معاہدہ کیا ہے جب تک جبل احدایے مقام پررہاور سندرایک بال کوبھی ترکر سکے۔ ابقلم علی ۔

رسول النُّدُ على التُدعليدوسكم في تحرير فرمايا" بسب الله الوحد الوحيم "مي محدرسول النُّد على الله عليدوسكم كي جانب سے حضرت زبیر "بن العوام کے نام میں نے اٹھیں شواق کا بلند و پست حصہ عطا کردیا ،اس میں کوئی ان سے مزاحت نەكرے بقلم حفزت علیٰ ـ

رسول التُصلى التُدعليه وسلم في حصين بن فصلة الاسدى ك ليتحرير فرمايا كدارام وكسدان ك لئ باس **میں کوئی ان سے مزاحمت نہ کرے بقلم حضرت مغیرہ بن شعبہ۔** 

رسول النَّدْصلِّي النَّدعليه وسلَّم نے بی غفار کے لئے تحریر فر مایا کہ بیلوگ مسلمان ہیں ،ان کے وہی حقوق ہیں جو

مسلمانوں کے بیں ،ان پروہی واجب ہے جومسلمانوں پرواجب ہے ، نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جان و مال پراللہ اوراس کے رسول علیقے کو و مددار بنایا ہے ،اس شخص کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی جوان کے ساتھ ظلم کی ابتدا کر ہے گا ، نبی سلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں ابنی مدد کے لئے بلائیں گے تو یہ آ ہے تھے گئے کی مدد گا ، نبی سلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں ابنی مدد کے لئے بلائیں گے تو یہ آ ہے تھے گئے کی مدد واجب ہوگی سوائے اس کے کہ جوان میں سے آ ہے تھے ہے دبنی جنگ کر سے یعنی مرتد ہوجائے تو وہ اس پر اس معاہدے کی پابندی نہ ہوگی ، یہ معاہدہ اس وقت تک نا فذر ہے گا ، جب تک سمندرایک بال بھی ترکر سکے سوائے گناہ کے اس فرمان میں ادرکوئی حائل ہوگی ، یہ معاہدہ اس وقت تک نا فذر ہے گا ، جب تک سمندرایک بال بھی ترکر سکے سوائے گناہ کے اس فرمان میں ادرکوئی حائل ہوگا ، بیغنی جواس یومل کرنے سے دو کے گا وہ گئرگار ہوگا۔

ابل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بی ضمر ہ بن بکر بن عید منا ۃ بن کتا نہ کے لئے تحریر فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کے جان و مال کا امن ہے اس کے خلاف ان کی مددگی جائے گی ، جوان برظلم سے حملہ کر ہے ، ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدووا جب ہوگی جب تک تمام ہمند را یک بال بھی ترکر سکے ، سوائے اس کے کہ بیلوگ دیں اللہی میں جنگ اللہ علیہ وسلم کی مدووا جب ہوگی جب کریں جب نبی سلم ان کو بلائمیں گے تو یہ آ ہے اللہ کی تکم قبول کریں گے ، اس پر ان لوگوں کا اللہ ورسول اللہ ہے کہ یہ دری جائے گی ۔
کریں جب نبی سلم ان کو بلائمیں گے تو یہ آ ہے تھے گئے کا حکم قبول کریں گے ، اس پر ان لوگوں کا اللہ ورسول اللہ ہے گئے ۔
کی ذمہ دار ہے ، ان میں سے جو نیکوکار ومقی ہوگا ، اس کی بھی مدد کی جائے گی ۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ہلال وائی بحرین کوتحریر فرمایا کہتم صلح جوہواس لئے میں تم سے اس الله کی حمد کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں نہاس کا کوئی شریک ہے میں تہہیں خدائے واحد کی طرف دعوت ویتا ہوں کہتم الله پرائیان لا وَاطاعت کرواور بھاعت ( نبی ) میں داخل ہوجاؤ کیونکہ یہی تمہارے لئے بہتر ہے، و السسلام عسلسی مسن اتبع المهدی

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اى بخت بن عبدالله والى جمر تو تحریفر مایا که اقرع تمہارا خط اور تمہاری قوم کے لئے تمہاری سفارش کو تول کرلیا ، اور تمہاری قوم کے بارے بیلی تمہارے قاصد کی بیس نے تمہاری سفارش کو تول کرلیا ، اور تمہاری قوم کے بارے بیل قاصد کی بیس نے تعماری بیل ہے ہے ہے جو ما نگا اور اپنی جس پندیدہ چیز کی مجھ سے درخواست کی اس کے بارے بیل تم کو خوش خبری دیتا ہوں ، کورتم مجھ سے ملوا گرتم ہمارے پاس آؤگہ تو ہم تمہارا اکرام کریں گے ، بیس کسی سے بدید طلب نہیں کرتا ، اگرتم مجھے بدیہ جیجو گے تمہارا اکرام کریں گے ، بیس کسی سے بدید طلب نہیں کرتا ، اگرتم مجھے بدیہ جیجو گے تو بیس تمہار ایک مرتبے کی تعریف کی ہے ، ہم جس حالت پر ہو بیس تمہیں تو بیس تمہار ایک مرتبے کی تعریف کی ہے ، ہم جس حالت پر ہو بیس تمہیں اس سے بہتر کی وصیت کرتا ہوں ، لیعنی نماز وزکو ہ اور تمہیں خو تجری ہو تم براور تمہاری قوم کے موتبین پر سلام ۔ البندا تعمین بھی نماز اور سب سے بہتر ممل کا تھم دواور تمہیں خو تجری ، وتم براور تمہاری قوم کے موتبین پر سلام ۔

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے اہل جمرے نام تحریر فرمایا کے امابعد میں تم لوگوں کو اللہ کے اورخود تمہارے لئے دوسیت کرتا ہوں کہ ہدایت دیے جانے کے بعد محراہ نہ ہوتا اور راہ راست بتادیے جانے کے بعد مجی راہ اختیار نہ کرنا ،میرے پاس تمہاراوفد آیا ہے ، میں نے ان کے ساتھ وہی برتاؤ کیا ہے ، جس سے وہ خوش ہوئے اگر میں تمہارے بارے میں اپنی پوری کوشش صرف کرتا تو تم لوگوں کو جمر سے نکال دیتا مگر میں تمہارے غائب کی سفارش قبول کی اور تمہارے ماضر پراحسان کیا لہٰذا اللہ کی اس نعمت کو یاد کروجوتم پر ہے ، جو پجھتم لوگوں نے کیا ہے ،میرے پاس اس کی خبر آگئ ہے تم میں سے جو نیکی کرے گا تو وہ نیکی کرے کا م آئم س تھ اللہ کی راہ میں ان کی اطاعت و مدد کرنا تم میں سے جوکوئی نیکی کرے گا تو وہ نیکی نہ خدا کے یہاں بھی تم اللہ کے کام پراوراس کی راہ میں ان کی اطاعت و مدد کرنا تم میں سے جوکوئی نیکی کرے گا تو وہ نیکی نہ خدا کے یہاں بھی

فراموش ہوگی نہ میرے یہاں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے منذر بن ساوئ كے نام تحريفر مايا ما بعد مير ے قاصدوں نے تمہارى تعريف كى ہے تم جب تك تيكى كرو مح جن بھى تمہارے ساتھ نيكى كرون گا اور تمہارے كام پرتم كواجردوں گا بتم الله اوراس كے رسول منافعة كى خيرخوا بى كريت رہو، والسلام عليكم اس فر مان كوآ ب الله في علاء بن الحضر مى كے ہمراہ ارسال فر مايا۔ معلق الله عليه وسلم نے منذر بن ساوئ كے نام ايك اور فر مان تحريفر مايا۔

امابعد''میں نے تمہارے یاس قدامہ ادرابو ہریرہ کو بھیجا ہے تمہارے ملک کا جو جزیہ تمہارے یاس جمع ہووہ ان دونوں کے سپر دکردو۔ وسلام لیقتلم اپنے ۔

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے علاہ بن الحض می کے نام تحریر فر مایا۔امابعد۔ میں نے منذر بن ساویٰ کے پاس ان لوگول کو بھیجا ہے جوان کے پاس وہ جزیہ وصول کرلیس جوان کے پاس جمع ہو۔لہذاتم بھی ان سےان کے متعلق عجلت کرو۔اورای کے ہمراہتم بھیجووہ صدقہ عشر بھیج دو جوتم ہارے یاس جمع ہو۔وسلام بقلم ایں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت كے نام تحريز فرمايا كه اس شخص پرسلام ہے جوا بمان لائے۔ اس كے بعد يہ كيان لاتا ہيں جس (كليے) كواللہ نے پاك دامن مريم كوالقاء كيا ميں الله پرايمان لاتا ہوں اور اس پرايمان لاتا ہوں جوہم پر نازل كيا گيا ہے۔ ابراہيم واساعيل واتحق ويعقوب اسباط (اولا ويعقوب) پر نازل كيا گيا ہے۔ جوانبياء كوان كے رب كی جانب سے دیا گيا ہے۔ ہم ان ميں سے كمى كے درميان فرق بيں كے دیا گيا ہے۔ ہم اللہ كے اسلام لانے والے ہيں۔ وسلام علىٰ من اتبع المهدیٰ۔

یفرمان آپ آلی نے نے بہود بی حنبہ کے نام جومقنا ہیں تھے اور اہل مقنا کے نام تحریقر مایا ، مقنا ایلہ کے قریب ہے تہارے قاصد جو تہاری بستی کو واپس جارہ ہیں وہ میرے پاس اترے ۔ لہذا میرایہ فرمان جب تہارے یاس بیتے تو تم لوگوں کو اس ہے۔ تہبارے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذرواری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کی ماری برائیاں اور تمام جرائم معاف کر دیے ہیں تمبارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذرواری ہے تم پرکوئی ظلم وزیادتی شہوگی ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جیز سے اپنی حفاظت خود کرتے ہیں اس سے تہارے بھی محافظ رہیں کے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ تمہار امال فنیمت ہے جس سے تم کس سے بھی تم صلح کرواوروہ غلام جو تمہار امال فنیمت ہے جس سے تم کس سے بھی تم صلح کرواوروہ غلام جو تمہار امال مواس کے جوخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیں یا آپ کا کوئی قاصد معافی کردے۔

تم پرتمہارے مجود کے باغوں کا چوتھائی حصہ بحری شکار کا چہارم حصہ اور تمہاری عورتوں کے کھاتے ہوئے سود کا چوتھائی حصہ ، آئندہ تم لوگ ہرتئم سنو گے اورا طاعت کرو چوتھائی حصہ ، آئندہ تم لوگ ہرتئم کے جزیے یا بیگار (اجرت کے بغیر کام لینا) ہے بری ہو،اگرتم سنو گے اورا طاعت کرو گئے رسول الندصلی الندعلیہ وسلم کے ذمہ ہوگا کہ وہ تمہارے بزرگ کا اکرام کریں،اور تمہارے بدکارے درگز رکریں،اما بعد بنام موشین وسلمین جو تحص اہل مقنا کے ساتھ نیکی کرے گا تو بیاس کے لئے بہتر ہوگا اور جوان کے ساتھ بدی کرے گا تو اس کے لئے بہتر ہوگا اور جوان کے ساتھ بدی کرے گا تو اس کے لئے بہتر ہوگا اور جوان کے ساتھ بدی کرے گا تو اس کے لئے بھی براہوگا اور تم لوگوں پر جو حاکم وامیر ہوگا وہ یا تو تنہیں میں سے ہوگا یا رسول الند علیہ وسلم کے متعلقین میں سے ہوگا یا رسول الند علیہ وسلم کے متعلقین میں سے ہوگا۔والسلام

حضور صلی الندعلیہ وسلم کا خط اہل ایک کی طرف .....رسول النصلی الندعلیہ وسلم نے بحدین روبہ اور سرداران اہل ایک کے مرزم مایا کرتم لوگ سلح جوہوتم بارے سامنے ای الندی حرکرتا ہوں جس سے سواکوئی معبود نہیں میں تم لوگوں ہے جنگ کرنے والانہیں ہوں یہاں تک لکھ ند دوں لہٰذا اسلام لا وَیا جزید دو، النداس کے رسول الند صلی الند علیہ وسلم اوراس کے قاصدوں کی اطاعت کرو، قاصدوں کا اکرام کروانھیں اچھالباس پہنا و جوجابہ بن کا مانشد موں زیدکو بہت احجمالباس پہنا و جوجابہ بن کا مانشد موں زیدکو بہت احجمالباس پہنا و جوجابہ بن کا مانشد موں نہوں ہوں گے۔

جزیہ معلوم ہی ہے اگرتم چاہتے ہوکہ بحویر میں امن رہے تو القد اوراس کے رسول اللّظے کی اطاعت کروہ سوائے اللّہ ورسول اللّٰے کے ان قاصدوں کو اللّٰہ ورسول اللّٰے کے ان قاصدوں کو اللّٰہ ورسول اللّٰہ ورسول اللّٰہ کے اور جوتن عرب وجم کا ہوگا اس کہ میں تم ہے جنگ کروں گا ، بچوں کو قید کروں گا ، بچوں کو قید کروں گا ، اور انسی راضی نہ کیا ، تو کہ میں تم ہے جنگ کروں گا ، بچوں کو قید کروں گا ، اور اس کی کمابوں اور اس گا ، اور اس کی کمابوں اور اس کی کمابوں اور اس کی کمابوں اور اس کے دسولوں پر ایمان لا تا ہوں ، اور میسی تی بہنچانے کے لئے اللّہ کا رسول بی میں ان پر ایمان لا تا ہوں کہ وہ اللّٰہ کے رسول بیں قبل اس کے کہم کو کوئی شربینچ تم آ جا کہ میں نے اپنے قاصدوں کو تم لوگوں کے متعلق تھیجت کردی ہے ، فر ملہ کو تین وسی جو اللّٰہ میں میں اس کے کہم کوگوں نے اگر ایمی میں اس کے دوسیر کا ہوتا ہے ، حر ملہ نے تمہاری سفارش کی ہے اگر میں معاملہ دوا کیک وی تو اللہ اور جولوگ ان کی جا نب ہے ہوں سے ، وہ تمہارے کا فظ ہوں گے ، شرجلیل اطاعت کر لی تو اللّٰہ اور جولوگ ان کی جا نب ہے ہوں سے ، وہ تمہارے کا فظ ہوں گے ، شرجلیل اطاعت کر لی تو اللّٰہ اور جولوگ ان کی جا نب ہے ہوں سے ، وہ تمہارے کا فظ ہوں گے ، شرجلیل اطاعت کر لی تو اللّٰہ اور جولوگ ان کی جا نب ہے ہوں سے ، وہ تمہارے کا فظ ہوں سے ، شرجلیل اطاعت کر لی تو اللّٰہ اور جولوگ ان کی جا نب ہے ہوں سے ، وہ تمہارے کا فظ ہوں سے ، شرجلیل اطاعت کر لی تو اللّٰہ اور جولوگ ان کی جا نب ہے ہوں سے ، وہ تمہارے کا فظ ہوں سے ، شرجلیل اللہ کی جونہ بیں ۔

یوگ جبتم سے اس پر فیصلہ کرلیں سے تو میں بھی اس سے راضی ہوں گاتمہارے لئے اللہ اور محدر سول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی ذمہ داری ہوگی ،اگرتم اطاعت کر دتو تم پر سلام ہے اہل مقنا کوان کے ملک جانے کے لئے سامان مہیا کر دو۔

رسول النُمانِيَّة نے ان جمع ہونے والوں کے نام جوجبل تبامد میں تصاور قبیلہ کنا نہ ومزینہ وَحَم وقارہ اور ان کے تا بعین غلام کولوٹا تھا تھم بھیجا ، جب رسول النُمانِیَّة کا ظہور ہواتو ان کا ایک وفد نجی آلیکی کے پاس آیا ،رسول الله میانی نے ان لوگوں کوتح مرفر مایا۔

"بسسم المله الموحمن الوحيم "(محمر ني رسول الله عليه وسلم) كى جانب ي يرمان الله ك ازاد بندول كي تام ب يوگ اگرايمان لا مين اورنماز كوقائم كرين اورز كوة دياكرين توان كاغلام آزاد ب،ان ك مولا محمر (علاق ) إين ان مين جوثون بوگا مولا محمر (علاق ) إين ان مين جوثون بوگا مولا محمر (علاق ) إين ان مين جوثون بوگا مولا مين ان مين بوقون بوگا مولا مين ان مين بوقون بوگا مولا مين ان كا جوقرض بوگا مولا مين دارى دو ان كودا پي داند ومحمد (علاق ) كى ذمه دارى بولا ما كي بين داند ومحمد (علاق ) كى ذمه دارى به دوالسلام كيم بينام أبى بن كعب -

رسول التعلق في خاتر مرفر مايا" بسم المله الوحمن الوحيم" يمرسول التعلق كي جانب سي بن عاديا ع كي يمودكنام فرمان بكران لوكول كي ذمدداري ب،ان برجزيه مقدركيا ممياب،نديد مركش كريس محاور ناتيس جلا وطن كميا جائے گااور فر مان كونىدات تو زيسكے كى ندون \_ ' <sup>و بقل</sup>م خالد بن سعيد \_

رسول التُعَلِينَة فَتِح رِفِر ما يا' بسب الله الوحمن الوحيم ''يفر مان محررسول التُعَلِينَة كَ جانب سے يہود بن عربین کے لئے اس کے لئے ارسول التُعَلِينَة كى جانب سے دس وس گیہوں اوروس وس جو ہر غلے كى منائى كے وقت اور بچاس وس محور ہے جس كووہ ہر سال اپنے وقت پر پاتے رہیں گے۔ان پر كوئى ظلم نہ ہوگا' خالد بن وليد بقلم خود۔

حضورصلی الندعلیه وسلم کا خط قبیله بی زبیرین اقیش کی طرف ۱۱۰۰۰۰۱بوالعلاء دوایت ب که بی سوق الابل (بازارشتر) می مطرف کیمراه تھا کرایک اعرابی (دیباتی) ایک چزے کا مکرایا جری توشدوان لایا اور کہا کہ اس کو کون پڑھے گا، یا یہ کہا کہ تم لوگوں میں کوئی شخص بے جواس کو پڑھ دے، میں نے کہا کہ میں پڑھ دول گا۔ اُس نے کہا کہ اس کولو۔ یہ رسول انٹھ الله نے میرے لیتے مرفر مایا ہے، کھا تھا کہ 'بسم الله الموحمن الوحیم ''محمہ بی منظیم کی جانب سے بی زبیر بن آفیش کے لیے جو قبیلہ عمل کی ایک شاخ ہے یہ ہے کہا کہ یہ کوگر اور نے منظیم کی جانب سے بی زبیر بن آفیش کے لیے جو قبیلہ عمل کی ایک شاخ ہے یہ ہے کہا کہ یہ کوگر اور خاص مقد کہا تھا اور خاص مقبل کی ایک شاخ ہے یہ ہے کہا کہ یہ کہا اور نی تواقی کے عام صفح کو ماص مقبل کی افرار کریں آوان لوگوں کو انٹد ورسول کی امان' (فقل)

بعض لوگوں نے ان اعرائی ہے کہا کہ کیا آپ نے رسول النّظائی ہے کوئی حدیث نی ہے؟ اگر سُنی ہے تو ہم لوگوں سے بیان سیجے۔ لوگوں نے کہا کہ خدا آپ پر رحمت کرے ہم سے بیان سیجے۔ انھوں نے کہا کہ ہاں (شنی ہے) لوگوں نے کہا کہ خدا آپ پر رحمت کرے ہم سے بیان سیجے۔ انھوں نے کہا کہ جس نے آپ ملائی کوفر ماتے سُنا کہ جو خص اس سے خوش ہو کہ سینے کا اکثر کیئے چلا جائے تو وہ ماہ میں تین روز ہے رکھا کرے بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ کیا بیصد بیٹ آپ نے رسول اللّٰہ مثال ہے ۔ ان سے کہا کہ کیا بیصد بیٹ آپ نے رسول اللّٰہ مثال ہے ۔ ان سے کہا کہ کیا بیصد بیٹ آپ نے رسول اللّٰہ مثال ہے ۔ ان سے کہا کہ کیا بیصد بیٹ آپ نے رسول اللّٰہ مثال ہے ۔ ان سے کہا کہ کیا بیصد بیٹ آپ ہے ۔ ان میں ہے؟

انھوں نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہتم لوگ اندیشر کرتے ہو کہ میں رسول التینطیعی پر جھوٹ بولٹا ہوں۔واللہ میں آج سے تم لوگوں سے کوئی حدیث نہ بیان کروں گا۔

حضور کا خط ابوظبیان الا زدی کو جوقبیلیان الا زدی کی طرف سدود بن یکی الا زدی سدروایت ہے کہ بی الفظیان الا زدی کو جوقبیلہ غامہ کے تصاوران کی قوم کوایک فرمان میں دعوت اسلام تحریفر مائی ،انہوں نے اپنی قوم کے ایک گروہ کے ساتھ جو کے میں تنے اس کو تبول کر لیا جن میں خنف وعبداللہ وز بیر فرزندان سلیم وعبدش بن عفیف بن زبیر مجد بن عفیف بن زبیر وجندب بن کعب زبیر مجمد بن کعب ماضر بوئے بعد میں جو بندب بن کعب حاضر بوئے بعد میں جا لیس آوروں کے ہمراہ الکم آئے جو قبیلہ مغفل کے تنے ، کے میں آپ تافیق کے پاس جالیس قادی آئے بال جالیس آدی آئے بال جالیس الدی تا بھول کے ایس جالیس الدی تا بھول کے بنا ہوئیں الدی تا بھول کے بال جالیس کے بال جالیس کے بال جالیس کے بال جالیس کا بھول کے بال جالیس کر بھول کے بال جالیس کی بالدین کی بالدی کی بالدی کر بھول کے بالدی کر بھول کے بالدی کر بھول کے بالدی کر بھول کے بالدی کر بھول کو بھول کے بالدی بالدی کر بھول کے بالدی بالدی کر بھول کے بالدی بھول کے بالدی بھول کے بالدی بالدی بھول کے بالدی بھول کو بھول کے بالدی بھول کے بھول کے بالدی بھول کے بھول کے بھول کے بھول کے بالدی بھول کے بھول کے بالدی بھول کے بالدی بھول کے بالدی بھول کے بالدی بھول کے بھول کے بھول کے بھول کے بالدی بھول کے بالدی بھول کے بالدی بھول کے بھول کے بالدی بھول کے بھول کے بالدی بھول کے بالدی بھول کے بالدی بھول کے بالدی بھول کے بھول کے بالدی بھول کے بھو

أنهون في آب الله كالمعبت بهي يائي اورعمر بن الخطاب كاز مان بهي بإيا-

جمیل بن مردد سے روایت ہے کہ ایک فخص تو م اجنین میں سے جن کا نام صبیب بن عمر وتھا ہی تاہیے کے پاس حاضر ہوئے ،آپ نافی نے نے انھیں ایک فرمان تحریر فرمادیا کہ فرمان محمد رسول انٹھائیے کی جانب سے حبیب بن عمر و برادر اجاادر ان کی قوم کے اُس مخص کے لیے ہے جو اسلام لائے ، نماز قائم کرے اور زکو ۃ دے۔ اُن کا مال اور اُن کا پانی ( کنواں ) انھیں کا ہے، نداُن پراس کے شہری (مال) میں پکھانداس کے صحرائی میں ،اس پرالقد کا عبداوراس کے رسول منابقہ کی ذمہ داری ہے۔

قبیلہ، طے کے بی بُحتُر میں سے ایک فخص سے روایت ہے کہ دلید بن جاہر بن ظالم بن حادثہ بن عمّاب بن الی حارثہ بن حُدی بن قد ول بن کُتر رسول اللّمالية کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام لائے آپ نے انہیں ایک فرمان تحریر فرما دیا جوالجبلین میں ان کے تعلقین کے پاس ہے۔

زہری وغیرہ سے روایت ہے کہ رسول النہ اللہ استان ہے۔ عبداللہ بن عوجہ العربی کے ہمراہ سمعان بن عمرہ بن قریط بن عرب بن عبید بن الی بکر بن کلاب کے نام فر مان تحریر فر ما کر بھیجا، انہوں نے آپ کے فر مان کا اپنے ڈول میں رقعہ (یعنی پوند) لگادیا، ان لوگوں کو (ای لئے) بنوالراقع کہا جاتا ہے، سمعان اسلام لائے، رسول اللہ تعلیقے کے پاس حاضر ہوئے اور حسب ذیل شعرکہا۔

اقلنی کماامنت ورداً ولم اکن باسواءً ذنباً اذااتیتک من ورد (مجھے بھی معافی و یجئے جیسا کہ آپ نے دردکو پناہ دی ، جب میں آپ کے پاس حاضر ہوگیا تو وردے زیادہ گذگار تیں ہوں)

ابوائی ہمدانی ہے روایت ہے کہ عُرُ تی اُن کے پاس رسول الشّعَلَیٰ کافر مان لائے (جو چڑے برتح ریقا)
انہوں نے (ازراوا ٹکارو سّتاخی) اپنے ڈول میں آپ کے فر مان کا ہوندلگادیا تو ان سے اُن کی بیٹی نے کہا کہ میراخیال ہے تم پرکوئی بڑی مصیبت آئے گی بتمہارے پاس سیدالعرب کافر مان آیا اور تم نے اپنے ڈول میں اُس کا ہوندلگادیا۔
رسول الشّعَلَٰ ہے کا ایک لشکران کے پاس سے گزرااور ان لوگوں نے ان کی ہر چیز کو تباہ کردیا ، پھر وہ اسلام لائے اور نجی آئے گئے ہے ان سے فر مایا کہ جو مال مسلمانوں کے تعلیٰ سے فر مایا کہ جو مال مسلمانوں کے تعلیٰ کے اور تھی ہیں سے کر رااور ان اور اور ان الشّعَلِ کے ان سے فر مایا کہ جو مال مسلمانوں کے تعلیٰ کے بیار تو تھی ہیں اس کے زیادہ مستحق ہو۔

زائل بن عمروالجذا می ہے روایت ہے کہ فروہ بن عمروالجذا می روم کی جانب سے عمان ملک بلقاء یا معان پر عامل مقرر تھے، وہ اسلام لائے رسول الله الله کے خدمت میں اپناا سلام پیش کیا، اس کواپی قوم کے ایک شخص کے ہمراہ جن کا نام مسعود بن سعد تھا بھیج دیا، آپ کی خدمت میں ایک سفید مادہ خچر، گھوڑا، گدھا، زم کپڑے اور سندس کی (رکیشی) قباجس میں سونے بیتر (سونے ، چا تدی اور لوہے کے پیلے نکرے) گئے ہوئے تھے بیبی ، رسول النتیا ہے نے انہیں تحریر فرمایا کہ

منجانب رسول التعليقية ، بنام فروه بن عمرو ..

ا بابعد، ہمارے پاس تنہارے قاصد آئے، جو یجھتم نے بھیجا تھا انہوں نے پہنچادیا ہمہارے طالات کی ہمیں خبردی ہمیارے اسلام کاخوش خبری سنایا ،اور یہ بھی کہ اللہ نے تہمیں اپنی ہدایت سے سرفراز کیا ،اگرتم نیکی کرو ،اللہ اوراس کے رسول اللہ کی اطاعت کرو ،نماز قائم کرو ،زکو ہ دو (تہمارے لئے بہتر ہے)

آپ نے بلال کوتھم دیا تو انہوں نے ان کے قاصد مسعود بن سعد کوساڑھے بارہ اوقیہ چانمری (بطورانعام) دی۔ شاہ روم کوفر دہ کے اسلام کی خبر معلوم ہوئی تو اس نے انہیں بلایا اور کہا کہتم اگراہے دین سے پھر جاؤ گے تو ہم تم کو با دشاہ بنادیں گے انہوں نے کہا کہ میں دین محقق ہے کورک نہ کروں گا، تو بھی جانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنخضرت میلانی ہی کے متعلق بشارت دی ہے، کیکن توا بی سلطنت کی دجہ ہے دریغ کرتا ہے۔ محراس نے انھیں قید کر دیا ، پھر قید سے نکال کرتل کر کے سولی پر لائکا دیا۔

بنی سدوس کے ایک محض سے روایت ہے کہ رسول انٹیٹنٹٹٹٹٹٹٹے نے بھر بن واکل کوتھ میانی 'اما بعد ،اسلام لا ڈکو سلامت رہو گے ،'' قباد ہ نے کہا کہ لوگوں کوکوئی ایسافخص نہ ملاجواس کو پڑھتا ( اس لئے ) بیلوگ بنی الکا تب کہلاتے ہیں جوصا حب رسول النتھائیں کے اس فرمان کوان لوگوں کے پاس لائے تتھے وہ طبیان بن مرشد السد وی تتھے۔

عبدالله بن مجی بن سلمان سے روایت ہے کہ مجھے سعیر بن عداء کے ایک بیٹے نے رسول الله علی کا ایک فرمان دکھایا (جوبیقا) کہ 'منجانب محد علی بنام السعیر بن عدّاء، میں نے تنہیں (مقام) الرجیح کامحافظ بنایا اور مسافر کی رہی ہوئی اشیا تہارے لئے کردیں''

زہری ہے روایت ہے کہ رسول التعاقیہ نے قبیلہ جمیر کے حارث وسروح وقیم بن عبد کلال کے نام تحریفر مایا کہ '' تم لوگوں ہے سلح ہے جب تک تمہاراایمان اللہ اور رسول پر ہاور یہ کہ اللہ واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں اس نے حصرت موٹی کواچی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور حصرت عیسیٰ کو (بغیر باپ کے محض ) اپنے کلمات (قددت) ہے پیدا کیا ، یہود نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے جیٹے ہیں اور نصاری نے کہا کہ اللہ تمین (معبود وں) ہیں سے تیسراہے ، حضرت عیسیٰ اللہ کے جیٹے ہیں اور نصاری نے کہا کہ اللہ تمین (معبود وں) ہیں سے تیسراہے ، حضرت عیسیٰ اللہ کے جیٹے ہیں'

یے فرمان آپ نے عیاش بن رہیدائمز ومی کے ہمراہ بھیجا،اورفر مایا کہ جبتم ان کے ملک میں جاؤٹو ضبح نہ ہوجائے ہرگز ہرگز داخل نہ ہوتا (جب صبح ہوجائے تو) وضوکرنا اورائیجی طرح کرنا ، دورکعت نماز پڑھنا ،اللہ ہے کامیا بی وقبول کی وعاکرنا واللہ ہے بناہ مانگذا، میرافر مان واہنے ہاتھ میں لیٹا،اپنے واہنے ہاتھ سے ان لوگول کے داہنے ہاتھوں میں دینا تو وہ لوگ قبول کرلیں گے۔

انہیں "لے بسکن السذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین "پڑھ کرسنانا، جباس سے فارغ ہوجا و تو کہنا کر محقیقہ پرایمان لائے اور میں سب سے پہلاموئن ہوں، پھر ہرگز کوئی جست تمبارے سامنے شآئے گی جوباطل نے ہوجائے، نہ کوئی باطل ہے آراستہ کی ہوئی کتاب آئے گی جس کانور نہ جاتار ہے۔

وہ لوگ تمہیں پڑھ کرسنا کیں گے گر جب وہ تجمی زبان میں باتیں کریں تو کہنا کہ ترجمہ کرو،اور کہنا "حسبی
الله احسنت بماانزل الله من کتاب و امرت لاعد ل بینکم الله ربناور بکم لنااعمالناولکم اعمالکم
لاحیجہ بینناوبینکم الله یجمع بیننا وبینکم و الیه المصیر" ۔ (ترجمہ چھے اللہ کا فی ہے،اللہ نے جو کتاب
نازل کی میں اس پرایمان لا یا اور چھے تھم دیا گیا کہ میں تم لوگوں کے درمیان عدل کروں ،اللہ ہمارا اور تمہارار ہے،
ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے اعمال ، ہمارے تمہارے ورمیان کوئی جست نہیں ،اللہ ہمیں
(سب کوقیامت میں) جمع کردے گا اور اس کے یاس وائیں جانا ہے)

جب وہ اسلام لے آئیں تو ان ہے وہ تینوں چھڑیاں مانگنا کہ جب وہ انہیں حاضر کرتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں ہوتی ہے،
ہیں ، وہ ببول کی ہیں ، ایک چھڑی پر گنگا جمنی المع ہے ، ایک چھڑی ایک گانٹوں والی ہے کہ بانس جیسی کی معلوم ہوتی ہے ،
تیسری الیی خالص سیاہ ہے کہ وہ ساسم (شیشم) معلوم ہوتی ہے ، انہیں با ہر نکال کر بازار میں جالا دینا۔
عیاش نے کہا کہ مجھے رسول الٹونٹ نے جو تھم دیا تھا میں وہی کرتا ہواروانہ ہواجب میں وافل ہوا تو لوگ

ا پے زینت کے لباس پہنے ہوئے تھے ، میں گذرا تا کہ اُن لوگوں کو دیکھو یہاں تک کہ میں بڑے بڑے ہردوں کے اس پہنچا جومکان کے تین درواز وں پر پڑے ہوئے تھے ، میں درمیانی درواز ہے میں داخل ہوا، ایک توم کے یاس پہنچا جومکان کے تین درواز وں پر پڑے ہوئے تھے ، میں درمیانی درواز ہے میں داخل ہوا، ایک توم کے یاس پہنچا کہا گئے ہے کہا کہ میں رسول اللہ اللہ تھا تھے کے کہا جو مجھے رسول اللہ اللہ تھا تھے نے کہا کہ میں رسول اللہ اللہ تھا تھے نے فرمایا تھا۔

ائل علم نے بہلی بی سند سے بیان کیا ہے کہ رسول التعلیق نے عبد القیس کے تام تحریر فرمایا: منجا نب محد علیقے بنام اکبر بن عبد القیس کے تام تحریر فرمایا: منجا نب محد علیقے بنام اکبر بن عبد القیس ، ان لوگوں کو ان نسادوں پر جوز مانہ جا بلیت میں برپا کیے اللہ ورسول کی امان ہے ، ان پر بھی اپنے عبد کا بورا کرنالازم ہے ، انہیں پرحق ہے کہ ان کورسداور غلے کے راستے سے نہ روکا جائے گانہ بارش کے (جمع شدہ) پائی سے روکا جائے گا ، نہ بچلوں کی تیاری کے وقت منع کیا جائے گا۔

علاء بن الحضر می اس مقام کے بحروبر ، قبائل ، انہااور جواس سے پیدا ہواس پررسول الٹھ بھٹائے کے امین ہیں ، اہل بحرین ظلم کے موقع پر ان کے حامی ، ظالم کے معاضے میں ان کے مددگار اور جنگوں میں ان کے معاون ہیں ، ان لوگوں پراس کے متعلق اللّٰد کا عہدہ و میٹاق ہے ، نہ وہ کسی قول کو بدلیں اور نہ جدائی کا ارادہ کریں۔

مسلمانوں کے کشکر پران لوگوں کو مال غنیمت میں شریک کرنا بھٹم میں عدل کرنا ، جہاد کی روائلی میں میانہ روی کا خیال رکھنالا زم ہے، میں کم ہے جس کی فریقین میں کوئی تبدیل نہ ہوگی اللہ درسول ان لوگوں پر گواہ ہیں۔ ان علی نہیں سے میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں کہ سے میں میں کا خیال کر کھنا ہوں کہ میں میں میں میں

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول التعلیقی نے حضر موت کے معززین ورؤسا کے نام تھم نامہ بیہ ہے ، آپ نے زرعہ، قہد ،البتی ،الجیری بعبد کلال ،ربعہ وجرکے نام فرمان تحریر فرمائے۔

شاعران میں ہے بعض رؤسا کی مدح میں کہتا ہے۔

الاان خيرالناس كلهم قهد وعبدكلال خير سائر هم بعد

(خرداررہوکہ تمام لوگوں میں سب سے بہتر قید ہیں ان کا بعد بقیدلوگوں میں سب سے بہتر عبد کلال ہیں) ایک دوسرا شاعر ذُرعہ کی مدح میں کہتا ہے)

الاان خيرالناس بعد محمد أ لزرعة ان كان البحيرى اسلما

(خبردارہوكہ معلق كے بعدسب بہترزرع بي اگر چه بحيرى اسلام لا كے بي)

الل علم في كهاب كدرسول التعليظ في نبغاث بن فروة الدكلي رئيس السماوه كي نام فرمان تحرير فرمايا-

الل علم نے کہاہے کہ آپ نے عذرہ کے کمزور ہڈی پرتحریر فرمایا،اسے بنی عذرہ ہی کے ایک مخص کے ہمراہ بھیجا، مگراس پرورد بن مرداس نے جو ہذیم کے بنی سعد کے ایک فرد تھے، زبردی کی اور تو ڑوالا،اسلام لے آئے اور زید

بن حارثہ کے ساتھ عزوہ وادی القریٰ میں یا غزوۃ القروہ میں شہید ہو گئے۔

 حضور علی الله کے خطبہ شل بن مالک الوائلی کی طرف ۱۰۰۰۰۰۰۱۱ علم نے کہا ہے کہ رسول التعلق نے نے مسل قبیلہ بابلہ کے بشل بن مالک الوائلی کے لئے تحریفر ما یا کہ اللہ من بیفر مان محمد رسول التعلق کی جانب ہے بہشل بن مالک اور بنی وائل کے ال ہمراہیوں کے لئے ہے جواسلام لائے نماز قائم کرے ، ذکو قو وے ، الله ورسول کی اطاعت کرے ، مال غنیمت میں سے اللہ کا خمس اور بی کا حصد اوا کرے اپنے اسلام پر گواہی وے ، مشرکیوں کو چھوڑ و نے و واللہ کی امان میں ہے جھوٹ ہے ہے اسلام پر گواہی وے ، مشرکیوں کو چھوڑ و نے و واللہ کی امان میں ہے جھوٹ ہے ہے اسلام کی اس کے بیا کیس کے ان لوگوں کا بیش ہے کہ ندان کا جلاوطن کیا جائے نہ ان سے غشر (بیداوار کا دسوال حصد ) لیا جائے ، ان عامل آنہیں میں ہے ہوگا ، بقام عثمان یون عفان ۔

حضوی الله کا خط قبیلہ تقیف کی طرف ، ، ، اہل علم کہا ہے کہ رسول اللہ الله علی نے ثقیف کے لئے ایک فرمان تحریر فرمایا ، کہ آنخضرت نے جو پچھان لوگوں کے لئے تحریر فرمادیا اس کی ذمہ داری اللہ اور محمد بن عبداللہ الله لیے ہے بھلم خالد بن سعید ، کواہ شد ۔ حسن وحسین نی تالیق نے بیفر مان نمیر بن خرشہ کے حوالے کردیا ۔

وفر تقییف کا حضو تعلیف سے ورخواست کرنا .... اہل علم نے کہا ہے کہ وند تقیف نے رسول التقایف مے درخواست کی کہ آ پ ان کے لئے وَق (علاقہ طائف کے ایک گاؤں) کورم بنادیں (یعنی وہاں کا شکار وغیرہ حرام فرمادیں) آپ نے ان کے لئے تحریفر مایا کہ بیفر مان محمد رسول التقایف کی جانب ہے مسلمانوں کے نام ہے کہ جو کے عضاہ (خار دار درخت) قطع نہ کے جائیں اور نہ وہاں شکار کیا جائے ، جواس کا مرتکب ہوگا ، اُسے گرفتار کر کے نی اللہ عضاہ (خار دار درخت) قطع نہ کے جائیں اور نہ وہاں شکار کیا جائے ، جواس کا مرتکب ہوگا ، اُسے گرفتار کر کے نی اللہ کے پاس پہنچایا جائے گا ، یہ نی محمد بن عبد اللہ (علیف کے پاس پہنچایا جائے گا ، یہ نی محمد بن عبد اللہ رسول التعلیف کا تھم ہے ، راقم خالد بن سعید بھکم نبی محمد بن عبد اللہ (علیف کے پاس پہنچایا جائے گا ، یہ نی محمد بن عبد اللہ (علیف کے پاس پہنچایا جائے گا می می دیا ہے کوئی محف ہرگز اس ہے نہ بر صے اور نہ اپنے او برظلم کرے۔

حضور الله کافر مان سعید بن سفیان الرعی کے لئے .....ال علم نے کہا ہے کہ رسول الله علی کے رسول الله علی کے سعید بن سفیان الرعی کے لئے .... الله علی کے سعید بن سفیان الرعی کے استے کے درسول الله علی کے سعید بن سفیان الرعلی کو السفیان الرعلی کو السفی کو کی السفی کو کی السفی کو کی السفی کا کو کی حق منہ وگا الله کا کو کی حق منہ وگا اللہ بن سعید۔

انگ علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ متالیہ نے عتبہ بن فرقد کے لئے تحریر فرمایا کہ بیاس بات کی دستاویز ہے کہ نجی اللہ نے عتبہ بن فرقد کو سکے میں مکان کی زمین دی تا کہ وہ اُسے مروہ کے متصل تغییر کرلیں ،کوئی ان سے مزاحمت نہ کر ہے، جومزاحمت کرے گااس کا کوئی حق نہ ہوگا ،حق انہیں کا ہوگا۔ بقلم معاویہ ؓ۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول الٹنگائی نے سلمہ بن مالک اسلمی کے لئے تحریر فرمایا کہ بیاس امر کی دستا دیز ہے جورسول الٹنگائی نے ان کو ذات الحناظی و ذات الاسلود کے درمیان قطعہ عطافر مایا ہے ، حضرت علی ؓ بن الی طالب وحاطب بن الی بلتعہ کواہ ہیں۔

حضور سالته کافر مان بی جناب کے لئے ....ال علم نے کہا ہے کہ رسول استنظافہ نے قبیلہ کلب کے

نی جناب کے لئے تحریر فرمایا کہ '' یہ فرمان محمد بنی رسول اللہ اللہ کے جانب سے بنی جناب اور ان کے ضلیفوں اور ان وگوں کے لئے ہے جونماز قائم کرنے زکو ہ اوا کرنے ایمان کو مضبوط کرنے اور عہد کے پورا کرنے میں ان لوگوں کے مددگار ہیں ،اور ان لوگوں پر لازم ہے کہ چھوٹی ہوئی (بغیر چروا ہے کے) چرنے والی بکر یوں پر پانچ بکری میں ایک بے عیب بکری ویں ، بوجھ اٹھانے والا اور غلہ لانے والے جانوروں پر بھی راستہ بھو لئے والے جانور انہیں کے لئے ہوں گے ، وہ زمین بھی جس کی آبیاشی نہراور بارش سے ہوتی ہے ،امین کواس کے متعلق وظیفہ ملے گا ،ان لوگوں پر اس سے زیادہ نہ کیا جائے گا ،سعد بن عباوہ وعبداللہ بن انہیں و دحیہ بن خلیفۃ الکسی گواہ ہیں۔

حضو والين كافر مان مهرى بن الابيض كے لئے ..... الل علم فى كبا ہے كه رسول الله الله في تحرير فرمان محرر سول الله الله في فائد كے جائيں فرمایا كه يفر مان محرر سول الله وكى جانب ہے مهرى بن الابيش كے لئے ہے كہ خاندان مهره كے موضين فنائد كے جائيں كے اور شان پر حملہ كیا جائے گا ، ان لوگوں كے ذمہ شرائع اسلام كا قائم كرنا ہے ، جواس عبد كو بدلے كا تو وہ الله ورسول كى ذمه دارى بين ہوگا ، عبد كو بدلے كا تو وہ الله ورسول كى ذمه دارى بين ہوگا ، اگر پڑى چيز اداكر لى بوگ اور مواثى كو بانى بولا ، خوز بن بدكائى اور نافر مانى ترى بات ہے ، بقلم محمد بن مسلمة الر پڑى چيز اداكر لى بوگ اور مواثى كو بانى بلانا ہوگا ،خوز بن بدكائى اور نافر مانى ترى بات ہے ، بقلم محمد بن مسلمة الله الله الله الله الله الله كائى مانى ترى بات ہے ، بقلم محمد بن مسلمة الله الله الله كائى الله كائى الله كائى كائى الله كائى كائى بات ہے ، بقلم محمد بن مسلمة الله كائوں ہوگا ، خوز بن كى بدكائى اور نافر مانى ترى بات ہے ، بقلم محمد بن مسلمة الله كائى ہوگا ، خوز بن كى بدكائى اور نافر مانى ترى بات ہوگا ، خوز بن كى بدكائى اور نافر مانى ترى بات ہوگا ، خوز بن كى بدكائى اور نافر مانى ترى بات ہوگا ، خوز بن كى بدكائى اور نافر مانى ترى بات ہوگا ، خوز بن كى بدكائى اور نافر مانى ترى بات ہوگا ، خوز بن كى بدكائى اور نافر مانى ترى بات ہوگا ، خوز بن كى بلائى بوئا ہوگا ، خوز بن كى بدكائى اور نافر مانى ترى بات ہوگا ، خوز بن كى بات كى بات كى بات كى بات ہوگا ، خوز بن كى بات كى بات كى بات كى بات كى بات

حضور والنظائية كافر مان محمم كے لئے .....المام نے كباب كرسول النظائية نے شعم كے لئے تحرير فر مايا كہ شعم كے جولوگ (مقام) بيشہ اوراس كے ديہات ميں مقيم بيں ان كے لئے يہ ب كرتم لوگوں نے زمانہ جاہليت ميں جوخون كيا ہے وہ تم سے معاف ہے، تم ميں ہے جواسلام لائے خواہ خوتی ہے یا مجبوری ہے اس كے قبضے ميں زم يا سخت زمين كاكو كى كھيت ہے جو بارش ہے سيراب ہوتا ہے ياس كى آبياش چشمے ہے ہوتى ہے اور وہ ( كھيت ) بغير قبط سالى وخشك سالى كے سرسز وشا واب ہوگيا تو اس كومواشى چرانے اور اس كے كھانے كاحق ہے اور ان لوگوں كے ذمے جرجارى پائى (والے كھيت ) ميں وسوال حصہ اور جرير بن عبد الله وحاضر بن اس برگواہ ہیں۔

حضور علی تعلقہ کا قرمان وفد شالہ والحدان کے لئے .....ائل علم نے کہا ہے کہ رسول الشفائی نے وفد شالہ والحدان کے لئے .....ائل علم نے کہا ہے کہ رسول الشفائی کے رہنے والوں والحدان کے لئے کے رہنے والوں کے لئے کے بوعلاقہ کا ریاس الشفائی کا بیفر مان ساحل کے رہنے والوں اوراس اندرونی علاقے کے رہنے والوں کے لئے ہے جوعلاقہ محارکے مصل ہے کہ ان لوگوں کے ذمے مجور کے باغوں پر نہ تو اندازہ ہے نہ پیانہ کو ہمیشای پھل مواور وہی ان سے وصول کیا جائے ،ان لوگوں کے ذمے ہردس وسق ( پیانہ ) میں ایک وسق ہے،اس صحفے کے کا تب ابات بن قبس بن شاس میں ،اور شاہر سعد بن عبادہ ومحمد بن مسلمہ بیں۔

حضور النفظ کے خطر مان قبیلہ از و کے لئے .... الل علم نے کہا ہے کہ رسول النفظ کے نے قبیلہ از دے بارق کے لئے تحریر فرمایا کہ بیفر مان محمد رسول النفل کے کا نب سے بارق کے لئے ہے کہ نہ تو بارق کے بے اجازت ہے کہ ان لوگوں کے مجال قطع کیے جائیں اور نہ ان کی فصل رہیج یا فصل خریف کی چراگا ہوں میں جانور چرائے جائیں ، جومسلمان ان لوگول کے پاس کسی ایسے مقام پرگز رہے کہ چراگاہ نہ ہویا ایسی شور زمین سے گز رہے جہاں ایٹااونٹ حچوڑ دےاور وہال سے بقدر ضرورت جرائے تو اس کی نتین دن کی مہمان داری (ان لوگوں کے ذہے) ہوگی ، جب ان لوگول کے پھل کیک جائیس تو مسافر کوائے گرے پڑے پھلوں کاحق ہوگا جواسے شکم سیر کردیں بغیراس کے کہ وہ اپنے ہمراہ اُسے لا دکرلے جائے۔

حضور علی ہے کا فرمان وائل بن حجر کے لئے .....اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ و نے وائل بن حجر کے لئے کورول اللہ و نے وائل بن حجر کے لئے کورول اللہ مجھے میری قوم کے نام ایک فرمان کے لئے تحریر فرمایے جر میں اور زکو قادا کرتے تحریر فرماد تیجیے ،رسول اللہ اللہ نے فرمایا کہ اے معاویہ باختیار رؤسا کے نام لکھ دوکہ وہ نماز قائم رکھیں اور زکو قادا کرتے رہیں ، زکو قابر جرنے والے مواثی اور الن کے ساتھ کے کھر میں رہنے والے مواثی یہ ہے۔

ما لک کوجائز نہیں کہ وہ وحوکا دے اور جانوروں کو (حساب کے وقت ) ہنگاد کے، (وصول کرنے والے کو)
مناسب نہیں کہ آمیزش کرے، (یعنی محصل کو بیدلازم ہے کہ جہاں جانور چردہے ہوں وہیں جاکر شار کر کے صدیے
کا حساب کرے اور یانہ کرے کہ اپنے پڑاؤ پر جانوروں کو منگائے اور ما لک مواشی کولازم ہے کہ وہ انہیں چھپانے کی
کوشش نہ کرے، اور ان لوگوں پرمسلمانوں کے لشکروں کی مدد کرنا واجب ہے، ہرایک وس پر بھندرایک او خمی کے ہو جھ
کے ہے، جس (محصل) نے بچالیا، اس نے زیادہ سنانی کی۔

وائل نے عرض کیا کہ یارسول اللہ میرے لئے اس زمین ( کی معافی ) کے متعلق بھی تحریر فر مادیجیے جوز مانہ جاہلیت میں میری تھی ،روسائے قبیلہ حمیر درؤ سائے حضر موت نے وائل کے موافق شہادت دی ( کہ بیز مین ان کی تھی )۔

آپ نے ان کے لئے تحریفر مایا کہ بیفر مان محمد نی الفیلی کی جانب سے وائل بن جررکیس حضر موت کے لئے ہے بیاس لئے ہے کہ تم اسلام لے آئے ، جوز میں اور قلع تمہارے قبنے میں جیں وہ میں نے تمہارے بی لئے مخصوص کردیے ، تم سے (بطور زکو ق) ہردس میں سے ایک لیاجائے گا جس میں دوصا حب عدل غور کریں گے ، میں نے تمہارے کا جس تک بیدوین قائم ہے اور نی آلیک اور مونین اس پر مددگار تمہارے لئے یہ می کردیا کہ اس میں تم پرظلم نہ کیا جائے گا جب تک بیدوین قائم ہے اور نی آلیک اور مونین اس پر مددگار ہیں۔

حضو صلاحی کا فرمان اہل نجران کے لئے ....اہل علم نے کہا ہے کہ رسول انٹھائی نے اہل نجران کے لئے تحریفر مایا کہ یہ نہا ہے کہ ان کا انٹھائی نے اہل نجران کے لئے تحریفر مایا کہ یہ فرمان محدرسول انٹھائی کی جانب سے اہل نجران کے لئے ہے کہ ان لوگوں پر (حسب ذیل طریقے پر) آپ کے تھم کی یابندی لازم ہوگی۔

ہرزر دیا سفیدیا ساہ پھل میں باغلام کے باب میں حکم نبوی پڑمل کریں سے الیکن آنخضرت میکانیک نے ان پر سہ مہر بانی کی کہ:۔

میرسب محصول دو ہزار مطے کے موض مین چھوڑ و یا جائے گا جواد قید کے حساب سے ہوں گے۔ ہرر جب میں ایک ہزار مطے واجب الا داہوں سے ،ای طرح ہرصفر میں ایک ہزار واجب الا دا ہوں گے، ہرحلہ اوقید کے حساب سے ہوگا جوز اکد ہول یا اوقید سے کم ہوں وہ حساب سے لئے جا کیں مے۔

ان کے قبضے کی جوزر ہیں یا تھوڑے یااونٹ یااسباب اُن سے لے لئے جا کیں سے وہ بھی حساب سے ہوگا، اور نجران کے ذمے ہیں روز تک اوراس سے کم کی میرے قاصدول کی مہمان داری ہے،اور میرے قاصدوں کوایک ماہ سے زیادہ نہ روکا جائے (لیحنی جب وہ وصول کرنے جا کیں تو انہیں ایک ماہ کے اندر اندر خراج دے کررخصت کرنا ہوتا)۔

جب یمن میں جنگ ہوتو اہل نجران کے ذہبے میرے قاصدوں کوتمیں زرہ تہمیں گھوڑے اورتمیں اونٹ بطور عاریت دینے ہوں گے۔

میرے قاصد جوزرہ ، گھوڑے اور اونٹ بطور عاریت لیس اس میں سے جو چیز فنا ہوجائے اس کا تاوان میرے قاصد پر ہوگا، بیہاں تک وہ اے ان لوگوں کوا دا کر دے۔

اہل نجران اور ان کے قرب وجوار کے لئے ان کی جان ، ند بب، ملک ومال ، حاضروعائب، ان کے معابد (عبادت خانے) وعبادات ، اللہ کی بناہ اور محمد نبی رسول التُحافِظَة کی ذرد ارک میں ہیں نہ تو ان کے کسی استفف (پاوریوں کامردار) کوتبدیل کیا جائے گا، نہ کسی را بب (عیسائی تارک دنیا) کواس کی رہبائیت سے اور نہ کسی واقف (تارک جنگ) کواس کی وقفانیت ہے۔ جنگ ) کواس کی وقفانیت ہے۔

ای تلیل یا کثیر مقدار میں کوئی تبدیل و تغیرنہ کیا جائے گا جوان او گوں کے قبضے میں ہے سود کے لین دین کا کوئی خی نہ ہوگا نہ زمانہ جا ہلیت کے خون کے انتقام کا ،ان میں ہے جو کوئی حق کا مطالبہ کرے گا تو ان کے درمیان انصاف کیا جائے گا ، نہ توظم کیا جائے گا اور نہ نجرانیوں پرظلم سہا جائے گا ،جس نے سابق میں سود کھایا تو میں اس ہے بری الذمہ ہول ، دوسرے کے ظلم میں ان لوگوں ہے مواخذہ نہ ہوگا۔

۔ جو پچھاں فرمان میں ندکوہ ہے اس پر ہمیشہ کے لئے ابتد کی بناہ اور''محمہ نجھائیے کی ذررداری ہے، یہاں تک کہ اللہ اپنا تھم بھیجے، بشرطیکہ بیلوگ بلا جبروا کراہ اپنی ذرید داری میں نیکی دخیر خوا ہی کریں۔

الوسفیان بن حرب وغیلان بن عمرود ما لک بن عوف النصری واقر ع بن حابس ومستورد بن عمرو برادر یلی ومغیره بن شعبه و عامر مولائ الی بکرًاس پر گواه بین -

حضوره الله کافر مان اکیدر کے لئے ..... اہل دورے ایک شیخ ہے روایت ہے کدرسول النها ہے نے اکیدر کے لئے جو ترین کے لئے جو ترین ہے گئے ہے اکیدر کے لئے جو ترین کے ایک کا کہ شیخ فریان لائے تو میں نے اسے پڑھا ،ان سے لے لیامضمون میں تا ہے گئے ہمراہ دومة آپ نے یہ فرمان اس وقت تحریر فرمایا تھا جب اکیدر نے اسلام کو تبول کرلیا اور سیف اللہ خالہ بن ولید کے ہمراہ دومة الجندل اور اس کے اطراف میں بتوں اور اصنام کو اکھیڑ بھینکا۔

ہسم الملمه الموحمن الوحيم جمرسول التعلیقی کی طرف ہے بیفرمان اکبدر کے لئے ہے جھوٹے چھوٹے چھوٹے الا بول کے کنارے کی زمین غیرمزرعہ زمین ،ووز بین جس کی حد بندی کی گئی ہے ،زرہ ، بتھیار ، باؤلی اور قلعہ اکبدر کے لئے ہے جھور کے تئے ،آبادی کا جاری پائی ہے۔

خمس ادا کرنے کے بعد تمہارے مویشی کوچہ اگا ہے نہ بنایا جائے گا ،نہ تمبارے ان مواثی کو ثار کیا جائے گا

جن میں ذکو قائمیں ہے ، تہمیں گھاس سے ندروکا جائے گا ،تم سے سوائے ان تھجور کے درختوں کے جواتھی طرح جڑ پکڑ چکے بین اور کسی سے عشر ( بیعنی ہیداوار کا دسوال حصہ ) نہیں لیا جائے گا ،نماز کواس کے وقت پرادا کرنا ہوگا اور زکو قا کواس کے حق کے مطابق ادا کرنا ہوگا۔

تم پراس عہدو بیان کی یابندی لازم ہوگی اس سے تمہاری سچائی اور و فا داری کا ثبوت مطے گا ،اللہ اور حاضرین مسلمین اس برگواہ ہیں۔

محمد بن عمر ؓ نے کہا کہ دومہ وایلہ و بتماء کے لوگوں نے جب بید دیکھا کہ تمام عرب اسلام لے آیا تو انہیں ہی مثالات سے خوف ہیدا ہوا ( اس پران کی تسل کے لئے بیفر مان تحریر فر مایا۔

محمد بن عمرٌ نے کہا یحنہ بن رویہ نی آلیا ہے گیا ہے ۔ رسول الٹھائی ان کے پاس بھی کشکر نہ بھیج ویں جس طرح آ ہے گے اکیدر کے پاس بھیج ویا تھا، یحنہ آ ئے توان کے ہمراہ اہل شام ،اہل یمن واہل بحربھی تھے، کچھلوگ جر بااور ذرح کے بھی تھے۔

آپ نے ان اوگوں ہے مصالحت فرمانی ایک معینہ جزیہ مقرر فرمادیا اوران کے لئے یہ فرمان تحریم فرمادیا۔

ہسسم السلمہ السوحین الوحیم نیامن نامہ اللہ اور کھ نی اللہ کے جانب سے بحنہ بن روبہ اورائل ایلہ کے لئے ان کی سنتیوں اور قافلوں کے لئے ہے جو بحروبر میں ہیں ان اوگوں کے لئے اور ان اہل شام اور اہل بمن واہل بحرکے لئے جوان کے ہمراہ ہیں اللہ اور کھر رسول اللہ اللہ کی ذمہ داری ہے جوکوئی (اس عہد کے خلاف) نئی ہات کرے گا تو اس کا مال اس کی جان کونہ بچا سکے گا ، وہ اس محض کے لئے حلال ہوگا جواس کو لے لے (لیمنی اس مرحمل کرے) یہ بھی حلال نہوگا کہ یہ لوگ جس پائی (کنوکس) پر اُتر تے ہیں اے روکیس (کیا ورکوئی نہ بھرے) اور نہ شکلی وتری کے اس مراستے کو جس کا وہ نوگ ارادہ کرتے ہیں۔

يفر مان جہيم بن الصلت وشرجيل بن حسندنے رسول الله الله المسلقة كے تعم سے لكھا۔

عبدالرحمٰن بن جابر نے اپنے والد سے روایت کی کہ جس روز یکند بن رویہ نی الفیلی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں خاصر ہوئے تو میں حاضر ہوئے تو میں نے ان کے بدن پر سونے کی صلیب دیکھی ، جوان کی پیٹائی پر بندھی ہوئی تھی ، جب انہوں نے رسول النتائی کی کھاتھ کے ان است کھڑے ہوئے اور اپنے سرے (تعظیم وسلام کا) اشارہ کیا، نی الفیلی نے اشارے سے فرمایا کہ اپنا سراٹھا ؤ، آپ نے ای روز ان سے مصالحت کرئی۔

رسول التعلیق نے انہیں ایک یمنی چا دراڑھائی ادر بلال کے پاس تھہرائے کا تھم دیا ، جس روز اکیدر کا خالد لائے تو میں نے انہیں بھی اس کیفیت ہے دیکھا تھا کہان کے بدن پرسونے کی صلیب تھی ،اور دور بیٹی لباس پہنے تھے اس کے بعد پھراول مضمون کی طرف عود کیا جاتا ہے کہ محمد بن عمر نے کہا میں نے اہل اذرح کا فرمان لکھ لیا ، اس میں مضمون تھا۔

مسلم الملہ الوحین الوحیم: بیفرمان محد نجائیاتی کی جانب سے اہل اذرح کے لئے ہے کہ بیلوگ اللہ اور میں اللہ الوحین الوحین نہر مان میں ہورینار کھر ہے پورے بورے واجب الا واہول کے ،مومین کے ساتھ محمد اللہ اور حسان کرنے ہے اللہ الوکوں کا کھیل ہوگا ،مومین میں سے جو محص خوف وتعزیر کی وجہ سے ان لوگوں کے خیرخوائی اور احسان کرنے سے اللہ ان لوگوں کے باس بناہ لے جب کہ ان لوگوں کو مومین پراند بیشہ ہو ( تو اس حالت میں بناہ دینے اور احسان کرنے والے سے بھی اللہ

کفیل ہوگا) بدلوگ اس وقت تک امان میں ہیں جب تک کہ مطابط بغرض جنگ ،روائگی ہے پہلے تک ان ہے کروس۔

رسول التعليقة نے اہل ایلہ پر جو تمن سوتھے تمن سود ینارسالانہ جزید مقرر فر مایا تھا۔

محمد بن عمر آنے کہا کہ رسول التعلیقی نے اہل مقنا کے لئے تحریر فرمایا کہ بیلوگ الله و محمد بھی اللہ ان پر (بطور جزیہ ) ان کے کا سے بھوے سوت اور کپڑے کا ادران کے بھلول کا چوتھائی حصہ ہے۔
صافح مولائے تو ء مہ سے روایت ہے کہ رسول التعلیقی نے اہل مقنا ہے ان کے چوتھائی کتے ہو۔
اور چوتھائی بچلوں کے لینے مصلح فرمائی۔

محمد بن عمر في كها كما بل مقنايهودي منع جوساحل بحريررت من الل جرباداذرح بهي يهودي من

# وفودعرب

(۱) وفد منر بینه سبکتر بین عبدالله المرنی نے اپ والدے اورانہوں نے ان کے واداہے روایت کی مفز کا سب سے پہلا وفد جورسول الله الله کا فدمت میں حاضر ہوا منرین کے وارسوآ دمیوں پر مشتمل تھا، بید مسر کا سب سے پہلا وفد جورسول الله الله کا فیار کے مکانوں میں رہنے ہی کو ہجرت قرار دیا کہتم لوگ جہاں رہو گئے اس کے مکانوں میں رہنے ہی کو ہجرت قرار دیا کہتم لوگ جہاں رہو لہذا تم لوگ اپنے وائیں جا کہ وولوگ اپنے وطن وائیں مجے۔

ایوعبدالرحن المجلائی سے روایت ہے کہ قبیلہ مزینہ کی ایک جماعت رسول اللّمالیّ کی خدمت میں ،
جن میں خزائی بن عبرتم بھی ہے ، انہوں نے اپنی قوم مزینہ پر آپ سے بیعت کی ، ان میں سے دس آ دمی ساتھ میں بلال بن الحارث ، نعمان بن مقرن ، ابواسا ء ، اسامہ ، عبیداللّہ بن بردہ ، عبداللّه بن درّ ہواور بشر بن المحفر بھی ۔
میں بلال بن الحارث ، نعمان بن مقرن ، ابواسا ء ، اسامہ ، عبیداللّه بن بردہ ، عبدالله بن درّ ہواور بشر بن المحفر و بن عوف بھی محمد بن سعد کہتے ہیں کہ ایک دوسر سے راوی نے بیان کیا کہ ان میں دُکین ابن سعید وعمر و بن عوف بھی مشام نے کہا کہ پھر خزائی اپنی قوم کی جانب روانہ ہوگئے مگر انہوں نے اُن لوگوں کی وہ کیفیت میں ان کا خیال تھا ، وہ مقیم ہو مگئے ، رسول اللّه علی ہے خطرت حمان بن ٹابت کو بلا یا اور فر مایا کہ فرزائی کا ذکر کی غدمت کرو۔ حضرت حمان بن ٹابت کو بلا یا اور فر مایا کہ فرزائی کا ذکر کی غدمت کرو۔ حضرت حمان بن ٹابت نہ کہل

الاابلغ خزاعیار سولا بان الذم یغسله الوفاء
(خروار بُرّا گی کے پاس قاصد بھیج دے، کروفا داری قدمت کودهودی ہے)
وانک خیر عشمان بن عمر واسناها اذاذ کر النساء
(تم عثمان بن عمر وکی اولا دیش سب سے بہتر ہو، جب خوبی و بلندی کا ذکر کیا جائے تو ان سب سے بلندوخوب تر ہو)
بلندوخوب تر ہو)

وبايعت الرسول وكان خيرا الى خير واداك الثراء (تم نے رسول التُعلَيُّ ہے بعیت کی اور وہ خیر تھی جو خیر کی طرف پہنچ تی اور تمہیں دولتندی نے پہنچا دیا )

فمايعجزك اومالاتطقة من الأشياء لاتعجزعداء

( تم كوعاجز ندكر ب ياجن اشياء كى تم كوطافت نبيل باس بي قوم عداء عاجز ندمو )

خزاعی اُٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے قوم ، ان بزرگ کے شاعر نے تم کوخاص کیالبذا میں حمہیں خدا کا داسطہ دیتا ہوں ،ان لوگوں نے کہا کہ ہمتم پراعتراض نہ کریں گے ، وہ سب لوگ اسلام لائے اور بطور وفد نبی ملک 🕏 کے پاس حاضر ہوئے۔

فتح کمہ کے دن رسول اللہ متالیق نے قبیلہ مزینہ کا حبینڈ اخز اعی کودیا، اس دن وہ ایک ہزاراً دمی تھے، وہ (خزاعی)عبدالله بن المغفل کے والدمغفل کے بھائی اورعبداللہ ذی الیجادین کے بھائی تھے۔

(۲) وقد اسد ..... بشام بن محرالتلى نے اپنے والدے روایت كى كدابتدائے وير هيں بني اسد بن خزيمه کے دس گروہ رسول التُعلِی کے پاس حاضر ہوئے ،جن میں حضری بن عامر ،ضرار بن الا زور ، وابصہ بن معید ، قناوہ بن القائف بسلمة بن هبيش بطلحه بن خويلد ، نقاده بن عبدالله بن خلف بهي تقه.

حضری بن عامرنے کہا کہ ہم لوگ بخت اندھری رات اور بخت خشک سالی میں سفر کر کے آپ کے پاس آئے میں حالا نکہ آپ نے ہمارے یاس کوئی نشکر نہیں جمیعا، انہیں لوگوں کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی، "یسمنسون عىلىك ان اسلموأ " (كەرپلوگ اپنے اسلام لانے كا آپ پراحسان جناتے ہیں، آپ كهدد يېچے كەاللەاحسان جنا تا ہے کداس نے مہیں اسلام کی ہدایت کردی)

ان لوگوں کے ہمراہ بنی الزیند کی بھی ایک قوم تھی جو مالک بن مالک بن نقلبہ بن دودان بن اسد کی اولا دیتھے ان لوگوں ہے رسول النعطی نے فرمایا کہتم لوگ الرشدہ کی اولا دہوان لوگوں نے عرض کی کہم مثل اولا دمحولہ کے نہیں ہیں یعنی مثل عبداللہ بن غطفان کے بیں ہیں۔

بنی ما لک بن ما لک کے ایک مختص سے روایت ہے کہ رسول التعالیقی نے نقاوہ بن عبداللہ بن خلف بن عمیرہ بن مری بن سعد بن مالک الاسدی ہے فر مایا کہ اے نقادہ میرے لئے ایک الی اونٹنی تلاش کرو جودود دھ بھی دے اور سواری کا کام بھی دے ،اے نیجے سے جدانہ کرنا۔

انہوں نے اپنے جانوروں میں تلاش کی مرکوئی ندملی ،البندایے بچازاد بھائی کے پاس پائی جن کا تام سنان بن ظفیر تھا، وہ اونٹن منگائی اور نقادہ أے رسول اللہ الله کا کے یاس لے محتے۔

آنخضرت علی کے اس کے تھن جھوٹے اور نقارہ کو بلایا ،انہوں نے اس کا دودھ دوہ لیااور کچھ حصہ چپوژ دیا فرمایا کداے نقادہ دورھ کاوہ حصہ چپوژ دوجس سے دوبارہ دورھ اُترے۔

رسول التُطَيِّ في خودنوش فرمايا ، اصحاب كوبلايا ، نقاده كوابنا بيا بواد يا ، اور فرمايا كر " اسالله اس اوغني كواوراس مخف كوجس في اسدياب بركت دي".

نقاده نے کہا" یا نبی الله اوراس مخص کوجواسے لایا ہے،حضو سالین نے فرمایا" اوراس مخص کوجواسے لایا ہے،

(سا) وفرتمیم ..... سعید بن عمروے روایت ہے کہ رسول اللّه علی نے بشر بن سفیان کوجن کونھام العدوی بھی کہاجاتا نفاخزاعہ کے بنی کعب کے صدقات (وصول کرنے پر) مامور فر ماکر بھیجا، بنی عمرو بن جندب بن الفیر ابن عمروبن تمیم جوان (بنی کعب) کے اطراف میں اترے ہوئے تھے آئے۔

خزاعہ نے اپنے مواثی زکو ہ کے لئے جمع کیے تو اس امر کو بنی تمیم نے برا جانا اور ( زکو ہ سے ) انکار کیا ، کمانوں کی طرف بڑھے اور آلمواریں نکال لیس ۔

محصل ذکوۃ (یعنی بشیرین سفیان) نبی اللہ کے پاس آئے اور خبروی فرمایا کدان لوگوں (کی سرکوبی) کے لئے ہے کوئی ؟ عینیہ بن بدرالفز اری تیار ہوگئے۔

نی تالیق نے آئیں پیجاس عرب سوارول دے کر بھیجا جن میں نہ کوئی مہاجر تھانہ انصاری بھیج ویا۔ ان لوگوں نے حملہ کیا ، گیارہ مرد ، گیارہ عور نیں اور تمیں بچگر فتار کر لیے ،اورائییں مدینے میں گھسیٹ لائے رؤسائے بن تمیم کی ایک جماعت جوعطار دبین حاجب ، زبر قان بن بدر ، قیس ابن عاصم ، قیس بن الحارث ، نعیم بن سعد ،اقرع بن حابس ، ریاح بن الحارث ، عمر و بن الاہتم پر شتل تھی آئی ، کہا جاتا ہے کہ ہمراہ اس یا نوے آدمی تھے۔ یہ لوگ مسجد میں ایسے وقت واقل ہوئے کہ بلال ظہر کی اذان کہہ بچکے تھے ، اور لوگ رسول الڈھائی کے تشریف لانے کے منتظر تھے۔

ان لوگوں نے عجلت کی اور آپ کی آمد میں دیر سمجھے تو پکارا کہا ہے میں قارے پاس تشریف لائے ،رسول التعلیق تشریف لائے ، بلال نے اقامت کہی اور رسول التعالیق نے نما زظہر پڑھائی۔

لوگ آپ کے باس حاضر ہوئے ، اقرع نے کہا کہ یا تر علیہ جھے اجازت و بیجیے کیونکہ واللہ میری سعی موجب زینت ہاور میری ندمت عیب ہے۔

رسول النُّعَلِيْنَةُ نِے انہیں جواب دیا کہ تم نے جھوٹ کہا، یہ تو النُّه تارک وتعالیٰ کی شان ہے، رسول النُّعَلِیْنَةُ نُکلے اور بیٹھ گئے، اُن لوگوں کے خطیب عطار دبن حاجب نے تقریر کی، رسول النُّعَلِیْنَةُ نے ثابت بن قیس بن شاس سے فرمایا کہتم ان کوجواب دوانھوں نے جواب دیا۔

ان لوگوں نے عرض کی کہ یا محمد (علیقہ) ہمارے شاعر کواجازت دیجیے۔ آپ نے اٹھیں (شعرسنانے کی)
اجازت دی ، زبر قان بن بدرا نے اور شعر پڑھے محمد رسول النتيجی نے حسان بن ٹابت سے فرمایا کہتم ان جواب دو،اٹھوں نے اُن کوا تھیں کے سے اشعار میں جواب دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ واللہ آتحضرت کا خطیب (مقرر)
ہمارے خطیب سے زیادہ قصیح و بلنغ اور آپ آلی کا شاعر ہمارے شاعرے بڑھا ہوا ہے اور بیسب لوگ ہم سے زیادہ ٹر دمارہ طیم ہیں۔

انھیں اوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی "ان السندین بنادو نک من وراء السعبہ اس السندین بنادو نک من وراء السعبہ اس الکشوھم لا یعقلون " (جولوگ آپ تائین کوجروں کے پیچے سے پُکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں 'رسول النہ اللہ نے تیں ہیں ہوارے میں فر مایا کہ بیاہ نٹ کے اون والوں کے سروار ہیں ۔ آنخضرت اللہ نے تیدیوں النہ اللہ کے اون والوں کے سروار ہیں ۔ آنخضرت اللہ کے تیدیوں کوواپس کردیا اوران اوگوں کے لیے بھی اُس طرح انعامات کا تکم دیا جس طرح آپ بھی وفدکوانعام دیا کرتے تھے۔

بنی النجار کی ایک خاتون ہے روایت ہے کہ میں اُس دن اس وفد کود کمچے رہی تھی جو بلال ہے اپنے انعامات کی ساڑھے بارہ بارہ اوقیہ (چاندی) لے رہے تھے ، میں نے ایک ہے کو دیکھا جس کو اُس روز اُنھوں نے پانچ اوقیہ ویے۔وہ اُن میں سب سے چھوٹا تھااوروہ عمرو بن الاہتم تھا۔

محمد بن جناح برادر بنی کعب بن عمرو بن تمیم سے روایت ہے کہ سفیان بن العذیل بن الحارث بن مصادبن مازن بن ڈویب بن کعب بن عمرو بن تمیم بطور وفد کے نبی لائے تھا ہے یا س حاضر ہوئے اوراسلام لائے۔

ان کے بیٹے قیس نے کہا کہا ہے میرے باپ مجھے بھی اپنے ساتھ بی تیانی کی خدمت میں حاضر ہونے دیجیے انھوں نے کہا کہ ہم عنقریب واپس آ جا کمیں گے (تو پھر دوبارہ چینا)

عنیم بن قیس بن سفیان نے بیان کیا کہ ہمیں ایک اونٹ سوار نظر آیا۔اور اس نے محمد رسول اللہ بھیالیہ کی خبر وفات سنائی ،ہم لوگ جھونپڑیوں سے نکل پڑے اور کہا کہ ہمارے ماں پاب رسول الٹھائیے پرقربان ہوں ۔ میں نے بیہ اشعار کیجے

الالی الویل علی محمد قد کنت فی حیلته بمقعد (خبردار میری تبای محمولی کی که میس آپ کی حیات میں بیضار با (اور آپ کی زیارت نه

ک)

وفي امان من عدومعتدي

(میں ظالم رشمن ہے بھی امن میں تھا)

روای نے کہا کہ قیس بن سفیان بن العذیل کی و فات حضرت ابو بکرصدیق کے زمانے میں علاء بن الحضری کے ہمراہ بحرین میں ہوئی ایک شاعرنے بیشعر کہاہے۔

فان یک قیس قد مضی لسبیله فقد طاف قیس بالرسول و سلما (اگرقیس اپنی راه چلے گئے تو کیا مضا نقہ رسول التھائے کے گر دبھی تو قیس پھرے اور آنخضرت گوسلام بھی تو

کیا)

( ۲۲ ) و فرعبس ..... ابوالشغب عکرشه بن اربدانعیس وغیره سے روایت ہے کہ بنی عبس کے نوشخص بطور و فدرسول التُعلِق کے پاس حاضر ہوئے۔

بیلوگ مہاجرین اولین میں ہے تھے جن میں میسرہ ،ن مسروق ،حارث (یہی حارث کامل بھی کہلاتے تھے) ابن الرئیج ، قنان بن دارم بشیر بن الحارث بن عبادہ ، ہم بن مسعد ہ ،سباع بن زید ابوالحصن بن لقمان ،عبداللہ بن مالک ،فروہ بن الحصین بن فضالہ تھے۔

یہ لوگ اسلام لائے ،رسول الٹیملیکی نے ان کے لئے دعائے خیرفر مائی اور فرمایا کہ میرے لئے ایسے مخص کوتلاش کر وجوتم لوگوں سے عشر ( دسواں حصہ بطورز کو ق) دصول کرے تا کہ میں تمہارے لئے جھنڈ ابا ندھ دوں۔ ''

طلحہ بُن عبیداللہ آئے، آپ نے ان کے لئے جھنڈ ابا ندھ دیا، اوران لوگوں کا شعار 'یاعشر ہ' مقرر فر مایا ( شعار چند مخصوص الفاظ پہلے سے مقرر کر دیے جاتے ہیں ) میدان جنگ میں ان کے ذریعے سے اپنی فوج کے لوگ بہجان لئے

جائيں)

عروہ بن افرینۃ اللیشی ہے روایت ہے کہ رسول اللیوائی کے معلوم ہوا کہ قریش کا ایک قافلہ ملک شا آیا ہے،آپ نے ایک سریہ (لشکر) کے ہمراہ بنی عبس کو بھیجااوران کے لئے جھنڈ ابا ندھا۔

ان لوگوں نے عرض کی ، یارسول اللہ اگر ہم لوگ مال غنیمت یا ئیں تو اُسے کس طرح تقسیم کریں ، ہم ا بیں ، فرمایا تھا کہ تمہارادسواں میں ہوں ، میں نے سب سے براحجھنڈا جماعت وامام کا حجنڈا کر دیا۔ بنی عبس کے چھوٹا حجنڈا نہیں ہے۔ چھوٹا حجنڈانہیں ہے۔

حفزت ایو ہریرہ سے روایت ہے کہ بنی عبس کے نین شخص رسول الٹھائیلی کے پاس حاضر ہوئے اور عرف ہمارے پاس قاری (حافظ قرآن ومعلم) آئے ، انہوں نے ہمیں خبر دی کہ جو ہجرت نہ کرئے اس کا اسلام نہیں ہر پاس قاری (حافظ قرآن ومعلم) آئے ، انہوں نے ہمیں خبر دی کہ جو ہجرت نہ کرئے اس کا اسلام نہ ہوجو ہجرت نہ کرے تو ہم اس کوفر پاس مال (زمین) اور مواثی ہیں ، جو ہمارا ذریعہ معاش ہیں ، اگر اس کا اسلام نہ ہوجو ہجرت نہ کرے تو ہم اس کوفر کردیں ، اور ہجرت کریں۔

رسول النُعَالِيَّةِ نے فرمایا که''جہال کہیں رہواللہ ہے ڈرتے رہو( تقویٰ اختیار کرو) اگرتم صدوجا زاا رہو جب بھی وہ ہرگزتمہارے اعمال میں سے پچھ کم نہ کرےگا''

آپ نے ان لوگول سے خالد بن سنان کودر یا فت فر مایا ،ان لوگول نے کہا کہ ان کا کوئی ہیں ماندہ ہیر فر مایا ،ایسے نبی جن کوان کی قوم نے ضائع کردیا ،ادراصحاب سے خالد بن سنان کا ذکر شروع کردیا۔

(۵) وفدفزارہ ....ابودجز ۃ السعدی سے روایت ہے کہ جب میں رسول التُعَافِی غزوہ تبوک سے ہوئے تو بن خوک سے ہوئے تو بن خون کے ہوئے تو بن خون کی سے موئے تو بن خون کی میں خوارجہ بن حصن حربن قیس بن حصن بھی۔ (حربن قیس) ان سب میں چھوٹے تھے بیلوگ اسلام کا اقرار کرتے ہوئے آئے۔

رسول الله علی ان کے وطن کا حال دریافت فرمایا تو ایک شخص نے عرض کی یارسول اللہ ہمارے بیس قحط سالی ہے مواثق ہلاک ہو گئے ،اطراف خشک ہو گئے اور ہمارے بیچے بھو کے مر گئے لہنداا پنے پروردگا ہمارے لئے دعافر مائیے۔

رسول التعقیق منبر پرتشریف لے گئے اور دعافر مائی کہ اے اللہ اپنے شہراور جانوروں کوسیراب کرد۔ رحمت کو پھیلا دے اور مردہ شہر کوزندہ کردے ،اے اللہ ہمیں الی بارش سے سیراب کردے جو مدد کرنے والی م مرسبز، شبان روز وسیع ،فوری ،غیرتا خیر کنندہ ،مفید وغیر مفید ہو،اے اللہ ہمیں بارانِ رحمت سے سیراب کردے نہ کہ عذاب سے یا منہدم اور غرق کرنے اور مٹانے والی بارش سے ،اے اللہ ہمیں بارش سے سیراب کراور ہمارے وشمنوا مقابلے میں ہماری مدد کر۔

راس دعاکے بعد) اتن ہارش ہوئی کہلوگوں کو چھادن تک آسان نظرنہ آیا،رسول الٹھیلی منبر پرتشریفہ گئے اور دعافر مائی کہا ہے اللہ ہمارے او پر نہ ہو ہمارے اطراف ٹیلوں پرزمین سے اُنجرے ہوئے پھروں پر،وا یر،اور جھاڑیوں پر ہو۔

مدینے ہے اس طرح بھٹ گیا جس طرح کیڑا بھٹ جاتا ہے۔

(۲) و قدم قدم در در میر ارحمٰن بن ابراہیم المزنی نے اپنے شیوخ ہے روایت کی کہ و فدم و ' محمد رسول التُعلَيْفَة ک خدمت میں میں میں میں غزوہ تبوک ہے واپس کے وقت حاضر ہوا ، یہ تیر ہا آ دمی متھے جن کے رئیس حارث بن عوذ متھے۔

ان لوگوں نے عرض کی میارسول اللہ ہم لوگ آ ب ہی کی قوم وخاندان کے ہیں ،ہم لوگ ئوئی بن غالب کی قو سے ہیں رسول اللہ اللہ نظافیہ نے تبسم فر مایا (رئیس وفد حارث بن عوف سے ) فر مایا کہتم نے اپنے متعلقین کوکہاں چھوڑا، عرض کی واللہ ہم لوگ قبط زوہ ہیں ،آپ بھی اللہ سے ہمارے لیے وُ عافر مائی اُسی روز بارش ہوئی۔

() وفد نقلبه ..... بنی نقلبه کے ایک شخص نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب رسول التعلیق میں ہے۔ ہم ان التعلیق میں جر انہ سے تشریف لائے تو ہم جار آ دمی آپ تالیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم اپنی تو م کے بہما ، لوگوں کے قاصد ہیں ،ہم اور وہ اسلام کا اقر ارکرتے ہیں ،آپ تالیق نے ہماری مہمان داری کا تھم دیا ،ہم لوگ چنددن مقید رہے ، پھر آپ تالیق کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ رخصت ہوں۔

آ پینائی نے بلال سے فرمایا کہ ان کو بھی ای طرح انعام دوجس طرح تم وفد کو دیتے ہو،وہ چند ککڑ ۔ چاندی کے لائے اور ہر مخص کو پانچ اوقیہ دیے ہمارے یاس درم (رو پیپه) نہ تھا،اور ہم اینے وطن واپس آھئے۔

( A ) وفد محارب سسسانی دجز قالسعدی سے روایت ہے کہ ججۃ الوداع سار ھیں وفد محارب آیا، وہ لوگ دی میں وفد محارب آیا، وہ لوگ دیں تھے جن میں سواء بن الحارث اوران کے بیٹے خزیمہ بن سواء بھی تھے، یہ لوگ رملہ بنت الحارث کے مکالہ میں اتارے سے ، بلال صبح وشام کا کھانا ان لوگوں کے پاس لا پاکرتے تھے۔

یہ لوگ اسلام لے آئے اور عرض کی کہم لوگ اپنے بہماندہ لوگوں کے قائم مقام ہیں، اس زیانے ہیں ال لوگوں سے زیادہ رسول التُعلیف پرکوئی درشت خود بخت نہ تھا اس وفد میں انہیں کی قوم کے ایک مخص تھے جورسول التُعلیف نے پیچان لیا تو انہوں نے عرض کی کہتمام تعریفیں اسی اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے زندہ رکھا کہ میں نے آپ کو تقد بن کی ، رسول التُعلیف نے فرمایا کہ یہ قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔

آپ نے خزیمہ بن سواء کے چہرے پر ہاتھ پھیراتو ان کی پیشانی سفید ومنور ہوگئ آپ نے انہیں انعا ا دیا جس طرح وفدکودیا کرتے تھے، بیاوگ اپنے متعلقین کے پاس واپس چلے سمئے۔

(9) وفرسعد من مکر .....ابن عبائ ہے روایت ہے کہ نی سعد بن بکر نے رجب ہے ۔ ہیں صام ابن تعلبہ کو جو بہا در بہت بال اور زلفوں والے تھے بطور وفدرسول الله الله الله کے پاس بھیجا، وہ آئے اور رسول الله الله کے باس بھیجا، وہ آئے اور رسول الله الله کے باس بھیجا، وہ آئے اور رسول الله الله کا کہا ہے کہ باس کھیر مجھے ، آپ سے سوال کیا اور سوال کرنے میں بہت تختی کی۔

یو چھا آپ گوکس نے رسول بنایا ،اور کن امور کارسول بنایا؟ آپ سے شرائع اسلام بھی دریافت کیا ،رسول اللہ معلقہ نے انہیں ان تمام امور کا جواب دیا۔

وہ ایسے مسلمان ہوکرا پی توم کی جانب واپس مے کہ بتوں کوا کھاڑ پھینکا ،لوگوں کوان امورے آگاہ کیا جس

كا آپ نے تحكم ديا تھا يامنع فر مايا تھا۔

اس دن شام نہ ہونے پائی کہ تمام عورت مردمسلمان ہو گئے ان لوگوں نے مساجد تغییر کیس اور نمازوں کی اذا نیس کہیں۔

(۱۰) وفد کلاب ..... خارجہ بن عبداللہ بن کعب سے روایت ہے کہ بنی کلاب کے تیر ہ آ دمیوں کا ایک وفد و چیمی رسول النّعلیفی کے پاس حاضر ہوا جن میں لبید بن ربید و جبار بن سلمی بھی تھے، آپ نے ان لوگوں کور ملہ بنت الحارث کے مکان میں اتارا۔

جبار دکعب بن ما لک میں دوسی تھی ،جب کعب کوان لوگوں کا آنامعلوم ہوا تو انھوں نے ان لوگوں کومرحبا کہا، جبار کو مدید دیااوران کی تواضع کی ۔

کہا، جہارکو ہدید دیااوران کی تو اسم کی۔

یہا، جہارکو ہدید دیااوران کی تو اسم کی۔

یہاں کی اسلامی سلام کیااور رسول النہ اللہ کے پاس کئے آپ اللہ کا اسلامی سلام کیااور عرض کی کہ ضحاک بن سفیان ہمارے یہاں کتاب اللہ اور آپ اللہ کی وہ سنت لائے جس کا آپ اللہ نے انھیں تھم دیا تھا، انھوں نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی، ہم نے اللہ ورسول اللہ کے لیے قبول کرلیا اُنھوں نے ہمارے امراء سے ذکو ہ وصول کی اور ہمارے نقراء کو واپس کردی۔

(11) وفدرو اس بن کلاب سسائن فی طارق بن علمة الرء وای بدوایت ہے کہ ہم میں ہے ایک خص جن کا نام عمر و بن مالک بن قیس بن بُخید بن رؤاس بن کلاب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعه تھا نجی الفیقی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے ، وہ اپنی قوم کے پاس آئے ، انھیں اسلام کی دعوت دی تو اُن لوگول نے کہا کہ ہم اس وقت تک اسلام ندلائیں گے۔ جب تک بن عقیل بن کعب پراُسی طرح مصیبت ندنا ذل کرلیں جس طرح انھول نے ہم مرکی۔

وہ لوگ ان کے ارادے سے نکلے ،ساتھ عمر و بن مالک بھی تھے ،اُن لوگوں نے اُن پرمصیبت نازیکی ،اور مواشی کو ہنکاتے ہوئے نکلے تو بی عقیل کے ایک سوار نے جس کا نام ربیعہ بن المنتق بن عامر بن عقیل تھاان کو پالیا ،وہ بیہ شعر کہدر ماتھا۔

اقسمت لااطعن الافارسا اذالكماةلبسواالقوانسا

(بیں نے قتم کھائی ہے کہ سوائے سوار کے کسی کو نیز ہ نہ ماروں گا، جبکہ مسلم لوگ خود پہنیں ) ابویفع نے کہا کہ اے گردہ بیا دہ آج کے دن تو تم نئے گئے ( کیونکہ تم بیادہ ہواور بیہ سوار کے قبل کی قتم کھا تا ہے۔اُس عقبلی نے بنی عبید بن رؤ اس کے ایک شخص کو جس کا نام محرس بن عبدالللہ بن عمرہ بن عبید بن رؤ اس تھا پالیا اُس کے بازومیں نیز ہ مارکرائے بے کارکردیا۔

. محرس اپنے گھوڑے کی گردن سے لیٹ محتے اور کہا کہ اے رؤاس والو، ربیعہ نے کہا کہ گھوڑوں کے رؤاس کو پکارتے ہویا آ دمیوں کے جمروبن مالک ربیعہ کی طرف ملیٹ پڑے انہوں نے نیز ہمار کراہے تل کردیا۔ ابی نفیع نے کہا کہ ہم لوگ مواثی کو ہنکاتے ہوئے نکلے بی تقبل ہماری تلاش میں آ محنے یہاں تک کہ ہم لوگ تُر بہ بینج محیے دادی تر بہنے ہمارے اور ان کے در میان سلسلہ منقطع کر دیا ، بی عقیل ہماری طرف د مکیورہے تھے اورکوئی چیز یانہ سکتے تھے ہم لاگ چل دیے۔

۔ عمرو بن مالک نے کہا کہ میں حیران تھا کہ ایک خون کر دیا حالانکہ میں اسلام لایا تھا اور نجی تلفیقے سے بیعت کر لی تھی۔اس نے انہا ہاتھ گردن سے یا ندھ لیا اور نجی تفقیقے کے اراد ہے سے نکلا ،آ پے تفقیقے کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو فر مایا کہ اگر یہ (عمرو بن مالک) میرے یاس آئیس محے تو میں طوق اُو پرضرور ماروں گا۔

میں نے اپناہاتھ کھول دیا، آپ قائے کے پاس حاضر ہوااور سلام کیا، آپ آئے نے میری طرف سے منہ پھیر لیا، میں دانی طرف سے منہ پھیر لیا، میں دانی طرف سے آیا اور عرض کی:۔یارسول اللہ پروردگار کوراضی کیا جاتا ہے، تو وہ را آپ آئے ہے، خدا آپ آئے ہے۔ رامنی ہو، آپ آئے بھی مجھ سے رامنی ہوجا ہے فر مایا کہ میں تم سے رامنی ہوگیا۔

(۱۲) مختقبل بین کعب ...... بی تقیل کے ایک شخص نے اپنی توم کے شیوخ سے روایت کی کہ ہم بنی مقیل میں ہے رہے ہیں کہ ہم بنی مقیل میں ہے رہے ہیں معاویہ بن محروبی مقیل ومُطر ف بن عبداللہ بن الاعلم بن عمروا بن ربیعہ بن تقیل وائس بن قبیل میں بن المنتق بن عامر بن تقیل بطور وفدرسول النہ تابیعی کی خدمت میں حاضر ہوئے ،ان لوگوں نے بیعت کی اور اسلام لائے ،اپنی قوم کے پسماندہ لوگوں کی طرف ہے بھی بیعت کی۔

نی میں ہے۔ نی میں بھائی نے ان لوگوں کو (مقام ) عقیق بی عقیل عطا فرمایا۔ بیا یک زمین تھی جس میں جیشے اور تھجور کے باغ تھے ،اس کے متعلق ان لوگوں کے لیے سرخ چڑے پرایک فرمان تحریر فرمادیا جس کامضمون بیتھا۔

آ پیالی نے نے ان کوسی مسلمان کا کوئی حق نہیں دیا۔ بیفر مان مطرف کے قبضے میں تھا۔

یقیط بن عامر بن المنق بن عامر بن عقبل جورزین کے والد تھے بطور وفد آپ اللغة کی خدمت میں آئے ، آپ اللغة نے انحیس ایک پانی ( کامقام ) جس کا نام نظیم تفاعطافر مایا ، انھوں نے آپ اللغة سے پہن قوم کی طرف ہے بیعت کی۔
آپ آپ آپ کی خدمت میں ابوحرب بن خویلد بن عامر بن عقبل آئے تو رسول الشفایستة نے انھیں قرآن پڑھ کرسایا ان کے سامنے اسلام پیش کیا ، انھوں نے عرض کی بے شک آپ آپ آپ اس سے ملے ہیں جو الشدے ملا ہو، بہت کہ آپ آپ آپ کے ماری میں اس و بن پر جس الشدے ماری بات بم نہیں جانے ، لیکن میں اس و بن پر جس کی برابراجیمی بات بم نہیں جانے ، لیکن میں اس و بن پر جس کے برابراجیمی بات بم نہیں جانے ، لیکن میں اس و بن پر جس پر میں (پہلے ہے ) ہوں اپنے یہ تیر گھما وُں گا ( یعنی قر مہد کر اور اُس و بن پر جس پر میں (پہلے ہے ) ہوں اپنے یہ تیر گھما وُں گا اور اُس و بن پر جس پر میں (پہلے ہے ) ہوں اپنے یہ تیر گھما وُں گا اور رسول الله واللہ کی کہ یہ تیروں کو گھوں کر تا ہے جو آپ آلفت کی رائے ہے۔

وہ اپنے بھائی عقال بن خو ملد کے پاس محے ان ہے کہا کہ تمہاری خیر کم ہے، کیا تہبیں محد بن عبداللہ (علیقہ) سے دلچیس ہے جودین اسلام کی دعوت دیتے ہیں ،قرآن بڑھتے ہیں انہوں نے میرے اسلام لانے پر مجھے موضع عقیق

عطافر مادیاہے۔

عقال نے جواب دیا کہ واللہ میں تنہیں اُس زیادہ زمین دوں گا جنتی محمد (علیہ کے ) تنہیں دیتے ہیں،وہ (ابوحرب)اپنے گھوڑے برسوار ہوئے نیز ہ لے کراسفل عقیق کو گئے ،اس کا حصّہ اسفل مع اُس چیشے کے جواُس میں تھا لے لیا۔

عقال رسول التعلیق کے پاس حاضر ہوئے ،آپ اللہ نے ان کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اور فر مایا کہ کیا تم کو اہی دیتے ہوکہ محد (علیق کے اللہ کے رسول اللہ بیں ،وہ کہنے لگے کی بیس کو ابی دیتا ہوں کہ بمیر ہ بن النفا ضہ موضع لبان کے دونوں پہاڑیوں کی لڑائی کے دن بہت استھ سوار تھے،آپ اللہ نے کھر فر مایا کہ کیا تم کو ابی دیتے ہوکہ محد (علیق ) اللہ کے رسول بیں ۔انہوں نے کہا کہ بیس کو ابی دیتا ہوں کہ خالص (دودھ یا شراب) جھاگ اور پھین کے بنچے ہوتی ہے۔ آپ اللہ استان نے تیسری بارائن سے فر مایا کہ کیا تم گو ابی دیتے ہو، انہوں نے شہادت دی اور اسلام لے آئے۔

(۱۳) وفد جنعلرہ ...... بی عُقیل کے ایک شخص ہے روایت ہے کہ الرقاد بن عمر و بن ربیعہ بن جعدہ ابن کعب بطور وفدرسول الثقافیۃ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،رسول الثقافیۃ نے (مقام فلج) میں اُنھیں ایک جا کدادعطا فرمائی اور فرمان تحریر فرمادیا جواُن لوگوں کے پاس ہے۔

(۱۲۳) وفد قشیر بن کعب ......علی بن محمدالقرشی ہے روایت ہے کہ بنی قشیر کا ایک وفدرسول التُعلیقی کی خدمت میں حاضر ہوا جن میں تو ربن عروہ بن عبداللہ بن سلمہ بن قشیر بھی تھے، یہ اسلام لائے تو رسول التُعلیقی نے ان کو ایک قطعہ زمین کا عطافر مایا اور ایک فرمان تحریر فرما دیا ،اس وفد میں حیدہ بن معاویہ بن قشیر بھی تھے۔

یدوا قعہ ججۃ الوواع سے پہلے اورغز وہ حنین کے بعد ہوا ،اس وفد میں قرہ بن ہمیر ہ بن سلمۃ الخیر بن قیشر بھی تھے ۔ ۔اسلام لائے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخیس ( تھمی کچھ ) عطافر مایا ایک چا دراڑھائی اور تھم دیا کہ وہ اپنی قوم کے محصل ذکو ہ بن جا کیں۔

قرة كالشعاركهنا....قرة جب داپس موئة وانبول في ياشعار كم.

حباهار مسول الله اذا نزلت به واسکتها من ماثل غیر منفد ترجمہ:وفد جب رسول الله الله الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے بیعنایت کی وفد کواپیا فیض بخشا جوکھبی ختم ہونے والانہیں۔

فاصخت بروض الخطر وهي حيثلثة وقد انتجنحت حاجاتها من محمد ً

ترجمہ:وفد کی جماعت جو بہت گرم روتھی سرسبز مرغز ار میں تھہرگئی رسول الله علیہ وسلم کے لطف وکرم سے اس کی حاجتیں بوری ہوگئیں۔

علیہا فتی لا یردف الذم وحله نزوک لامر الحاجز المتردو ترجمہ: اس جماعت کا سرگروہ وہ جوان ہے کہ اس کے کجاوے کے ساتھ عیب کا گزرنہیں جولوگ عاجز

طبقات ابن سعد حصد وم و ندیذب بین ان کے معاملات کو وہی درست کرتا ہے۔

#### وفديني البكاء

آ ب صلی الله علیه وسلم کے پاس بنی الب کاء کے پچھاوگ آئے ..... جعد بن عبداللہ بن عامر البكاء نے جو بنی عامر بن صعصه میں سے تھے ،اپنے والدے روایت ہے كه مع میں بنی البكاء كے تين آ دميوں كا ا یک وفدرسول النّه سلی النّه علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جن میں معاویہ بن توربن عبادہ بن البریاء تنے جواس زیانے میں سو برس کے ہتھے ،ان کے ساتھ ان کے ایک ہیٹے بھی تھے ،جن کا نام بشر تھا ،اور کجیع بن عبداللہ بن جندح بن البرکاء تصان لوگوں کے ساتھ عبد عمر والبر کائی بھی تھے جو بہرے تھے۔

حضرت معاویی نے آپ سے عرض کی ..... رسول الله علیه وسلم نے ان لوگوں کو تعمر انے اورمہمان رکھنے کا تھم دیاان کوانعامات عطافر مائے ،اور بہلوگ اپنی قوم میں واپس آ محتے معاویہ نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم ہے عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مس (حجھونے ) ہے برکت حاصل کرنا جا ہتا ہوں ، میں بوڑ ھا ہو گیا ہوں اور میرایلز کا میرے ساتھ نیکی کرتا ہے لہذااس کے چبرے پراپنا دست مبارک ہے سے فرماد بیجئے چنانچے دسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے بشر بن معاویہ کے چہرے پر دست مبارک پھیرویا۔

محمد بن بشر نے اشعار کیے ...... جعداری نے کہا کہا کا کر بی البکاء پر قط سانی کی مصیبت آئی مگران لوگوں پرنہیں آئی محمہ بن بشر بن معاویة بن ثور بن عبادہ بن البیکاء نے اشعار ذیل کہے ہیں۔

وابي الذي مسح الرسول براسه ودعا له بالخير والبركات ترجمہ: میرے باب وہ ہے جن کے سر پررسول الله علی الله علیہ وسلم نے دست مبارک پھیراہے اوران کے لئے خیروبرکت کی دعافر مائی ہے۔

اعطاه احمد كذا تاه اغذا تعفوانو اجل ليس باللجبات میرے والدکو جب وہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے چند سفید الحجی نسل والی بھیٹریںعطافر مائمیں جو کم دود ھوالی نتھی۔

ويعود ذاك الملاء وبالغدوات يملاءن وفد الحي كل خشيتة ترجمہ: جو ہرشب کو قبیلے کے دفد کود دودھ ہے مجردیتی تھیں ،اور پیدد دوھ مجرنا بھرصبح کورد بارہ بھی ہوتا تھا۔ وعليه مني ماحييت صلاتي بوركن من مسخ وبورك مانحا ترجمہ: جوعطا کی وجہ ہے باہر کت تھیں اورعطا کرنے والے بھی باہر کت نتھے اور جب تک میں زندہ رہوں میری طرف ہے آپ برمیرادورد پہنچارہ۔

ہ بے صلی الله علیه وسلم کا فر مان ..... ہشام بن محمد بن السائب النکسی ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله

علیہ وسلم نے بخیع کے لیے ایک فرمان تحریر فرمایا ، کہ محد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بخیع اورا کے تابعین کے لئے جو اسلام لائے ، نماز قائم کرے ، زکو ۃ وے اللہ ورسول کی اطاعت کرے ، مال غنیمت میں ہے اللہ کاخمس وے ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوران کے اصحاب کی مدوکرے اپنے اسلام پر گواہی وے اور مشرکیین کوچھوڑ دے تو وہ اللہ عز وجل ومحمصلی اللہ علیہ وسلم کے امان میں ہے۔

اصحاب صفہ میں سے ایک صحافی کا نام ..... ہشام نے کہا کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عبد عمر والا عاصم کا نام عبد الرحمٰن رکھا ،ان کے لئے اس بانی (یعنی کنویں کی معافی ) کے لئے جس کا نام ذی القصہ تھا تحریر فرمایا ،عبدالرحمٰن اصحاب صفہ میں سے تھے۔

آ ب کا جنگ تبوک سے لئے تیاری کر قا ..... ابوقلا بہ وغیرہ سے روایت ہے کہ واثلہ الاسقع اللیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بطور وفد کے آئے تھے بیا ہیے وقت مدینے آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہوک کی تیاری فرمار ہے تھے، چنا نچے انھیوں نے آپ کے ساتھ ضبح کی نماز پڑھی۔

آپ نے فرمایا کرتم کون ہوتہ ہیں کیا چیز لائی ہےاور تمہاری ضرورت کیا ہے،انھوں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کواپنا نسب بتایا اور کہا کہ میں اس لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اللہ ورسول پرایمان لاؤں لہذا میں جو پہند کروں سب پر مجھ سے بیعت لے لیجئے ،آپ نے ان سے بیعت نے لی۔

ا بیک مہمن کا اسمادم لا نا ..... وہ اپنے رشتہ دار دں میں واپس سے ،انھیں خبر دی تو ان کے والد نے کہا کہ بخد ا میں تم ہے تھی کوئی بات نہ کر دں گا، بہن نے گفتگوسٹی تو وہ اسلام لے آئیں اور ان کا سامان سفر درست کر دیا۔وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس جانے کوروانہ ہوئے تو معلوم ہوا آپ تبوک کا حصداس کا ہو؟ کعب بن حجرہ نے سواء کرلیا ، یہاں تک کہ انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملادیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک حاضر ہوئے۔

خالد بن ولرید کی فراخ و لی .....رسول الله صلی الله علیه وسلم نے انھیں خالد بن ولید کے ساتھ اکیدر کی جانب بھیج دیا ، مال غنیمت حاصلی ہوا تو اپنا حصہ کعب بن حجرہ کے پاس لائے کیکن انھوں نے اس کے قبول کرنے سے انکار کیا اور انھیں کے لئے جائز کردیا ہے کہ کر کہ میں نے صرف اللہ کے لئے تہ ہیں سواری دی تھی۔

اہل علم نے کہا کہ وفد بنی عبر بن عدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوا جو مشتل تھا برحارث بن اہیان ،عویمر بن الاخرم ،حبیب بن ملیۃ ،ربیعہ بن ملۃ پران کے ہمراہ قوم کی آیک جماعت بھی تھی۔

قافلے كا اسلام لا نا .....ان لوگوں نے عرض كيا كه يامحد (صلى الله عليه وسلم) ہم لوگ حرم كر ہے والے والے والے وال واہل حرم ہیں۔

جولوگ اس میں ہیں ان سب سے زیادہ طاقتور ہیں ،ہم آپ سے جنگ کرنانہیں جا ہے اگر آپ قریش کے علاوہ دوسروں سے جنگ کریں گے تو ہم بھی آپ کے خاندان سے محبت کرتے ہیں اگر غلطی ہے ہم میں سے کسی کا

آ پ سے خون ہوجائے تو اس کا خون بہا آپ کے ذہے ہوگا اورا گر غلطی ہے آپ کے اصحاب میں سے کسی کا ہم ہے خون ہوجائے تو اس بدلید ینا ہمارے ذہے ہوگا ، آپ نے فر مایا کہ ہاں ، پھروہ اسلام لے آئے۔

## وفداشجع

جنگ خند ق سسانل علم نے کہا کہ قبیلہ واشح کے لوگ غزوہ خندق وال سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے وہ سوآ دمی تھے جن کے رئیس مسعود بن زحیلہ تھے بیلوگ (محلّہ) شعب سلع میں انزے،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکے پاس تشریف لے مجئے ، آپ نے ان کے لئے تھجوروں کا تھم دیا۔

ان لوگوں نے عرض کیا ،یا محمضلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے قوم میں سے کسی کوئییں جانے جس کا مکان ہم سے زیادہ آپ کے قریب ہوا درجس کی تعدادہم سے زیادہ لیل ہوہم لوگ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی جنگ سے تنگ آ گئے ہیں لہٰذا آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ سلے کریں ، آپ نے ان سے سلے کرلی۔

ا تشجع كا اسلام لا نا ..... كهاجا تا بكدا شجع رسول الله سلى الله عليه وسلم كے بن قريظ سے فارغ ہونے كے بعد آئے وہ سات سوآ دى تھے، آپ نے ان سے سلح كرلى ،اس كے بعد وہ اسلام لے آئے۔

#### وفدبابله

حضرت عثان كاتحر مرفر مانا

اس کے بعد نہشل بن مالک الوائلی جوفنبیلہ باہلہ سے تھے،اپنی توم کے قاصد بن کررسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے رسول اللّحسلی اللّه علیہ وسلم نے ان کے اور ان کی قوم کے سلمین کے لئے ایک فرمان تحریر فرمایا دیا جس میں شرائع اسلام تنھے۔اسے حضرت عثان رضی اللّہ عنہ بن عفان نے لکھا تھا۔

## وفدسليم

قیس بن سبیبہ کا آپ کے پاس آ نا سسال علم نے کہا کہ بی سیم کے ایک شخص جس کا نام قیس بن سبیبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ،آپ کا کلام سنا ، چند باتیں دریافت کیں آپ نے انہیں جواب دیا اور انھوں نے ان سب کو حفظ کر لیا۔ قیمس بن سببید کا اسملام لا نا ..... رسول الله علیه وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو اسلام کے تقوم بنی بین سببید کا اسملام کا نامیں ہوگئے ،اور کہا کہ میں نے روم کا ترجمہ (سیرت) فارس کا غیر مفہوم کلام ،عرب کے اشعار کا بن کی پیشنگو کی اور قبیلہ تم کے مقرر کی تقریرین گر تھر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ان میں سے کسی کے بھی مشابہ بیں لہٰذا تم لوگ میری بیروی کرواور آنخضرت سے اپنا حصہ لے لو۔

فتح مکہ کے بعد ..... جب فتح مکہ کا سال ہوا تو بی سلیم رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے آپ سے قدید میں طے، بیسات سوآ دمی متھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہا کہ بزار تھے جن میں عباس بن مرداس انس بن عباس بن رفل راشد بن عبدر بہ بھی تھے، بیسب لوگ اسلام لائے ،اور عرض کی آپ ہم لوگوں کواپنے مقدمہ انجیش میں کرد ہیجئے ہمارا جھنڈ اسرخ رکھے اور ہمارا اشعار مقدم مقرر فرمائے۔ آپ نے ان کے ساتھ یہی کیا۔

عین الرسول .....وه لوگ آپ کے ساتھ فنخ مکہ دخین وطائف میں حاضر ہوئے آپ نے راشد بن عبد رہاکو (مقام) رباط عطا ،فر مایا ،اس میں ایک چشمہ تھا جس کا نام مین الرسول تھا۔

لومٹر بول کا بیبیٹا ب کرنا ......راشد بی سیم سے بت کے گران تھا یک روز دولومڑ یوں کواس پر بیٹا ب کرتے دیجے کر بیشعر کہا۔

ادب یبول الثعلبان برانه لقد دَل من ہالت علیه الثعالب ترجمہ: کیاوہ دب ہوسکتاہ جس کے سر پرلومڑیاں پیشاب کرتی ہوں بے شک وہ ذلیل ہے جس پرلومڑیاں پیشاب کرتیں۔

انھوں نے اس پر حملہ کیا اور اسے پارہ پارہ کردیا ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے نام پوچھا انھوں نے کہا کہ غادی ہوں میں عبد العزی بفر مایا کہتم راشد بن عبدر بہ ہو (غادی کے معنی مراہ اور راشد کے معنی ہوایت یافتہ ہیں)

عرب مين بهترخيبر، بى سليم بين بهتر راشد

رب میں اور اسلام لائے ،ان کا اسلام خالص تھا فتح کہ میں بن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کے دیبات میں سب سے بہتر خیبر ہے۔اور بن سلیم میں سب سے بہتر راشد ہیں ،آپ سنے انہیں اپنی قوم کاعلم بردار بنایا۔

قدر بن عمار کا اسلام لا نا ..... بی سیم کے ایک شخص سے روایت ہے کہ ہم میں سے ایک شخص جن کا نام قدر بن عمار تھا، بطور وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے اسلام لائے اور عہد کیا کہ اپنی توم کے ایک ہزار شہسوار وں کو آپ ﷺ کی خدمت میں لا کمیں گے اور یہ شعر پڑھنے لگے۔

شدت بینی اذا تیت محمد آ بخیر بید شدت بحجرة مزر

ترجمه: میں رسول الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اینے واشنے ہاتھ کو ایک بہترین ہاتھ میں وابستہ کرلیا،

و ذاک امرء و قاسمته نصف دینه و اعطتیه الف امرء ی غیر اعمر ترجمہ:وہالیے ہیں کہ میں نے تقلیم کرکےاپئے آ دھادین کودے دیااورا لیے مخص کی الفت ومحبت ان کو پیش کی جو تنگ دست نہیں ہے۔

قوم كا اسلام .....قوم كے پاس آئے ،اس واقع كى خبركى تو ان كے ساتھ نوسوآ دى روانہ هوئے سو آ دى روانہ هوئے سو آ دى قبيلے ميں چھوڑ دئے ، ني صلى الله عليه وسلم كے پاس الن لوگوں كولے گئے ،انھيں موت آ گئى۔

تنین فر دول کووصیبت کرنا ....... قوم کے تین فردوں کودصیت کی ایک عباس بن مرداس کواورانھیں تین سو آ دمیوں پرامیر بنایا دوسرے جبار بن انحکم کواور یھی فرارالشریر دی تھے،ان کوبھی تین سوآ دمیوں پرامیر بنایا ، تیسرےاخنس بن پزیدکوان کوبھی تین سوآ دمیوں پرامیر بنایا

ان لوگوں سے کہا کہ آنخضرت کے پاس جاؤ ، تا کہ وہ عہد پورا ہوجومیرے اوپر ہے پھران کی و فات ہوگئی

وفات کے بعدروائگی ..... یاوگ رواندہوئے ، نبی صلی اللہ علیہ وسل کے پاس آئے تو آپ صلی علیہ وسلم نے باس آئے تو آپ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دہ بہت خوبصورت بولنے والاسچامومن کہاں ہے ان لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ انھیں اللہ نے دعوت دی تواس کو انھوں نے قبول کرلیا۔

آ ب کا پیشنگونی و بینا ......ان لوگوں نے آپ گودا قعہ بتایا، آپ نے فرمایا کدوہ باقی ایک ہزار کہاں ہیں جن کا انہوں نے مجھے سے عہد کیا تھا، لوگوں نے عرض کیا اس جنگ کے خوف سے جو ہمارے اور بنی کنا نہ کے درمیان ہے سوآ دمیوں کو قبیلے میں جھوڑ دیا ہے آپ نے فرمایا ان کو بھی پیغام بھیجوایا کیونکہ اس سال تہہیں کوئی نا گوار حادثہ بیش نہیں آئے۔ آئے گا۔

مقام ہکہ و میں ملاقات سسان اوگوں نے انہیں بھی پیغام بھیجا (مقام ) ہُدہ میں آپ کے پاس آگئے ، یہ وہی سوآ وی تھے جن بر مقع بن ما لک بن امیہ بن عبدالعزی بن عمل بن کعب بن الحارث بن بہتہ بن سلیم امیر تھے۔
جب ان لوگوں نے نشکر کا شور سنا تو عرض کیا کہ یار سول اللہ ہم لوگ حاضر کر دیے گئے ، آپ نے فر مایا کنہیں بلکہ تمہارے نفع کے لئے نہ کے تمہارے نقصان کے لئے ، یہ سلیم بن منصور ہے جو آیا ہے ، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ وخین میں حاضر ہوئے ۔ مقع ہی سے لیے امیر لشکر عباس بن مرداس نے میشعر کہا ہے۔
والن سوآ دمیوں کے شکر کے امیر جن سے انھوں نے نوسوکو پورا کر دیا اور وہ کم ل شخت و بہا در ہزار ہوگئے )

## (۲)وفد ہلال بن عامر

بنی بلال کی جماعت کا آنا ..... اہل علم نے فر مایا کدرسول الدّصلی اللہ علم کی خدمت میں بی ہلال کی جماعت کا آنا ..... اہل علم نے فر مایا کدرسول الدّصلی اللہ علم کی خدمت میں بی ہلال کی ایک جماعت حاضر ہوئی جن میں عبدعوف بن اصر مبن عمر و بن صعیب بن الهر مبھی تھے جو قبیلہ رؤیبہ سے تھے، آپ نے نام دریافت فر مایا تو انھوں نے بتایا۔ آپ نے فر مایا کہتم عبدالله ہوان کی اولا دمیں سے ایک شخص نے بیشعر کہا ہے۔

تر جعہ: (وہ میرے بی دادا ہیں جن کوتمام قبیلہ ہوازن نے نبی صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور بھیجنے کے لیے نتخب کیا )۔

قبیصہ بن المخارق کاعرض کرنا .....ان میں سے قبیصہ بن الخارق نے عرض کیا۔ یار سول اللہ میں نے (ادائے قرض میں) اپنی قوم کی ضانت کی ہے لہذا اس میں میری مدد فرماد کھیئے ۔ فرمایا۔ جب صدقات آئیں گے تو اس میں سے تہیں دیا جائے گا۔

میمون کے مکان میں جاتا ہے۔ اشیاخ بیعام سے مروی ہے کہ زید بن عبداللہ بن مالک بن بحیر بن البر ام ابن رویہ بن عبداللہ بن عامر بطور وفد نبی سلی الله علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے جب وہ مدین شریف البر ام ابن رویہ بن عبداللہ بن عامر بطور وفد نبی سلی الله علیہ وسلم کے مکان پر چلے گئے ، جوزیاد کی خالہ تھیں جن کی والدہ گرہ بن الحارث نور میں جوان تھے۔

آ ب کا نا راض ہوکر والیس جلے جانا ......ای حالت میں کہ وہیمونہ کے پاس تھے نی سلی اللہ علیہ وہیمونہ کے پاس تھے نی سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے سے میمونہ نے عرض کیا یارسول اللہ سلی علیہ وسلم تشریف لے سے میمونہ نے عرض کیا یارسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ واللہ واللہ

چہرے پر برکت کا مشام رہ کرنا ۔۔۔۔۔ بن ہلال کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ برابرزیاد کے چہرے پر برکت کا مشام رہ کے جہرے پر برکت کا مشام رہ کی بن زیاد کے لئے کہا ہے کہ۔
مشام دہ کیا کرتے تھے۔ایک شاعر نے علی بن زیاد کے لئے کہا ہے کہ۔
ترجمہ: (اے اس شخص کے بینے جس کے سر پر نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھیرااور مجد میں اس کے لئے دعا فیرفر مائی )
ترجمہ: (میری مرادزیا د ہے۔ان کے علاوہ اور کوئی مراز ہیں ۔ جا ہے وہ غور کا ہویا تہا سے کا انجمہ کا )
ترجمہ: (میری مرادزیا د ہے۔ان کے علاوہ اور کوئی مراز ہیں ۔ جا ہے وہ غور کا ہویا تہا سے کیا گئے )
ترجمہ: (میزوران کے چہرے میں چمکتار ہا۔ یہاں تک کے خانہ شین ہو کے آخر تبر میں چلے گئے )

#### (۱۲)وفدعامر بن صعصعه

آ بیکا وعافر مانا ..... رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کدا الله ان دونوں سے میری کفایت کرا ہے۔ الله بنی عامر کو بدایت کر اورا سے الله اسلام کو عامر بن الطفیل سے بے نیاز کر۔

اللہ تبارک تعالی نے عامر کی گرون پر ایک بیاری مسلط کردی جس سے اس کی زبان اس کے حلق میں بھری کے تھن کی طرح سوج کر لئک پڑی وہ بنی سول کی ایک عورت کے گھر کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ یہ تھینے گا بیل کی طرح کا ہے ، اور سلولیہ کے گھر میں موت ہے اور اربد پر ایک بحل بھی جس نے اسے تل کر دیا ، اس پرلیبد بن ربیعہ روئے۔
کا ہے ، اور سلولیہ کے گھر میں موت ہے اور اربد پر ایک بحل بھی تھے ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے سردار

میں ،اور ہم پر مبر بان و کرم فرما ہیں آپ نے فرمایا کہ مردار تو اللہ ہی ہے شیطان تم کو بہکا نہ دے۔

یں مدم اہلی ہربال دیں است الماحوس بن جعفر بن کلاب، ہوذہ بن خالد بن ربید اورائے ہے رسول اللہ صلی اللہ علم نے کہا علقمہ بن علاثہ بن الاحوس بن جعفر بن کلاب، ہوذہ بن خالد بن ربیداورائے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی سنے ان سے فرمایا کہ علقمہ کے لیے جگہ کردو، تو انھوں نے علقمہ کے لیے جگہ کردی اوروہ آئخضرت کے باس آ کر بیٹھ مجئے۔

آ ب نے اسملام کے احکام بیان فرمائے .....رسول الله علیہ وسلم نے شرائع اسلام بیان فرمائے ،قرآن پڑھ کرسنایا ،توانھوں نے عرض کیا کہ یارسول (صلی اللہ علیہ وسلم) بے شک آ پ کارب کریم ہے اور میں آپ پرایمان لاتا ہوں ،تکرمہ بن نصفہ برادرقیس کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔

ہوذہ ان کے بینے اور بھتیج بھی اسلام لائے اور ہوذہ نے بھی عکرمہ کی طرف ہے بیعت کی۔

۔ م آ ب سے مقام اسلح برملا قات ، ، ، ، عون بن الی جیفنۃ السوانی نے اپنے والدے روایت کی کہ وفد بن عامرآ یا ، ان لوگوں کے ساتھ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عربیف بھی تھا۔ ہم لوگوں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو (مقام) البطح میں ایک سرخ خیمے میں بایا۔

آ پ کوسلام کیا تو پوچھا کہتم لوگ کون ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ بی عامر بن صعصعہ، آ پّ نے فرمایا کہتہیں

طبقات این سعد حصد دوم اخبار النبی ﷺ مرحباتم میرے اور میں تمہارا ہوں ،نماز کا وقت آ گیا تو بلال اٹھے ،اذان کبی اور اذان میں گھو منے لگے (تا کہ آ واز ہر طرف آ واز جائے )

آ ب صلی الله علیه وسلم کا وضوفر ما نا ......رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس وہ ایک برتن لے کر ... آئے جس میں پانی تھا،آ ااپ نے وضوفر مایا زائد پانی نے گیا تو ہم لوگ آپ کے وضوے بچے ہوئے پانی سے وضو کر نے کی کوشش کرنے تھے، بلال نے اقامت کہی ،رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں دور کعت نماز پڑھائی عصر کا وقت آ گیاتو بلال اعتصاورا ذان کهی ،او ان میں گھوم نے گئے۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں دور کعت نماز پڑھائی

### (۲۲)وفد ثقیف

غیلا ن کا تر تنبیب حاصل کرنا .....عبدالله بن بحل الاسلام سے مروی ہے کہ عروہ بن مسعود ،غیلان بن سلمہ طا کُف ہے کے محاصرے میں موجود نہ تھے یہ دونوں جرش میں پھر مارنے کافن ، قلعے کی دیوارسوراخ کرنے کافن ، کوپھن وغيروجنلي ہتھياري صنعت سيكھرے تھے۔

بیدوونوں اس وفت آئے جب رسول اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہو چکے تھے،ان لوگوں نے پتھر تو ڑنے کا سامان دیوارسوراخ کرنے کے ہتھیار ( گوچین ) نصب کئے اور جنگ کے لئے تیار ہو گئے۔

ع**روہ کا اسلام لا نا .....**اللہ نے عروہ کے قلب میں اسلام ڈال دیا، انھیں اس حالت سے بدل دیا جس میں وہ تھے، وہ نکل کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اورا سلام لائے۔

عروہ کا اجازت طلب کرنا ......رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے اپنی قوم کے پاس جانے کی اجازت جابی کہ انھیں بھی اسلام کی دعوت دیں۔ آپ نے قرمایا وہ لوگ تم ہے جنگ کریں گے بحردہ نے کہا کے میں ان کے نز وکیان کے اکلوتے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہوں پھرعروہ نے دوبارہ اورسہ بارہ آپ سے اجازت جاہی تو آپ نے فرماياا كريم حإبهوتو جاؤبه

وم سے بحث ومماحت سی سے محاصل اور چاردن طائف کی طرف چلے عشاء کا وقت آیا تواہے مکان میں جلے گئے ان کی قوم آئی اور شرک کا سلام کیا تو عروہ نے کہا کہ تمہیں اہل جنت کا سلام اختیار کرنا جا ہیئے جو( اسلام ) ہے ان کو گوں کواسلام کی دعوت دی تو وہ لوگ نکل کران کے متعلق مشورہ کرنے گئے۔

**اوس بن عوف کا تغیر مار نا** ......صبح ہوئی تو عروہ اپنی کھڑ کی (کے بالا خانے) پر آئے اور اذان کہی ہر طرف کےلوگ نکل پڑے بنی مالک کےایک مخص نے جس کا نام ادس بنعوف تفاعروہ کو تیر مارا جوان کی رگ مفت اندامپر (جوکلائی میں ہوتی ہےاوراس میں فصد کھولی جاتی ہے ) لگاان کاخون بندنہ ہوا۔ صحابہ کرام کا جنگ کے لئے اسلحہ لینا .....غیلان بن سلمہ دکنانہ بن عبدیالیل دھم بن عمر د بنود ہبادر حلفاء کے معززین اٹھ کھڑے ہوئے انھوں نے ہتھیار پہن لئے اور سب کے سب (انقام کے لیے) تیار ہوگئے۔

عروہ کا معاف کرنا ۔۔۔۔عروہ نے یہ کیفیت دیکھی توانھوں نے کہا کہ میں نے اپناخون کرنے والے کومعاف کردیا تا کہاس کے ذریعے سے میں تمہارے درمیان سلح کرادوں ، بیتو ایک بزرگی ہے جس کے سبب سے اللہ نے میرا اگرام کیا ،اورشہاوت ہے جس کواللہ نے میرے باس بھیج دیا جھے ان شہداء کے ساتھ دفن کرنا جورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہید ہوئے۔
کے ساتھ شہید ہوئے۔

صاحب کیمین کی مثال ....ان کی وفات ہوگئ تولوگوں نے انھیں شہداء کے ساتھ دفن کر دیا،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کومعلوم ہوا تو آپ نے فر مایا کہ ان کی مثال صاحب پلیین کی ہے جنہوں نے اپنی تو م کواللہ کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے انہیں فتل کر دیا۔

ابوا میلیم و قارب کا اسلام لا بنا .....ابولیم بن عروه و قارب بن مسعود نبی سلی الله علیه وسلم سے جاسلے اور اسلام لے آئے ،رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مالک عوف کا بوچھا تو ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم دونوں نے آخیس طائف میں چھوڑا ہے۔

" بیصلی الندعلیه وسلم کا عطیه … آ پ نے فرمایا کتم لوگ اُصی خبر کردو کہ وہ مسلمان ہو کرمیرے پاس آئیں تو میں ان کے رشتہ دارو مال واپس کردوں گا اور مزید سواونٹ دوں گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئ آپ نے اُصیں بیسب عطافر مایا انھوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ تقیف کے لئے تو میں کافی ہوں ، میں ان کے موبیثی لوثنار ہوں گاتا وفتنکہ وہ مسلمان ہوکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوں۔

تقبیف مربوٹ مار .....رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کے سلمین اور قبائل پر عامل بنادیا ، بنوثقیف کی مولیثی کولو منے اور لوگوں ہے جنگ کرتے رہے ، جب بنوثقیف نے بیرحالت دیکھی تو وہ لوگ عبدیالیل کے گئے اور باہم بیمشورہ کیا کہ اپنی قوم نے چند آومی بطور وفدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کریں۔
عبدیالیل اور ان کے دو بیٹے کنانہ وربیعہ اور شرجیل بن غیلان بن سلمہ اور تکم بن عمرو بن وہب بن مقب وعثمان بن ابی العاص واوس بنعوف و نمیر بن فرشہ ابن ربیعہ نکلے اور ستر آومیوں کے ساتھ روانہ ہوئے ، میہ جھآوی ان سلمہ سے سے ساتھ روانہ ہوئے ، میہ جھآوی ان سلمہ سے سر کہ

مقام فری حرص .....بعض اہل علم نے کہاریسب انیس آ دمی تھے، یہی زیادہ ٹھیک تھے۔مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ مقام ذی حرص میں تھا کہ اتفاق سے عث مان بن ابی العاص مجھ سے ملکر حالات دریا فت کرنے لگے، جب میں نے ( ثقیف کے )ان لوگوں کو دیکھا تو بہت تیزی سے نکلا کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم کوان کے آنے

آ ہے **کا خوش ہونا .....** میں ابو بکرصدیق سے ملا اورانھیں ان لوگوں کے آنے کی خبر دی ،انھوں نے کہا کہ میں تهمین قتم دیتا ہوں کہ مجھے سے پہلے ان لوگوں کے آئے کی خبر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کونہ دینا ، وہ گئے اور رسول الله صلی الله عليه وسلم كوفبر دى ،رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لوگوں كے آئے ہے خوش ہوئے۔

ان میں جولوگ بیجھے تنھے وہ مغیرہ بن شعبہ کے پاس اترے ہمغیرہ نے ان لوگوں کاا کرام کیا ، جولوگ بنی مالک میں سے تنھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لئے مسجد میں خیمہ نصب فر مایا۔

آ ب كا أيك قدم برجهي دوسر ب قدم ..... رسول النه صلى الله عليه وسلم برشب كو بعد نماز عشاءان لوكول کے پاس تشریف لاتے بیٹے،اوران کے پاس کھڑے رہتے یہاں تک کہ آپ بھی ایک قدم پر کھڑے ہوتے تھے بھی دوسرے قدم پر،آپ قریش کی شکایت کرتے تھے اوراس جنگ کا ذکر فرماتے تھے جوآپ اور قریش کے درمیان ہوئی۔

ع**ثمان کوعامل بنانا ..... نبی صلی ا**لله علیه وسلم نے ایک فیصلے پر بنوثقیف نے صلح کر لی ،ان لوگوں کوقر آن سکھا یا گیا ان پرعثان بن ابی العاتص کو عامل بنایا گیا۔ ثقیف نے لات وعز ک کے منہدم کرنے سے معافی جاہی آ پ نے اٹھیں

حضرت مغیرہ کاعرض کرنا .....مغیرہ نے کہا کہ میں نے ان کونیست ونا بود کیا ، بیلوگ اسلام میں داخل ہو گئے مغیرہ نے کہا کہ میں عرب کے کسی خاندان یا قبیلے کی کسی قوم کوئہیں جانتا جن کا اسلام ان لوگوں ہے زیادہ صحیح ہواور جواس ہے بہت دورہوکہان میں اللہ اوراسکی کتاب کے لیے کوئی وغایائی جائے۔

## وفودقبيلهءربيعهر(٢٣) وفدعبدالقيس

رئيس عبدالله بن عوف الاستجى .....عبدالجيد بن جعفرن اليه والدس روايت كى كهرسول الله صلى الله عليه وسلم نے اہل بحرین کوتح ریفر مایا کدان میں سے بیس آ دمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بیس آ دمی حاضر ہوئے۔جن کے امیر عبداللہ بن عوف الا انتج تھے ،ان لوگوں میں بہارودواورانتج کے بھا نجے منقد بن حیّاں بھی تنھے ان کی آ مدفتح مکہ

عرض کیا گیار عبدالقیس کا وفد ہے آ ب نے فر مایان کوخوش آ مدید ہے عبدالقیس بھی کیسی اچھی قوم ہے۔ آ ب کا افق کی طرف و بکھنا ..... جس شب کویدلوگ آئے اس کی صبح کورسول الله سلی الله علیہ وسلم نے افق کی طرف و بکھنا ہے۔ کہ حل عت آئے گی جن کو اسلام پر مجبور نہیں کیا گیا ہے جنہوں نے کی طرف و بکھے کر فر مایا کہ ضرور صرور مشرکیون کی ایک جماعت آئے گی جن کو اسلام پر مجبور نہیں کیا گیا ہے جنہوں نے اونوں کو (چلاتے چلاتے تھکا کر) و بلا کرویا ہے اور سفر کے سامان کوختم کرویا ہے ان کے ساتھی میں ایک علامت بھی ہے اے اللہ عبدالقیس کی مغفرت کر جومیرے پاس مال مانگئے نہیں آئے ہیں جواہل مشرق میں سب ہے بہتر ہیں۔

آ ب كاور يا فنت كرنا ..... ياوك الي كرزون من آئ ،رسول الله صلى الله عليه وسلم مجد مين عنه ،ان لوكون نے آپ کوسر ہیا ،رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دریا فت فر مایا کہتم میں عبدالا بھی کون ہیں؟ عبداللہ نے کہایا رسول الله میں ہوں ، وہ کریہ منظر (بدشکل) آ دمی ہتھے۔

انسان کودوچیزوں کی ضرورت .....رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے ان کی طرف دیکھ کرفر مایا کہ انسان کی کھال کی خشبونہیں ہنائی جاتی ،البتۃ انسان کو دو چیز وں کی ضرورت ہوتی ہے،ایک اسکی زبان اورایک اس کا دل ۔

آ ب كاارشا دفر ما ناحكم اوروقارك بارے ميں .....رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه (اے عبدالله) تم میں دوعاد تیں ایک ہیں جن کواللہ پند کرتا ہے۔عبداللہ نے کہاوہ کوئی ، آپ نے فرمایا کہ تھم اوروقار، انصفل نے عبداللہ ) تم میں دوعاد تیں ایک ہیں جن کواللہ پند کرتا ہے۔عبداللہ نے کہاوہ کوئی ، آپ نے فرمایا کہ تمہاری خلقت اسی میں ہوئی ہے آپ نے فرمایا کہ تمہاری خلقت اسی میں ہوئی ہے جارود نصرانی متھ،رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں اسلام کی دعوت دی،وہ اسلام لے آئے اورا نکا اسلام اچھاتھا

عبداللّٰدالاسبِّح كا فقنہ وقر آن سيكھنا ..... آپّ نے وفد عبدالقيس كو رملہ بنت الحارث كے گھر شهرایا ،ان لوگوں کی مہمان داری فرمائی ،بیلوگ دس روزمقیم رہے ،عبداللہ الاشج رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے فقہ وقر آن دریافت کیا کرتے تھے۔

آ ب كا انعام كاحكم فرمانا ..... آب نان لوكون كيانعامات كاحكم ديا عبدالله الله كوسب زیا دہ دلا یا خصیں ساڑھے بارہ اوقیہ جا ندی مرحت فرمائی ،اورمنقد بن خیان کے چبرے پر دست مبارک پھیرا۔

#### (۲۲۷) وفد بکرین وائل

آ پ سے قبیس بن ساعدہ کے بارے میں دریافت کرنا .....اہل علاء فرماتے ہے کہ بحر بن وائل کا وفدرسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آیا ،ان میں سے ایک مخص نے عرض کیا کہ آپ سی بن ساعدہ کو پہچا نے ہیں؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ وہتم میں ہے نہیں ہے یہ تو قبیلہ ایاد کا ایک شخص ہے جوز ماند؛ جاہلیت میں حنی لیعنی دین ابراہیم کو ماننے والا بن گیا ،اس وقت عکاظ بہنچا کہلوگ جمع تنھے،وہ ان لو کول سے باتیس کرنے لگا جواس سے یا دکر لی گئی ہیں ،اس وفد میں بشیر بن الحصاصیت وعبداللہ بن مرتد وحسّان بن حوط بھی تھے،حسّان کی اولا و میں ہے سے سی نے ية شعر كها ہے:

ترجعہ: (میں حتان بن حوط کا بیٹا ہوں ،میرے والدتمام قبیلئہ بمری طرف سے قاصد بن کر نبی تاہی ہے ہے یاس گئے تھے )

آ ب کا برکت کی وعا کرنا ..... انھیں لوگوں کے ساتھ عبداللہ بن اسود بن شہاب بن عوف بن عمرو بن اللہ اللہ علیہ وہ اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ،بید مامہ میں رہا کرتے ہتے ،وہاں جو مال تھا اسے الحارث بن سدوس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھجور دکھنے کا ایک تھیلالائے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعافر مائی۔ ان کے لیے برکت کی دعافر مائی۔

#### (۲۵)وفد تغلب

آپ کے پاس بنی تغلب اور نصاری کے وفد کا آنا۔۔۔۔۔۔یقوب بن زید بن طلحہ۔۔ روایت ہے کہ بی تغلب کے سولہ مسلمانوں کا اور نصاری کا جوسونے کی صلیبیں پہنے ہوئے تھے ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا پہلوگ رملہ بنت الحارث کے مکان میں اثر ہے،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاری ہے اس شرت پر سلم کی خدمت میں ندر تکمیں گے،ان میں سے شرت پر سلح کر لی کہ آپ تصین نصرانیت پر رہنے دیں گے اور وہ لوگ اپنی اولا دکونصرانیت میں ندر تکمیں گے،ان میں سے مسلمانوں کو آپ نے انعامات عطافر مائے۔

#### (۲۷)وفدحنیفه

ا میر سلمی بن منظلیہ .......ابل علم نے کہا ہے کہ بن حینفہ کے انیس آ دمیوں کا ایک وفدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علم نے کہا ہے کہ بن حینفہ کے انیس آ دمیوں کا ایک وفدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جن میں رَحَال بن عنفوہ سلمہ بن حظلہ المجمی طلق بن علی بن قیس اور بنی هیمر میں سے صرف حمران بن جابر بلی بن سنان ، اقعیس سلمہ زید زید بن عمرو، ومسیلمہ بن حبیب تھے،اس وفد کے رکیس سلمی بن حنظلہ تھے۔

مهمان نوازی کرنا ...... یاوگ رمله بنت الحارث کے مکان پرتفرائے گئے اورمہمان نوازی کی گئی ،ان لوگوں کو دونوں وقت کھانا دیا جاتا تھا بھی کوشت روٹی بھی روٹی بھی تھی روٹی ،اور بھی کھجور جوا کئے لیے دسترخوان میں بھیلا دی جاتی تھی۔

قر آن کا درس لین است سیام کیا اورحق شہادت دی آتے ہوئے مسیلم کواپنے کجاوے میں جھوڑ گئے تھے چندروز مقیم رہ کررسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آمدورفت کرتے رہے،رح بن عفوانی بن کعب سے قرآن کا درس لیتے رہے۔

آ ب کا انعام وینا ..... واپسی کا جب اراده کیا تورسول الله سلی الله علیه وسلم نے ان میں سے ہر مخص کو بانچ بانچ اوقیہ جا ندی انعام دینے کا حکم دیا ،ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے اپنے ایک ساتھی کو کجاوے میں مسیلمیہ کی غلط ہمی .....سرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی اتنے انعام کا تھم دیا جتنا اس کے ساتھوں کودلا یا تھا،اور فرمایا تھا کہوہ تہارے اونٹ اور کجاوے کی تکرانی کی وجہے تم میں سب سے بڑے درجے کا آدمی تہیں ہے یہ بات مسلیمہ سے کہی گئی تواس نے کہا کہ آنخضرت سمجھ گئے کہ آپ کے بعد نبوت کا معاملہ میرے سپر دہوگا۔

م سے مشکینرہ عطا کیا ..... لوگ بمامہ داپس گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے ان کو پانی کا ایک مشکیزہ عطا كياجس ميں آپ كے وضوكا بچاموا بإنى تفااور فرمايا كه جبتم اپنے وطن كو پہنچوتو بت خانہ تو ڑ ڈالناء اسكى جگہ كواس بإنى

ے رہے۔ بار در ہوں ہے۔ ان لوگوں نے مہی کیا بیہ شکیزہ اقعس بن مسلمہ کے پاس رہا بطلق بن علی مؤذین ہوئے ،انہوں نے اذان کہی تواس کے گرجا کے راہب نے سنااور کہا کہ جق کی دعوت ہے اور بھاگ گیا بیاس کا آخری زمانہ تھا۔

رحال بن عنفوه كى شهاوت ..... مسلم لعنة الله عليه نوت كادعوى كيا، رحال بن عنفوه في كوابى دى کہ بی محمد رسول الله ( صلی الله علیہ وسلم ) نے اس کوشریک کار بنایا ہے ،لوگ اس سے فتنے میں مبتلا ہوئے۔

#### (۲۷)وفد شیبان

ا تواب بن از ہر کا اپنی بھینیجیوں کو چھین لینا .....عبداللہ محسان جو بی کعب کے بھائی ہے بی العظمر میں سے تحان سے روایت ہے کدان سے ان کی دونوں داد بول صفید بنت علیبد نے قیلہ بنت محزمہ کی حدیث بیان کی بید دنوں داریاں قبلہ کی پوردہ تھیں اور قبلہ صفیہ اور دحیبہ کے والد کی نائی تھیں ۔انھوں نے کہا کہ قبلہ حبیب بن از ہر بنی جانب کے بھائی کے عقد میں تھیں ،ان کے یہاں ان سے لڑکیاں پیدا ہوئیں ابتدائے اسلام میں حبیب بن از ہر کی وفات ہوگئی قبلہ ہے ان کی لڑ کیوں کولڑ کیوں کے چچاا تواب بن از ہرنے چھین لیا۔

قيله كااول اسلام آب كوتلاش كرنا ..... قيله اول اسلام مين آب يعصحب كى تلاش مين تكلين ان لڑ کیوں میں سے ایک لڑ کی حدیباء رونے لگی اس لڑ کی کوخنر صدنے لے لیا تھا ،اس کے بدن پر سیاہ کالا اون کا تمبل تھا بقیله اس کر کی کواینے ساتھ لے چلیں۔

جس وقت بیددونوں اونٹ کو دوڑار ہی تھیں تو یکا کیا ایک خرگوش سوراخ سے نکلا۔ شریف حدیباء نے کہااس بارے میں تمہاراتختہاث واب کے شخنے ہے ہمیشہ بلندر ہے گا (لیعنی یہتمہارے لیے فال نیک ہے)لومڑی نکلی تواس پر بھی حدیباءنے کچھکہا جس کوعبداللہ بن حتان بھول گئے ،اس کے ہارہ میں بھی حدیباء نے اس طرح کہا جوخر کوش کے بارے میں کہاتھا۔ ا تو اب کاسحر ......بسس وقت به دونوں اونٹ کو بھاری تھیں بکا یک اونٹ بھڑ کا ،اس پرلرزہ چڑھ گیا، حدیباء نے کہا کہ امانت کی تئم تجھ پراٹ واب کے سحر کا اثر پڑ گیا میں نے (بینی قبلہ نے) گھبرا کر حدیباء سے کہا کہ تجھ پرافسوں ہے، اونٹ نے کیا کیا۔ حدیباء نے کہا کہ اپنے کپڑوں کو الٹ لو، استر کا رخ ابرہ کی طرف کرلو بیٹ کو پیچھے کی طرف بھیرلو ۔ اونٹ کے گدے کو پیچھے کی طرف بھیرلو ۔ اونٹ کے گدے کو پیچھے کی طرف بھیرلو ۔ اونٹ کے گدے کو پیشاب کی این المبل اتارا، اسے الٹ لیا اپنے شکم کو پشت کی طرف کھما دیا (بینی رخ بدل گیا ، بیر بھیلا نے اور پیشاب کیا احدیباء نے کہا کہ اپنے سامان کو دوبارہ اپنے اوپر کرلو، میں نے کرلیا۔

انواب کا ملوار سے لیے آٹا ....، ہم لوگ اونٹ کو دوڑائے ہوئے روانہ ہوئے ،اتفاق سے اثواب تیز چمک وارتلوار لئے ہوئے ہمارے پیچھے دوڑر ہاتھا، ہم نے مکانوں کی ایک گھنٹی صف کی پناہ لی ،اس نے اونٹ کوایک فرمانبر داراونٹ کی طزح درمیانی مکان سکے گیلری تک پہنچادیا، میں نے مکان کے اندرگھس چکی تھی۔

اس نے مجھے تلوار ہے روک لیا ،اس کی وھار میری پیشانی کے ایک جھے پرگئی اور کہا کہوہ لونڈی میری جھیجتی کو میرے آگے ڈال دیے بیس نے لڑکی کو اس کے آگے بھینک ویا ،خود نکل کراپنی بہن کے بیاس چلی جس کی شادی بنی شیبان میں ہوئی تھی ،تا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی صحبت تلاش کروں۔

حربیث این حسان الشیبانی کا آنا .....ایک دن کوبهن کے یہان تھی وہ بجھے سوتا ہوا بجھتی تھی ہے اس کے شوہ مجلس سے آئے اور کہا کہ تمہارے والد کوشم میں نے قبلہ کے لئے ایک سچے آ دمی کو پالیا میری بہن کہا کہ وہ کون ہے، انھوں نے کہا کہ وہ حربیث ابن حسان الشیبانی ہیں، جوشج کو بکر بن وائل کے وفد کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جایا کرتے ہیں۔

میں اینے اونٹ کے پاس گئی ان دونوں کی گفتگوس چکی تھی ،اس پر کجاوہ کس دیا ،حریث کو دریا فت کیا تو معلوم ہواوہ دورنہیں ہیں ان سے ہمراہ لے چلنے کی درخواست کی توانھوں نے کہا کہ ہاں بسروچیٹم ،

اونٹ تیار سے ان صاحب صدق کے ساتھ روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کونماز سے پڑھار ہے تھے ،نماز اس وقت شروع کی گئی تھی جب پو پھٹ گئی تھی اور ستارے آسان میں جھلملار ہے تھے ،لوگ رات کی تاریکی کی وجہ سے باہم پہنچان نہ سکتے تھے۔

قبیلہ کا مردول کے صف میں کھڑی ہونا ..... میں مردوں کی صف میں کھڑی ہوگئ میں ایک ایس عورت تھی جس کا زمانہ جاہلیت سے قریب تھا مجھے سے ایک مرد نے جوصف میں میر سے ساتھ تھے کہا کہتم عورت ہویا مرد ؟ میں نے کہا کہ عورت ،انھوں نے کہا کہتم نے تو بہ مجھے فتنہ میں ڈال دیا تھا ہتم عورتوں کے ساتھ نماز بڑھو جوتہارے چیھے ہیں۔

سے میں جاتی ہے۔ سورج نکل آیا تو میں نز دیک گئی میں نے بیر نے لگی کہ جب کسی شخص کوتر و تازہ ،سرخ وسفید دیکھتی تو اس کی طرف نظرا تھاتی تا کہرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کولوگوں کے او بردیکھوں ،

آ فآب بلند ہو چکا تھا کہ ایک شخص آنے انہوں نے کہا''السلام علیم یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم''رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن پر پیوند دار و پرانی چا در پر تھیں جن اللہ علیہ وسلم نے بدن پر پیوند دار و پرانی چا در پر تھیں جن سے زعفرانی کا رنگ دورکیا ہوا تھا کہ آپ نے کے پاس تھورکی ایک چھٹری تھی جس کا چلکا اثر اہوا تھا ،او پر کی چھال نہیں اثری تھی آپ کے ہاتھ یا وال سمیٹے ہوئے بیٹھے تھے۔

قبیلہ کا کا نبینا .....رسول الله صلی الله علیہ وسلم کونشست میں فروتی و عاجزی کرنے ویکھا تو میں خوف ہے کا پینے گی بمنشیں نے عرض کی یارسول الله صلی الله علیہ وسلم یہ مسکینہ کا نپ رہی ہے، آپ نے مجھے دیکھانہ تھا حالا نکہ میں آپ پشت کے پائ تھی ،رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ اے مسکینہ اطمینان سے رہورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو الله نے جورعب میرے قلب میں ڈال ویا تھا اسے دورکر دیا۔

میرے ساتھی آگے بڑھے،انہوں نے نے اپن قوم کی طرف سے سب سے پہلے آپ سے بیعت کی ، پھر
عرض کیا یارسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم (مقام) داہناء کے متعلق آپ ہمارے اور بنی تمیم کے درمیان ریتر مرفر ماد بیجئے کہ ان
لوگوں میں سے سوائے مسافر پڑوی کے اورکوئی شخص اس مقام سے ہماری طرف نہ بڑھے فرمایا کہ اے لڑے ان کو دہناء
کے متعلق لکھ دو، جب میں نے ویکھا کہ آپ نے ان کے لئے تھم دے دیا کہ دہناء کے متعلق لکھ دیا جائے تو مجھ سے رہا
نہ گیا، یہ میراوطن اور میرا مکان تھا، میں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم جن انھوں نے آپ سے درخواست کی تو
فرمین کے متعلق انصاف نہیں کیا، یہی دہناء آپ کے نزویک بھی اونٹوں کے روکنے کی جگہ اور بکریوں کی چراگاہ ہے، بنی
تمیم کی عورتیں اوران کے بیچے ہیں۔

اور مجھے سے کہا کہ میں اور تم اس طرح شھے جس طرح کہا گیا ہے کہ'' مجھیڑیا کی موت اس میں ہے کہ دوسری بھیڑکواس کے سم پکڑے افعالے۔

میں نے کہا داللہ تم اندھیرے میں رہ نما تھے ،مسافر کے ساتھ تخی اور اپنی دوست عورت کے ساتھ پا کدامن تھے ، یہاں تک کے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگئی لیکن جب تم نے اپنے جھے کی درخواست کی تو میرے جھے پر مجھے ملامت نہ کرو۔

انھوں نے کہا کہ تمہارا باپ نہ رہے وہنا وہیں تمہارا کیا حصہ ہے؟ میں نے کہا کہ میرے اونٹ رکھنے کی جگہ ہے۔ جس کوتم اپنی عورت کے لیے مائٹتے ہو ، انھوں نے کہا کہ میں بغیر کسی رکاوٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤں گا کہ جب تک زند ، ہوں تمہارا بھائی ہوں۔اس لیے کہتم نے آنخضرت کے سامنے میری مدد کی ہے ، میں نے کہا کہ جب تم نے اس کوشروع کیا ہے تو میں ہرگز اسے ضائع نہ کروں گی (یعنی براوری کو)

رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ کیا ان عورت کے بیٹے کو اس پر ملامت کی جاسکتی ہے کہ وہ کمرے کے ،اندر سے کام کا فیصلہ کرے۔

میں روکی اور کہایا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم خدا کی تئم وہ میرے یہاں عقل مند ہی پیدا ہوا تھا ، جنگ بدر میں آ کچے ساتھ تھاوہ میرے لیے غلہ لینے خیبر گیا ، وہاں خیبر کا بڑھئی آئے گیا اور میرے پاس کڑکیاں جھوڑ گیا۔

آ ب کاندخوش ہونا ..... آ ب نے فرمایاتم ہاں ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگرتم مسکیند نہ ہوتی تو ہم تم کوتہ ہارے مند کے بل تھیٹے ، کیاتم میں نے کوئی تخص مغلوب ہوسکتا ہے کہ دہ اپنے ساتھی کے ساتھ اچھا برتا و کرے مطلب میہ ہے کہ بظاہر قبلہ کے کلام سے میں مہوتا ہے کہ میرالڑکا میرے لیے عذاب لانے گیا ، یہی اس کی موت کا باعث ہوا۔ اس برآ پ تا خوش ہو ہے اور آ پ کے کلام کا مغہوم یہ ہے کہ بیکی سے مصیبت نہیں آتی۔

جب اس کے اور اسکے درمیان وہ محض حاکل ہوگیا جواس نے زیادہ اس کے قریب تھا تو اس نے واپس لے لیا۔ اس کے بعد آپ نے فر مایا کہ اے اللہ تو نے جوگز اردیا اس کو جھ سے بھلادے، اور جوتو نے باتی رکھا ہے اس پر میری مدوکر جسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے، ہم میں سے ایک محض روتا ہے، پھر اس کے پاس اس کا ساتھی روتا ہے لہٰ ذاا سے خدا کے بندوں اپنے بھا ئیوں پر عذا ب نہ کرو۔ آب نے سرخ چرے کے ایک مکون سے برقیلہ کے بیٹوں کے لیے کر برفر مایا کہ ان کے حق میں ظلم نہ کیا جائے نہ انھیں تکاح پر مجبور کیا جائے ، ہر مکون مسلمان ان کا مددگار ہے ہم عور تیں بھی اچھا کرو، برائی نہ کرو۔

صفیدودعیبد دختر ان علیبہ سے جن کے دا داحر ملہ تھے،روایت ہے کہ حرملہ نکلے ،محرصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے آپ کے پاس رہے،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں عارف بنا دیا، تب انھوں نے کوچ کیا۔

حرملہ نیکی بچمل کرواور بدی سے پر ہیز کرو .....حرملہ نے کہا کہ میں نے اپ آپوطامت کا قصد
کیا کہ اب نہ جاؤں گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کرا پے علم میں اضافہ نہ کروں ، میں آیا
، کھڑا ہو گیا ، اورعرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کیا عمل کرنے کا تھم دیتے ہیں فرمایا کہ اے حرملہ نیکی پرعمل
کرو، اور برائی سے پر ہیز کرو۔

میں روانہ ہوئے اپنی سواری کے باس آگیا واپسی میں اپنے مقام پریااس کے قریب کھڑا ہوگیا ،عرض کیا کہ یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم آپ مجھے کیا عمل کرنے کا تھم دیتے ہیں۔

آپ نے فرمایا کہ!

اے حرملہ نیکی گرواور بدی سے پر ہیز کرو، دیکھوکہ جب تم قوم کے پاس سے اٹھوتو تمہاری ساعت کیا پہند کر تی ہے کہ قوم تمہاری نسبت کیا کہے، بس وہی کرواور جب تم اپنی قوم کے پاس سے اٹھوتو سوچو کہ تم اپنے حق میں قوم کے کیا کہنے کونا پہند کرتے ہو، بس اس سے پر ہیز کرو۔

#### وفو داہل یمن

وفید سطے .....عبادۃ الطائی نے اپنے مشائخ ہے روایت کی کہ قبیلہ طے کے پندرہ آ دمیوں کا ایک وفدرسول التُعاقِظِیَّ کی خدمت میں حاضر ہوا جن کے رئیس وسر دار زید خیر شھے، بہی زید خیر زید خیل بن مبلبل تھے، جو بنی بنہان میں ہے تھے ان لوگوں میں وزر بن جابر بن سدوس بن اصمع انہانی وقبیصہ بن الاسود ابن عامر بھی تھے، جو طے کی شاخ جرم کے تھے، بن حسن میں سے مالک بن عبداللّٰدا بن خیبری اورقعین بن جدیلہ تھے، بنی بولان میں ہے بھی ایک مخص تھے۔

قبیلہ طے والے آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ..... جب مدینے میں واخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی میں تنصان لوگوں نے اپنی سوار یوں کومسجد کے سامنے والے میدان میں باند ھا دیا ،اندر سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہوئے۔

آ ب نے فر مان لکھ بھیجا زید خیل کے نام .....رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے ان کانام خیل رکھا آ ب نے اضافام خیل رکھا آ ب نے اضافار مائی اس کے متعلق انھیں ایک فرمان لکھ دیا وہ اپنی قوم کے ساتھ واپس ہوئے ،مقام فردہ پنچ تو نوت کر گئے ،ان کی بیوی نے تمام تھم ناموں پر قبضہ کرلیا ،جورسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلمنے زید کو کھھے تھے،اور بھاڑ ڈالا۔

بت فلسی کا منہدم ، .... رسول اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ طے کے بت فلس کی جانب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کوروانہ فر مایا تھا کہ اسے منہدم کردیں اور ہر طرف سے گھیرلیں ، وو ، دوسوسواروں کے ساتھ روانہ ہوئے انھوں نے خاندان حاتم کے حاضرین پر چھاپہ مارا ، دختر حاتم ان لوگوں کے ہاتھ لگیس بہلوگ انھیں بھی قبیلہ طے کے قیدیوں کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ ۔۔

حائم کی بیٹی کی گرفتاری ....، ہشام بن محدی روایت میں ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے لئکر ہیں ہے جن صاحب نے قبیلۂ ملے پر چھا پہ مارااور هم کی بیٹی گوگرفتار کیا۔وہ خالد بن اولید تھے(علی بن ابی طالب نہ تھے)
صاحب نے قبیلۂ مطے پر چھا پہ مارااور هم کی بیٹی گوگرفتار کیا۔وہ خالد بن اولید تھے(علی بن ابی طالب نہ تھے)
(اس گرفتا ری کے وقت)عدی بن حاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئکر سے بھاگ نظے ،اور ملک شام پہنچ گئے۔وہ دین نصرانیت پر تھے،اپنی قوم کے ساتھ (مقام) مرباغ جایا کرتے تھے۔

حاتم کی بیٹی کی فریا و ..... حاتم کی بیٹی کو مجد نبوی کے دروازے کے ایک سائبان میں کر دیا گیا، وہ خوبصورت اور شیریں کلام تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو اٹھے کرآپ کے پاس آئیں اور عرض کیا والد مرکئے وافد (بطور وفد آنے والد آپ کے باس آئیں اور عرض کیا والد مرکئے وافد (بطور وفد آنے والے آپ نے فر مایا کہ تمہا را وفد کون ہے وفد آنے والے آپ نے فر مایا کہ تمہا را وفد کون ہے ؟ انھوں نے کہا کہ عدی بن حاتم ،اوہ تو اللہ ورسول سے بھاگنے والے ہیں۔

آ ب کا حاتم کی بیمی کوعطیہ وینا .....ایک دفد قبیله قضاء ہے آیا ہوا تھا حاتم کی بیٹی کہتی ہے کہ بی نے مجھے لباس عطافر مایا بخرج دیا اور سواری عطافر مائی ، میں انھیں (قبیله قضاء) سے روانہ ہوئی ، ملک شام میں عدی کے پاس آئی ، مان سے کہا کہ اسے قطع رحم کرنے والے ظالم تم نے اپنے ہیوی بچوں کوتو سوار کرلیا اور دالدے نمز دہ کوچھوڑ دیا۔

عدى كى روائلى ...... چندروز ومعدى كے پاس مقيم رجيں ،انھوں نے عدى سے كہا ،ميرى رائے يہ ہے كہم رسول الله صلى الله عليه وسلم سے جاملو،عدى روانه ہوكررسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوئے ،آپ كوسلام كيا اس وفت آپ مسجد ميں شھے آپ نے پوچھا كہم كون ہو؟ انھونے عرض كيا عدى بن حاتم۔

آ ب کا اسلام بیش کرنا ..... رسول الله صلی الله علیه وسلم انھیں اپنے مکان پر لے گئے ، ایک گنا بچھا و یا جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور فر مایا کہ اس پر بیٹھو، رسول الله صلی الله علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے ، آ ب نے ایکے سامنے اسلام پیش کیا وہ اسلام لیش کیا وہ اسلام بیش کیا وہ اسلام بیش کیا وہ اسلام بیش کیا وہ اسلام بیش کیا۔

آ ب کا عدی کو عامل بنانا .....رسول الله صلی الله علیه وسلم نے آخیں ان کی قوم کے صدقات (محاصل) پر عامل بنادیا جمیل بن مرشد الطائی نے اپنے شیوخ ہے روایت کی ہے کہ عمر و بن اسم بن عمر و بن عصر بن عنم بن عامل بنادیا جمیل بن مرشد الطائی بنی سلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، وہ اس زمانے میں ڈیڑھ سو برس کے تھے انھوں نے آئخضرت صلی الله علیه وسلم سے شکار کے بارے میں دریا فت کیا ، آپ نے فرمایا کہ جس کوتم قبل کرواور اس کوخود مرتے دیکے لوتو کھا و، جو شکار نجی ہوکر بھاگ جائے ، اور تمہار نظر سے او جھل ہوکہ مرجائے واسے چھوز دو۔

امرا والقبیس کی رائے ..... یورب میں سب سے بڑے تیرانداز تھے، یہی وہ مخص ہیں جن کے بارے میں شاعرامرا وَالقیس بن حجربیشعرکہتا ہے۔

رب رام من بنی ثعل منحوج کفید هی ستوه ترجمہ: قبیلہ بی تعل میں ایسے تیرانداز بھی ہیں کہ چھپے ہوئے مقام سے اپنی دونوں ہتھلیاں نکال کے تیر چلاتے ہیں ،

# وفدتجيب

قبیلہ تجبیب کے مردول کا آنا .....ابوالوریث ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ور ھیں قبیلہ تجیب کا وفدآیا ، بیلوگ تیرہ آدمی تصابیے ہمراہ وہ صدقات بھی لیتے آئے جواللہ نے ان رفرض کئے تھے۔

۔ رسول الندصلی الندعلیہ وسلم نے ان لوگوں کومرحبافر مایا ،احیمی جگہ تھہرایا ،اور خاص مہمان خانہ بنایا ،حصرت بلال ً کوچکم دیا کہ ان کی مہمان نوازی اچھی طرح کریں اورانعا مات دیں۔

آپ عام طور پر وفد کو جتناعطافر مایا کرتے تھے ،ان لوگوں کواس سے زاکد دیااور فر مایا کہ اب تو تم میں کوئی نہیں رہا، جس کوانعام نہ ملاہو ،ان لوگوں نے عرض کی ایک لڑکا ہے جس کوہم اپنے کجاودں پر چھوڑ آئے ہیں وہ ہم سب میں سب سے کم ٹی فر مایا کہا ہے بھی ہمارے یاس لاؤ۔

کڑے کا سوال کرنا ..... لڑکا حاضر خدمت ہوا اور عرض کی میں بھی ای گروہ سے تعلق رکھتا ہوں ، جوابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، آپ نے ان کی ضرورت پوری کردی ہیں ،میری حاجت بھی پوری فر ماد بھے۔

فرمایا کرتمهاری ضرروت کیا ہے؟ عرض کی اُللہ ہے دعا شیجئے کہ وہ میری مغفرت کرے، مجھے پر رحمت نازل کرےاورمیری اورمیرے دل میں کر دے بفر مایا کہا ہےاللہ اس کی مغفرت کراس پر رحمت نازل کراوراس کی امیر ی اس کے دل میں کردے۔

آپ نے اس کے لئے ابھی اتنے ہی انعام کا تھم دیا تھا جتنا اس کے ساتھیوں میں سے ہرا یک کو دلایا تھا یہ لوگ اپنے متعلقین کے پاس روانہ ہو مھئے۔

۔ سولہ آ دمی حج کے زمانہ میں رسول اللہ علیہ وسلم سے منا قبیلے والوں ملے رسول اللہ علیہ وسلم نے ان معلیہ وسلم نے ان لوگوں سے اس کڑ کے کے بارے میں پوچھا فرمایا ،ان لوگوں نے عرض کی کداسے جو پچھاللہ دے دے اس پراس سے زیا وہ قناعت کرنے والا ہم نے کہی کوئیس و یکھا۔

رسول التُدصلي التُدعلية وسلم في فرمايا كه مين التُديعة رز وكرتا مون كهم سب كا خاتمه اي طرح مور

### وفدخولان

بت کے بارے میں ور بافت کرنا .....متعدد اہل علم ہے روایت ہے کہ قبیلہ خولاں کا وفد ، جودی آ دمیوں پر شختل تھا شعبان بالہ ہوں آ یا ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ اللہ پرائیان رکھنے والے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقد بی کرنے والے اور اپنی قوم کے رہ جانے والوں کے قائم مقام بیں اور ہم نے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اونوں کو تھ کا کرسفر کیا ہے۔

رسول الندسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کے غم انس جوان لوگوں کا بت تھا کیا ہوا؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ وہ تو خواب اور بری حالت میں ہے ہم نے اسے اس اللہ سے بدل لیا جس کوآپ لائے ہیں ،اگر ہم اس کی طرف واپس ہوں گے ، تو منہدم کردیں گے۔

ان لوگوں نے دین کے احکام کے متعلق چند ہاتیں رسول اللہ صلی التہ علیہ وسلم سے دریا فت کیس تو آپ ان کے متعلق بتانے گئے ،آپ نے کسی کو تکم دیا کہ انھیں قرآن وحدیث کی تعلیم دے ، بیلوگ رملہ بنت الحارث کے مکان میں تھہرائے گئے ،اوران کی مہمان نوازی کی گئی۔

چندروز کے بعد جب رخصت ہونے آئے تو آپ نے ساڑھے بارہ اوقیہ چاندی انعام دینے کا تھکم دیا یہ لوگ اپنی توم میں واپس گئے ،اپنے اسباب کی گرہ تک نہ کھولی جب تک عم انس بت کومنہدم نہ کردیا ،ان لوگوں نے ان چیزوں کوحرام کرلیا جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان پرحرام کردی تھیں اور انھیں حلال کرلیا جوآپ نے ان کے لئے حلال کردی تھیں۔
حلال کردی تھیں۔

### وفدجعفي

ول کوحرام میمجھنا ..... ابی بکر بن قیس انجعفی ہے روایت ہے کہ قبیلہ بعقی کے لوگ زمانہ جا ہلیت میں ول کوحرام سمجھنے تھے، ان میں سے دوآ دمی قیس بن سلمہ بن شراحیل بن مرآن بن جعفی میں سے اور سلمہ بن بزید بن شجعہ بن الجمع بطور وفد رسول التد صلی التدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

یہ دونوں اٹیانی بھائی تھے ان کی والدہ ملیکہ بنت اُتحلو ان مالک بن حریم بن جعفی میں سے تھی ،دل نہیں کھاتے ان دونوں نے عرض کیا جی ہاں فر مایا بغیراس کے کھائے ہوئے تمہارااسلام کمل نہیں ہوسکتا۔ کھاتے ان دونوں نے عرض کیا جی ہاں فر مایا بغیراس کے کھائے ہوئے تمہارااسلام کمل نہیں ہوسکتا۔ آپ نے ان کے لئے دل منگایا وہ بھوٹا گیا ،آپ نے سلمہ بن بزید کودیا جب اس نے لیا تو اس کا ہاتھ کا بہنے اگا ،رسول الدّعلیہ وسلم نے فر مایا کہا ہے کھالو، اس نے کھالیا اور بیشعر کہا:

علی انی اکلت القلب کرها و تر سل حین مسته بننانی ترجمہ: اس بات پر کہ میں نے جرول کو دیکھایا جب بیمیری انگیول نے اسے چھواتو وہ کا نیخی تھیں ،۔

زندہ فین کرنا .....رسول الله صلی الته علیہ وسلم نے قیس بن سلمہ کوا یک فرمان لکھ دیا جس کا مضمون بیتھا کہ بیفر مان محدرسول الله علیہ وسلم کی طرف سے قیس بن سلمہ بن شراحیل کے لئے ہے کہ میں نے تم کوقوم مرآن ان کے موالی جربم اوران کے موالی اور کلاب اوران کے موالی میں سے ان لوگوں پر عامل بنا یا جونماز کو قائم کریں زکو ق دیں اپنے مال کا صدقہ دیں اسے یاک وصاف کریں۔

راوی نے کہا کہ قبیلہ کلاب میں اردوز بید وجزء بن سعد انعشیر ہ وڑید الند ابن سعد وعائلہ اللہ بن سعد و بنی صلائۃ تھے جو بنی الحارث بن کعب میں ہے تھے۔

راوی نے کہا کہان دنوں قبیس بن سلمہ وسلمہ بن بزید نے کہا کہ یارسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہماری والعدہ ملیکہ

ہنت الحلو قیدی کور ہا کراتی تھی فقیر کو کھلاتی تھی مسکین پر رحم کرتی تھی ، وہ مرگئی ہے اس نے اپنی ایک بہت چھوٹی لڑک کو زندہ در گورکر دیا تھا۔

اس کا کیا حال ہے؟

فرمایا کہ جس نے زندہ وفن محور کیا (وہ بطور عذاب کے )اور جس کو زندہ وفن کیا عمیا (وہ بطور انتقام یا شہادت) دوزخ میں ہیں،(بین کر) دونوں ناراض ہوکراُٹھ کھڑے ہوئے۔

فرمایا کہ میرے پاس آؤ، دونوں واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ میری والدہ بھی تمہاری والدہ کے ساتھ ہیں، مگرید دونوں نہ مانتھ ہیں، مگرید دونوں نہ مانتھ ہیں، مگرید دونوں نہ مانتھ ہیں، مگرید دونوں نہ مانتیں اور چلے مجئے ، دونوں کہتے جاتے تھے کہ واللہ جسٹی خص نے ہمیں دل کھلایا اورید دعوٰی کیا کہ ہماری ماں دوزخ میں ہے وہ اس کا اہل ہے کہ ہرگز اسکی پیروی نہ کی جائے۔

ید دونوں چلے محے راستے میں کئی مقام پر پہنچ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ملے جن کے ساتھ زکو ہ کے پچھا دنٹ تنے بسحائی کوان دونوں نے رشی ہے باندھ دیا اوراونٹ بنکا لے محتے یہ واقعہ نبی کومعلوم ہوا تو دوسرے جن پرلعنت کی گئی ہےان کے ساتھ ان دونوں پر بھی لعنت فرمائی کہ رغل وذکوان عصیہ ولیجان اورلیلہ کہ دونوں بیٹوں جو حریم ومرآن کہ خاندان سے جیں اللہ لعنت کرے۔

وادی کا تا م حروان رکھا ..... ولید بن عبدالله انجعنی نے اپنے والدے اورانھوں نے اپنے شیوخ ہے روایت کی کہا بوہر و جن کا نام پزید بن مالک بن عبدالله بن الذؤیب بن سلمہ بن عمرو بن ذبل بن مان بن جعفی تھا بطور وفدنبی کی خدمت میں حاضر ہوئے انکے ساتھ ان کے دو بیٹے ہر وعزیز بھی ہتھے۔

رسول النُّد صلى النِّد عليه وسلم نے عزيز سے بوجھا كەتمہارا نام كيا ہے، اُنھوں نے كہا عزيز۔ (غلبه وعزت والا) فرمايا كه النَّه كے سواكوئى عزيز نبيس بتم عبدالله ہويہ لوگ اسلام لے آئے۔

ابوہرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ہتھیلی کی پشت میں ایک دانہ ہے جو مجھے اپنی سواری کی نکیل پکڑنے سے روکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ متکوا یا ،اس سے دانے پر مارنے سکے اور چھونے سکے چنا نچہ وہ ختم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں بیٹوں کے لئے دعافر مائی۔

ابوہرہ نے عرض کیا یارسول اللہ مجھے میری قوم کی وادی مین بطور جا میرعطافر ماسیئے ، آپ نے عطافر مادی ماس وادی کا نام حروان تھا۔ یہی عبدالرخمن خیشمہ بن عبدالرخمن کے والد تھے۔

#### (۳۲) وفدصداء

قبیلہ صداء ..... بن المصطلق کے ایک شیخ نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۸۔ هیں جب جر اندے والیہ ہوئے تو قیس بن سعد بن عباد ہ کو یمن کے اطراف میں بھیجاا ورتھم دیا کہ قبیلہ صدا کور دند ڈالیں۔
وہ جارسومسلمانوں کے ساتھ تقادۃ کے اطراف میں شکر کوجمع کیا قبیلہ مصداء کا ایک فخص آیا ،اس لشکرے یو جھاتو اے ان لوگوں کے متعلق بتایا محیا۔

وہ تیزی سے روانہ ہو کررسول النّد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ میں آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے چیجھے والوں کی طرف سے وفد کے طور پر حاضر ہواہوں ،آپ ان لوگوں کو واپس بلا لیجئے ، میں اپنی قوم کے ساتھ آپ ہی کا ہوں ،رسول النّد علیہ وسلم نے ان لوگوں کو واپس بلالیا۔

اس کے بعد ان (صداء کے )لوگوں میں ہے پندرہ آ دمی رسول الٹدصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اسلام لائے رسول الٹدصلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنی قوم کے پس ماندہ لوگوں کی طرف ہے بیعت کی اور اپنے وطن واپس گئے۔

اسلام ان لوگوں میں پھیل گیا،ان میں ہے سوآ دمی ججۃ الوداع میں رسول اللّصلی اللّه علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے

حضرت زیار ایر کیار اسفر میں افران کہی ..... زیاد بن الحارث الصدائی ہے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ میری قوم کی طرف کشکر بھیجے رہے ہیں جانس بلا لیجئے ، میں اپنی قوم کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشکر کو داپس بلالیا۔

میزی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے مجھے فر مایا کہ اے برا درصداء بیشک تہہاری قوم میں تمہاری اطاعت کی جاتی ہے،عرض کی بیانلہ ورسول کے طفیل میں ہے۔

راوی نے کہا کہ بہی (زیاد) وہ مخص ہیں جن کورسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے ایک سفر میں اذ ان کینے کا تھم دیا تو انھوں نے اذ ان کہی ، بلال "آئے کہا قامت کہیں رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا کہ براور صداء نے اذ ان کہی ہے اور جس نے اذ ان کہی ہے وہی اقامت کے گا۔

### وفدمراد

فر اکنٹ صدقہ کے بارے میں .... محر بن ممارہ بن خزیمہ بن ٹابت ہے روایت ہے کہ فردہ بن مسیک اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں المرادی شاہان کندہ کو چھوڑ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطبع بن کربطور وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ،سعد بن عبادہ کے بہال تھہرے، وہ قرآن اور فرائض وشرائع اسلام سیکھا کرتے ہتھے۔ مسواری کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخیس بارہ اوقیہ جیاندی انعام فرما کرایک اچھی نسل کا اونٹ سواری کے لئے ،اور عمان کا بنا ہوا ایک جوڑا پہننے کے لئے عنایت فرمایا۔

انھیں قبیلہ مراد و مذبح وزبید پر عامل بنایا ان کے ہمراہ خالد بن سعید ابن العاص کوصد قات پر مامور فر ما کر بھیجاا کیے فرمان تحریر فرمادیا جس میں فرائض صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک برابروہ عامل صدقہ رہے۔

#### وفدزيبد

قبیلہ زبیرہ کے بعض آ دمیوں کا اسلام لانا ......محد بن عمارہ بن حزیمہ بن ثابت سے روایت ہے کہ عمر بن سعد کرب الزبیدی قبیلہ زیبد کے دس آ دمیوں کے ساتھ مذیبۂ آئے ، پوچھا کہ اس سرسبز جگہ میں رہنے والے بنی عمر دبن عامر کا سردارکون ہے؟ ان ہے کہا کہ سعد بن عبادہ رہیں۔

ا بنی سواری کو تھیسٹنے ہوئے روانہ ہوئے یہاں تک کہ سعد کے دروازے پر پہنچے ،سعد نکل کران کے پاس آئے ،انھیں''مرحبا'' کہا، کجاوے کے اتار نے کا تھم دیا اوران کی خاطر تو اضع کی۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں پيش ہوئے وہ اوران كے ہمراہ اسلام لائے چندروزمقیم رہے، پھر رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں پيش ہوئے وہ اوران كے ہمراہ اسلام لائے چندروزمقیم رہے۔ رسول الله عليه وسلم نے انھيں انعام ديا اورا پنے وطن كووا پس گئے ، اپنی قوم كے ساتھ اسلام پر قائم رہے۔ جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كى وفات ہوگئ تو مرتد ہوكر كافر ہوگئے ۔اس كے بعد پھر اسلام كى طرف رجوع كيا جنگ قادسيه وغيرہ ميں خوب شجاعت فلا ہركى۔

#### وفدكنده

آ ب کے انبیس اونٹ سوار کے سماتھ حاضر ہوئے ۔۔۔۔۔حضرت زہریؓ ہے روایت ہے کہ اضعث بن قیس قبیلہ کندہ کے انبیس اونٹ سواروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس مسجد میں آئے وضع بیتھی کہ عامل بڑھے ہوئے تھے ،سرمہ لگاتھا ، جبرہ کے جبے پہنے ہوئ تھے جن کا حاشیہ حریر کاتھا اور اوپر سے ریشی کپڑے تھے جن پر سونے پتر چڑھے ہوئے تھے۔

آ ب نے فرمایا کہ اسلام کیول نہیں لایا .....رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ کیا تم لوگ اسلام نہیں لائے ؟ ان لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں ، فرمایا کہ یہ کیا حال ہے جو اپنا بنار کھاہے؟ ان لوگوں نے اسے ختم کردیا۔

جب وطن کی واپسی کاارادہ کیا تورسول اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کودس دیں اوقیہ انعام دیا اورا شعث کو بارہ اوقیہ عطافر مایا۔

#### وفدصدف

سوار بول کا حلیه ..... شرحیل بن عبدالعزیز الصدنی نے اپنے بزرگوں سے روایت ہے کہ ہماراوفد نبی رسول الله صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہواکل انیس آ دمی تھے جواونٹوں پرسوار تھے دھوتی اور جا درلباس تھی۔ سملام کی اہمیت ..... یاوگ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آپ کے مکان اور منبر کے درمیان پہنچ اور بین گئے سلام نہیں کیا ، فرمایا کرتم لوگ سلمان ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ جی ہال فرمایا کہ پھر سلام کیوں نہیں کیا؟
و و لوگ کھڑے ہوئے اور کہا کہ 'السسلام علیکم ایھا النبی و رحمة الله'' آپ نے فرمایا' و علیکم و رحمة الله'' آپ نے فرمایا' و علیکم و رحمة الله و ہو کا ته '' بینے جا دَلوگ بینے گئے ، رسول الله سلی الله علیہ وسلم سے اوقات نماز دریا فت گئے آپ نے انھیں بتائے۔

# وفدهشين

# وفدسعد مذيم

آ ب کامسجد ملی نبوی میں نماز جنازہ پڑھانا .... ابونعمان نے اپنوالدے روایت کی ہے کہ میں اپنوال نے اپنوالدے روایت کی ہے کہ میں اپنوالی میں اپنوالی میں اپنوالی میں اپنوالی میں اپنوالی میں اپنوالی میں میں ماضر ہوا ہم لوگ مدینے میں اپنوالی میں ہنازے کی نماز کے آس پاس از ہے می دنوی کے ارادے سے نکلے تو ہم نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کو میر میں جنازے کی نماز پڑھاتے دیکھا۔

۔ رسول النُّد سلی النَّد علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فر مایا کہتم کون لوگ ہو؟ عرض کیا ہم بنی سعد مذیم میں سے ہیں ،ہم اسلام لائے ، بیعت کی اورا پنی سوار یوں کی طرف واپس ہوئے۔

آپ نے ہمارے متعلق تھم دیا تو ہم تھہرائے گئے ، ہماری مہمان نوازی کی گئی ، تین دن تک مقیم رہاں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ہم کے اللہ اللہ وقیہ جاندی انعام دی ہم لوگ اپنی توم کی طرف واپس آئے اللہ نے انھیں بھی اسلام عطافر مایا۔

# وفدبتي

قبیلہ ابوانصار کامسلمان ہونا .....رویفع بن تابت البوی ہے مروی ہے کہ میری قوم کاوفدر رکتے الاول \_ و میں آیا میں نے ان لوگوں کواپ مکان (واقع محلہ) بی حدیلہ میں اتارامیں ان لوگوں کو لے کرمحمصلی اللہ علیہ وسلم کے باس آیا۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اصحاب کے ہمراہ اپنے مکان میں بیٹے ہوئے تنے ، شیخ وفدا بوالضباب آ مے بڑھے ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے ،اور گفتگو کی بیقو م اسلام لے آئی۔

آ پ سے ضیافت کے بارے میں دریافت کرنا .....رسول الدّ صلی الدّ علیہ وسلم ہے ضافت ادرا ہے دین امور میں چند باتیں دریافت کیس آ پ نے جواب دیا کہ میں ان اوگوں کوا پنے مکان واپس لایا۔
رسول الدّ صلی الدّ علیہ وسلم ایک تعمیلا تحجور لاکر فرما نے گئے کہ اس تحجور کو استعال کرویہ لوگ تحجور وغیرہ کھایا کرتے تھے، تین دن تک رہے پھررسول الدّ صلی الدّ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آ پ سے دخصت ہوا۔
کھایا کرتے تھے، تین دن تک رہے پھرسول الدّ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آ پ سے دخصت ہوا۔
آ تخضرت نے ان لوگوں کو بھی انعام دیا جیسا کہ ان سے پہلے والوں کو دیا تھا، یہ لوگ اسپنے وطن واپس میے۔

وفر بہراء

فنبیلہ بہراء کا فرائض اسمام سیکھنا ..... ضباعہ بنت الزبیر بن عبدالمطلب سے روایت ہے کہ وفد بہراء یمن سے آیا جو تیرہ آ دی تھے بیلوگ اپنی سوار یوں کو سیسٹنے ہوئے آئے (محلّه) بی ضدیلہ میں مقداد بن عمر و کے دروازے پر پہنچ ،مقداد نکل کران لوگوں کے پاس آئے ،ان کومر حبا کہاا ور مکان کے ایک حصے میں تھہرایا بیلوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک جا ہے۔

#### وفدعدره

الی عمر و بن حریث العذری ہے روایت ہے کہ میں نے اپنے بزرگوں کے خط میں پایا کہ بارہ آ دمیوں کا دفعہ صفر ہے وہ میں رسول الند سلی الندعلیہ وسلم کے پاس آیا جن میں حمز ہ بن النعمان العذری وسلیم وسعد فرزنداں مالک ومالک بن الی ریاح بھی تنھے۔

ایام جا ہلیت کا سلام ..... بیلوگ رملہ بنت الحارث ابخاریہ کے مکان میں اترے، نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ،ایام جاہلیت کا سلام کیا ،اور کہا کہ ہم لوگ قصی کے اخیافی بھائی (باپ شریک) ہیں ،ہمیں لوگوں نے خزاعہ و بن بمرکو کے سے ہٹایا تھا، ہاری قرابتیں اور رشتہ داریاں ہیں۔

رسول النُصْلَى الله عليه وسلم نے فرمایا''مو حبا و اهلا ''مجھے کے نے تمہارا تعارف نبیں کرایا جمہیں اسلامی سلام سے کس نے روکا ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کی فکر میں آئے ہیں۔

امور دین کے متعلق چند باتیں بنی ضلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیں ،آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ،سب مشرف بداسلام ہوئے چندروز قیام کیا پھرائے قبیلے میں واپس آمے ،آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں ای طرح انعامات دیے جس طرح آب سلی اللہ علیہ وسلم فو دکودیا کرتے تھے،ان میں سے ایک کوآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے عادر بھی اڑھائی۔
عاور بھی اڑھائی۔

آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کا موسی جن کے بارے ..... ابوزمراکسی ہے روایت ہے کہ زل بن عمر والعذ ری بطور وفد بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ،انھوں نے عذرہ کے بت سے (تقیدیق رسالت کے متعلق) جو سیجھ سنا تھا بیان کیا ،فر مایا کہ یہ ( کہنے والا ) کوئی موس جن تھا ( بت نہ تھا )

زمل اسلام لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے قوم کی سرداری کا جھنڈا باندھ دیاصفین میں معاویة کے ساتھ حاضر ہوئے ،انھیں کے ساتھ مرج میں تھے کہ آل کردیئے مجئے۔

جس وقت وہ بطور وفد بی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو ئے توبیا شعارز بان بر تھے۔

اليك رسول الله اعملت لفها اكلفها حزنا وقوزامن الرسول

ترجمہ (یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ ہی کی جانب سواری کا رخ پھیرا ہے ناہموار و دشوارگزار رنگستان طے کرنے میں اسے تکلیف رے رہاہوں)

لانصر خیر الناس نصرامؤ زرا واعقد حبلامن حبالک فی حبلی ترجمہ عرش بیہ ہے کہ بہترین انسان کی محکم نہ استوارا مداد کروں ،اور آپ کے رشتہ مبارک کی ایک دھجی خود مجی با ندھاوں)

واشهدان الله لا شنی غیرہ ادین له اثقلت قدمی نعلی ترجمه میں گواہی دیتاہوں کہاللہ کے سواکوئی چیز نہیں میں اس وقت تک اس کے دین پررہوں گا جب تک میراجوتا میرے توم کو بھاری رکھے۔

#### وفدسلامال

قبیلہ سملا مال کا اسملام لا نا ..... جمر بن یجیٰ بن ہل بن ابی حتمہ ہے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد کے خطوط میں پایا کہ حبیب بن عمر والسلا مانی بیان کرتے تھے ، کہ ہم ٹوگ وفد سلا مال ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے ،ہم سمات آ دی تھے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس كينج تو آپ مسجد سے نكل كرا يك جنازے كى طرف جس كى آپ نے دعوت دى تقى مجارے بتھے، ہم نے كہا ،السلام عليكم يارسول الله 'فر مايا وعليكم تم لوگ كون ہو؟ عرض كيا ہم سلامان سے

ہیں، اوراس کئے آئے ہیں کہ آپ سے اسلام پر بیعت کریں، ہم اپنی قوم کے پسماندہ لوگوں کے بھی قائم مقام ہیں۔

آ یئے سے چھاڑ بھونک کے بارے میں دریا فت کرنا ....... ہے علام توہان کی طرف مڑے اور فرمایا کہاں وفد کوبھی و ہیں اتار و جہاں وفد اترتے ہیں نماز ظہر پڑھی لی تواہیۓ مکان اورمنبر کے درمیان بیٹھ سے ،ہم لوگ آ ب کے باس کئے ،نمازشرائع اسلام اورجھاڑ چھونک کے بارے میں دریافت کیا۔ آ پ ؓ نے ہم میں سے ہر شخص کو پانچ پانچ او قیہ جا ندی عطا فر مائی ،ہم لوگ وطن واپس گئے ، یہ واقعہ شوال میں اھے۔

قبیلہ جہیئہ کے لوگ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے .....ابوعبدالرحمٰن المدنی سے روایت کے جہیئہ کے لوگ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے .....ابوعبدالرحمٰن المدنی سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو آپ کے پاس عبدالعزیٰ بن بدر بن زید بن معاویة الجهنی جو بنی اربعہ ابن رشدان بن قیس بن جہینہ میں سے تھے ،بطور وفد آئے ان کے ساتھ باپ شریک اور چھاڑا و بھائی کے ۔۔۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے عبدالعزیٰ ہے فر مایا کہتم عبداللہ ہو، ابور دعہ سے فر مایا کہانشاءاللہ ہم رشمن کو دھلا دو سے۔

غمان کے معنی ..... تخضرت نے فرمایا کہتم لوگ کون ہو، انھوں نے کہا کہ ہم بی غیان ہیں (غیان کے معنی

سرکشی کے ہیں)فر مایا کہتم بنی رشدان ہو(رشدان کے معنیٰ ہدایت پانے کے ہیں)۔ ان لوگوں کی وادی کا نام غویٰ تھا (جس کے معنیٰ عمراہی دسرکشی کے ہیں)رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رشدرکھا آپ نے جہینہ کے کوہ اشعروکوہ افر د کے بارے میں فرمایا کہ بید دونوں جنت کے پہاڑ وں میں ہے ہیں

فتخ کے کے دن جھنڈا عبداللہ بن بدر کو دیا ،ان لوگوں کو مسجد کے لئے زمین عطافر مائی بید بینے کی سب سے مہلی مسجد تھی جس کے لئے زمین دی گئی۔

**بت کا لُو ٹر نا .....عمرو بن مرہ انجبنی ہے روایت ہے کہ جاراایک بت تھا، جس کی سب تعظیم کیا کرتے تھے، میں** نے اس کا مجاور دخفا، جب میں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا تواسے تو ڑ ڈالا ، وہاں سے روانہ ہوا مدینہ شریفہ میں نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے باب آیا ہمسلمان ہواکلمہ شہادت ادا کیا حلال دحرام کے متعلق جواحکام تقےسب پرایمان لایا۔ ای مضمون کومیں ان اشعار میں کہتا ہوں۔

شهدت بان الله حق وانني لآلهة الاحجار اول تارك

ترجمه میں شھادت دیتا ہوں کہ اللہ حق ہے بے شک میں پھروں کے معبودوں کا سب سے پہلا چھوڑنے والا ہوں۔ شمرت عن ساقى الازار مهاجرا اليك اجوب الوعث بعد الدكارك

ترجمه میں اپنی پنڈلی سے دھوتی جڑھا کرآپ کی طرف اس طرح ہجرت کی کہ میں سخت و دشوار راہ زمین کو قطع کرتا ہوں )

لا اصحب خیو الناس نفسا ووالدا رسول ملیک الناس فوق المحبائک ترجمہ تاکہ میں ایسے تحص کی صحبت اٹھاؤں جواٹی ذات وغاندان کے اعتبار ہے سب سے بہترین اورلوگوں کے اس مالک کے رسول ہیں، جوآ سانوں کے اوپر ہے۔

قوم کا اسلام لا تا ....اس کے بعدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کوتوم کی طرف بھیجا کہ انھیں اسلام کی دعوت دیں ان سب نے اس کوقبول کیا ،سوائے ایک فخص کے جس نے ان کی بات کار دکیا۔

عمروبن مره بدعا کرنا .....عروبن مره نے اس پر بدعا کی جس سے اس کا مندنوث گیا، وه بات کرنے پر قادر نہ ر ہانا بینا اور مختاج ہوگیا

#### . وفدكلب

عبد عمر وبن جبلہ بن وائل بن الجلاح الكلمى سے روایت ہے كہ میں اورا يک شخص عاصم جو بنى عامر کے بنی رقاش میں سے ستھ ،روانہ ہوئے نہاں اللہ عليه وسلم کے پاس آئے آپ نے ہمارے سامنے اسلام پیش كيا ہم اسلام لائے۔

آپ کا ارشا و فر مانا ..... تخضرت سلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ میں نبی ای ،صادق و پاکیزہ ہوں ،خرابی اور پوری جبتری الشخص کی ہے، جو مجھے جھٹلائے اور مجھ سے منہ موڑے اور جنگ کرے، بہتری اور پوری بہتری الشخص کی ہے، جو مجھے جھٹلائے اور مجھ سے منہ موڑے اور جنگ کرے، بہتری اور پوری بہتری الشخص کی ہے، جو مجھے جگہ دے ،میری مدوکرے ، میری دونوں اللہ ہے، جو مجھے جگہ دے ،میری مدونوں اللہ ہم دونوں نے عرض کیا کہ ہم تو آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کے قوم کی تقعدیت کرتے ہیں، دونوں اسلام لے ،عبد عمرویہ معریز سے گئے۔

ا صببت رسول الله اذ اجاءالهدى واصبت بعدالحجد بالله ارجوا ترجمه ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو مان ليا ، جب آپ بدايت لائے پيلے ميں الله كامنكر تفا ،اب

مون ہوں اوراس کا مجھے اجر مطے گا۔ مون ہوں اوراس کا مجھے اجر مطے گا۔

و دوعت لذات القداح وقد اری بها سد کا عمری وللحواصورا ترجمہ: نیزوں کے ذریعے سے فال وشکون لینے کے مزے میں نے ترک کر دیے، حالانکہا ہے ہی لہوولعب میں میری عمرگذری تھی۔ 'ب

وامنت بالله العلی مکانه واصبحت للاوثان ماعشت منکوا ترجمہ: میںاللہ پرایمان لایا جس کی منزلت برتر ہے، میں جب تک زندہ ہون بتوں کامکررہوں گا، حمل بن معدانہ کے لئے جھنڈا۔

ربیعہ بن ابراہیم الدمشقی ہے روایت ہے کہ حارثہ بن قطن بن زائر بن حصن بن کعب بن علیم الکٹھی اور حمل بن سعدانہ بن حارثہ بن مغفل بن کعب بن علیم بطور وفدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حمل بن سعدانہ کے لئے جھنڈ ابا ندھا، وہ اس جھنڈ نے کو لے کرمعاویہ کے ساتھ صفین میں تھے۔ 

# وفدجرم

اصقع اور موده كالسلام لا تا .....سعد بن مرة الجرى في الدست دوايت هے كه بهار دو آدى بطور وفد كرسول الله ملى مائد على خدمت بيل حاضر ہوئے ايك كانام اصفع ابن شريح بن مريم بن عمر و بن رياح بن عوف بن عميرة بن الحوال بن اعجب بن قدامه بن جرم ابن ريال بن حلوان بن عمر ان بن الحاف بن قضاعه تعا ، اور دومر مي موده بن عمر و بن رياح شفد. ماور دومر مي موده بن عمر و بن رياح شفد.

ُ دونوں اسلام لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواکیٹ فر مان تحریر فر مادیا ، جھے بعض جریسین نے وہ شعر سنائے جواصقع کیعنی عامر بن عصمہ بن شرح نے کہے تھے۔

و کان ابوشریح المحیر عمی فتی الفتیان حمال الغرامه ترجمه: ابوشری الخیرمیرے چپایتھ، جو بڑے بہادراور ذمدداری کو برداشت کرنے والے بتھے، عمید المحی من جوم اذا ما فوالآ کان سامو ناظلامه ترجمہ: ایس حالت میں بھی وہ قبیلہ جرم کے سردار تھے جب کہ مال اسباب لوشنے والوں نے ہمیں مصیبت میں ڈال رکھا تھا۔

وسابق قومه لما دعاهم المى للاسلام احمد من تهامه ترجمه: جب كماحمرك محسان كي توم كواسلام كي دعوت دى تووه اس دعوت حق كي قبول كرفي ميساجي تمام قوم سے سبقت لے محے۔

فلیا ہ و کان له ظهیرا فوفله علی حی قدامه ترجمہ: انھوں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کولیک کہااور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہوگئے ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھیں قد امہ کے دونوں قبیلوں پرسر دارینا دیا۔

عمروبن سلمة بن قیس الجری سے روایت ہے کہ جب بیلوگ اسلام لائے توان کے والداور قوم کے چند آ دمی بطور دفد نبی صلی النّدعلیہ وسلم کے پاس آئے قرآن سیکھا حوائے دبنی پوری کیس۔

آ بِ سے دریا فت کیا کہ نماز کون پڑھائے ..... ان لوگوں نے آنخضرت سے عرض کیا کہ میں نمازکون پڑھائے ،آپ نے فرمایا کہتم میں نماز وہ پڑھائے ،جس نے سب سے زیادہ قرآن یاد کیایا سیکھا ہو،

عمر و بن سلمه کا نماز برخ هانا ..... باوگ بن قوم میں آئے تلاش کیا تکر کوئی ایسا مخص نہ ملاجو مجھ ہے زیادہ قر آن کا جاننے والا ہوا، حالا نکد میں اس زمانہ میں اتنا حجوز اتھا کہ میر ہے بدن پرصرف ایک جیا در تھی ،ان لوگوں نے مجھے امام بنایا اور میں نے انھیں نماز پڑھائی آج تک قبینہ جرم کا کوئی مجمع ایسانہ ہوا جس میں میں موجود ہوں اور امام

راوی نے کہاعمر بن سلمہانی وفات تک برابرلوگوں کی نماز جناز ہرپڑھاتے اورمسجد میں امامت کرتے۔ ابویز بدعمرو بن سلمدالجری سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک ایسے پانی (کے کنوئیں) کے سامنے رہا کرتے تھے، جس پرلوگوں کا راستہ تھالوگوں ہے بوچھا کرتے تھے، کہ بیامرا ،اسلام کیا ہے وہ کہتے تھے کہ ایک شخص نے وعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں ، اللہ نے انھیس رسول بنایا ہے اور بیروحی بھیجی ہے۔

قبول اسلام کے بلتے فتح مکہ کا منتظرر ہنا ..... میں بیئر نے لگا کہاں میں ہے جو پچھ منتا تھا اے اس طرح یادکرلیتا تھا کہ گویا میرے بینے پر دنگ چڑھادیا گیا ہے یہاں تک کہ میں نے اپنے بینے میں بہت ساقر آن جمع کرلیا عرب قبول اسلام کے لئے فتح مکہ کے منتظر تھے کہتے تھے کہ دیکھتے رہو،اگر آنخضرت ان لوگوں پر غالب آ جا نمیں

جب فتح مکہ کی خبر آئی تو ہر قوم نے اسلام لانے میں سبقت کی میرے والد ہمارے ہمسایہ لوگوں کے اسلام کی خبر آئی تو ہر قوم نے اسلام لانے میں سبقت کی میرے والد ہمارے ہمسایہ لوگوں کے اسلام کے خبر آنخضرت کے پاس ) نے سبحے جب تک اللہ کو ان کا قیام منظور ہوار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقیم رہے اس کے بعد آئے جب وہ جمارے مزدیک آھے تو ہم نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔

**ا ما مت کاحق اس کو جوزیا و ہ قر آن جانتا ہو ..... انھوں نے کہا بخدا میں رسول الله سلی اللہ عایہ** و ملم کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس بات کا تھم دیتے ہیں ،اوراس اس بات ہے منع فرمائتے ہیں ،فلاں نماز فلال وقت پڑھو ،اورفلال نماز فلال وقت ،جب نما ز کا وقت آئے تو کوئی تم میں سے اذان کیے ہمہاری امامت و دخص کرے جوتم میں سب سے زیادہ قر آن جانتا ہو۔

عمر**و کا جیرسال میں امامت کرنا .....** ہارے ہمسایہ نے غور کیا توان لوگوں نے کوئی شخص مجھ سے زیادہ قر آن جاننے والانہ پایاس لئے کہ میں اونٹ سواروں ہے یاد کمیا کرتا تھا ،ان لوگوں نے مجھے اپتاا مام بنایا میں اضی*ں نماز*  پڑھایا کرتا تھا حالانکہ میں چھ برس کا تھا، میرے بدن پرایک چادرتھی کہ جب میں مجدہ کرتا تو وہ بدن سے ہے جاتی تھی، قبیلے کی ایک عورت نے کہا کہتم لوگ اپنے قاری کے سرین کوہم سے کیوں نہیں چھپاتے ان لوگوں نے مجھے بحرین کا ایک کرنتہ پہنایا جتنی مسرت مجھے اس کرتے سے ہوئی اتنی کس چیز سے نہیں ہوئی۔

عمر و بن سلمه کا اوشٹ سواروں سے آیت سیکھنا .....عمر و بن سلمہ الجری ہے روایت ہے کہ میں اونٹ سواروں سے مانا تقاوہ مجھے آیتیں پڑھاتے تھے ، میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانے ہی میں امامت کیا کرتا تھا''

عمر و بن سلمہ الجرمی سے روایت ہے کہ میرے والدا پنی قوم کے اسلام کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے پاس لے گئے ، آپ نے ان لوگوں کے لئے جو پچھٹر مایا اس میں بیجی تھا کہ تمہاری امامت وہ مخص کرے جوتم میں سب سے زیادہ قرآن جانتا ہو۔

میں ان سب میں چھوٹا تھااورا مامت کیا کرتا تھاا کیے عورت نے کہا کہ اپنے قاری کے سرین تو ہم ہے چھپا ؤ پھران لوگوں نے میرے لئے کرند بنایا میں جتنا اس کرتے سے خوش ہواکسی چیز سے خوش نہیں ہوا۔

ا ما مت کے سنحق ہمونا .....عمر و بن سلمہ سے روایت ہے کہ جب میری قوم رسول اللّه علیہ وسلم کے پاس سے واپس آئی تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ تہباری امامت وہ مخص کرے جوتم میں سب سے زیاد ہ قر آن جانتا ہو۔

عمر و کا رکوع و پیجودسیکھا نا .....ان لوگوں نے مجھے بلایا رکوع و بچود دسکھایا ، میں انھیں نماز پڑھایا کرتا تھا ، میرے بدن پریاک بھٹی ہوئی جا درتھی لوگ میرے والدے کہا کرتے کہتم سے اپنے بیٹے کے و لیم کیوں نہیں چھیا تے

#### وفدازد

فنبیلہ از دکا اسملام لا نا .....منیر بن عبداللہ الا ذری ہے روایت ہے کہ صرد بن عبداللہ اوری اپنی قوم کے انیس آ دمیوں کے ہمراہ بطور وفدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ،فر دہ بن عمر و کے پاس اتر ہے ،فر دہ نے ان لوگوں کوسلام کیا ،اوران کا اکرام کیا۔

۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کا حکم و بینا ..... یہ اوگ ان کے یہاں دس دوز تھبر بے صروان سب میں انسل میں انسان میں میں انسان میں ہے۔ انسان میں ہے۔ ان کو اپنی قوم کے مسلمانوں پرامیر بنایا اور حکم دیا کہ وہ ان مسلمانوں کے ساتھ ان مشرک قبائل یمن سے جہاد کریں جو قرب وجوار میں ہیں۔

یہ نکلے اور جوش میں پڑاؤ کیا جوا کیے محفوظ شہر تھا اس میں قبائل یمن تھے جو قلعہ بند ہو گئے تھے صرونے پہلے اسلام کی دعوت دی انکار کی اتوا یک مہینے تک محاصرہ رکھا ان کے موثی حملہ کر کے لوٹ لیا کرتے تھے۔ وہ محاصرہ اٹھا کر کوہ شکر کی طرف جلے گئے ، یہ سمجھے کہ بھا گ گئے لوگ ان کی تلاش میں نکلے ،صرہ نے اپنی صفیں آ راستہ کیس اور حملہ کردیا جس طرح چا ہا ان لوگوں کو تہ نینج کیا جیس گھوڑ ہے پکڑ لیے دو پہر تک طویل جنگ ہوئی۔ مفیں آ راستہ کیس اور حملہ کردیا جس طرح چا ہا ان لوگوں کو تہ نینج کیا جیس تھے تھا جو متلاثی و منتظر ہتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس بھیجا تھا جو متلاثی و منتظر ہتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کولوگوں کے مقالبے اور صروکی فتح کی خبر دی۔

آ ب کائم ''میرے ہواور میں تمہارا ہول' فرمانا سیدونوں اپن تو مے پاس آنا اسکام ''میرے ہوا ور سارا حال بیان کیا ،ایک وفدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ،واار کان وفداسلام لائے ،آپ نے انھیں''مرحبافر مایا ''اور فر مایا کہتم لوگ صورت کے اجھے ملاقات میں سچے ،کلام میں پاکیزہ اورا مانت میں بڑے ہوتم میرے ہواور میں تمہارا ،ول۔

آپ نے ان لوگوں کا میدان جنگ میں شعار (لفظ) مبر ورمقر رفر مایا ،اوران کے گاؤں کوخاص نشانوں سے محفوظ ومحدود فر مادیا۔ محفوظ ومحدود فر مادیا۔

قبیلہ غسان کا تیرہ افراد کا اسمام لا نا ..... محد بن بگیرالفسانی نے اپنی تو مغسان ہے روایت ہے کہ ہم لوگ رمضان ملے میں رسول الله علیہ وسلم کے پاس مدینے آئے بکل تیرہ آدی تصرملہ بنت الحارث کے مکان میں اترے دیکھا کہ تمام عرب کی جماعتیں سب کے سب محمصلی الله علیہ وسلم کی تقدیق کررہے تھے کہ ہم نے آپ میں کہا کہ عرب کے قال مندلوگ کیا اس نظر ہے دیکھیں گے کہ عرب بھر میں ہم ہی برے ہیں۔
ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے ،اسلام لائے ،تقدیق کی اور گواہی دی کہ آپ جو پچھلائے ہیں سب حق ہم جانتے نہ تھے کہ قوم ہماری بیروی کرے گیا ہیں ،رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں انعامات و ہے۔
میں ہوئے ،قوم کے پاس آئے تو ان لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی ،ان لوگوں نے اپنا اسلام یہ فیردی وہ ان کی بات نہیں مانی ،ان لوگوں نے اپنا اسلام کی فہردی وہ ان کی آگرام کیا کرتے تھے۔

# وفدحارث بن كعب

حضرت خالد بن ولبید کا اسلام کی وعوت و بینا ..... عبدالله بن عرمه بن عبدالرحن بن الحارث نے این والد سے دوایت کی کہ رئیج الاول سایہ ہیں رسول الله علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو چارسومسلمانوں کے ساتھ نجران بھیجاا ورحکم دیا کہ جہا دکرنے سے پہلے تین مرتبدا سلام کی دعوت دیں۔

بالدین بالدین بین کیا جو بن الحارث بن کعب و ہاں تھے انھوں نے اسلام قبول کرلیا ،اوراس ندہب میں داخل موسکتے ،جس کی انھیں خالد نے دعوت دی تھی خالد انھیں لوگوں کے پاس تھے انھوں اندے ،انھیں اسلام وشرائع اسلام ،کتاب اللہ وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی۔

آ ب صل**ی اللّدعلیہ وسلم کووا قعہ کی خبر دینا** …… بیواقعہ رسول اللّمطلی اللّه علیہ وسلم کولکھااور بلال بن الحارث المزنی کے ساتھ بھیج کرآپ کومسلمانوں کے غلبے اور بنی الحارث کے اسلام کی طرف تیزی ہے سبقت کرنے کی خبر دی۔

رسول الندسلی الندعلیه وسلم نے خالد کوتح مرفر مایا که ان لوگوں کوخوش خبری دواور ڈراؤ بھی واپس اس طرح آؤ کہ تہہارے ساتھ ان کا وفد بھی ہوا خالد اس طرح آئے کہ ساتھ ان لوگوں کا وفد بھی تھا جن میں قیس بن الحصین ذوالفصہ ، بزید بن عبد المنان ،عبداللہ بن المدان بزید بن انجل ،عبداللہ بن قراد ،شداد بن عبداللہ القنائی وعمر و بن عبداللہ بھی تھے۔

خالداورو بگرلوگول کا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ..... خالدنے ان نوگوں کواپے پاس ظہرایا ،رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بیاوگ بھی ساتھ تھے آپ نے فرمایا کہ کون لوگ ہیں جو ہندوستانی معلوم ہوتے ہیں عرض کیا گیا کہ یہ بنی الحارث بن کعب ہیں۔

کلمیہ شہا دت کا پڑھنا ۔۔۔۔۔ان لوگول نے رسول التدسلی الله علیہ وسلم کوسلام کیا کلمہ شہادت''لا الدالا الله محمد رسول الله'' پڑھا ،رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دس دس اوقیہ جیا ندی انعام عطافر مائی ، قیس بن الحصین کو ساڑھے بارہ اوقیہ جیا ندی عطافر مائی ، آھیں کورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بن الحارث بن کعب پرامیر بنایا۔

بدلوگ بقیدایام شوال میں اپنی توم کی طرف واپس گئے اس کے جارماہ بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم ''صلوات الله علیه و رحمة الله و بر کاته کٹیراً دائماً'' کی وفات ہوگئ۔

شععی سے روایت ہے کہ عبدہ بن مسہرالحارثی رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کی خدمت میں حاضر ہوئے آ پ ّ سے وہ چیزیں دریا فت کیس جن کو وہ چیجھیے چھوڑ آ ئے تھے ،اورا پنے سفر میں انہوں نے دیکھی تھیں ِ

بنی صلی الله علیه وسلم انھیں وہ چیزیں ہتانے لگے ،اس کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا کہ اے ابن سہراسلام لے آ وَاوراپنے دین کود نیا کے وَضِ فروخت نہ کروُ' اسلام لے آئے۔

#### وفدهمدان

آ بیصلی الله علیہ وسلم کا مرحبا کہا ۔۔۔۔حبان بن ہانی مسلم بن قیس بن عمر و بن مالک بن لائی البمد انی ثم الارجی نے اپنے شیوخ سے روایت کی کہتیں بن مالک بن لائی الارجی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے ، آ پ کے میں شھے انھوں نے عرض کی رسول الله صلی الله علیہ وسلم میں اس لئے آ پ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ پرایمان لاؤں اور آپ صلی الله علیہ وسلم مدد کروں۔

فرمایا کے ''مرحبا''ائے گروہ ہمدان کیاتم لوگ وہ اختیار کرو گے جو مجھ میں ہے؟ اُنھوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پرفندا ہوں جی ہاں فر مایا اچھاتم اپنی توم کے پاس جا وَاگرانہوں بھی یہی کیا تو واپس آنامیں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كہ قيس كيسے اجھے قوم كے قاصد بيں ،اور فرمایا كہتم نے وفاكی الله تمہارے ساتھ وفاكر ہے۔

آ ب صلی الله علیہ وسلم کا ببیثانی پر ہاتھ پھیرنا ..... آپ نے ان کی بیثانی پر ہاتھ پھیراان کی قوم ہمدان کے (قبائل) جوخالص ونجیف تھے،وہ لوگ ان کی بات سنیں اطاعت کریں اور یہ کہ ان کے لئے اللہ ورسول کی ذمہداری ہے جب تک تم لوگ نماز کوقائم رکھو،اورز کو قادا کرو۔

آپ کے قیس کو تین سوفرق (پیائندیمن ) ہیت المال میں سے ہمیشہ کے لئے جاری فرمایا ،دوسوفرق کشمش اور جوار نصف نصف اورا یک سوفرق مہوں۔

ابواسحاق نے آئی قوم کے ہزرگوں سے روایت ہے کہ ایام جج میں رسول الشصلی الشعلیہ وسلم نے اپنے آپ کے کو قبائل عرب کے سامنے وہ کے ہزرگوں سے روایت ہے کہ ایام عبداللّذ بن قیس بن امام غز ال تھا آپ کے پاس کو قبائل عرب کے سامنے وہ کے باس تھا باز کرنے کی قوت ہے عرض کیا جی ہاں۔
گزر سے فرمایا ، کیا تمہاری قوم کے پاس تھا باز کرنے کی قوت ہے عرض کیا جی ہاں۔

آ ب نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا ، وہ مسلمان ہوئے ، مگر بیا ندیشہ ہوا کہان کی قوم آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کرے گی اس لئے آپ سے آئندہ حج کا دعدہ کیا۔

آ پ نے قبیلہ ہمدان کی جماعت کوان کی توم کے ارادے سے روانہ فر مایا ، بنی زبید کے ایک شخص زباب نے انھیں قبیلہ ہمدان کی جماعت کوان کی تو میں اندین قبیل کے بعد قبیلہ ارحب کے چند نوجوانوں نے عبداللہ بن قبیل کے وض زباب الزبیدی کوفل کردیا۔

آ ب سلی الندعلیہ وسلم کی پیشنگو کی ...... اہل علم ہے روایت ہے کہ وفد ہمدان رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے پاس اس کیفیت ہے آیا کہ ان کے بدب رجرہ کے بہنے ہوئے کیڑے بھے کن کی گوٹ و یہاج ریشم کی تھی ان لوگوں رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمدان کیاا چھا قبیلہ ہے کہ مدد پرسب سے پہلے پر پہنچ والا اور مصیبت میں صبر کرنے والا ہے، انھیں میں سے اسلام کے مروارابدال ہوں گے۔

یہ لوگ اسلام لے آئے نی کریم نے ان لوگوں کے متعلق تحریر فرمایا کہ ہمدان کے خلاف دیام شاکر کے علاقے ،اہل الہفب و حقاف الرمل مسلمانوں کے لئے ہیں۔

# وفد سعدالعشيره

ا يك شخص كافراض نامى بت برحمله ....عبدالرطن بن الى سرة الجعلى سے روایت ہے كه جب لوكوں نے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر نی تو بنی انس القد بن سعد العشیر ہے ایک شخص ذباب نے سعد العشیر ہ کے بت پر جس کا نام فراض تھا، اورا سے ریز ہ ریز ہ کرویا۔

اس کے بعدوہ بطوروفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ،اسلام لائے اور بیشعر کم

وخلقت فراضا بدارهوان

تبعت رسول الله اذجاء بالهدئ

تزجمہ: میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لی جب آ ب ہدایت لائے اور فراض کو میں نے ذلت کے مقام میں چھوڑ دیا ،

شدوت علیه شدة فتر کنه کان لم یکن والد هر ذو جن شان ترجمہ: بیں ہے اس پرحملہ کیااورائے اس حالت بیں چھوڑا کہ کویاوہ تھا بی بین نمانہ تو انقلاب والا ہے ہی، فلمار ایت الله ظهر دینه اجبت رسول الله حین و عانی ترجمہ: جب میں نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے دین کوغالب کردیا تو جب مجھے رسول اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ علیہ وسلم نے دی کوئے دین کوغالب کردیا تو جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی میں نے قبول کرلی،

فاصبحت الاسلام ماعشت ناصحو ۱ والقیت فیها کلکلی وجوانی ترجمه: مین جب تک زنده رجول گاسلام کا مددگار رجول گا، اورای مین اپناتمام زورایگاؤل گا،

فمن مبلغ سعد العشيره اننى شريت المذيبقي بآ خِر فان

ترجمہ: ہے کوئی جوسعدالعشیر ہ کو یہ خبر پہنچادے کہ میں نے فانی چیز کے بدلے باقی رہنے والی چیز خریدی ہے، مسلم بن عبدالله بن شر بیک الخعی نے اپنے والدے روایت ہے کہ عبدالله ابن زباب الانسی جنگ صفین میں علیٰ بن ابی طالب کے ساتھ متھے وہ ان کے لئے کافی تھے۔

#### وفدعنس

آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا تناول فرمانا ..... ندج کے عنسی بن مالک کے قبیلے کے ایک شخص سے روایت ہے کہ ہم میں ایک مخص بتے ، جوبطور وفد نبی سلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھار ہے تتے ، آپ نے انھیں کھانے کے بلایا توریبیٹھ گئے۔

جب آپ صلی الله صلی الله علیه وسلم کھانا تناول فر مار ہے تھے تو بنی کریم ان قریب آئے اور فر مایا کہ کیا تم شہادت ویتے ہو کہ سوائے اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محرصلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ ورسول ہیں انھوں نے کہا کہ "اشہدان لااله الا الله و ان محمد أعبده و رسوله"

فرمایا: تم طمع ہے آئے ہو یا خوف ہے ، عرض کیا کہ طمع کے متعلق بیرع نس ہے کہ بخدا آپ کے قبضے میں کوئی مال نہیں (جس کا کوئی لا کچ کرے) اورخوف کے متعلق بیرگزارش ہے کہ بخدا میں ایسے شہر میں رہتا ہوں جہاں آپ کے لئکرنہیں پہنچ سکتے (کرکوئی خوف نہ کرے) لیکن مجھے (عذاب آخرت کا) خوف دلایا گیا تو میں ڈرگیا، مجھ سے کہا گیا کہ اللہ پرایمان لاؤمیں ایمان لے آیا، رسول التدسلی الله علیہ وسلم حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے ،اورفر مایا کہ قبیلہ عنس کے اکثر لوگ مقرر ہیں چند روز ہ قیام میں وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آید ورفت کرتے رہے۔

آ خرآ پ کے رخصت ہونے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روانہ ہوجاؤ آپ نے اٹھیں سغر کا سامان دیااور فرمایا کہا گرتمہیں کوئی (مرض وغیرہ)محسوس ہوتو کسی قریب کے گاؤں میں بناہ لے لینا۔

وہ رواند ہوئے ،راستے میں شدید بخار آ گیا ،انھوں نے کسی قریب کے گاؤں میں پناہ لی اوروہیں وفات پائی ،اللّٰدان پررحمت کرے،ان نام رہیعدتھا۔

#### وفدواريين

آب کی والیسی کے وفت سے دارہیں کا وفت است حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ وغیرہ سے روایت ہے کہ دار بین کا وفد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تبوک سے واپسی کے وفت آیا یہ دس آ دمی سے جن میں تیم میر زندان اوس بن خارجہ بن سواد بن جذیرہ بن ورآع بن عدی بن المار بن بانی بن حبیب بن نمارہ بن ملم ، بزید بن قیس بن خارجہ الفاکہ بن العمال بن جبلہ بن صفارہ یا صفار بن ربعیہ بن دراع بن عدی بن الدار ، جبلہ بن ما لک بن صفارہ ما بو ہندوطیب فرزندان فررا بہی ، فرعبداللہ بن رئی بن وعمیت بن ربعیہ بن دراع سے مہانی بن حبیب عزیز ومرہ فرزندان ما لک بن سواد بن جزیمہ سے۔

م مسلالی کانام بخویز فرمانا ..... یوگ اسلام لائے،رسول الله علیه وسلم نے طیب کانام عبدالله اور عزیز کانام الله علیہ والله عبدالله اور عزیز کانام اور ایک ریشی جبہ جس میں سونے کے پتر لگے ہوئے تھے،بطوہ دیپیش کی۔

آ بِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اور قبا کو قبول فر مالیا ، (اور مشک کو قبول نہیں فر مایا ) بید جدیمباس بن عبدالمطلب کوعطافر مائی حضرت عباس فی خرض کی کہ میں اسے کیا کروں گا ( کیونکہ اس کا پہننا جا ترنبیں ، فر مایا ، سونا ٹکالی کرا بنی عورتوں کے لئے اس کا زیور بنوالو یا اسے ( فروخت کرکے ) خرج کراہ ، جبہ کے رہیم کوفروخت کرڈ الواوراس کی قبیت لے لو۔

حضرت عباس نے اسے ایک یہودی کے ہاتھ آٹھ ہزار دراھم میں فروخت کردیا جمیم نے عرض کی ہمارے اطراف میں روم کی ایک قوم ہے جن کے دوگا وَل ہیں ایک کا نام جوی اور دوسرے کا بیت عینون ہے ،اگراللّٰد آپ علیہ ہے کوملک شام پرفتح عطافر مائے تو بیدونوں گا وَل مجھے ہمبہ فر ماد یجئے ،فر مایا وہ تمہارے ہی ہوں گے۔

حضرت ابوبکرصد بق سی کا گا وک والیس کرنا ..... جب ابوبکرصدیق خلیفه ہوئے تو انھوں نے ان کویہ گا وک وے دیے ،انھیں ایک فرمان لکھ دیا ، دار بین کا وفدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک مقیم رہا آپ ناپیسی ہے۔ نے ان لوگوں کے لئے ایک سووس (پیانہ غلہ) وصیت فرمائی

# وفدالر ماويين ازفنبيله مذحض

سے مطابقت کو مہر ہے پیش کیا گیا ۔۔۔۔ زید بن طلحۃ اپنتی ہے روایت ہے کہ اے هیں پندرہ آدی رہاویان کے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے یہ وگ تبیلہ فدنج کے تھے، رملہ بنت الحارث کے مکان پراتر ہے۔
رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے یہ وگ تبیلہ فدنج کے تھے، رملہ بنت الحارث کے مکان پراتر ہے۔
رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی چند ہدایا چیش کئے جن میں ایک گھوڑ ابھی ہرواج نام کا تھا، آپ ایک ہے نے اس کے متعلق تھم دیا تو آپ علیہ کے سما میں ایک گھوڑ ابھی ہرواج نام کا تھا، آپ ایک ہے ہے۔ اس کے متعلق تھم دیا تو آپ علیہ کے سما منے بھیرا گیا، آپ ایک ہے نے اسے پندفر مایا۔

ہ مسالقہ کا انعمام دینا ..... یہ یوگ اسلام لائے ،قر آن وفرائض سکھے ،آپ آفٹے نے ان لوگوں کو بھی اس آپ پیمائیٹ کا انعمام دیاجس طرح آپ آفٹے وفدکو دیا کرتے تھے کہان کے بڑے درجے دالے کوساڑھے بارہ اوقیہ چاندی اور کم درجے دالے یانچے اوقیہ ، یہ لوگ اپنے وطن دالیس گئے۔

ان میں سے چند آ دمی آئے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے جج کیار سول اللہ علیہ وسلم کی وفات تک مقیم رہے، آ ب اللہ علیہ کے بیداوار سے لشکر کی عوض میں ان لوگوں کے لئے ایک سووس جاری کرنے کی وضات تک مقیم رہے، آب اللہ علیہ کے بیداوار سے لشکر کی عوض میں ان لوگوں کے لئے ایک سووس جاری کرنے کی وصیت فر مائی اور فر مان لکھ دیا۔

ان لوگول نے اس کوز مانہ معاوریہ میں فروخت کرڈ الا ..... حضرت عمر و بن ہزان بن سعد الربادی نے اپنے والد سے روایت ہے کہ ہم میں سے ایک آ دمی جن کانام عمر و بن سبیج تھا بطور وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اوراسلام لائے۔

ر صلالقد کا تحکم با نده نا سسرسول الله علیه وسلم نے ان کے لئے ایک جھنڈ ایا نده دیا ، یہی جھنڈ ا ا بینالیسے کا تحکم با نده نیا سسسرسول الله علیہ وسلم نے ان کے لئے ایک جھنڈ ایا نده دیا ، یہی جھنڈ ا لے کر انہوں نے معاویہ کے ساتھ جنگ صفین میں (حضرت علی سے کشکر ہے ) جنگ کی ، بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری کے متعلق بیا شعاد کے۔

الیک دسول الله اعملت نصها تجوب الفیا فی سملقا بعد سملق ترجمہ: یارسول اللہ طلی اللہ علیہ وسلم میں نے سواری کارخ آپ اللہ کی جانب کر دیاہے، جو کیے بعد دیگرے جنگل دبیابان کی صحراتوروی کررہی ہے،

علی ذات الواح اکلفها السری تنخب ہو حلی مرۃ ثم تعنق ترجمہ: وہ سواری جس برلکڑی کی زین ہے ہیں اس کوشب نورد کی تکلیف دے رہاہوں میراسا مان اٹھائے موئے بھی توجھک جاتی ہے،اور تھی گردن اونچی کرلیتی ہے،

فما لک عندی راحة او تلجلجی بهاب البنی لهاشمی الموافق ترجمہ: اے سواری میرے بال تھے اس وقت تک آرام بیس ملے گا، جب تک رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے

درواز ئے تک تو نہ بھنچ جائے۔

عتقت اذامن رحلة ثم رحلة وقطع ديا ميهم وهم مسؤرق

ترجمہ: وہاں پہنچنے کے بعد پھرتو ہرایک سفرے رہاوآ واد ہوجائے گا ، نہ تجھے کہیں جانا پڑے گا نہ ایسی زحمت

ہوگی کے رات بھر بیدارر ہے۔ تیسرے شعر میں'' بلنج '' کالفظ ہے اس ئے عنیٰ بتاتے ہوئے ہشام کہتے ہیں کہ بلج اونمنی کے ایسے بیٹھ جانے کو کہتے ہیں کہ پھرندا تھے۔

شاعر کہتاہے:

فمن مبلغ الحسناء ان حلیلها مما دبن مذعود تلجع غادرا ترجمہ بحبوبہ سے کون ہے کہ جاکے کہ دے کراس کا شوہر غداری کی دجہ سے تذیذب میں پڑ گیا ہے۔

#### وفدعامد

ا فی کعب کا قر آن سیکھا نا .....متعداہل علم ہے روایت ہے کہ دفد غامد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے پاس رمضان میں آیا، یہ دس آ دمی تتھے جو بقیع الغرقد میں اُترے، اپنے اجھے کپڑے پہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ک خدمت میں روانہ ہوئے آپ کوسلام کیا اور اسلام کا اقر ارکیا۔

رسول الله سلی الله علیه وسلم نے ان کوایک تھم نامتر تر فرمادیا جس میں اسلام کی شرا نظیتے، بیلوگ الی بن کعب کے پاس آئے تو انھوں نے ان لوگوں کو قرآن سکھایا، اور رسول الله صلیہ وسلم نے ان لوگوں کو اُسی طرح انعام دیا جس طرح وفد کو دیتے تھے اور بیروا پس مجے ۔

# وفدالخع

ارقم اورارطا ق کا اسملام لا نا ..... آپ کی دعا کرناشیوخ نخع ہے روایت ہے کہ قبیلہ نخع نے اپنے دوآ دمیوں کوجن میں سے ایک کا نام ارطاق بن شراحیل بن کعب تھا کہ بن حارثہ بن سعد مالک بن النخع میں سے تھے دو دسرے جہلش کوجن کا نام ارقم تھا کہ بن کبخر بن کوف بن النخع میں سے تھے بطور وفدا پنے اسلام کی خبر کے ساتھ رسول اللہ کے پاس کے جہلش کوجن کا نام ارقم تھا کہ بن کمبر بن کوف بن النّد علیہ وسلم کے پاس آئے۔
س جھیجا، یہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔

آپ نے ان دونوں کے سامنے اسلام پیش کیا ،دونوں نے قبول کیا اورا پنی قوم کی جانب سے بیعت کی ،رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کوان کی حالت اور حسن ہئیت پسند آئی ،فر مایا ،کیا تمہارے پیچھے تمھاری قوم سے کوئی تم دونوں سے مثل ہے ،انھوں نے عرض کیایارسول اللہ ہم اپنی قوم کے ایسے ستر آ دمی چھوڑ آئے ہیں جوسب ہم دونوں سے افضل ہیں ،ان میں سے ہوا یک معاملات کا فیصلہ کرتا ہے اور کاموں کو پورا کرتا ہے۔جب کوئی کام ہوتا ہے تو لوگ ہمارے شریک حصد دار نہیں ہوتے ہیں۔

آ پ نے ان کی قوم کے لئے وعافر مائی .....رسول الله سلی علیہ وسلم ان کے اور ان کی قوم کے لیے خیر کی دعافر مائی اور فر مایا جو فتح مکہ میں ان کے خیر کی دعافر مائی کا اور فر مایا جو فتح مکہ میں ان کے ہاتھ میں تھا، وہ اسے قادسیہ میں بھی لائے تھے، ای روز (یعنی جنگ قادسیہ میں) شہید ہو گئے ، ان کے بھائی درید نے اسے لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے ، دونوں پر الله رحمت نازل کرے، پھراسے بنی جزیمہ کے سیفہ بن الحارث نے لے گیا، اور کوفہ لے گئے۔

آب کی خدمت میں بیمنی دوسوآ دمی حاضر ہوئے ..... محد بن عمر الاسلم ہورایت ہے کہ رسول التصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوسب سے آخری دفد آیا وہ وفد نخع تھا یہ لوگ بین سے دس محرم اللہ هیں آئے ، یہ دوسوآ دمی سے جورملہ بنت الحارث کے مکان پراتر ہے، رسول التعلقہ کے پاس اسلام کا اقر ارکرتے ہوئے آئے۔
ان لوگوں نے یمن میں معاذبین جبل سے بیعت کی تھی ، ان میں زرارہ بن عمر وہمی سے ، بشام بن محد نے کہا کہ یہ زرارہ بن قیس بن الحارث بن عذاء سے ، اور یہ نفر انی سے۔

### وفد بحبيله

م صلامت کی پیشنگونی .....عبدالحمید بن جعفر نے اپ والد سے روایت کی کہ جریر بن عبداللہ الجبلی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ اللہ الجبلی اللہ علیہ اللہ علیہ والد کے والد سے بہلے میں مدینہ آئے ،ان کے ساتھ قوم کے ڈیڑھ سوآ دی تھے ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ان لوگوں کی آ مد سے بہلے بطور پیشنگوئی حاضرین سے ) فرما دیا تھا کہ اس وسیع راہ سے تمیں ایک بہترین بابرکت محض نظر آئے گا جس کی بیشائی پر سلطنت کا نشان ہوگا۔

جریرا پنی سواری پرنظرا نے ،ان کے ساتھان کی قوم بھی تھی یہ پوگ اسلام لائے اور بیعت کی ، جریر نے کہا کہ بھررسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بھیلا دیا ،اور مجھے بیعت کیا اور قر مایا کہ (بیہ بیعت )اس پر ہے کہ تم شہاوت دو کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کارسول اللہ تھے ہوں نماز قائم کرو، ذکو ق دور مضان کے روز ہے رکھو ، مسلمانوں کی خیرخواہ ہی کرو، امیر کی اطاعت کروا گرچہ وہ عبثی غلام ہی ہو۔ خیرخواہ ہی کرو، امیر کی اطاعت کروا گرچہ وہ عبثی غلام ہی ہو۔ عرض کی اجی ہاں آ پے اللہ تھے نے آھیں بیعت کرلیا۔

آ ب نے فرمایا کہم کون ہو؟ .....حضرت قیس بن عزارہ الاحمی قبیلہ احمس کے ڈھائی سوآ دمیوں کے ۔ ساتھ کے ہمراہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرمایا کہتم کون ہو؟انھوں نے کہا کہ ہم لوگ احمس اللہ (اللہ کے بہادر ہیں زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں کو یہی کہا جاتا تھا۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ آج ہے تم لوگ اٹمس اللہ (اللہ کے بہاور) ہو حضرت بلال کو تھم دیا کہ بجیلہ کے اونٹ سواروں کو انعام دواور جمپیئن سے شروع کر دانھوں نے یہی کیا۔ فر ما یا کہ الند نے اسملام کوغلبہ عطافر ما یا ..... جریر بن عبداللہ کا قیام فروہ بن عمروالبیاضی کے پاس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے پس پشت والوں کا حال دریا فت فر مایا ،عرض کی یارسول اللہ اللہ نے اسلام کوغلبہ عطافر مایا''اذ ان کومسا جدا ورصحنوں میں غالب کر دیا ، قبائل نے اپنے وہ بت تو ڑڑا لے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ فر مایا ،اچھاذ والتخلصہ (بت) کیا ہواعرض کی کہ امھی تو اپنی حالت پر باتی ہے ،انشاء اللہ اس سے بھی راحت مل جائے گئ

م صلالی نے بت تو ٹرنے کا حکم و با .....رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان کو ذوالخلصة کوتو ڑنے کے لئے بھیجاء ان کے لئے جھنڈ ابا عمر ہاتو عرض کی کہ میں (سواری نہ جانے ہے) محوڑے پر تھر نہیں سکتا ہوں ،رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فر مایا کہ اے اللہ ان کو ہادی (بدایت کرنے والا) اور مہدی (بدایت بافتہ) بناوے۔

وہ اپن قوم کے ہمراہ تقریباً دوسو تھے روانہ ہوئے ، زیادہ مدت ندگز ری تھی کہ واپس آئے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنے ان سے دریافت فرمایا کہ کیاتم نے اسے تو ڑؤالا؟ عرض کی اسم ہے اس ذات کی جس نے آپ تعلیق کوحق کے ساتھ بھیجا جی ہاں (تو ڑؤالا) اس پر جو بچھ تھا میں نے لیا ، اسے آگ میں جلا دیا ایس حالت بنادی کہ جواس سے محبت کرتا ہے ، اسے نا گورا ہوگا ، ہمیں اس کے تو ڑنے سے کسی نے نہیں روکا۔

ر سول النَّه صلی النَّه علیه وسلم نے اس روز قبیلہ اخمس کے پیا دواور سواروں کے لئے وعائے برکت کی۔

# وفذفتعم

م صالات کا کہ منا منظم میں مرفر مانا ..... یزیداورد گرعاء ہے روایت ہے کہ جریرین عبداللہ کے واضاعہ کو آئے ہے گئی کا کہ منظم میں منظم کے چندآ دمیوں کے تو ڑنے اور قبیلہ خشم کے چھالوگوں کو آئی کرنے کے بعد وفد عشعت بن زحروانس بن مدرک قبیلہ خشم کے چندآ دمیوں کے ہمراہ رسول اللہ علیہ واللہ کے پاس ہمراہ رسول اللہ علیہ واللہ کے پاس ہمراہ رسول اللہ کے پاس کے باس کے بیان آپ اللہ واللہ کے پاس کے بیان کے بیان کی میں ایک فرمان کلمہ دیجئے کہ جو پچھاس میں ہوہم اس کی بیروی کریں۔ سے لائے ایمان لاتے ہیں آپ اللہ واکول کوا یک فرمان کلمہ دیجئے کہ جو پچھاس میں ہوہم اس کی بیروی کریں۔ آپ بیان کے این کوکول کوا یک فرمان کلمہ دیجئے کہ جو پچھاس میں ہوہم اس کی بیروی کریں۔ آپ بیان کے این کوکول کوا یک تھی۔

### وفدالاشعرين

ی صلاللہ کا وفد کومشک سے تشہید رینا .....علاء نے فرمایا کہ اشعر بن رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے بات اللہ علیہ وسلم کے باس آئے ، وہ بچاس آ دی تھے بیا ہے ، وہ بچاس آ دی تھے بیا ہے اللہ علی اللہ

جب مدینے کے زویک چہنچ گئے تو کہنے لگے کہ 'غداً نسلفی الاحبد محمد اخوبہ " (کل ہم احباب ملیں سے جمدرسول اللہ علیہ وسلم اوران کی گروہ ہے) یا ایر استان الله می الله علیه وسلم کوستر خیبر میں پایا ،رسول الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضری دی ، بیعت کی اور اسلام لائے ،رسول الله علیه وسلم نے قر مایا کہ اشعرین لوگوں میں ایسے ہیں جیسے تھیلی میں مشک ہو۔

#### وفدحضرموت

آ پینالیقی کا دعافر مانا ..... اال علم نے کہا ہے کہ وفد حضر موت وفد کندہ کے ہمراہ رسول النّد علیہ وسلم کے پاس آ باید لوگ بنی ولیعد شاہان حضرت موت حمرۃ ونوس وشرح والصفہ تنے یہ لوگ اسلام لائے۔ کے پاس آ بایدلوگ بنی ولیعد شاہان حضرت موت حمرۃ ونوس وشرح والصفہ تنے یہ کوش کا کہ میں اسلام و بجرت کے شوق میں آ با موں ، آ پینالیق نے ان کے لئے دعافر مائی اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔

الصلواة جامعة كى آوازلگانا ..... حضرت واكل بن جرى آن كنوشى مين آوازلگائى كى مالصلواة جامعة تاكدلوگ جاند الصلواة جامعة تاكدلوگ بين آوازلگائى جاتى تقى ،

آ ب نے معاوبیکو کم و با .....رسول الله صلی الله علیه وسلم نے معاوبی بن ابی سفیان کو تھم و با کہ انھیں تفہرائیں وہ وائل کے ہمراہ روانہ ہوئے ، وہ وائل اونٹ پرسوار تنے۔

معاویہ نے ان سے کہا کہ ابنا جوتا میری طرف ڈال دیجئے (میں اسے پہن لوں) انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایسانہیں ہول کہ تمہارے پہننے کے بعد میں اسے پہنوں ،معاویہ نے کہا کہ گرمی کی شدت میرے یا وَس جھلے دیتی ہے ،انھوں نے کہا کہ میری اونمنی کے سائے میں چلو،بس بہی تمہارے شرف کے لئے کافی ہے۔

جب انھوں نے اپنے وطن کی روائلی کا ارادہ کیا تو رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے بیفر مان لکھ دیا۔

یہ فرمان محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وائل بن حجر شاہ حضرت موت کے لئے ہے کہ تم اسلام لائے ، جوز مین اور قلعے تمہارے قبضے میں ہیں وہ میں نے تمہارے لئے کرد ئے تم سے دس میں سے ایک حصہ لے لیا جائے گا، جس میں انصاف کرنے والاغور کرے گا، میں نے تمہارے لئے ریشر طکی ہے بتم اس میں کی نہ کرنا، جب تک کہ دین قائم ہے اور نبی ومومنین اس کے مددگار ہیں۔

میں میں اللہ کا لفتوہ کے لئے ووائنا نا .... ابن ابی عبیدہ سے دوایت ہے کہ کوئوس بن معدی کرب بن دلید مع اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور وفد آئے یہ لوگ روانہ ہوئے تو مخوس کولقوہ ہو گیا ،ان میں سے پچھلوگ والیس آئے ،اور عرض کی یارسول اللہ عرب کے سردار کولقوہ ہو گیا ، آپ ہمیں اس کی دوایتا ہے۔
میں سے پچھلوگ والیس آئے ،اور عرض کی یارسول اللہ عرب کے سردار کولقوہ ہو گیا ، آپ ہمیں اس کی دوایت ہوئے۔
میں اس کی شفاء ہے لامحالہ اس کی طرف جانا ہے ،اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ تم لوگوں نے میر سے پاس سے روانہ ہوتے میں اس کی شفاء ہے لامحالہ اس کی حدید ہوئے ، جو اللہ کو نا گوار وقت کیا کہا تھا ، (جس کی وجہ سے میں المی ،افھوں نے حضرت معاویہ سے متلجرانہ کلمات کیے تھے ، جو اللہ کو نا گوار ہوئے ،ان لوگوں نے بہی کیا وہ استھے ہوگئے۔

عمروبن مہاجرامکندی ہے روایت ہے کہ ایک خاتون حضرت موت کے قبیلہ بیعد کی تھیں جن کا نام تبنا ۃ بنت کلیب تھا ، انھوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک لباس بنایا ایپ بیٹے کلیب کو بلایا اور کہا کہ اس لباس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باس لے جاؤوہ اے آ پہلائے کے باس لائے ، اوراسلام قبول کیا۔ مسلی اللہ علیہ وسلم نے ابنی قوم کہ تعریض رسول اللہ علیہ وسلم نے ابنی قوم کہ تعریض کرتے ہوئے یہا شعار کہے ہیں۔

لقد مسح الراس ابابینا ولم یمسح وجن بنی بحیر ترجمہ: رسول الدّصلی الدّعلیہ وسلم نے ہمارے داداکے چبرے پر ہاتھ پھیرا بی بحیر کے چبروں پر آپ نے ہاتھ ہیں پھیرا شہابھم وشیبھم سواء فهم فی الوم اسنان المحمیو شبابھم وشیبھم سواء فهم فی الوم اسنان المحمیو ترجمہ: چنانچان لوگوں کے بوڑ ھے اور جوان سب برابر ہیں وہ سب کمینہ پن میں گدھوں کے دانتوں کی طرح ہیں۔ کلیب جب نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انھوں نے بیا شعار کہے:

من وشنر برھوت تھوی ہی عذافرۃ الیک یا خیرمن یحفی وینتعل ترجمہ: میں برہوت سے آرہا ہوں آتے ہوئے جھک جھک جاتا ہوں میں آپ کی جناب کی خدمت میں حاضر ہور ہا ہوں اے ان سب سے بہتر جو پا بر ہنداور پاپوشیدہ ہیں۔

ت جوب بی صفصفاغیر اسنامله تز داد عفواذاسا کلت الابل ترجمہ: سواری مجھےا بیے میدانوں ہے لارہی ہے، جہاں تالا بوں کے گھاٹ بھی گردآ لود ہیں ،اونٹ جب تھک جائیں توان کا گردوغباراور بڑھ جائے ،

شھرین اعملھا تھاعلی و جل ارجوبداک ثواب اللہ یار جل ترجمہ:ای دشت نوردی میں دومبنے گزر گئے کہ ندامت کے ساتھ سفر کررہا ہوں اوراس سغرے اللہ کے اجر وثواب کی امیدر کھتا ہوں۔

انت النہی الذی کنا نخبرہ وبشو تنا بک التورۃ والرسل ترجمہ: آپ ًوہی نبی ہیں جن کی ہمیں خبروی جارہی تھی ہمیں توریت نے اور پیمبروں نے آپ کے متعلق بٹارت دی تھی۔

آ ب کا وعافر مانا .....علقه بن وائل سے روایت ہے کہ وائل بن جر بن سعد الخزری بطور وفد نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان کے چبرے پر ہاتھ پھیرااور دعافر مائی انھیں ان کی توم کاسر دار بنایا۔

آپ نے لوگوں سے تقریر فر مائی کہ اے لوگو، بیہ وائل بن حجر جیں جو تمہارے پاس اسلام کے شوق میں حضرموت سے آئے جی ،اس بر آپ نے اپنی آواز کو بلند فر مایا ، پھر معاویہ سے فر مایا کہ انھیں لے جا وَاوران کور آمیں مکان میں ضہراؤ۔

حضرت معاوية كامهمان نوازى كرنا .....حضرت معاويات كباكير أنس الحيارى ك

شدت ہے میرے یا دَل جھِلُس رہے تھے ، میں نے (واکل بن جمرہ ) کہا کہ مجھے(اونٹ پر) اپنے بیٹھے بٹھا کیجئے ،انھوں نے کہا کہتم بادشاہوں کے ساتھ ہم نشینوں میں ہے ہو، میں نے کہا کہا چھاا ہے جوتے مجھے دے دہیئے کہانھیں پہن کرگری کی تکلیف ہے بچو ،انھوں نے کہا کہ اہل یمن کو یہ خبر نہ پہنچے کہ رعایا نے بادشاہ کا جو تہ بہن لیاا گرتم چا ہوتو میں تہارے لئے اپنی اونٹی کو (تیزی ہے ) روک لول اورتم اس کے سائے میں چلو۔

حضرت معاویہ نے کہا کہ پھر میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوان کی گفتگو کی خبر دی تو فر مایا کہ بے شک ان میں جاہلیت کا حصہ ہاتی ہے، جب انھوں نے واپسی کاارادہ کیا تو آپ نے فر مان لکھ دیا۔

#### وفداز دعمان

علاء بن الحضر می کوامل یمن کی طرف بھیجنا .....علی بن محمدے دوایت ہے کہ اہل ممان اسلام لائے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاء بن الحضر می کوان لوگوں کے پاس بھیجا کہ وہ ان کوشرائع اسلام سکھا کیں اورز کو ہ وصول کریں۔

یں ہیں۔ ان لوگوں کا ایک وفدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ ہوا جن میں اسدین یبرح الطاحی بھی تھے، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے آپ سے درخواست کی کہان کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے مخص کو جمیجیں جو ان کے معاملات کا انتظام کرے۔

مخربتهالعبدی ٰنے جن کانام مدرک بن خوط تھا عرض کیا کہ مجھےان لوگوں کے پاس بھیج دیجئے ، کیونکہان کا مجھ برایک احسان ہے ،انھوں نے جنگ جنوب میں مجھے گرفتار کرلیا تھا ، پھر مھے پراحسان کیا ( کہر ہاکردیا )

مسلمہ بن عمیا زکا آپ کے باس آنا ..... آپ نے انھیں کوان لوگوں کے ہمراہ عمان بھیج دیاان کے بعد سلمہ بن عمیا ذالاز دی اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ہمراہ آئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کس کی عمیا دت کرتے ہیں اور کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے انھیں بتایا تو عرض کی کہ آپ اللہ سے دعا سیجئے کہ وہ ہماری بات اور الفت کوجع کردے۔

آ ب نے ان لوگوں کے لئے دعا فر مائی سلمہ اور ان کے جمراہ اسلام لائے۔

حبلیجہ بن شجار کا بن کر بیم کے بیاس آنا ..... اہل علم نے کہا ہے کہ جلیجہ بن شجار بن صحار الغافق اپنی قوم کے چندآ دمیوں کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم ہم لوگ اپنی قوم کے چندآ دمیوں کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم ہم لوگ اپنی قوم کے اوراد بھیڑ عمر کے لوگ ہیں۔ قوم کے اوراد بھیڑ عمر کے لوگ ہیں اسلام لائے ہیں ہمار ہے صدقات میدانوں میں رکے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ تمہمارے وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے ہیں تم پر دہی امور لازم ہیں جو مسلمانوں پر لازم ہیں۔ حضرت عوذ بن سریر الغافق نے کہا کہ ہم اللہ پرائیمان لائے اوراس کے دسول کی ہیروی کی۔

### وفدبارق

آ بی صلی الله علیه وسلم کا فر مان فلبیله بارق کے واسطے .... اہل علم نے کہا ہے کہ وفد بارق رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس تو آپ نے اضیں اسلام کی وٹوت دی و دلوگ اسلام لائے اور بیعت کی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے انھیں فرمان لکھ دیا کہ:

یے فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے بارق کے لئے ہے نہ تو بارق ہے بغیر پوچھےان کے پھل کا نے جائیں گے ، نہ سروی یا گرمی میں ان کے بطن میں جانور پاس ہے گزرے تو اس کی تین دن کی مہمان داری (ان کے ذہے ) ہوگی جب ان کے پھل بک جائیں تو مسافر کواتے گرے پڑے پھل اٹھانے کاحق ہوگا جواس کے پیٹ کو بھردے ، بغیراس کے کہ وہ اپنے ہمراہ لا دکر لے جائے۔

مواه شدا بوعبيده بن الجراح وحذيف بن اليماني (بقلم الي بن كعب)

#### وفدروس

طفیل بن عمر و دوسی کا اسلام لا نا ..... اہل علم نے کہا ہے کہ جب طفیل عمر و بن الدوی اسلام لائے تو انھوں نے اپنی قوم کودعوت دی ،وہ اسلام لائے اورستریا ای آ دمی جوقر ابت دار تھے ،مدینے آئے ان میں ابو ہریرہ ہ وعبداللہ بن از ہیرالدوی بھی تھے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ميں تنصے بيلوگ آپ كے پاس كئے اور و بيل آپ سے ملاقات كيس ہم سے بيان كيا گيا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے غنيمت ميں سے ان لوگوں كا بھی حصد لگايا بيلوگ آپ كے ہمراہ مدينے آسے۔ طفیل بن ممير نے عرض كی يارسول الله صلى الله عليه وسلم مجھ ميں اور ميرى قوم ميں جدائی نه فرمائي - آپ نے ان سب كوحرہ الدجاج ميں تفہرايا۔

حضرت ابوہریرہ جب وطن سے نگلے تو اپن ہجرت کے بارے میں پیشعرکہا۔ رات کوسفر کرتے تو تکلیف اٹھاتے رہ نورد ہیں کے اس سفرنے کفر کی آباد کی سے نجات دلا دی۔ حضرت عبداللّہ ابن از ہیر نے عرض کی یا رسول اللّہ صلّی اللّہ علیہ وسلّم مجھے اپنی قوم میں شرافت ومر تبہ حاصل ہے آپ مجھے ان پرمقرر فرماد ہجئے ۔

آ پ نے عمر دوسی سے ارشما دفر مایا .....رسول القصلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ اے برا دردوس اسلام غریب (ہونے کی حالت میں ) شروع ہوا اورغریب ہی ہوجائے گا جو اللہ کی تقعدیت کرے گا نجات پائے گا جو کسی اور طرف ماکل ہوگا ہر با دہوجائے گا ہمہاری قوم میں سب سے بڑے تو اب والا وہ مخض ہے جوصد ق میں سب سے بڑا ہو ااور حق عقریب باطل پرغائب ہوجائے گا۔

### وفدثماله والحدان

سعد بن عباد ومحد بن مسلمه كى شهادت سهادت بن به به كه عبدالله بن عنس المهالى ومسلية بن بران الحدانى الحجد الله بن المهالى ومسلية بن بران الحدانى الحج الحجمة بن المحمد كم بعدرسول الله عليه وسلم ك باس آئ و اوراسلام لائ رسول الله عليه وسلم ك باس آئة وم كى جانب سے بيعت كى۔

رسول انٹیصلی اللہ علیہ وسلم نے جوز کو ۃ ان کے اموال پر مقرر فر مائی اس کے متعلق ایک تھم نا مدان لوگوں کو تحریر فر مادیا جس کو ثابت بن قبیس بن شاس نے لکھااس پر سعد بن عبادہ دمجمہ بن مسلمہ کی شہادت ہوئی۔

# وفداسكم

فنبیلہ اسلم کے موشی اور فراکض زکو ہ کا فر مان تجریر ..... اہل علم نے کہا کیمیر بن افسی قبیلہ اسلم ی ایک جماعت کے ہمراہ آئے ،ان لوگوں نے کہا کہ ہم الله درسول پر ایمان لائے ،آپ کے طریقے کی پیروی ،آپ ایک جماعت کے ہمراہ آئے ،ان لوگوں نے کہا کہ ہم الله درسول پر ایمان لائے ،آپ کے طریقے کی پیروی ،آپ اور بھی اور بھی جا کیں ، کیونکہ ہم لوگ انسار کے ہمائی ہیں اور بھی وفراخی میں ہمارے ذہے ہمی آپ سلی الله علیہ وسلم کی وفاداری و مددگار ہے۔

ا بوعبیدة اور حضرت عمر می شهاوت ..... رسول الله صلی الله علیه و منام نے فرمایا که اسلم کو خدا سلامت رکھے اور غفار کی خدامغفرت کرے۔

رسول التُدصلی التُدعلیہ وسلم نے اسلم اور تمام مسلم قبائل عرب کے لئے خواہ وہ ساحل پر رہتے ہوں یا میدان بیں ایک فرمان تحریر فرمادیا جس بیں مواثی کے فرائض وزکو ۃ کا ذکر تھا ،اس صحیفہ کو ٹابت بن قیس بن شاس نے کھھااور ابوعبیدۃ " بن الجراح وعمر بن الحطاب کی شہادت ہوئی۔

# وفدجذام

آ ب صلی الله علیه وسلم کی طرف بطور مدی غلام بھیجوا تا .........ان علم نے کہا کہ رفاعہ بن ذید بن عمیر بن معبد الجذابی جو بنی العصیب کے ایک فرد سے ، بل خیبرایک سلم میں رسول الله علی وسلم کے باس آ کے آب سلی الله علیہ وسلم کو بطور مدلیة آیک غلام دیا ، اور اسلام لائے ، رسول الله علیہ وسلم نے انھیں ایک فرمان لکو دیا۔

یو ممان رسول الله علیہ وسلم کی طرف سے رفاعہ بن زید کے لئے ان کی قوم اور ان کے ہمراہیوں کے بنام ہو رفاعہ ان لوگوں کو الله کی طرف و میں جو انکار کرے اسے دوماہ کے لئے ان می مروا کو الله کی طرف وقت دیں جو آ جائے وہ الله کے گروہ میں ہے جو انکار کرے اسے دوماہ کے لئے امان ہے بقوم نے دعوت قبول کی اور اسلام لائی۔

فر وہ بن عمر وکا خیجر مدیم کرنا ... نقیس بن ناتل الجذامی ہے روایت ہے کے قبیلہ جذام میں بن نفا شدکے فروہ بن عمر وکا خیجر مید میں کرنا ... نقیس بن ناتل الجذامی ہے روایت ہے کے قبیلہ جذام میں بن نفاشہ کے فروہ بن عمر وکا خیجر مید میں بی نفاشہ کے ا

ا کی شخص تنے جن کا نام فروہ بن عمر و بن النافر ہ تھا ،انھوں نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم کواپنے اسلام کی خبر بھیجی اور ایک سفید مادہ خچر بطور مدید پیش کی۔

ا بل روم کی زیاد تی ..... فردہ روم کی جانب سے رومیوں سے طے ہوئے علاقہ عرب پر عامل تھے ان کا متقرین اور اس کے متصل کا علاقہ شام تھا ،اہل روم کوان کے اسلام کی خبر پنجی تو ان کوطلب کیا گرفآ رکر کے قید کرلیا پھر انھیں نکالا کہ گردن ماردیں۔

انھون نے پیشعر کیے ۔

ابلغ سواۃ المومنین بانبی سلم لوبی اعظمی ومقامی ترجمہ: سردارمومنین کومیری خبر پہنچادواہے رب کے لئے میرے بڑیاں بھی مطبع ہیں اورمیرامقام بھی فرماں پردارمقام ہے

### وفدمهره

آ ب کے باس فنبیلہ مہرہ کا آ نا ..... ابل علم نے کہا کہ وفد مہرہ جن پر مہری بن الا بیض رئیس سے آیارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام چیش کیا ہے لوگ اسلام لائے آپ نے ان کو انعام دیا اور ایک فرمان لکھ دیا۔

آ ب صلی الندعلیہ وسلم کا مہر ہ بن الا بیض کے لئے فر مان ....... یفر مان رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا مہر ہ بن الا بیض کے لئے ان مہر ہ کے تعلق ہے جو آ تخضرت پر ایمان لا ئیں نہ تو یہ فنا کیسے جا ئیں علیہ وسلم کی طرف ہے مہر ہ بن الا بیض کے لئے ان مہر ہ کے تعلق ہے جو اس حکم کو بدلے گا وہ گویا جنگ کرے گا اور جو اس پر باد کیئے جا ئیں ،ان پر شرائع اسلام کا قائم کرنا واجب ہے جو اس حکم کو بدلے گا وہ گویا جنگ کرے گا اور جو اس پر ایمان لائے گا تو اس کے لئے اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریے ،گری پڑی چیز (مالک کو) پہنچا تا ہوگی مواشی کو سیراب کرنا ہوگا میل کچیل برائی ہے ، بے حیائی تا فرمانی ہے۔

( بقلم محمد بن مسلمة الانصاری )

قبیلہ مہرہ کا ایک اور فرد سے اہل علم نے کہا کہ قبیلہ مہرہ کے ایک تخص جن کا نام زبیر بن قرضم بن الجیل بن قباث بن قوی بن نقلان العبدی بن الآ مری بن حیدان بن عمر دابن الحاف بن قضاعہ جوالشحر سے نتے ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم ان کی بعد مسافت کی وجہ ہے اکرام و مدارت فر ماتے بتھے، جب انھوں نے واپسی کا اراد ہ کیا تو آپ نے انھیں بٹھایا اور سوار کرایا ،اورانھیں ایک فر مان تحریر کرویا جوآج تک (بہعبد مصنف) ان لوگوں کے پاس ہے۔

#### وفدحمير

رسول النّه صلى النّه عليه وسلم كے باس لائے۔

ميروا قعيه وكاب سيرواقعه و هائه آپ خصرت بلال كوتكم ديا كدان كوهرائي مدارت وضيافت كرير-

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حارث بن عبدالكلال وسيم بن عبدكلال ونعمان سردار وں ذي عين ومعافر ۽ ہمدان كے نام تحرير فر مايا كہ!

قبیل حمیر کے لئے فر مان … امابعد میں ای اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں تہارے قاصد ملک رام سے واپسی کے دفت ہمارے پاس پہنچا میں ملک رام سے واپسی کے دفت ہمارے پاس پہنچا میں کہارا پیغام اور تمہارے یہاں کی خبریں ہمیں پہنچا میں تمہارے اسلام اور قل مشتر کین کی خبر دی ،بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی ہدایت سے سرفراز نہ کیا ہے بشرطیکہ تم لوگ نیکی کرواللہ ورسول کی اطاعت کرونماز کو قائم کروز کو قادا کروادر غنیمت میں سے اللہ کافمس اس کے نبی کافمس اور فتی تعدید وصد قد وز کو قامونین برفرض کیا گیا ہے ادا کرو۔

# وفدنجران

قبیلہ نجران کے فرمان سساہل کے کہا کدرسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان اہل جرکے نام بھیجا ان کے چودہ شرفانے نصاری کا ایک وفد آپ کے پاس روانہ ہوا۔ جن میں قبیلہ کندہ کے عاقب عبدالمسے بنی رہید کے ابوالحارث بن علقہ اوران کے بھائی علقمہ اوران کے بھائی کرزاور میدواؤس فرزندان حارث وزید بن قیس وشیبہ وخویلہ وخالد وعمر و وعبیداللہ بھی ہتھے۔

ان میں تمین آ دمی شے جو تمام معاملات کے نتظم ہتے ، حضرت عاقب امیر دمشیر تھے ، انھیں کی رائے پروہ لوگ حمل در آ مدکرتے تھے ، ابوالحارث اسقف (پا درمی) اور عالم وامام ونتظم مدارس تھے سیدان کی سواریوں کے نتظم تھے۔ کرزبرا درا بوالحارث بیشعر پڑھتے ہوئے ان سب کے آگے بڑھے۔

اليك تغدو وقلقاوغينها معرضا وبطنها جنينها

ترجمہ: آپ کی خدمت میں اس طرح حاضر ہور ہے ہیں کہ مرکب کے شکم میں جو بچہ ہے وہ بھی مضطرب ہے مخالفا دین النصاری دینها

ترجمہ: نصاریٰ کے مذہب سے ان کا مذہب بالکل جدا ہے۔ (بیشعر پڑھتے ہوئے)وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ، وفدان کے بعد آیا ،لوگ میں داخل ہوئے ان کے بدن پرچبرہ کے کپڑے اور جاور بی تھیں جن پرحریر کی پٹیاں گئی تھیں۔

آ پ کا منه پھیرلینا ...... یاوگ سجد میں مشرقی کی جانب (جدهر بیت المقدس ہے ،نماز پڑھنے کو

کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ ان کورہے دو۔

جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ بات نہیں کی ،حضرت عثمانؓ نے ان سے کہا کہ میتمہاری اس ہیئت کی وجہ ہے۔

۔ صلابقت کا مباہلہ کرنے کے لیے کہنا .....اس روز و ولوگ واپس چلے گئے ، میں کورا ہوں کے اباس آ بینائیٹ کا مباہلہ کرنے کے جواب دیا آخیں اسلام کی دعوت دی ان لوگوں نے انکار کیا ،اورآپس میں بہت میں آئے اسلام کیا تو آپ تافیلے نے جواب دیا آخیں اسلام کی دعوت دی ان لوگوں نے انکار کیا ،اورآپس میں بہت مختگوا ور بحث ہوئی۔

آ ب النائية نے انھیں قرآن سایا اور فرمایا کہ میں تم ہے جو کچھ کہتا ہوں اگرتم انکار کرتے ہوتو آؤمیں تم میں ہے۔ ہے مبللہ کروں گاء (لیعنی بیدعا کروں گا کہ ہم دونوں میں جوفریق باطل پر ہوخدااس پرلعنت کرے)

مہ صلابقتہ کے باس سلم کے لئے آتا ۔۔۔۔ اس بات پروہ لوگ واپس کے مبح کوعبدا سے اوران میں اسپیلیسٹے کے مبح کوعبدا سے اوران میں سے دوصا حب تقلمندرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ،عبدا سے خیا کہ میں بیرمناسب معلوم ہوا ہے کہ آپٹیلیٹ ہوجا ہیں تھم دیں ہم مان لیس سے اور آپٹیلیٹ سے میابلہ نہ کریں آپٹیلیٹ جوجا ہیں تھم دیں ہم مان لیس سے اور آپٹیلیٹ سے کرلیس سے۔

آپ علیت ان ہے دو ہزار ہتھیا روں پر (اورامور ذیل براس طرح صلح فرمائی کہ ایک ہزار ہتھیا رہررجب میں اور ایک ہزار ہرصفر میں واجب الاواء ہوں کے اگر یمن سے جنگ ہوتو نجران کے ذیے بطورعاریت میں زر ہیں اور میں نیز سے اور میں ادن اور میں گھوڑے ہوں گے۔ نجران اوران کے آپ پاس والوں کی جان مال مذہب، ملک، زمین ، حاضر، غائب اوران کی عبادت گاہوں کے لئے اللہ کی پناہ اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ داری ہے، نہ تو ان کا کوئی استف اپنی استفی سے نہ کوئی راجب اپنی رہانیت سے اور نہ کوئی تو ف کرنے والا اپنے وقف سے ہنایا جائے گا اس پر آپ علی ہے نہ کواہ قائم فرمائیے جن میں سے ابوسفیان بن حرب واقر ع بن حاب ومغیرہ بن شعبہ بھی تھے۔

اہل نجران کا عہد و فا ..... بیاوگ اپنے وطن واپس سے ،سیدوعا قب بہت ہی کم تظہر نے پائے تھے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے ،اوراسلام لائے آ پیافیٹے نے انھیں ابوا یوب انصاری کے مکان برا تارا۔
اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے ،اوراسلام لائے آ پیافیٹے نے انھیں ابوا یوب انصاری کے مکان برا تارا۔
اللہ نجران ، جوفر مان نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے تحریر فر مایا تھا آ پیافیٹے کی وفات تک اس کے متابقہ متابق

مطابق رے (الله كاسلام وصلوات وسلام ورحمت وعنوان آ ينافي يربو)

ابوبکر طلیفہ ہوئے تو انہوں نے ابنی وفات کے وقت ان کے متعلق وصیت تحریر فرمایا اس برعمل کرتے ہوئے ،ان کوکوئی نقصان نہ پہنچائے امرائے شام وعراق میں سے بیلوگ جس کے پاس پہنچیں وہ انھیں فراخ دلی سے زمین دیں اگروہ اس میں کام کریں تو وہ ندان کے خلاف کیلئے صدقہ ہے۔اس میں کسی کوان پر نہ گھنائش ہا اور نہ کوئی جو مسلمان کے پاس موجو و بہوتو ان پرظلم کرنے والے کے خلاف ان کی مدد کرے کیونکہ یہ وہ قوم ہے کن کی ذمد داری ہے مسلمان کے پاس موجو و بہوتو ان پرظلم کرنے والے کے خلاف ان کی مدد کرے کیونکہ یہ وہ قوم ہے کن کی ذمد داری ہے (عراق وشام آئے کے بعد ان کا دوسال کا جزید آئیس معاف کریا دیا جائے گا تھیں سوائے اس جا کداد کے جس میں یہ کام کریں اور کسی چیز میں (محصول دینے کی تعلیف نہ دی جائے گی ندان پرظلم کیا جائے ، گواہ شد ، ممثان بن عفان ہیعت

معتیب بن ابی فاطمدان میں سے پچھاوگ عراق بہنچاورمقام تجرانیہ میں اترے جوکوفہ میں ہے۔

# وفدجيشاني

عامل يمن كاشراب كے متعلق و ما فت كرنا .....عروشيب دوايت به كمابود ب الحيشاني بي قوم كے چند آ دميوں كے ساتھ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس آئے ان لوگوں نے آپ سے يمن كى شراب كے متلق ہو جھاكيا ،اس ذيل ميں تبع كانام ليا جوشهد ہے بنتى ہادر ہزر كاجوجو ہے بنتى ہے۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تنہیں اس سے نشہ ہوتا؟ عرض کی ،زیا دہ پیش تو نشہ ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا قبیل بھی حرام ہے جس کے قبیل سے نشہ ہوتا ہے ہواُ نھوں نے آپ سے اُس شخص کے بار سے میں پوچھا کیا جوشراب بنائے اوراسپنے کارندوں کو پلائے ،رسول اللہ صلے اللہ علیہ دملم نے فرمایا کہ پرنشہ والی چیز حرام ہے

### وفدالسباع (درندون کاوفد)

بھیٹر یا کا آپ کے سما منے آٹا .....مطلب بن عبداللہ بن خطب ہے روایت ہے کہ جس وقت مدینے میں رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا میں رسول اللہ صلی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فر ما تھے ایک بھیٹر یا آیارسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آواز کرنے لگا۔ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بید درندوں کا قاصد ہے جو تمہارے پاس آیا ہے ،اگرتم لوگ ا س کا کوئی حصہ مقرر کر دوتو اس کے علاوہ کسی چیز پر نہ بڑھے گا اوراگرتم اس کو چھوڑ دواوراس سے بچوتو وہ جو پچھ لے لے گا اس کا راز تی ہوگا۔

صحابہ نے عرض کیا! یارسول اللہ ہم تو اس کے لیے کسی چیز پر بھی راضی نہیں، نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی طرف اپنی اُٹکیوں سے اشارہ فر مایا کہ ان لوگوں کے پاس سے جلدی چلا جا، وہ بلیث گیا، دیکھا تو بھاگ رہاتھا۔

# رسول التمسلي التدعليه وسلم كاتذكره توريت وانجيل ميس

تورات میں آب کی تعریف کا تذکرہ .... ابن عباس ہدوایت ہے کہ میں نے کعب الاحبارے پوچھا کہ آپ توریت میں بی محدر سول الله صلی الله علیه وسلم کی کیسی تعریف پاتے ہیں انھوں نے کہا۔

ہم آپ کواسطرح پاتے ہیں کہ (نام نامی) محمد بن عبداللہ (صلّی اللّٰدعلیدوسلم) مقام ولا دت مکہ اور بجرت گاہ کھجوروں کا باغ (بعنی مدینہ) ہوگا آپ کی سلطنت شام میں ہوگی ، نہ تو آپ (معاذ اللّٰہ نے ہو دہ بات کرنے والے ہوں گے نہ بازاروں میں شور فیل کرنے والے بدی کا بدلہ نہ لیس کے ،معاف کردیں کے اور بخش دیں گے۔

آ ب کی انعت تو رات میں ..... ابوصالح سے روایت ہے کہ کعب نے کہا!محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نعت صفت تو ریت میں یہ ہے مصلی اللہ علیہ وسلم میرے پہندیدہ بندے ہیں ،نہ بدخلق ہیں نہ بخت کلام ،نہ بازاروں میں

شور وغل کرنے والے بیں نہ برائی کے بدیے بُرائی ، بلکہ معاف کر دیں گےاور بخش دیں گےان کی جائے ولا وت مکہاور جائے ہجرت مدینہ ہوگی ان کی سلطنت شام میں ہوگی۔

کعب سے روایت ہے کہ ہم توریت میں میہ پاتے ہیں کہ محد نبی مختار نہ بدا خلاق ہوں گے نہ سخت کلام نہ بازاروں میں شوروغل کرنے والے ہول گے، بُرائی کے بدلے بُرائی نہ کریں گے،معاف کردیں گےاور بخش دیں گے۔

ته می ایشیر ونذ مربہونا .....نیبن اسلم ہے روایت ہے کہ تمیں معلوم ہوا عبداللہ بن سلام کہا کرتے تھے کہ اسپ کا بشیر ونذ مربہونا .....نیبن اسلم ہے روایت ہے کہ تمیں معلوم ہوا عبداللہ بن سلام کہا کرتے تھے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كى صفت توريت ميں ميہ ہے كه "اے نبى ہم نے آپ كوشا ہد (ليعنی آپ كی شريعت كوموجود رہنے والا ،بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور البین کا محافط بنا کر بھیجا ہے آپ میرے بندے اور رسول ہیں ، میں آ ہے گانام متوکل (خدا پر بھروسہ کرنے والا ،رکھاہے ، نہ تو وہ بداخلاق ہوں گے نہ بخت کلام نہ راستوں میں شورغل کرنے والے،اور بُرائی کے بدلے بُرائی کریں گے،لین ذریعے سے ٹیڑ بے ہوجانے والے قدیب کوسیدھانہ کردوں اس طرح ے كەلوگ" لاالسە الاالله "كىنىڭىس،أن كەزرىيغەت نابىنا آئىھوں كوادر بېرے كانوں كوادرغلاف چڑھے ہو ئے ولول کو کھول دیے گا۔''

حضرت کعب کومعلوم ہوا تو انھوں نے کہا کہ عبداللہ بن سلام نے سیج کہا۔

میہودی کافعل ..... آپ کے بارے میں ایک بہودی نے کہا! توریت میں رسول الله صلی علیه وسلم کی کوئی نعت صفت الیسی ندر ہی جومیں نے ندد کھیے لی ہو ہسوائے حکم کے ، میں نے تمیں دینارا یک معینہ میعاد وقت کے لیے آپ کو قرض دیے تھے، میں آپ کوچھوڑے رہاجب میعادوفت کا ایک روز رہ گیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی ،اے محمد (صلی اللّٰدعلیہ وسلم) میراحق ادا کر دیجیے،اے نبی عبدالمطلب کے جماعت آپ کو گوں کی ٹال مٹول بہت بڑھ گئے ہے۔

حضرت عمر کا غصبه .....حضرت عمرٌنے کہااو یہودی خبیث ،اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تیرا سرتو ڑ ڈالٹارسول الٹدصلی الٹدعلیہ وسلیم نے فر مایا کہا ہے ابوھفص (عمرؓ) خداتمہاری مغفرت کرے ۔ہم دونوں کواس کلام کے علاوہ تم سے اس امر کی ضرورت تھی کہتم مجھے اُس کا قرض اوا کرنے گامشورہ جو مجھ پر واجب ہے، وہ (یہودی) اس کا مختاج تھا کہتم اس کاحق وصول کرنے میں اس کی مدد کرتے۔

آ ب کی فراخ دلی .......... یہودی نے کہا کہ میری جہالت ویخی سے برابرآ پے کے علم ونری میں اضافہ ہی ہوتا ر ہا۔ آپ نے فر مایا اے بہودی تیرے حق کا وقت تو کل ہوگا ،اس کے بعد آپ نے فر مایا کہا ہے ابوحفص اس کو اُس باغ میں لے جا وَجواس نے پہلے روز ما نگا تھا ،اگر بیراضی ہوجائے تو اس کواشنے اسنے صاع دے دواور جو پچھتم نے اس کو کہا ہےاُ س کی وجہ ہےاتنے اپنے صباع زائد دے دو،اگر د ہراضی نہ ہوتو پھری یہی اسکوفلا ل فلال ماغ ہے دے دو وہ تھجور پر راضی ہو گیا ،عمر نے اُس کووہ دیا جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا تھا اورا تنا زیادہ بھی جس کا

بہودی کا کلمہ شہا دست بڑھ صنا .... بہودی نے تھجور پر قبضہ کرلیا تو کہا'' اشھید ان لا المدہ الااللہ واندہ دسول الله ''اے عمر آپ نے مجھے جو بچھ کرتے و یکھا مجھے اس پر تخض صرف اس بات نے تیار آ مادہ کیا کہ میں نے تمام سفات جو ندکور ہے تو رہے تی رسول التد علیہ وسلم میں مشاہرہ و کھے نی تھیں عرف تھم باتی تھا آج میں نے وہ بھی آزمالیا، میں نے آپ کو توریت کی صفت کے مطابق یا یا۔

میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ ریم تھجوراور میرے مال کا نصف حصہ تمام فقرائے سلمین پرصرف ہوگا ،عمر ؓنے کہا کہ یابعض فقراء تو اس نے کہا کہ یابعض فقراء ہر۔

اس بہودی کے تمام کھروالے اسلام لے آئے سوائے ایک سود واصد سالہ بذھے کے جوایئے عفر پر قائم رہا

تورات میں آپ کے بارے میں فرکور ہوتا ..... عظاء بن بیارے دوایت ہے کہ عبداللہ بن ورات میں آپ کے بارے کہ بار کے میں فرکور ہوتا ..... عظاء بن بیارے دوایت ہے کہ عبداللہ بن واللہ عرو بن العاص ہے ہی صلے اللہ علیہ وسلم کی صفت جو مزکور ہے توریت میں دریا فت کیا تو انھوں نے کہا کہ ' ہاں' واللہ وریت میں ہی آپ کی وہی صفت بیان کی گئی ہے جو تر آن میں ہے با ایھا النبی انا اوسلنا ک شاھد آو میشو آ و سندیہ دور آپ ہی توریت میں ہے کہا ہے ہی ہم نے آپ کو شاہد وبشر ونذ براور بے پڑھوں کا محافظ بنا کر بھیجا ہے آپ میرے بند ہوا فلا تی ہیں نہ بخت کلام نہ راستوں میں بکواس میرے بند ہوا فلاق ہیں نہ بخت کلام نہ راستوں میں بکواس میرے بند والے ، برائی کے بدلے بُر ائی نہ کریں گے ، بلکہ معاف کردیں گاور بخش دیں گے ، میں اس وقت تک آنھیں وفات نہ دوں گا تاجب تک کہ تا وقت کہ میں آپ کے ذریعے سے نیز ھے دین کوسیدھا نہ کردوں اس طرح کہ لوگ ' لا اللہ الاللہ '' کہ لگیس اس کے ذریعے سے نابینا آ کھا ور بہرے کان پا تیں گیا اور غلاف چڑھے ہوئے دل کواللہ اس طرح کہ ول کواللہ اللہ کول دے گا کہ وہ ' لااللہ '' کہ بنگیس اس کے ذریعے سے نابینا آ کھا ور بہرے کان پا تیں گیا اور غلاف چڑھے ہوئے دل کواللہ اس کے ذریعے سے نابینا آ کھا ور بہرے کان پا تیں گیا اور غلاف چڑھے ہوئے دل کواللہ اللہ کول دے گا کہ وہ ' لااللہ الااللہ '' کہ نے لگیس ۔

کھب احبار نے بھی بہی بیان کیا سوائے اس کے کدان کے الفاظ بدلے ہوئے تھے جن کے معافی بہی تھے۔

حدیث قدی کامفہوم .....کثیر بن مرہ روایت ہے کہ الله فرماتا ہے کہ تمبارے باس ایسے رسول آگئے جوتو سست جیں ندکا بل ،وہ اُن آنکھوں کو کھولیں کے جو نا بیناتھیں ،ان کا نوں کو سننے والا بنا کیں گے جو بہرے تھے ،اُن دلوں کا بردہ جاک کریں گے جو غلاف میں تھے ،اور اُس سنت کوسیدھا کریں گے جونمیڑھی ہوگئی میہاں تک کہ لا السہ الااللہ کہا جانے گئے۔

آ بیگا امت کانشکرا دا کرنا ..... قادہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بعض کتب (سادیہ) میں بیے کہ محرسول اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بدخلق ہوں گے نہ بخت کلام نہ بازاروں میں بکواس کرنے والے اور نہ نہ ان کی امت ہر حال میں حمد (وشکر) کر افرانی کرنے والے بلکہ معاف کریں گے اور درگز رکریں گے ،ان کی امت ہر حال میں حمد (وشکر) کرنے والی ہوگی۔

يبودونصارى سے يوجھو! ....ابن عباس نے نف اسلو الهل الذكر" كي تفير ميں روايت بك

"، فاسلوا" ( دریا فت کرلو، کا خطاب مشرکین قرایش سے ہے کہتم یہود ونصاری سے پوچیدلو کدرسول الله صلی الله علیه وسلم کا ذ كرتوريت والجيل ميس ہے يائيس۔

قاده ـــاس آيت" أن المليس يسكت مون مسا انولنا من البينات والهدى الاية " يولوك بمارى نازل كي بمونى، بدايت ودِلا بُلُ وَچِهْ إِيا، عالانك "وهم يجدو نه مكتوبة عندهم في التورة والانجيل" (وه أنهين اپنے يبان توريت والجيل ميں لکھا ہواياتے ہيں،' ويسلعنهم اللاعنون (اورلعنت کرنے والے اُن پرلعنت کرتے ہيں، يعنی

سے سے سے متلعق تو رات .....عیر اربن حریث ہے روایت ہے کہ عائشڈ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق انجیل میں لکھا ہے کہ نہ برخلق ہوں گے نہ بخت کلام نہ بازاروں میں بکواس کرنے والےاور نہ مُرائی کے بد کے برائی کریں گے بلکہ معاف کریں گے اور درگز رکریں گے۔

آ **ب کی صفات تو ارت میں** ..... سہل مولائے عتبیہ سے روایت ہے کہ وہ اہل مریں کے نصرانی تھے اوراین والده اور چیا کی برورش میں بنتیم بتھے، جودہ الجیل پڑھا کرتے تھے۔

انھوں نے کہا کہ میں اپنے چیا کالبجۃ (انجیل) لیا اور اُسے پڑھا، جب میرے سامنے ایک ورق گز را تو مجھے اُس کی تحریر تے تجب ہوا، میں نے أے آئے ہاتھ سے چھواتو كياد مكھا ہوں كدان اوراق كے بچھ حصے كوند سے جوڑے ہوئے ہيں میں نے اٹھیں جاک کیا تو اُس میں محمر صلے اللہ علیہ وسلم کی نعت صفت یا کی کہ'' نہ تو آپ بہت قامت ہوں گےنہ بلند بالا ، گورے ہوں گےاور کا کلیں ہوں گی ، دونوں شانوں کے درمیان مہر ہوگی ، وہ بکثر ت زانوسمیٹ کر جیٹھیں ے ،اورصد قد قبول ندکریں گے ،گدھے اوراُنٹ پرسوار ہوں گے بکری کا دودھ دو ہیں گے ، پیوند دارکر تدپینیس گے ،جو ابیا کرے وہ تکبرے یاک بری ہے اور وہ ایسا کریں گے، وہ اساعیل کی اولا دہیں ہوں گے اُن کا نام احمد ہوگا۔

چچا کا مارنا ..... جب میں ذکر محد صلے اللہ علیہ وسلم کے اس مقام تک پہنچا تو میرے چچا آ گئے وا تھوں نے ان اوراق کودیکھا تو مجھے مارااور کہا کہ تخفے کیا ہو گیا ہے کہ توان اوراق کو کھولتااور پڑھتا ہے میں نے کہا کہاس میں احمد نبی صلی الله علیه وسلم کی نعت صفت ہے انھوں نے کہا کہ وہ ابھی تک نہیں آئے۔

# رسول التمصلي التدعليه وسلم كاخلاق حسنه

ا ب المحلق قرا الله صلى الله على الله عليه وسلم ك اخلاق دریافت پو چھے گئے تو انھوں نے کہا کہ آپ کے اخلاق بس قر آن تھے ( یعنی بالکل قر آن کے مطابق تھے )۔

مسروق كاحضرت عاكث الشياسي بوچيها .....مروق بن الاجدع بيمروى روايت بكده عائشك یاس محے اور اُن سے کہا کے رسول اللہ نے کہا کہ ہوں کیوں نہیں ، انھوں نے کہا کر آن بی آ ب کے اخلاق منے۔ سعید بن ہشام ہے مروی روایت ہے کہ میں نے عائشہ ہے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے آگاہ تجھے اخلاق ہے آگاہ سیجیے انھوں نے کہا کہ کیاتم نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن باک تھے۔

قادةً نے کہا كہ قرآن انسان كے ليے بہترين اخلاق لايا ہے۔

حسن سے مردی روایت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ایک گروہ جمع ہوا اور کہا کہ کاش ہم لوگ اُمہات المومنین کے پاس جاتے ،اُن سے وہ اعمال ہو چھتے کرتے جولوگوں نے نبی محمرصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کئے ہیں۔شاید ہم لوگ اُس کی پیروی کرتے۔

آ ب کی اخلاق کے بارے میں ……ان اوگوں نے ان کے پاس پھرانھیں بھیجا، گرقاصدایک بی بات لا پاکٹم لوگ اپنے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دریا فت کرتے ہو، آ پ کے اخلاق قرآن تھے، آپ رات گزارتے تھے۔ منے نبی از پڑھتے تھے اور دوزہ نبیں بھی رکھتے تھے، اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتے تھے۔ سب بہتر چیز ……حضرت انسٹ سے مروی دوایت ہے کہ رسول اللہ تابیقی اخلاق میں سب سے بہتر تھے۔

حضرت افی عبداللد کاعا کشته سس انی عبدالله الحدی در ایت بر میں نے عائش سے پوچھا کے دسول اللہ علیہ وہ کے اخلاق کے تھے، نہ تو خود صد سے اللہ علیہ وہ کم کے اخلاق کے تھے، نہ تو خود صد سے براخلاق کے تھے، نہ تو خود صد سے براخل تھے، نہ تو خود صد سے براخل تھے، نہ تو خود صد سے براخل کے برائی کے بدلے براخل کے بدلے نہیں کرتے وہ کہ معاف کرتے اور درگز رفر ماتے تھے۔

مسرون سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے کہا! رسول الله صلی علیدوسلم نه خود حدے بڑھتے تھے ، نہ کسی کو بری بات سناتے تھے۔

آ ب كے زيدين ثابت كابر وسى مونا ..... فارجہ بن زيد بن ابت بروايت بكر كوك زيد بن ابت بروايت بكر كوك زيد بن البت كابر وسى مونا ..... فارجہ بن زيد بن ابت بروايت بكر كوك زيد بن البت كے ياس آئے اور كہا كد!

ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان سیجئے ،انھوں نے کہا کہ میں تو آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوی تھا میں تم سے کیا کیا بیان کروں۔ جب آپ پروتی نازل ہوتی تھی تو آپ مجھے پیغام بھیجتے تھے اور میں اسے آپ کو لکھ دیتا تھا ،ہم لوگ جب دنیا کا زکر کرتے تھے تم سے بیان کروں۔

عا کشہ سے روایت ، ب عائش ہے روایت ہے کہ اُن ہے پوچھا کیا گیارسول اللہ علیہ وہلم جب اپنے گھریں جہنا ہوتے تھے تو کیون کر جے تھے عائش نے جواب دیا کہ آپ سب سے زیادہ فرم اور سب سے زیادہ صاحب کرم تھے ہموائے اس کے آپ بہنے والے اور تہم کرنے والے تھے۔
تھے ہمھارے مردول میں سے ایک مرد تھے ہموائے اس کے آپ بہنے والے اور تہم کرنے والے تھے۔
اسود سے روایت ہے کہ میں نے عائش سے کہا کے رسول اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ انھوں نے کہا کہ اکر آپ اس کے آپ انھا تو نکل کے نماز پڑھتے تھے۔

آ پ کا کیٹر ہے میں بیوندلگا نا اور جو تا ٹا نکنا ..... ہزام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ عائشٹ کہا گیا کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ اُنھوں نے کہا کہ جوتم میں سے کوئی کرتا ہے۔اپ کپڑے میں پیوندلگاتے تھے،اور جوتا ٹا تکتے تھے۔

پر من عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ عا کنٹہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے اُنھوں نے کہا کہ اپنا کپڑ اسیتے تھے، جوتا ٹا نکتے تھے اور وہ کام کرتے تھے جومر داپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں۔

آ ب کا سلائی کا کام کرنا ..... ابن شہاب سے روایت کہ عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم گھرکے کام کاج کیا کرتے تھے زیادہ تر آپ سلائی کرتے تھے۔

آ ب کا آسان کام کا کرنا .....حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ رسول الند صلے اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ایس دوباتوں میں اختیار دیاجا تا تھاجن میں سے ایک آسان ہوتا آپ ای کواختیار فرماتے تھے جوآسان ہو۔

آ ب کا بھی انتقام نہ لینا ..... عائشہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو جب دوباتوں میں اختیار دیا جاتا تھا تو آپ اُن میں ہے آسان کو اختیار فر ماتے تھے بشر طیکہ وہ گناہ نہ ہو۔اورا گروہ گناہ ہوتا اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا ہسوائے اس کے کہ اللہ کی حرمت کوتو ڑا جائے ، تو آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔

عائشہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم کو جب دو باتوں میں اختیار ویا گیا تو آپ نے اُن میں آسان کواختیار فرمایا۔

آ ب گاجہا و کرنا .... دھزت عائشہ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے سی مسلمان پرایسی کوئی لعنت نہیں کی جویاد کی جائے نہ آ پ خاص کی جویاد کی جائے ہے۔

میں جویاد کی جائے نہ آ پ نے بھی کسی کوایئے ہاتھ سے مارا ، سوائے اس کے کہ آپ جہاد فی سبیل اللہ میں مارتے تھے۔

آ پ علی ہے کا ساکل کو نا ا مید نہ کر نا .... بھی ایسانہیں ہوا کہ آپ اللہ سے کوئی چیز ما گی گئی ہوا ور آپ علی ہے علی ہوا کہ آپ اللہ ہے کہ اس کے کہ آپ اللہ ہے کہ آپ اللہ ہوا کہ اللہ ہوا کہ آپ اللہ ہوا کہ ہوا کہ اللہ ہوا کہ ہوا کہ

آ بینالیقت کا جہا دفی سبیل اللہ میں تشریک ہوٹا ......حضرت عائشہ ہے دویات ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا پنے خادم کو مارانہ عورت کواورنہ بھی کسی اور کو ہسوائے اس کے کہ آ پ علیاتی جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوں۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول النہ سلی النہ علیہ وسلم نے نہ اسے خادم کو مارانہ عورت کو اور نہ بھی سی اور کو ہسوائے اس کے کہ آ پ بیلی جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوں آ پ بیلی کو جب تھی دوباتوں میں اختیار دیا گیا تو ان میں سے سب سے زیاد بہند آ سان تر بات ہوتی تھی ، بشرطیکہ وہ گناہ ہو، گناہ کی صورت میں آ پ بیلی اس سے سب میں سے سب سے زیادہ دورر ہے والے تھے ، بھی کوئی بات آ پ بیلی کے ساتھ کی گئی تو آ پ بیلی کے اس کا اس کا انتقام لیتے تھے۔ انتقام بین کہ انتقام لیتے تھے۔ انتقام بین کہ انتقام لیتے تھے۔ ایک اور روایت کا بھی بہی مضمون ہے۔ ایک ایک اور روایت کا بھی بہی مضمون ہے۔

حضرت علی بن صین (زین العابدین) سے روایت ہے کہ ندتو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تھی عورت کو مارا نہ خاوم کو ، آپ علیہ کے اپنے ہاتھ سے بھی کسی کونہ ماراسوائے کہاس کے کہ آپ علیہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوں۔

رسول التحسلی الله علیہ وسلم سب سے زیادہ حیادار تھے .....ابی سعیدالحذری سے روایت ہے کہ ایک کنواری لڑی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیادار تھے ایک کنواری لڑی ویٹے پردے میں جتنی حیا کرتی ہے رسول اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ حیادار تھے ،آ پھائٹے جب کوئی ہات تا بیندفر ماتے تھے تو ہم اس کوآ پھائٹے کے چبرے سے محسوس کر لیتے تھے۔ معلوم ہوا ہے کہ جب کوئی مجرم بے تصور لایا جاتا تھا تو آ پھائٹے ہے کہ جھے ہمعلوم ہوا ہے کہ جب کوئی مجرم بے تصور لایا جاتا تھا تو آ پھائٹے ہے۔

اسے ضرور معاف کردیے تھے۔

آب کی فراخ ولی ..... حضرت جابر بن عبدالله به روایت ب کیمی ایبانبین برواکه یمی بن سلی الله علیه وسلم سیمی ما نگا گیا بروادر آب علیه فی نام مایا بور

محمد بن الحنفيه بي روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم تجبى سي چيز كے لئے " و نہيں" و ماتے سے الله عليه وسلم تجبى سي چيز كے لئے " و نہيں" و ماتے سے الله عليه وسلم تھے ، جب آپ الله عليه وسلم تھے ، جب آپ الله عليه و اور جب نہيں كرنا جا ہے تھے تو " ہاں ' فر ماتے سے ، اور جب نہيں كرنا جا ہے تھے تو سكوت فر ماتے تھے ، اور آپ الله كى بيد بات مشہورتھى ۔

م حیالتہ سے جبر سل کا ہر رات ملاقات کرنا ۔۔۔۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہ سے جبر سل کا ہر رات ملاقات کرنا ۔۔۔۔ ابن عباس سے ریازہ تنی تھے ،رمضان میں جب آپ ایک کے ملاقات جرئیل ہے ہوتی تھی تو اللہ علیہ وسلم بھلائی میں سب اوقات سے زیادہ تنی ہوتے تھے،رمضان میں جبرئیل مہینے کے تم تک ہر رات کوآپ اللہ تھے ہر رات ملاقات کرتے تھے ،اوررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انھیں قرآن سناتے تھے جب جبرئیل آپ اللہ تھے تھے تھے تھے ۔۔ ملتے تھے والے بھائی میں تی ہوجاتے تھے۔۔

ج من الک سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نہ تو گالی دیتے تھے اور نہ فش گوتھے ، اور نہ لعنت

طبقات ابن سعد حصد وم طبقات ابن سعد حصد وم کرتے تھے، ہم میں سے کسی سے ناخوثی کے وقت بیفر ماتے تھے کہ 'اسے کیا ہوا''یااس کی پیشانی خاک آلود ہو''

یہ صلابتہ کی خصالتیں .....حضرت زیاد ؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ سیعلی کی ووسسلتیں .....حضرت زیاد ؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حسکتیں تھیں جن کو آ پیلیفٹ کسی کے سپر دنہ کرتے تھے۔ رات کا وضو جب آ پیلیٹے اٹھتے تھے اور سائل کھڑار ہتا تھا يهال تك كه آپ الفيان اس كودية تھے۔

، ملالیکہ کا بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد کاتمل .....حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ مجھے ے بیان کیا گیا کہرسول اللہ علیہ وسلم کو مجھی نہ ویکھا گیا کہ آپ اللہ ہیت الخلاء سے نکلے ہواور دضوء نہ کیا ہو۔ حضرت زینب ؓ بنت جحش سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کومیری زردگن سے وضوکر نا بہت پہندتھا۔

یہ صلاماتی کا رحم دل ہونا .....حضرت عائشہ سے روایت ہے ہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو جب دوبا تو آ سپیلیستانی کا رحم دل ہونا .....حضرت عائشہ سے روایت ہے ہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو جب دوبا تو باتوں میں اختیار دیا گیاتو آپ لیکھنے نے ان میں ہے آسان ترکواختیار فرمایا ،رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم تھی اپنی ذات کے لئے کسی سے انتقام نہیں لیا ،سوائے اس کے کہ آپ اللہ کے بارے میں تکلیف دی جائے تو آپ اللہ انتقام

ته حلیلله کا اینے دست مبارک سے صدقہ کرنا ..... میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کونبیں دیکھا کہ آ پیلیسے خبرات سوائے اپنے کسی اور کے سپر دکرتے ہوں ( بعنی سائل کواپنے دست مبارک سے عطافر ماتے تھے کسی خادم سے نہیں دلواتے تھے یہاں تک کہ آپ فائسے خود ہی اس صدیے کوسائل کے ہاتھ میں رکھتے تھے۔

ہ مساللہ کا اپنا کا م اینے ہاتھ سے کرتے ..... میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کوہیں دیکھا کہ آ پیٹیٹے نے اپنے وضوکا یانی لانے کوئس کے سپر دکیا ہو، آپ اللہ خود ہی اسے مہیا کرتے تھے، یہاں تک کہ رات کی نماز تہجد پڑھتے تھے۔ (جب کسی سے پانی نہیں منگاتے تھے)

حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر بھی سوار ہوتے ہتھے ،اور غلام کے

، سینالله کاغلام کی ریکار کاسنتا حضرت حابرٌ بن عبدالله ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ سلم

حضرت انس بن ما لک ہے روایت ہے ہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم گدھے پرسوار ہوتے تھے۔اپنے پیچھے مسى كوسوار بھى كريليتے تھے اور غلام بھى سنتے تھے۔

حضرت جمزہ بن عبداللہ بن عتبہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم میں وقصلتیں گھیں جو ظالم (امراء) میں نہیں ہوتیں ،آپ کوسرخ یا سیاہ آ دی پکارتھا، آپ اللہ اسے ضرور جواب دیتے تھے، اکثر آپ کری پڑی تھجور یاتے تھے تواللہ کی نعت سمجھ کرلے لئے تضاورائے منہ تک لے جاتے تھے، آپ آلیہ کے دیا ندیشہ ہوتا تھا کہ صدیے (زکوۃ) کی نہ ہو (تو پھرنوش نہیں فرماتے) آپ آلیہ گلہ ھے کی نگی پیٹے پر سوار ہوتے تھے جس پرکوئی چیز نہ ہوتی تھی۔ نہ ہو (تو پھرنوش نہیں فرمات کے کہ رسول اللہ علیہ وسلم گدھے کی نگی پیٹے کربھی سوار ہوئے ہیں۔ مسلم اللہ علیہ وسلم گدھے کی نگی پیٹے کربھی سوار ہوئے ہیں۔ مسلم کا اللہ علیہ وسلم نے پکارنے کا بھی جواب دیا ہے۔ داشد بن سعد المقر کی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے پکارنے کا بھی جواب دیا ہے۔

آ بین ملاقی ہے گئی گیا گیا گئی ہے۔ میں معظم میں ایکٹے ہے روایت ہے کہ زمین پر بدیٹھا کرتے تھے، زمین پر کھانا کھاتے تھے، فلام کی دعوت دی جائے تو ضرور پر کھانا کھاتے تھے، فلام کی دعوت دی جائے تو ضرور قبول کروں ایکٹی دعوت دی جائے تو ضرور قبول کروں آ پر کھی کہ گئی ہے۔ اپنے ہاتھ میں اپنے ہاتھ سے با ندھتے تھے۔ سے با ندھتے تھے۔ سے با ندھتے تھے۔

م صلاباته کی عاجز وانکساری .....حضرت یجیٰ بن ابن کثیرے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم آپید کے اس میں الله علیہ وسلم سے فرمایا میں اسی طرح کھا تا ہوں جس طرح غلام کھا تا ہے۔ اوراس طرح بینصنا ہوں جس طرح غلام بینصنا ہے کیونکہ میں تو اللہ کا غلام بی ہوں ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوزانوں بیضا کرتے تھے۔

می کھولوگول کا حدسے زیادہ تنجاوز کرنا .....حضرت انس بن مالک روایت ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ طور پر آ ہے اللہ تھا کے ممل کو دریافت کیا تو انھوں نے ان لوگوں کو فبردی ان میں سے بعض نے کہا کہ میں عورتوں سے رجوع نہ کروں گا ، بعض نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا ، بعض نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا ، بعض نے کہا کہ میں بستر برنہ سوؤں گا ، بعض نے کہا کہ میں روزہ رکھوں گا ، اور روزہ ترک نہ کروں گا۔

تہ صطابیقہ کا جواب ..... نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد وثناء کی اس کے بعد فرمایا کہ ان جماعتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے فلاں فلاں بات کہی میں تو نماز پڑھتا ہوں سوتا ہوں روزہ رکھتا ہوں ترک بھی کرتا ہوں اورعورتوں سے نکاح کرتا ہوں پس جومیر کی سنت سے منہ چھیر لے وہ میرانہیں ہے۔

۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے ابن عباس سے فر مایا ،اس امت میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی سب سے زیادہ بیوبیاں ہوں۔

خدانعالی کا فرمان آ بیعلیسی کے واسطے .....حضرت حسن ہے روایت ہے کہ جب اللہ نے محصلی الله علیہ وسلم کومبعوث کیا تو فرمایا یہ میرے نبی میں یہ میرے بہندیدہ ہیں ان سے محبت کروان کی سنت اوراس کے ظریقے کا اختیار کروجن پردورازے بندنہیں کئے جانے ادر جن کے آھے دربان کھڑے ہوتے ہیں، (بیخی ان کی زنگی شاہانہ نہ ہوئی) نہ ان کے پاس مج کو کھانے کے بڑے برتن لائے جاتے ہیں نہ شام کو، (بیخی باد شاہوں کی طرح لوگ نزار نہ نہیں دیتے بلکہ فاقے ہوتے ہیں، وہ زمین پر ہینھتے ہیں، اپنا کھانا بھی زمین پر کھاتے ہیں اور موٹا جھوٹا کپڑا بہنچے ہیں گدھے پر سوار ہوتے ہیں اپنے چھے بھی کسی کوسوار کر لیتے ہیں بیخی اپنے ساتھ بھانے میں عار نہیں کرتے جیسا کہ امراء کرتے ہیں، اور آپ تابیق فرمایا کرتے ہیں کہ میری سنت سے منہ بھیرے گاوہ میرانہیں ہے۔

ساک بن حرب سے روایت ہے کہ میں نے جابر بن سمرہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیشا کرتے ہے ہ ساتھ بیشا کرتے ہے ،انھوں نے کہا کہ ہاں اور آ ہے ہیں جاموش رہنے والے آ دمی تھے آ ہے ہیں ہے اسی ب اشعار پڑھا کرتے تھے ،زمانہ جا ہلیت کی باتوں کا ذکر کرتے تھے اور بہنتے تھے جب وہ بہنتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکراتے تھے۔

۔ صالیقہ مختبہ کا نبسم فر ما نا ..... حضرت جابر بن ہمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اومر تبہ سے زیاد و ببیضا ہوں مسجد میں آ ہے تاہیے کے اصحاب اشعار پڑھا کرتے تھے ،اورز مانہ جابلیت کی با تمیں بیان کرتے ،رسول القد صلی القد علیہ وسلم بھی اکثر تبسم فر ماتے دیتے۔

حضرت عبدالله بن الحارث بن جُزءالزبیدی ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم سے زیادہ تبسم کرتے ہوئے کسی کونبیں ویکھا۔

ابن عمر سے روابیت .... ابن عمر ہے روابیت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ کی کوتی نہیں دیکھانہ شجاع نہ بہادر نہ پاک وصاف۔

حضرت بمر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک تھوڑے پرسوار ہوئے اسے تیز دوڑ ایلاور فر مایا کہ ہم نے اسے دریا پایا۔

## قوت جماع

حضرت جبر كيل كاما نثرى الاناس حضرت صفوان بن سليم بروايت بكرسول الله عليه وسلم في مايا

کہ جبرئیل ایک ہانڈی لائے ، میں نے اس میں سے کھایا تو مجھے جماع میں چالیس مردوں کی قوت دی گئی۔ مجاہد ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو چالیس مردوں کی قوت دی گئی تھی ، جنت کے ہرخض کوانتی مردوں کی قوت دی جائے گئی۔

طاؤس ﷺ سےروایت ہے کہرسول اللہ علیہ وسلم کو جماع میں چالیس مردوں کی قوت وی گئی تھی۔

مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان فرق .... ابوجعفر محد بن رکانہ نے اپنے والدے روایت ہے ک کہ انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شتی لڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں پچھاڑ دیا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان ٹو پیوں پڑھا ہے باندھنے کا فرق ہے ( یعنی مشرکین بغیرٹو پی کے عمامہ باندھتے ہیں اور ہم ٹو بی پر )

## قصاص بذات خود

حضرت عمر فاروق کا شام تشریف لے جانا ..... حضرت عمر بن شعیب روایت ہے کہ جب عرق شام میں آئے توان کے پاس ایک مخص آیا جوان سے اس امیر (حاکم ) کے خلاف فیصلہ کرانا چاہتا تھا جس نے اے مارا تھا بھڑنے اس حاکم کے بیڑیاں ڈالنا جا بیں تو عمرو بن العاص نے کہا ہم آپ کے کی عہدے پر کام نہ کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بیں اس کی وجہ نے قید کرنے میں پروانہیں کرتا، میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کود یکھا ہے کہ آپ تابیق اپنی ذات سے قصاص لینے کاموقع دیتے تھے ،عمرو بن العاص نے کہا کہ اچھا تو کیا ہم اسے راضی کردیں ، انھوں نے کہا کہ آچھا تو کیا ہم اے راضی کردی۔

حضرت عطاء سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے خدش کواپی ذات سے قصاص لینے کا موقع دیا حضرت سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر وعمرؓ نے اپنی اپنی ذات سے قصاص لینے کا موقع دیا۔

# حسن كلام

م صلابته کاحسن کلام کا انداز ..... حضرت عائشہ دوایت ہے کہرسول النمسلی الندعلیہ وسلم تم لوگوں کی طرح ہے در ہے (تیزی سے ) کلام بیں فرماتے تھے، آ ہے تاہیجہ جدا جدا جملوں سے کلام فرماتے تھے، جس کو ہر سننے والا یا دکر لیتا تھا۔

م حقالللہ کا تر تیل وتر سیل سے کلام .....حضرت جابر ؓ بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی ایندعلیہ دسلم کے کلام میں تر تیل وتر سیل تھی ( یعنی جملوں کی تر تیب نہایت خوبی سے ہوتی تھی اور بہت تھبر کھبر کر بیان فرماتے تھے۔

# قراءت اورخوش الحاني

آ بین میلانید کا خوش الحانی سے قراءت کرنا .... ابرائیم سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی قراءت کرنا کی سے معلوم ہوجاتی تھی۔ کی قراءت آ پیلانی کی داڑھی مبارک کی حرکت سے معلوم ہوجاتی تھی۔

ام سلمہ " ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراء ت اس طرح تھی ،انھوں نے بسم الرحمٰن الرحیم''اورالحمدلللہ ربالعلمین'' کے ایک حرف کا طریقہ بتایا۔

۔ صلاقة کی قراءت کی کیفیت .....حضرت قادہؓ ہے روایت ہے کہ حضرت انسؓ ہے رسول اللّه سلی اللّه علیہ وسلم کی قراءت کی کیفیت دریافت کی گئی تو انھوں نے کہا کہ آ ہے تابشتی کی قراءت مدتھی ، پھر کہا کہ بسم اللّہ الرحمٰن الرحیم'' میں آ ہے تابشتے بسم اللّہ کوالرحمٰن کواور الرحیم کو تھنچتے تھے (مدکرتے تھے)

آ بینالیق کی آ واز کے بارے میں .....حضرت قادہؓ ہے دوایت ہے کہ اللہ نے کوئی نبی مبعوث نہیں کیا جوخوبصورت اورخوش آ واز نہ ہو، یہاں تک کہ اللہ نے تمہارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث کیا تو آ پھالیے مجمی خوبصورت وخوش آ واز بنا کر بھیجا، آ پے آلیا ہے ( قراءت میں ) لحن نہیں کرتے تھے ،گرکسی قدرمد ( دراز ) کرتے تھ حضرت عاکشڈے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن سے کم میں قرآن کریم کمل فر ماتے۔

#### شانخطابت

آ پینلیسے کا خطبہ کے وقت کی کمیفیت مسد حفرت جابر بن عبداللہ ہے کہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ کا خطبہ کے وقت کی کمیفیت مسد حفرت جابر بن عبداللہ ہے کہ دسول اللہ علیہ آ وازکو اللہ علیہ جب لوگوں سے خطبہ ارشا وفر ماتے سے تو آ پینلیسے کی دونوں آ تکھیں مرخ ہوجاتی تھیں ، آ پینلیسے آ وازکو بلند کرتے سے ، اپ غضب کو تیز کرتے سے ، گویا آ پینلیسے کسی ایسے شکر سے ڈرار سے ہیں ، جو جو یا شام کو آ نے والا ہے ، اس کے بعد فرماتے سے کہ اور قیامت اس طرح مبعوث ہوئے ہیں ، آ پینلیسے کی اور بچ کی انگی سے اشارہ فرماتے سے ، پھر فرماتے سے کہ بہترین ہدایت محمولیت کی ہدایت ہے سب سے بری بات وہ ہے جودین میں ایجاد ہو، ہر بدعت (یعنی نوایجاد) گرائی ہے جو مرجائے اور مال جھوڑ جائے ، تو وہ اس کے رشتہ داروں کا ہے ، جو قرض یا جا کہ اد چھوڑ جائے ، تو وہ اس کے رشتہ داروں کا ہے ، جو قرض یا جا کہ اد چھوڑ جائے ، تو وہ اس کے رشتہ داروں کا ہے ، جو قرض یا جا کہ اد چھوڑ جائے تو وہ اس کے رشتہ داروں کا ہے ، جو قرض یا جا کہ اد چھوڑ جائے تو وہ اس کے رشتہ داروں کا ہے ، جو قرض یا

عامر بن عبداللہ بن اُلز بیر ؓ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں چیزی لے کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ حسن إخلاق وطرزمعاشرت

ر منالید کا اللہ تعالی سے وعاما نگنا .... ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! اے اللہ حسل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! اے اللہ حسل مرح تو نے میری پیدائش انچھی کی ای طرح میر سے اخلاق بھی ایجھے کردے۔

آ پیلیسته کے بارے میں حضرت عمر کا فرمانا .......حضرت مروق ہے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کیا ہے۔ ایک میں عبداللہ بن عمر کیا ہے۔ کہ میں عبداللہ بن عمر کیا ہے ایک کے بارے بھی تھے ، کہ تمہاے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بدخلق تھے نہ فش کو ، آپ تا ہے فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جوسب سے اجھے اخلاق کا ہو۔

م مستلابت رمضان کوفید بول کوآ و اوکر نے تنصی ۱۰۰۰۰۰۱ بن عبال وعائشے دوایت ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو رسول اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کور ہا کر دیتے تھے۔اور ہرسائل کودیتے تھے۔ اساعیل بن عیاش ہے دوایت ہے کہ لوگوں کے گناہوں پرسب سے زیادہ صابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔

م میلانی کا مجھوٹ سے نفرت کرنا .......دخرت ابراہیم بن میسرہ سے روایت ہے کہ حضرت عائنۃ البینائیں کا مجھوٹ سے نفر ت کرنا .......دخرت عائنۃ اللہ کے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ کو مجموث سے زیادہ کوئی عادت بٹا کوارنہ تھی، جب بھی آ ہے تالیق کو صحابہ کے ادنی سے مجموث کی بھی اطلاع ہوجاتی تھی تو آ ہے تا گیا تھی ان سے رک جاتے تھے یہاں تک کرآ ہے تا ہے تا کہ انہوں نے تو بہرلی ہے۔

آ ہے۔ اللہ کا مصافحہ کے بعد کل ….. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ کا مصافحہ کے بعد کل سے مصافحہ کے بعد کلے اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی محض ملتا تھا اور آ ہے تالیہ ہے مصافحہ کرتا تھا تو آ ہے تالیہ اس کے ہاتھ سے اپناہا تھ نہیں تھی تھے تا وقت کے دوری اس کونہ پھیرے ، رسول اللہ علیہ وسلم کوا ہے جمشنین کے آ کے پاؤں بھیلائے کے جمی نہیں و کہ کھا گیا۔

آ ب علی اللہ کے جسم مبارک سے خوشبو کا آ نا .....مولائے انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں دس سال رسول اللہ سالی اللہ علیہ وسلم کی عجبت میں رہارسول اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ہے جب کوئی شخص آپ میالی رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ہے جب کوئی شخص آپ میالیت ہے ماتا تھا ، اور آ ب اللہ ہے کے ساتھ کھڑ ابہوجا تا تھا تو آ ب اللہ کا اتھ کی اس کا ہاتھ کی لیے تھے ، اور ابنا ہاتھ نہ تھنچے تھے تا وقتیکہ وہ خود اپنے ہاتھ کو نہ تھنچے لیے تھے تھے تا وقتیکہ وہ خود اپنے ہاتھ کو نہ تھنچے کے ۔ جب آپ تالیت ہی ان کا کان لے لیتے تھے ، پھر ملح تھے ، اور وہ (چیکے سے بات کہنے کو ) آپ آلیت کا کان لے لیتے تھے تو آپ آلیت بھی ان کا کان لے لیتے تھے ، پھر اس کو نہ چھیڑا تے تھے ، جب تک کہ وہ خود چھڑا کیں ۔

ی میں بیر سے سے بہب میں میں ہوئی ہوئی۔ عکرمہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مخص آتا تھا اور آ پہنائی اس کے چبرے پرخوتی دیکھتے تھے تو اس کا ہاتھ کچڑ لیتے تھے۔ سعیدالمعمر می سے روایت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل کرتے تھے، تواسے قائم رکھتے تھے، یہ ہیں کہ کھبی کریں اور مبھی چھوڑیں۔

### حسن رفتار

م صلالله کا جلنے کا طریقتہ .... سار بن ابی الحکم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے آ پیلیسٹے کا جلنے کا طری لیقتہ .... سیار بن ابی الحکم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے ہے ت تھے تو ایک باز اروالے کی طرح چلتے تھے ، نہ تو تھے ہوئے معلوم ہوتے تھے ، اور نہ عاجز۔

معرت انی ہررہ وسے ہے روایت ہے کہ میں ایک جنازے میں رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے ہمراہ تھا جب چلتا تھا تو آ پہنائیں میرے آ مے ہوجاتے تھے ، میں ایک شخص کی طرف متوجہ ہوا جومیرے پہلو میں تھے ،اور کہا کہ آنخصرت کے لئے ابراہیم خلیل کے طرح تو زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔

م حکالاته کا جلتے وقت جا در وغیرہ اٹک جانا .....حضرت جابر ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلی جب جلتے تھے اور در خت یا کسی اور چیزیں میں اٹک جاتی تھی اللہ علیہ وسلم جب جلتے تھے اور در وہ آپ آلیٹ کے باقوف کی جا در در خت یا کسی اور چیزیں میں اٹک جاتی تھی باگر آپ آلیٹ کے باخوف تھے۔

## حضورهافی کا کھانے کے آ داب

حضرت جبر میل کا آب علی الله سے ملاقات .... ابوجیفه ہے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تکیدلگا کر کمبی نہیں کھا تا۔

میں اختیار دیتا ہے کہ آپ تیکھنے نبی و ہا دشاہ ہوں یا نبی و بندہ ، بنی سلی اللّٰدعلیہ دسلم نے جرائیل کی طرف ان سے مشورہ طلب کرنے والے کی طرح و یکھا، جرائیل نے مشورہ دیا کہ آپ تاہی تواضع سیجئے ،رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بنی و بندہ ہونا مجھے پسند ہے۔

حضرت زہری نے کہا کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نبی کریم تعلیقی نے ان سے فرمایا کہ اے عائشہ " اگر میں چاہتا تو میر سے ساتھ سو نے کے بہاڑ چلتے تھے ،میر سے پاس ایک فرشتہ آیا جس کی دھوتی کا گرہ کیجے کے برابرتھی اور کہا کہ آ پہلاتھ کا کر ہ کیجے کے برابرتھی اور کہا کہ آ پہلاتھ کا رب آ پہلاتھ کوسلام کہتا ہے ،اور کہتا ہے کہ اگر آ پہلاتھ نی وبادشاہ بنتا جا ہیں (تو میں بنادوں) اوراگر بی وبندہ بنتا جا ہیں تو میں بنادوں حضرت جرائیل نے مجھے مشورہ دیا کہ آ پہلاتھ تواضع سیجئے ، میں نے کہا کہ بی وبندہ ( بنتا جا ہتا ہوں)

خصرت عائشٹ نے کہا کہاس کے بعد نی صلی اللہ علیہ وسلم تکیداگا کرنبیں کھاتے تھے ،اورفر ماتے تھے کہ میں اس طرح کھا تا ہوں جس طرح بندہ کھا تا ہے اور اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح بندہ پہنتا ہے۔

خفرت کعب بن عجرہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو تین انگلیوں ہے کھاتے و یکھا،انگو تھے ہے اور جواس کے متصل ہے اور بیج کی انگلی ہے میں نے آ پہلیانی کو دیکھا کہ جب آ پہلیانی انگلیوں کے محاسلے کے انگلیوں کے بیانی کے انگلیوں کے بیٹے بیٹے انگلیوں کو جائے تھے، پہلے بیج کی انگلی سے کے کہ انھیں پوچیس اپنی تینوں انگلیوں کو جائے تھے، پہلے بیج کی انگلی جائے تھے، پہلے بیج کی انگلی جائے تھے، پھراس کے قریب والی پھرانگو تھا۔

# آ ہے علیہ کے اخلاق کی خوبیاں

آ ب کے اخلاق کے بارے میں .....حضرت انس بن مالک ہے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے ایس کے ا نے مجھے ایک کام سے بھیجا میں نے لڑکوں کود میکھا تو ان کے ساتھ بیٹھ گیا ، بی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ پے الفظیم نے لڑکوں کوسلام کیا۔

حضرت امسلم کی روایت ..... امسلم ایست به نیمسلی الله علیه وسلم نے اپنی ایک کنیز کو بھیجااس فران آب کا بین ایک کنیز کو بھیجااس نے در کی تو آب میں تھے اس مسواک سے مارتا۔

طرف پاؤں پھیلائے ہوں نہ ایسا ہوا کہ کس نے آپ تاہیے ہے مصافحہ کیا ہوا ،اور آپ تاہیے نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے حیا ہوجا تاتھا ،نہ ایسا ہوا کہ کوئی محض آپ تاہیے کے ساتھ کھڑے ہوگیا ہو پھر آپ تاہیے اس سے ہٹ کئے ہوں تاوقتنگہ وہ محض خود نہ ہئے ، میں نے جو کام کیا اس کے متعلق آپ تاہیے نے کہ وہ تاوقتنگہ وہ محض خود نہ ہئے ، میں نے جو کام کیا اس کے متعلق آپ تاہیے نے کہ میں بازی کرتم نے یہ ایسا اور یہ کیوں نہ کیا ، میں نے عطر سوتھ اس کے متعلق آپ تاہیے کہ میں ایسا ہور یہ کیوں نہ کیا ، میں نے عطر سوتھ اس کے متعلق کے ہوں نہ کیا ، میں نے عطر سوتھ اس کے متعلق کے میں ایسا ہور سول اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ انجھی نہیں سوتھ می بھی ایسا نہیں ہوا کہ کس نے آپ تاہیے کی طرف (خفیہ بات کے لئے) کان جھکا یا ہواور آپ تاہیے نے اپنا سر ہٹالیا ہو، تا وقتنگہ وہ خود نہ ہٹ گیا ہو۔

حسن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شل کے طور پریشعر پڑھ رہے تھے۔

كفي بالإسلام والشيب للمرء ناناهياء

یعنی آ دمی کواسلام اور شیفی (بدی ہے )رو کئے کے لئے کافی ہے،حضرت ابو بکڑنے کہایارسول اللہ شاعر نے تواس طرح کہاہے۔

كفي الشيب والاسلام للمرء ناناملياء

ترجمه بنعیفی اوراسلام انسان کو بدی سے رو کئے کے لئے کافی ہے پھر بھی رسول الندسلی اللہ علیہ دسلم بہی فرماتے تھے۔ کفی بالاسلام و الشیب للمرء نھیا

حضرت الوبكركا گواہى و بينا ..... ابوبكر نے كہا كە ميں كواى دينا ہوں كہ بے شك آ پينائي اللہ كے رسول بين نه تو آپ آيائي كوشعر كاملم ہے ،اور نہ بير آپ تائين كے لئے مناسب ہے۔

ہیں شوا پیلی و سروہ م ہے ،اور شریبا پیلی ہے سے مناسب ہے۔ عمر مہ ہے روایت ہے کہ حضرت عائشہ ہے دریافت کیا گیا کہ آپ نیا ہے نے بھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوبطور مثل شعر پڑھتے سنا، تو انھوں نے کہا کہ جب آپ نیا ہے اپنے کھر میں داخل ہوتے تھے تو بھی کھبی بیشعر پڑھتے تھے۔

وياتيك بالاخبار من لم يرد د

ترجمہ: اور تیم ہے پاس وہ محض خبریں لائے گا جس کوتر درنہیں ،

یجی بن عبیدانجہ بھی نے اپنے والد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لئے اس طرح تکمیہ لگاتے تھے، جس طرح مکان (میں جیٹھنے) کے لئے۔

مقداد بن شریج نے اپنے والد ہے روایت ہے کہ میں نے عائشہ کواللہ کی شم کھا کریہاں بیان کرتے سنا کہ جب ہے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہواکس نے آپ اللے کو کھڑے ہوکر پیشا ب کرتے نہیں و یکھا۔

م صلالله کا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے ..... حبیب بن صالح سے روایت ہے کہ اسپیلیسی کا بیت الخلاء میں داخل ہوتے سے چہلے ..... حبیب بن صالح سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے تھے۔

آ بین الله بین الخلاء سے نکلنے کے بعد سسان عبال دوایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسی کی اللہ علیہ وسے الخلاء سے نکلنے کے بعد سسان عبال دوایت ہے کہ درسول الله صلی الله وسلم (استنجاء سے ) نکل کر پانی بہادیا کرتے تھے ، پھرٹی ہے سے (تیم ) کرتے تھے میں کہتا تھا کہ یارسول الله صلی الله علیہ وسلم پانی تو آ پینلیک کے تریب ہے فرماتے تھے ، کیا مولائے عائشہ سے روایت ہے کہ عائشہ نے کہا کہ میں نے علیہ وسلم پانی تو آ پینلیک کے تریب ہے فرماتے تھے ، کیا مولائے عائشہ سے روایت ہے کہ عائشہ نے کہا کہ میں نے

مجھی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی شرمگاه ہیں دیکھی۔

حضرت انس بن ما لک ئے روایت ہے کہ جب رسول الله سلی الله علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تھے توجب تک ان مقام کے قریب نہ ہوجا کمیں جس کا ارادہ ہوتا تھا آ پٹالیٹ اینے کپڑے نہ اٹھا تے تھے۔

# رسول التدصلي التدعليه وسلم كي نماز

۔ صلابتہ کے پاوک پرورم آجا نا .....مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول الڈسلی الندعلیہ وسلم اتن آ ب علیت ہے کہ آب نافقہ کے پاوک پرورم آجا تا تھا ، آپ ملطقہ سے ( کسی کو ) کہا جا تا تو فر ماتے تھے کہ کیا چین شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

آ بین الله کا پائی پینے وقت تین سانس لینا ..... ثمامہ بن عبداللہ بن انسے روایت ہے کہ انس برتن میں (پائی پینے وقت) تین مرتبہ سانس لیتے تھے،اور بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو برتن میں تین مرتبہ سانس لیتے دیکھا گیا۔ (بعنی سنت یہ ہے کہ جب برتن سے پانی پئے تو یکے بعد دیگر سے باہر منہ نکال کرتین بار سانس لے۔اہم، غ)

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے میں تین مرتبہ سانس مرتبہ لینے تھے،اور فرماتے تھے کہ بیزیادہ خوش گوارمبارک اور نیک ہے۔حضرت انس نے کہالہٰ دامیں بھی پینے میں تین مرتبہ سانس لیتا ہوں۔ ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب پیاسے ہوتے تھے تو اپنی آ واز پست کردیتے تھے اور چبرہ ڈھا تک لیتے تھے۔

آ ب علیت نے فر مایا ۔۔۔۔عطاء ہے روایت ہے کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ،ہم انہا ، کی جماعت کو جم ویا گیا ہے کہ بحری میں تا خیر کریں افطار میں تعمیل کریں اور نماز میں دائے ہاتھ کو با کیں ہاتھ پر کھیں۔

یزید بن الاصم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کی نماز میں جمائی لیسے نہیں و کھا گیا۔
حضرت زہری ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ بھی سوار نہیں ہوئے۔
حضرت عبد العزیز بن الی رواد ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جنازے میں شریک ہوتے تھے تو خاموثی زیادہ کرتے تھے ،اوراپ ول میں با تمیں زیادہ کرتے تھے ،اوراپ ول میں با تمیں زیادہ کرتے تھے ،اوراپ اس وقت کو (اس وقت ) کوئی جواب ویتا تھا اور نہ آ ہم سے سوال کیا جاتا تھا۔
مضرت راشد بن سعد وغیرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے۔ تو اپنا وا بنا وابنا

ماتھ بائیں ہاتھ پر کھتے تھے۔

حضرت عا کشه صدیق می این سے روایت ..... حضرت عائش صدیقہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک صاع (یانی) سے عسل کرتے تھے اور ایک پُر (یانی) سے وضو کرتے تھے۔

م صلابتہ کے لئے رومال پیش کرنا سسان عبائ ہے روایت ہے کہ میں رات کواپی فالہ میمونڈ کے یہاں رہا، رسول الله صلی الله علیہ وسلم الشعابة فی خالہ میمونڈ کے یہاں رہا، رسول الله صلی الله علیہ وسلم الشعابة فی خالہ کیا پھر آپ تا الله کیا پھر آپ تا الله کیا ہمر آپ تا تھا ہے اس طرح لیمن کی کو ہاتھ سے خشک کرتے رہے۔

آ بین الله کا واڑھی مبارک کا خلال کرنا ......دخرت انس بن مالک ہے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلی کا ایک رومال تھا جس ایاس بن جعفر التھی سے روایت ہے کہ مجھے خبر دی گئی ہے ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ایک رومال تھا جس سے آ ہے سلی الله علیہ وسلی وضو کے وقت پانی ہو چھتے تھے۔

ہر چیز کی ابتداء واکنیں طرف …دعرت عائش سدیقہ ﷺ دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں دانی طرف سے شروع کرنا پیند فرماتے تھے، وضوکرنے میں ، چلنے میں اور جونا پہننے میں۔

ابن عمرؓ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کی ضرورت کے بھولنے کا اندیشہ کرتے تھے تو اپنی چھنگلیاں یااپی انگوشی میں ڈورالدیٹ لیتے تھے۔

یم حیالیت بیراور جمعرات کوروز در کھتے تنھے .....دحزت انس بن مالک ہے دوایت ہے کہ دسول الند سلی اللہ علیہ وسلم اتناروز در کھتے تھے کہ کہا جاتا آ ہے تالیقی روز در کھتے ہیں اور روز دا تنا ترک کرتے تھے کہ کہا جاتا تھا آ ہے تالیقے نے روز د ترک کردیا۔

حضرت انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں تھجور ول ہے افطار فر ماتے تھے، پھر (نمازکو) چلے جاتے تھے۔

حضرت عائشة صديقة " بروايت ہے كه نبي صلى الله عليه وسلم كسى تاريك گھر ميں نبيس مبيضة بينے تا وقتيكه آپ

منالیقے کے لئے چراغ نہ روثن کر دیا جائے۔ علیقے

حضرت عبادہ بن الصامت ہے روایت ہے کہ ایک روز رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے حضرت ابو بکڑنے کہا کہ کھڑے ہو ای تاکہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے اس منافق کی فریا دکریں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لئے کھڑے نہ ہواللہ ہی کے لئے کھڑے ہو۔

م متالیقہ کے لئے نیا مجھل لانا سے ابن شہاب سے روایت ہے کے رسول التدعیٰ القد علیہ وسلم کے لئے نیا مجھل لانا سے ابن شہاب سے روایت ہے کے رسول التدعیٰ القد علیہ وسلم کے نیا مجھل لایا جاتا تو آ پیلا ہے اور اس کا ترجی و کھا۔ میں اس کا اول دکھایا ہے ای طرح اس کا ترجی و کھا۔

م سیکالیت کے ارشا وقر مایا ..... ان حمیدیا بی اسید سے روایت ہے کہ رسول الند سلی القد علیہ نے فرمایا کہ جب تم میری طرف سے کوئی حدیث سنوجس کو تمبارے ول مان لیس تمبارے روئیں اور ول اس کے لئے نرم ہوجا کیں اور تم یہ مجھو کہ وہ تم سے قریب ہے تو میں تم سے زیادہ اس کے قریب ہول ( ایعنی اگر وہ صنمون میرے اور تمہارے مناسب ہے تو مجھولو کہ میں نے بیان کیا ہوگا ؟ اور جب تم میری طرف سے کوئی ایک حدیث سنوجس کا تمہارے ول انکار کریں اس سے تمہارے روئیں اور ول نفرت کریں اور تم یہ مجھوکہ وہ تم سے دور ہے تو بہنست تمہارے اس سے بہت زیادہ دور ہول ( کہ میں نے ایک بری بات نہ کہی گئی)

### قبول مدبياورر دصدقه

حضور طالبله کا مدید قبول کرنا اور صدیق قبول نه کرنا ..... حضرت عائز صدیقهٔ سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم مدیر قبول فرلیا کرتے تھے ،اور صدقہ نہیں قبول فرماتے تھے۔

حضرت حبیب بن عبیدالرجی سے روایت ہے کہ جب بی سلی اللہ علیہ وسلم کے یاس کوئی چیز لائی جاتی تھی تو آ پینائٹی فرماتے تھے، کہ بیصدقہ ہے یا مدیہ،اگر وولوگ کہتے کہ صدقہ ہے تو آپیائٹی اے اہل صفہ کے پاس مجھوادیتے تھے،اگر کہتے کہ مدیدہے، (آپ اے رکھوالیتے) اوراہل صفہ کو بلالیتے۔

حضرت ابوہریرہ کی سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ داروں کے یہاں سے کھانا لایا جاتا تھا تو آپ تلفیلی ہو چھا کرتے تھے ،اگر کہا جاتا کہ ہدیہ ہے تو کھاتے تھے اور اگر کہا گیا کہ صدقہ ہے (ہم لوگوں ہے ) فرماتے تھے کہ کھا ؤ،خود نہیں کھاتے تھے۔

رشید بن مالک سے روایت ہے کہ ایک روز میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، ایک شخص ایک طباق الا جس میں مجور بی تھیں فرمایا کہ ہے کیا ہے ''صدقہ ہے یا ہدیہ؟ اس شخص نے کہا کہ صدقہ ہے فرمایا کہ اسے اس قوم (اصحاب صفہ) کے آگے بڑھا دو ،حسن "آپیلیٹ کے آگے مٹی میں کھیل رہے تھے، انھوں نے ایک مجور لے کراپنے منہ میں رکھ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف و کھیلیا آپیلیٹ نے اپنی انگل ان کے منہ میں ڈال کروہ کھیورنکال لی اسے بھینک ویا اور فرمایا کہ ہم آل محمد قد نہیں کھاتے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن بسری سے روایت ہے کہ میری بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہریہ بھیجا کرتی تھی آ ہے تلفظیے اسے قبول فر ماتے ہتھے۔

حضرت عبداللدين بسري رواية ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم بدية بول فرمات يته ،صدقه نبيس قبول فرمات يت

حضرت علی ہے روایت .....حضرت علی ہے روایت ہے کہ کسری نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو مدید بھیجا آپ میلانی نے نول فر مایا سلاطین آپ میلانی کو مدیر بھیجے تھے تو آپ میلانی قبول فر ماتے تھے۔

آ پیتالیقت کا وست کا گوشت اور کریلی پیند فرماتے شخص مست حضرت انس ٌ بن مالک سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اگر مجھے دست (کوکوشت) بطور ہدیہ بھیجا جائے تو ہمی ضرور قبول کرلوں گا،اوراگر مجھے کریلی (گوشت) کی دعوت دی جائے تو ہیں ضرور قبول کرلوں گا۔

حمید بن عبدالرحمن الحمیر ی ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہا گر مجھے دست کی دعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کروں گا ،اورا گریبی بطور مدید یا جائے تو ضرور قبول کروں۔

ابن انی ملیکہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے بہاں گئے ،آ ہے اللہ کے ،آ ہوائی کے اس کھانالا یا گیا ،جس میں گوشت نہ تھا ،فر مایا کیا میں تہہاں ہا نہ کہ نہیں و یکھنا ہوں؟ نوگوں نے عرض کی جی ہاں یہ ہر روکو بطور صدقہ دیا گیا ہے ،اور آ ہے تعلقہ صدقہ نہیں کھاتے ،فر مایا کہ وہ مجھے تو بطور صدقہ نہیں دیا گیا ہے اگرتم لوگ کھلا و گئے تو مشرور کھالوں گا۔

حضرت ابوعبداللہ محدین سعد کہتے ہیں کہ یہی مضمون ایک دوسری حدیث میں اس طرح ہے کہ بریرہ کے لئے صدقہ ہے، اور بریرہ کی جانب سے ہمارے لئے بدید ہے۔

یہ صلاقیہ نے فر مایا کہ مجھ پراورمیرے اہل بیت پرصدقہ حرام .....حن ہے روایت آ پیکافیٹ نے نے فر مایا کہ مجھ پراورمیرے اہل بیت پرصدقہ حرام .....حن ہے روایت ہے کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں اپنے گھر میں تھجوریں پڑی ویکھا ہوں جن کومیراجی جا ہتا ہے تگر مجھے اس کے کھانے ہے اس کے صدقہ ہونے کا خوف بازر کھتا ہے۔

حضرت انس بن ما لک سے روایت ..... حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی و گذر ہو جو رائے بیں پڑی ہوئی تھی فرمایا کہ اگر مجھے اس کے صدقہ ہونے اندیشہ نہ ہوتا تو ضرور کھالیتا۔ کھالیتا۔ ابن عمر کا ایک پڑی ہوئی تھجور پر گذر ہوا تو انھوں نے اسے کھائیا۔

م ساللله سے تھی ورکھائی تو .....عمروبن شیعب نے اپ والدے انھوں نے ان کے داداے روایت کی کہرسول انڈسلی اللہ علیہ و کے بھی ہوتے ہوتے ہوتے حرکت کی اور بیدار ہوگئے ، پہلو کے نیچے ایک تھی ور یائی اسے مطابقہ نے نے ایک تھی آئی تھی آئی اسے آئی تھی اندیشہوا کہ میصد تے کی نہ ہو۔ ابعض از واج سے بیان کیا کہ اپہلو کے نیچا کہ کھی ور پائی جو کھالی مجھے اندیشہوا کہ میصد تے کی نہ ہو۔

ر صلابلت نے فرمایا صدفہ میل کچیل ہے ....عبدالملک بن المغیر ، ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی المغیر ، ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،اے بی عبدالمطلب صدفہ لوگوں کامیل کچیل ہے لہٰذا نہ تو اسے کھاؤ اور نہ اس پر عامل (کلکو) بنو۔ (کلکو) بنو۔

# يبنديده طعام

حضو سال لله کا بیسند بدہ کھا نا .....حضرت عائش دوایت ہے کہ رسول الشفافی کو طوااور شہد ببند تھا۔
حضو سال لیہ کے ایسند بدہ کھا نا ....حضرت عائش ہے روایت ہے کہ بیسلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا آفاق سے اہل مدید میں سے ایک درزی نے آپ تھا تھا گا فاق سے اہل مدید میں سے ایک درزی نے آپ تھا تھا کہ کا دعوت کی تھی ،وہ آپ تھا تھے کے پاس جو کی روئی اور بہت کی چربی لایا ،اس میں لوگی بھی تھی میں اے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھانا ہے لگا ،انس نے کہا کہ میں اے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھانا ہے لگا ،انس نے کہا کہ جب سے میں نے لوگی کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم بہند آتے و کھا ہے اس روز سے وہ مجھے بھی بہند ہے۔

۔ حقالاتہ لوگی بہت بیشد .....انسؓ ہےروایت ہے کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم کولو کی پیند تھی۔ آ بیٹالیٹ کو لوگی بہت بیشند .....انسؓ ہے روایت ہے کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم کولو کی پیند تھی۔

ابی طالوت سے روایت ہے کہ میں انس بن مالک کے پاس گیا وہ لوکی کھار ہے تھے اور کہدر ہے تھے کہ آے پیار ہے درخت ،رسولِ اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے تھے پسند فر مانے سے تو مجھے بھی کیسا پسند ہے۔

تعفرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ جب ہمارے بیباں لوکی ہوتی تھی تو ہم اس میں رسول التد صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم کوتر جے دیتے تھے۔

۔ معفرت عبداللہ بن جعفرے روایت ہے کہ میں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑی تھجور کے ساتھ کھاتے ویکھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفرے روایت ہے کہ میں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم ہانڈی کے پاس آتے ہے ،اس میں سے دست کی بوٹی لے لیتے ہے ،اوراس نوش فرماتے ہے ، پھرنماز پڑھتے تھے نہ وضوکرتے ہے نہے نکل کرتے ہے۔

یہ حقالاتہ نے وست کا گوشت کھانے کے بعد بغیر وضونماز پڑھی ..... حفرت بمر وہن عبیداللہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ آپینے ہے وست نوش فر مایا پھرا تھے کل کی اور نماز پڑھی اور وضونہیں کیا۔

حضرت اسحاق بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ ام تکیم بنت الزبیران میں سے تھیں جو نبی تعلیم اللہ علیہ وسلم کوائی طرح کچھ ہدیہ جبی تھی ،ایک روز بی سلم اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو انھوں نے ایک دست آ پی اللہ کے آگے رکھا ووائں کے پاس ککڑے کرنے لگیں اور نبی صلی التہ علیہ وسلم نوش فرمانے کے پھر آ پے ایک استھے اور نماز پڑھی وضونہیں کیا۔

ام سلمہ یہ دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشت نوش فرمایا اور نماز پڑھی وضوبیں کیا۔ حضرت ابورافع " سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بمری ذبح کی تو آ پہنا ہے گئے نے فر مایا کہ اے ابورافع دست مجھے دے دو، میں نے آپٹائیٹ کودے دیا، پھر فر مایا کہ کہ دست مجھے دے دو، میں نے آپ سنائیٹ کودوسرا بھی دے دیا، پھر آپٹائیٹ نے فر مایا کہ دست مجھے دے دو،عرض کی یارسول القد کیا بکری کے دوسے زائد دست بھی ہوتے ہیں،فر مایا کہ اگرتم خاموش رہتے جو میں نے مانگا تھا دہ مجھے ضرور دیتے۔

حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ترسمجوراور پکاہوا گوشت ساتھ ساتھ نوش فر مات تھے۔

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول النّصلی اللّه علیہ وسلم کوثر مید بسند تھا۔

حضرت علیؒ بن الاقمرے روایت ہے کُدرسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم تھجور کھاتے تھے جب آپ تھی ہی اس کے ردی جھے پر پہنچے ، تو اسے اپنے ہاتھے میں رکھ لیتے کوئی عرض کرتا کہ بیہ جو بچ گئی ہے ، مجھے عطافر مادیجئے تو فر ماتے تھے کہ میں جس چیز ہے اپنے لئے ناخوش ہوں اس ہے تہمارے لئے بھی خوش نہیں۔

عبدالمہیمن بن عباس بن سبل بن سعد نے اپنے والد ہے اورانھوں نے ان کے دادا ہے روایت کی ہے کہ انھیں ایک پیالہ صاف ستھری سفید چنے بطور ہدید دک گئ توانھوں نے کہا یہ بیاچیز ہے؟ یہ کھانا تو میں نے دیکھا بھی نہیں راوی نے دریافت کیا کہ کیااس کو نبی صلی الند نایہ وسلم نہیں جس سے تم لوگ برکشی نہیں کرتے۔

**ابو سخر ہے۔ روایت** …… ابو سحرہ ہے روایت ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بادام کے ستولائے گئے ،آپ تابیقی نے لوگوں ہے فرمایا کہا تھیں دور رکھو بہتو دولت میں مست ہونے والوں کا شربت ہے۔

یہ صالحتہ نے گوہ کے متعلق فر مایا ..... ۴ بت بن دوید الانصاری سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ اللہ علیہ وید الانصاری سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گوہ لائی گئی تو آپ تالیقی نے فر مایا کہ بیا لیک امت ہے جوشخ کردی گئی ( یعنی بطور عذا ب انسان کواس شکل میں بدل دیا گیا، واللہ اعلم۔

ٹابت بن بزید بن دوبعہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمراہ تھے (شکار میں) گو ہیں ملیں تو ہم نے انھیں بھونا ایک گوہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے آ پینائیسے نے ایک لکڑی لی اوراس گوہ کی انگلیاں گننے نگے ،اورفر مایا کہ بنی اسرائیل کی امت مسنح کر کے زمین کے حیوانات بناویے گئے ۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون سے حیوان جیں ،آ پینائیسے نے اسے نہ کھایا اور نہ نع کیا۔

ا من عباس سے روایت سسان عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم میمونہ کے بہاں تھے کہ ایک خوان لایا گیا جس میں گوہ کا گوشت تھا، آنخضرت اللہ نے کھانا چاہاتو میمونہ نے کہایار سول اللہ علیہ وسلم آپ جائے ہوان لایا گیا جس میں گوہ کا گوشت ہے کھانا چاہاتو میمونہ نے کہایار سول اللہ علیہ وسلم آپ جائے ہیں کہ بیس کھایا آپ جائے ہیں کہ بیس کھایا آپ کا بیس کھانے کے پاس فضل بن عباس وخالد بن ولیداورا یک خاتون بھی تھیں، خالد نے عرض کی یارسول اللہ کیا ہے جو اللہ میں اللہ کہ بیس کھا کہ کہا کہ میں وہ چیز نہ کھاؤں گی جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کھائی۔ علیہ وسلم نے نہ کھائی۔

حضرت أبو ہر مرز قاست روا بہت .... ابو ہر برق سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس سات گو ہیں ایک بہت بڑے بیالہ میں لائی سیس جن پر تھی پڑا ہوا تھا فر مایاتم لوگ تھا وَ خود نہیں نوش فر مایا لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہم کھالیں ،حالا تکہ آ ہے تابیع نوش نہیں فر ماتے ؟ ارشاد ہوا کہ میں اسے ناپشد کرتا ہوں۔

حضرت المی سعید الحذری سے روایت سسانی سعید الذری سے روایت ہے الدعلیہ وسلم کے پاس ایک گوہ لائی گئی تو فر مایا ہے پشت کی طرف بلٹ دو،لوگوں نے اسے بلٹ دیا تھم ہوا کہا ہے شکم کی طرف بلٹ دولو گوں نے اسے بلٹ دیا تھم ہوا کہا ہے شکم کی طرف بلٹ دولو گوں نے اسے بلٹ دیا تھا بھٹکٹار ہاا گردہ ہوگا تو بہت دولو گوں نے اسے بلٹ دیا تھا بھٹکٹار ہاا گردہ ہوگا تو بہتی ہوگا۔ مہی ہوگا آگردہ ہوگا تو یہی ہوگا۔

مہ مطالبتہ نے گوہ کوٹا بیشد سے ابن عبال روایت ہے کہ ام حفید خالدا بن عباس نے رسول اللہ سلی اللہ اسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کی اور پنیر نوش فر مایا اور نابیند بدگی کی ہجہ ہے گوہوں کو علیہ وسلم کو گئی بنیرا ور چند گئی کی ہجہ ہے گوہوں کو چھوڑ دیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر خوان پر نہ کھائی جا تمیں۔

ا بن عمر سے روا بیت …… ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوآ واز دی کہ آ پ علی تھے گاؤہ کے بارے میں کیا فر ماتے ہیں؟ فر مایا! نہ میں اسے کھا تا ہوں اور ندا سے حرام کہتا ہوں۔ محمہ بن سیرین سے روایت ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کوہ لائی گئی تو فر مایا کہ ہم لوگ شہری ہیں اس سے ہمیں کرا ہیت آتی ہے۔

#### عورت اورخوشبو

مه حکالاتی نور مایا ..... حضرت انس بن ما لک ؓ ہے روایت ہے کہ رسول القد علیہ وسلم نے فر مایا کہ آ بینالیسے کی سنے فر مایا ..... حضرت انس بن ما لک ؓ ہے روایت ہے کہ رسول القد علیہ وسلم نے فر مایا کہ مجھے دنیا میں عورتوں اورخوشبوے محبت دی گئی اور میری آئھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔

حضرت حسن ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا میں دنیا کے عیش میں سوائے عورتوں ادرخوشبو کے پچھنہیں جا ہتا۔

میمون سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم دنیا کی عیش میں سے سوائے عورت اور خوشبو کے بچھ حاصل نہیں کیا۔

حضرت عا کشتہ سے روایت مند عاکشہ سے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کودنیا کی تین چیزیں بہند تعمیں ،عورتیں اور کھانا ، آ پی تعلقہ نے دوچیزیں پائیس اور ایک چیز ہیں پائی عورت اور خوشبو پائی کھانا نہیں پایا۔
سلمہ بن کہیل ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے و نیا ہے کوئی ایسی چیز نہیں پائی جو آ پ علی ہے کو عورت اور خوشہوسے زیادہ بہند ہو۔
اور خوشہوسے زیادہ بہند ہو۔

معقل بن بیار ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو محوڑ ہے سے زیادہ کوئی چیز پسند نہ تھی پھر کہا اے اللہ معاف کرناعورت ہے زیادہ کوئی چیز پسندنتھی۔

حضرت انس بن مالک ہے روایت ہے کہ لوگ خوشبودار ہوا ہے نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا نگلنا جان لیتے تھے۔

م صلابلته می ساله استے وقت ہوا خوشبو دار ہوجاتی ..... حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ جب رسول آ بیعلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو خوشبودار ہوا ہے بہنچان کئے جاتے تھے۔

حضرت ثمامہ بن عبداللہ بن انس ہے روایت ہے کہ ان (مدید ) خوشبو واپس نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو واپس نہیں کرتے تھے۔

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے کھی نہیں و یکھا کہرسول القصلی القدعلیہ وسلم کے سامنے خوشہو پیش کی گئی ہواور آ بے ایک کے واپس کردی۔

محمد بن علی مسے روابیت .... محمد بن علی مسے روایت ہے کہ میں نے عائشہ سے کہ اکداے مال کیارسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ من علی مسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ کیا چیز ہے

انھوں نے کہا کہ مثلک وعزر۔

معنرت انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خوشبو (مشک )تھی جس میں ہے آپ لگاتے ہتھے۔

حضرت نافع سے روایت .....حضرت نافع ہے روایت ہے کہ ابن عمر جب دھونی لیتے تھے تو کا فور کو عود پررکھتے تھے، اس سے دھونی لیتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اس طرح دھونی لیتے تھے۔

# تنكى معاشى

آ بین کی انتہ کے کھانے کی سکی ۱۰۰۰۰۰۱ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی کی راتیں خالی ہیٹ گزارتے تھے، آ بینائی کے متعلقین کورات کا کھا تا نہ ماتا تھا اوران حضرات کی روٹی اکثر جو کی ہوتی تھی۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ فاطمہ ایک ٹکڑا روٹی کا نبی علیہ السلام کے پاس لائیں آ ب تابیقی نے فر مایا کہ اے فاطمہ ہے باکہ کی کہا کہ میں نے ایک ٹکیا پکائی تھی میراجی خوش نہ ہوا میں میر کمڑا آ پ میالیقی کے پاس لائی فر مایا کہ تین دن کے بعد روس سے بہلا کھا نا ہے جو تمہارے والدے منہ میں گیا ہے۔

حضرت الى ہرمرة سيروايت ..... الى ہريرة سيروايت بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعوك كى وجد سانى بشت سے پھر باندھتے تھے۔

معنرت سروق سے روایت ہے کہ ایک روز دن کے وقت عائشہ میں سے مدیث بیان کررہی تھیں تو یکا یک رونے گئیں تو یکا یک رونے گئیں ، میں نے کہا کہ ام المومنین آپ کو کیا چیز رلاتی ہے کہا کھانے سے میں سیرنہیں ہوئی جب رونا چاہا تو اس پر روئی کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر چار چار جارہائے تھے۔ روئی کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر چار چار جارہ ہے تھے۔

حضرت عاکشتہ سے روابیت ..... عاکثہ ہے روایت کہ در بے بین تین میں دن تک آل محرصلی اللہ علیہ وسلم سے وشام جو کی روٹی ہے بھی شکم سیرند ہوئے یہاں تک کہ آپ اللہ کے دامسل ہو گئے ۔ ( یعنی اس فائی دنیا ہے رخصت ہو گئے )

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم تین دن تک کہیوں کی روٹی سے شکم سیر نہ ہوئے یہاں تک کہ آپنایت کی وفات ہوگئ، ندآ پہلیت کے دسترخوان ہے کوئی فکڑا فاضل اٹھایا گیا، یہاں تک کرآ پہلیت کی وفات ہوگئ

ابوا ہامہ ہے روایت ہے کہ اہل ہیت رسول اللہ علیہ وسلم ہے جو کی روٹی بھی فاضل نہ ہوتی تھی۔ حضرت حسنؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشا دفر مایا کہ آل محمقاتیت ہیں واللہ ایک صاع (ساڑھے تین سیر) غلہ بھی رات بھر نہ رہا حالا نکہ وہ نوگھرتھے ،واللہ آنخضرت نے بیکلمہ اللہ کے رزق کو کم سمجھ کرنہیں فر مایا ، بلکہ اس سے آپ نے اپنی امت کی خم خواری کی ہے۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ واللہ آل محقاظے پر بہت کی را تغین ایک گزرتی تھیں کہ وہ شام کا کھانا نہ یاتے تھے۔
احسیان کے مولی ولید کے بعض خاندان والوں سے روایت ہے کہ جس وقت ہم لوگ اپنی ایک گزرگاہ پر کھانا
کھارہے تھے ،تو ہمیں ابو ہریرہ '' نظر آئے ،ہم نے انھیں مرحبا کہا اور کہا کہ آئے ' کھانا کھا ہے کہ انھوں نے کہانہیں
واللہ میں اسے نہ چھکوں رسول اللہ علیہ وسلم کی اس حالت میں وفات ہوگئ ۔ کہ نہ آ ہوگئے جو کی روثی سے شکم سیر
ہوئے نہ آ ہے لیے ہے۔

حضرت عا نشر صد ایقہ سے روایت میں مائٹ سے روایت ہوگا ، ان میں دومر تبدشکم سے نہیں ہوئے ، ان میں دومر تبدشکم سے نہیں ہوئے بہان تک کہ واصل ہوئی ہوگا ، ان ہم نے شکم سے کی وجہ سے آپ علی ہوگا ، اٹھایا یہاں تک کہ آپ اللہ ہے واصل ہوگئے ، سوائے اس کیکہ ہم اے کسی غیر حاضر کے لئے اٹھا لیتے تھے۔

بھر عائش ہے دریافت کیا گیا گر آپ علی ہوگا کی معاس کیا تھی ، انھوں نے کہا کہ پانی اور محجور ہمارے ہما یہ انھوں ہے ، انھوں نے کہا کہ پانی اور محجور ہمارے ہما یہ انھوں نے کہا کہ پانی اور محجور ہمارے ہما یہ انھوں ہے ، انھوں نے کہا کہ پانی اور محجور ہمارے ہما یہ انھوں ہے ، انھوں نے کہا کہ پانی اور محجور ہمارے مساید انسان تھے ، انھوں نے کہا کہ پانی اور محجور ہمارے مساید انسان تھے۔

مرت عائش ہے روایت ہے کہ آل محقوق تھی تین دن تک کہوں کی دوئی ہے سے نہیں ہوئے ، یہاں تک کہ آپ تھی تھی۔

حضرت عائش ہے روایت ہے کہ ہے در ہے دویازیا دہ دن سوائے جو کی روثی کے آل محقوق اور کی چیز سے میز نہیں ہوئے یہاں تک کہ تی صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کی مہینہ ایسا گر رجا تا تھا کہ ہم لوگ حضرت عائش ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلیم پر ایک ایک مہینہ ایسا گر رجا تا تھا کہ ہم لوگ حضرت عائش ہے روایت ہے کہ درسول اللہ علی اللہ علیہ وسلیم پر ایک ایک مہینہ ایسا گر رجا تا تھا کہ ہم لوگ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وَسلم پرایک ایک مہینہ ایسا گزرجا تا تھا کہ ہم لوگ روٹی تک نہ بِکاتے تھے،راوی نے پوچھا کہ ام المونین پھررسول اللہ علیہ وسلم کیا نوش فر ماتے تھے؟ اُنھوں نے کہا کہ ہمارے ہمسامیہ انصار تھے،اللہ اُنھیں جزائے خیر دے ان کے پاس تھجور دودھ ہوتا تھا،اسی میں سے وہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کو ہدید وسیتے تھے۔

عبد الرحمن كا رونا ..... نوفل بن ایاس البذلی بے روایت ہے كہ عبدالرحمٰن بن عوف ہمارے ہم نشین تھے اور بڑے المجھے ہم نشین تھے اور بڑے ایک دورز ہوا ہی ہیں ہمیں بھی نے گئے ،ہم ان کے گھر میں داخل ہوئے ،انہول نے مسل

کیا با ہرآئے اور ہمارے ساتھ بینھ گئے ،ایک تھالی لائے جس میں روئی گوشت تھا جب وہ رکھا گیا تو عبدالرحمٰن رونے سنگے میں نے کہا اے ابومحمرآ پ کوئیں چیز راہا تی ہے؟ انہوں نے کہا کے رسوں اندلسٹی القد عدیہ وسلم کی وفات تو اس حالت میں ہوگئی کہ نہ آ پ چیک ہوگی رونی سے شکم سیر ہوئے اور نہ آ پ چیک کے اہل بیت ، میں میٹبیں خیال کرتا کہ ہم لوگ اس ( گوشت رونی ) کے لئے جھوڑ دیے گئے ہیں اس لئے کہ یہ بمارے لئے بہترین ہے۔

ابو ہر مرہ اسے روایت ہے کہ رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم تو سو کھائلز ہے سے بھی شکم میر نہ ہوئے ،اور آ پیلانیکے د نیا کوچھوڑ گئے بتمہاری مید کیفیت ہے کہم لوگ د نیا کورا نگال لئے ہوئے ہوایہ کہہ کہ انہوں نے اپنی اٹھیاں ہےا تیں۔

ا بن شہاب سے روابیت ..... ابن شہاب ہے روایت ہے کہ ابو ہر پر ہُمغیرہ بن الاصل کے پاس ہے گزرہ كرتے تھے ،اوروہ كھانا كھاتے ہوتے تھے ابو ہرمرہؓ نے كہا يہ كيا كھانا ہے؟انھوں نے كيا كه ميدے كى رونى اور فربه گوشت ،ابو ہربرہؓ نے کہا کہ میدہ ( نقی ) کیا ہے ،انھوں نے کہا کہ آٹا ہے ،ابو ہربرہؓ نے تعجب کیا پھر کہا کہ اے مغیرہ تم تعجب ہے،رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوتو الله عز وجل نے اس حالت میں اٹھالیا کہ آ ہے علیہ روتی اورزیتون کے تیل ہے بھی دن میں دومر تبشکم سیر نہ ہوئے تم اور تمہارے ساتھی بیہاں آپس میں دنیا کورانگاں کئے ہوئے ہو وہ اس طرح این انگل ہے بجاتے تھے کہ تو یاوہ لوگ بچے ہیں۔

آ ہے علیاتی نے سے وشام کے کھانے میں بھی گوشت کی روٹی کوجمع نہیں فر<sub>ی</sub>ایا حضرت انس بن ما لک مصروایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح وشام کے کھانے میں بھی ۸ گوشت روئی کوجمع تہیں کیا سوائے اس کے کوئی خاص حالت چیش آئے۔

حضربت السّ بن مالک سے روایت ہے کہ میں نبی صلی الله علیہ وسلم کے آیک و لیمے میں حاضر ہوجس میں نہ گوشت تھانەرونی۔

حضرت قنادہؓ ہے روایت ہے کہ ہم لوگ انسؓ بن مالک کے پاس جاتے تھے ،ان کا رونی پکانے والا کھڑا ہوتا تفاءا کیک روز انھوں نے ہم ہے کہا کہ کھا و مجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ عنیہ وسلم نے ایسی باریک روٹی ویکھی یا بھونی ہوئی بکری بیہاں تک کہ آپ علی کا واصل بحق ہو گئے۔

حضرت عا تشتر سے روایت ..... عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک میں ایک روز میں دوکھانے تھبی جمع نہیں ہوئے اگر آ ہے تاہیے نے گوشت نوش فر مایا تواس برکسی چیز کاا ضافہ نہیں فر مایا بھجور کھائی تو اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز نبیس اوراگرروٹی کھائی تو تنہا آ پیٹلیٹ مریض آ دمی تھے ،عرب آ پیٹلیٹ ہے کسی دواکی تعریف کرتے تھے بتو آپ لیک اس سے علاج کرتے تھے ،اور عجم جس کی تعریف کرتے تھے،آپ اس سے علاج

حضرت عائشة سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی اور دن میں دومرتبہ جو کی روثی ہے بھی شکم سیرنہ ہوئے اگر ہمیں کوئی طباق بطور ہدیہ بھیجا جاتا تھا،جس میں تھجوراور چربی کابرتن ہوتا تو ہم اس سےخوش ہوتے تھے۔ حضرت ابو بمرّ نے بمری کی رائی جیجی .... حمید بن بلال سے روایت ہے کہ عائش نے کہاا یک رات کو ابو بکر نے بکری کی ایک ران ہے جی میں نے وہ کائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اسے پکڑے رہی ، یارسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائی اور میں پکڑے رہی ، حضرت عائش ہے کہا گیا کہ یغیر چراخ کے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کا ث رہی ، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس چراخ ہوتا تو ہم رونی ای سالن کے ساتھ کھاتے ، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرایک ایک مہینہ گزرجا تا ہے کہ وہ روٹی پکاتے ہیں اور نہ بانڈی چڑھاتے ہیں جمید نے کہا کہ میں نے مان کہ میں نے مان کہ ان کو کول پر دودو مہینے گزرجاتے ہیں اور نہ بانڈی چڑھاتے ہیں جمید نے کہا کہ میں نے مفوان سے بیان کیا تو انھوں نے کہان کو کول پر دودو مہینے گزرجاتے ہیں۔

حفرت عائشہ ہے روایت ہے کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں بیٹھی تھی ،حفرت ابو بکڑنے کہری کی ایک ران بطور ہدیہ جیجی ، گھر میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اسے تاریکی میں کا اندری کھی کہ کسی کہری کی ایک ران بطور ہدیہ جیجی ، گھر میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اسے تاریکی میں کا اندر ہی ہیں کہا گے اور کوں کے پاس جراغ نہیں ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر جمارے پاس جراغ جائے جائے جائے ہیں جراغ میں ہے اندر ہما ہے کھاتے۔

حفرت عائشہ ہے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وفات ہوگئ مگر آپ علیہ ون میں دومرتبہ بھی روٹی اورز چون سے شکم سیرنہ ہوئے۔

تعمان بن بشیر سے روابیت … نعمان بن بشیرے روابیت به کمیں نے عمر بن الخطاب کو سلمانوں کی وسمان بن بشیرے روابیت ک وسعت رزق وکثرت فتوح کا ذکر کرتے سنا ،انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا ہے کہ آپ بیافیتے بھوک کی وجہ سے اپنا دن اس طرح گزارتے تھے کہ باس تھجوری بھی نہلتی تھیں ،جس سے اپناشکم مبارک مجرتے اکثر ایسادن گزرتا تھا کہ آپ بھیلیتے ردی تھجورے بھی شکم سیرنہ ہوتے تھے۔

نعمان بن بشیر منبر پر سے کہتے تھے کہ تمہارے نی صلی اللہ علیہ وسلم ردی تھجور ہے بھی شکم سیر نہ ہوتے تھے،اورتم لوگ جملدا قسام کی تھجوراور کھن کے بغیر راضی نہیں ہوتے یا بغیر مختلف اقسام کے لباس کے راضی نہیں ہوتے۔

گئے کہ شکم مبارک ایک دن میں دو کھانوں نے بیں بحرا۔ آپ تالیا جب مجورے شکم سیر ہوتے تھے تو روٹی سے شکم سیر نہ ہوتے تھے اور جب روٹی سے شکم سیر ہوتے تھے تو '' محبور سے شکم سیر نہ ہوتے تھے بس ای بات نے مجھے راایا۔

محمد بن الممكند رسے روایت ..... محد بن المكند رے روایت ہے کہ مجھے عروہ بن الزبیر لے انھوں نے میراہاتھ بگڑ کر کہا! اے ابوعبداللہ میں نے المبکن کہا تو انھوں نے کہا کہ میں اپنی اماں عائش کے پاس کیا وہ بولیس مراہاتھ بگڑ کر کہا! اے ابوعبداللہ میں نے البیک کہا ہی کہ وہ اللہ ہم لوگ جالیس جالیس رات اس طرح گزارتے تھے مارے میر نے فرزند، میں نے لیک کہا اس پردہ کہا گیس کہ وہ اللہ ہم لوگ جالیس جالیس کے قریس آگ کے نام نہ جراغ روشن ہوتا تھا، نداور پچھ، میں نے عرض کی کہا ہے اماں! بھر آپ لوگ زندہ کیوں کرر ہے تھے، انھوں نے کہا کہ یانی اور مجمور ہے۔

حضرت معاویے بن قرۃ ہے روایت ہے کہ ہم کوگ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح گزارتے تھے کہ سوائے پانی اور تھجور کے کوئی غذانہ ہوتی تھی۔

حضرت انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ ام سلیم (والدہ انس) نے انس کے ساتھی تھجور کا ایک طباق محمہ رسول اللہ سلیم اللہ علیہ وسلیم کو بیجنے گئے۔ پھراس رسول اللہ سلیم کو بیجنے انس نے کہا کہ آ ہے تالیقی اس میں سے تھی بھر بھر سے بعض از واج کو بیجنے گئے، پھراس میں سے اس انداز سے نوش فر مایا کہ معلوم ہوتا تھا کو یا آ ہے تالیقی کواس کی خواہش ہے۔

حضرت انس بن ما لک ایک بہودی نے جو کی روٹی اور چر بی پر نبی صلّی الله علیہ وسلم کی وعوت کی تو آپ علیقہ نے قبول فرمالی۔

حضرت عا کنٹرصد بیقہ سے روایت ..... عائشہ ہے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ ہم لوگ یانی اور تھجور ہے بھی شکم میرند ہوئے۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کدرسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایسے وفت ہوئی کہلوگ پانی اور مجور سے بیٹ بھرتے تھے۔

حضرت سہیل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں دومر تبدشکم سیر نہ ہوئے ، یہاں تک کہ آپ فیصلے نے دنیا کوچھوڑ دیا۔

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے سے (دسترخوان پر سے ) کوئی چیز کھبی نہیں اٹھائی گئی اور نہ آ پیلی کے ساتھ کوئی چٹائی لے جائی گئی،جس پر آ پیلی کے بیٹے (یعنی سفر میں ) ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ میں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ روغن زیون سرمیں نگایا جذب ہونے کے قابل نہ تھا۔

، حضرت اسماء بنت بيزيد سي رواييت .... اساء بنت يزيد سي روايت ب كه رسول الله صلى الله عليه وسلم

کی وفات ہو کی اور جس روز آ پ تالیقی کی وفات ہو کی آ پے تالیقی کی زرہ ایک یہودی کے یہاں ایک وسق ( تقریبا ۵ من) جو کے وض ربن تھی۔

ابوحازم سے روایت ہے کہ میں نے سہل بن سعد سے بوجھا کہ کیا یہ چھلنیاں رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ میں بھی تھیں ،انھوں نے کہا کہ میں نے اس زبانے میں ایک چھلنی بھی نہیں دیکھی۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے توجو بھی چھنا ہوائیس کھایا ، یہاں تک کہ آپ ایک نے دنیا کوچھوڑ ویا میں نے کہا کہ آپ ایک کہ آپ ایک نے دنیا کوچھوڑ ویا میں نے کہا کہ آپ اوگ کے اس کی بھوی پھونک دیتے تھے ،جواڑنا ہوتی تھی دواڑنا ہوتی تھی دواڑنا ہوتی تھی ایک اسے دیتے تھے۔

ام سلمیہ سے روابیت ۱۰۰۰۰۰ مسلمہ سے روابت ہے کہ رسول الته سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایسے وقت ہوئی کہ مسلمانوں کے باس کوئی چھلنی نتھی

سلمی ہے روایت ہے کہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگوں کے پاس کوئی چھلنی نیتھی ، جب جو یہوائے جاتے ہتھ تو ہم لوگ اسے صرف پھٹک لیتے تھے۔

ا بن دو مان ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر ٌوعمرٌ جو کا آٹا بغیر چھنا کھاتے تھے۔

حضرت ابو ہر مریق سے روایت .....ابو ہر مریقے ہے روایت ہے کہ رسول النیسلی الندعلیہ وسلم فر مایا کرتے تھے اے اللّٰہ میں جھے سے بھوک ہے بناہ مانگم آہوں اور وہ بری ساتھی ہے۔

حصرت ابوجعفر ﷺ کا کثر خضرت ابوجعفر ﷺ کا کثر ننداجو کی رونی اور تھجور نہ ہوگئی۔

حضرت تحکیم بن جا بر ..... تکیم بن جابرے روایت بَ نه بی الله الله علیه وسلم کے پاس ایک مدود یکھا گیا تو پوچھا گیا ،آپ آفتہ اے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اکثر اس کوغذا بناتے ہیں ،جس پر ہمارے عیال کا گزارہ ہوتا ہے۔

حضرت ابو ہر برہ سے بوچھا کہ یہ بھوک کیس ہوتی تھی ؟ ابو ہر برہ نے نہ کہ نبی سلی اللہ علیہ وہ کہ ہوک رہا کرتے تھے
راوی نے ابو ہر برہ سے بوچھا کہ یہ بھوک کیس ہوتی تھی ؟ ابو ہر برہ نے کہا کہ ان لوگوں کی کثرت سے جو آ ب علیہ کہ گئیر سے رہے تھے۔ اور مہمانوں کی وجہ سے اور اس قوم کی وجہ سے جو بھل اس وجہ سے آ ب علیہ کے ساتھ رہی تھی ، آ پ علیہ کہ می کوئی کھانا نہ کھاتے تھے ، جس میں سی بداور وہ ضرورت مند ساتھ نہ بول جو مبحد سے چچھے ہولیہ تھے ، جب اللہ نے نیبر فتح کرویا تولوگوں کوکسی قدر وسعت ہوگئی ، حالا نکہ اب بھی تھی اور معاش نہایت و شوارتھی ، یہ ایسا ملک تھا، جو پھر بلاتھا، نہ راحت ہوتی تھی ، لوگوں کی غذا کھن مجورتھی لوگ اس حالت بر سے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم بھرت کر کے مدیدے تشریف لائے اس روز سے آ ب علیہ کی وفات تک سعد بن عبادہ کا خوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جاری تھا۔ اسعد بن عبادہ کے علاوہ دوسرے انصار بھی میں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جاری تھا۔ اسعد بن عبادہ کے علاوہ دوسرے انصار بھی میں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جاری تھا۔ اسعد بن عبادہ کے علاوہ دوسرے انصار بھی میں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جاری تھا۔ اسعد بن عبادہ کے علاوہ دوسرے انصار بھی میں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جاری تھا۔ اسعد بن عبادہ کے علاوہ دوسرے انصار بھی میں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جاری تھا۔ اسمد بن عبادہ کے علاوہ دوسرے انصار بھی میں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیمان جاری تھا۔

اسی اب بہ کنڑت ہمدردی کرتے تھے، کیکن حقوق بھی کثیر تھے، آنے والوں کی بھی کنڑت تھی، ملک میں تنگی تھی کوئی معاش نتھی ،میوے اور کچل جو نکلتے تھے وہ محض مجلوں کے رس سے نکلتے تھے جن کولوگ اپنے کندھوں پر لا وکر لاتے تھے یا اونٹ پر ،اونٹ اس کو کھاتے تھے، اکثر باغوں پر خشک سالی ہوجاتی تھی اس سال وہ کچل بھی نہ ملتے تھے۔

مقدام بن معدی کرب .....مقدام بن معدی کرب بروایت بکدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا پید سے دیادہ براکوئی برتن نہیں جس کوآ دمی بھرے، آ دمی کوأستے لقے کانی ہیں جواس کی پینے کوقائم رکھیں اگر اُسے داس سے زیادہ براکوئی برتن نہیں جس کوآ دمی ہوئے کا تہائی حصد اُس کے کھانے کے لیے اور تہائی چنے کے لیے اور تہائی مانس کے لیے اور تہائی چنے کے لیے اور تہائی مانس کے لیے ہے۔

## <u>ځلپه مبارک</u>

حضور کا حلیہ مبارک کا تذکر ق .....ایدانصاری ہے روایت ہے کہ انھوں نے علی ہے جو مجد کوفہ اپنی ہوار کے پر تلے کو کمر میں نکائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکیفیت دریا فت کی تو انھوں نے کہارسول اللہ صلے اللہ صلے اللہ علیہ وسلم مرخی ماکل خوب کورے رنگ کیے۔ آپ کی آ تکھیں نہایت خوبصورت سیاہ تھیں بال سید ھے ( یعنی بغیر گھو گمر کے ) تھے داڑھی مبارک خوب گھنی تھی رخسارہ بھراہوا نہ تھا۔ بال کا نوب تک تھے ( یعنی بغیر تھے ) سید پیٹ کے بال باریک تھے گردن چا ندی کا لوٹا معلوم ہوتی تھی ، سینے ہے ناف تک شاخ کی طرح بال تھے ، سینے وشکم میں اس کے سواکوئی بال نہ تھا تھی بھری ہوئی تھی جب چلتے تھے تو اس انداز ہے کہ کو یا انحد ادفر مار ہے بیں اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کو یا بھر کی بین سے آتر رہے ہیں جب مزتے تھے ( یعنی صرف گرون پھیر کرنہیں دیکھتے تھے ، آپ کے چہرے کا پسینہ موتی معلوم ہوتا تھا لیسینے کی خوشہو تیز والی مشک ہے بھی زیادہ یا کیزہ تھی ، چھوتے قد تھے نہ بلند وبالا ، نہ کسی کا م میں عاجز تھے اور نہ بدخلق ( خلاصہ بیک ) میں نے آپ کامشل نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ آپ کے بعد ( صلی اللہ علیہ وسلم )

علی سے روابیت ، . . . علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ قبلم بڑے ہر بڑی آئی ، کبی بلک آئے میں بڑی سرخی بھنی ڈاڑھی اور جیکتے رنگ وانے تھے، جب آپ چلتے تھے تو اس طرح جھک جاتے تھے کہ گویا کمی بلندی پرچل رہے ہیں ،اور جب مزتے تھے پورے مڑتے تھے ،آپ کی ہتھ لیاں اور قدم پُر محوشت اور بھرے ہوئے۔

علی سے روا بیت سسے موالیت کے بنائی طالب کرم اللہ وجہدے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نہ بلند قامت تھے نہ حجوتا قد ہر برااور ڈاڑھی تھی تھی کے گئی تھی ہوند سے بڑگوشت تھے سے میں خوب سُرخی مائل ملا تھی موند سے بُرگوشت تھے سیدہ وشکم کے بال درانہ تھے، جب آپ چلتے تو بلندی پر چلنے کی طرح چلتے تھے گویا نیچ میں اُتر رہے ہیں ، نہ میں نے آپ سے پہلے کامثل و بکھاند آپ کے بعد سلی اللہ علیہ وسلم۔

پوسف بن مازن الراسی ......بوسف بن مازن الراسی بروایت ہے کہ کی نے گئی بن ابی طالب سے کدا کہ ہم سے نبی سلی التی علیہ وسلم کا خلیہ بیان سیجے۔انھوں نے کہا کہ نہ تو آپ لیے بتے اور ندمتو سط اندام سے زیادہ سے مجمع میں سب سے بلند نظر آتے تھے ،رنگ بہت زیادہ کورا اور سر بڑا تھا۔ حسین اور کشادہ ابرو تھے ،بلکیں کہی تھیں ،ہتھیلیاں اور قدم کوشت تھے۔ جب چلتے تھے تو تجھک جاتے تھے کویا نیچ میں اُتر رہے ہیں ، چہرے پر پسیندموتی معلوم ہوتا تھا ،نہیں آپ سے پہلے آپ کاشل دیکھائے آپ کے بعد (صلی اللہ علیہ وسلم )۔

ایرا بہیم بن محمد سے روایت سس ایرائیم بن محمد سے روایت ہے کہ علی جب رسول الدّصلی علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے تو کہتے تھے کہ مند آ پ انتہائی طویل لیے تھے اور نہ کچھا ہے پہت جھوتے قد قامت ، آپ تو م سے بلندر ہے تھے بال نہ تو بالکل کھونگر والے تھے اور نہ محض سید ھے ، بلکد ایسے گھونگر والے تھے ، جومتوسط تھے ، نہ تو آپ منافی میں بہت پر کوشت تھا ، آپ اللّیہ کے چیرے بی گولائی تھی ، وونوں شانوں کے علیم بہت اور نہ چیشانی و چیرہ بہت پر کوشت تھا ، آپ اللّیہ کے چیرے بی گولائی تھی ، وونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ ہے ، جب آپ اللّیہ چلتے ہیں تو ای طرح جھک کر چلتے ہیں کہ کویا نشیب میں اتر رہے ہیں نہ میں نہ میں نہ میں نہ میں انہ کہ کویا نشیب میں اتر رہے ہیں نہ میں نہ میں نہ میں انہ کہ کویا نشیب میں اتر رہے ہیں نہ میں نہ میں نہ میں انہ کہ کویا نشیب میں اور نہ کے ایک کویا آپ میں نہ میں کہ کویا نشیب میں انہ کہ کویا۔

حضرت عَلَیْ نے کہا کہ وہ خاموش ہو گیا، پھر پو چھا کہ اور کیا ہیں نے کہا کہ یہی جھے یا و ہے اس عالم نے کہا کہ آ پی اللہ کی آئھوں میں سرخی ہے۔ ڈاڑھی خوب صورت اور چپرہ حسین ہے کان پورے ہیں آ ہے بیافیہ کے سامنے بھی پورے متوجہ ہوتے ہیں ،اور پیچھے بھی (یعنی صرف گردن پھیر کرنہیں و یکھتے بلکہ کسی طرف و یکھتا ہوتا ہے تو سارا بدن اس طرف پھیر لیتے ہیں۔

الس سے روایت ہے۔ اس انس بن مالک ہے روایت ہے کہ رسول الله علیه وسلم سب لوگوں ہے بلند سے نہ نو آپ بہت لیے مسلوگوں ہے بلند سے مند تھے نہ تھے نہ چھوٹے قد ، ندا سے کورے جو بالکل سفید ہوں اور ندسیا بی مائل گندم کوں (بلکہ مرخی مائل شخے ) مند آپ السام کھو کھروائے تھے اور نہ بالکل سید ھے تھے۔

انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم گورے اور چک وارنور آنی رنگ کے تھے جب آپ چلتے تھے تو آ کے وجک کر جک کر چلتے تھے تو آ کے وجک کر چلتے تھے تو آ کے وجک کر چلتے تھے میں نے حریر ندویبا (ریشم ، نداور کوئی چیز رسول الله علیہ وسلم کی تھیل سے زیادہ خوشبود ارمنگ یا خبر سونگھا۔ خوشبوسے زیادہ خوشبود ارمنگ یا عبر سونگھا۔

حضور کے جسم سے خوشبو کا آتا ..... انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم گندی رنگ کے تنے ، میں نے کوئی مشک یا عزر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ خوشبود ارنہیں سونگھا۔

آ پ کی تقبلی پر گوشت اور قدم مبارک بھی خوبصورت ..... ابی ہریرة بے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تقبلی کوشت ہے پُرتھی اور قدم بھی آ پ خوب صورت تھے میں آ پ کے بعد آپ کامثل نہیں دیکھا۔

انی ہریرہ سے روایت کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی باہیں کہی تھیں ، دونوں کندھوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا ، آپ ہریرہ سے مطرف بھرتے اور پورے چھچے کی طرف میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں ، آبٹ نہ ب خلق تھے ، نہ بدزبان ، اور نہ بازاروں میں بکواس کرنے والے۔

محمد بن سعید المسبب سے روایت ہے ۔۔۔۔۔ محمد بن سعید المسبب سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ جب سی المسبب سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ جب سی اعرابی کو یا کسی ایسے فضل کو دیکھتے تھے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئیس و یکھا تھا تو کہتے تھے کہ کی امیں تم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ بیان کروں؟ آپ کے قدم گوشت سے پُر تھے، پلکیں لبی تھیں اور گورے تھے۔ علیہ وسلم کی تعریف نہ بیان کروں؟ آپ کے قدم گوشت سے پُر تھے، پلکیں لبی تھیں اور گورے تھے۔ آپ ایک دم سے سامنے متوجہ ہوتے تھے اور ایک دم سے چھیے مڑتے تھے میرے مال باپ آپ کیرفد اموں

آ پاکس دم سے سامنے متوجہ ہوتے تھے اور ایک دم سے چھچے سڑتے تھے میرے مال باپ آپ پر فعد ابول آپ کاشش ندمیں نے پہلے دیکھانہ بعد میں۔

ائی ہر مربی سے روایت …… ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے کوئی چیزرسول اللہ صلی علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں و کیمی نورانی منور کو یا ایک درخشندہ آفاب تھارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز رفتار کسی کونہیں دیکھا مسین نہیں و کیمی سے نے دہ میں ڈالتے تھے، میں ڈالتے تھے، میں ڈالتے تھے، آپ کو (اتنا تیز چلنے کے لیے) مشقت میں ڈالتے تھے، آپ کو این اختہ جلتے تھے۔ آپ کے ساختہ جلتے تھے۔

انی ہر برق ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں اور قدم گوشت ہے پُر تھے۔ پنڈ لیاں اور کلائیاں بڑی تھیں ، دونوں کندھے موٹے تھے اور کندھوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا،سینہ بھی خوب چوڑ اتھا سرکے بال نہ سیدھے تھے نے گھونگر والے ، پلکیں لمبی اور ڈاڑھی خوب صورت تھی ، کان پورے تھے ، مجمع میں بلندنظر آتے تنے، نہ کیجالد ، نہ چھوٹے قد ،سبالوگوں سے زیادہ خوش رنگ تنے ،ایک دم سے آ گے مڑتے تنے اور ایک دم سے پیچھے مڑتے تنے ، میں نے تو آ یے کامٹل نہ دیکھا نہ سا۔

آ ب صلی اللّه علیہ وسلم کے اوصاف .....حضرت ابو ہرمیہ ق ہے دوایت ہے کہ نبی صلی اللّه علیہ وسلم کی پلکیں کمی تخیس کو لے گورے بیچے ، جب سامنے مزتے تو بورے مزتے تھے اور جب پیچیے مزتے تھے تو بورے مزتے تھے ،میری انکھ نے تو ندآ بے کامشل و یکھا اور ند ہرگز بھی و کھے گی۔

آ پ صلی اللّه علیه وسلم سے زیادہ حسین کوئی نہیں ..... حضرت ابو ہریزہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کوئیں ہیں دیکھا، نورانی چبرہ آفتاب کی طرح روشن تھا، اور میں نے رسول اللّه صلی الله علیہ وسلم سے زیادہ تیز رفتار کسی کوئیوں دیکھا، گویاز مین آپ کے لئے لپیٹ دی تھی، ہم لوگ کوشش کرتے تھے کہ آپ کویالیں اور آپ ہے ساختہ جلتے ہیں۔
مویالیں اور آپ ہے ساختہ جلتے ہتھے۔

آ ب صلی الله علیه وسلم کے جسم کی خوبیال ..... بی عام کے ایک مخص سے روایت ہے کہ ابوامامۃ البابلی کے پاس آئے اور کہا کہ ابوامامۃ البابلی کے پاس آئے اور کہا کہ ابوامامۃ آب عرب ہیں ، جو تچھ بیان کریں اے کماں اور سچے بیان کریں گے ، ابندا مجھ سے رسول الله علیہ وسلم کود کھے رہا ہوں۔
رسول الله علیہ وسلم کا ایسا وصف بیان سیجے کہ گویا ہیں آنحضرت سلی الله علیہ وسلم کود کھے رہا ہوں۔

ابوامامہ نے کہا کہ رسول الد سلی اللہ علیہ وسلم ایسے گورے رنگ کے تھے جس میں سرخی غالب تھی ،آنکھیں سیاہ خوب صورت تھیں ، بلکیں لمبی تھیں ۔شانے مونے تھے ، بانہوں اور سینے پر بال تھے ، ہاتھ یاؤں پُر گوشت تھے ، سینے پر ناف تک بالوں کی لکیر تھی ،مر دوں میں آپ سب سے لیے بھی تھے اور ٹھکٹنے بھی تھے (یعنی آپ متوسط اندام تھے ) لباس میں دو جوی (یجے سوت کی ) جا در یہ تھیں ، دھوتی آپ کے گھٹے سے تمین چارانگل نیچے رہتی تھی جب آپ چا در اوڑ ھتے تو اس طرح جمک کر چلتے کہ تو یا بلند؟ پر چل رہے ہیں ، جب آپ مز تے تو پورے بدن سے مزتے تھے ، چلتے تو اس طرح جمک کر چلتے کہ تو یا بلند؟ پر چل رہے ہیں ، جب آپ مزتے تو پورے بدن سے مزتے تھے ، آپ کے شانوں کے درمیان میں نبوت کی مبرتھی ۔

، عامرنی نے کہا کہ آ ہے نے قرائس طرح مجھ ہے وصف بیان کیا کدا گرآ مخضرت سب لوگوں میں ہوتے تب بھی میں آ پ کو پہچان لیتا۔

، معارت جابر بن عمر ق ہے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم کا دیانہ ہز اتھا ، اورایڑی میں گوشت بہت کم تھا۔ حضرت جابر بن عمر ق ہے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم کا دیانہ ہز اتھا ، اورایڑی میں گوشت بہت کم تھا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میارک ..... حضرت جابر بن سمرۃ ہے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کیا تو ان ہے ایک شخص نے کہا کہ کیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مثل آلموار کے تھا تو حضرت جابڑنے کہا کہ تمس وقمر کی طرح گول تھا

معنرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله سلیہ وسلم بلندنظر آتے تھے، آپ کے شانوں کے درمیان کا فاصلہ بہت تھا، بال کان کی نو تک پہنچ جاتے تھے اور بدن پرسرٹ لباس تھا، حسرت براءً سے روایت ہے کہ آ ہے کے شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھاند آپ پیست قد تھے نہ بلند قامت۔ حضور صلى الندعلية وسلم كوخواب ميں و يكھنا ..... حضرت يزيدالفاري سے دوايت ہے كہ ميں نے ابن عباس ہے كہا كہ ميں نے كہا كہ درسول الله صلى الله عليه وسلم كوخواب ميں و يكھا ہے ،ابن عباس نے كہا كه درسول الله صلى الله عليه وسلم فر مايا كرتے ہے كہ شيطان كرمير ہے مشابه بننے كى طاقت نہيں ،اس لئے جس نے مجھے (مير ہے واقعی جليے كے ساتھ) خواب ميں و يكھا تو شيطان كرمير ہے مشابه بننے كى طاقت نہيں ،اس لئے جس نے مجھے (مير ہے واقعی جليے كے ساتھ) خواب ميں و يكھا تو اس ميں ديكھا ہے حليه بيان كر سكتے ہو؟ انہوں نے كہا كہ ہاں ، ميں آپ سے بيان كر سكتے ہو؟ انہوں نے كہا كہ ہاں ، ميں آپ سے بيان كر سكتے ہو؟ انہوں نے كہا كہ ہاں ، ميں آپ سے بيان كر سكتے ہو؟ انہوں ۔

میں نے ایک شخص کودیکھا جو دوآ دمیوں کے پیچ میں ہیں (بیغی حضرت صدیق وفاروق کے ) ان کاجسم وگوشت گندم گوں مائل بہسفیدی ہے، جسین دبن ہے،آئکھیں سرمہ آلود ہیں، چبرے کے خدوو خال خوب صورت ہیں ، ڈاڑھی یہاں سے یہاں تک کہ سینے کو کھرے دے ،ڈاڑھی یہاں سے یہاں تک کہ سینے کو کھرے دے رہی ہے، فوف (رادی) نے کہا کہ جھے معلوم نہیں کہاں کے ساتھ اور کیا تعریف تھی، ابن عباس نے کہا کہا گرتم آئخضر ت کوبیدار میں ویکھتے تواس سے زیادہ آپ کی صفت نہ بیان کر سکتے ۔

حضرت عيبني موئ وموئ اوصاف سسابن عبائ سے روايت ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فر مايا ميں الله عليه وسلم نے فر مايا ميں ان علی وموئ وابراہيم کوديکھا عمينی تو گھونگروائے بال سے سرخ رنگ کے اور چوڑے سينے کے تھے کہ موئ موئ میں موں خوب صورت جسم والے اور سيدھے بال والے تھے، جيسے زط (جان ) ہوتے ہيں ، لوگوں نے عرض کی کہ ابراہیم میں خوب صورت جسم والے اور سيدھے بال والے تھے، جيسے زط (جان ) ہوتے ہيں ، لوگوں نے عرض کی کہ ابراہیم کو کھی ہوں ہے تھے ) فر مایا کہ اپنے صاحب بعنی خود آنخضرت صلی الله عليه وسلم کود کھی لو۔

آ پ صلی الله علیہ وسلم کا مڑنا .....حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم بغیر پورے بدن کے ندمڑتے تھے، جب چلتے تھے تو اس طرح اطمینان سے کہ آ ہے میں سستی ندہوتی تھی۔

آ ب صلی الله علیه وسلم کا قدمبارک .... جری بروایت بکه بین انی طفیل کے ساتھ بیت الله کا طواف کرد ہاتھا ،انہوں نے کہا کہ میرے سواکوئی شخص زندہ نہیں رہا، جس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کودیکھا ہو، پوچھا کیا آ پ نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کودیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے کہا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی کیا سفت تھی ،انہوں نے کہا کہ آپ ورے خوبصورت اور میانہ قدے تھے۔

جریری سے روایت ہے کہ میں نے الی الطفیل سے کہا کہ آئے نے رامول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم گورے اور خوبصورت تھے۔

سے صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت .....حضرت ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہے۔ وسلم سے زیادہ تخی ، زیادہ بہا در ، زیادہ شجاع وولیراور زیادہ نورانی و پاک صاف کسی کوئیس دیکھا۔

زیا دمولائے سعدے روایت ہے کہ میں نے حضرت سعد بن الی وقاص سے بوچھا کہ کیارسول الله صلی الله

علیہ وسلم نے خضاب لگایا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ،آپ نے تو اس کا قصد بھی نہیں کیا ،آپ کا بڑھایا آپ کی تھوڑی اور نیچے والے ہونٹ کے درمیان اور آپ کی ۔۔۔ میں تھا (بعنی یہاں کے چند بال سفید ہوئے تھے ) اگر میں ان (سفید بالوں) کو گننا چاہتا تو گن سکتا تھا، میں نے کہا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت (حلیہ) کیاتھی؟

آ ب صلی الندعلیہ وسلم کے بال اور ڈاڑھی مبارک ..... انہوں نے کہا کہ آپ نے تھے نہ ہوں نے کہا کہ آپ نے تھے نہ پہت نہ پست قد ، نہ بہت زیادہ گورےاور نہ گندم گوں ( سانو لے ) نہ بال بالکل سیدھے تھے نہ بالکل کھونگروا لے ، ڈاڑھی بہت خوب صورت اور پیٹانی کشادہ تھی ، رنگ میں سرخی ملی ہوئی تھی ، انگلیاں پُر گوشت تھیں ،سراورڈاڑھی کے بال نہایت سیاہ تھے۔

آ ب صلی الله علیہ وسلم کا نماز میں سلام بھیر نے کی کیفیت ..... عامر بن سعد نے اپے والد سے روایت کی کہ رسول الله علیہ وسلم کا نماز کے بعد ) دانی طرف اس طرح سلام بھیرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے رخسار کا کورا بن نظر آتا تھا ( یعنی اس طرح مڑتے تھے کہ صف والے آپ کے رخسار دیکھتے تھے ) کے رخسار کا کورا بن نظر آتا تھا ( یعنی اس طرح مڑتے تھے کہ صف والے آپ کے رخسار دیکھتے تھے ) شخ بی کنانہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور ہے ہتو میں بلندا ورسب سے حسین تھے۔

حضور صلی الله علیه وسلم کے بال مبارک .....حضرت جابر بن عبداللہ ہے دوایت بے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے بال مبارک الله سائلہ وسلم سرخی مائل گورے ہے ،انگلیاں پُر گوشت تھیں ، نہ بلند قامت ہی تھے نہ پست قد ، بال نہ تو بالکل سیدھے تھے نہ بالکل گھو تکر والے جب چلتے تھے تو لوگ آپ کے پیچھے دوڑتے تھے ہم آپ کامش بھی نہ دیکھو گے۔

انی الطفیل کے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وشلم کو فتح مکہ کے دن دیکھا، نہ تو چرے کے شد پیر کورے پن کو بھی بھولوں گا اور نہ بالوں کی شدید سیا ہی کو، وہ لوگ بھی ہیں جوآ پ سے زیادہ لیے ہیں اور وہ ٹوگ بھی ہیں جوآ پ سے زیادہ لیے ہیں اور وہ ٹوگ بھی بیادہ چل رہے تھے، میں نے اپنی والدہ خولہ ہیں جوآ پ سے زیادہ بیست قد ہیں ،آپ بیادہ چل رہے تھے اور لوگ بھی بیادہ چل رہے تھے، میں نے اپنی والدہ خولہ سے کہا کہ بیر کون ہیں ؟ انہوں نے کہا کہ یہر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ، پوچھا آپ کا لباس کیا تھا ، انہوں نے کہا کہ وہ مجھے اے مادئیں ۔۔

آ ب صلی اللّٰدعلیہ وسلم کاشکم ( ببیث ) مبارک ..... حضرت ام بلالؓ ہے روایت ہے کہ میں نے جب بھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا پیٹ مبارک و یکھا تو بھے نہ کیے ہوئے کاغذ ضروریا و آ گئے جوایک دوسرے پر ہوتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چست ہونا .....حضرت ابوایوب بن خالد ہے روایت ہے کہ ایک مخص نے ان سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ اللہ کی طرح کوئی آ دی چست نہیں دیکھا، آپ شل نصف چاند کے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیائے اقدس .....حضرت عبداللہ بن بریدہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے بیائے اقدس .....حضرت عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم كے قدم سب سے خوبصورت تھے۔

حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا بایان پاؤں پھیلا و بیتے تھے، یہاں تک کہ اس کا ظاہری حصہ سیاہ نظر آتا تھا۔

آ ب صلی الله علیه وسلم کی گرفت ..... حضرت محد بن علی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی گرفت ..... پر نہایت معبوط تھی۔

ہ سلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت .....حن ہے روایت ہے کدرسول الله سلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تنی سب سے زیادہ بہادرسب سے زیادہ خوبعمورت کورے اور خوش رنگ تھے۔

آ ب صلی الله علیه وسلم کا موج جیس کتر وانا .....حضرت عون من دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کا موج جیس کتر وانا .....حضرت عضرت عند معلم الله علیه وسلم الله علیہ موج جیس کتر واتے ہتے۔

آب صلی الله علیه وسلم صرف مسکراتے تھے ..... حضرت موف ہے روایت ہے کورسول اللہ صلی الله علیہ وسلم صرف مسکراتے تھے علیہ وسلم ہنتے نہ تھے صرف مسکراتے تھے ،اور بیلتے تھے تو پورے بدن سے بیلتے تھے (صرف کردن نہ پھیرتے تھے ) علیہ وسلم ہنتے نہ تھے صرف مرف کے تھے۔ حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تے تھے تو پورے بدن سے من تے تھے۔

ا نبیاء مسلم السلام کاخوش آواز ہونا .....حضرت قادہ سے روایت ہے کہ اللہ نے کوئی نی نہیں بھیجا جوخوش آواز اور خوب صورت نہ ہو،سب ہے آخر میں تمہارے نبی کی بھیجا، آپ بھی خوب صورت وخوش آواز تھے ، آپ (قرائت میں) تنکری نہ کرتے تھے البتہ کی قدر مدکرتے تھے۔

آخری عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت ..... حضرت نافع بن جبیر بن مطعم ہے روایت ہے کہ نبی سلم کی نماز کی کیفیت ..... حضرت نافع بن جبیر بن مطعم ہے روایت ہے کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، میرابدن بھاری ہوگیا ہے، لہٰذاتم لوگ نماز کے قیام اور رکوع و بچود میں بھے ہے۔ سبقت نہ کرو(یعنی میرے قیام ورکوع و بچود کے بعد کیا کرو، کیونکہ امام سے پہلے جائز نہیں )

حضرت عائشہ ہے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز بینے کرنہ پڑھتے جب عمرزیادہ ہوگئی تب جیسے کیے، یہاں تک کہ جب سورۃ کی تمیں یا جالیس آپتیں رہ جاتی تھیں تو اٹھ کر پڑھتے تھے اور بحدہ کرتے تھے۔

معزت عبیدانند بن عبدالند بن اقرم الخزاع سے روایت ہے کہ مجھ سے والد نے بیان کیا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ ایک سخت زمین کے ہموارمیدان میں تھے، جوسر زمین 'عز و' میں تھا، ہمار ہے پاس سے ایک قافلہ گزرا، ان لوگوں نے رائے کہا کہ نماز شروع کی گئی، اتفاق سے ان لوگوں میں رسول النہ تعلیہ وسلم بھی تھے، ان لوگوں ہیں جہ نماز پڑھی، وہ منظر میری آئھوں میں ہے کہ جب آنحضرت مجدہ کرتے سلم بھی تھے، ان لوگوں بخلوں کے بال و کھتا تھا۔

م صالات کی سحبر ہے گی کی بین ہے دور کیے ہوئے ویکھا،اور میں نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی۔
علیہ وسلم کو بہ حالت سجدہ پیت کوز مین سے دور کیے ہوئے ویکھا،اور میں نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی۔
حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو بغل کی سفیدی نظر آئی تھی۔
حضرت میمونہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو اپنے ہاتھ دورر کھتے تھے، بہال
تک کہ جوآ ہے سے ہوتا تھا وہ آپ کی بغل کی سفیدی ویکھا تھا۔

حضرت جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبدہ کرتے تھے تو آپ کی بغل کی سفیدی نظر آتی تھی حضرت الی سعیدالحدری سے روایت ہے کہ وہ منظر میری آنکھوں میں ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تھے تو آپ کے کولوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔

یں بوسے ہے وہ پہلے ویران کے سیدن کرت کی ہے۔ حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعلیہ وسلم جب سجد و کرتے ہتھے تو آپ کی بغل کی سفیدی نظر آتی تھی۔ حضرت ابی اسحاق سے روایت ہے کہ ہم ہے براء نے رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز کی صفت بیان کی ، وہ ابنی ہتھیلیوں برفک گئے ،سرین بلند کرویے ،اور کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اسی طرح سجد ہ کرتے ہتھے۔ جھزت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم پیشانی کے بالائی حصے ہے مع پیشانی

کے بالوں کی جڑ کے سجدہ کرتے تھے۔ سے بالوں کی جڑ کے سجدہ کرتے تھے۔

حضرت حسن بن علی ہے روایت ہے کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی بالنہ المیمی ہے دریافت کیا ،وہ رسول النّد صلی الله عليه وسلم كاحليه بيان كياكرت تحصيل جابتاتها كه محص يجهي يجهربيان كرير اس الح ميسان كساته ربتاتها-انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بزرگ ومحترم ومعظم نتھے ، چبرہ مبارک اس طرح چمکتا تھاجس طرح جاند چودھویں رات کو چمکتاہے ، درمیانے قد والے سے لیبراور لیبے قد والے سے چھوٹے تھے سرمبارک برا اتھا، بال ند گھونگروالے تھے نہ بالکل سیدھے، جب بال بگھرتے تھے تو تتلھی کر لیتے تھے کیکن اگر بر ھاتے تنے تو کانوں کی اوے آگے نہ بڑھتے تھے ،رنگ خوبصورت اور جبک دارتھا، بیشانی کشادہ تھی ،ابروبار یک اور دراز تھیں ،ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کی حالت میں متحرک ہوجاتی تھی ،ناک ایسی تھی کہ چے ہے بانسہ أبجرا ہوا تھااور نتھنے جھوٹے جھوٹے تتھے ،آپ کا ایک ٹورتھا جوناک کے اویراس طرح تھا کہ جو مخص اس پرغور نہ کرے دو سمجھے کہ آپ کی ناک ہی اتنی بلند ہے ، ڈاڑھی تھنی تھی ، دہانہ بڑا تھا ، دانت باہم ملے ہوئے نہ تھے ، سینے پر بالوں کی ککیسر بار بکے تھی گردن کمبی اورخوبصورت تھی ،اس میں خون کی ہی خوبصورت سرخی تھی جومہ مائی میں جاندی کی طرح تھی ،مزاج معتدل تھا، بدن بھاری بڑے ضابطہ برواشت کرنے والے سینداور پیٹ برابرتھا، (بعنی ناف ابھری ہوئی نہھی) سینہ چوڑ اتھا، دونوں کندھوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا، پنڈلیاں موٹی تھیں ،آپ نہایت نورانی وسننفل مزاج تھے، گلے ہے نا نے تک خط کی طرح بالوں کا سلسلہ تھا بشکم و پیتان پر بال نہ تھے ،اس کے علاوہ شانوں اور بانہوں پراور سینے کے بلند حصوں پر بال تھے، ہاتھ کے گئے لیے تھے ہتھیلی کشاوہ ، ہذیاں معتدل تھیں ۔ ہتھیلیاں اور قدم پُر گوشت تھے ، ہاتھ ياؤں ليے تے ، تلوے زمين برند كلئے تھے ، دونوں قدم بموار تھے ، جن سے يانی دُورر بتا تھا، جب چلتے تھے تو اُتر نے والے کی طرح اور قدم اس طرح ڈالتے تھے جیسے نشیب میں اُتر رہے ہیں ، بڑے وقارے چلتے تھے بڑے تیز رفتار

تھے، جب چیئتے تنے تو معلوم ہوتا تھا کہ نیچا تر رہے ہیں ،اور جب مڑتے تنے تو پورے بدن سے مڑتے تنے ،آ نکھ پچھی رکھتے تنے ، نگاہ جتنی دیر آسان کی طرف رہتی تھی ،لینی آپ کی اکثر نظر مراقبہ تھا، (ہرکام میں )اصحاب ہے آگے رہتے تھے جو خص آپ سے ملتا تھا تو آپ ہی سلام میں سبقت فر ماتے تھے۔

آپ سکی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ..... حضرت حسن نے کہا کہ میں نے (اپناموں ہے) کہا کہ میں اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ..... حضرت حسن نے کہا کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم برابر پریشانی میں دہتے ، میں شرح الله علیہ وسلم برابر پریشانی میں دہتے ، میں شرح والله علیہ وسلم برابر پریشانی میں دہتے ، میں میں کارآ مد حصہ موتا تھا ہے کار نہ ہوتا تھا اور نہ البتداء وانہا نہا ہیں بین طریعے پر کرتے تھے ، عیام کلام فرماتے تھے جس میں کارآ مد حصہ موتا تھا ہے کار نہ ہوتا تھا اور نہ کوئی کی ہوتی تھی ، آپ خوالی تھے ہفت مزائ نہ تھے ، فعمت کی عظمت میں کی نہ فرماتے ، آگر وہ حقیر ہوتی تو نہ اس ک فرمت کرتے تھے ، ذا اللہ کی برائی اور اس کی تعریف بھی نہ فرماتے ، آپ کو دنیا اور جو پھو دنیا کے لئے ہونا راض نہ کوتے تھا اور نہ اس کے مددگار نہ ہوتے ، آپ اپنی ذات کے لئے تاراض نہ ہوتے تھے اور نہ تھی کوئی شہادت ہوتی تھی ، جب بات کرتے تھے تو اپنی پوری تھیلی ہے اشارہ کرتے تھے اور جب تجب کرتے تھا تھی کو بلٹ میں انگو تھے کے اندرونی صے میں مارتے ہوتی کو گھی ، اور جب ہنتے تھے ، جب بات کرتے تھے تو تھی کو طاکر دوئی تھیلی کو با کمیں انگو تھے کے اندرونی صے میں مارتے تھی ، نوش ہوتے تو آئی جھکا لیتے تھے آپ کی اکثر ہمی مسکر اہم نہ تک ہوتی تھی۔ اس کے اندان میں انگو تھے کے اندرونی صے میں مارتے تھے ، نوش ہوتے تو آئی جھکا لیتے تھے آپ کی اکثر ہمی مسکر اہم نہ تک ہوتی تھی ، اور جب ہنتے تھے ، واور دب ہنتے تھے اور دب ہنتے تھے واور دب ہنتے تھے واور دب ہنتے تھے واور دب ہنتے تھے واور واول کی طرح چک دار دائول سے ہنتے تھے۔

حضرت حسن كاحضرت حسين سي سي سي الله عليه وسلم كااوصاف جهيانا

حضرت حسنؓ نے کہا کہ میں نے ایک زمانے تک اس کو حسینؓ بن علیؓ سے پوشیدہ رکھا، جب ان سے بیان کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے اس بات کو معلوم کر چکے ہیں ،اور میں نے جو پچھا ہے ماموں سے پوچھاوہ بھی پوچھ چکے ہیں ، مجھے معلوم ہوا کہ وہ اپنے والد سے آتخضرت کی آمد ورفت ،نشست و برخاست اور شکل وصورت پوچھ چکے ہیں ،اورانہوں نے اس ہیں سے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے۔

۔ حضرت حسینؓ نے کہا کہ میں نے اپنے والد نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کودریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کواپنی ذات کے لئے (گھر میں) تشریف لانے کی (اللہ کی طرف سے) اجازت تھی، جب آپ مکان میں تھہرتے تنے تو اس تشریف فر مائی گونین حصوں میں تقسیم فرماتے تھے۔

(وقت قیام کا)ایک حصہ اللہ کے لئے ایک حصہ اہل بیت (لیعنی از واج) کے لئے اور ایک حصہ اپنی ذات کے لئے ،اپنے جصے کواپنے اورلوگوں کے درمیان تقسیم فرمادیتے تھے ،ان لوگوں سے کوئی چیز ذخیرہ نہ کرتے تھے۔

ا ب صلی الله علیه وسلم کی عادت تشریفه ..... عادت تقی که ایل نصل و کمال کوانی مجلس میں ترجیح دیے اور بفتر ان کی وینی فضیلت کے ان کی قدر کرتے ان میں بعض ایسے تھے جوا یک ضرورت والے تھے ، اور بعض دوسے زائد ضرورت والے ، آپ ان کے ساتھ مشغول رہتے اور خود انہیں سے ان باتوں کو دریا فت کر کے جوان سے اور امت کے لئے بہتر ہوتی تھیں اور ان امور کو بتا کے جوان کے لئے مناسب ہوتے انہیں بھی مشغول رکھتے تھے ،فر ماتے کہ جوحاضر ہے وہ ان امور کو غائب تک پہنچاد ہے اور میرے پاس اُس مخص کی ضرورت پہنچاد یا کر وجو خود اپنی ضرورت جھے تک نہ پہنچا سکے وہ فود باوشاہ کو ایسے مخص کی ضرورت پہنچا سکے وہ اللہ نہ پہنچا سکے تو قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو ٹابت قدم رکھے گا ،آپ کے یہاں سوائے ایسے امور کے کوئی ذکر نہ ہوتا اور نہ آپ کی کوئی بات اس کے سواقبول فرماتے ،اور رہبر ومطلوب بن کر نکلتے تھے۔ سواقبول فرماتے ،اور رہبر ومطلوب بن کر نکلتے تھے۔

آب صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر رہنے کی کیفیت .....حضرت من نے کہا کہ بیں نے علی ہے آئی میں نے علی ہے آئی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان رو کے آئی میں اللہ علیہ وسلم اپنی زبان رو کے رہنے سوائے ایسی باتوں کے جولوگوں کے لئے مفید ہوتیں ،ان ہیں محبت بیدا کرتیں ،اور جدائی یا نفرت سے بچاتیں ،آب ہرتوم کے بزرگ کا اکرام فرماتے اورای کوان لوگوں کا والی بناتے تھے۔

نوگوں سے پر ہیز فر اتے ،ان سے بچتے بغیراس کے کہسی سے اپنارخ یاا خلاق بدلیں ،اصحاب کی غم خواری فر ماتے اور لوگوں سے خبریں دریافت فر ماتے ،اچھائی کی تعریف وتائید کرتے اور برائی کی ندمت کر کے اسے

ممزوروسست بناويية به

ہرکام میں معندل تھے کسی عادت میں اختلاف نہ تھا ،لوگوں کی غفلت کے خوف سے عافل نہ ہوتے تھے ، ہرصورت حال کے لئے تیار ہے تی میں کوتا ہی نہ فرماتے ، قرض حدسے نہ گزرتا کہلوگ آپ کی مدد کریں۔ آپ کے نزد کیک سب سے بہتر وافعنل وہ لوگ تھے جن کی خیرخوا ہی سب سے زیادہ عام ہوتی اور سب سے برح واسے دواوگ تھے ہوتے ۔ بڑے مرتبے والے دہ لوگ تھے جو ہمدری ومددگارہی میں سب سے اچھے ہوتے ۔

آب صلی اللّدعلیه وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کی کیفیت .....حضرت حسن نے کہا کہ بین علیؓ ہے آخصرت کی کیفیت میں بیٹھنے تھے، آخصرت کی کوریافت کیا تو انھوں نے کہا کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم بغیر ذکر الہی کے ندا شھتے تھے نہ بیٹھتے تھے، مکانوں میں قیام نے کرتے ،اور اُن میں قیام ہے منع فرماتے۔

جب کسی قوم کے پاس پہنچے تو وہیں بینے جاتے تھے جہاں مجلس میں آئی تھی وہیں بیٹے جاتے تھے )اوراس کا تھم دیتے تھے اپنے ہر منشیں کو ( جگہ میں )اس کا حصہ دیتے تھے کوئی رینیال نہیں کرتا تھا کہ آپ کے نزدیک اُس سے زیادہ قابل احترام دوسراہے۔

جو شخص کمی ضرورت سے آپ کے پاس بیٹے جاتایا آپ کے ساتھ کھڑا ہوجاتا تو آپ اُس کے ساتھ دُکے رہے ہوئی گئی اُس کے ساتھ دُکے رہے مہاتھ کہ وہ خود ہی واپس ہوجائے اور جب کوئی شخص آپ سے کسی حاجت کا سوال کرتا تو آپ اُسے یا تو اس کے ساتھ واپس کرتے تھے یازم جواب کے ساتھ واپس کرم سب لوگوں پروسیج تھا ، آپ اُن کے لیے باپ تھے ، حق میں آپ کے زویک سب برابر تھے۔

آپ مجلس صبر دحیاء و حلم وابانت کی مجلس تھی ،جس میں آوازی بلندند ہوئے عیب بیان کیاجا تا تھاندلوگوں کی کمزوریوں کی انتاعت کی جاتی تھی سب کے ساتھ مساوات کا سلوک ہوتا ، جونصیلت پاتے تقوے کی وجہ سے فضیلت پاتے ، متواضع رہتے ، بروں کا وقار کھنے جھوٹوں پر دم کرتے ،صاحب حاجب کے ساتھ ایٹاراورمسافر کی مدوکرتے تھے۔

آ ب صلی الله علیه و ملم کا و دستول کے ساتھ سلوک دون نے کہا کہ میں نے باتھ ان اللہ علیہ و ملم ہمیشہ خندہ بیشانی

یو چھا کہ اپنے ہمنشیوں میں آنحضرت کی سیرت کیسی تھی؟ انھوں نے کہا کر سول اللہ علی اللہ علیہ و ملم ہمیشہ خندہ بیشانی

رہنے والے ، نرم اخلاق والے ، سہولت کی زندگی ہر کرنے والے تھے ، نہ قو در سخت مزاج تھے نہ بدمزاح ، نہ بکواس کرنے
والے ، نہ ہے ہووہ بکنے والے نہ عیب جوئی کرنے والے جس چیز کی خواہش نہ ہوتی اُس سے بے پروای تے نہ اُس کا
عیب بیان کرتے تھے اور اُس کی مزمنت فلا ہر فرماتے تھے۔

تین چیزی آپ نے خودترک فر مادی تھیں، شک کرتا، مال کیو جمع کرتا، اور غیر مفید با تیں کرتا، تین چیزوں ہے آپ نے لوگوں کوچھوڑ دیا تھا، آپ کسی کی ندمت نہیں کرتے تھے، نہ کسی کوعار دلاتے تھے، اور نہ کسی کی پوشیدہ بات کا تجس کرتے تھے۔

صرف وہی کلام جس میں آپ گوٹواب کی اُمید ہوتی تھی جب آپ کلام کرتے تھے تو اہل مجلس اس طرح خاموش ہوجاتے تھے جیسےاُن کے سروں پر چڑیاں بیٹھتی ہیں (کہ ذرابولیس محےتو اُڑ جا کیں گی) پھر جب آپ خاموش ہوجاتے تنے تولوگ کلام کرتے تھے ،

اگرکوئی شخص آپ کے پاس بات کرتا تھا تولوگ اُس کی بات نہیں کاٹے تھے،اس کے فارغ ہونے تک ایسے خاموش رہتے کو یاسر پر چڑیاں بیٹھتی ہیں لوگ اپنا این زمانے کی با تیس کرتے کسی بات پر ہنتے تو آپ بھی ہنتے اور جس شے ہے خوش ہوتے اس سے آپ مجمی خوش ہوتے۔

مسافر وغریب کوبات کرنے اور سوال کرنے ہیں اس کی ہے اولی پرصبر فرماتے ،اس وفت اصحاب اُسے دُور ہٹا دینا چاہتے تو فرماتے کہ جب تم کسی طالب حاجت کود کیھو کہ وہ کچھ طلب کرتا ہے تو اس کی مدد کرو ،سوائے تلافی کرنے والے کے اور کسی کی مدح وثنائیس قبول کرتے تھے ،آب مسی کی بات کوقطع نہ کرتے ، جب تک کہ وہ خود ہی نہ گزرجائے اور روکنے یا اُٹھ جانے سے قطع نہ کردے۔

آ ب صلی النّدعلیہ وسلم کی خاموشی .....حضرت حسّ نے کہا کہ پھر میں علیؓ ہے دریافت کیا کہ آنخضرت کے سکوت کی کیا کیفیت تھی تو انہوں نے کہا کہ رسول اللّٰہ علیہ وسلم کا سکوت چارطرح پرتھا، لے علم پر سے احتیاط پر سے تقریر پریعنی کسی امر کے برقر ارد کھنے مان لینے اور قبول کر لینے پر، سے غور وفکر پر،

ی است میں است کی تقریر پرنظر ڈوالنے اور لوگوں کی بات سنے میں ہوتی تھی (لیعنی دیکھ کریاس کر پھے نہ فرماتے تھے جس سے میہ ثابت ہوتا تھا کہ میہ آپ کے نزد میک دُرست ہے ،اور آپ کاغور وفکر ان امور میں ہوتا تھا جو باقی رہنے اور فنا ہونے والے ہیں۔

حلم دصبر کے جامع نتھے،آپ کونہ تو کوئی چیز غضب ناک کرتی اور نہ بیزار،احتیاط صرف چار ہاتوں پر مخصر تھی نیکی کے حاصل کرنے میں کہاس کی پیروی کریں، بدی کے ترک کرنے میں کہاس سے بازر ہیں،عقل سے غور وقکرا یسے امور میں جوامت کی بہبود کے ہوں اور ان امور کوقائم کرنے میں جن سے امت کی دنیاو آخرت جمع ہو۔

#### مہر نبوت جورسول التعلیقی کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی

خاتم رسمالت ..... حضرت جابر بن سمرة سے دوایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دونوں کندھوں کے درمیان تھی جوجسم وشکل میں کبوتر کے انڈے کے مشابقی۔

حضرت جابر بن سمرة سے روایت ہے کہ بیں نے وہ مہر نبوت دیکھی جورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی پیڑھ میں کبوتر کے انڈے کے برابرنشانِ زخم کی طرح تھی۔

حضرت جابر بن سمرة سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بیٹے کی مہر دیکھی جوانڈ ہے کی مثل تھی۔
حضرت ابی رمثہ سے روایت ہے کہ مجھے سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہا ہے ابور مثہ قریب آؤاور
میر کی بیٹے پر بیار سے ہاتھ بھیرو، میں قریب کیا، بیٹے سہلائی، پھرا پی انگلیاں مہر نبوت پر کھیں اور انہیں چھواتو وہ بال تھے
جوشانوں کے یاس اکٹھا ہو گئے تھے۔

حضرت معاویة بن قره نے اپنے والدے روایت کی کہ من قبیلہ مزنیہ کے ایک گروہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے پاس آیا اور بیعت کی ، آپ کا گرند کھلا ہوا تھا، میں نے اپنا ہاتھ گرتے کے گربیان میں ڈالا اور مہر نبوت کو ہاتھ دلگایا۔

حفرت عاصم الاحول بن عبدالله بن سرجس بروايت ب كه يس رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس آيا، آپ صحابہ كے ساتھ بيٹے ہوئے تھے، بيل آپ كے چھے گھوم كيا تو آپ ميرامطلب مجھ گئے اورائي پشت سے چاور ہٹادى ، ميں نے مہرنبوت ديكھى جوشل مٹى كے تقى جس گرد ايسے خال تھے جو سے معلوم ہوتے تھے ، ميں آيا اور انہيں جو مااور كہا كہ يارسول الله آپ كى مغفرت كرے، فر مايا تمہارى بھى مغفرت كرے بعض حاضرين نے عرض كى ، يارسول الله كيابي آپ كے مغفرت كرتے ہيں ، فر مايا بال تمہارے لئے بھى ، اور آپ نے بيا بيت پڑھى : "واست خفو ل ذنبك ول لمومنين والمومنات "(اے نبي آپ الني لفرشوں كى مغفرت كى دعا تيجيا ورمونين ومومنات كے لئے بھى)

ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ" پھر میں آیا اُسے بوسد میاادر عرض کیا ، یارسول اللہ میرے لئے وعائے مغفرت سیجیے ، فرمایا کہ اللہ تمہاری مغفرت کرئے"

حضرت الی رمثہ سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا ، والد نے زخم کی طرح کا ایک نشان رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان و یکھا تو عرض کیا یارسول اللہ میں بڑا طبیب ہوں ، کیا اس کا علاج نہ کردوں ؟ فر مایانہیں اس کا طبیب وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔

حضرت الى رمظ ہے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کیا و کھٹا ہوں کہ آ پ کے کندھے میں اونٹ میٹنی یا کبوتر کے اندے کی طرح کا نشان ہے ،عرض کیا ، یارسول اللہ کیا اس کی دوانہ کر دوں؟ کیوں کہ ہم لوگ اس خاندان کے ہیں جوطبا بت کرتے ہیں فرمایا''اس کی دواوہ ی کرے گاجوا سے ظہور میں لایا ہے۔ حضرت ابی رمنۂ ہے روایت ہے کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ،ہمراہ میرا بیٹا بھی تھا ،فرما یا

کیاتم اس سے مجت کرتے ہو ،عرض کیا جی ہاں ،فر مایا ،ند ہیم پر شفقت کرے اور ندتم اس پر شفقت کر و۔ پھر میں متوجہ ہواتو کیا و یکھا ہوں کہ آپ کے کندھوں کے پیچھے مثل سیب کے نشان ہے ،عرض کی! یارسول اللہ میں دواکرتا ہوں اجازت دیجیے کہ اس میں گڑھا کروں اور اس کاعلاج کروں ،فر مایا ،اس کا طبیب وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔

الله تعالیٰ کے سوائے کوئی طبیب بین سن منہا ہیں۔ مفرت ابی رمھے ہے روایت ہے کہ میں نی سلی اللہ علیہ وکہ یک اللہ تعلیہ وکہ اس کے پاس گیا، ساتھ میرا ایک بین بھی تھا، میں نے کہا اے میرے بیٹے یہ اللہ کے نبی بین جب اُس نے آپ کو ویکھا تو ہیت سے کا پینے لگا، جب میں پہنچا تو عرض کیا یا رسول اللہ میں اطباء کے خاندان سے ہوں، میرے والد بھی زمانہ جا جلیت میں طبیب تنے، ہماری یہ بات مشہور ہے جھے اس نشان کے بارے میں جوآپ کے شانوں کے درمیان ہے علاج کی میں طبیب تنے، ہماری یہ بات مشہور ہے جھے اس نشان کے بارے میں جوآپ کے شانوں کے درمیان ہے علاج کی اجازت و بیجے، اگر یہ زخم ہے تو میں اس میں گڑھا کروں گا، اور اللہ اپنے نبی کوشفاد ہے گا، فرمایا کے سوائے اللہ کے کوئی طبیب نبیس ، وہ کور کے انڈے کے برابر تھا۔

#### رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بال

حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ایسے بال تنے جو کندھوں سے لکتے تھے۔

ہ ب صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کان کی لوتک .....حضرت براء بن عازب ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کان کی لوتک سے۔ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بال کان کی لوتک تھے۔

حضرت براء سے روایت ہے کہ میں نے اللّٰد کی مخلوق میں کئینیں دیکھا کہ سرخ جوڑے میں رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین معلوم ہوتا ،آ ہے بال کندھوں کے قریب لکتے تھے۔

معفرت براء سے روایت ہے کہ میں نے کسی کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیاوہ خوب صورت نہیں و یکھا جب آ پ سرخ لباس میں پیدل چلتے تنصاور بال دونوں کندھوں کے قریب ہوتے تنصے۔

حضرت انسؓ بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کا نوں سے تجاوز نہ ہوتے تھے۔ حضرت انسؓ بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے تھے جو کندھوں تک چینچتے تھے کندھوں سے تگتے تھے۔

حضرت انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کا نوں سے تجاوز نہ ہوتے ہتھے، حضرت انی رمند ہے روایت ہے کہ میں خیال کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی ابلہ علیہ وسلم انسانوں کے مشابہ نہ ہوں گے دیکھا تو آپ بشر تھے اور آپ کے بیٹے (کانوں تک بال) تھے۔

حضرت علی ہے تی صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کا وصف مروی ہے کہ آپ سے والے تھے۔

حصرت عا کنٹہ ہے روایت ہے کہ رسول النُد علیہ وسلم کے بال بیٹے سے زیادہ اور پورے بالوں سے کم تھے۔ ابوالتوکل الناجی سے روایت ہے کہ رسول النّد علیہ وسلم کے بال کا نوں کی لوسے بینچے تھے جوآپ کی

لُوکوچھیائے رہتے <u>تھے۔</u>

حضرت ام ہائی ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو ویکھا کہ آپ کی جارمینڈ ھیال یعنی بال تھے حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ اہل کتاب اپنے بال (بغیر تنگھی کے) پڑے رکھتے تنے اور مشرکین اپنے سروں میں تنگھی کرتے تنے ،رسول اللہ علیہ وسلم کوجس معاسلے میں تھم نہیں ویا جاتا تھا اس میں اہل کتاب کی موافقت پہند فرماتے تنے ، رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹانی کے بال پڑے رکھے بعد کو تنگھی کی۔

آ ب صلی اللّدعلیه وسلم نے گرون تک بال رکھنے سے منع فر مایا.....حضرت تیم بن عمیرے روایت ہے کہ رسول اللّد صلی اللّدعلیہ وَ کم مُنگھی کرتے ہے ، مُنگھی کرنے کا تھم دینے تصاور گرون تک بال رکھنے سے منع کرتے تھے۔

حضرت ابن شہاب سے روایت ہے کہ رسول الٹد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ نے جا ہا ہیں تانی کے بال حجیوڑے رہے اس کے بعد تشکھی کرنے لگے۔

حضرت جابر بن سمرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراورڈ اڑھی کے بال بڑھانے تھے

حضرت جابر کین عبداللہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کواپنی بیبیٹانی کے بالوں کی جڑ پر مجدّہ کرتے دیکھا۔

ہ ، ۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ میں نے قادہؓ کے بالوں سے زیادہ کسی کے بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے مشابنہیں دیکھے،اس روز حضرت قادہؓ بہت خوش ہوئے۔

حضرت انس ہے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواس طرح دیکھا کہ نائی آپ کی حجامت بنار ہاتھااوراصحاب آپ کے گردگھوم رہے تھے، جوآپ کے بال سوائے ہاتھ میں لینے کے گرانانہیں جا ہتے تھے۔

### رسول الثدسلى الثدعليه وسلم كابره صايا

خضاب لگانا ..... جمیدالقویل سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک سے دریافت کیا گیا کہ کیار سول اللہ سالی اللہ سالی اللہ سالی اللہ سالی کیار سول اللہ سالی کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک سے دریافت کیا گیا ، انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بڑھا ہے کی بدزیبی نہیں وی ، آپ میں بڑھا ہے کا کوئی حصہ نہ تھا جس کو خضاب کیا جاتا ، ڈاڑھی کے انگلے حصے میں صرف چند بال (سفید) متصاور آپ کا بڑھا یا ہیں مالوں تک مجمی نہیں پہنچا تھا۔

آپ صلی الندعلیہ وسلم نے خضاب استعمال فرمایا ..... حیدالقویل سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک سے پوچھا گیا کہ کیارسول الندسلی الندعلیہ وسلم خضاب لگاتے تھے ،انہوں نے کہا کہ آپ کے بالوں کے سابی میں سفیدی کی آمیزش اس سے بہت کم تھی۔ ( یعنی بال اسٹے سفید ندہونے پائے تھے کہ خضاب کی ضرورت ہوتی ) آپ کی ڈازئی کے سفید بال بھی ہیں کی مقدارتک ندیج نے بائے تھے ہونؤں کے بیچے ستر ہ بال سفید تھے۔

حفرت ثابت ہے روایت ہے کہ حضرت انس سے بوجہا کیا کہ کیارسول الندسلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو سے ہو سے انھوں نے کہا کہ اللہ نے انھوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بڑھا ہے کاعیب نہیں دیا، آپ کے سراورڈاڑھی میں ستر واٹھارہ بال سفید تھے۔

حضرت ٹابت البنانی ہے روایت ہے کہ انس ہے نبی سلی اللہ علیہ دسلم کے خضاب کو دریافت کیا تو انھوں نے کہا کہ نبی سلی اللہ علیہ دسلم نے ایسا بڑھا پانہیں و یکھا جس میں خضاب لگایا جا تا ہے صرف زیریں لب کے بجھ بال سمچوری تھے ، جن کواگرتم جا ہے تو شار کر سکتے تھے۔

حضرت انس می بال سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم کی وفات ایسے وفت ہوئی کہ سراور ڈاڑھی ہیں ہیں بال مجمی سفید نہ تھے۔

حضرت قبادة سے روایت ہے کہ میں نے انس بن مالک سے دریافت کیا کہ کیارسول الله سلی الله علیہ وسلم نے خضاب لگایا ، انھوں نے کہا کہ آپ اس محرکونیس کہنچے ، پچھ بردھایا صرف آپ کی کا کلوں میں تھا۔

حضرت اليومكر كاخضاب لگانا ..... محمد بن سيرين به دوايت ب كه من في انس بن ما لك به دريافت كيا، كيارسول الله صلى الله عليه وسلم نے خضاب لگايا، انھوں نے كہا كه آپ اس محركونبيں پنچ ليكن اليو بكر نے خضاب لگايا ہے پھر میں اُسی روز آيا اور خضاب لگايا۔

حضرت انسؓ ہے روایت ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خضاب نہیں لگایا ،ڈاڑھی کے اسکلے جھے میں ہونٹوں کے پنچےتھوڑی ہے سفیدی تھی ،اورسرکن پٹی میں تواس قدرکلیل تھی کہ نظر بھی نہ آتی تھی۔

ابن ميرين سے روايت ہے كہ ميں نے انس بن مالك سے دريا فت كيا كدرسول الله سلى الله عليه وسلم خضاب لكاتے تھے؟ انھوں نے كہا كہ آپ خضاب كى حد تك نہيں ہنچے ، ڈاڑھى ميں چندسفيد بال تھے۔

ساک بن حرب سے روایت ہے کہ جاہر بن سمرہ سے دریافت کیا گیا رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو مجئے تھے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے سراورڈ اڑھی میں بڑھا پانہ تھا، صرف چند بال آپ کی ما تک میں سغید تھے، جب تیل لگاتے بتھے تو تیل ان کو پوشیدہ کرلیتا تھا۔

ہ صلی اللہ علیہ وسلم سریر تیل لگاتے تھے .....دخرت جابر بن سمرہ ہے دوایت ہے کہ اُن ہے نی صلے اللہ علیہ دسلم کے بڑھا بے کو دریا فت کیا گیا تو انھوں نے کہا کہ جب آپ اپنے سمریس تیل لگاتے تھے بڑھا پا خلا ہرنہ موتا تھا اور جب تیل نہیں لگاتے تھے تو خلا ہر ہوتا تھا۔

حفرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول الدُصلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ڈاڑھی کے بال مل مجھے ( تھچڑی ہو مجھے) تھے، جب آپ اس میں تیل لگاتے اور تنگھی کرتے تھے ظاہر نہ ہوتے تھے اور جب بال بھمر جاتے تھے

توظامر ہوتے تھے۔

یوسف بن طلق بن حبیب سے روایت ہے کہ ایک حجام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مونچھیں کتریں،ڈاڑھی میں سفیدی دیکھی تو کتر نے کا قصد کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اُسے روکا اور فر مایا کہ اسلام میں جو پچھیمی بوڑھا ہوگا قیامت میں اُس کے لیے ایک نور ہوگا۔

حضرت قنادة ہے روایت ہے کہ میں نے سعید بن المسیب ہے دریا فت کیا کہ کیارسول الله ملی الله علیہ وسلم نے خضاب لگایا تھا؟ انھوں نے کہا کہ آپ اس حد تک نہیں پہنچے تھے۔

ایک محض بن کنا نہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوا کمجاز کے بازار میں پیدل جاتے ہوئے دیکھا،آپ کے بال محوکمروائے بسراورڈاڑھی کے بال سیاہ تھے۔

زیادہ مولائے سعد سے روایت ہے کہ میں نے سعد بن الی وقاص سے دریافت کیا کہ کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا تو انھوں نے کہا کہ بیس ،آپ نے تو اس کا ارادہ بھی نہیں کیا ،آپ کا بڑھا یا ڈاڑھی میں ہونٹوں کے بنچے اور پییٹانی میں تھا اگر میں اسے شارکرنا جا بتا تو شارکرسکتا تھا۔

ا البقیم بن دہرالاسلمی سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا بڑھایا ہونٹوں کے نیچھے اور پیثانی میں ویکھامیں نے اس کا انداز و کیاتو تمیں عدد سفید بال ہوں گے۔

یں بیرمولائے مازئین سے روایت ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا کہ کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا تو انھوں نے کہا کہ نبیس۔ آپ کا بڑھا یا خضاب کامختاج نہ تھا ، ہونٹوں کے بینچاور بیبیٹانی میں ملکی س سفیدی تھی اگر ہم اُسے شارکرنا چاہتے تو شار کر لیتے (کہ کتنے بال سفید ہیں)

جریر بن عثان ہے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن بشر سے کہا کہ کیا تی صلے اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے شنے کھنھوں نے کہا کہ ہونٹوں کے نیچے چند بال سفید ہو گئے تنھے۔

جریر بن عثمان الرجبی ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحافی عبداللہ بن بشر ہے دریافت کیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے تھے؟ اُنھوں نے کہا کہ آ ہے"اس (عمر) سے تو جوان بتھے، کیکن ڈاڑھی میں یا ہونٹوں کے بنیجے چند بال سفید ہو گئے تھے۔

ائی جیفہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الندسلی الند علیہ دسلم کوایسے وقت دیکھا کہ آپ کا بید حضہ ہونٹوں کے نیچے سفید ہو گیا تھا، ابو جیفہ سے کہا گیا کہ آپ اُس زمانے میں کیا کرتے تھے تو اُنھوں نے کہا کہ میں تیر کی لکڑی بنا تا تھااوراس میں لگا تا تھا۔

جیفہ کے والد وہب السوائی ہے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ یتیجے والے ہونٹ میں ، ڈاڑھی کے بچہ میں ،ایک انگل سفیدی تھی

الى جيفد ہے روايت ہے كەميں نے رسول الله صلح الله عليه وسلم كود يكھا كدڈ اڑھى بچيسفيد ہو گيا تھا۔

قاسم بن الفصل سے روایت ہے کہ میں محمد بن علی کے پاس آیا اور اصلت بن زبید کی طرف دیکھا جن کے ڈاڑھی بچہ پر بڑھا ہے کی آمیزش دوڑر ہی تھی (یعنی ہوئٹوں کے نیچے سفید ہو گئے تھے) محمد نے کہا کہ اس طرح نبی صلے اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی سیابی سفیدی کی آمیزش آپ کے دیش بچہ میں جاری تھی اصلت اس سے بہت خوش ہوئے۔ آ پ صلی اللّه علیه وسلم نے آیت تلاوت فر مائی ..... جاج بن دینار بن محد بن واسع ہے روایت ہے کہ عرض کیا گیا ، یارس محد بن واسع ہے روایت ہے کہ عرض کیا گیا ، یارسول الله برُ حایا بہت تیزی ہے آپ کی طرف آ رہا ہے ، فر مایا کہ جمھے سورہ بود "المسر الکت ب اُحک حست ایسات نم فصلت " نے اورایس بی دوسری سورتوں نے بوڑھا کردیا ( یعنی ان سورتوں میں قیامت کے جو بولناک احوال بیان کیے گئے ہیں اُن کے خوف ہے جمھ پر برُ حایا طاری ہوگیا۔

ا بی سلمہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا، یارسول اُللہ ہم لوگ سرمبارک میں بڑھا یا دیکھتے ہیں ،فرمایا کہ کیونکر بوڑھانہ ہوں ،حالانکہ میں سورۂ "ہو دوا ذلنسمس کو د بِ" پڑھتا ہوں۔

بعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک شخص نے نبی صلے اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہیں ولا دت ہیں آپ سے بڑا ہوں ،اور آپ مجھ سے بہتر وافضل ہیں (پھر آپ مجھ سے پہلے کیوں بوڑھے ہوگئے ) فر ما یا کہ سورہ ہو داور اس کے ساتھ کی سورتوں نے اور اُن واقعات نے جو مجھ سے پہلے اُمتوں کے ساتھ کیے گئے مجھے بوڑھا کردیا۔

حضرت ابن عباس سے روایت کہ ابو بکڑ نے کہا کہ یارسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھی بوڑ سے ہو مکتے فرمایا کہ مجھے توسورہ ہودوالواقعہ والممر سلت وعم ینسالون وا ذالشمس کو دت نے بوڑھا کردیا۔

عطاے روایت ہے کہ بعض اصحاب نی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یارسول اللہ بڑھا پا بہت تیزی ہے آپ کی طرف آ رہاہے فرمایا ، ہاں ، مجھے ہوداوراس جیسی سورتوں نے بوڑھا کردیا ،عطاء نے کہا کہ اس کی می سورتیں "اقتسوب المساعة ،والموسلت واذالشمس محورت " ہیں۔

حضرت عکرمہ یہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا گیا کہ آپ بوڑھے ہو گئے اور آپ پر بڑھا یا جلد آگیا فرما یا مجھے سورۂ ہو داوراس جیسی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔

حضرَ عَمَرَ مَدَّ سے دوایت ہے کہ حضرت ابو بکڑنے رسول انڈصلی انڈعلیہ دسلم سے دریافت کیا کہ یارسول انڈ آپ کوکس نے بوڑھا کردیافر مایا کہ "سسورہ ہود والواقعہ ،والموسلت وعم یشساء لون واڈالشیمس کورت "نے۔

حفزت انس بن مالک سے روایت ہے کہ جس وقت حفزت ابو بکڑ وحفزت عمر عنبر کے سامنے بیٹھے تھے ان دونوں کورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض از واج سے مجرے سے برآ مدہوتے ہوئے اپنی ڈاڑھی پو نچھتے اُسے اُٹھاتے اور دیکھتے ہوئے نظرآئے۔

حضرت اُنس نے کہا کہ آنخضرت واڑھی میں بنسبت سرکے بردھائے کا اثر زیادہ تھا، جب آپ ان دونوں کے پاس آکر تھیرے تو آپ نے سلام کیا، حضرت ابو بکر شرم دل تھا در حضرت عمر شخت مزاج ، حضرت ابو بکر شرخ کہا کہ میرے ماں باپ آپ برفداہوں ، آپ بر بردھایا تیزی ہے آر ہا ہے ، آنخضرت نے اپنی واڑھی ہاتھ سے اُٹھائی اوراسے دیکھا، حضرت ابو بکر گی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال مجھے سور و ہوداوراس کی بہنوں نے بوڑھا کردیا ، حضرت ابو بکر شنے کہا کہ میر سے مال باپ آپ برفداہوں ، اس کی بہنیں کوئی ہیں ۔ فرمایا کہ الله اقعد ، القارعد ، مسئال مسائل ، اذالشمس کورت ، المحاقد ماالحاقد .

#### قائلين خضاب نبوي صلى التدعليه وسلم

آ ب صلی الله علیہ وسلم کے خضاب کے بارے میں بوچھنے والے .....عثان بن عبداللہ بن موہب سے روایت ہے کہ ہم لوگ ام سلمہ کے پاس محے تو وہ جارے پاس ایک تھیلی لائیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھ بال تنے ،اس میں مہندی اور نیل کا (سرخ) خضاب لگا ہوا تھا۔

ابن موہب سے روایت ہے کہ انہیں ام سلمہ "نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرخ بال وکھائے۔ حضرت عکرمہ بن خالد سے روایت ہے کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں جور تکمین ہیں رخو ٹریئو ہیں۔

یجیٰ بن عباد نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ہماراایک سونے کا تھنگر وتھا جس کولوگ دھوتے ہتھے ،اس میں رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے بال تھے، چند بال نکا لے جاتے تھے جن کارنگ مہندی اور نیل سے بدل ویا گیا تھا۔ حضرت عثمان بن تحکیم سے روایت ہے کہ میں نے الی عبیدہ بن عبداللہ بن زمعہ کے خاندان کے پاس رسول

الله صلى الله عليه وسلم كے چند بال ديكھے جوم ہندى ہے رہے ہوئے تھے۔ الله صلى الله عليه وسلم كے چند بال ديكھے جوم ہندى ہے رہے ہوئے تھے۔

ربیعہ بن انی عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال دیکھیے جوسرخ تھے، میں نے ان سے دریا فت کیا تو کہا کہ بیخوشبو سے سرخ ہو گئے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہے کہ ان سے بوجھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔

آ ب صلی الله علیہ وسلم نے مہندی اور نیل کا خضاب لگایا ..... حضرت ابی جعفرے دوایت ہے کہ رسول الله الله کے دونوں دخیاروں کے بال کھیڑی ہو گئے تھے، آپ نے ان پرمہندی اور نیل کا خضاب لگایا۔
حضرت ابی دمیہ سے دوایت ہے کہ نبی سلی الله علیہ وسلم کا بال کان کی لوتک تھے، ان میں مہندی کا اثر تھا۔
این جرت سے دوایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر سے کہا میں دیکھا ہوں کہ آپ بھی اپنی (سفید) واڑھی کا رنگ بدلتے ہیں ، انہوں نے کہا کہ میں نے دسول الله صلی الله علیہ وسلم کودیکھا کہ آپ بھی ( مجمی کھی ) اپنی ذاڑھی کا رنگ بدلتے ہیں ، انہوں نے کہا کہ میں نے دسول الله صلی الله علیہ وسلم کودیکھا کہ آپ بھی ( مجمی کھی ) اپنی ذاڑھی کا رنگ بدلتے ہیں ، انہوں نے کہا کہ میں نے دسول الله صلی الله علیہ وسلم کودیکھا کہ آپ بھی ( مجمی کھی ) اپنی ذاڑھی کا رنگ بدلتے ہیں ، انہوں نے کہا کہ میں نے دسول الله صلی الله علیہ وسلم کودیکھا کہ آپ بھی۔

عبید بن جرتج ہے روایت ہے کہ میرے والدنے کہا میں حضرت ابن عمر کے پاس میاا ورکہا میں ویکھتا ہوں کہ سوائے اس زروی کے آپ تی ڈاڑھی کارنگ اور کسی رنگ سے نہیں بدلتے ،انہوں نے کہا کہ میں نے رسول النّدسلی اللّه علیہ وسلم کودیکھا کہ آپ مجھی یہی کرتے ہتے۔

۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمرٌ اپنی ڈاڑھی خلوق (خوشبو) سے زردر سُکتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم بھی زردر سُکتے تھے۔

عبدالرحن التمالي سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم اپنی ڈاڑھی کارنگ بیری کے عرق سے بدلتے

طبقات ابن سعد حصد دوم شخصا ورتجمیوں کی مخالفت کے لئے بالوں کارنگ بدلنے کا تھم دیتے ہتھے۔

## آپ صلی الله علیه وسلم کا برد هایه کو بدلناا ورخضاب کونا بسند کرنا

حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بر حابے کا (بالوں کا سفید ) رنگ بدل دواور بهودونصاری کی مشابهت نه کرو ـ

جعنرت زبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرا مایا بڑھا ہے کو بدل دواور یہود کی مشابہت نہ کرو۔ مشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بڑھا یا بدل دواور یہود کی

حضرت ابی ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فز مایا و وسب ہے اچھی چیز جس ہے تم اپنے بر صابے کارنگ بدلومہندی اور نیل ہے۔

آب نے قرمایا کہ مہندی اور ٹیل کا خضاب اچھاہے .....کمس نے عبداللہ بن بریرہ روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے الحیمی چیز جس نے تم اپنے بڑھا پے کوبدلوم ہندی اور نیل ہے۔ حضرت ابو ہربرہ تا ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود دنصاری خضاب نہیں کرتے ،الہٰذاتم مالات سے سند نوگ ان کی مخالفت کرو۔

حضرت ابراجيم بن محمد بن سعد بن الى وقاص سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا يهوواين بڑھا ہے کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کی وہ اسے کسی رنگ سے نہیں بدلتے ،فر ما یا کہتم لوگ ان کی مخالفت کرو،اورسب ہےاصل چیزجس ہے تم بڑھایے کو بدلومبندی اورنیل ہے۔

حضرت اسود بن بزید ﷺ سے روایت ہے کہ انصار ،رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس گئے ،ان کے سر اور ڈاڑھی کے بال سفید تھے، آپ نے انہیں رنگ بدلنے کا حکم دیا، تولوگ سرخ وزرد کے درمیان ہو گئے۔

حصرت قنادة سے روایت ہے کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو المحالہ رنگ بدلنا پڑے تو وہ مہندی اورنیل کا خضاب کرے۔

عبدالله ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم بڑھائے کو (سیابی ہے) بدلنا بہند فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بی صلی الله علیہ وسلم کے سامنے سے ایک مخص کا گزر ہوا جومہندی كاخضاب لكائے ہوئے تھا،فرمایا،كيسااچھا (رنگ) ہے،اس كے بعدايك اور تخص آب كے سامنے سے كزراجومبندى اورنیل کا خضاب لگائے ہوئے تھا بفر مایا: میتوان سب سے اچھا ہے۔

ابن شہاب سے روایت ہے کہ رسول الندسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، رنگوں سے (بوحایے کو) بدل دیا کرو،اوراس میں مجھےسب سے زیا دہ پسندوہ رنگ ہے جوسب سے زیادہ گہراہو۔

حضرت عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سیاہ خضاب سے منع فر مایا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا آخرز مانہ میں ایک قوم ہوگی جو ( جنگلی ) کبوتر وں کے پونوں کی طرح سیاہ خضاب لگائے گی ،وہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہ سوٹھ جیس کئے۔ حضرت عامرے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ،اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس مخفس کی

طرف (رحمت سے )ندد کھے گاجوسیاہ خضاب لگائے گا۔

حضرت مجاہد عصر وابت ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کودیکھا کہ بال سیاہ سے ہوئے ہے مثام کو جب دیکھا تو بال سفید تھے بفر مایاتم کون ہو ہوش کی میں فلاں ہوں بفر مایاتم شیطان ہو۔ مداعد میں میں نیاست میں میں میں استار کا میں استار کا میں فلاں ہوں بفر مایاتم شیطان ہو۔

ڈاڑھی پرمہندی اورتیل کےعلاوہ خضاب لگانے ولاملعون

حفزت زہریؓ ہے روایت ہے کہ توریت میں لکھا ہے کہ وہ تخص ملعون ہے جوڈ اڑھی کو سیابی ہے بدلے۔ عبدالملک بن الی سلیمان ہے روایت ہے کہ عطاء ہے وسمہ کے (سیاہ) خضاب کو دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ پیلوگوں کی بری عادت میں سے ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ایک جماعت کو دیکھا ہے مگر ان میں ہے کی کو وسے کا خضاب لگاتے نہیں دیکھا وہ لوگ تو صرف مہندی اور نیل اور اسی زردی کا خضاب لگاتے تھے۔

## كيارسول التصلى التدعليه وسلم نے چونے كاليب لگايا

حضرت ابراہیم ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم (جب پوشیدہ بال دور کرنے کے لیے، چونے کالیپ نگاتے ہے ان اللہ علیہ کالیپ نگاتے ہے ان ہاتھ ہے ہوئے۔ کالیپ نگاتے ہے ان ہاتھ ہے ہوئے۔ کالیپ نگاتے ہے ان ہاتھ ہے ہوئے۔ کام لیتے تھے،

حضرت حبیب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لیپ لگاتے تھے تواینے ہی ہاتھ سے زیریا ف کا کام لیتے تھے حضرت حبیب بن الی ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونہ لگایا۔

حضرت قبادہؓ وغیرہ ہے روایت ہے کہ نہ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ،نہ حضرت ابو بکرؓ وحضرت عمرؓ وحضرت عثمانؓ نے ،نہ خلفاء نے اور نہ حسنؓ نے چونہ لگا۔

۔ حضرت قنادہؓ ہے روایت ہے کہ ندر سول اللہ علیہ وسلم نے چونداگایا ند حضرت ابو بکرؓ وعثمانؓ نے حضرت ابن عمرؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ناخن اور مونچیس کتر انا اور زیرِ ناف کے بال مونڈ نا فطرت ہے۔

#### تشريطيا تجينے لگانا

آ ب صلی الله علیه وسلم نے سیجھنے لگوائے .....دھزت انس سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے سیجھنے لگوائے ، آنخضرت نے ان کے لئے (بطور اجرت) دوصاع (غلے) کا تھم دیا اور لوگوں کو تھم دیا کہ ،ان پر جو محصول ہاں میں تخفیف کردیں۔

حضرت جابر ؓ ہے روایت ہے کہ ماہ رمضان کودن کے دفت ابوطیبہ تچھنے لگانے کے آلات ہمارے پاس لائے پوچھا ہم کہاں تنھے،انہوں نے کہا کہ میں رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا آپ کے تچھنے لگار ہا تھا۔ حضرت جابرؓ بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطیب کو بلایا،انہوں نے آپ کے م المجيني الكائے ، وريافت فرمايا كرتمها را اخراج كتنا ہے ، عرض كى كرتين صاع ، آپ نے ايك صاع كم كرديا۔

چپوں سے دویا ہے۔ اور ایت ہے کہ ابوطیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچینے نگائے ، بوجھا کہ تمہارااخراج حضرت جابر ہے روایت ہے کہ ابوطیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچینے نگائے ، بوجھا کہ تمہارااخراج کتنا ہے ،عرض کیا کہ اتنا اتنا ہے ، آپ نے اُن کا اخراج کم کردیا اور آئیں (اس پیشے سے ) منع نہیں کیا۔

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی التدعلیہ وسلم نے بچھنے لگوائے ، ابوطبیہ جوبعض انسار کے آزاد کردہ غلام بتھے ، انبول نے آپ کے بچھنے لگائے ، آپ نے انبیس دوصاع غلّہ عطافر مایا ، ان کے آقاؤں سے فرمایا کہ ان سے جونیک لیتے ہوں اس میں کمی کردیں ، اور فرمایا کہ بچھنے نگانا تمہاری بہترین دواہے۔

حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بچھنے لگوائے اور حجام کواس کی اُجرت عطافر مائی ،اگر رہے (اُجرت) نا پاک ہوتی تو آپ اُسے نہ دیتے۔

آپ صلی الله علیہ وسکم نے روزے کی حالت میں بھی تیجیے لگوائے

حصرت ابن عباس کے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سیجینے لگوائے اس روز آپ پرغشی طاری ہوگئی۔ای لیے روزہ دار کے لیے سیجینے لگوا نا مکروہ ہے۔

عفرت عامرے روایت ہے کہ بنی بیاضہ کے ایک غلام نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سیجھنے لگائے قر مایا: تہمارا خراج کتنا ہے، اُس نے کہا کہ اتناا تناہے، آپ نے اُس کے خراج میں کمی کردی اور اُجرت نہیں دی۔

سب سے بہتر دوا ..... حضرت سمرہ بن جندب ہے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا آپ نے ایک اللہ علیہ واللہ اس نے سینگوں کے بچھنے لگانے کے آلات سے آپ کے بچھنے لگائے ، دو چھری کی نوک سے آپ کے کا شئے لگا ، ایک اعرانی آیا ، اُس نے آپ کو دیکھا اور وہ جانبا نہ تھا کہ بچھنے لگانا کیا چیز ہے ، پر بیٹان ہو گیا ، عرض کیا ارسول اللہ آپ اسے کس بات پر (اُجرت) و ہے ہیں ، بیتو آپ کی کھال کا نائے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے اس میں سب سے بہتر چیز ہے۔
یہ اس میں سب سے بہتر چیز ہے۔
یہ اس میں سب سے بہتر چیز ہے اللہ ہے اور اُنھوں نے ان دادا ہے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر و بن شعیب نے اپنے واللہ ہے اور اُنھوں نے ان دادا ہے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھنے لگوائے ، اور آپ نے جام کو اُس کی اُجرت عطافر مائی۔

حضرت زیدبن ثابت حضرت ابن مباس سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے مجھیے لگوائے ہجام کواُجرت دی اور زائد دی۔

حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں (بہ حالت اعتکاف) سیجھنے لگوائے۔ حضرت سعید بن الممیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں سیجھنے لگوائے ۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہ حالت احرام سیجھنے لگوائے جس کا سبب یہ تھا کہ آپ نے اس بمری کے گوشت کا ایک لقمہ کھالیا تھا جس کو اہل خیبر کی ایک عورت نے زہر آلود کردیا تھا، جب سے آپ نے بیز ہر آلود لقمہ کھایا، برابرشاکی (مریض) ہی رہے۔

حضرت عطاءً ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہ حالت احرام بچھنے لگوائے۔ حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہ حالت ِ احرام وروز و بچھنے لگوائے۔

حضرت قادہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی القدعلیہ وسلم دو سچھنے گردن کی رگوں میں لگواتے تھے اورا یک گدی میں ۔ آ ب بنے اس کامنقد رکھا ..... جئیر بن نفیر ہے مردی ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسط سر میں ( بھی ) تیجینے لگوائے ،عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسط سر میں سیجینے الكواني آب الكور مرض كا) وُوركرنے والافر مايا كرتے تھے (ليعني اس كانام منقد ركھا تھا)

آ پ نے سیجھنے لگوانے کو بیمار**ی سے شفاءقر اردیا .....** بُیرین الاج ہے مردی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ اقرع بن حابس رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس أس وقت گئے جب آپ وسط سرکی رگ میں سیجینے لگوار ہے تھے،انھوں نے کہا کہا ہےا بن ابی کبشہ آ پ نے وسط سر کی رگ میں کیوں سچھنے لگوا ئے تو رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہا ہے ابن حابس اس میں در دسر کی رگ ڈاڑھوں کے در دنینداور بیاری شفاء ہے ،راوی کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ آ پ نے جنون بھی فر مایا۔

آ بِ بِ نِي ابِينِ ساتھيول كو سچھنے لگوانے كا حكم ديا .....حن ّ ہے مردى ہے كەرسول الله صلى الله علیہ وسلّم نے اپنے سرمیں سچھنےلگوائے اوراضحاب کوبھی اپنے سروں میں سچھنےلگوانے کا تھم دیا۔ انسؓ سے مروی ہے کہ رسول القد صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا سرمیں سچھنےلگوا نا ہی مغیثہ ( یعنی فریا ورس و شفاد ہندہ ) ہے۔

حضرت جبرتیل نے مجھے اس کا مشورہ دیا ..... جب میں نے (خیبروالی) یہودیہ کا (زہرہ الود ) کھانا کھالیا تو مجھے جبریل نے اس کامشورہ دیا۔

انسؓ بن ما لک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ وہ سب سے بہتر چیز جس ہے تم علاج کرو سی لگوانا ہے اور قسط بحری (ایک دوا کانام) ہے۔

انس بن ما لک سے مروئی ہے کہ رسول اللّح سلی اللّہ علیہ وسلم نے فر مایا مجھے جس شب میں معراج ہوئی میں ملا نکہ کے جس گروہ پرگز راانھوں نے یہی کہا کہ اے محمد (صلی اللّہ علیہ وسلم )ا پنی امت کو تجامت ( سچھنے لگوانے ) کا حکم دیجئے۔

ملا تک مشورہ دیا .....عمروبن سعید بن ابی الحن سے مروی ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا (معران میں )میں جس فرشتے کے پاس یاملاءاعلے سے گز ارسب نے مجھے تچھنے لگوانے کامشورہ دیا۔

آ ہے گئے فرمایا کہ پچھنالگوا ناسال بھر کی بیاری کی دوا.....معقل بن بیارے مروی ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا مہینے کی ہےا تاریخ کیژااختیار کرنا جا ہیے؛ای کوتمہار ہے زندہ لوگ پہنیں اورای کا ا ہے مردوں کو گفن دو، کیونکہ ریٹمہارا بہترین کپڑا ہے۔

آ ہے ۔ آ ہے سفید کیٹر سے بہنے کا تحکم ویا .....عمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وہلم نے فر مایا ،سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ بیخوب پاک و پا کیزہ ہوتے ہیں اورای کااپنے مردوں کوگفن دیا کرو۔

م سے نے مردول کوسفید کیٹر ہے کا گفن دینا .... ابن عباس سے مردی ہے کہ رسول الته سلی الته علیہ وسلی الته علیہ وسلی الته علیہ وسلی الته علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ہے کہ رسول الته سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سفید کیٹر ہے پہنا کرواورا ہے مردول کوائی کا کفن دیا کرو۔

براء سے مروی ہے کہ میں نے سرخ جوڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کوئیں دیکھا۔ براء سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے جسم پرسرخ جوڑادیکھا، میں نے کوئی چیز آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔

مقام ابطح میں آ ب سے میری ملاقات ہوئی ....عون بن ابی قیفہ نے اپ والدے روایت ک کہ میں ابطح میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ سرخ نیے میں تھے بدن پر ایک سرخ جبہ اور سرخ جوڑا تھا، گویا پنڈلیوں کی زیبائش میری نظر میں ہے۔

زربن جبش الاسدی ہے مروی ہے کہ فتبیلہ ءمراد کہ آیک شخص صفوان بن عسّال نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیاس آئے آپ مسجد میں سرخ چا در پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔

آ ب جمعہ وعیدین کی نماز میں سرخ جا وراوڑ ھا کرتے تھے .....دھزت جابر بن عبداللہ ہے مردی ہے جمعہ وعیدین میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سرخ جا دراوڑ ھا کرتے تھے۔ مردی ہے کہ جمعہ دعیدین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جا دراوڑ ھا کرتے تھے۔ قبیلہ ، کنانہ کے ایک شیخ ہے مردی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس طرح دیکھا کہ جسم اطہر پر دوسرخ جا دریں تھیں۔

آپ جمع اور عبدین کے موقع برسرخ جا دراور عمامے باند سے تھے۔ بن علی سے مروی ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کوسرخ چا دراوڑ ھے تھے اور عبدین بیں عمامہ باند سے تھے۔ قیس بن سعد بن عبادہ سے مروی ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہم نے آپ کے لئے عسل کا پانی رکھ دیا، آپ نے عسل کیا، ہم ایک قسم کا رنگا ہوارو مال لائے جسے آپ نے اوڑھ لیا، گویا عمم مبارک کی ہوں میں کسم کا اثر آج بھی میری نظر میں ہے۔

کمر بن عبداللہ المزنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کسم کارنگا ہوا رو مال تھا، جب از واج کے یہاں گشت کرتے تواس کا پانی نچوڑ تے تھے (اسے باندھ کرخسل کرتے تھے) اساعیل بن اُمیہ سے روایت ہے کہ ہیں نے رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک رو مال دیکھا جوکسم میں رنگا ہوا تھا۔

آ ب کا کرت ، جا دراور تبیندز عفران اور شم میں رنگا ہوا ہوتا نھا ..... امسلم سے دوایت ہے کا کرت ، جا دراور تبیندز عفران اور شم میں رنگا ہوا ہوتا نھا، آپ ای لباس میں (گھرے) کدا کثر رسول الدُّسلی اللہ علیہ وسلم کا کرت و جا دراور تبیندز عفران اور سُم میں رنگا جا تا تھا، آپ ای لباس میں (گھرے) نکلتے تھے۔

نکلتے تھے۔ یجیٰ بن عبدالقد بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیٰ وسلم کے کپڑے، کرتہ، جیا درا در عمامہ زعفران

میں ریکے جاتے تھے۔

ا اعجل بن عبدالله جعفر نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے جسم پر جا در اور عمامہ عجیر بعنی زعفران کارزگا ہواد یکھا۔

زیدبن اسلم سے روابیت .....زیدبن اسلم ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے تمام کیڑے زعفران میں ریکے جاتے تھے بیہاں تک کہ عمامہ بھی۔

شایدا بن عمر ہے روایت ہے کہ نبی صلی القد علیہ وسلم کے کیڑے زرور سنگے جاتے تھے۔

زید بن اسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلّی علیہ وسلم سے تمام کیڑے یہاں تک کہ عمامہ بھی زعفران میں ریکے جاتے تھے۔

۔ ابی رمثہ سے روابت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کود وسبز چا دریں اوڑ ھے دیکھا۔ یعلیٰ سے روابت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے سبز جا در کوبغل کے نیچے سے اوڑ ھے ہوئے دیکھا۔

سیمنی وهوتی اور پیوندار کمبل ۱۰۰۰۰۰ بی برده سے روایت ہے کہ میں عائشہ کے پاس گیا تو وہ ایک یمن کی بنی ہوئی موئی دهوتی اورایک پیوندار کمبل نکال لائیں،اور شم کھائی کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی وفات ای لباس میں ہوئی حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم کے لیے اون کی ایک سیاہ چا در بنائی گئی، آپ نے اسے اوڑھاعا کشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گورے بن اوراس چا در کی سیابی کا ذکر کیا، آنخضر سے کواس میں پسینہ آیاتو اون کی بومسوں ہوئی اسے پھینک دیا، آپ کوخوشہو بہندھی۔

کنگر بول کی تصند کے سے بیچنے کیلئے ....عبداللہ بن عبدالرض بن فلال بن الصامت ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے معجد بن عبدالا عبل سے میں ایک کمبل میں نماز بڑھی جس کوآ پ اوڑ ھے تھے ، کنگریوں کی ٹھنڈک سے بیچنے کے لیے آپ اس پر ہاتھ رکھتے تھے۔

مشیحہ بن عبدالاشہل ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنی عبدالاشہل میں ایک کمبل اوڑ ھاکرنماز پڑھی ، آپ جب مجدہ کرتے ہتھے تو کنگریوں کی ٹھنڈک سے بیخے کے لیے اس کمبل پر ہاتھ رکھتے تھے۔

آ ب کولیطور مدید کے جا در دیاجاتا ..... بہل بن سعد سے روایت ہے کدایک خاتون رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بنی ہوئی چا در الا کمیں جس میں دوحاشیے تھے،اور عرض کی ! یا رسول اللہ یہ جا در میں نے اپنے ہاتھ سے بئی ہے ،میں اسے لائی ہوں کہ آپ کو اُڑھاؤں،رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ضرورت کی بنا پراسے لے لیا، ہم لوگوں کے پاس اس کیفیت سے تشریف لائے کہ وہی چا درآپ کی دھوتی تھی۔

صحافی یے آ ب سے جا در مانگی ..... ماضرین میں سے ایک فیص نے جن کارادی نے نام بھی بتایا اس

چادرکو ہاتھ سے شولا اور عرض کی: یارسول اللہ یہ مجھے اڑھا دیجیے بفر مایا ،اچھا، پھر جب تک خدا کومنظور ہوآ پ مجلس میں بیٹھے اور واپس تشریف لے محے ، جب اندر پہنچ تو اسے تہ کیا اور اس مخص کے پاس بجوادیا ،حاضرین نے اس سے کہا کہ تم نے اچھانہ کیا ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت ہونے کی وجہ سے استعال کیا اور تم نے آپ سے مانگ لی ،حالانکہ تم جانتے تھے آنخفر ت مسائل کوٹا لیے نہیں ،اس مخص نے جواب دیا کہ واللہ میں نے اسے آنخفرت سے لباس بنانے کے لیے نہیں مانگ ہوں ہو۔

آ ب کا جبہمبارک .... عبداللہ مولائے اساء ہے دوایت ہے کہ اساء باں ایک جبدنکال کرلائیں جو دیائے خسروانی کا تھا،اس کی آسین کی بغل میں خسروی و بیاتھی ،اور جاک وگر بیان میں اس کی مغزی تھی ،اساء نے کہا کہ بیدسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وفات ہوگئ تو یہ عاکثی ہے جسے آپ بہنا کرتے تھے، جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وفات ہوگئ تو یہ عاکثی ہے بین سے ایس رہا، عاکشی وفات ہوگئ تو میں نے اسے لیا،ہم لوگ اسے اپنے مریض کے لیے دھوتے ہیں۔

الس بن ما لک سے روابیت سسانس بن مالک ہے روابیت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم اون کالباس مهنا کرتے ہتھے۔

بہت میں اٹھے اوراز واج میں سے کی سے کے در سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جاڑے کی رات میں اٹھے اوراز واج میں سے کی کے میں میں کے کی سے کی کے میں اٹھے اوراز واج میں سے کی کے میل میں نماز پڑھی، جونہ باریک تھانہ موٹا۔

#### سیاه رنگ اور عمامے

حضرت الی الزبیر سے روایت ..... ابی الزبیرے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے میں اس طرح واخل ہوئے کہ سربر سیاہ عمامہ تھا۔

جعفر بن عمر و بن حریث نے اپنے والد ہے روایت کی کہ آنخضرت نے اس طرح خطبہ ارشادفر مایا کہ سر پر اہ عمامہ تھا۔

رسول کا ایک سیاہ حجنٹر اتھا جس کا نام عقاب تھا .... حس سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کا عمامہ بھی سیاہ تھا۔

یز بد بن ابی حبیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈ سے سیاہ تھے۔ صالح بن غیوان سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ جب مجدہ کرتے تھے تو عمامے کواپنی پیشانی سے اٹھا دیتے تھے۔

یز بدبن الی حبیب سے روایت ..... یزید بن ابی حبیب سے روایت ہے که رسول الله علیه وسلم کے حجمت کے درسول الله علیه وسلم کے حجمت سے ساہ تھے۔

صالح بن غیوان سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب مجدہ کرتے تھے تو عمامے کواپی پیشانی سے انھادیتے تھے۔

عطاء ہے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوکیا آپ کے سر پر عمامہ تھا ،عمامہ سرے اٹھایا اور آگے کے جھے پرمسے کیا۔

حضرت حسن سيروايت ....حس من مروايت بكرسول الله عليه وسلم جب مامه باند سية تو المدونون شانون كورميان لاكات.

ابن عمرؓ ہے روایت ہے کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم جب عمامہ با ندھتے تو اسے دونوں شانوں کے درمیان مُکاتے ہتھے۔

آ ب کومد بینةً ایک عمامه دیا ....عمره و بن الزبیرے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم کوایک نقش ونگار کاعمامه مدیدة دیا گیا، آپ نے اس کے نقش ونگار کو کاٹ ڈالا ، پھراہے یا ندھا۔

قنادہ سے روایت ہے کہ میں نے انس بن مالک سے دریافت کیا کے رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم کوسب سے زیادہ کونسالباس پیند تھا، انھوں نے کہا کہ یمنی جا در۔

محمر بن بلال سے روابیت .... محر بن بلال ہے روایت ہے کہ میں نے (خلیفہ) شام بن عبد الملک کے بدن پر سول الله علیہ وسلم کی ایک یمنی جا دردیکھی جس کے دوجشے ہتھ۔

## وه سندس (ريشم) وحربر (ريشم) جس كارسول التعليسية

#### نے کہاس بنایا پھراسے ترک فرمایا

شاہ روم کی طرف سے آپ کیلئے رہیم کا ایک جئیہ ہد ہد ہیں۔ انس بن مالک ہے روایت ہے اس میں اللہ میں اللہ میں اللہ علیہ وسلم کوریٹم کا ایک جئیہ ہد ہیں اللہ علیہ وسلم کی ایک جئیہ ہیں اللہ علیہ وسلم ہے ہوتا ہے ہیں اللہ علیہ وسلم ہے اللہ وسلم وسلم ہے اللہ وسلم ہے

آ ب نے فرمایا کہ عبامتقی لوگول کے لیے مناسب نہیں .....عقبہ بن عامرے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا کہ عبالطور ہدیے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تریزی ایک عبابطور ہدیے جبی گئی، آپ نے پہنی اس میں نماز پڑھی، پھرفارغ ہوئے تو اسے اس طرح بختی سے اتاردیا کہ آپ اسے ناپسند کرتے ہیں۔اور فرمایا کہ میتقی لوگوں کے لیے مناسب نہیں۔

حضرت عا کنٹیہ سے روابیت ..... عائشہ ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے ایک اُسی چا در میں نماز پڑھی جس میں نقش ونگار تھے آ پ نے اس کے نقشونگار کو دیکھا جب سلام پھیرا تو فر مایا کہ میری بیہ چا درابوجم کے پاس لے جاؤ کیونکہ ابھی اس نے مجھے نمازے بہکایا ،میرے پاس ابوجم کی (مقام) اپنج والی جاور لاؤ۔

آ ب نے فرمایا کہ جیا در وا بس کر دو ..... عائشہ ہے روایت ہے کہ ابوالجم بن حذیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جیا در میں نماز کوتشریف لے اللہ علیہ وسلم کوایک شامی جا در میں نماز کوتشریف لے گئے جب واپس ہوئے تو فرمایا کہ بیر جا در ابوجم کوواپس کردو ، کیونکہ نماز میں میری نظر اس کے نقش و نگار پر پڑی اور وہ مجھے فتنے میں ڈالنے بی کوتش و نگار پر پڑی اور وہ مجھے فتنے میں ڈالنے بی کوتش ۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عیادراوڑھی جس میں نقش ونگار ہتھے آپ نے وہ ابوجہم کودے دی اور ابوجہم ہے ابنجانی (ابنجی کی ہوئی) جیادر لے لی ،ابوجہم نے کہا:یا رسول اللہ بیہ کیوں؟ فرمایا کہ نماز میں میری نظراس کے نقش ونگار پر پڑتی تھی۔

## 'رسول الله صلى الله عليه وسلم كے اقتسام لباس مع طول وعرض

اعرائی کاسوال کرنا ..... انس بن مالک بروایت ہے کہ بیں ایک روزرسول صلی الله علیہ وہلم کے ساتھ جار ہاتھا، آپ کے بدن پرنجرانی چاور تھی جس کا حاشیہ موٹا اور سخت تھا، ایک اعرابی ملااس نے آپ کی چاور کواس زور ہے کھیٹا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی گرون کی کھال میں چاور کے حاشیہ کا نشان پڑ گیااس نے کہا کہ یامحم (صلی الله علیہ وسلم ) الله کے اس مال میں سے مجھے بھی دلوا سے جو آپ کے پاس ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور بنے، پھراس کے لیے و بنے کا تھم دیا۔

حضرت السلَّ سے روایت سن انسُّ بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللّه علیہ وسلم کا کریہ سوتی کم لمباوالا اور جھوٹی آسٹین کا تھا۔

بُد مِل سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی آستین ہاتھ کے گئے ( پہنچے ) تک تھی۔

آ ب کی ج**یا در کی لمبیائی** .....عرده بن الزبیر سے روایت ہے کدرسول النّدسلی اللّه علیہ وسلم کی جیا در کاطول جیار ہاتھ اور عرض دو ہاتھ ایک ہالشت تھا۔ عروہ بن اگر بیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چا درجس میں آپ وفد کے پاس تشریف لائے اور ایک نرمی چا در کی لمبائی چار ہاتھ اور چھوڑائی دو ہاتھ ایک بالشت تھا۔ وہ خلفاء کے پاس تھی۔ بوسیدہ ہوگئ تھی اور اس کو انھوں نے ایک چا در میں تہ کر کے رکھا تھا،عیدین میں (نماز کے وقت) اوڑھا کرتے تھے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتہ پہنتے تھے جس کی لمبائی اور آسٹینین کم تھیں عبد الرحمٰن بن ابی لیلئے سے روایت ہے کہ میں نے ابوالقاسم کو دیکھا کہ ان کے بدن پر ایک تھگ آسٹین والاشامی جبرتھا۔

#### ازار( نه بند)میارک

ہ سے سے دھوتی مبارک ..... بزید بن ابی حبیب سے روایت ہے کہ رسول التد سلی اللہ علیہ وسلم اپی دھوتی سامنے سے لٹکاتے تھے اور پچھے سے اونچی رکھتے تھے۔

عکرمہ مولائے ابن عباس نے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس کہ جب وہ دھوتی با ندھتے تھے تو اگلاحصہ اتنالاکاتے تھے کہ اس کے کنارے ان کی پشت پاپر پڑے رہنے تھے ،اور دھوتی کواپنے بیچھے ہے او نچار کھتے تھے میں نے ان سے کہا کہ بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دھوتی با ندھتے ہیں انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دھوتی با ندھتے و یکھا ہے۔

· ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویکھا کہ ناف کے بینچے دھوتی باندھتے تھے اور آپ کی ناف کھلی رہتی تھی بھڑ کو دیکھا کہ وہ ناف کے اوپر دھوتی باندھتے تھے۔

#### ایک ہی کپڑے پر قناعت کڑتے کا استعال

حضرت انس من ما لک سے روایت سسان بن مالک نے روایت ہے کہ رسول اللہ معلیہ وسلم ابنی جا در بکثرت سرے اوڑھا کرتے تھے جا در کا کنارہ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ گویا تیل والے کا کپڑا ہے (سر کا تیل لگ جاتا تھا)

بیر و ایس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی جا در سے سر ڈھا تک لیا کرتے ہے ، ایسامعلوم ہوتا تھا کہ گویا یہ تیل والے بیزینون والے کی جا در ہے۔

آ بی معاوبی بن قرق سے روایت ..... معاویہ بن قرق نے اپ والد سے روایت کی کہ میں قبیلہ ، مزنیہ کے ایک گروہ کے ساتھ رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے پاس گیا ،اور بیعت کی ،آپ کا کرتہ کھلا ہوا تھا ،اپنا ہاتھ کرتے کے گریبان میں ڈالا اور مہر نبوت کومس کیا ،عروہ کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ اوران کے بیٹے کو ہمیشہ جاڑے گری میں ای طرح دیکھا کہ یہ دونوں بھی گھنڈی نہیں لگاتے تھے اور گلا کھلا رکھتے تھے۔ آب نیا کیڑے بہنتے تھے توشکر بیادا کرتے .... ابسعیدالخدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ واللہ کی مسلم اللہ علیہ واللہ کی اللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ وا

آ پ نے فر مایا .....عبدالرحمٰن بن ابی لیلے سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم فر ماتے تھے کہ جبتم میں سے کوئی کیڑا ہے تو یہ کے (سب تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جس سے میں اپنا ستر چھپا تا ہوں اور اپنی زندگی میں خوب صورتی حاصل کرتا ہوں)۔

ایا سین سلمہ نے اپنے والد سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثان بن عفان کو مکہ بھیجا تو آخیں ابان بن سعید نے پناہ دی ، انھول نے ان کواپنی زین پرسوار کرلیا اور پیچھے بٹھالیا یہاں تک کہ مکے لائے اور کہا کہ اے میر سے بچھا کے بیٹے بیس آپ کومتواضع و بکھتا ہوں آپ بھی اپنی وھوتی اسی طرح لائا ہے جس طرح آپ کی توم کے لوگ لاگا تے ہیں ، عثمان نے کہا کہ اسی طرح ہمارے صاحب (یعنی آنخضر سے) اپنی نصف پنڈلیوں تک کی وھوتی باند سے ہیں ، ابان نے کہا کہ اس طرح بیٹے بیت اللہ کا طواف سیجھے تو انھوں نے کہا کہ ہم لوگ کوئی کا منہیں کرتے ہیں ، ابان نے کہا کہ اس داور ہم تو آخیس کے نقشِ قدم کی پیروی کرتے ہیں ۔ یہ واقعہ صلح حدید بیریا ہے کہا کہ میں دیور تھیں۔ یہ واقعہ کے حدید بیریا ہے

ایاس بن جعفر سے روایت سس ایاس بن جعفر الحقی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رومال تھا، جب آپ وضوکرتے تو اس سے یو نچھتے۔

محمر بن سیرین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوڑ ایا کپڑ اانہیں اونٹیوں کے عوض میں خریدا۔ اسحاق بن عبداللہ بن الحارث بن نوفل ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر ہ اوقیہ جا ندی کا ایک جوڑ اخریدا۔

۔ مویٰ الحاری ہے جوز مانہء بنی امیہ میں تنصر دایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک طیلسان (عجمی عباء ) کا ذکر کیا گیافر مایا ، بیدوہ کپٹر اہے جس کاشکرا دانہیں ہوسکتا۔ سیاسی سیاسی سے منت

اساعیل سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی جا در آ محد دینار کی تھی۔

#### ایک ہی کپڑے میں نمازیر ٔ صنااور ایک ہی کپڑا پہننا

آ پ کا نماز برٹر ھنا ۔۔۔۔۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی چا در میں نماز پڑھتے و یکھا جس کے زائدھتے ہے آپ زمین کی سروی وگرمی سے بچتے تھے۔
انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوسب سے آخری نماز قوم کے ساتھ پڑھی وہ ایک ہی کپڑے میں ابو بکڑ کے پیچھے پڑھی جسے آپ ایک بغل کے پنچے اور ایک کندھے کے اوپر سے اوڑ ھے ہوئے تھے۔
کپڑے میں ابو بکڑ کے پیچھے پڑھی جسے آپ ایک بغل کے پنچے اور ایک کندھے کے اوپر سے اوڑ ھے ہوئے تھے۔
انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض موت میں ایک ہی کپڑے میں جسے آپ مبغل

کے بنچےاور کندھے کے اوپر سے اوڑ ھے ہوئے تھے بیٹھ کرنماز پڑھی۔

موسی ب**ن ابرا ہیم سے روایت** .....موئی بن ابراہیم بن الی ربینہ نے اپنے والدے روایت کی کہ ہم لوگ انسؓ بن مالک کے پاس میجئو وہ اُٹھ کرایک ہی کپڑے میں نماز پڑھنے لگے،ہم نے کہا آپ ایک ہی کپڑے (وحوتی ) میں نماز پڑھتے میں حالا نکہ آپ کی چا در بھی رکھی ہوئی ہے۔

arr

انھوں نے کہا کہ ہاں، میں نے رسول النّدُ صلّی اللّہ علیہ وسلم کواسی طرح نماز پڑھتے و یکھا ہے۔

ام الفصل سے روایت ہے کہ رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم نے بیماری کے زمانے میں اپنے گھر میں ہمیں نماز مغرب ایک ہی کپڑے میں پڑھائی جسے آپ ایک بغل کے بنچا درایک شانے کے اور سے اوڑ ھے ہوئے تھے ، آپ نے سور وُ مرسلْت پڑھی ،اس کے بعد وفات تک (اس طرح) کوئی نما زنہیں پڑھی۔

عمر بن ابی سلمہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی القدعلیہ وسلم نے ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھی جس کے دونوں کنارے بنچےاو پر تنھے۔

عمر بن افی سلمہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول القد سلی القد علیہ وسلم کوا پنے مکان میں ایک ہی کپڑے میں جھے آ پ اوڑ ھے بتھے نماز پڑھتے ویکھا۔

عمر بن الی سلمه النحز ومی سے روایت ہے کہ اتھوں نے رسول النّدسلی النّدعلیہ وسلم کوایک ہی کیڑ ااوڑ ھے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔

ابن عقیل سے روایت ہے کہ ہم نے جابر بن عبداللہ ہے کہا کہ ہمیں اس طرح نماز پڑھائے جس طرح آپ آ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونماز پڑھتے ویکھاہے ،انھوں نے اپنی چا در لی اسے سینے کے بینچے سے باندھااور کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس طرح کرتے ویکھاہے۔

ابوالز بیرے روایت ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ کوایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے ویکھا جس کو دوایک بغل کے نیچے سے اورایک شانے کے اوپر سے اوڑھے تھے جابر نے ابوالز بیر کو بتایا کہ جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ بھی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے جس کوایک بغل کے پنچے اور ایک شانے کے ابر سے اوڑھے تھے ، حالانکہ ان کے پاس اور کپڑے بھی تھے ، جابر نے کہا کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوائی طرحک کرتے ویکھا ہے۔

جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوایک ہی دھوتی با ندھے ہوئے نماز پڑھتے دیکھااس کے سوا آپ کے جسم پرکوئی کپڑانہ تھا۔

ابن عمار بن بیار نے اپنے والد سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کپڑے میں ہماری امامت کی جسے آ امامت کی جسے آپ آیک بغل کے نیچے اورایک شانے کے اوپر سے اوڑھے تھے ،اس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے پر پڑاتھا ، پھر جب آپ فارغ ہوئے تو عمرؓ نے کہا کہ اس میں' اُس میں' یعنی جنابت وشب خوانی کے کپڑے میں نماز؟ آپ نے فرمایا! ہاں۔

انی سعید الخذری سے روایت ہے کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آپ کے مکان میں

گیا، آپ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ دہے تھے جسے ایک بغل کے بنچے ہے اورا یک شانے کے او پر سے اوڑھے تھے۔
معاویہ بن ابی سفیان سے روایت ہے کہ انھوں نے اپنی بہن ام المومنین ام حبیہ زّ وحد نبی سلی القد مایہ وسلم
سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے میں نماز پڑھتے تھے جس میں مجامعت کرتے تھے تو انھوں
نے کہا کہ ہاں جب اس میں نجاست نہیں و مجھتے تھے۔

#### حالت استراحت

حضرت عاکشہ سے روایت ..... عائشہ ہے روایت ہے کدرسول القصلی القد ملیہ وسلم ایک چنزی آلدے پر جس میں مجور کی حیمال بھری ہوئی تھی لیٹا کرتے تھے۔

عائشہ فیصے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بین الخطاب کو اپنے پاس آنے کی اجازت دی،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کے اور زمین کے دورمیان سوائے ایک بوریے کے اور کچھ نہ تھا پہلو میں بوریے کے نشان پڑ گئے تھے ہمرکے بینچا یک چمڑی تکمیہ تھا جس میں تھجورکی کھال بھرری ہوئی تھی اور سر ہانے جربی لکی تھی جس میں بوجھی تھی۔

انصاری کا بستر بھجوانا ..... عائشہ دوایت ہے کہ میری پاس ایک انصاری آئیں تو انھوں نے رسول اللہ سلی اللہ انسانی کا بستر بھیجا جس میں اُون بھراتھا بھر میر ہے ۔ اللہ علیہ وسلم کا بستر ایک تدکی ہوئی عباء دیکھی ، وہ گئیں اور آپ کو انھوں نے ایک بستر بھیجا جس میں اُون بھراتھا بھر میر ہے پاس رسول اللہ صلی علیہ وسلم قلاں انصاریہ بیر ہے پاس رسول اللہ صلی علیہ وسلم قلاں انصاریہ بیر ہے پاس آئی تھیں انھوں نے آپ کا بستر و یکھا اور وہ گئیں اور انھوں نے یہ بستر بھیج و یا بغر مایا کہ اس کو واپس کردو ، میں نے واپس نہیں کیا جھے اچھا معلوم ہوا کہ وہ میر ہے گھر میں رہے آپ نے تین مرتبہ بی فر مایا ، پھر فر مایا کہ واللہ اس کے بہاؤ کردیا۔
میں جا بتا تو اللہ میرے ساتھ سونے جا ندی کے بہاؤ کردیا۔

عائش ہے روایت ہے کہ وہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم کے لیے ایک عبابجھادی تھیں جس پر وونوں سوتے سے ،آ باک شب کوتشریف لائے ، میں نے اس (عباء) کو چو ہرا کر دیا تھا، آ باس پر سوئے ، پھر فر مایا کہ اس شب کو میر بستر کوکیا ہوا تھا کہ دہ جیسا پہلے تھا ویسانہیں تھا عرض کی یا رسول القد میں نے اسے چو ہرا کر دیا تھا، آ ب نے فر مایا کہ اسے ای طرح کر دوجس طرح تھا۔

عائش ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کوئی چیز جس میں صلیب ہوبغیر تو زے نہیں حیموڑتے ہتے۔

جابر سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے مکان میں گیا تو آپ گوایک گذے پردیکھا۔

آ یے کے انگلی سے خون آنا ..... جندب بن سفیان سے روایت ہے کدرسول الله صلی علیہ وسلم کے مجبور کا

کاٹٹا لگ گیاانگل سےخون نکل آیا،فر مایا کہ بیانگل ہی ہے جوخون آلود ہوگئی،اللّہ کی راہ میں اس کا سابقہ نہیں پڑا ( یعنی بہ جہاد میں خون آلود نہیں ہوئی ) آپ کو جاریا تی پرلٹایا گیا جو تھجور کی جیمال کی رہی ہے بنی ہوئی تھی ہسر ہانے ایک تکمیے رکھا عمیا جس میں تھجور کی چھال بحری ہوئی تھی۔

حضرت عمر فاروق کارونا ..... حضرت عرق آئے دیکھا کہ پہلومیں رہی کے نشان پڑگئے ہیں رونے گئے و فرمایا کہ تہمیں کیا چیز زلاتی ہے ،عرض کی ایار سول اللہ بھے کسر کی وقیصریا دآ گئے جوسونے چاندی کے تخوں پر جیٹھتے ہیں اور سندی واستبرق کا (ریشی ) لباس پہنتے ہیں ،فرمایا کیا تم لوگ اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہارے لیے آخرت ہوا وران کے لیے دنیا ،اس مکان میں (جس میں آنخضرت کشریف فرمانے ) چربیاں تھیں جن کی بُو آتی تھی ،عرش نے کہا کہ آپ انھیں نکلوادی (تو ہو جاتی رہے ) فرمایا نہیں ، یہ گھر والوں کا سرمایہ ہے۔

حضرت عمر آب کے پاس نشر بیف لائے ..... حسن ہے روایت ہے کہ عربی الخطاب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے باس سے ،آپ کو بوریے پردیکھاجس کے نشان پہلو میں پڑھئے تھے ،ای گر میں بچھ بد بودار چربیاں بھی تھیں ،عمر رونے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے عربہ ہیں کیا چیز رلائی ہے؟ عرض کی! آپ اللہ کے بی بد بودار چربیاں بھی تھیں ،عمر رونے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے عربہ ہیں کیا چیز رلائی ہے؟ عرض کی! آپ اللہ کے بی جی (اوراس حالت میں جیں) اور کسری وقیصر سونے کے تختوں پر جیں فرمایا کہ اے عمر سیاتم راضی نہیں کہ دنیا ان کے لیے ہواور آخرت ،عارے لیے۔

آپ نے فر مایا خدا کے نزویک ونیا ایک مجھمر کے پر کے برابرنہیں ....عطاء ہے روایت ہے کہایک چری بستر پر کروٹ لیٹے ہوئے تھے دوایت ہے کہایک چری بستر پر کروٹ لیٹے ہوئے تھے جس میں تھجور کی چھال بحری تھی ،ای مکان میں چرنی بھی پڑی تھی ،عررو نے گئو فر مایا،اے عرق تمہیں کیا چیز رولاتی ہے ،عرض کی ایس اے چیز پر روتا ہوں کہ کسری وقیصر طرح کے ریشی فرشوں پر میں ،اور آپ الد کے منتخب و برگزیدہ ہوکراس حالت میں میں جیسا کہ میں وقیما ہوں ،فر مایا کہا ہے عرف دو کیونکہ اگر میں جا بہتا کہ میرے ساتھ پہاڑ مونا بن کرچلیں تو ضرور چلتے ،اوراگرد نیا خدا کے نزویک ایک مجھرے پر کے برابر بھی (باوقعت ) ہوتی تو وہ اس سے کا فرکو کھی نے دیتا۔

آ پ نے فرمایا کہ مجھے و نیا سے کیا مطلب ..... عبداللہ بن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مطل اللہ علیہ واللہ علی اللہ علیہ اور کہنے صلی اللہ علیہ ہوریے تو میں سہلانے گئے ،اور کہنے اللہ علیہ اللہ علیہ ہوریے کا نشان پڑ گیا ، بیدار ہوئے تو میں سہلانے گئے ،اور کہنے لگا کہ یارسول اللہ علیہ وسلم آ پ سمیں کیوں نہیں اجازت و بے کہ اس پرکوئی چیز بچھا دیا کریں جوآ پ سلم اللہ علیہ وسلم کو بوریے کہا مطلب میں اور دنیا محض اس طرح ہیں وسلم کے فر مایا کہ مجھے دنیا ہے کیا مطلب میں اور دنیا محض اس طرح ہیں جیسے کہ ایک سوار کہ ایک درخت کے سایہ میں آ یا کہ چھر چلا گیا اور اسے چھوڑ گیا۔

م کے کا بور بے میں لیٹنا .... ابی نصر مولائے عمر بن مبیداللہ سے روایت ہے کہ عمر بن الخطاب نبی صلی اللہ

عليه وسلم كے پاس محكے ،آپ أيك بوري پر ليٹے تھے جس نے بدن ميں نشان ڈال ديے تھے۔

حصرت ابوطلحہ کے گھر میں نماز بڑھی .....حضرت انس بن مالک سے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علی الله علی الله علی وابوطلحہ کے گھر میں ایک فرش پرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امسلیمہ کے مکان میں ایک بوریے پر نماز پڑھائی جو پرانا ہونے کی وجہ ہے خراب ہو گیا تھا، آپ نے اسے سمی قدر پانی سے ترکر دیا پھراس پر بجدہ کیا

رسول کریم کے پاس ایک چمڑی استر کا جہہ .....حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کی استر کا جہہ تفاجس پر آپ نماز پڑھتے تھے ،اور آپ چری استر کا جہد باغت کیا ہوا پسند فرماتے تھے (تاکہ بد بونیہ آپ) فرماتے تھے (تاکہ بد بونیہ آپ)

حضرت جریریا ابی جریرے روایت ہے کہ میں رسول النّد صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ،آپ ہم لوگوں کوخطبہ سنار ہے تھے میں نے آپ کے تکیے پر ہاتھ رکھ کردیکھا کہ وہ بھیٹر کی کھال کا تھا۔

سعبید المقر می سے روایت سعیدالمقری ہے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تھجور کا بوریا تھا جیسے آپ دن کو بچھاتے تھے، جب رات ہوتی تو مسجد کے حجرے میں رکھ دیتے اور وہیں نماز پڑھتے تھے۔

فرض کے سواسب سے بہتر نمازگھر کی نماز سندن ابت ہے دوایت ہے کہ رسول الدُسلی اللہ علیہ وسلم نے بور ہے کا ایک جمر ہونا یا تھا آپ نے چند شب اس میں نماز پڑھی ، پھرلوگ آپ کے پاس جمع ہوئے ، ایک رات کو انھوں نے آپ کی آوازی تو خیال کیا کہ آپ سو گئے ہیں بعض کھنکھار نے گئے کہ آپ ان کے پاس نکل آئیں ، آپ تشریف لائے ،اور فر مایا کہ میں برابر تمہار ہاں برتاؤ کود کھتار ہا یہاں تک کہ جھے اندیشہ وا کہ کہیں تم پر فرض نہ کردیا جائے ،اگریتم پر فرض کردیا جائے تو تم اسے قائم نہ کرسکو گے، (یہ واقعہ نماز تر اوس کے کھر میں ہو۔ اے لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کیونکہ فرض نماز کے سوا آدمی کی سب سے بہتر نماز وہ ہواں کے گھر میں ہو۔

## وہ بوریاجس پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے

آ ب بور بے برنماز بڑھا کرتے شخص سسابی قلابے دوایت ہے کہ میں امسلمہ کے گھر میں گیاان کی پوتی ام کلثوم ہے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہ دریافت کی تو انھوں نے مجھے مسجد و کھائی جس میں ایک جھوٹا سابوریا تھا، میں نے جاہا کہ اسے ہٹادوں تو انھوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اسی بوریے پرنماز پڑھا کرتے ہتھے۔

آپ نے فرمایا کہ تمہارے حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں .....حضرت مائٹ ہے روایت کہ

رسول التدصلی التدعلیہ وسلم جھوٹے ہے بوریے پرنماز پڑھا کرتے تھے۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مسجد ہے بوریا لا دوعرض کی ، میں تو حائضہ ہوں فرمایا تمہاراحیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔

حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم مسجد میں تھے ، آپ نے کنیز ہے فر مایا کہ مجھے بوریا دے دے حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کا مقصد بیتھا کہ ہم اسے بچھادیں کہ آپ اس پرنماز پڑھیں۔

ابن عمر سے روابیت سب ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ مجھے مسجد سے بوریادے دو،عائشہ نے عرض کی یارسول اللہ عیں تو حاکصہ ہوں فرمایا کہ وہ تنہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔

ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بوریے پرنماز پڑھی۔
حضرت میمونہ سے روایت ہے کہ (ام المومین ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم چھوٹے بوریے پرنماز پڑھا کرتے تھے۔
بوریے پرنماز پڑھا کرتے تھے۔

## رسول التدسلي التدعليه وسلم كى سونے كى مہر

آ ب کا انگوشمی اتا رمجینیکنا ..... این عمرٌ سے متعدد طرق سے روایت ہے کہ رسول الدّ صلی اللّه علیہ وسلم نے ایک سونے کی مہر بنوائی جب آ پ اسے اپنے دا ہنے ہاتھ میں پہنتے سے تواس کا تگینہ تھیلی کی طرف رکھتے سے ، پھر لوگوں نے سونے کی انگوشمیاں (مہریں) بنوالیس ، تورسول الله صلی الله علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ، آ پ نے اسے اتار ڈالا اور فر مایا کہ میں انگوشی (مہر) بہنتا تھا اور اس کا تگینہ تھیلی کی طرف رکھتا تھا آ پ نے اسے پھینک دیا اور فر مایا والله میں اسے بھی نہوں گا۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے انگوشی بھینک دی تو لوگوں نے بھی اپنی انگوشیاں بھینک دیں۔

حضرت طاوس سے روایت .....حضرت طاؤس سے روایت ہے کہ نبی سلی انڈعلیہ وسلم نے سونے ک انگوشی بنوائی ایک روز جس وفت آپ خطبہ فر مار ہے تض نظراس پر پڑی اسے دیکھے کرفر مایا کہتم لوگوں کے لئے دوسری ہے بھرآپ نے اسے اتار ڈالا ،اور بچینک دیا اور فر مایا کہ میں اسے تھی نہ پہنوں گا۔

آ ب کا با کمیں ہاتھ میں انگوٹھی بہننا .....حضرت جعفر بن محد نے اپنے والدے روایت کی کہرسول اللہ صلی انگوٹھی بہنا کرتے تھے ،آب لوگوں کے پاس برآ مد ہوئے تولوگ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی بہنا کرتے تھے ،آب لوگوں کے پاس برآ مد ہوئے تولوگ آپ کی طرف دیکھنے لگے آپ نے داہنا ہاتھ اپنی بائیں چھنگلیاں پر رکھ لیا ، پھرا پنے اہل بیت کے پاس واپس آئے اور اسے پھینک دیا۔

الی ہر مریق ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی القد علیہ وسلم نے سونے کی انگوشی ہے منع فر مایا ہے۔

# رسول الله صلى الله عليه وسلم كى سونے كى مہر

ا بن عمر سے روابیت ..... ابن عمر ہے متعدد طرق ہے روابت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قیصر روم ہے نام فر مان تحریفر مایا کہ اوراس پر مبر نہیں لگائی ، آپ ہے کہا گیا کہ بغیر مبر کے آپ کا فر مان پڑھانہیں جائے گا، رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس کی سفیدی گویا اب بھی مجھے نظر آ رہی ہے۔

حماوین مسلمه سے روایت ..... حضرت جمادین سلمه بردایت بر که حضرت انس بن مالک به دریافت کیا گیا که کیارسول الله صلی الله علیه وسلم نے مهر بنوائی تفی انہوں نے کہا که ہاں ایک مرتبہ آپ نے عشاء میں تقریبان صف شب تاخیر کردی ، جب آپ نے نماز پڑھ بچے تو ہم لوگ متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ لوگ تو نماز پڑھ بچے اور سو مجے اور تم لوگ اس وقت تک نماز بی میں ہو جب تک تم اس کے انتظار میں رہو، اس نے کہا کہ آپ سلی الله علیه دسلم کی انگوشی کی چیک جودست مبارک میں تھی کو یا اس وقت بھی میری نظر میں ہے اور حضرت انس بن مالک نے اپنا بایاں ہاتھ بیلتھی کی جا کہ ایک ہے اور حضرت انس بن مالک نے اپنا بایاں ہاتھ بیلتھی کی جب ہودست مبارک میں تھی کو یا اس وقت بھی میری نظر میں ہے اور حضرت انس بن مالک نے اپنا بایاں ہاتھ بیلتھی کی جبک ہودست مبارک میں تھی میں تھی میری نظر میں ہے اور حضرت انس بن مالک نے اپنا بایاں ہاتھ بیلتھی کی جبک ہودست مبارک میں تھی تھی تھی میری نظر میں ہے اور حضرت انس بن مالک نے اپنا بایاں ہاتھ بیلتھی ہیں ہاتھ میں تھی ہیں تھی ہیں تھی ہیں تھی ہیں ہیں ہاتھ میں تھی ہیں تھی ہیں تھی ہیں تھی ہیں ہیں ہاتھ میں تھی ہیں تھی ہیں تھی ہیں تھی ہیں تھی ہیں تھی ہیں ہیں ہاتھ میں تھی ہیں تھی ہیں تھی ہیں ہو جب تک تھیں تھی ہیں ہیں ہو جب تک تو باتھ ہیں تھی ہیں ہو جب تک تھی ہوں ہو جب تک تو باتھ ہیں ہو جب تک تو باتھ ہیں ہو جب تک تھی ہوں ہو جب تک تو باتھ ہیں ہو جب تو باتھ ہیں ہو جب تو باتھ ہیں ہو جب تھی ہوں ہو جب تو باتھ ہیں ہوتھ ہیں تھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہیں ہوتھی ہوت

آ ب کی انگوشی جا ندی کی تھی .....حضرت انس بن مالک ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی انگوشی جاندی کی تھی جس کا تھیز بھی اس کا تھا۔

حضرت زہیرنے کہا کہ میں نے حمیدے دریافت کیا کہ نگینہ کیسا تھ تو انھوں نے بتایا کہ انھیں نہیں معلوم کہ وہ کیسا تھا۔

آ ب کی انگوشمی کا تکمین حشی کا تھا .....انس بن مالک ہے روایت ہے کہ انھوں نے صرف ایک روز رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ہاتھ میں جاندی کی انگوشی دیکھی ، جب لوگوں نے جاندی کی انگونھیاں بنوا کر پہنیں تو نمی محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنی انگوشی بھینک دی ، پھر لوگوں نے بھی اپنی انگونھیاں بھینک ویں۔

ہ ہمد ن ہمد ہمیں ہے۔ ابن عمر ﷺ ہوائی جوآ پ کے رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم نے جاندی کی ایک مہر بنوائی جوآ پ کے ہاتھ میں ربی ،آپ کے بعد پھروہ ابو بکر کے ہاتھ میں ربی ،ان کے بعدوہ عمر کے ہاتھ میں ربی ، یبال تک کہ جا دراریس میں (حضرت عثمان ؓ کے ہاتھ ہے ) گریڑی ،اس کانفش ' محمد رسول اللہ' تھا۔

**این عمرؓ سے روایت** ....ابن عمرؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم نے انگوشی ( مہر ) جا ندی کی ہنوائی جس میں''محدرسول اللّه''منقوش تھا،آپاس کا عمیز شیلی کی طرف رکھتے تھے۔ ابراجيم سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كى مهر جا ندى كى تقى ،اس برد محمد رسول الله ' منقوش تھا۔

جعفر بن محمد سے روابیت بہ جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی مہر بھینک دی اور ایک مہر چا ندی کی بنوالی ، آب اسے اپنے بائیں ہاتھ میں رکھتے تھے۔ عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر جا ندی کی تھی

### رسول الله سلى الله عليه وسلم كى مهرجس برجا ندى چرهى ہوئى تقى

ابراہیم ہے روایت ہے کہ رسول الٹی سلی اللہ علیہ وسلم کی مہرلو ہے گئی جس پر چاندی کا پانی ، چڑھا ہوا تھا۔ مکحول سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہرلو ہے گئی جس پر جَاندی کا پانی ، چڑھا ہوا تھا سوائے اس کے کہاس کا تگینہ کھلا ہوا تھا۔

سعبد سے روا بہت ....سعید ہے روایت ہے کہ خالد بن سعیدرسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ،ان
کے ہاتھ میں ایک انگوشی تھی ،رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بیدانگوشی کیسی ہے،عرض کی! بیدانگوشی میں نے بنوائی
ہے ،فر مایا کہ اسے مجھے اتار دو ، انھوں نے اسے اتار دیا تو وہ لو ہے کی تھی جس پر چاندی منڈی تھی ،فر مایا کہ اس پر کیا
منقوش ہے۔عرض کی ''محمدرسول اللہ'' رسول اللہ علیہ وسلم نے اسے لے کہن لیا ،جومبر آپ کے ہاتھ میں تھی
د بی تھی۔

آب کا فر مان .....عمروبن کی بن سعیدالقرش نے اپند داوا سے روایت کی عمروبن سعید بن العاص جس وقت حبشہ ہے آئے تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے فرمایا کہ اے عمروتمہارے ہاتھ میں بیا نگوشی کیسی ہے ،عرض کی یارسول اللہ یہ بیسی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا اور یارسول اللہ یہ بیسی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا اور السه میں رہی بھر عمر کی وفات تک ان اسے مہر بنالیا، وہ آپ کی وفات تک ہاتھ میں رہی بھر عمر کی وفات تک ہاتھ میں رہی بھر الیک نوال کھدوار ہے تھے جس کا نام 'بیرارلیں' تھا، وہ اس کے ہاتھ میں رہی بھر اسے عمان نے بہنا، وہ اہل مدینہ کے لیے ایک نوال کھدوار ہے تھے جس کا نام 'بیرارلیں' تھا، وہ اس کے کنارے بیٹھے ہوئے کھود نے کا حکم دے رہے تھے کہ مہر کنویں میں گریڑی ،عثان بکٹر ت اپنی مہرا ہے ہاتھ سے اتارا اور بہنا کرتے تھے،لوگوں نے اسے تلاش کیا مگرکوئی اس پرقابونہ یا سکا۔

## نقش تكين خاتم

س کی انگوشی کانفش این سیرے دوایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی مہر ' بسم الله محمد رسول الله ''منقوش تفا۔

''منقوش تفا۔ انسؓ بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر پر تمین سطر میں'' محمد رسول اللہ''منقوش تھا جھرا کیے سطر میں رسول ایک سطر میں التدا کیک سطر میں (اوراس کی ) ہیت بیٹی (محمد رسول اللہ )۔

آ پ کامنع فر مانا ..... حضرت انس بن مالک ہے روایت ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مبر بنوائی ،اور فر مایا کہ ہم نے ایک مبر بنوائی ہے ،اس میں ایک نقش کندہ کرایا ہے لہٰذا کوئی شخص اس نقش پرتقش نہ کندہ کرائے ( تعبیٰ اپنی مبر پریقش نہ کندہ کرائے )۔

طاؤس سے روایت ہے کہ قرایش نے رسول القصلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ایبال آلسے لوگ ہیں جوگو یا بھم کو چاہتے ہیں کہ کوئی فرمان بغیر مہر کے جاری نہیں کرتے ،اسی بات نے آپ کواس برآ مادہ کیا کہ اپنی مہر بنوا کیں آب نے اس پر'' محمد رسول اللہ'' کندہ کرایا اور فرمایا کہ میری مہر کا سائقش کوئی نہ کندہ کرائے۔ انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کانشش' محمد رسول انڈ' تھا

حضرت حسن سے روایت ..... حسن ہے روایت ہے رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں نے ایک مہر بنوائی ہے لہٰذا کوئی مخص اس کی خلاف ورزی نہ کرے،اس کا نقش'' محمد رسول اللہ' تھا۔

حضرت حسن سے دریا فت کرنا ..... جائی بن الی عثان ہے روایت ہے کے حسن سے اس شخص کے متعلق دریا فت کیا گیا جس کی انگوشی میں اللہ کا کوئی نام کندہ ہواوروہ اسے بیت الخلاء میں لے جائے ،انھوں نے کہا کہ کیا یہی رسول الله صلی القد علیہ وسلم کی مہر میں قرآن کی ایک آیت کندہ نہتی یعنی ''محمدرسول القہ' (اور آپ ای کو پہنے ہوئے بیت الخلاہ بھی جاتے تھے )۔

ا برامیم وغیرہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مبر کانتش محمد رسول الله مخار

آ ب کی مہر کانفش .....محرے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی مبر کانفش''محمد رسول اللہ' تھا۔ ابو خلدہ سے روایت ہے کہ میں نے ابوالعالمیہ سے بوجھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی مبر کانفش کیا تھا'' انھوں نے کہا کہ صدق اللہ ثم الحق لحق بعدہ محمد رسول اللہ (اللہ سچاہے پھر حق حق ہی ہے اس کے بعد محمد اللہ کے رسول ہیں)

انگوشی پرنقش و محمد رسول الله است محمد بن عبدالله بن عمر و بن عثان سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، جب وہ یمن ہے آئے تواس طرح کہ باتھ میں ایک جیا ندی کی مبرتھی جس کانقش ' محمد رسول الله ' تقا، رسول الله میں کو احکام نکھا کرتا تھا ، رسول الله میں کو احکام نکھا کرتا تھا ، اند بیش اس میں کم وہیش نہ کردیا جائے۔ اس لئے میں نے ایک مبر بنوائی جس کولگادیتا ہوں ، فر مایا کہ اس کا نقش کیا ہے ، عرض کی ! در محمد رسول الله ' تو رسول الله کتا تھا الله علیہ وسلم نے فر ماای کہ معاذ کی ہر چیز ایمان لائی یہاں تک کہ ان کی مبر بھی رسول الله علیہ وسلم نے ایک عبر بنائی۔

## رسول التدسلي الله عليه وسلم كي مهر كاانجام كيا هوا

آ پ کی مہر کیپا بنا .....حضرت انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر و فات تک آ پ کے ہاتھ میں روی ،ابو بکڑ وعمر ؓ کی و فات تک ان کے ہاتھوں میں روی ، چھ برس عثمان ؓ کے ہاتھ میں روی جب (خلافت عثمان ؓ کے ) بقیہ چھ سال کا وقت آیا تو ہم لوگ بیرار لیس پران کے ساتھ تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کو اپنے ہاتھ میں ہلارہے تھے کہ ان کنویں میں گر پڑی ،ہم لوگوں نے حضرت عثمان ؓ کے ساتھ اسے نین روز تک تلاش کیا گرنہ یا سکے۔

حضرت علی کانفش کندہ کرانا .....حضرت علی بن حسین سے دوایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکڑ وحضرت علی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ابو بکڑ وحضرت عمل سے حضرت علی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ابو بکڑ وحضرت عمل سے اس (مہر) کو حضرت عثمان نے لیا تو وہ گریڑی اور غائب ہوگئی ، پھر حضرت علی انے اس کانفش کندہ کرالیا۔

عضرت محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہرعثانیؓ کے ہاتھ سے کر بڑی ، تلاش ک گئی مگرنہیں ملی ۔

آ ب وا ہنے ہاتھ میں انگوشی بہنتے ....ابن ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنی مہر کانقش ہتھیلی کی طرف رکھتے تھے۔

حصرت حمادین سلمہ ہے روایت ہے کہ میں نے این الی رافع کودا ہے ہاتھ میں انگوشی پہنتے ویکھا تو میں نے ان ہے دریافت کیاانہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن جعفر کودا ہے ہاتھ میں انگوشی پہنتے تھے۔ حضرت کیلی بن شداد سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنی انگوشی بائیس ہاتھ میں پہنتے تھے۔

سعید بن اکمسیب سے روایت ....سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوشی بہنی بہاں تک کہ وہ واصل بحق ہوگئے۔ اند حضرت ابو بکر نے انگوشی بہنی بہاں تک کہ وہ واصل بحق ہوگئے۔ اور نہ عشرت عثمان نے انگوشی بہنی بہاں تک کہ وہ واصل بحق ہوگئے اور نہ حضرت عثمان نے انگوشی بہنی بہاں تک کہ وہ واصل اور نہ حضرت عثمان نے انگوشی بہنی بہاں تک کہ وہ واصل بہت ہوگئے اور نہ حضرت عثمان نے انگوشی بہنی بہاں تک کہ وہ واصل بہت ہوگئے اور نہ حضرت عثمان نے انگوشی بہنی بہاں تک کہ وہ واصل بہت ہوگئے ،اس کے بعد انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین اصحاب کا ذکر کیا۔

## رسول الله ملى عليه وسلم كى يا يوش

م ص نعلین مبارک .....حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللّه سلی اللّه علیہ وسلم کی تعلین مبارک میں دو تتمے تھے۔ حضرت جابر التدعليه وسلم كى بابوش في ان لوگول كے لئے رسول الله عليه وسلم كى بابوش كالى ، انہوں نے جھے د كھا كى كار كى حضرى جوتى كى طرح تقى اوراس كے دوتھے تھے۔

عبدالله بن الحارث عدوايت

۔ حضرت عبداللہ بن الحارث ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاپٹی میں دو تھے تھے جس کے سرے ایڑی میں جڑے تھے۔

رسے بیاں میں مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی پاپوش میں دو تھے بیھے جن پر بال نہ تھے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی پاپوش دیکھی کہ جو پتل ایڈی والی اور زبان کی طرح نوک وارتھی ،ان کے دو تھے تھے۔

حضرت میسی بن طہمان سے روایت .....حضرت میسیٰ بن طہمان ہے روایت ہے کہ ہم اوگ جب حضرت میسیٰ بن طہمان ہے روایت ہے کہ ہم اوگ جب حضرت اس بن مالک کے پاس تھے تو انہوں نے تھم دیا کہ ایک پاپوش نکالی گئی جس کے دو تھے تھے، پھر میں نے ٹا بت البنانی کو کہتے سنا کہ یہ پاپوش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔

ابن عون سے روایت ..... حضرت ابن عون ہے روایت ہے کہ میں نے سکے میں نعلین تسمہ ذہوانے کے لئے گیا ، میراخیال ہے کہ میں تنے ڈال دے اوران میں گیا ، میراخیال ہے کہ میں تنے ڈال دے اوران میں ایک تنم کے تنے موجود بنتے میں نے اس ہے کہا کہ دوسری قتم کے تنے ڈال دے تواس نے کہا کہ میں ان میں اس قتم کے تنے ڈبیل ڈالوں گا جیے کہ

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلین میں دیکھے ہیں میں نے کہا کہتم نے کہاں دیکھے اس نے کہا کہ حضرت فاطمہ میں ہنت عبیداللہ بن عباس نے کہا کہ حضرت فاطمہ میں ہنت عبیداللہ بن عباس کے پاس میں نے اس سے کہا کہ اس میں اس قسم کے تسمے ڈال دے ،اس نے اس سے کہا کہ اس میں میں اس میں اس

کفش سماز (موچی) کا قول .....ابن مون سے دویات ہے دیں نے ایک موجی کے پاس گیااوراس سے کہا کہ میری نعلین کے تسے بناوے اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں توہیں ان میں وہنی طرف تسے لگادوں جیسا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کہا حضرت فاطمہ فی میں میں دیکھا ہے میں نے بوجھا کہ تم نے انھیں کہاں دیکھا اس نے کہا حضرت فاطمہ بنت مبیداللہ بن عباس کے پاس دیکھا ہے میں نے کہا کہ ان میں ای طرح کے تسے لگادو جیسے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین میں دیکھے،اس نے دونوں تسے دہ می طرف لگادیے۔

کی کھے اصحاب کا انگار کرنا ..... عمر وہن حریث ہے روایت ہے کہ انھوں نے چندلوگوں کو دیکھا کہ وہ جھا کہ وہ جھا کہ وہ جو تے بہن کرنماز نبیس پڑھتے (یعنی اس کے جواز ہے انکار کرتے ہیں) انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کواٹی ہونگی ہوئی تغلین میں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔

زیاد بن فیاض ہے روایت ہے کہ سول القد سلی القد علیہ وسلم ( مجھی بھی ) اپنی پیوند دِ ارتغلینِ میں نمازِ پڑھتے تھے۔ ا کے اعرابی سے روایت ہے کہ میں نے تمہارے نبی علیہ السلام کی پیوندگی ہوئی پاپوش دیکھی ہے۔ آ یے کا تعلین مبارک کے ساتھ نماز پڑھتا

سعید بن بزید ہے روایت ہے کہ میں انس بن مالک ہے دریافت کیا نبی محدرسول الندسلی القد مایہ وسلم تعلین بہن کرنماز پڑھتے تھے تو اُھوں نے کہا کہ ہاں۔

محدین اساعیل بن مجمع ہے روایت ہے کہ عبدالقد بن ابی جیبہ سے بوچھا گیا کہ آپ نے رسول الله صلی الله عليه وسلم يُوس طرح بإيا بتوافعوں نے کہا كه ميں نے آپ کومسجد قباميں نعلین پمن كرنماز پڑھتے ديكھا۔

آ پ اور پاپوش کے ساتھ نماز پڑھتے تھے ....عمرو بن شعیب نے اپ والدے اور انھوں نے ان کے دا داسے روایت کی کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ہر ہند پائھی نماز پڑھتے دیکھا ہےاور پا پوش بہن کربھی ،آپ (بعدنماز تبہیج پڑھنے کے لیے ) دا سنی جانب بھی بلٹتے تتے اور بائٹیں جانب بھی ،سفر میں روز ہجی رکھتے تھے،انھیں بھی رکھتے تھے، پائی کھڑتے ہو کربھی پیتے تھے اور بیٹھ کربھی ہیتے تھے۔

**خالد بن معدان ..... خالد بن معدان سے روایت ہے کہ رسول اللّه سلی الله عدیہ وسلم نے یا پوش پہن کر بھی نماز** یڑھی اور بر ہند یا بھی ، کھڑ ہے ہو کربھی اور بیٹھ کربھی اور آپ واپنی طرف بھی بلٹنے تھے اور بائیس طرف بھی۔

حضرت جبرئيل نے آپ كو پا پوش اتار نے كا حكم ديا ..... ابى سعيد سے روايت ہے كہ جس وقت رسول التدعيلي القدعلية وسلم نمازيز هار ہے تھے تو تعلين اتاركر بائنيں طرف ركھ دیں ، جب رسول القد علي القدعلية وسلم نماز ادا کر چکے تھے تو فرمایا کے تمہیں کس نے تکم دیا کہ جوتے اتارو،اوگوں نے عرض کیا کہ ہم نے دیکھیا کہ آپ نے ا تارڈ الیں تو نہم نے بھی اتارڈ الیں فر مایا کہ حضرت جبرئیل نے مجھے بتایا کہان میں نجاست بھری ہے، جو مخص ایل تعلین میں نجاست دیکھے تو وہ اے چیزاؤ الے اورای میں نماز پڑھے۔

آ با کشر نما زنعلین میں برا مصنے شھے ..... محمد بن عباد بن جعفر ہے روایت ہے کدرسول الله سلی الله علیه وسلم کی اکثر نمازیں تعلین پہن کر ہوتی تھیں،آ ہے گیا س حضرت جبرئیل آ نے اور کہاان میں سیجھ نجاست ہے ہتورسول انتد سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلین اتار ڈالیس ، پھرسب نے اپنی تعلین اتار ڈالیس ، جب رسول اللہ صلی انتدعا یہ وسلم نماز پوری کر چکے تو فر مایا کہتم لوگوں نے کیوں اتاریں ،لوگوں نے عرض کی کہ ہم نے ویکھا کہ آپ نے اتارویں تو ہم نے بھی اتاردیں فرمایا کہ مجھے حضرت جبر ٹیل نے بتایا کدان میں ہجھ نجاست ہے۔

حضرت ابرا ہیم سے روایت .....حضرت ابراہیم ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله ملیہ وسلم نے نماز میں اپنی تعلین اتارویں، جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے اپنی تعلین پھینک دیں تولوگوں نے بھی اپنی تعلین بھینک دیں ، جب آپ نے دیکھا کے لوگوں نے اپنی تعلین مچینک ویں اور آپ نے پہن لیس ،اس کے آپ کوتعلین اٹار تے نہیں

ويجهجا كبياب

پاپوش مبارک کاتسمیڈوٹ گیا سسانی النظر ہے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی پاپوش کا تسمیڈوٹ گیا ، جب نماز ہوری کی پاپوش کا تسمیڈوٹ گیا ، تو آپ نے اسے تھوڑے ہے حریر (ریشم) ہے جوڑلیا ، پھرا ہے دیکھنے لگے ، جب نماز ہوری کر چکے تھے فرمایا کہ میں نماز کی حالت میں اس کی طرف دیکھتا تھا۔

آ ب کام کی ابتداء وائیس طرف فر ماتے .....حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علی ال

خضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ضلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوکر نعلین سنتے تھے ،اور بینے کر بھی ،کھڑے ہوکر پانی چیتے تھے اور بینے کربھی ،آپ نے اپنی داننی جانب سے شروع کرتے تھے اور بائمیں جانب ہے بھی

ی میں ہے سینتی **با پوش برمنع فر مایا** …..حضرت عید بن جرتئے ہے دوایت ہے کہ میں نے ابن مُڑے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھی سبتی پاپوش پسند کرتے ہیں۔ (سبتی وہ چیز اے جس پر بال نہ ہو) انھوں نے کہا کہ میں نے رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پہنتے اور انہیں میں وضوکرتے ویکھا ہے۔

حضرت عبید بن جریج ہے روایت ہے کہ ابن عمر کے باس گیااوران سے کہا کہ میں آپود مجھا ہوں کہ آپ صرف سبتی (بغیر بال کے چزے کی)جو تیاں پہنتے ہیں ،انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم کو بھی ابیہا بی کرتے و یکھا ہے۔

منهال بن عمر سے روایت سست هفرت منهال سے روایت بکدهفرت انس بن مالک رسول الله سلی الله علیه دسلم کے نفش برداروآب بردار تھے۔

#### چره موزه

آ ب چیر سے کے موز سے بیرسے کرتے تھے ....حضرت عبداللہ بن ہریدہ نے اپ والدے روایت
کی کہ صاحب حبشہ نے بی محمصلی اللہ علیہ وسلم کو دوسا وہ چیزی موز ب بطور ہدیہ بھیج ، آ ب ان پرسے کرتے ۔

ابن ہریدہ نے اپنے والدے روایت کی کہ نجاش نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دوسیاہ ساوہ موز ب بطوہ یہ یہ سے مسیر

بھیج،آپ نے پہنےاوران برسم کیا۔

#### مسواك

آ پ کامعمول سو کے اٹھنے کے بعد مسواک فرماتے ..... عائشے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم مات ہے۔ اس مسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلیہ وسلی اللہ علیہ وسلیہ وسلی

شدا دہن عبداللہ ہے روایت ہے کہ مسواک نے رسول اُللہ علیہ وسلم کے مسوڑھے پتلے کر دیے تھے۔ عائشہ سے روایت ہے کہ رات کورسول اللہ علیہ وسلم کی مسواک رکھ دی جاتی اور آپ مسواک شروع کرتے ، جب رات کی نماز کواٹھتے تو مسواک کرتے ، وضوکرتے مختصری دور کعتیں پڑھتے پھر آٹھ رکعتیں پڑھتے ، تب وتر پڑھتے تھے۔

ا بی ہر مریق سے روابیت ..... ابی ہر روابت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کودیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ میں مسواک لے کردانت صاف کرتے تھے ،مسواک آپ کے مندمیں ہوتی تھی اور آپ ''عاعا'' کہتے تھے 'گویا ابکائیاں لیتے ہیں۔

آ پ روز ہے کی حالت میں تھجور کی ہرمی شاخ سے مسواک فر ماتے ..... عرمہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں تھجور کی ہری شاخ ہے مسواک کی ، قنادہ ہے کہا گیا کہ لوگ اس کونا پند کرتے ہیں ، انھوں نے کہا کہ واللہ رسول اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھجور کی ہری شاخ ہے مسواک کرتے ہے۔

خالد بن معدان ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں مسواک لے جاتے ہتھے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاشانه ،سرمه دانى آئينه اور بياله

آ ب كاكتاكها ما تحقى وانت كانها .... ابن جرى بروايت بى رسول الله على الله عليه وسلم كا باتقى وانت كانهم كا باتقى وانت كانتهما كا باتقى وانت كانتهما كا باتقى وانت كانتهما تقاجس بي آب منتهما كرتے تھے۔

خالد بن معدان ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سفر میں کتگھا آئینہ، تیل ہمسواک اور سرمہ نے جاتے تھے۔

م سی بکتر ت سر میں تیل لگاتے .....انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم کمٹرت سر میں تیل ڈالتے اور ڈاڑھی پانی سے صاف کرتے تھے۔

ا کے سوئے سے بہلے سرمہ لگاتے .... ابن عباس کے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

سرمه دانی تھی جس سے آپ سوتے وقت ہرآ نکھ میں تین مرتبدسرمدلگاتے تھے۔

ر میں میں میں ابی انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی واپنی آئے میں تبین مرتبہ سرمہ لگاتے اور بائیس میں دومرتبہ۔

محمد بن عبیداللہ بن الی رافع نے اپنے والد سے اور انھوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز ہے کی حالت میں بھی سرمہ اثمر لگاتے تھے۔

ا بن عباس سی سے روابیت سند ابن عباس سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ مہیں اثد استعال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے، بال اُگا تا ہے اور آئھروشن کرنے والی چیزوں میں سے بہترین ہے۔ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے کہ مقوس نے ایک شخصے کا بیالہ نبی محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کوبطور مدیہ بھیجا آپ اس میں پانی بیا کرتے ہے۔

. عطاءے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ایک شخصے کا بیالہ تھا جس میں آپ پانی پیتے ہے۔

آ ب کا جیا ندی کا بیالہ تھا ..... حمیدے روایت ہے کہ میں نے انسٹے کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیالہ دی کا جیا ندی ہے بندھا ہوا تھا (شیشے کا تھا اس ٹوٹ گیا غالبًا انسٹ نے جاندی کے تارہے اے بندھوالیا ہوگا)۔ بیالہ دیکھا جو چاندی سے بندھا ہوا تھا (شیشے کا تھا اس ٹوٹ گیا غالبًا انسٹ نے چاندی کے تارہے اے بندھوالیا ہوگا)۔ ابی النظر سے مروی ہے کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانے کا برتن پیتل کا تھا۔

## رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كي تلوار

تلوار فولفقار جنگ بدر پائی ....عبدالمجید بن همیل سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم مدیخ میں ہجرت فرما ہے اور ان کے ساتھ ایک تلوار بھی تھی جو ما تو رہے والدی تھی

ابن عباس است عباس سے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ذوالفقار جنگ بدر میں غنیمت میں پائی ابن المسیب سے بھی اسی طرح روایت ہے اسکے بعد میر دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام برقر اررکھا

۔ صلی الندعلیہ وسلم کی ملوار … عامرے دوایت ہے کیلی بن حسین رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اللہ مارے پاس نکال کرلائے تو اس کے قبضے پر جاندی چڑھی تھی ، اس کا وہ اورکڑی جس میں حمائل ہوتی ہے جاندی کی تھی ، وہ کمزوراور بیلی ہوگئ تھی جومعبۃ بن الحجاج السمی کی تھی اور جنگ بدر میں آپ کوملی تھی۔

آ ب نے ایک ملوار جنگ بدر سے اپنے لئے خاص کر لی ..... ابن عباس ہے روایت ہے کہ دسواللہ صناع اللہ میں میں میں ہے روایت ہے کہ دسواللہ صناع اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں ایک ملوارا پے لئے مخصوص کر لی اس کا نام ذوالفقار تھا اور آپ نے اس میں عروہ احد میں خواب میں ویکھا تھا۔ ملوار کے بارے میں غزوہ احد میں خواب میں ویکھا تھا۔ علقمه ہے روایت ہے کہ رسول التّصلّی التّدعلیہ وسلم کی تلوار کا تام ذوالفقارا ورجھنڈے کا نام عقاب تھا.والتّداعلم

''نگوارول کے نام ……مروان بن ابی سعید بن انمعنّٰی سے روایت ہے کہ رسول اللّٰدُسلی اللّٰدعلیہ وسلم کو بنی قعیقاع کے ہتھیاروں میں سے نین نگواریں ملیں ،ایک تلوار للتی تھی ،ایک کا نام بقار ،اورا یک کا نام شف (موت) تھا ،اسکے بعد آپ اسکے بعد آ کیے پاس مخزوم ورسوب تھیں جوآ پکولس سے لی تھیں۔

زیا دابن مریم سے روایت ہے کہ رسول الٹھائی کی تلوار خیف کی تھی جس میں تیز وھارتھی۔

عامر ہے روایت کے کہ میں نے رسول التُعافیہ کی تلوار ذوالفقار کے میان پر پڑھا کہ خُون بہا مومنین پرہے،اسلام میں بغیر مولی کے کوئی چھوڑ انہ جائے (بعنی نومسلم کا مولی ضرور بنایا جائے )اورمسلم کو کا فرے عوض فیل نہ کیا جائے

انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول الٹیافیہ کی تلوار کے قبضے پر جاندی چڑھی ہوئی تھی۔

عمروبن عاصم ہے روایت ہے کہ رسول التعلیقی کے میلان کی نوک جیا ندی کی تھی ،اس کے قبضے پر بھی جیا ندی چڑھی تھی اوراس کے درمیان جیا ندی کی کڑیاں تھیں۔

سعید بن الحسن ہے روایت ہے کہ رسول التعلیقی کی تلوار کے قبضے پر چاندی چڑھی تھی . جعفر بن محمد نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول التعلیقی کے میان کی نوک اور جلقے اور قبضے پر چاندی چڑھی تھی۔

#### زرهٔ میارک

ا بیک کانام سعد میرد وسری کا فضیه .....مردان بن ابی سعید بن انمعلی سے روایت ہے کہ رسول التعلقیقی کو قدیقا کے ا قدیقاع کے اسلحہ میں دوزر ہیں بھی ملیس جن میں ایک کانام سعدیة اورا یک کانام فضة تھا

محمد بن مسلمہ سے روایت ہے کہ میں نے غزوہ احد میں رسول الٹھائینی کے بدن پر دوزر ہیں دیکھیں جن میں سے ایک زرہ کا نام ڈات الفضول تھا اور ایک کا نام فضۃ ، میں نے غزوہ خیبر میں آ ہے ایک تھے کے بدن پر دوزر ہیں دیکھیں جن میں ایک ڈات الفضول تھی اور ایک سعدیہ۔

۔ ۔ ۔ ۔ عامر سے روایت ہے کہ علی بن حسین ؓ رسول الٹھائی کی زرہ نکال کر جمارے پاس لائے وہ بھی سمنی تھی، ہاریک حلقہ دار، جب اس کی کڑیوں کے بل افکا دیاجا تا تھا تو زمین سے نہیں گلق تھی.

تھی، ہاریک حلقہ دار، جب اس کی کڑیوں کے بل لٹکا دیا جاتا تھا تو زمین سے نہیں گلق تھی۔ جعفر بن محمر نے اپنے والدے روایت کی کہرسول الٹھافیہ نے اپنی ایک زرہ ابواضح بہودی کے یہاں جو بنی ظفر کا ایک فرد خواجو کے عوض رہن رکھی تھی۔

ابن عباس وعا نُشرٌ ہے روایت ہے کہ جب رسول التعابیقی کی وفات ہوئی تو آپیلیسی کی زرہ تمیں یا ساٹھ صاع کو کے عوض رہن تھی جوعیال کے نفتے کے لئے وئے تھے۔

اساء بنت بریدسے روایت بیکہ رسول الٹھائی کی وفات ہوئی ،اورجس روز آپ کی وفات ہوئی آپ کی زرہ ایک وسق بَو کے عوض ایک بہودی کے پاس رہن تھی رسول التحملی الله علیه وسلم کی فرصال .... بکول بروایت بی کهرسول التفایقی کے پاس ایک دُ هال تقی جس میں مینڈھے کے سرکی تضویر تھی ، نجا تفایق نے تضویر کا ہونا تا پیندفر مایا ، منبح ہوئی تو اللہ نے اس تصویر کو دور کردیا تھا۔

#### رسول التصلی الله علیه وسلم کے نیز ہے اور کمان

ا بیک کانام روحا دوسر سے کانام بیضاء تنیسرا کانام صفراء ......مردان بن ابی سعید بن المعلی سے روایت کہ درسول التعلیق کے اسلی میں سے تنین نیزے اور تنین کمانیس ملیس، ایک کمان کانام روحا تھا جو درخت شعدی کانام بیضاءتھا، ایک زردرنگ کی کمان کانام صفراءتھا جودرخت بنع کی نکڑی کی تھی۔

رسول التدملی التدعلیہ وسلم کے گھوڑ ہے اور چو پائے ..... محد بن کی بن سل بن ابی حقہ بن کی بن سل بن ابی حثمہ نے اپ دالدے دوایت کی کہ سب ہے پہلا گھوڑا جس کے رسول الشفائی مالک ہوئے وہ تھا جسے اپنے مدینے میں بن فرازہ کے ایک شخص سے دیں اوقیہ چا ندی میں خریدا تھا، اس کا نام اس اعرابی کے یہاں ضری تھا، نبی محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سکب رکھا، یہ سب سے پہلا گھوڑا تھا جس پر رسول الشفائی نے احد کی جنگ کی ،اس روزسوائے اس گھوڑے کے جس کا نام ملادح تھا مسلمانوں کے ہمراہ اور کوئی گھوڑا نہ تھا۔

گھوڑ \_\_ے کا نام سکب تھا .... بزید بن ابی حبیب ہے روایت ہے کدرسول التُعلی کا ایک گھوڑ ا تھا جس کا نام سکب تھا۔ نام سکب تھا۔

علقمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علقہ کے گھوڑے کا نام سکب تھا،اس کی بیٹانی سفیرتھی اس کے ہاتھ پاؤں میں سفیدی نتھی، واللہ اعلم۔

انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ رسول الٹھائی نے ایک گھوڑے کی جس کا نام سجہ تھا دوڑ کرائی، وہ اوّل آیا ،آپ تالیقہ خوش ہوئے اور اسے بہند فر مایا۔

آ ب کے گھوڑ ہے کا نام مرتجز تھا .... ابن عبّاس ہے روایت ہے کہ رسول المعلق کے ایک گھوڑے کا نام المرتجز تھا۔ نام المرتجز تھا۔

می بن محمد بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے محمد بن کئی بن تہیل بن الی حثمہ سے مرتجز کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ بیہ وہ گھوڑا تھا جس رسول الٹھائیسے نے اس اعرابی سے خریدا تھا جس کے بارے میں خزیمہ بن ثابت نے آپ ملیق کے موافق شہادت دی تھی اور بیاعرابی بنی مرہ کا تھا۔

لزاز ،ظرب ، كحيف بطور مديي بيجيج .... الى بن عباس بن بل في والدساورانهول في ان

کے دا داسے روایت کی کہ میرے نز دیک رسول الٹھائی کے تین گھوڑے ہے ہزاز ،ظرب ہجیف ،لزاز کومقوس نے بطور مدید دیا تھا ،آپ نے اس کے عض میں بنی کلاب کے مواثی کی ذکو ہ مورد یا تھا ،آپ نے اس کے عض میں بنی کلاب کے مواثی کی ذکو ہ وصول کرنے کی خدمت ان کو دے دی تھی ،اورضرب فروہ بن عمروالجزامی (والی عمان) نے بطور ہدید دیا تھا ،ایک گھوڑا ممیم الداری نے بھی رسول الٹھائی کو بطور ہدید دیا تھا جس کا نام ورد تھا جو آپ تھائی نے حضرت عمرکو وے دیا حضرت محرف نے اس گھوڑا کے بھی رسول الٹھائی کی داہ میں جہاد کیا ، بعد میں معلوم ہوا کہ بھی ڈالنے کے قابل ہے۔

انی عبداللہ واقد ہے روایت ہے کہ رسول اللہ والیہ اٹھ کرائے ایک گھوڑے کے باس نمجے ،آسٹین ہے اس کا منہ پونچھا تو لوگوں نے عرض کی یارسول اللہ کیا آپ اپنے کرتے ہے (اس کا منہ پونچھتے ہیں) فر مایا گھوڑوں کے معالمے میں جرائیل نے مجھ پرعماب کیا ہے۔

تشریف کے گئے ،ایک اچھی ننی عبالائے اور اسے تہ کیا ،اس کی بشت پراس (عباء) کا جار جامہ بنایا ،آپ اُ چکے اور سوار ہو گئے اپنے بیچھے مجھے بھی بٹھالیا۔

اسلام میں سب سے زیارہ مارہ خچرد بیکھی گئی .....موئی بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کہ وُلد نے بالدے روایت کی کہ وُلد نے بالور ہدید الله میں دیکھی گئی، اور یہ آپ کومقوس نے بطور ہدید وُلدل نبی علیہ السلام کی مادہ خچرتھی، بیسب سے پہلی مادہ خچرتھی جواسلام میں دیکھی گئی، اور یہ آپ کومقوس نے بطور ہدید و تھا، مادہ خچرمعاویہ کے زمانہ تک دی میں دیکھی ہوں سے الله کے زمانہ تک زمانہ تک زندہ رہی ۔

ز ہری ہےروایت ہے کہ دُلدُ لُ یُوفروہ بن عمرالجزامی نے بطور مدید بھیجاتھا (محمریہ یہوہے)اسے مقوّس نے بھیجاتھا۔

ولدل نامی ما ده خجر ..... علقمہ ہے روایت ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ نجی النے کی مادہ خجر کانام دُلدُل تھا۔ وہ سفید تھی، اورینج میں رہی یہاں تک کہ وہیں مرکنی، واللہ اعلم۔

یعفو ر نامی خچر ابو بکر کو مدر بیر کردیا .....زامل بن عمرو سے روایت ہے کہ فروہ بن عمرو الجزامی نے نبی میں الفتہ کو ایک کا نام فضہ تھا بطور ہدیے ہیں ،آپ نے وہ مادہ خچراورا پنا گدھایعفو را بو بکر کو ہبہ کردیا۔ علیقے کوایک مادہ خچر جس کا نام فضہ تھا بطور ہدیے ہیں ،آپ نے وہ مادہ خچراورا پنا گدھایعفو را بو بکر کو ہبہ کردیا۔ یہ گدھا حجۃ الوداع سے واپسی کے وقت مرکیا۔

حضرت علی بن ابی طالب سے روابیت .....علیٰ بن ابی طالب سے روابیت اللہ اللہ علیٰ بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ مادہ خچر بطور ہدید دی تی ہم نے عرض کی ، یارسول اللہ اگر ہم اسکوا پے تھوڑوں سے گا بھن کرائیں تو بیہ ہمارے پاس

اپنے ہی جیسی مادہ خچرلائے گی ،رسول الٹھائی نے نے فر مایا کہ ریتو وہی لوگ کرتے ہیں جو جاہل ہوئے ہیں۔ علقمہ سے روایت ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ رسول الٹھائی کے گدھے کا نام یعفو رتفا، واللہ اعلم۔ ابی عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود نے اپنے والدسے روایت کی کہ انبیاء کمبل بہنا کرتے ، بکریاں دو ہے اور گدھوں پرسوار ہوتے ،رسول الٹھائی کا بھی ایک گدھا تھا جس کا نام عفیر تھا۔

جعفرنے اپنے والد سے روایت کی کدرسول الله الله الله فی مادہ خجر کانام شہباءاور گدھے کانام يعفور تھا.

#### رسول التُصلى التُدعليه وسلم كے أونث

حضرت ابو بکرصد بق نے آئے مصوورہم میں خرید اسسسمویٰ بن محد بن ابراہیم اتھی نے اسکے والدے روایت کی کے قصواء (اوغی) بن الحریس کے مواثی میں تھی اُس کواور اُسکے ساتھ ایک دوسری اُنٹی کو حضرت ابو بکڑنے آٹھ سودرہم میں خریدا تھا، (قصواء) کورسول الٹھائے نے ابو بکڑے چارسودرہم میں لے لیا، وہ آپ کے پاس رہی یہاں تک کے مرکئی، اس انٹی پرآپ تا ہے تھے نے ہجرت فرمائی، جس وقت رسول الٹھائے مدینے تشریف لائے تو وہ چار وانت کی میں ،اوراس کا نام تصواء جدعاء تھا، عضاء تھا۔

ابن المسیب سے روایت ہے کہ اس کا نام عضباء تھا اوراس کے کان کا کنارہ کٹا ہوا تھا۔
جعفر نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول التھائیے کیا اورٹنی کا نام تصواء تھا، والتہ اعظم ۔
علقمہ سے روایت ہے کہ جھے معلوم ہوا ہے رسول التھائیے کی اورٹنی کا نام تصواء تھا، والتہ اعظم ۔
انس بن مالک ہے روایت ہے کہ رسول التھائیے کی ایک اورٹنی کا نام تصواء تھا، والتہ اعظم ۔
انس بن مالک ہے روایت ہے کہ رسول التھائیے کی ایک اورٹنی کا نام عضباء تھا ، وہ بھی (کسی اورٹ سے) چھے نہیں رہتی تھی ،ایک اعرابی اپنے تو جو ان اورٹ پر آیا اور اُس نے اُس کے ساتھ دوڑایا تو عضباء چھے رہ گئی ،سیمانوں کو ناگوارہ وا، لوگوں نے کہا کہ عضہاء چھے رہ گئی ،سیوا تعدرسول التھائیے کو معلوم ہواتو آ پھائیے نے فرمایا کہا کہ وہ چیز بلند ہووہ اُسے نچھا کردے۔
کہ التہ یہ واجب ہے کہ و نیا کی جو چیز بلند ہووہ اُسے نچھا کردے۔

آ ب کا فر مان کہ خدا اسے نیجا کر دیتا ہے۔۔۔۔۔سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ قسوا ہرسول التُعلَقَظُ کی اوْ مُنی تقی کہ جب بھی دوڑ میں بھیجی جاتی تو آ ہے ہوجاتی وہ پیچےرہ گئی تو اُس کے پیچےرہ جانے ہے مسلمانوں کو سخت بے بین تو خدااسے نچھا کر دیتا ہے کو سخت بے بین تو خدااسے نچھا کر دیتا ہے مسلمانوں قدامہ بن عبداللہ ہے دوایت ہے کہ میں نے رسول اللّٰعَلَقِظَ کو تج میں اپنی اوْ مُنی صہبا پر رمی کرتے دیکھا۔ مسلمہ بن عبداللہ نے اللہ سے روایت کی کہ میں نے جم میں رسول اللّٰعَلَقِظَ کو عرفہ میں مُر خ اونٹ پرسوار دیکھا۔ سلمہ بن عبط نے اپنے والدہ سے روایت کی کہ میں نے جم میں رسول اللّٰعَلَقِظَ کو عرفہ میں مُر خ اونٹ پرسوار دیکھا۔

#### رسول التُصلَّى التُدعليه وسلم كى دود حدوالى اونتنيان

آ ب كى دود صوالى اونتى ....معاوية بن عبدالله بن عبيدالله بن الى رافع بروايت بكرسول الله الله الله الله الله الم

دود ه والی اونٹنیاں تھیں ، بید وہی تھیں جن پر توم غابہ میں چھاپہ مارا تھا،کل میں تھیں انہیں سے رسول الڈھائیٹے کے اہل بیت زندگی بسر کرتے تھے، ہررات کوآپ کی خدمت میں دو بڑی مشکوں میں دود هالا یا جاتا تھا،ان میں دود ه والی اونٹنیاں بھی تھیں جن کا دود ھ بہت کثرت سے تھا،ان کا تام حناء ، سمراء ،عرکیس سعد بیہ ، بغوم یسپر اور د باءتھا۔

بنہان مولائے امسلمہ ﷺ سے روایت ہے کہ بیل نے امسلم کو کہتے سنا کہ رسول التعلیق کے ساتھ بھاری زندگی دودھ پڑتھی، یا یہ بھاری اندگی نا ہمیں رسول التعلیق کی دودھ وانی اونٹنیاں تھیں، جن کوآ ب اللّی نے از واج تقسیم فرمادیا تھا، ان میں سے ایک کا نام حرایس تھا، ہم لوگ اس کے دودھ پر (زندگی بسر کرتے) تھے اور جتنا دودھ جیا ہے رکھتے تھے)

حضرت عائشر کی سمراء تا می اونگنی .....حضرت عائشگی اذشی دارده میری اونشی کی طرح نیتی ،ان سب کا چروابا دو دھ والی اونشیوں کوایک چراگاہ لے گیا جونواح جو انبیش تھی ، دہ ہمارے گھروں پرآیا کرتی تھیں ،ان دونوں (عریس وسمراء) کولایا جاتا تھا اور ان کا دو دھ دوہا جاتا تھا، نی آیا ہے کی اوشی اپنے برابر کی اونشیوں سے زیادہ دودھ والی یائی جاتی تھی۔

بردہ نامی اونٹی کے بارے ام سلمہ کا خیال .... نابت مولائے ام سلمہ گاخیال .... نابت مولائے ام سلمہ ہے دوایت ہے کہ ام سلمہ کا خیال .... نابت مولائے ام سلمہ ہے کہ اس سلمہ کا نام کر دہ تھا بطور ہدیددی، میں نے بھی کوئی اونٹنیوں کا دودھ اتنا دو ہا جاتا تھا جتنا وہ بکٹر ت دودھ دینے والی اونٹنیوں کا دو ہا جائے ، دہ ہما اونٹنیوں کا دو ہا جائے ، دہ ہما رہ کے گھروں پر آتی تھی ،اس کو ہندا دراسا مباری باری بھی احدادر بھی جماء میں چراتے تھے، پھرائے اس کے تھائے پرلا تے تھے اور اُن کے ساتھ چا در کور در خت کے گرے ہوئے یا در خت کے لائھی سے جھاڑے ہوئے ہے بھی ہوتے تھے ، دورات سے سے جھاڑے ہوئے ہے بھی ہوتے تھے ، دورات سے سے تک چارے میں بسرکرتی تھی ،اکٹر اسے آپ اللے کے مہمانوں کے لئے دو ہا جاتا تھا ، دولوگ پیتے تھے ، دور دولوگ پی لے تے تھے ،اور جو بچتا تھا بعد کو ہم لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا ،اس شمجے دورات تھا ،اس شمجے میاب تا تھا ،اس شمجے دولاگ ہی اس تھا ،اس شمجے میاب تا تھا ،اس شمبے کردیا جاتا تھا ،اس شمجے میاب تا تھا ،اس شمبے کے دولوگ پی لے تے تھے ،اور جو بچتا تھا بعد کو ہم لوگوں میں تقسیم کردیا جاتا تھا ،اس شمبے دورہ دورہ تھا ہوتا تھا ۔

وور صوالی انتغیال مهره، کاشقر اور و با ...... عبدالسلام بن جبیر نے اپ والد سے روایت کی که رسول الله الله کی که رسول الله الله کی که دوره و الی اوننزیال تھیں جوزی الجد راور جنا میں ربتی تھی ان کا دوره ہمارے پاس آجا تا ،ایک اونی کا نام مبره تھا ایک کا شقر اءاورایک کا دبّا ،مبره بن تقیل کے مواشی میں سے سعد بن عبادہ نے جسی تھی ،وہ بہت دوره والی تھی بشقر اءور آپ تابیع کے نے سول البنط میں بن عامر سے خریدا تھا۔

بردہ وسمراؤ عربس ویسیرہ وحتّا کا دودھ دوبا جاتا تھا اور ہررات کو آپنلیسٹے کے پاس لایا جاتا تھا،آئبیں میں رسول اللّٰمَائِیسِّہ کا ایک غلام بیارتھا جس کولوگوں نے قبل کر دیا۔

آ ب نے ارشادفر مایا .....سعیدا بن المسیب ہے روایت ہے کہ جب تنام ہوجاتی اور رسول الٹھائینی کے ۔ پاس آ بکی اونٹیوں کا دودھ نہیں آتا تھا تو آپ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ اسکو بیاسا کرے جس نے اس رات کو آل محمد

مالينه عليه كوپياسا كيا\_

#### رسول الله صلى الله عليه وسلم كى دود ه دينے والى بكريال

ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول الٹھائیے کی سات دودھ دینے والی بھیٹریں تھیں جن کوام ایمن چراتی تھی محمد بن عبداللہ بن الحصین ہے روایت ہے کہ رسول الٹھائیے کی بکریاں اُحدیث چرائی جاتی تھی ، ہر رات کو اُس گھریرآتی تھیں جس میں رسول الٹھائیے کا دورہ ہوتا تھا۔

وجیہ کنیزام سلمہ سے روایت ہے کہ ام سلمہ سے پوچھا گیا کہ رسول التعلیقی جنگل تشریف لے جاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بین ، واللہ بین نے آپ آلیا کے کو اجتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بین ، واللہ بین نے آپ آلیا کے کو اجتے کے انہوں نے کہا کہ بین اللہ بین کہ کہا کہ بین اللہ بین کہ بین کے بین کہ بین کے بین کہ بین کے بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کے بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کے بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کے بین کے بین کہ بین کے بین کہ بین کے بین کہ بین کے بین

مردار کی کھال کے بارے میں ..... کمول ہے روایت ہے کہ اُن ہے مردار کی کھال کے متعلق دریا فت کیا گیا تو انہوں نے کہارسول الٹھائیے کی ایک بمری کا نام قمرتھا ایک روز وہ آپٹائیے کونہ کی فرمایا کرقمر کیا ہوئی ، ٹوگوں نے عرض کی ، یارسول اللہ وہ تو مرگئی فرمایا کہتم نے اس کی کھال کیا گی؟ لوگوں نے عرض کی ، وہ تو مردارتھی ، فرمایا د باغت اس کی طہارت ہے۔

انی انہیٹم بن التیہان سے روایت ہے کہ رسول الثقافیہ نے فر مایا کہ جن لوگوں کے یہاں بکری ہے ان کے یہاں برکت ہے۔

خالدے روایت ہے کہ رسول النوائی نے فرمایا کہ جن لوگوں کے یہاں تین بکریاں (چرکے)رات کو آئیں ان کے یہاں رات بھرملا ککہ رہتے ہیں جوسنج تک ان کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں۔

خدام وآزادكرده غلام

ابو ہریر ہؓ ہے روایت ہے کہ میرا خیال تو یہی ہے کہ ہندوا ساء فرزندان حارثہ الاسلمی رسول الٹھائیٹے کے غلام ہی تھے بیدونوں آ پے آلیٹ کی خدمت کرتے تھے،انس بن مالک اور بیدونوں آ پہائیٹ کے دروازے سے ٹلتے نہ تھے۔

آ ب نے اپنی خادمہ کوآ زاد کردیا .....سلمیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللّفائی کے خادمہ میں تھی اور نُصنرہ ، رضویٰ ومیمونہ بنت سعد تھیں، ہم سب کورسول اللّفائی نے آزاد کردیا تھا۔ آب كى كنيره كانام خضره تها .... جعفر بن محد في الديروايت كى كدرسول التعليق كى ايك كنيره كانام خضره تفاد

عتبہ بن جبیرۃ الاشہلی ہے روایت ہے کے عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن حزم کوتح ریفر مایا کہ میرے لئے رسول التعالیقی کے خدام مر داور عورتوں اور آپ اللیکی کے آزاد کر دہ غلاموں کے ناموں کی تحقیق کرو۔

ام ایمن کا نام برکہ تھا .... انہوں نے لکھا کہ ام ایمن تھیں جن کا نام برکہ تھا، یہ رسول التُعلِی کے والد کی کنیر تھیں۔

رسول التعلیقی ان کے وارث ہوئے تو آپ نے انہیں آزاد کردیا،عبید فور جی نے مکے میں ان سے نکاح کیا،ان کے یہاں ایمن پیدا ہوئیں۔

آ ب نے حضرت خدیجہ سے سوال کیا ..... خدیجہ نے لئے گئی ہے۔ کے کئی میں جن کو خدیجہ کے لئے کئی میں جن کو خدیجہ کے لئے کئیم بن حزام ابن خویلد نے بازار عکاظ میں جار سور دہم میں خریدا، رسول الٹھائی نے خدیجہ سے سوال کیا کہ وہ زید بن حارثہ کو آب کو جبہ کردیں، یہ واقعہ آپ اللہ کے ان سے نکاح کر لینے کے بعد ہوا، خدیجہ نے انہیں آپ اللہ کو جب کردیا، رسول الٹھائی نے نے زید بن حارثہ کو آزاد کردیا، رسول الٹھائی نے نے زید بن حارثہ کو آزاد کردیا، ان کی بیوی برکہ کو بھی آزاد کردیا۔

تُو بان یمن کے ایک مخص تھے، جن کورسول الٹھائی ہے مدینے میں خرید کرآ زاد کر دیا ،ان کانسب یمن میں ہے۔ ریاح حبثی تھے، اُنہیں بھی رسول الٹھائی نے غلامی سے رہائی عطافر مائی۔ بیار حبثی غلام تھے جن کوآ پ تالیک نے غزوہ بی عبدین تعلیہ میں پایا تھا، انہیں آ زاد کر دیا۔

ا پوراقع کی آزادی ..... ابورافع عباس کے غلام تھے، اُن کوعباس نے رسول الٹھائیلی کو بہہ کردیا، جب عباس اسلام لائے تو ابورافع نے رسول الٹھائیلی کواُن کے اسلام کا ثمرہ سنایا،رسول الٹھائیلی خوش ہوئے اور اُنھیں آزاد کردیا،ابورافع کا نام اسلم تھا۔

فضائد یمنی آپ آلین کے آزاد کئے ہوئے غلام تھے جنہوں نے بعد کوشام کی سکونت افتیار کرلی۔ مُویبہ مزینہ میں پیدا ہوئے تھے،انھیں بھی آپ آلین نے نے آزادی بخشی۔

رافع سعید بن العاص کے غلام تھے سعید کے لڑکے رافع کے وارث ہوئے اُن میں ہے بعض نے اسلام میں اپنا حصہ آزاد کر دیااور بعض رکے رہے ، رافع رسول الٹھائیٹ کے پاس آئے اور آپ تابیٹ ہے اُن لوگوں کے بارے میں اپنا حصہ آزاد کر دیا اور بھوٹ جنہوں نے آزاد نہیں کیا تھا تا کہ وہ بھی اُنھیں آزاد کر دیں ، رسول الٹھائیٹ نے ان کے بارے میں اُن سے تفتگوفر مائی توانہوں نے آپ تابیٹ کو ہر کر دیا ، آپ تابیٹ نے آزاد کر دیا وہ کہا کرتے تھے کہ میں رسول الٹھائیٹ کو ہر کر دیا ، آپ تابیس آزاد کر دیا وہ کہا کرتے تھے کہ میں رسول الٹھائیٹ کامونی ہوں۔

مدعم آب كے غلام شخص مدر مرسول التعلیق كے غلام شے ان كور فاعد بن زيد الجزام نے آپ اللہ كے

ہدکیا تھا، یوٹی میں پیدا ہوئے تھے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مدعم رفاعہ بن عمروالجزامی نے آنخضرت ملکتے کو ہدکیا تھا، رسول التعلق جب خیبرہ ہے تو وادی القریٰ کی طرف واپس ہوئے، وہاں اپنا کباوہ اتاررہے تھے کہ مدعم کے پاس ایک نامعلوم تیرآیا، جس نے انہیں قبل کردیا، کہا گیا کہ شہادت انہیں مبارک ہو، رسول التعلق نے فربایا کہم ہے اُس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جس چا در کو جنگ خیبر میں اس نے ہم سے لیا تھا وہ اس پر آگ میں جلائی جائیگی، کرکرہ بھی رسول التعلق کے غلام تھے۔

ایاس بن سلمہ بن اکوع نے اپنے والدے روایت کی کدرسول التعلیقی کے ایک غلام کا نام رباح تھا، بیرسول التعلیقی کے اس سامان کے ساتھ تھے، جس برغمیئیہ بن صن نے چھایہ مارا تھا۔

# رسول الله صلى الله عليه وسلم كے مكانات اور از واج كے مجر ك

آب کے مرکان کے بارے ....عبداللہ بن بزیدالبذی سے روایت ہے کہ میں نے ازواج نبی علیہ السلام کے مکانات کی مرکان تھے، جرے مجور کی اینٹ کے مکان تھے، جرے مجور کی اسلام کے مکانات کے مکان تھے، وہ عائش کے مکان شہنیوں کے تھے جن برگارے کی ممکل کی ہوئی تھی، میں نے شارکیا تو مع جرے کے نومکان تھے، وہ عائش کے مکان کے درمیان سے آس دروازے تک تھے جو باب النبی علیہ السلام کے متصل تھا، اساء بن حسن بن عبداللہ بن عبیداللہ بن عبداللہ بن کے مکان تک ۔

میں نے ام سلمہ کا مکان اور اُن کا حجرہ کچی اینٹ کا دیکھا تو ان کے ایک بیٹے سے دریافت کیا انہوں نے کہا کہ جب رسول الٹھائیٹ نے غزوہ وومنہ الجندل کیا تو ام سلمہؓ نے اپنا حجرہ کچی اینٹ کا بنوالیا،رسول الٹھائیٹ آئے تو آپ کی نظراینٹ پر پڑی،آپ تائیٹ اپنی از واج میں سب سے پہلے ام سلمہؓ کے پاس سے اور فر مایا کہ اے ام سلمہؓ وہ سب سے جبتے ام سلمہؓ دو سب سے جبر چیزجس میں مسلمان کا مال صرف ہوتھیں ہے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ بی نے بیر حدیث معافہ بن محمدالا نصاری ہے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ ایک مجلس میں جس میں عمر بن ابی انس بھی ہتے میں عطاء خراسانی کو کہتے سنا ،اور وہ قبر مبارک اور منبر شریف کے درمیان ہتھے ، کہ میں نے رسول الله الله کے ان از واج کے جرے محبور کی شاخوں کے پائے جن کے درواز وں پر سیاہ بالوں کے ٹاٹ کے پردے پڑے ہتے ، میں ولید بن عبدالما لک کا فر مان آنے کے وقت موجود تھا جو پڑھا جار ہا تھا ،اس میں انہوں نے از واج رسول الله الله کا فر مان آنے کے وقت موجود تھا جو پڑھا جار ہا تھا ،اس میں انہوں کے از واج رسول الله الله کے میں داخل کرنے تھے ، میں روز سے زیادہ لوگوں کورو تے ہوئے منبین و کی عالیہ میں دیکھا۔

آ ب کس چیز میر کفایت کرتے ہیں؟ .....عطاء کہتے ہیں کہ میں نے ای روزسعید بن میتب کو کہتے ہوں کہ میں نے ای روزسعید بن میتب کو کہتے ہوئے منا کہ واللہ میں تو چا ہتا تھا کہ بیلوگ ان حجروں کواپنی حالت پر چھوڑ دیتے ، اہل مدینہ میں سے جو پیدا ہونے والا پیدا ہوتا اورا طراف عالم سے جو آنے والا آتا وہ دیکھا کہ رسول النقائظ نے نے اپنی زندگی میں کس چیز پر کفایت فرمائی ہے ایک ایس بات تھی جولوگوں کو بکٹر سے والا آتا وہ دینے اور آپس میں نخر کرنے سے نفرت دلاتی۔ معاذ نے کہا کہ جب عطاء خراسانی اپنی صدیث سے فارغ ہوئے تو عمر بن ائی انس نے کہا کہ اُن میں سے جارمکان کی معاذ نے کہا کہ جب عطاء خراسانی اپنی صدیث سے فارغ ہوئے تو عمر بن ائی انس نے کہا کہ اُن میں سے جارمکان کی

ا بینٹ کے بتھے جن کے جمرے تھجور کی شاخ کے بتھے، پانچ مکان کہ گل کی ہوئی تھجور کی شاخ کے بتھے جن میں حجرے نہ تھے، درواز دں پر بالوں کا ثاث پڑاتھا، میں نے پردے کونا پاتو وہ نین ہاتھ طویل اورا یک ہاتھ سے زیادہ چوڑا تھا۔

صحابہ کرام کا رونا ..... بیجوتم نے اُس روز کے رونے کا حال بیان کیا تو میں نے خودا یک ایٹ مجلس میں دیکھا ہے جس میں اصحاب رسول الٹھائیں کے کفرزندول کی ایک جماعت تھی جن میں ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف اور ابوا مامہ بن حنیف اور خارجہ بن زید بن ٹا بت بھی تھے لوگ رور ہے تھے یہاں تک کہ آنسوؤں نے ان کی ڈاڑھیوں کور کر دیا تھا اس روز ابوا مامہ نے کہا کہ کاش وہ چھوڑ دیے جاتے اور منہدم نہ کے جاتے تا کہ لوگ تھیر میں کی کرتے ۔اور دیکھتے اللہ ایے نبی علیہ السلام کے لئے کس چیز برراضی تھا، حالا نکہ دنیا کے خزانوں کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔

۔ ایک شیخ اہل مدینہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الٹھائی کے جمرے منہدم کیے جانے سے پہلے دیکھے جو تھجور کی شاخوں کے تنے ،جن ہر کھالوں کے نکڑے منڈ ھے تنے۔

داوؤ دبن شیبان سے روایت ہے کہ میں نے ازواج نبی آلیسٹی کے جمرے دیکھے جن پرٹاٹ پڑے بتھے۔ حسنؓ سے روایت ہے کہ عثمانؓ بن عفان کی خلافت میں میں ازواج نبی علیہ السلام کے حجروں میں واخل ہوتا تفااوران کی چھتیں اپنے ہاتھ سے چھوٹا تھا۔

### رسول الله صلى الله عليه وسلم كے صدقات (اوقاف)

سب سے بہلے وقف کرنے وال ..... محر بن کعب سے روایت ہے کہ اسلام میں سب سے پہلا صدقہ (یعنی وقف)رسول الٹھائی کا اپنا اموال کا وقف ہے، جب مخریق احد میں قتل کر دیے گئے اور انہوں نے یہ وصیت کی کہا گر میں مرجاوں تو میرے اموال رسول الٹھائی کے لیے ہیں، تورسول الٹھائی نے اُن پر قبضہ کیا اور انھیں وقف (تقدق) کردیا۔

مخریق نے کہا کہ .....عبداللہ بن کعب بن مالک ہے روایت ہے کہ جنگ اُ حدمی مخریق نے کہا کہا گہا میں مرجاؤں تو میرے اموال محمد اللہ ہے ۔ لیے ہیں وہ انہیں جہاں اللہ متائے خرچ کریں ، یہ رسول الٹھائی کے صدقات عامہ تھے۔ حصرت مخریق جنگ احد میں شہبید ہوئے .....عربن عبدالعزیز ہے دوایت ہے کہ وہ اپنے زماند خلافت میں خناصرہ میں کہتے تھے کہ میں نے مدینے میں اُس زمانے میں سنا جب مشاکخ مباجرین وانصار میں ہے بہت فلافت میں خناصرہ میں کہتے تھے کہ میں نے مدینے میں اُس زمانے میں سنا جب مشاکخ مباجرین وانصار میں اُس موجود تھے کہ نبی محقیقی نے سات باغ اموال مخریق میں ہے وقف کیے تھے بخریق نے یہ کہاتھا کہ اگر میں مر جاول تو میرے مال محقیقی کے لئے ہیں وہ آنہیں جہاں اللہ بتائے خرچ کریں، وہ غزوہ احد میں قبل کردیے گئے ،رسول اللہ مالیا کہ محریق سب ہے ایچھے یہودی ہیں۔

اس کے بعد عمرؓ نے ہمارے لئے اُن (باغوں) کی تھجوریں منگا کیں،ایک طباق میں تھجوریں اِنَی سنگیں،انبوں نے کہا کہ مجھے ابو بکر بن حزم نے لکھا ہے کہ یہ تھجوریں انبیں خوشوں میں سے ہے جورسول النَّمالِيَّة زمانے میں تھے،اوررسول النَّمالِيَّةِ اس میں ہے نوش فرماتے تھے۔

سن کھی کی تقتیم .....دادی نے کہا کہ امیر المونین انھیں ہم میں تقتیم کرد بیجے، انھوں نے جب تقتیم کیں تو ہم میں سے مخص کونونو کھوریں لیس ۔ سے ہمخص کونونو کھوریں لیس ۔

عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ جب میں والی مدینہ تھا تو میں بھی ان باغوں میں گیا اور اس درخت کی تھجور کھائی، میں نے اس جیسی شیریں اور تاز ہ تھجور نہیں دیکھی۔

مخریق بہودوتور بیت کے علماء میں سے تتھے ..... ابی وجز ویزید بن عبیدالسعدی ہے روایت ہے کہ خریق بہود ورتوریت کاعلم رکھنے والول میں سے تتھے،رسول کہ خریق بن قدینقاع کے سب سے بڑے امیر تتھے وہ علمائے بہود اور توریت کاعلم رکھنے والول میں سے تتھے،رسول التُعَالِيَّة کے ہمراہ آ ہے تابقہ کی مدد کرنے کے لئے اُحد مجنے ،حالا نکنہ وہ اپنے ذین (بہودی) پر ہتھے مجمر بن مسلمہ وسلمہ بن التُعَالَيْ فَعَلَمْ کہ الله الله بنائے سلامہ سے کہا کہ اگر میں مرجاؤں تو میرے اموال مجمد (صلی الله علیہ وسلم) کے حوالے ہیں ،وہ جہاں انہیں الله بنائے خرچ کریں۔

آپ نے مخرکی کے بارے میں قرمایا ..... جب ہفتے کاون ہوااور قریش ہماگ گئاور مقتولین وفن کردیے گئے ہوئے گئے ،آپ آلیتے نے کردیے گئے ہوئی تھے، وہ مسلمانوں کی قبروں سے ملیحد ہ وفن کیے گئے ،آپ آلیتے نے ان نماز جنازہ نہیں بڑھی ،ند اُس روز اور ند اس کے بعدرسول الشمالی ہے اُن کے حق میں دعائے رحمت سی گئی ،آپ آلیتے نے اس سے زیادہ نہیں فرمایا کر تریق سب سے اچھے یہودی تھے، یس یہی آپ آلیتے کا تھم ہے۔
گئی ،آپ آلیتے نے اس سے زیادہ نہیں فرمایا کر تریق سب سے اچھے یہودی تھے، یس یہی آپ آلیتے کا تھم ہے۔
عمان بن و تاب سے روایت ہے کہ یہ سب باغ اموال بی نفیر میں سے ہیں ،رسول الشمالی فی اُحد سے واپس

عمان بن وثاب سے روایت ہے کہ بیسب باع الموال بی تصیریں سے ہیں ،رسول التعابیطی احدے واپیر آئے تو آپ میالیک نے مخریق کے اموال تقسیم فر مادیے۔

ز ہری سے مروی ہے کہ بیسا توں باغ اموال بی نضیر میں ہے ہیں۔

سمات باغول کے نام .... محمر بن بهل بن انی حثمہ ہے روایت کے کہ رسول التُعلِینيَّة کاوقف اموال بنی نفیر میں سے تفاء اور وہ سات باغ متے (جن کے نام یہ ہیں) (۱)الاعواف(۳)الصافیه(۳)الدلال(۳)المثیب (۵)یُرقه (۲) حنی (۷)مشربیهٔ ام ایراجیم مشربهٔ ام ابراجیم اس لئے نام رکھا گیا که ابراجیم کی والدہ ماریه اُسی میں رہتی تھیں، بیکل مال سلام بن مشکم لنفیری کا تھا۔

محرین کعب القرظی ہے روایت ہے کہ رسول التعلیقی کے زمانے میں اوقاف میں تھے ،الاعواف ،الصافیہ ، الدلال ،المثیب ، بُرقہ ،حسٰی ،شربئدام ابراہیم ۔

ا بن کعب نے کہا کہ آنخضرت مثالثہ کے بعد مسلمانوں نے اپنی اولا دیراوراپنی اولا دی اولا دیروقف کیا ہے۔

آ پ نے مال غنیمت کے تین مخصوص حصے منتخب فر مائے ..... حضرت عمرٌ بن النطاب سے روایت ہے کہ دسول التعالیفی کے غیمت میں ہے تین مخصوص دمتخب جصے تھے۔

(اموال) بن النفير آپ كے حوادث كے ليے وقف تھے۔

فدک مسافروں کے نیے اور خیبر وقف تھا۔ ٹمس کوبھی آپٹائٹے نے ٹمین حصوں میں تقسیم کردیا تھا۔ دوجزو مسلمانوں کے نیے تھے اور ایک جزومیں ہے آپٹائٹے اپنے اہل وعیال پرصرف فرماتے اگر پچھے فاضل رہتا تو اسے فقرائے مہاجرین میں تقسیم فرمادیتے۔

# كنوس جن كا يانى رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بيا

آ ب فی خصوص کنووک میں لعاب وئمن ڈالا .....مروان بن ابی سعید المعلی سے روایت ہے کہ میں نے ان کنؤوں کو تلاش کیا ہے جن کا پانی رسول اللہ چیتے تھے اور جن میں آ پھانٹے نے برکت کی دعافر مائی اور لعاب دئمن ڈالا۔

آپٹائی ہر بھا عدکا پانی چتے تھے جس کو ہر الی انس کہا جاتا ہے۔ آپٹائی ایک کنویں کا پانی چتے تھے جوآج قصر بنو صُدیلہ کے پہلو میں ہے۔ آپٹائی جاسم کا پانی چتے تھے۔ آب دارخانوں کا پانی بھی چتے تھے۔

قباء کے بیرغرس کے بانی کے بارے .... قباء کے بیرغرس کا پانی بھی چتے تھے،اس میں آیٹائٹ نے برکت کی دعافر مائی اور فر مایا کہ یہ جنت کا ایک چشمہ ہے۔

میں ہیں۔ اس بیرہ کا پانی چیتے تھے جو بنی امیہ بن زید کا کنواں ہے،اس پر آپٹائٹ کھڑے ہوئے،دعائے برکت فرمائی،اس میں لعاب دہن ڈالا اور اُس کا پانی بیا،آپٹائٹ نے اس کا نام پوچھا تو عیمرہ بتایا گیا،آپٹائٹ نے اُس کا نام سیرہ رکھا۔

آپ اللہ عقیل کے بیررومہ کا بھی پانی پیتے تھے۔

ابوابوب انصاری آب کے خادم .....سلنی ہے دوایت ہے کہ جب رسول التفایق ابوابوب کے مکان پراتر ہے تو ابوابوب آب کے خادم ....سلنی ہے دوایت ہے کہ جب رسول التفایق کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ ایک کے لئے الی انس مالک بن النظر کے کئویں سے پانی لا یا کرتے تھے، جب رسول التفایق اپنے مکان چلے گئے تو انس بن مالک اور ہندوا سا ، فرزندان حارثہ بیر سقیا ہے پانی کے گئرے لا دکر آپ تالیق کی از واج کے مکانات پر لے جاتے تھے، پھر آپ تالیق کے خادم زیاح جو مبثی غلام تھے آپ تالیق کے خادم زیاح جو مبثی غلام تھے آپ تالیق کے تام میں برغری سے یانی بھرتے تھے بھی بیر بیوت السقیا ہے،

الہیٹم بن نصر و ہرالاسلمی ہے روایت ہے کہ میں رسول التعلیقی کا خادم تھا اور مختاجین کی جماعت کے ساتھ آپ اللہ کے وروازے ہے وابستہ تھا، میں آپ اللہ کے پاس الی الہیٹم بن التیہان کے بیرجاسم ہے پانی لا تا تھا، اس کا یانی بہت احجما تھا۔

بیرغرس چننت کے چشتمے میں سے ہے .....ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ رسول التعالیقے نے اس وقت فرمایا جب آپ بیرغرس کی مینڈھ پر بیٹھے تھے کہ میں نے آج رات کوخواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک چیٹمے پر جیٹا ہوں ،مرادیجی کنواں تھا۔

ابن عبال عروايت ب كرسول المعلقة نفرمايا كه بيرغرس جنت كاايك چشمه بـ

آب بیرغرس کے بافی سے عسل فرماتے .....عربن انکم ہے دوایت ہے کہ رسول النّعَلَيْفَة نے فرمایا بیرغرس کے بافی سے مسل فرماتے ....عربن انکم ہے دوایت ہے کہ رسول النّعَلَيْفَة نے فرمایا بیرغرس بھی کیسا اچھا ہے، رسول النّعَلَیْفَة کے لئے اس کا پانی سب پانیوں سے اچھا ہے، رسول النّعَلَیْفَة کے لئے اس کا پانی بحراجا تا تعااور آپ آلیفَة کو بیرغرس سے مسل کرایا جا تا تھا۔

آ ب نے ڈول میں کلی کی تو یائی جوش مار نے لگا ……انس بن مالک سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول الله علی ہے کہ ہم لوگ رسول الله الله علی ہم لوگ دن کے اکثر حصے بریانی بھرا جارہا تھا ہم لوگ دن کے اکثر حصے میں اس طرح کھڑے میں ہوگئی کہ دے کو یں حصے میں اس طرح کھڑے رہے کہ ہمیں اُس میں پانی ہی نہ ماتا تھا، رسول التعلیقی نے ڈول میں کلی کی اور اُسے کنویں میں ڈالدیا تو وہ تری میں جوش مارنے لگا۔

ا بی جعفرے روایت ہے کہ رسول النّعالِیّ کے لئے بیرغرس کا پانی بھراجا تا تھااورای ہے آپیلیٹ کونسل کرایا جا تا تھا۔ سہل بن الی سعدے مروی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ ہے رسول النّعالِیّ کو بیر بصناعہ کا پانی پلایا ہے۔

آپ نے بیر بضاعہ سے علاج کے لئے ارشا دفر مایا ..... آنی بن عبس بن بل بن سعد نے اپنے دالدے دوایت کی کہ میں نے رسول الشائلی کے اصحاب کی ایک جماعت سے سناجن میں ابواسید وابوجمید والی سعد بن بہل بھی ہتھے کہ رسول الشائلی ہیں ہونا کہ بر بضاعہ پر تشریف لائے ، ڈول سے وضوکیا اور اُسے کنویں میں ڈال دیا ، دوبارہ ڈول میں کلی کی اور اس میں لعاب و بمن ڈالا اور آپ انگار ہوتا ہے اُس کا پانی بیا ، آپ انگار کے خاص جب کوئی بیار ہوتا تفاقہ فرماتے تھے کہ اس بعناعہ کے یائی سے کھول دیا گیا ہے۔

ابوحمیدالساعدی سے روایت ہے کہ میں نے رسول التعاقب کو بار ہابیر بصناعہ پر کھڑے دیکھا ہے ،آ پیلیسے کے گھوڑ وں کو اساعدی سے روایت ہے کہ میں اسکایاتی پیااور وضوئیااورا سکے بارے میں وعائے برکت کی۔

حضرت عثمان نے بیررومہ کو جا رسود بنار میں خرید کروقف کردیا ۔ جمہ بن عبداللہ بن عراس بن عثمان ہے دوایت ہے کہ رسول الثقافیة نے بیررومہ کی طرف دیکھا جو قبیلہ مزنیہ کے ایک فخض کا تھا ،وہ آجرت پراس کا پانی باتا تھا اور فر مایا کہ آس مسلمان کا یہ کسا اچھا صدقہ ہوجوا ہے مزنی ہے فرید لے اور وقف کردے، عثمان بن عفان نے آس کو چارسودینار میں فریدا اور وقف کردیا ، جب اُس پر مُنڈیر بنا دی گئ تو اُدھر ہے رسول الشقائیة گزرے آپ مالی نے آس کو چارسودینار میں فریدا کہ عثمان نے اے فر مایا کہ عثمان نے لئے جنت وا میں نے اس کے باتی کا ایک وول منگایا اور اُس میں بیا، رسول الشقائیة نے فر مایا کہ بیشریں پانی جب کردے ، بھر آپ تھا تھے اس کے پانی کا ایک وول منگایا اور اُس میں بیا، رسول الشقائیة نے فر مایا کہ بیشریں پانی ہے ، ویکھو خبر داراس وا دی میں کنووں کی کثر ت ہوگی اور وہ شیریں ہوں گے ، اور مُزنی کا کنوال الن سب سے زیادہ شیریں ہے ۔

آ ب کا مزنی کے کنویں برسے گزر ۔۔۔۔ مطلب بن عبداللہ بن خطیب سے روایت ہے کہ رسول النتیافیہ ایک دن مُزنی کے کنویں برسے گزرے،اس کنویں کے پہلو میں اُن کا ایک خیمہ تھا اورایک گھڑا تھا جس میں خشدا پانی تھا، گرمی میں رسول النتیافیہ نے محتدا پانی بیا اور فرما یا کہ بیشیریں وصاف ہے۔

محمود بن الرئيج سے روایت ہے انھیں وہ کلی یاد ہے جورسول النہ اللہ سے ڈول میں کر کے بیرانس میں ڈالی تھی۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول النہ اللہ سے ہمارے ای کنویں کا پانی بیا ہے۔

عائش ہے روایت ہے کہ رسول النّعظیفی کے لیے بیرالسقیا سے پانی بھراجا تا تھا۔ بدر جاتے وفنت آپ نے بیر السقیا سے بانی پیا ..... عاصم بن عبداللہ الحکم سے روایت ہے کہ رسول النّعظیفی نے بدر جاتے وفت بیرالسقیا کا پانی بیا۔اس نے بعد بھی آپنلیکی اس کا پانی بیا کرتے تھے۔

> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ،ولا اله الا الله،والله اكبر

اللهم صلّ على نبيّك محمدو على آله واصحابه وبارك وسلم ربّ انعمت على فزد الهم صلّ على نبيّك محمدو على آله واصحابه وبارك وسلم ربّ انعمت على فزد ايومبيده بن عبرالله في السله المسلم المورة الله و الله و المنتح كا وسحمدك، اللهم اغفر لى، كثرت فر باياكرت تهم بهر جب ورة اذا جاء نصر الله و المنتح كا نزول بواتوفر بايا سبحانك اللهم وبحمدك ، اللهم اغفر لى، انبك انت التو اب الرحيم.

رسول التُعَلِينَة يرجب اذا جماء نصر الله والفتح،ورايت الناس يد خلون في دين الله افواجه افسيح بعد مدر بك واستغفر أنه كان توابا، نازل بولى توحس نهاكم تخضرت الله كان توابا، نازل بولى توحس نهاكم تخضرت الله كان توابا، نازل بولى توحس نهاكم تخضرت الله كان توابا، نازل بولى توحس الماكم وياكيا.

ابن عباس عروايت بك اذا جاء نصو الله و الفتحى طرف بلانے والى اور دنیا سے رخصت كرنے والى بـــ

آب التجمع مين اكثر ميكمه بير صفح تنص من عائش دوايت بكرسول التعليظة آخرى عمر مين البيرة والتعليظة آخرى عمر مين ي كلمات بكثرت فرما ياكتر مين المعلمة بير مصفح الله و المحمدة ،استغفر الله و اتوب اليه ، مين في عرض كى ، يارسول الله آب الله و المحمدة ،استغفر الله و اتوب اليه كى اس قدر كثرت فرماتي بين كماس من الله و اتوب اليه كى اس قدر كثرت فرماتي بين كماس من المين في المين ف

حضوعاً فی کے خرمایا ، میرے پروردگارنے بچھے میری امت میں ایک علامت کی خبروی کہ جب اس کود کھٹا تو اینے پروردگار کی تمدو بیج کرنا اور اس سے استغفار کرتے رہنا ، میں نے اس علامت کود کھے لیا ہے ، اذا جداء نصر الله و الفتح ، ورایت الناس ید خلون فی دین الله افواجا النح .

آ بی نے فاطمہ کو بلا کر کہا مجھے موت کی خبرسنائی وی گئی ..... ابن عباس ہے روایت ہے کہ جب سورہ اذا جداء نبصر البله و الفتح ، تازل ہوئی تورسول الله الله کے اللہ و الفتح ، تازل ہوئی تورسول الله الله کا طمہ کو بلایا اور فر مایا کہ مجھے میری موت خبر شنا دی گئی۔

حضرت فاطمه كارونا ..... فاطمه كبتى بين كرمس رون كى توفر مايا ، رونيس ، مير كروالول مسسب يهلي توى مجه سے ملى دين كرمس بنسى ، اور رسول التعلق فرمايا اذا جاء نصر الله وا نفتح يمن كے لوگ آئے جور قبق القلب متے ، فرمايا ، ايمان بھى يمنى باور حكمت بھى يمنى ہے۔

صحابہ کرام کی گرارش ..... عکرمہ ہے روایت ہے کہ عباس نے کہا کہ میں ضرور معلوم کرلونگا کہ ہم میں رسول التعلیق کی زندگی کتنی باتی ہے ،انہوں نے آپ ہے عرض کیا ، یارسول التعلیق اگر آ پہلی ہے اپنے لئے تخت بنالیت (تو بہتر ہوتا) کیونکہ لوگوں نے آپ اللی کو بھائی بنالیا ہے ، آپ آلیت نے فرمایا ، واللہ میں ان کے درمیان ای طرح رہونگا کہ وہ میری چا در چھنے ہو تکے اور مجھے ان کا غبار پہنچتا ہوگا ، یہائتک کہ اللہ مجھے ان سے راحت دے گا ،عباس نے کہا کہ ہم نے بھے لیا کہ رسول التعلیق کی زندگی ہم میں کم ہے۔

وجماعت ہے۔

آب نے فر مایا مجھے اس عالم بن ابی البعد ہے روایت ہے کہ رسول التفایق نے فر مایا مجھے اس عالم میں جے سونے والا دیکھتا ہے ، دنیا کی تنجیاں دی گئیں بتہارے نجھ الت میں والا دیکھتا ہے ، دنیا کی تنجیاں دی گئیں بتہارے نجھ الت میں حوالت میں حوالت میں حجھوڑ دیے گئے کہ نمر خ وزردوسفید حلوا کھارہ ہو، کہ اصل سب کی ایک ہے (یعنے ) شبداور تھی اور آٹا، لیکن تم لوگوں نے نفسانی خواہشوں کی چروی کی۔

لیطور تصبیحت آپ کافر مان ..... بکر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا! میری حیات تہارے لئے بہتر ہے(جس میں)تم بھی باتیں کرتے ہواورتم ہے بھی باتیں کی جاتی ہیں، جب میراانقال ہوگا تو میری وفات تمہارے لئے بہتر ہوگی بتہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے،اگر میں خیرد کیھوں گا تو اللہ کی حمد کروں گاورا گرشرد کیھوں گاتو تمہارے لئے اللہ سے استغفار کروں گا۔

میرے بعد دو چیزوں کومضبوطی کے ساتھ تھا تھا ہے رہنا ..... ابوسعید الخدری نے بی الیہ ہے۔ رہنا کہ ابوسعید الخدری نے بی الیہ ہے۔ رہایت کی کہ آ ب الیہ ہے نے فر مایا بخقریب مجھے دعوت دی جائے گی جو میں قبول کرلوں گا ، میں تم میں دو پا کیزہ چیزیں چھوڑنے والا ہوں کتاب اللہ اور ان کی الیہ ہوں کتاب اللہ اور کی گئی ہے ، اور میری عترت میرے اہل بیت جی مجھے لطیف وجبیر نے جر دی ہے کہ یہ دونوں جُد اند ہوں سے یہاں تک کہ دوض کور پر دونوں وار دہوں ، دیکھوتم ان دونوں کے بارے میں میرے بعد کیسا برتاؤ کرتے ہو۔

سال وفات میں جبر کیا کے ساتھ قرآن کا دوراورآ پیلائے کا اعتکاف آپ سال وفات میں جبر کیا کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرماتے .....ابوسالے ہے روایت ہے کہ برکل ہرسال حضرت جبر کیل کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرماتے ....ابوسالے ہے دوایت ہے کہ جبر کیل ہرسال ایک مرجہ دسول التعلق کو قرآن مجد مناتے جب وہ سال ہواس میں آپ تیا ہے کی وفات ہوئی ہو آپ تا ہے کہ دومرتبہ منایا، دسول التعلق رمضان کے عشرو آخر میں اعتکاف کیا کرتے ہے، جس سال وفات ہوئی آپ تا ہے جب دواعتکاف کیا۔

آب نے وفات والے سال دومر تنبہ قرآن سنایا ..... ابن سرین نے کہا کہ جرئیل ہرسال رمضان میں ایک مرتبہ نوبی ایک کور آن مجید سُناتے جب دہ سال ہوا جس میں آپ آلیک کی وفات ہوئی ہو آپ آلیک کو انہوں نے دومر تبہ سُنایا، (محمد بن سرین) نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ہماری قراءت آخری مرتبہ سنانے کے مطابق ہے۔
انہوں نے دومر تبہ سُنایا، (محمد بن سرین) نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ہماری قراءت آخری مرتبہ سنانے کے مطابق ہے۔
انہوں نے دومر تبہ سُنایا، کو سناتے تھے جب انہوں تھا تھا وہ سناتے تھے جب ابن عباس مالت میں قرآن مجید جرئیل کو سناتے تھے جب نے انہوں تھی اس مالت میں ترق آپ تھی وہ عطاء فرماتے تھے جب اس مالت میں ہوتی تھے، جب اس موتی تھی کو جو سنانا ہوتا تھا وہ سناتے تھی وہ عطاء فرماتے تھے، جب اس ہوتی تھی کہ آندھی سے بھی زیادہ تی ہوتے تھے، آپ آب تھی کے جو چیز ما تی جاتی تھی وہ عطاء فرماتے تھے، جب اس

طبقات ابن سعد حصد دوم طبقات ابن سعد حصد دوم (رمضان کا) مہینہ ہواجس کے بعد آپ علی ہے فات پا گئے تو آپ علی ہے نے ان کو دوم رتبہ سُنایا۔

رمضان المبارك میں آپ سب سے فی ہوجائے تھے .... ابن عبال ہے روایت ہے کہ رسول التُعلِينَة خير ميں سب لوگوں ہے زیادہ تخی تنے ،آپ ملینے رمضان میں ہمیشہ سے زیادہ تخی ہوجائے تھے، یہاں تک كدوه ختم ہوجاتا تھاجب آپ مالیہ ہے جرمل ملتے تھے تورسول الٹھالیہ ان کوفر آن مجید سناتے تھے اور تیز آندھی سے زياده تخي بموجاتے تھے۔

یز بیر بن زیاد سے روایت ہے کہ رسول الٹیڈیٹ نے اس سال جس میں آپ اٹھا لیے گئے عا کنٹہ سے فر مایا کہ جبرئیل جھے کو ہرسال ایک مرتبہ قرآن سناتے ہتے مگراس سال انہوں نے دومرتبہ سنایا ہے ،کوئی نبی ایسانہیں ہوا جواسینے اُس بھائی کی نصف عمر ندزندہ رہا ہو جواس کے قبل تھا، عیسے بن مریم ایک سوچییں سال زندہ رہے، یہ (میری زندگی کے ) باسٹھ سال ہوئے واس کے نصف سال بعد آپ میکھیے وفات یا گئے۔

قاسم بن عبد الرحمٰن سے روایت ہے کہ جبرئیل رسول اللہ پر نازل ہوکر ہر سال رمضان میں ایک مرتبہ آ ہے تاہے کو قرآن مجید پڑھاتے تھے، جب وہ سال ہوا جس میں رسول الٹھائے اٹھا لیے گئے جبر میل نازل ہوئے اور انھوں نے آپ نیک کو دومر شبقر آن مجید پڑھایا۔

عبدانٹدنے کہا کہ میں نے اس سال رسول الٹھائیٹ ہے وہن مبارک سے (سُن کر) پڑھا، والٹدا گر میں ہیہ جانتا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کاعالم ہے اوراس کے باس مجھےاونٹ پہنچا ئیں گےتو میں ضرورسوار موكراس كے ياس جاتا۔واللہ ميں اسے تبيس جانا۔

### يهود نے رسول الله صلى الله عليه وسلم برجا دو كيا تھا

لبيد بن الاعصم نے آ ب برجا دو کروایا ..... عائشہ دوایت ہے کہ رسول الٹھائی پرجادو کیا گیا،آپینائٹ خیال کرتے تھے کہ بیکام کریں گے گراہے نہ کرتے تھے،ایک دن میں نے آپینائٹ کودعا کرتے دیکھا تو آپ اللے ۔نے (جھے۔)فرمایاتم مجھیں، میں جس بارے میں اللہ سے دریا فت کرتا تھا اس نے جھے بتا دیا میرے پاس دو محص آئے ایک میرے سر ہانے بیٹھ گیا دوسرا پائٹتی میں (پلنگ یا جاریا کی کا یاؤں کی طرف کا حصہ) ،ایک نے کہا کہاں مختص کی بیاری کیا ہے؟ دوسرے نے کہاان پر (رسول الله صلی الله علیہ وسلم ) پر جاد و کیا گیا ہے،اس نے کہا کس نے آپ ایک پرجاد و کیا ہے، کہالبیدین الاعصم نے ،اس نے کہا کس چیز میں (اس نے سحرکیا) کہا کنگھے میں ،کنگھے سے گرے ہوئے ہالوں میں،اورایک موٹے تھجور کے درخت کے کنویں میں۔ پوچھاوہ درخت کہاں ہے،اس نے کہا ذی

آب من حضرت عا كنشه سي فرمايا كه ..... رسول الثقافية وبال يح ، جب واپس آئے تو حضرت عائشہ کو خبر دی کہ اس تھجور کے ورخت ایسے جیں جیسے شیاطین کے سر،اور اس کا پانی ایسا ہے جیسا مہندی کا پانی، میں نے (عائشٹنے) کہا، یارسول اللہ اسے نوگوں کے لیے ظاہر کر دیجیے فر مایا اللہ نے مجھے تو شفادے دی ، میں اس ہے ڈر تا

ہوں کہ نہیں لوگوں میں شرنہ برا بیخنہ ہو۔

حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل نے خبروی ..... غفرہ کے آزاد کردہ غلام عمر بردایت ہے کہ لبید بن الاعصم یہودی نے بی آلیفی پر جادو کیا جس ہے آپ آلیفی کی بینائی کم ہوگئ ،اصحاب نے آپ آلیفی کی عیائی کم ہوگئ ،اصحاب نے آپ آلیفی کی عیادت کی ،جبرائیل اور میکائیل ملیماالسلام نے آپ آلیفی کواس کی خبردی ، نجا آلیفی نے اس (ساحر) کو پکڑا تو اس نے عیادت کی ،جبرائیل اور میکا ئیل علیماالسلام نے آپ آلیفی کواس کی خبردی ، نجا آلیفی نے اس (ساحر) کو پکڑا تو اس نظر ارکیا، آپ آلیفی نے سے کواس کڑھے میں سے نگلوایا جو کنویں گی نہ میں تھا، پھراسے کھینچا اور تھوک دیا ، وہ (سحر) رسول التمالی ہے سے دور ہوا اور آپ آلیفی نے اسے (یہودی) کومعاف کردیا۔

لبید بن الاعظم سب سے بڑا ساحرتھا ۔۔۔۔عمر بن الحکم ہے روایت ہے کہ جب رسول الثقافیۃ ذی الحجہ میں حدید بیاہے واپس آئے ادرمحرم آگیا تو یہود کے دہ سردار جومدینے میں باتی تھے،ان لوگوں میں سے تھے جواسلام ظاہر کرتے تھے،حالا نکہ دہ منافق تھے، بیلوگ بن الاعظم یہودی کے پاس آئے جو بنی رزیق کا حلیف اور ایسا ساحرتھا کہ یہود جانے تھے کہ وہ ان سب میں زیادہ محروز ہر کا جانے والا ہے۔

منا فقول نے لبیدکو تین وینار برراضی کرلیا .....ان اوگوں نے اسے کہا کہ اے ابوالاعصم توہم سب سے زیادہ تحرجانے والا ہے ہم نے محقیق پھر کیا ہے ، ہمارے مردوں اورعورتوں نے ان پر تحرکیا ہے ، مگرہم لوگ (ان کا) بچھ نہ کر سکے یتو تو ویکھتا ہے کہ ہم پران کا کیا اثر ہے ، ہمارے وین کے کیسے مخالف ہیں ، جن کو وہ مل وجلائے وطن کر چکے ہیں تو ان سے بھی آگاہ ہے ۔ ہم لوگ تخبے اجرت دیں گے ، تو ان پر ایساسحر کر کہ انھیں ہلاک کردے ، تین دینار مقرر کیے کہ وہ رسول التعلیق پر سحر کرے۔

اس نے آپ آلی ہے۔ کا گھے کا اور ان بالوں کا جو کنگھا کرنے سے گرتے ہیں قصد کیا ،اس میں چندگر ہیں لگا ئیں تھو کا اور ایک موٹی تھجور کے نیچے (وٹن ) کردیا ، پھراہے لے جائے ایک کنویں کے ( قریب) حوض میں (وٹن ) کردیا۔

آپ نے کہا کہ مجھے اللہ نے خبروے دی .....جبر روانہ ہوئے ،انہوں نے اے نکال این آپ نے کہا کہ مجھے اللہ نے اسے نکال لیا،آپ نظینے نے لبید بن الاعصم کو بلا بھیجااوراس سے فرمایا کرتو نے جو پچھ کیااس پر تجھے کس نے برا بھیختہ کیا؟اللہ نے مجھے تیرے سرے نے آگاہ کرویا اور جو پچھ تو نے کیا اس کی خبروے دی ،اس نے کہا اے ایوالقاسم دیناروں کی محبت نے (مجھے برا بھیختہ کیا)۔ لبیدگی بہنیں تھیں۔۔۔۔۔اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک کواس حدیث کی خبر دی تو انہوں نے کہا کہ آپ آفٹ پر تو اعصم کی لڑکیوں نے سحر کیا تھا جولبید کی بہنیں تھیں، وہ لبید سے زیادہ ساحراور زیادہ خبیث تھیں،لبیدوہ مخص تھا جواسے لے گیا اور کنویں کے حوض کے نیچے ڈن کیا، جب ان لوگوں نے وہ گر ہیں لگا ئیں تو رسول اللہ تابیقہ کی بینائی جاتی رہی۔

اعصم کی بیٹیوں میں ہے ایک نے یہ مکاری کی کہ وہ عائشہ کے پاس گئیں، نبی محیطی کی بینائی جانے کی عائش نے اسے خبر دی یا اس نے عائشہ کو ذکر کرتے سُن لیا، وہ نکل کراپنی بہنوں کے اور لبید کے پاس گئی اور انہیں خبر دی، ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ اگر یہ نبی ہو نگے تو انہیں (بذر بعہ وحی )خبر دے دی جائے گی، اگر نہ ہوں گے تو بیاس کے عوض میں ہوگا، جو کامیا بی آپ بھی نے ہاری قوم اور ہارے اہل دین پر حاصل کی ہے، اللہ نے آپ تو ایک کو خبر دار کر دیا۔

اس کو کٹوائیس کو منہدم کردیا ..... حارث بن قیس نے کہا یارسول اللہ، کیا ہم وہ کنوال منہدم کردیں، آپ ایس نے انکار کیا مگر حارث بن قیس اور ان کے ساتھیوں نے اسے منہدم کردیا حالانکہ اس سے میٹھا پانی مجراحا تا تھا۔

انہوں نے دوسرا کنواں کھودا، جب وہ دوسرا جس میں سحر کیا گیا تھا منہدم کردیا تو رسول الٹینٹی نے نے اس کے کھودنے پر ان کی مدد کی یہاں تک کہ انہوں نے اس کا پانی نکالا ، بعد میں وہ منہدم کردیا گیا ہے ، کہا جا تا ہے کہ جس مخص نے رسول الٹیفٹ سے سے سے کو نکالا اور وہ بجائے جبیر بن ایاس الزرقی ہے قیس بن محصن تھے۔

ابن المسیب اورعروۃ بن الزبیرے روایت ہے کہ رسول الٹھائیٹ فر مایا کرتے تھے کہ مجھ پریہودی بنی زریق نے سحر کیا۔

دونوں فرشنتوں نے آ ب کو بوری تفصیل بتا دی ……ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ بیار ہوئے ،عورتوں کے اور کھانے پینے میں بحر کیا تھا، آپ پر دوفر شتے اس وقت اترے کہ آپ خواب و بیداری کی عرصیانی حالت میں تھے،ان اس سے ایک آپ کے سر ہانے بیٹھ گیااور دوسرا پائینتی ،ایک نے اپ ساتھی ہے کہا کہ انہیں کیا شکا یہ سے کہا کہ انہیں کیا شکا یہ سے کہا کس خیز انہیں کیا شکا یہ سے کہا کس خیز میں ایک بھور کے بھول میں ،کہا اسے اس نے کہاں رکھا،کہا جاہ فرروان میں ایک بھر کے بنچے ،کہا اس کا علاج کیا ہے ۔کہا کنویں کا پانی نکالا جائے بھرا شایا جائے اور کھور کا بھول نکالا جائے ،(یہ کہدکر) وہ دونوں فرشتے اُٹھ گئے۔

آبِ نے حضرت علی وحضرت علی وحضرت عمار کو بھیجا، .... بی اللے نے دھزت علی اور دھزت عمار کو بلا بھیجا، دونوں کو تا کہ اس حوش پرجا کیں اور وہی کریں جوآب نے (بلا تکہ ہے) ساتھا۔وہ دونوں گئے ،اس کا پانی ایسا ہو گیا دونوں گئے ،اس کا پانی ایسا ہو گیا گھیا گھیا دونوں گئے ،اس کا پانی ایسا ہو گیا گھیا گھیا دونوں ہے ،اس (پانی ) کوانہوں نے نکالا ، پھراٹھا کر بھور کے پھول کو نکالا اس میں ایک بال تھا جس میں گیارہ گریں تھیں ، یدونوں سورتیں نازل کی گئیں 'فقل اعو ذہوب المفلق '' 'فقل اعوذ ہوب المناس 'رسول اللہ تھا ہے نے یہ کیا کہ آپ جب ایک آیت پڑھتے تھے تو ایک گرہ کھل جاتی تھی یہاں تک کہ تمام گریں کھل گئیں 'رسول اللہ تھا تھی یہاں تک کہ تمام گریں کھل گئیں ۔

نجی بھیلیں نجی بھیلیں کے جانے ہینے میں اورعورتوں کے بارے میں آزاد ہو گئے

ا یک اور روابیت .....زیربن ارقم ہے روایت ہے کہ انصار میں ہے ایک مخص نے بی انگانے کے لئے گرولگائی وہ ایسا تحص تھاجس برآپ کواطمینان تھا،اے وہ فلاں فلال کنویں میں لے گیا،آپ کی عیادت کے لئے دوفر شتے آئے ا کے نے ساتھی سے کہا کہ جانتے ہوکہ آپ کو کیا ہوا؟ آپ کے لئے فلال انصاری نے کرہ لگائی اوراسے فلال فلال كنوي من مينك ديا۔ اگرآب اسے نكال ليس تو ضرور صحت ہوجائے۔

لوگ اس کنویں کی طرف روانہ کیے محتے ، یانی کوسٹر یایا ،انہوں نے اے نکال لیااور پھینک دیا ،رسول اللہ میلانی کی صحت ہوگئ ، نہ تو آپ نے (اس انصاری ہے) اس کے متعلق بیان کیا ، نہ آپ کے چبرے میں (نا کواری کا کوئی اثر ) دیکھا گیا۔

سما حرکے **بارے میں فتو کی** …… زہریؓ ہے ذمی ساحر کے بارے میں (بیفتو کی)روایت ہے کہ دوقتل نہیں كياجائے گا، كيونكه الل كتاب ميں سے ايك فخص نے رسول الله الله الله كا مرآب نے اسے تل نہيں كيا۔ عكرمه سے روایت ہے كدرسول الشيافی نے اس (ساح ) كومعاف كرديا،معاف كرنے كے بعدا سے دیکھتے تھے تواس ہے مند پھیر کیتے تھے۔

محر بن عمرٌ نے کہا کہ ہمارے نز دیک ان لوگوں کی روایت ہے جنہوں نے کہا کہ آپ نے اسے تل کردیا یہ زیاده ثابت ہے (کدمعاف کردیا)

#### رسول التعليظية كوكبياز هرديا كبياتها

یہودی نے آپ کواور حضرت ابو بکر کوز ہر دیا ابراہیم سے روایت ہے کہ (محابہ) فرمایا کرتے تنے کہ یہود نے رسول النمایت کواور حضرت ابو بکر کوز ہر دیا۔

يہودى عورت نے آپ كوايك زہرآ لود بكرى مديدى .....حضرت حن مدايت بكرايك یہودیعورت نے رسول الٹنگلینی کوایک زہریلی بمری ہدیۃ دی ،آپ نے اس کے کوشت کاایک مکڑا لے کرمند میں ڈال کر چبایا ، پھرتھوک دیا ،اصحاب سے فرمایا کہ رک جاؤ کیونکہ اس کی ران مجھے بتاتی ہے کہ وہ زہریکی ہے ،اس بہودیہ کو بلا بھیجاا دراس سے فر مایا کہ تونے جو پچھ کیااس پر تھے کس نے برا چیختہ کیا ،اس نے کہا کہ میں نے بیرجاننا جا ہا کہ آگر آپ سادق ہوں کے تو اللہ تعالی آپ کواس کی اطلاع کردے گااورا گر کا ذب ہوں کے تو میں لوگوں کوآپ سے راحت دے دوں کی۔

الى سلمه بن عبدالرحن سے روايت ب كدرسول الله الله مدقد نبيس كماتے يتے بديد كماتے تے وايك بهوديد نے آپ کوایک کی ہوئی کری ہدیہ بھیجی رسول التعالی اور آپ کے اصحاب نے اس میں سے کھایا اس کری نے کہا میں ز ہر ملی ہوں ،آپ نے اسے اسحاب سے کہا کہ تم لوگ اپنے ہاتھ اٹھالو، کیونکداس نے مجھے خبردی ہے کہ وہ زہر ملی

ہے،سب نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔

آ ب نے بہود بیر ورائی کوئی کا تھم ویا ..... حضرت بشیر بن البراء مرکئے تو رسول اللہ اللہ نے اسے بلا بھیجا اور فر مایا کہ جو بچھ تو نے بیاس نے برا بھیختہ کیا؟ اس نے کہا میں نے جاننا چاہا کہ اگر آپ نبی ہوں کے تو وہ آپ کونقصائن نہ کرے گا اور اگر آپ بادشاہ ہوں گے تو میں لوگوں کو آپ سے راحت دوں گی ، آپ نے اس کے متعلق تھم دیا تو وہ قبل کردی گئی۔

آ ب جنب زہر کا انٹھ محسوں کرتے تو سیجینے لگواتے .....این عباس ہے دوایت ہے کہ یہود خیبر کی ایک عورت نے رسول الٹھ ایٹ کے کہ کہا میں نے ابھارااس نے کاعلم ہوگیا کہ دو زہر کی ہے،اسے بلا بھیجااور فر مایا تو نے جو پھے کیااس پر تجھے کس نے ابھارااس نے کہا میں جانتا چاہتی تھی کہا گرآ پ نبی بیں تو اللہ اس کی اطلاع کروے گا اورا گرآ پ کی واللہ جب اس کا ارمحسوس کروے گا اورا گرآ پ کا ذہب ہوں گے تو ہم لوگوں کوآ پ سے راحت دلا دیں گے،رسول الٹھ آفیا ہے جب اس کا ارمحسوس کرتے تھے تو سیجھنے لگواتے تھے ،آپ ایک مرتبہ کے رواجہ ہوئے جب احرام باندھاتو (زہر کا) کہے ارمحسوس ہوا،آپ نے بھے لگوائے۔

حضرت ابو ہریرہ ہے۔ روایت ہے کہ رسول الٹھائی نے اس سے تعرض (بازیرس) نہیں فر مایا۔ عبدالرحمٰن بن الی لیکل سے روایت ہے کہ رسول الٹھائی پرسحر کیا گیا ،آپ کے پاس ایک مخص آیا جس نے سینگ ہے آپ کی دونوں کنپٹیوں میں مجھنے لگائے۔

آ ب نے اسے ل کا تھم ویا ..... غفرہ کے آزاد کردہ غلام عمرے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا عورت کول کا تھم دیا جس نے بمری میں زہر ملایا تھا۔

۔ ابوالاحوص ہے روایت ہے کہ عبداللہ نے کہا کہ مجھے نومر تبدشم کھانا اس بات پر کہ رسونی اللہ اللہ شہید ہوئے ایک مرتبہ شم کھانے سے زیادہ بہند ہے میاس کئے کہاللہ نے آپ کونبی بنایا اور آپ کوشہید کیا۔

آ ب کو بکری کے گوشت میں سب سے زیادہ وست کا گوشت بیند تھا .... حضرت ابو ہری اور دست کا گوشت بیند تھا .... حضرت ابو ہری اور مضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ہو گئے ہوئے اور این عباس سے بچھ دیا وہ کہا ہے کہ دیت ہوگئے ، زینب بنت الحارث جومر حب کی بھیجی اور سال میں مشکم کی زوج تھی ، دریا فت کرنے گئی کہ کری کا کونسا حصر مجمع العظیم کی زوج تھی ، دریا فت کرنے گئی کہ کری کا کونسا حصر مجمع العظیم کی زوج تھی ، دریا فت کرنے گئی کہ کری کا کونسا حصر مجمع العظیم کی زوج تھی ، دریا فت کرنے گئی کہ کری کا کونسا حصر مجمع العظیم کی زوج تھی ، دریا فت کرنے گئی کہ کری کا کونسا حصر مجمع العظیم کی زوج تھی ، دریا فت کرنے گئی کہ کری کا کونسا حصر مجمع العظیم کی زوج تھی ، دریا فت کرنے گئی کے کری کا کونسا حصر مجمع العظیم کی زوج تھی ، دریا فت کرنے گئی کے کری کا کونسا حصر مجمع تعلیم کی زوج تھی ، دریا فت کرنے گئی کے کری کا کونسا حصر مجمع تعلیم کی زوج تھی ، دریا فت کرنے گئی کے کہ کی کا کونسا حصر مجمع تعلیم کی زوج تھی ، دریا فت کرنے گئی کے کہ کی کا کونسا حصر کی تعلیم کی کرنے گئی کے کہ کری کا کونسا حصر کی تعلیم کی کرنے گئی کے کہ کا کھیں کرنے گئی کے کہ کا کونسا حصر کی کا کونسا حصر کی کے کہ کرنے گئی کے کہ کرنے گئی کرنے گئی کے کہ کرنے گئی کے کہ کرنے کرنے گئی کے کہ کرنے گئی کی کرنے گئی کے کہ کرنے گئی کے کہ کرنے کی کرنے گئی کے کہ کرنے گئی کی کرنے گئی کرنے گئی کرنے کی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کے کہ کی کا کونسا حصر کی کرنے گئی کرنے گئی کی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے کے کہ کرنے گئی کے کرنے گئی کی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے کی کرنے گئی کرنے گئی کرنے کی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کرنے کرنے گئی کرنے کرنے گئی کرنے کرنے گئی کرنے گئی

میہود بول نے زہر کامشورہ ویا ....اس نے اپی ایک بھیڑکون کیا،اسے بھوٹا ایساز ہردینا جا ہا کہ زندہ نہ چھوڑکون کے اسے بھوٹا ایساز ہردینا جا ہا کہ زندہ نہ چھوڑک کیا،اسے بھوٹا ایساز ہردینا جا ہا کہ زندہ نہ چھوڑ ہے ،زہر یاس سے اتفاق کیااس نے بحری کوز ہرآ لود کیا،اس کے دونوں باہوں اور شانوں (وست) میں اور زیادہ زہر بحرا۔

قدموں کے پاس (آکے) بینے گئی،آپ نے اس سے )(حال) دریافت کیا،اس نے کہااے ابوالقاسم ہریہ ہے جویں آپ کودیتی ہوں۔

۔ رسول النظافی اپنالقمدا تاریجے تو بشر بن البراء نے جو کھان کے مند میں تھاا تارا، جماعت نے بھی اس میں سے کھایا،رسول النظافی نے فر مایا اپنے ہاتھ اٹھالو کیونکہ یہ دست اور بعض نے بیان کیا کہ یہ یہ بری کا ثمانہ مجھے خبر دیتا ہے کہ زہر بلا ہے۔

ز ہرآ لود کھانا کی وجہ بشرکی موت واقع ہوئی ..... بشر نے کہا کہ ہم ہاں دات کی جس نے آپ کا کرام کیا، ہیں نے اسے اپ ای نوالے ہیں جے ہیں نے کھایا تھا نگلتے ہی محسوس کرلیا، گر مجھے بیان کرنے سے صرف اس بات نے ردکا کہ بینا گوار ہوا کہ ہیں کھانے ہے آپ کو نفر ت دلاؤں، جب آپ نے مذکا نوالہ کھالیا تو ہیں نے آپ کی جان کو چھوڑ کے اپنی جان سے رغبت نہیں کی ،اور تمنا کی کہ آپ نے اسے نہ نگلا ہوتا ۔ کیونکہ اس میں نافر مانی ہے بشراپ مقام سے اُٹھے نہ پائے کہ ان کارنگ طیلسان (سز کیڑے) کی طرح ہوگیا، انہیں ان کے ورد نے ایک سال کی مہلت دی کی کہ وہ بغیر کروٹ دلائے کروٹ نہیں لے سکتے تھے یہاں تک کہ مر یکئے ،بعض لوگوں نے بیان کیا کہ بشراپ مقام سے بہنے کہ ان کیا کہ بشراپ مقام سے بہنے کی انتقال کر گئے ،اس میں سے کتے کوڈ الا گیا، اس نے کھایا، اپنا ہا تھے پیھے کیا تھا کہ مر گیا۔

آب نے اس بہود بہ تورت کو بشر کے ورثاء کے حوالہ کر دیا ۔....رسول النقائی نے زین بنت الحارث کو بلا کر فر مایا کہ تو نے جو بھی کیا اس پر تھے کس نے برا بھیختہ کیا ،اس نے کہا آپ نے میری قوم کے ساتھ جو پھی کیا وہ کیا ،میرے باپ ، پچااور شو ہر کول کیا ،میں نے کہا کہ اگر آپ نی ہوں کے تویہ دست خبر دیدے گا بعض نے بیکی بیان کیا کہ اور اگر با دشاہ ہوں کے تو ہم آپ سے راحت پاجا کیں مے ،وہ مہودیہ جیسی آئی تھی ،لوٹ گئے۔دوائی نے کہا کہ اے رسول النتائی نے نے بشر بن البراء کے ورثاء کے میروکردیا ،انہوں نے اے تل کردیا ،اور یکی ثابت ہے۔

آ ب نے زمر کی وجہ سے بچھنے لگوائے .....رسول التَّفَظِیٰ نے اس کے کھانے کی وجہ سے ابنی کدی میں بچھنے لگوائے جوابو ہندنے سینگ اور چھری سے لگائے ،رسول التَّفظِیٰ نے نے اسپے اصحاب کو تھم دیا ،انہوں نے بھی اپنے سروں کے پچ میں بچھنے لگوائے۔

آ پیشہا دت کی موت پائی ..... رسول اللّقائی اسے بعد نین سال تک زندہ رہے یہاں تک کرآ پ کودہ در دہوا جس میں آپ اُٹھا لئے گئے ،آپ اپنے مرض کے بارے میں فرمانے لگے ہیں برابراس نوالے کا اڑمحسوس کرتار ہا جو خیبر کے دن کھایا تھا، یہال تک کدآج میری ابہر کے جو پشت میں ایک رگ ہے انقطاع کا وقت ہوگیا، رسول التعلیقی نے شہادت کی وفات یائی۔ (صلوات الله علیه ورحمته وبر کاته ورضوانه)

# المخضرت عليسة كابقيع جانااور شهداءاورا بل بقيع كے لئے استغفار كرنا

حضرت عاکشہ نے اپنی خادمہ کوآپ کے پیچھے بھیجا ۔۔۔۔ علقہ اپی والدہ ہے راوی ہیں کہ بس فیصرت عاکشہ کو کہتے سنا کہ ایک رات کورسول اللہ اللہ اللہ علیہ کھڑے ہوئے ،آپ نے اپنی گیڑے ہے ، پہر باہر نکلے ، میں نے (عاکشہ نے ) پی خادمہ بریرہ کو تھم دیا تو وہ آپ کے بیچھے ہوگیں ، جب آپ بقیج میں آئے تو اس کے قریب اتن دیر تھم ہرے بتنی دیرائلہ نے چاہا، وہاں ہے واپس ہوئے تو بریرہ آپ کے آگے آئی ، انہوں نے جھے بتایا ، آپ ہے میں نے کہھ بیان کیا تو فر مایا کہ میں اہل بقیع کی طرف بھیجا گیا میں نے کہھ بیان کیا تو فر مایا کہ میں اہل بقیع کی طرف بھیجا گیا تھا کہ ان کے لئے رحمت کی دعا کروں۔

حضرت عاکشہ سے روایت ..... حضرت عاکش اللہ اللہ علی میں ہے۔ کہ رات کے کسی حصی میں بنی ہے۔ کہ اللہ علی میں نے ہی میں نے ہی میں نے ہی میں نے ہی میں تھے، آپ نے فر مایا ''السلام علیم اے تو م موسنین تم ہمارے میں تھے، آپ نے فر مایا ''السلام علیم اے تو م موسنین تم ہمارے چش روہوا در ہم بھی تم ہے ملنے والے ہیں ،اے اللہ ہمیں ان کے اجرے محروم نہ کر،اور ندان کے بعد ہمیں فتنے میں جتال کر' عاکش نے کہا کہ پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے۔

حضرت عائشہ فیصد روایت ہے کہ جب بھی رسول النّعظی کی شب رات ان کے بیہاں بسر ہوتی تھی تو آپ آ آخر رات میں بقیع کی طرف نکل جاتے تھے اور فر ماتے تھے "السلام علیکم اے قوم مومنین ہم سے اور تم سے جووعدہ کیا گیا ہے (وہ حق ہے) انشاء اللہ ہم لوگ تم سے ملنے والے ہیں ،اے اللہ بقیع الغرقد والوں کی مغفرت فر ما۔"

آب کے ہمراہ آزاد کردہ غلام ابورافع بھی تھا۔۔۔۔دھرت عائشہ ہواہت ہے کہ وسط شب میں رسول الشعطی اپنے اللہ علیہ ان ان کھاں'' کہاں'' میں رسول الشعطی اپنی خواب گاہ ہے اُٹھ کھڑے ہوئے ہوئی ہورسول الشعطی کے دوانہ ہوئے ہمراہ آب کے آزاد کردہ غلام فرمایا بجھے تھم دیا گیا ہے کہ اہل بھیج کے لئے استعقار کردں ، پھررسول الشعطی دوانہ ہوئے ہمراہ آب کے آزاد کردہ غلام ابورافع بھی ردانہ ہوئے ،ابورافع بیان کرتے تھے کہ رسول الشعطی نے ان لوگوں کے لئے بہت دیر تک دعائے معفرت فرمائی ،واپس ہوئے تو فرمانے لگے جھے دنیا کے خزانے ادر بھائے دوام اوراس کے بعد میرے رب کی ملاقات اور جنت کے درمیان اختیار دیا گیا۔ میں نے اپنے پروردگار کی ملاقات کو اختیار کرلیا۔

#### آ پ نے ابومویہ بہ کو تکم دیا کہ اہل بقیع کے لئے استغفار کرو

رسول النُّمَالِيَّة كِمَّ زَادَكُرده غلام الومويه بسب روايت بكرسول النُّمَالِيَّة نے وسط شب ميں فرمايا ،ا بيا ومويه به محصے مول النُّمَالِيَّة في وسط شب ميں فرمايا ،ا بيا اومويه به محصے معلى النُّمالِيَّة في كروانہ ہوا۔ محصے ما كيا ہے كہ الل بقيع كے لئے استغفار كروں ،البذا مير بساتھ چلو ، آپ روانہ ہوئے ،ساتھ ميں استخفار كى ، پھر فرمايا تم كووہ حالت مبارك ہوجس ميں آپ ميں آئے ،اہل بقيع كے لئے بہت ديرتك استغفاركى ، پھر فرمايا تم كووہ حالت مبارك ہوجس ميں

تہمیں صبح ہوئی اس حالت ہے جس میں اور لوگوں کو صبح ہوئی ،اسی طرح فتنے آ رہے ہیں جس طرح تاریک شب کے جھے کہا یک کے پیچھے ایک آئے گا،آخراول کے پیچھے آئے گا،آخراول ہے براہوگا۔

پھرفر مایا ،اِ سے ابومو بہد ، مجھے دنیا کے خزانے اور بقائے دوام پھر جنت دی گئی ، پھران سب کے اور میر سے
پروردگار کی ملاقات اور جنت کے درمیان اختیار دیا گیا ، میں نے (ابومو بہدنے) عرض کی ،میرے مال باپ آپ پر
فدا ہوں ،آپ دنیا کے خزانے اور بین کی کو جنت کے ساتھ ساتھ اختیار فر مالیجے ،فر مایا اے ابومو بہد میں نے لقائے الہیٰ
اور جنت اختیار کرلی جب آپ واپس ہوئے تو وہ در دشروع ہوا جس میں آپ کوالٹدنے اٹھالیا۔

آب نے آئی مسال کے بعد سے استان کے بعد سے مقیدین عامرائجنی سے دوایت ہے کہ رسول التعلق نے آٹھ سال کے بعد اس طرح شہدائے اصد کے لئے وعائے رحمت کی جس طرح زندہ اور مُر دہ لوگوں کورخصت کرنے والا آپ منبر پر چڑھے اور فر مایا کہ '' میں تمہارے سامنے آگے جانے والا ہوں ، میں تم لوگوں پر گواہ ہوں تم لوگوں سے (سلنے کا) وعدہ دوش (کوثر پر) ہے ، میں اسے و کھے مہاہوں حالا نکہ میں اسپنے ای مقام پر ہون ، جھے تم سے اس ایک اندیشہیں کہ تم شرک کردیے گئین مجھے تم پرونیا کا خوف ہے کہ تم اس میں رغبت کردیے ۔''

عُقبہ نے کہا کہ بیمیری آخری نظر تھی جو میں نے رسول التُعلِی کے طرف کرئی۔

### رسول التعليصية كى كس عار ضے ميں وفات ہوئى

آغاز عارضه النفائية كاوه عارضة من كه من التها كالتها كالت

ابراہیم بن میسرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلہ حضرت عائشہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا'' ہائے سر'' نبی میں نے فر مایا، میں نے '' ہائے سر'' نبی میں آپ کی ابتدائقی جس میں آپ کی مر'' نبی میں نے فر مایا، میں نے '' ہائے سر'' کہنے کا زیادہ مستحق ہوں ) یہ آپ کے اس دردکی ابتدائقی جس میں آپ کی دفات ہوئی حالا تکہ آپ کسی دردکی اس طرح شرکایت نہیں کرتے تھے کہ آپ کودرد ہے۔

عمر بن علی سے روایت ہے کہ سب سے پہلے جس روز رسول الٹھائی کا عارضہ شروع ہواوہ چہارشنبہ تھا، آغاز عار ضے سے وفات تک تیرہ ون ہوئے۔

آ ب نے فر مایا کہ مومن برختی گنا ہوں کا کفارہ ..... حضرت ابوبردہ نے بعض ازواج نبی اللہ استیالیہ است کے دوایت کی سیالیہ سے روایت کی ہوائے ہوں کے دوایت کی ہوائے کہ دو حضرت عائشہ میں کہ رسول اللہ علیہ اسے بیار ہوئے کہ اس سے آپ کی سے قراری یا ورد بڑھ گیا، میں نے کہایارسول اللہ آپ گھبراتے ہیں اور برقر ارہوتے ہیں، اگرہم میں سے کوئی عورت بین کورت ایساکرتی تو آپ اس سے تعجب کرتے ، فرمایا جمہیں معلوم نہیں کہ مومن برختی کی جاتی ہے کہ وہ بختی اس کے گنا ہوں کا کفارہ ہوجائے۔

معنرت عائش ہے روایت ہے کہ میں نے کوئی ایسا شخص نہیں ویکھا جے رسول التعلیق سے زیادہ شدید در دہوا۔

آب نے قرمایا کہ ......عفرت عبدالقدے روایت ہے کہ میں نی الفیقہ کے پاس آیاجب کد آپ کو بخارتھا ، میں نے آپ کو چھوا اور عرض کی بارسول اللہ آپ کوشد بد بخارہ ہایا ، ہاں ، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تمہارے دوآ ومیوں کو ، عرض کی ، آپ کے اجربھی دو ہوں گے ، فرمایا ، ہاں جتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ، رُوئے زمین پرکوئی مسلمان ایسانہیں ، جے مرض کی یا اور کسی بات کی تکلیف پہنچ تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ اس طرح نہ کم کرتا ہو، جس طرح درخت اسپنے ہے (موسم خزاں میں ) کم کرتا ہے۔

حضرت عبداللد بن مسعود آب کے پاس تشریف لائے ..... حضرت علقہ ہے روایت ہے کہ حضرت علقہ ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نبی تفقیقہ کے پاس آئے ،انہوں نے آپ کے اوپرا پناہاتھ رکھا، پھر کہایا رسول اللہ، آپ کوتو بہت حضرت عبداللہ بن مسعود نبی تفقیقہ کے پاس آئے ،انہوں نے آپ کے اوپرا پناہاتھ رکھا، پھر کہایا رسول اللہ، آپ کوتو بہت

شخت بخارے ، فرمایا ، ہاں ، مجھے الیہ ابخار ہوتا ہے جیسے تمہارے دوآ دمیوں کو ،عبداللّٰہ نے کہا کہ یارسول اللّٰہ ، یہاس کے کہا تہ یارسول اللّٰہ ، یہاس کے کہا تہ یہ فرمایا ، ہاں ، خبر دار ، کوئی عبد سلم ایسانہیں کہا سے افریت پنچے اور اس کی وجہ سے اللّٰہ اس کے گذا ہے۔ گناہ اس طرح کم نہ کرویے جس طرح یہ درخت اپنے پتے گراتا ہے۔

صحابہ کرام آپ کی شدت بخار کی تنہیج پڑھنے لگے ..... هنرت ابوسعیدالحذریؓ ہے روایت ہے کہ ہم نبی تالیقے کے پاس آئے ،آپ کوالیا سخت بخارتھا کہ ہم لوگوں میں ہے کس کا ہاتھ شدت حرارت ہے آپ پر تفہر نہیں سکتا تھا ہم لوگ تنہیج پڑھنے لگے۔

آ ب نے فر مایا کہ سی نبی برا سی مصیبت نبیس گزری .....رسول الٹھائی نے نے فر مایا کہ کوئی خض انبیاء سے زیادہ سخت مصیبت میں نبیس ہوتا ہجیسی ہم پرمصیبت سخت ہوتی ہے دیسے ہی ہمارا اجربھی دو چند ہوتا ہے۔اللہ ک نبیوں میں سے ایک بنی وہ ہوتا ہے کہ اس پر جو میں مسلط کی جاتی ہیں یہاں تک کہ اسے قبل کردیتی ہیں اوراللہ کے نبیول میں ایک نبی دہ ہوتا ہے جو ہر ہنہ ہوتا ہے اورا سے سوائے عباء کے جسے وہ پہن لیتا ہے اور پھی بیں ماتا کہ ستر چھیائے۔

آپ نے فرمایا کہ ہم پر سخت مصیبت کی جاتی اور دو چندا جرماتا ہے .....حضرت ابوسعید الخدری رسول اللہ تعلیقہ کے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو بخار تھا اور آپ ایک جا در اوڑھے تھے، انہوں نے آپ کے اور ہاتھ رکھا تو جا در کے اور ہے اس کی حرارت محسوں کی انہوں نے کہا آپ کو کس قدر سخت بخارہے بفرمایا ہم لوگوں پر اس حاور ہمارا اجرزیادہ کیا جاتا ہے۔

آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے مصیبت کس پر ہوتا ہے

حضرت ابوسعید نے پوچھا کہ سب سے زیادہ مصیبت والاکون ہے،فر مایا انبیاء،انہوں نے کہا، پھرکون ،فر مایا ،صالحین ،ان میں کاکوئی فقر میں مبتلا کیا جاتا ہے، یہاں تک کہوہ سوائے عباء کے جسے وہ قطع کرتا ہے اور پیجھڑیں پاتا ،اور جوؤں میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہوہ اسے لل کردیتی ہیں ،ان میں کا ایک شخص مصیبت میں اتناخوش ہوتا ہے جتناتم میں کا ایک شخص عطاء میں ۔

آ ب نے فرمایا کہ اللہ کا شکر گڑار بندہ نہ بنول ..... بربن عبداللہ ہے روایت ہے کہ حضرت عمر اس حالت میں رسول الله علیہ کے باس آئے کہ آپ کو بخارتھا، انہوں نے آپ پر ہاتھ رکھا، شدت ترارت ہے اُٹھالیا ، عرض کی یا نبی اللہ آپ کا بخار ہی کا بخار کس قدر سخت ہے، فرمایا کہ رات کریا شام کو بحد للہ میں نے ستر سورتیں پڑھیں ، جن میں سات طویل تھیں ، عرض کی یا نبی اللہ ، اللہ نے آپ کے انگے پچھے گناہ معاف کرویے اس لئے اگر آپ لیے نفس برزی کریں یا اپنے نفس سے تخفیف کریں (تو بہتر ہو) فرمایا ، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

أب نے درد کی حالت میں سات طویل سورتیں تلاوت فرمائی .....حضرت ثابت البنانی

ے روایت ہے کہ رسول النوالظی اس حالت میں اپنے اصحاب میں تشریف لائے کہ آپ رورد کا اثر معلوم ہور ہاتھا،
آپ نے فر مایا ہتم مجھے جس حالت میں دیکھ رہے ہو (اس حالت میں) میں نے سب کوسات طویل سورتنس پڑھی ہیں۔
حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے روایت ہے کہ نی الفی (نماز تبجد میں) اتنا قیام کرتے ہے کہ آپ کے دونوں قدموں پرورم ہوجا تا تھا، آپ سے کہا گیا کہ آپ ہے کول کرتے ہیں القد نے تو آپ کے اکٹے بچھلے گناہ معاف کردیے ہیں، فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

ہ ہے تماز اور روز ہے میں خوب سعی فر ماتے ..... حضرت حسن ہے روایت ہے کہ رسول التُعَلِّظِیمَ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ ال

آ پ سے دریا فت کیا کہ سب سے زیادہ مصیبت کس پر آئی ..... حضرت سعدے دوایت کے کہ رسول النفوائی سے دریافت کیا کہ سب سے زیادہ مصیبت کس پر آئی ہے؟ فرمایا ،انبیاء پر ، پھر جوزیادہ مشابہ ہو، پھر جواس کے زیادہ مشابہ ہو، پھر جواس کے زیادہ مشابہ ہو، پھر جواس کے دین جہ مصیبت میں جتالہ ہوتا ہے، وہ اگر بخت دین دار ہے تواس کی مصیبت بھی سخت ہوگی ،ادراگر اس کے دین میں ڈھیلا پن ہے ، تو وہ بہ قدرا پنے دین کے جتلا ہوگا ، بندے پر برابر مصیبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، جس سے اس کی الیم حالت ہوجاتی ہے کہ جب وہ اس عالم سے رفصت ہوتا ہے تو اس کی گھیستیں نازل ہوتی رہتی ہیں، جس سے اس کی الیم حالت ہوجاتی ہے کہ جب وہ اس عالم سے رفصت ہوتا ہے تو اس کی گھیستیں نازل ہوتی رہتی ہیں اور مرنے تک اسے بالکل پاک وصاف کرویتی ہیں)۔

مصعب بن سعدے روایت ہے کہ سعد بن مالک نے پوچھا ، یارسول اللہ سے زیادہ مصیبت والاکون ہے (الخ )مثل حدیث فدکور۔

آ ب نے فرمایا کہ جیخ کرنہیں روتا سوائے کا فر کے ..... ابوالتوکل ہے روایت ہے کہ رسول الٹھائی بیار ہوئے آپ کا مرض شدید ہو گیا تو ام سلمہ چلا کے رونے لگیں فرمایا ہفہر و ،سوائے کا فرکے کوئی جیخ کرنہیں روتا حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ میں رسول الٹھائیں پرموت کی بخی کے بعد مومن پرموت کی شدت میں رشک کرتی ہوں۔

# جن کلمات سے رسول التعلیقی دعائے حفاظت کرتے جبرئیل آپ کے لئے دعائے حفاظت کیا کرتے تھے

 الاشفاء ك شفاء لا يغادر سقما" (اے انسانوں كے بروردگارتكليف كودوركر، شفادے، تو بى شفاد ين والا ب، بغير تيرى شفاكے شفانيس ب، اليي شفاد سے جوكسي بيارى كونه باقى ركھے)

آ پ کے آخری کلمات جب رسول النوانی کے اس مرض میں شدت ہوگئی جس میں آپ وفات ہوئی جس میں آپ وفات ہوئی آپ کا ممانت سے آپ کے لئے دعائے حفظ کرنے گئی ، کھرآپ نے اپناہاتھ مجھے کے اس موضی میں شدت ہوگئی ، کھرآپ نے اپناہاتھ مجھے سے جھڑ الیا،اور کہا " رب اغفر لمی و المحقنی بالمرفیق " (اے پروردگار میری مغفرت فر مااور مجھے رفیق سے ملادے) حفزت عائشنے کہا کہ بیآخری کلمات تھے جو میں نے آپ سے ہے۔

آ ب جب کرر میں مرایش کی عمیا دت کرتے .....ابراہیم سے روایت ہے کہ رسول اللّه اللّه جب کی مرایق جب کی مرایق جب ک مرایش کی میادت کرتے تحقیقوا پناہاتھ اس کے چبرے اور سینے پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے "افھب الباس دب الناس واشف وانت الشافی ، الاشفاء الاشفانک شفاء الاتعادر سقما"

آب بران کلمات سے وم کرنے لگے ..... رسول النعظیظة بیار ہوئے و آب نے حضرت عائشہ کا مہارالگایا ،انہوں نے آپ کا ہاتھ بکڑلیا ،اسے آپ کے چبرے اور سینے پر پھیر نے لگیں اریبی کلمات کہنے گئیں ،رسول النعظیظیة نے اپناہاتھ ان ہے چبڑالیا اور کہا "اللہم اعلیٰ جنة المحلد "(اے خدائے برقر ، جنت خلد عطافر ما۔)

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب نجی تعلیقت بیار بوئ تو پس آپ کا ہاتھ بکڑا کر آپ کے سینے بر بھیر نے گئی اور ان کلمات سے دعا کرنے گئی "افھ ب المساس دب النساس " آپ نے اپناہاتھ میرے ہاتھ سے چیئر الیا اور کہا ( میں اللہ سے دفیق اعلیٰ واسعد کو مانگرا ہوں) "استال اللہ الموفیق الاعلی و الاسعد"

حضرت عائش ﷺ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ مرض وفات میں اپنے اوپر معوذات ( حفاظت کی وعائمیں ) دم کیا کرتے تھے، جب آپ کواس مرض کی شدت ہوگئی تو میں ان دعاوں کوآپ پر دم کرنے کئی اورآپ کا ہاتھ آپ پر پھیرنے گئی۔

حضرت عائشٌ سے روایت ہے کہ جب نی قطیعی بیارہوئے تو میں ایک دعاہ آپ کے لئے وعائے حفاظت کرتی تھی، (جو پھی) "افھ ب الباس رب الناس بیدک الشفاء فی الاانت " (تیرے بن ہاتھ میں شفاء ہے، تیرے سواکوئی شفاد ہے والانہیں) "اشف شفاء لا یعادر سقما" پھر جب آپ کا مرض وفات بواتو میں اس وعائے آپ کے لئے دعائے حفاظت کرنے گئ آپ نے فرمایا، میرے پاس سے انھ دجاؤ، کیونکہ وہ دعائیں تو مجھے کہنے فائدہ کرتی تھیں۔

سے ملاوے مجھے رفیق سے ملادے )

آ ب کو جب و نک مارا گیا تو ..... قاسم بردایت ب کررسول الله این کا نیا بو آب نے باز آب نے باز آب نے باز آب نے بان اس میں اپنا ہاتھ واللہ احد "قل اعو ذہر ب الفاس میں اپنا ہاتھ واللہ احد "قل اعو ذہر ب الفاس "قل اعو ذہر ب الفاس " پوری پوری پڑھی۔

حضرت عائشة سے روایت ہے کہ م میں ہے جوکوئی پیار ہوتا تھا تو رسول اللّٰعَلَیْ اس پر اپنا را ہما ہاتھ پھیر تے تضاور فرماتے تھے، "افھب الباس رب الناس ،اشف و انت الشافی لاشفاء الاشفاء ک ،شفاء لا یعادر سقما "

جب آب شخت بمار ہوئے تو میں نے آپ کا واہنا ہاتھ کے کراسے آپ پر پھیراا ورکہا "افھب الساس رب الناس اشف و انت المشافی" آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑ الیا اور وومر تبفر مایا "الملھم اغفولی و اجعلنی فی الوفیق الاعلیٰ" (اے اللہ میری مغفرت فر مااور مجھے رفیق الاعلیٰ سے ملادے، مجھے آپ کی وقات کا علم اس وقت ہوا جب میں نے آپ کی گرانی محسوں کی۔

آ ب نے ابن عائش سے فرمایا کہ سسائن عائش نے بیان کیا کہ سول الٹھائیے نے فرمایا استان کیا کہ سول الٹھائیے نے فرمایا اسابن عائش اکیا تمہیں میں سب سے بہتر دعائے حفاظت جو دعائے حفاظت کرنے والوں کی نہ بتادوں؟ عرض کی''ضرور ''رسول الٹھائیے نے فرمایا: بیدونوں سورتیں ''اعو ذبوب الناس واعو ذبوب الفلق''

حضرت میموند نے کہا، اے بھتے اوھرآؤ، تاکہ میں تم پر رسول الشقائی میمونڈ کے بھیجے تھے، مروی ہے کہ جھے سے حضرت میمونڈ نے کہا، اے بھتے اوھرآؤ، تاکہ میں تم پر رسول الشقائی کا تعویذ (رقیہ) دم کردوں، انہوں نے کہا "بسم اللّه ارقیک والله یشفیک من کل داء فیک اذھب الباس رب الناس واشف الاشافی الاانت "(میں اللہ کتام ہے جھاڑتی ہوں، اللہ تہمیں ہراس مرض سے شفادے، تیر ہے سواکوئی شفادین والانہیں) حضرت عائش ہے روایت ہے کہ رسول الله اللہ ہے تے مرض میں فرمایا "بسم السلمة تسویة ارضان ایسان کی میں فرمایا "بسم السلمة تسویة ارضان ربنا" (اللہ کتام ہے این زمین کی مٹی کوہم میں سے کسی کے تھوک سے ملاتا ہوں تاکہ ہمارے بھارکوشفادے)

آب جب بہار ہوئے تو حضرت جبر کیل سنے ان الفاظ .....حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ جب رسول النقافی ہیار ہوئے تو جسر کیل علیہ السلام نے آپ کوان (کلمات سے) جماڑا، "بسم السلسه ارفیک من کیل حساسد وعین السلہ یشفیک " (اللہ کے نام سے آپ کوجھاڑ تا ہوں ، ہراس چیز سے جو آپ کوایڈ ادے ، ہر حاسد اور نظر سے ، اور اللہ آپ کوشفاد ہے)

حضرت عاكشه مع روايت .... نبي اليسة كزوجه حضرت عاكثة مع روايت هي كه جب رسول التعاليم

بَهَارِہُوےُ تَوْجِرِ بُیُلِّ نے آپ گوجھاڑااورکہا'' بسم اللّہ یبریک من کل داء یشفیک من شرکل حاسد اذاحسد و من شرکل ذی عین " (اللّٰہ کے نام ہے جوآپ گوہرمرض سے صحت دے، آپ گوہر حاسد کے صد سے سبب وہ حسد کرے اور ہرنظرنگانے والے کے شرسے شفادے)

حفرت جبير بن الى سليمان سے روايت ہے كہ جرئيل عليه والسلام حفرت محمقيقة كے لئے وعائے تفاظت كيا كرتے تھا تھت كيا كرتے تھے كہ السرحمن الوحيم ،بسم الله اوقيك من كل شنى يوزيك من شركل ذى عين ونفس حاسد و باغ بيغيك بسم الله اوقيك و الله يشفيك "

حضرت عائش سے روایت ہے کہ رسول التعاقیہ جب بہار ہوتے تھے تو جر نیل آپ کوجھاڑتے تھے اور کہتے تھے، "بسم الله یبریک من کل داء یشفیک من شرحاسد اذاحسد و من شرکل ذی عین " عطاء سے روایت ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ تعویز جو جرئیل نے نی الله کے کھانے میں یہود کے سر کرنے کے وقت کیا بیتھا، "بسم الله اوقیک بسم الله یشفیک من کل داء یعیدک ، خذفلت منیک ، من شرحاسد اذاحسد "

### أيخضرت كاايام مرض مين اصحاب كونماز يرشهانا

گھوڑ ہے سے گرنا۔ الزہری سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک کو کہتے سنا کہ رسول اللہ عظیمی کھوڑ ہے ہے۔ گھوڑ ہے ہے۔ ہماز کا وقت آگیا تو آپ نے گھوڑ ہے ہے۔ ہماز کا وقت آگیا تو آپ نے ہمیں بیٹھ کرنماز پڑھائی ہم نے آپ کے بیٹھ کرنماز پڑھی ،آپ نے نماز پوری کرلی تو فرمایا کہ امام اس لئے کیا گیا ہم ہمیں بیٹھ کرنماز پڑھائی ہم نے آپ کے بیٹھ کرنماز پڑھی ،آپ نے کہاں کی بیروی کی جائے ، جب وہ تکبیر کہتو تکبیر کھوں کر سے تو رکوع کرو، جب ایکھ تو اُٹھ جاؤ، جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھو۔ " کہتو اللہ کہند" کہواور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھو۔ " کہتو " کہتو" کہتا لک الحمد" کہواور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو سب لوگ اس کے ساتھ بیٹھ کرنماز پڑھو۔

آ پ نے حضرت ابو بکر پرسہار الگائے ہوئے امامت کی .... ابراہیم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ میں حضرت ابو بکر پرسہار الگائے ہوئے امامت کی میں حضرت ابو بکر پرسہار الگائے میں اللہ کا مامت کی کہ آپ سخت بیار تنے اور نماز میں حضرت ابو بکر پرسہار الگائے ہوئے تھے۔

ا مام تو صرف اس کئے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے ، جب وہ تکبیر کے تو تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرو، جب وہ "سمع الله لمن حمدہ" کے تو" ربنا لک الحمد" کہو، جب وہ بیٹے کرنماز پڑھے تو سب ل کے بیٹے کے نماز پڑھو۔

#### حضرت ابوبكريكي امامت

آب نے بہاری کی حالت میں ابو بکر کونماز پڑھانے کا حکم دیا ..... حضرت عبید بن عرالیدی

ابو بکر صدین نے نمازشر و عکر دی تو رسول النظافیة کو (ورد میں ) کی محسوں ہوئی آپ نظے اور صفوں کو چرنے گئے۔

ابو بکر صدین نے نمازشر و عکر دی تو رسول النظافیة کو (ورد میں ) کی محسوں ہوئی آپ نظے اور صفوں کو چرنے گئے۔

جب حضرت ابو بکر نے آب محسوں کی تو وہ مجھ کے کہ اس طرح سوائے رسول النظافیة کے اور کوئی آسے نہیں پروسکتا ، وہ نمازش اوھراُدھ نہیں دیکھتے تھے ، چیچے صف کی طرف ہے ، رسول النظافیة نے انہیں ان کے مقام پروائی کردیا آئے ضرت ابو بکر نے کہا دی میں میٹھ کے ، اور حضرت ابو بکر کم کردیا آئے ضرت ابو بکر نہ کہا 'اللہ اللہ رسول اللہ جیں ، میں آپ کود کھتا ہوں کہ ہم اللہ آپ سیرارست ہیں ، یہ ان خارج کو بیٹی کا ہے ، وہ بنی الحارث بن الخریری کے انصار میں سے حضرت ابو بکر تکی بیوی تھیں ، رسول النہ تابیق نے ان خارج کو بیٹی کا ہے ، وہ بنی الحارث بن الخریری کے انصار میں سے حضرت ابو بکر تکی بیوی تھیں ، رسول النہ تابیق نے انہیں اجازت دی۔

الزہری ہے روایت ہے کہ میں حضرت انس ہن مالک کو کہتے سناسب سے آخری مرتبہ میں نے رسول اللہ علیہ میں ہے۔ ان کی طرف اللہ کو کہتے سناسب سے آخری مرتبہ میں نے رسول اللہ علیہ کے روز و یکھا، آپ نے جس وقت پردہ جنایا تو لوگ صف بستہ حضرت ابو بکڑ کے پیچھے تھے، جب آپ کولوگوں نے دیکھا تو وہ گنگنائے، آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر مفہرے رہو، میں نے آپ کے چہرے کود یکھا کہ گویا قرآن کا ایک ورق تھا، پھر آپ نے پردہ ڈال دیا اورای دن کے خرمیں آپ کی وفات ہوگئی۔

حصرت ابن عمائ سے روایت ہے کہ رسول التعلیق نے اس وقت پر دہ کھولا کو گئے۔ حضرت ابو بکڑ کے پیجھے صف بستہ تھے، آپ نے فرمایا بمبشرات نبوت میں سے سوائے رویائے صالحہ کے جسے مسلمان ویکھا ہے یا اسے دکھا جا تا ہے اور کچھے باتی نبیس رہا، سوائے اس کے کہ مجھے رکوع یا سجدے کی حالت میں قر اُت سے منع کیا گیا ہے، لیکن رکوع میں اپنے پر دردگار کی عظمت بیان کرو، اور مجدے میں خوب دعا کرو، قریب ہے کہ تمہاری دعا قبول کرلی جائے۔ ا

حضرت عاکشہ سے روابیت ..... حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ اس معاملہ (نماز) میں میں نے رسول التعالیہ ہے۔ اس معاملہ (نماز) میں میں نے رسول التعالیہ ہے۔ بار بار اُفقگو کی ، مجھے بکثرت (ایک ہی بات کے ) دہرانے برصرف اس امر نے برا بھیفتہ کیا کہ میرے دل میں یہ آیا کہ نوگ اور اس محص کو بہند نہ کریں گے جوآپ کے بعد آپ کی جگہ پر کھڑا ہو، میں یہ خیال کرتی تھی کے محص آپ کی جگہ کو گھڑا ہو، میں یہ خیال کرتی تھی کے محص آپ کی جگہ کو گھڑا ہو مصرت ابو بکڑے بھر جائیں۔ کی جگہ کو گھڑا ہو کھڑے دھزت ابو بکڑے بھر جائیں۔

حصرت ابو بکرصد بی کا فجر کی نماز بر ها نا .....حضرت انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ دوشنہ کوجس وقت مسلمان فجر کی نماز میں تھے اور حضرت ابو بکر آنہیں نماز پڑھارے تھے، یکا یک رسول التعلیقی نے حضرت عائشۂ کے حجرے کا پر دو کھولا اور ان کی طرف و یکھا آپ سی قدر مسکرائے ،حضرت ابو بکر پیچھے ہے کہ صف میں مل جائیں انہوں نے بیگمان کیا کہ رسول الٹھائیں نماز کے لئے نکلنے کا اراد وفر ماتے ہیں ۔

مسلمانوں جب رسول الٹنظی کودیکھا تو خوشی میں انہوں نے بیارادہ کیا کہ اپنی نماز میں تتر بتر ہوجا کمیں ، رسول الٹنٹلی نے اپنے ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کرو، آپ حجرے کے اندرتشریف لے گئے اور پردہ ڈال دیا،رسول انتہائے کی ای روزوفات ہوگئی۔

معنرت عبیداللہ بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ کے پاس آیا،ان سے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ علیہ اللہ عبداللہ ہے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جسے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کا جائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ علیہ عنت بیار ہوئے تو فر مایا ،کیالوگوں نے نماز پڑھ لی ؟ میں نے کہا نہیں ، یارسول اللہ ، وو آپ کے منتظر ہیں ، آپ نے فر مایا میر سے لئے طشت میں پانی رکھ دو،ہم نے پڑھ لی ؟ میں نے کہا نہیں ، یارسول اللہ ، وو آپ کے منتظر ہیں ، آپ نے فر مایا میر سے لئے طشت میں پانی رکھ دو،ہم نے

رکاد یا، آپ نے وضوکیا، آپ بدو شواری اُ تھے کہ کھڑے ہوں ، گر بے ہوتی طاری ہوگئ ، جب افاقہ ہواتو پو جھا،
کیالوگوں نماز پڑھ کی؟ میں نے کہا نہیں ، وہ لوگ آپ کے انظار میں ہیں ، فرمایا ، میرے لئے طشت میں پانی رکاد وہ ، ہم
نے پانی رکاد یا آپ نے وضوکیا ، پھر آپ چلے کہ بدوشواری کھڑے ہوں ، گر بے ہوتی طاری ہوگئ ، افاقہ ہو گیا تو فرمایا ،
کیالوگوں نے نماز پڑھ نی ؟ میں نے کہا نہیں ، وہ آپ کے منتظر ہیں ، آپ نے فرمایا میرے لئے طشت میں پانی رکاد وہ ،
ہم نے ایسا ہی کیا ، آپ گئے اور وضوکیا ، پھر پوچھا ، کیالوگوں نے نماز پڑھ لی ؟ میں نے کہا نہیں ، وہ آپ کے منتظر ہیں۔
اوگ مبحد میں جیٹے ہوئے ( دن کی ) آخری نماز عشاء کے لئے رسول الشافیات کا انتظار کرر ہے تھے ، رسول الشافیات آپ کو تکم دیتے ہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھا وہ ، حضرت ابو بگر کو کہلا بھیجا کہ لوگوں کو نماز پڑھا وہ کو نماز پڑھا دو ، حضرت عرق نے کہا کہ آپ کو نماز پڑھا دو ، حضرت ابو بگڑ نے کہ رفتی القلب سے کہا ، اے عرتم لوگوں کو نماز پڑھا دو ، حضرت عرق نے کہا کہ آپ اس کے زیادہ صفحتی ہیں ، آخر حضرت ابو بگڑ ہی نے کئی دن نماز پڑھائی۔

چندروز کے بعد نی الیف میں کچھ کی محسول ہوئی ، آپ دوآ دمیوں کے درمیان ، جن میں ایک حضرت عبال تھے (سہارالگائے ) نظے اس حالت میں نماز پڑھی کہ حضرت ابو بکر گوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے ، حضرت عائش نے کہا کہ جب آپ گوحضرت ابو بکر آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ چھے نہ بہاکہ جب نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ چھے نہ بہیں ان دونوں آ دمیوں سے (جن پر سہارالگایا تھا ) فر مایا کہ جمھے حضرت ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دو، دونوں نے آپ گوحضرت ابو بکر کے کہلو میں بٹھا دیا۔ حضرت ابو بکر کے کہلو میں بٹھا دیا۔ حضرت ابو بکر کے کہلو میں بٹھا دیا۔ حضرت ابو بکر جو کھڑ ہے تھے نہیں تھے کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے گے اور لوگ حضرت ابو بکر کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے گے اور لوگ حضرت ابو بکر کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے گے اور لوگ حضرت ابو بکر کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے گے اور نوگھنے بھٹھے تھے۔

آ ب کے وفات کے متعلق ..... حضرت عبیداللہ نے کہا کہ میں حضرت عبداللہ ہی گیا اور
کہا کہ رسول اللہ علی ہے مرض کے متعلق مجھ سے حضرت عائشہ نے جو پچھ بیان کیا ، کیا میں آپ کے سامنے بیان کروں
، انہوں نے کہا بیان کرو، میں نے ان سے بیان کیا ، انہوں نے اس میں سے کسی بات کا افکار نہیں کیا سوائے اس کے کہ
یہ کہا کہ آیا ، انہوں نے تم سے اس محض کا نام بتایا (جو سہارا ویے میں) حضرت عباس کے ساتھ تھا ، میں نے کہا نہیں ،
انہوں نے کہا ، وہ حضرت علی بن انی طالب تھے۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نجی ہو گئے ہے مرض کے زمانے میں نمازی اطلاع دی گئی تو فرمایا حضرت ابو بکڑ کو تکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھادیں اس کے بعد آپ پر ہے ہوشی طاری ہوگئی جب وہ آپ سے دور ہوگئی تو استفسار فرمایا، آیا تم نے حضرت ابو بکر گولوگوں کو نماز پڑھانے کا تھم دے دیا، میں نے کہا، یارسول اللہ وہ ایسے رقبق القلب آدمی میں کہ لوگوں کو (قرآن) سناسکتے ،اس لئے اگر آپ حضرت عمر کو تھم دیں (تو مناسب ہو) آپ نے فرمایا ہم لوگ حضرت بوسف کی ساتھ والیاں ہو، حضرت ابو بکر گوتھم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں ، کیونکہ بہت سے کہنے والے اور تمنا کرنے والے ہیں (جواس منصب کے لئے کہیں گے بھی اور تمنا بھی کریں گے ) اللہ اور مونین (سوائے حضرت ابو بکر گوتھم کے بھی اور تمنا بھی کریں گے ) اللہ اور مونین (سوائے حضرت ابو بکر گاتے ہیں۔

حضرت عائشٹ روایت ہے کہ جب رسول التعلیقی کی علالت میں شدت ہوگئ تو آپ نے فر مایا :حضرت ابو بکر گوشکم دو کہ وہ لوگول کونماز میڑھائمیں ، میں نے کہا، یا نبی اللہ،حضرت ابو بکرٹر قیق القلب، کمز درآ واز والے ،قر آ ن

لائے اور مسجد میں آئے.

پڑھتے وقت بہت رونے والے آ دمی ہیں ، آپ نے فر مایا نہیں کو تھم دو کہ و وکو کوں کونماز پڑھا ٹھی ، ہیں نے اپنے قول سابق کااعاد و کیا تو رسول النہ تالیقے نے فر مایا ، تم لوگ حصرت بوسف کی ساتھ والیاں ہو، انہیں کو تھم دو کہ لوگوں کونماز بڑھا ٹھیں۔

. حضرت عائش نے کہا، میں بیصرف اس لئے کہتی تھی کہ یہ (امامت) میرے والدے بازر کھی جائے میں نے (اپنے دل میں) کہا کہ لوگ اس مخص کو ہرگز قبول نہ کریں گے جورسول الٹھا لیٹھ کی جگہ پر کھڑا ہو گا اور وہ ہر حادثے میں اس سے فال بدلیا کریں مجے،اس لئے میں بیرچا ہتی تھی کہ بیمبرے والدے روک لیا جائے۔

حضرت عاکشہ سے روایت ہے کہ رسول النتائی نے شب دوشنبہ بیاری کی حالت میں گزاری ،کوئی مرداور کوئی عرداور کوئی عرداور کوئی ورت ایسی ندری جورسول النتائی کے دروکی وجہ ہے تک کومجد میں ندائی ہو،مؤذن آیا اوراس نے آپ کونماز میں کواطلاع دی ،آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر سے لوگوں کونماز بڑھانے کوکہو، حضرت ابو بکر نے اپنی نماز کی بھیر کہی رسول النتائی نے پردہ کھولا اورلوگوں کونماز پڑھے و یکھا تو فرمایا ،اللہ نے میری آئھوں کی شنڈک نماز میں گ ہے۔ النتائی نے پردہ کھول کی شنڈک نماز میں گ ہے۔ دیشنہ کی میں کا بے۔ دوشنہ کی میں آپ کوفاتے کی حالت میں ہوئی ،آپ نصل بن عباس اورا ہے غلام تو بان پر تکیہ لگا کرتشریف

لوگ حضرت ابو بکڑ کے ساتھ صبح کی نماز کا مجدہ کر کے دوسری رکعت میں کھڑے بتے ، لوگوں نے آپ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے ، حضرت ابو بکڑ نے بیاس تک کہ حضرت ابو بکڑ کے بیاس کھڑے ہوگئے ، حضرت ابو بکڑ نے بیٹھے بنما جا ہاتو نی حقیقتے نے ان کا ہاتھ بکڑ کے ان کو جانماز پر بڑھا دیا ، دونوں (حضرات) نے مل کرصف بنالی ، رسول التعاقب جمیعے تھے اور حضرت ابو بکڑ آپ کی بائیں جائب کھڑے ہوگر آن پڑھ رہے تھے ، حضرت ابو بکڑ نے سورت بوری کرلی ، تو (رکوع اور حضرت ابو بکڑ نے سورت بوری کرلی ، تو (رکوع کے بعد ) دو مجدے کے بھر بیٹھ کرتشہد (التحیات ) پڑھنے گئے ، جب انہوں نے سلام بھیرا تو نجی تفیق نے دوسری رکھت پڑھی اور دالی تشریف لے گئے ۔

حضرت عبدالا بن زمعه بن الاسود بروایت بی دیس نے رسول النفاظیة کی مرض وفات میں عمیادت کی ، آپ
کیاس نماز کی اطلاع دینے حضرت بلال آئے ، رسول النفاظیة نے مجھے فرمایا کیوگوں سے کد دووہ نماز پڑھیں۔
میں نکلا اور اس طرح لوگوں سے ملاکدان سے بات نہ کرتا تھا، جب حضرت عرق بن الخطاب سے ملاتو ان پیجھے والے کو تلاش نہیں کیا ، حضرت ابو بکر شمو جود نہ تھے ، میں نے اُن سے کہا کہ اے حضرت عرق لوگوں کو نماز پڑھا دو ، حضرت عرق نہیں کیا ہوئے ، وہ بلند آ واز مخص تھے ، تجمیر کی تو رسول النفاظیة نے ان کی آ وازئی ، آپ نے تجرب سے سریا ہر مصلے پر کھڑ ہے ہوئے ، وہ بلند آ واز مخص تھے ، تجمیر کی تو رسول النفاظیة نے تب کو میا ، پھر آپ نے فرمایا ، نہیں ، نہیں ، ابن الی قاف (حضرت ابوبکر اُن نماز پڑھا کیں۔
مسلے رسول النفاظیة نے تحمیم کی حالت میں بی فرمار ہے تھے حضرت عرق واپس ہوگئے ، انہوں نے مجمدے کہا کہا ہے ۔
مستم ایک کیارسول النفاظیة نے تحمیم کی حالت میں بی خوج کم دو؟ میں نے کہا نہیں ، نیکن جب میں نے بیمنا سب سجھا کہ جو آپ کے بیچھے ہے اسے نہ تلاش کروں (تو میں نے آپ سے نماز پڑھانے کو کہدویا ) پھر حضرت عرق نے کہا کہ جب تم کو نماز نہ جو حکم دیا تو میرا نہی گمان تھا کہ رسول النفاظیة نے تمہیں اس کا تھم دیا ہے ، آگر (میرا گمان ) ایسانہ ہوتا تو میں لوگوں نے بیجھے کو کہدویا ) پور حضرت ابوبکر گونہ دیکھا تو آپ کو بمقابلہ دومروں کنماز پڑھانے کو کماز نہ برا میں اگران کا دیادہ میں اور میکھی یایا۔
کو نماز نہ برط تا ، عبداللہ نے کہا کہ جب میں نے حضرت ابوبکر گونہ دیکھاتو آپ کو بمقابلہ دومروں کنماز پڑھانے کا دیادہ مستم یایا۔

حضرت ابن عباس ہے روایت ہے کہ نماز کا وقت آیا تو نہی تلک نے نے مایا ، حضرت ابو بکر کونماز پڑھانے کا حکم وہ ، جب حضرت ابو بکر انہا تھا ہے کہ مقام پر کھڑے ہوئے تو اُنھیں بہت روہا آیا ، نماز کا وقت آیا تو مؤون نہی تھا ہے ۔ پاس آیا اور کہا کہ نجے اللہ ہے کہو کہ محفی لوگوں کونماز پڑھانے کے جھیے تھے ۔ پاس آیا اور کہا کہ نجے اللہ ہوگئے کہ دو نے سے بریشان ہو گئے ، رسول اللہ تھا تھے کی زوجہ حضرت حفصہ نے کہا کہ جب تک اللہ اپنے رسول اللہ تھا تھے کو اُنہے کے قابل کرے حضرت عرب تک اللہ اپنے رسول تا تھے کو اُنہے کے قابل کرے حضرت عرب کے بارکہ دولوگوں کونماز پڑھا کہیں۔

مؤذن مغرّت عمرٌ کے پاس کیا انھوں نے لوگوں کونماز پڑھائی، جب نجائی نے اُن کی تکبیر نی تو فر مایا یہ
کون مخص ہے، جس کی تکبیر میں سختا ہوں ، آ ہے اللہ کی از واج نے کہا کہ ' حضرت عمرٌ بن الخطا ب' اور آ ہے بیان
کیا کہ مؤذن آیا تھا ،اس نے کہا کہ نج تھا ہے ہوکہ آ ہے کہ مخص کولوگوں کونماز پڑھانے کا تھم ویں کیونکہ مصرت ابو بحرٌ تورونے سے پریٹان ہو گئے ، تو هدی ہے کہا کہ معرف عمر سے کہوکہ لوگوں کونماز پڑھا کی ،رسول الٹھا ہے نے فر مایا ،تم
حضرت یوسف کی ساتھ وانیاں ہو، حضرت ابو بحرٌ سے کہوکہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کیں کیونکہ وہ (حضرت عمرٌ) اگران (حضرت ابو بحرٌ) کوئی دھرت ابو بحرٌ ) کران او حضرت ابو بحرٌ ) کوئی طاعت نہیں کریں گے۔

حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ نجی اللہ کو جب وہ مرض ہواجس میں آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ نجی اللہ کو جب وہ مرض ہواجس میں آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے حضرت ابو بکر کولوگوں کونماز پڑھانے کا حکم دیا ، پھر آپ نے انہیں اشارہ کیا، وہ اپنے مقام پر قائم رہے ، نجی اللہ کے حضرت ابو بکر کی جانب بیٹھ گئے ، آپ نے وہ آیت شروع کی جے حضرت ابو بکر نے ختم کیا تھا۔

حفرت حسن کے روایت ہے کہ جب رسول النہ اللہ کو وہ مرض ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو آپ کونماز کی اطلاع دینے کے لئے مؤذن آیا آپ نے اپنی از واق سے فر مایا کہ حضرت الوبکر کوظم حضرت دوکہ وہ لوگوں کونماز بڑھائیں کیونکہ تم تو پوسٹ کی ساتھ والیا ہو۔

محد بن ابراہیم سے روایت ہے کہ رسول المتعلقہ نے اپنے مرض کی حالت میں حضرت ابو بھڑ سے فر مایا کہ لوگوں کونماز پڑھاؤ ، کچھافا قہ ہوا تو آپ باہر نظائ وقت حضرت ابو بھرلوگوں کونماز پڑھارہے تھے پھرائیس خبرنہ ہوئی جب تک رسول الفقائلہ نے ابنا ہاتھ ان کے دونوں شانوں کے درمیان ندر کھا، حضرت ابو بھڑ پیچھے ہے اور بی ملاقہ ان کی دا ہنی جانب بیٹھ کئے ،حضرت ابو بھڑ نے نماز پڑھی اور نجی تھے ہے ان کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی ، پھر جب آپ کی دا ہنی جانب بیٹھ کئے ،حضرت ابو بھڑ او بھر جب آپ واپس ہو ئے تو فر مایا ،کوئی نبی ہرگز نبیس اٹھایا جا تا جب تک اس کی امت کا کوئی محض اس کی امامت ندکر لے۔

محمد بن قیس سے روایت ہے کہ رسول الٹھائی نے فر مایا ،کوئی نبی ہرگز ہیں اٹھایا جاتا جب تک اس کی امت کا کوئی شخص اس کی امامت نہ کرلے۔

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے تعمیر کہی تو رسول التعلق نے ان کی تعمیر کی آپ نے غضب کی حالت میں اپناسر نکالا اور فر مایا ، این قیاف (حضرت ابو بکر ان کہاں ہیں ، این الی قیاف (حضرت ابو بکر ان کہاں ہیں؟
حضرت ابوسعید الحذری ہے روایت ہے کہ رسول التعلق میں برا ہے درد میں جتلا رہے ، جب آپ کو کی محسوس ہوئی تو تشریف لائے تکلیف جب شدید ہوگئی اور آپ کے پاس مؤذن آیا تو آپ نے فر مایا : حضرت ابو بکر کو تھم دو کہ وہ لوگ ان کو نماز پڑھا کہ میں ، وہ (مؤذن) ایک روز آپ کے پاس سے اس تھم کے لئے فکا کہ لوگوں کو تھم دے کہ نماز پڑھیں ، اور این ابو بکر ان موجود نہ تھے ، حضرت عمر بن الخطاب نے لوگوں کو نماز پڑھائی ، جب انہوں نے تحمیر کی اور این ابی گاف در حضرت ابو بکر انہوں نے تحمیر کی

تورسول النيطينية نے فرما يا نہيں نہيں ،ابن ابی قیافہ کہاں ہیں؟ پھر مفیں ٹوٹ کئیں اور حضرت عمرٌ واپس ہوئے ہم لوگ ابن الی قیافہ کے آنے تک جوالع میں متھے تھہرے رہے، پھر آ گے بڑھ کے انہوں نے لوگوں کونماز پڑھائی۔

حضرت امسلمہ یہ دوایت ہے کہ رسول الدی ایک ورد میں (بیکرتے) تھے کہ جب تخفیف ہوتی تو نکل کرلوگوں کونماز پر پڑھاتے اور جب اس کی شدت محسوس کرتے تو فر ماتے تو گوں کوئم دو کہ نماز پڑھ نیس ،ایک روز ہنے کی نماز لوگوں کوابن ابی قافہ نے پڑھائی ،انبول نے ایک رکعت پڑھی ، پھررسول النھائی نظاوران کے پہلو میں بیڑھ گئے ،

آپ حضرت ابو بکڑ کی اقتدا کی ، جب حضرت ابو بکڑ نے نماز پوری کرلی تو رسول النھائی نے اپنی علالت میں حضرت ابو بکڑ کی نماز کے ساتھ فیجر کی ایک رکعت پڑھی ، پھر بھیہ رکعت پوری کی ،مجمد بن عمر نے کہا کہ میرے خیال میں ہمارے اسحاب کے نزو کی میم بی تا ہت ہے کہ رسول النھائی نے خطرت ابو بکڑ کے پیجھے نماز پڑھی۔

حضرت محربن عمرے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو بکر بن عبداللہ بن ابی سبزہ سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر ا نے لوگوں کو کتنی نمازیں پڑھا کمیں ،انہوں نے کہا کہ انہوں نے سترہ تمازیں پڑھا کمیں ، میں نے کہا بتم سے کس نے بیا بیان کیا تو انہوں نے کہا مجھ سے ابوب بن عبدالرحمٰن بن صصعہ نے بیان کیا ، (اوران سے ) مباد بن تمیم نے (اوران سے ) رسول الشفائی ہے کہا یک محالی نے (بیان کیا) کہ ابو بکڑنے انہیں اتن نمازیں پڑھا کیں ۔

عکر مہے روایت ہے کہ حضرت ابو بکڑنے لوگوں کو تین نمازیں پڑھا کمیں (جن میں رسول الٹھافیہ بھی شریک ہوئے) حضرت ابومویٰ ہے روایت ہے کہ رسول الٹھافیہ جب بیار ہوئے اور آپ کے مرض میں شدت ہوگئ تو فر مایا حضرت ابو بکر کو تھم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کمیں ،حضرت عائشہ نے کہا ، یارسول اللہ ،حضرت ابو بکر رقیق انقلب ہیں ، وہ جب آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے تو ممکن ہے لوگوں کو (گریہ وزاری کی وجہ سے قرآن) نہ سنا تکمیں ،آپ نے فرمایا ،حضرت ابو بکر کو تھم دو کہ وہ لوگوں کوئماز پڑھا کمیں ،تم تو حضرت یوسف کی ساتھ والیاں ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے کہ جب رسول النتائی (اس دنیاہے) اُٹھالئے گئے تو انسار نے رمباجرین ہے ) کہا کہ امیرہم میں ہے اور ایک امیرتم میں ہے ہو، مفرت عمران کے پاس آئے اور کہا، اے گروہ انسار کیا تم بنیں جانتا کہ رسول النتائی ہے نے حضرت ابو بکر گولوگوں کونماز پڑھانے کا حکم دیا، انہوں نے کہا، بے شک (جانتے ہیں) حضرت عمر نے کہا کہ پھرتم میں کون شخص ہے جس کا دل اس سے خوش ہو کہ وہ حضرت ابو بکر کے آگے بردھیں۔ بردھیں۔

# ایام مرض میں استحضرت علیہ نے حضرت ابوبکر اسے کیا فرمایا؟

آ پ کی وفات سے بہلے ..... حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ بی ایک ہے آپ کی وفات کے بیالی ہے آپ کی وفات کے بیالی ہے اور بین میراز مانے قریب ترہے ، میں نے آپ کوفر ماتے سنا کدآ پ اپنے ہاتھ کو ہلاتے تھے کہ میر سے قبل کوئی نبی ایسانہیں ہوا کہ اس کی امت میں ہے اس کا کوئی فلیل (خاص دوست ) نہ: و۔ آگاہ رہوکہ میر سے فلیل حضرت ابو بکر ٹیس ،اللہ نے مجھے فلیل بنایا جیسا کہ اس نے حضرت ابراہیم کوفلیل بنایا۔

آ ب نے ارشا دفر مایا کہ حضرت ابو بکر کو بلا ؤ ..... حضرت ابن ابی ملیکہ ہے روایت ہے کہ رسول الشقائی نے اپنے مرض وفات میں فر مایا کہ میرے پاس حضرت ابو بکر کو بلائو، حضرت عائشٹے نے کہا کہ حضرت ابو بکڑ پر گریہ غالب ہے،اگرآ پ جیا ہیں تو ہم حضرت مرابی الحظاب کو بلالیس، آپ نے (دوبارہ) فر مایا، حضرت ابو بکڑ کو بلاؤ، حضرت عائشٹے نے کہا حضرت ابو بکڑ رقیق القلب ہیں،اگرآ پ جیا ہیں تو ہم حضرت عمراً بن الحظاب کو بلالیں۔

آپ ًفر مایا، تم حضرت بوسف کی ساتھ والیاں ہو، میرے کئے حضرت ابو بکڑا وران کے بیٹے کو بلاؤ کہ وہ لکھ لیس مبادا، حضرت ابو بکڑ ( کی خلافت ) کے معاملے میں کوئی طمع کرنے والاطمع کرے، یا کوئی آرز وکرنے والا ( خلافت کی ) آرز وکرے، پیر فر مایا اس سے ( یعنی کسی اور کی خلافت ہے ) اللہ اور مونین اٹکارکرتے ہیں ، اللہ اور مونین ان کارکرتے ہیں ، اللہ اور مونین اس سے ( یعنی مونین اس سے ( یعنی مونین اس سے ( یعنی سے انکارکردیا ور مونین نے اس سے ( یعنی سوائے حضرت ابو بکڑ کے کسی اور خلافت سے ) اٹکارکردیا اللہ نے اور مونین نے اس سے اٹکارکردیا۔

محمد بن المكند رہے روایت ہے كہ رسول التعلیقی نے اپنے مرض وفات میں فرمایا كہ میرے لئے حضرت ابو بكر كو بلاؤ، وہ لوگ حضرت ابن الخطاب كوآپ كے پاس بلالائے ،آپ پر بے ہوشی طاری ہوگئی، جب افاقہ ہواتو فرمایا میرے لئے حضرت ابو بكر كو بلاؤ، انہوں نے حضرت ابن الخطاب كوآپ كے پاس بلالیا تو فرمایا ،تم حضرت بوسف كی ساتھ والیاں ہو۔

اس کے بعد حضرت عائشہ ہے کہا گیا، کہتم نے اپنے والدکورسول الٹھائی کے لئے جیسا کہ آپ نے تم کو تھم دیا نہیں بلایا، انہوں نے کہا کہ مجھے مید گمان تھا کہ لوگ جب میرے والدکی آ واز سنیں گے تو کہیں گے کہ بیرسول الٹھائی دیا نہیں بلایا، انہوں نے کہا کہ مجھے مید گمان تھا کہ لوگ جب میرے والدکی آ واز سنیں گے تو کہیں گے کہ دو بات کے دوہ بات کہ دوہ بات کو حضرت عمر کے لئے کہنا مجھے زیادہ پسندتھا برنسبت اس کے کہ وہ بات میرے والد کے لئے کہیں۔

قاسم بن محد نے اور عروہ نے اور عبداللہ بن عتبہ نے اس طرح حضرت عائشہ سے روایت کی کہ ایک حدیث دوسرے کی حدیث میں داخل ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اللہ کا گئی کی ابتداء حضرت میں داخل ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اللہ کا گئی کی ابتداء حضرت میمونہ کے گھر میں ہوئی، پھررسول اللہ کا بنتی میرے پاس آئے اور میں (اپنے دروسر کی وجہ ہے)'' ہائے سر'' کہدرہی تھی ،فر مایا، میری زندگی ہی میں اگر ایسا ہوتا کہ میں تمہارے لئے استعفار کرتا اور تمہارے لئے دعا کرتا، تمہیں کفن دیتا اور تمہیں وفن کرتا (تو اچھا ہوتا) میں نے (حضرت عائشہ نے) کہا کہ'' ہائے افسوس''خدا کی شم آپ تو میرامرنا چاہتے ہیں ،اگر ایسا ہوتا تو آپ اس روزکسی اور سے نکاح کرتے۔

نجی اللہ نے اللہ نے فرمایا! میں ہول' ہائے س''( کہنے کامشخق کیونکہ میرادر دسرتم سے بہت زیادہ ہے) میں نے قصد کیا کہ کسی کوچیج کرتمہارے والداور تمہارے بھائی کو بلواؤں اورا پنا عبد مضبوط کر دوں تا کہ کوئی طمع کرنے والااس امر میں طمع نہ کرے اور نہ کہنے والے (اس کے لئے ) کہیں یا تمنا کرنے والے تمنا کریں۔

پھرفر مایا، ہرگز (اس کے مضبوط کرنے کی ضرورت) نہیں، ( کیونکہ سوائے حضرت ابو بکڑ کی خلافت کے کسی اور کی خلافت سے )اللہ بھی انکار کرے گا اور مونین بھی رو کریں گے، یااللہ رو کرے گا اور مونین انکار کریں گے، بعض راویوں نے اپنی حدیث میں کہا کہ' اللہ سوائے حضرت ابو بکڑکے (اور سب کی خلافت سے )انکار کرے گا۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکڑنے کہا، یارسول الله، ہیں نے خواب ہیں دیکھا کہ ہیں دو بمنی ) چا دریں اوڑھے ہوں ، ہیں لوگوں کا پا خانہ روند تا ہوں ، اور میرے سینے ہیں دوباغ ہیں ، آپ نے فر مایا کہ دوباغ کا کامطلب ہے ہے کہ ) تم دوسال تک والی ( ملک ) رہو گے ، یمنی چا در ( کامطلب ہے ہے کہ ) تم اپنے بینے ہے خوش نہ ہوگے ( ایسانی ہوا کہ ان کے ایک فرزند حضرت عثمان کے باغیوں ہیں شریک ہے ، اور پا خانہ ( تو اس کامطلب ہے ہے کہ ) تمہیں ان سے افریت نہیں مینچے گی ، ( خواب سے زیادہ تعبیر کچی ہوئی )

کہ) تہ ہیں ان سے افریت نہیں پہنچ گی ، (خواب سے زیادہ تبیر تجی ہوئی) حضرت محمد بن جبیر سے روایت ہے کہ نی اللہ ہے کے پاس ایک محض آیا جو آپ سے کی بارے میں تذکرہ کرر ہاتھا، اس نے کہا کہ اگر میں آپ کے پاس آئں اور آپ کونہ پاؤں تو کس سے ملوں ، آپ نے فر مایا ، حضرت ابو بھڑ کے پاس آنا ، محمد بن عمر نے کہا کہ آپ کی مراد بعد موت تھی۔

محر بن عمر والانصارى في كها كم ميں في عاصم بن عمر بن قادة سے سنا كه بي الله في فق ہے ايك مدت تك كے لئے (قرض) ايك اون فريدا، اس في كها، يارسول الله اگر ميں آؤں اور آپ كونه ياؤں، يعنى بعد موت كے اور آپ نو قرمايا، حضرت ابو بكر كے پاس آيا، اس في كها، اگر ميں حضرت ابو بكر كے پاس آيا اور بعد موت كے انہيں بھى نه پايا، تو آپ فرمايا، حضرت عمر كي پاس آيا اس في كها اگر ميں آؤں اور حضرت عمر كو بحق نه پاؤں، تو آپ فرمايا ، حضرت عمر موائل حقوق تو بھى مرجانا۔

#### باب صدیق کےعلاوہ مسجد نبوی کے اندرسب کے دروازے بند کرنا

آپ نے لوگول کوخطبہ دیا۔ معزت ابوسعیدالخدریؒ ہے روایت ہے کہ رسول الٹھائی نے لوگوں کوخطبہ سنایا کہ اللہ نے ایک بندے کو دنیاو آخرت کے درمیان اختیار دیا تواس بندے نے جواللہ کے پاس تھا اسے اختیار کرلیاء معزت ابو بکر رونے گئے، میں نے اپنے دل میں کہا کہ کیا اس شخ کویہ بات را اتی ہے کہ رسول الٹھائی ہی وہ محض تھے جے اختیار دیا گیا تھا اور حضرت ابو بکر ہم سب سے زیادہ اسے جانے تھے۔

آ بی نے حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا ..... رسول الثقافی نے فر مایا ، اے حضرت ابو بکرتم بخیر بت رہو، لوگوں اپنی جان ومال میں سب سے زیادہ مجھ پراحسان کرنے والے حضرت ابو بکڑ ہیں اگر ہیں انسانوں میں کو خلیل بنا تا تو وہ حضرت ابو بکڑ ہی ہوتے ، لیکن مجھے ان کے ساتھ اسلام کی اخوت اور اسلامی محبت ہے ، مجد کے اندرکوئی وروازہ سوائے حضرت ابو بکڑ کے دروازے کے بند کرنے سے باتی ندر ہے۔

آ پ نے فر مایا کہ حضرت ابو بکر مجھ پرسب سے زیادہ احسان کرنے والا حضرت بچیٰ بن سعیدے روایت ہے کہ نجائی نے نے مایالوگوں میں جھے پرسب نے داوہ احسان کرنے والے اپنی جان و مال میں حضرت ابو بکڑیں ، یہ تمام دروازے جو مجد کے اندر نکلتے ہیں ، موائے حضرت ابو بکڑے دروازے کے سب بند کردو۔ حضرت ابو بکرصد بی کے دروازے برنورد بھی ہول ..... معادیہ ن صالح نے کہالوگوں نے (اعتراضاً) کہا کہ آپ نے ہمارے دروازے بند کردیے اورائے خلیل کا دروازہ چھوڑدیا،رسول التعلقیہ نے فرمایا! مجھے معلوم ہوگیا جو پچھتم نے حضرت ابو بکڑ کے دروازے کے بارے میں کہا، میں حضرت ابو بکڑ کے دروازے پر نور و کھتا ہوں اور تمہارے دروازے برظلمت دیکھتا ہوں۔

آ پ مرض و فات میں ایک پٹی سمر پر با ندھی ..... حضرت ابن عباس ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ مرض و فات میں ایک پٹی سمر پر با ندھی ..... حضرت ابن عباس ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ مرض و فات میں ایپ سرمیں ایک کپڑے کی بی با تدھے ہوئے نکلے ،منبر پر بیٹھے اللہ کی حمد و ثنابیان کی اور فر ما یا کہ کو کی محتص حضرت ابو بکڑین ابی قاف ہے زیادہ اپنی جان و مال میں مجھ پراحسان کرنے والانہیں ہے ،اگر میں انسانوں میں ہے کہ کو فلیل بنا تا آتو حضرت ابو بکر کو فلیل بنا تا انہین اسلامی دوئی انصل ہے ، وہ تمام کھڑکیاں جو اس مسجد میں ہیں ،سوائے حضرت ابو بکڑی کھڑی کے بند کردو۔

آ ب نے منبر پر بیٹھنے کے لِعلی سسالیوب بن بشیرالانصاری نے بعض رسول انٹھائی ہے۔ روایت کی کہ رسول انٹھائی ہے۔ روایت کی کہ رسول انٹھائی ہے۔ کہ بہتر الانصاری نے بھی انٹھائی ہے۔ کا مہتر ہے ہے اور منبر پر بیٹھے آ پہناتھ نے کلمہ شہادت پڑھا، جب تشہد پورا ہو گیا تو سب سے پہلے شہدائے احد کے لئے استغفار کی ، مجر فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو دنیا اور اللہ کے پاس کی قیمتوں کے درمیان اختیار دیا گیا، اس نے جواس کے دب کے پاس ہاسے اختیار کرلیا۔

لوگوں میں سے پہلے اسے اپو بکر العد اپن سمجھ سمجے ،، انھیں معلوم ہوگیا ، کہرسول انڈسلی انڈ علیہ دسلم کی مراد بند ہے سے اپنی ذات ہے وہ رونے گئے ، رسول انڈسلی انڈ علیہ دسلم نے ان سے فر مایا اے ابو بکر صدیق تم اپنے رحم کرو ، وہ تمام دروازے جو مجد میں نکلتے ہیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے ، سب بند کردکیونکہ میں سحابہ میں ان سکے برابر کمی مخف کو اسے نزد کی احسان میں فضل نہیں جانتا۔

حضرت عمر فاروق فی کاعرض کرنا .... ابوالحویرت ہے مردی ہے کہ جب رسول الدّصلی الله علیه وسلم نے دروازوں کے متعلق علم دیا کہ سول الله علیہ وسلم الله دروازوں کے متعلق علم دیا کہ بیارسول الله صلی الله علیہ وسلم جھے چھوڑ دیجئے کہ میں ایک کھڑی کھول اوں تا کہ جب آپ تابعہ نماز کونکلیں تو میں آپ تابعہ کود کھے اوں مرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا در نہیں ''

حضرت عباس بن عبد المطب كاعرض كربا ..... حضرت عاصم بن عدى بدوا بت ب كه عباس بن عبد المسلسب في عبد المسلسب كاعرض كربا .... حضرت عاصم بن عدى بدوا بت ب كه عبد المسلسب عبد المسلسب في المسلسب المسلسب المسلسبب كه آب المسلسبية في يجدلوكون كه درواز م مجد مي كلف ربخ دي اور يجولوكون كه بندكراد يج رسول الندسلي الله عليه وسلم في فرمايا المدعم بندكي ( بلكه جو يجوكيا و والندك علم سه كيا )

### حيات اورموت ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كواختيار

عبد المطلب بن عبد الله سے روایت .....عبد المطلب بن عبد الله علی سے روایت ہے کہ عائش نے کہ رسول الله علی الله علیہ وایت ہے کہ عائش نے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا کرتے تھے، کہ و تی ایسانہیں جن کی جائے ،اسے اس کا تو اب نہ کی جائے ،اس کی طرف واپس نہ کردی جائے ، پھراسے جان کے اس کی طرف واپس کے جانے اور وہ جان کے اس کی طرف واپس کے جانے اور (عالم آخرت میں ) بلائے جانے میں اختیار نہ دیا جائے۔

" میں نے یہ بات آ بھائے کے سن کریاد کرلی تھی ، میں نے آ پھائے کو اپنسینے لگائے ہوئے تھی کہ ، پھر میں نے آ پھائے کو کردن جھک گئی ، بھی شاید آ پھائے نے نضا کی ، مجھے وہ بات یاد آ گئی جو آپھائے نے کہ کھر میں نے آ پھائے کی گردن جھک گئی ، بھی شاید آ پھائے نے نضا کی ، مجھے وہ بات یاد آ گئی جو آپھائے کے کمرف دیکھا کہ آ پھائے گئی اس نے کہا کہ واللہ آ پھائے کی طرف دیکھا کہ آ پھائے اس نے اور عا پھائے نے دیکھا کہ اس وقت میں نے کہا کہ واللہ آ پھائے ہمیں اختیار نہیں کریں گے ، آپھائے نے فرمایا جنت میں رفیق اعلیٰ کے ساتھ ان انہیاء وصدیقین وشہدائے وصالحین کے ساتھ ان انہیاء وصدیقین وشہدائے وصالحین کے ساتھ جن پراللہ نے انعام کیا ،اوریہ لوگ بہت اجھے رفیق ہیں'

م سیطینی کا تندرست کی حالت میں فرمانا .... نبی سلی الله علیه وسلم کی زوجہ عائش نے کہا کہ رسول الله علیہ وسلم کی زوجہ عائش نے کہا کہ رسول الله علیہ وسلم ہبتندرست تصفو فرمایا کرتے تھے کہ کوئی نبی ہیں اٹھایا جاتا تا وقتیکہ اسے جنت میں ٹھکانہ نہ وکھا دیا جائے ، اورا سے اختیار ندویا جائے ۔

م حصالات عارضے میں مبتلاء ہوئے .....رسول الله صلی الله علیہ وسلم عارضے میں مبتلاء ہوئے آپ اللہ کے سرمیرے زانو پرتھا بھوڑی دیرے لئے آپ اللہ پر بہوشی طاری ہوئی ،افاقہ ہواتو آپ اللہ نے اپنی نظر مکان کی حجیت کی طرف اٹھائی اور فرمایا کہ اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ نظر مکان کی حجیت کی طرف اٹھائی اور فرمایا کہ اے اللہ رفیق اعلیٰ۔

" میں بھی کی کہ اب آ پینائی ہمیں اختار نہ کریں گے،اور میں جان گئ کہ جوحدیث آ پینائی ہم ہے بیان کیا کرتے تھے وہ صبح ہے، بیدآ خری کلمہ تھا جس کارسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم نے تکلم فر مایا"

ام سلمہ سے روایت ..... حضرت ام سلمہ زوجہ نبی صلی الله علیہ وسلم ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو جب اختیار دیا جائے گاتو آ پیلی ہمیں اختیار نہ کریں گے۔ م صلابته کی وفات سے بل .....حضرت عائش وایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کوبل اللہ علیہ وسلم کوبل وفات کے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کوبل وفات کے کہتے سنا ایسی حالت میں کہ آپ اللہ فیق وفات کے کہتے سنا ایسی حالت میں کہ آپ اللہ فیق اللہ فیق اللہ میری مغفرت فر ما اور مجھے رفیق سے ملاوے۔

حفرت عباد بن عبدالله بن الزبير سيروايت بكه عائشه في خبردى كدانهول في نبي سلى الله عليه وسلم كوبل وفات اس حالت ميس كدوه آب الله في كي پشت سي سهارالكائ بوئ تعيس بنوب غورس سنا آب الله في فرمات تصر "الكهم اغفرلي و ارحمني المخفني بالرفيق الاعلى"

حضرت عاکشہ کا وعاماً نگنا .....حضرت ابی بردہ بن ابی موی ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم کو عاکشتہ کا کشتہ کا وعاماً نگنا .....حضرت ابی بردہ بن ابی موی ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم کو عاکر دبی تھیں آ ہے تاہیں کا کہ دہ نہیں میں اللہ ہے عاکشتہ کے ساتھ دفیق اعلیٰ واسعد کو مانگرا ہوں۔ جبرئیل ومیکا ئیل واسر فیل کے ساتھ دفیق اعلیٰ واسعد کو مانگرا ہوں۔

آ ب علیت بینے نے بیماری کی حالت میں ارشا وفر مایا ..... ابوسعیدالذری ہے روایت ہے ہم لوگ مسجد میں ہیٹے تھے یہ یکا یک رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیاری کی حالت میں ،سر پر گیڑ ہے کی پٹی با ند ھے ، برآ مد ہوئے آ ب علیت تک کر میں گئے بیمال تک کہ منبر پر کھڑ ہے ، تھر جب آ ب علیت اس پر بین گئے تو بد وایت ابی ضمر ہ انس بن ما لک بن عیاض وصنحان فر ما یات ہے ہاں ذات کی جس کے قبضے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی جان ہے 'اور ب روایت ہے کہ محمد بن اساعیل ،فر ما یات ہے کہ اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ، قیامت کے دوز میں ضرور روایت ہے کہ میری جان ہے ،قیامت کے دوز میں ضرور حوض پر کھڑ اہوں گا ،ایک محض کے سامنے و نیا اور اس کی زینت پیش کی گئی گر اس نے آ خرت کو اختیار کرلیا'' حوض پر کھڑ اہوں گا ،ایک محض کے سامنے و نیا اور اس کی زینت پیش کی گئی گر اس نے آ خرت کو اختیار کرلیا'' حاضرین میں سے سوائے ابو کر " کے کوئی نہ سمجھا ، دور و نے اور کہا میرے ماں باب آ پ مالیت پر فدا ہوں ہم سب لوگ اپنی جان و مال اور باپ بیٹھے آ پ علیت پر فدا کرتے ہیں ، پھر آ پ علیت منبر ہے از سے اور اس پر قیامت ہے دنیا میں جانے کہ کوئی نہ سمجھا ، دور و نے اور کہا میرے ماں باب آ پ میں ہم تی میں ہم آ پ میں ہم تی ہوئے۔

میں مور نے ۔۔

# از داج مطهرات کےساتھ تقسیم اوقات

آ بینالله نے اوقات مقرر فرما نیئے شصے .....جعفر بن محمد نے اپ والدے روایت کی ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم بیاری کی حالت میں ایک جا در پراٹھائے جاتے تھے اور اس طرح از واج پرگشت کر کے ان کی باری پوری کرتے تھے۔ انی قلابہ سے روابت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے درمیان (اوقات ) تقشیم کرتے مسئلان کے استعمال کی استعمال کے استعمال کیا گئی کے استحمال کے استعمال کے استعمال کے استعمال کے استعمال کے استحمال کے اس

## ازواج سے اجازت کہ آپیلینی کی تیاداری عائشہ کے گھر میں کی جائے

آ ب الله سال الله على الله على الله الله الله الله الله على الله

م صالیقه کا از واح مطهرات سے اجازت جا ہا۔ معزت مائٹر وحد بی سلی اللہ علیہ اللہ علیہ کا از واح مطهرات سے اجازت جا ہمنا۔ معزت مائٹر وحد بی سلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم بخت بیار ہو گئے اور در دشد ید ہوگیا تو آپ تالیقہ نے آپ تالیقہ نے اپنی از واج سے اس امرکی اجازت جا بی کہ آپ تالیقہ کی تیا داری میرے کھریں کی جائے سب نے آپ تالیقہ کو اجازت وے دی آپ تالیقہ کو اجازت دے دی آپ تالیقہ اپنے دونوں پاؤل زمین پر گڑتے ہوئے نفل بن عباس اورا یک مخص کے درمیان نکلے۔

م حیالات نے نے فرمایا وہ علی ہے .....عبیداللہ(راوی حدیث) نے کہا جو بچھا کئٹہ نے کہا اس کی میں نے ابن عباس کوخبر دی تو انھوں نے کہا کہ کیاتم جانتے ہووہ دوسرا شخص کون تھا، جس کا عائشہ نے نام نہیں لیا، میں نے کہانہیں ابن عباس ؓ نے کہاوہ علیؓ تنے ،ان کے کسی خیر برعا کشڑکا دل خوش نہیں ہوتا۔

آ پیالیت نے نے فرمایا کہ سمات مشکول سے پانی ڈالو ..... حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کھر میں داخل ہونے کے بعداس حالت میں کہآ پیالیت کا در دشد ید ہوگیا تھا، فرمایا کہ مجھے پر سات، مشکول سے (پانی) ڈالوجن کی ڈوریاں نہ کھولی جا ئیں، میرے ذعے ضروری ہے کہ لوگوں سے عہداوں ،ان دونوں یعنی (میمونہ کے کھر سے لانے والوں) نے آپ تالیت کو حصہ پڑوجہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کی گئن میں بٹھا دیا ہم لوگ النہ علیہ وسلم کا گئن میں بٹھا دیا ہم لوگ النہ علیہ وسلم کا گئن میں بٹھا دیا ہم لوگ کرنے گئے اس مسلم کا بھر نے ایسے اللہ کہ اس میں میں میں بٹھا دیا ہم لوگ کہ بہتم لوگ کرنے ہوئے گئے ہوئے گئے اوگوں کی جانب نظے ، میں نماز پڑھائی اور خطبہ سنایا۔

یزیدین با نبوس نے روایت ہے کہ میں نے اور میرے ایک ساتھی نیمفٹرت عاکشے سلنے کی اجازت جاہی انھوں نے ہمیں اجازت دی جب ہم لوگ داخل ہوئے ،توانہوں نے درمیان کا پردہ تھینچ لیا ،اور ہمارے لئے ایک فرش بچھادیا جس پرہم لوگ بیٹھ مھئے۔ آ بینالی نے جار میرے فرمایا ..... انھوں نے کہا کدرسول الله سلی الله علیہ ملم جب میرے دروازے پر کررتے ہے گئے ہے پرگزرتے تھے تو جھے کوئی الی بات پہنچاتے تھے، جس سے اللہ نفع دے، آب ایک روز گزرے مرکز کھنیں فرمایا ہجرا یک روز گزرے مرکز کھنیں فرمایا جس نے کہااے جاریہ (لوندی) میرے لئے وروزاے پرفرش بچھا دیا ہیں آپ تاہیں ہے کہ دائے میں اس فرش پر بیٹھ کی اورائے مر پر پی با ندھ لی۔

آ پیتائی نے بیاری کی حالت میں از واج مطہر ہ کو جمع فر مایا سے رسول الدّسلی الدّعلیہ و کو جمع فر مایا سے رسول الدّسلی اللّه علیہ وسلم میرے پاس گزرے اور فرمایا کرتمہارا کیا حال ہے؟ میں نے کہا مجھے در دسرکی شکایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہیں بھی در دسر میں مبتلا مہوں پھر آ پڑھاتھ چلے سمئے ،اور بہت تھوڑی دیر تفہرے ہے کہ آپ میں اور بہت تھوڑی دیر تفہرے ہے کہ آپ میں بھی کے اور بہت تھوڑی دیر تفہرے ہے کہ ایس میں داخل کیا گیا۔

آ پی الله نے اپنی از واج کو بلا بھیجا سب آ پیٹائیٹے کے پاس جع ہو تمیں ،فر مایا میں علیل ہوں اور تم لوگوں کے گھروں میں گھوم نہیں سکتا ،للبذا تم لوگ جا ہوں تو مجھے اجازت دے دوکہ میں عائشہ کے گھر میں میں رہوں ،سب نے اجازت دے دی میں آ پیٹائیٹے کی تیا واری کرتی تھیں ،حالا نکہ میں نے آپٹائیٹے کے بل کسی مریض کی تیا داری نہیں کی تھی۔

آ بین النتہ کا ور یا فت کرنا کرکل میں کہاں ہوں گا ۔۔۔۔۔ بعفر بن محر نے اپ والد بروایت کی ہے جب بی سلی الندعلیہ وسلم کا مرض شدید ہو گیا تو آ ب النہ نے فرمایا کہ میں کل کہاں ہوں گا''لوگوں نے کہا فلاں بوی کے بہاں النہ علیہ وسلم کا مرض شدید ہو گیا تو آ ب النہ نے فرمایا کہ میں کل کے بہاں ہوں گا ،لوگوں نے کہا فلال بیوی کے پاس بہاں بوی کے بہاں بہاں ازواج سمجھے کئیں کہ آ ب النہ کے فرماد عاکشہ میں ،سب نے کہا کہ یارسول النہ سلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپ ون اپنی بہن عاکشہ کو ہدکردیے۔

حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی از داج پر دورہ کیا کرتے ہتھ ، جب آ ہونائی میمونڈ کے گھر میں بنجات کی از داج سمجھ کئیں کہ آ ہونائی میرے گھر میں ربنا جا ہتا ہیں ،انھوں نے کہا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارادہ دن جوہمیں پہنچ ہے ہماری بہن عائشہ کے لئے ہے۔ مسواک جو آنخضرت آلی نے مرض وفات میں کی تھی۔ مسواک جو آنخضرت آلیک نے مرض وفات میں کی تھی۔

عائشہ دوایت ہے کہ جب رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم ای روز واپس ہوکر میرے جرے بیل آگئو میری آغوش میں کروٹ کے بل لیٹ گئے ،میرے پاس ابو بکڑ کے خاندان میں سے ایک مخص آیا جس کے ہاتھ میں سبز مسواک تھی ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسواک کی طرف حالا نکہ وہ اس کے ہاتھ میں تھی الی نظر سے دیکھا کہ میں بجھ گئی کہ آپ اللہ علیہ کو اس کی خواہش ہے ، میں نے کہا کہ رسول اللہ آپ اللہ علیہ علیہ کو وی ، آپ اللہ کو یہ سواک ووں ، آپ اللہ کو یہ سواک وی اس کے بیا جس نے آپ اللہ کو وانت میاف کرتے و یکھا تھا ، پھر آپ اللہ کے اس کے بیا یہ کہ کو دانت میاف کرتے و یکھا تھا ، پھر آپ اللہ کے نے اس کے بیا یہ نے آپ اللہ کو دانت میاف کرتے و یکھا تھا ، پھر آپ یہ اللہ کے اس کے بیا یہ نے اس کے بیا یہ کہ کو دانت میاف کرتے و یکھا تھا ، پھر آپ اللہ کو اس کے بیات کی بیا ہے کہ کو دانت میاف کرتے و یکھا تھا ، پھر آپ اللہ کو اس کے بیا یہ کے کہ کا کہ کو دانت میاف کرتے و یکھا تھا ، پھر آپ کے بیا یہ کے بیا یہ کے بیا یہ کو دانت میاف کرتے و یکھا تھا ، پھر آپ کے اس کے بیات کی بیات

حضرت عائشة عن روايت ہے كەعمدالرمن بن الى بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بيارى بيس آپ الله

کے پاس آئے میں آ ب الفیلی کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی جمبدالرحمٰن کے ہاتھ میں مسواک تھی ، آ ب الفیلی نے تھم ویا کہ میں اسے دانتوں سے زم کر دوں میں نے زم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کودے دی۔

قاسم بن محمد ہے روایت ہے کہ حضرت عائشہ کو کہتے سنا کہ مجھ پراللّذ کے انعامات اور میرے ساتھواس کے اچھ عطایا میں سے تھا ، کہ رسول اللّہ صلّی اللّہ علیہ وسلم کو وفات میرے مکان میں میری باری کے دن میں اور میرے ہی آغوش میں ہوئی ،موت تک دفت بھی میرااورآ ہے تاہیخہ کالعاب دہن جمع ہوگیا۔

قاسم بن محر نے کہا کہ جو بچھ آپ اللہ علیہ کے خرمایا کہ دوسب ہم بچھ گئے گر آپ اللہ کے اور آنخضرت کے لعاب دبن میں کیونکہ اج آئے ہوا، انھول نے کہا، نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے بھائی عبدالرحمٰن بن ام رو مان آپ اللہ کے معیادت کے لئے آئے ان کے ہاتھ میں تر مسواک تھی، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کا بہت شوق تھا میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایس کے ان کے ہاتھ کی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایس کے ان کے ہاتھ کی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈال دیا آپ اللہ کے میں میں ڈال دیا آپ ایس کے منہ میں ڈال دیا آپ اللہ کے میں مسواک کی میرے اور آپ اللہ کے میں کے اور آپ اللہ کی میرے اور آپ اللہ کے باتا ہو دوس کے ایس کے منہ میں ڈال دیا آپ اللہ کے میں مسواک کی میرے اور آپ اللہ کے میں کے ایس کے منہ میں ڈال دیا آپ اللہ کی میرے اور آپ اللہ کی میرے کے میں کے منہ میں کو اور کی میرے اور آپ اللہ کی میرے اور آپ اللہ کی میں کے منہ میں کی میرے کی میرے اور آپ کی میرے کی میرے کا میں کو میں کو میں کو اور کی میں کو اور کی میں کی میں کی میں کو میں کو میں کو میں کی میں کو کو میں کو کو میں کو کو میں کو کو میں کو میں کو میں کو میں کو کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو کو میں کو میں کو کو میں کو کو کو کو کو میں کو

و وا جورسول الله صلى الله عليه و على مرض مين بلائي كئى ..... عروبن ديار \_ على روايت بكرسول الله على الله على الله على الله على الله على والله وقت آ ب الله الله والله والله وقت آ ب الله الله على الله الله الله وقت آ ب الله والله والله

پھر کھر میں کوئی نہ بچا جسے دوانہ پلائی گئی ہوا تفاق سے آپ ناتھ کی از واج میں سے سی نے کہا کہ میں روزہ دار ہوں دار ہوں ،لوگوں نے کہا کہ تم مجھتی ہوگی ہم تمہیں چھوڑ دیں ہے، حالا نکدرسول النڈسلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ گر میں کوئی بغیرد وابلائے نہ چھوڑا جائے ہم نے تھیں بھی دوابلادی ،حالا نکہ وہ روز دارتھیں۔

حضرت امسلمدسے روایت سسام سلم عدوایت بردایت به کدرسول الندسلی الله علیه وسلم کادردمیوندا کے کمر

طبقات ابن سعد حصد وم اخبار النبي على المستحد المستروع بواجب آب علي المستحد على المستروع بواجب آب علي المستروع بواجب آب علي المستروع بواجب آب علي المستروع بواجب المستر تو فرمایا کہ لوگوں کو تھم دو کہ دہ نماز پڑھ لیں ہم نے آپ ایٹھے پر ذات البحب کا اندیشہ کیا شدت ہوگئی ،تو دوا پلا دی۔

ہ حقالتہ کودوا بلائی اسابنت عمیس کے کہنے بر ..... نی سلی الله علیه وسلم نے دوا کی تیزی محسوں کی تو اُفا قد ہو گیا ،تو فر مایاتم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا انھوں نے کہا ہم نے آپ تابیعی کے دوا پلائی ،آپ تابیعی نے فر مایا کیس چیزی؟ بم نے کہاعود ہندی قدرے کم سم ،اور چند قطرے دوغن زینون کے، آپ اللغ نے نے فر مایا تمہیں کس نے اس کامشورہ دیا، انھول نے کہا کہ اساء بنت عمیس نے،

فرمایا! یہوہ طب ہے جوان کے پاس ملک حبشہ سے آئی ہے، کمر میں کوئی بغیر دوا پلائے ندرہے پائے، سوائے ان کے جورسول اللہ کے بچاہتے یعنی عباسؓ ، پھر فرمایا کہ وہ کیا چیز تھی جس کا تنہیں مجھ پر آندیشہ تھا ،تو انھوں نے کہاذات الجلب بفر مایا اللہ کی مرضی تبیں ہے کہ وہ اسے مجھ پرمسلط کرے۔

م صلابته آ بینانیسه کو بہت تیز بخار ہوا تھا.....حضرت عثانٌ بن محرالاطنس سے روایت ہے کہ ام بشر بن البراء نبی صلی النّدعلیہ وسلم کی علالت میں آ ب رسول النّد صلی النّدعلیہ وسلم کے پاس سمئیں ،انہوں نے کہا، یارسول النّد صلی النّدعلیہ وسلم اليا بخاراً بالله كوب كى كوند موا موكارة بالله في فرمايا كه بمارے لئے دوچند مصبيت موتى ب جيسا ك مارے لئے دوچنداجر موتاہے۔

فر مایا کہ لوگ میر کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ انھوں نے کہالوگ کہتے ہیں کہ ذات البحب ہے،رسول التُدصلَى التُدعليه وسلم نے فرمايا التُدى مرضى نہيں ہے كہ وہ اسے اپنے رسول التُدصلَى التُدعليه وسلم برمسلط كرے كيونكه وہ تو شیطان کی مار ہے، میاس لئے لقے کی وجہ ہے ہیے میں نے اورتمہارے مبنے (بشربن البراء نے یوم خیبر میں ) کھایا تھا، بدوہ وقت ہے کہاس نے قیری رگ پشت کا ث دی۔

م متلامته کوووا بلا با .....ابن عبال ہے روایت ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے در دہوا تو لوگوں آسین علیات کی کو ووا بلا با .....ابن عبال ہے روایت ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے در دہوا تو لوگوں نے آ سینائے کودوایلائی ،آ پینائے نے فرمایا جمہیں کس نے اس کامشورہ دیا کیا تمہیں یہ اندیشہ ہوا کہ مجھے ذات الجنب ہوگا ،اللّٰدی مرضی نہیں ہے کہ وہ اسے مجھ پرمسلط کرے مہیں اساء بنت عمیس نے اس کامشور و دیا جواسے ملک حبشہ سے لائيں بسوائے ميرے چياعمال كے كھريس كوئى بغيردوابلائے نہ چيوڑا جائے۔

ابن عمال نے کہا کہ پھرایک دوسرے کودوا پلانے لگے۔

ہ مسکالیک کی طرف بطور سرزا کے .....حضرت ابو بکرین عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام سے روایت ہے کہ ام سلمہ اور اساء بنت عمیس نے بی نے آپ الله کودوا پلائی، نبی صلی الله علیہ وسلم کی شم کی وجہ سے اس روزمیمونہ کو تعمی دوابلائی گئی حالانکه وه روز دار خیس به کویا آپ این کاف کی طرف سے ان لو کوں کوس آھی۔

آ پینائیسے نے حضرت عاکشہ سے دینار لے کرتقسیم فرما دیا ۔۔۔۔۔۔عبدالمطلب بن عبدالله حطب سے دوایت ہے کہ جوآ پینائی کواپ سے سے دطلب سے دوایت ہے کہ جوآ پینائی کواپ سے سے لگائے ہوئے تھیں فرمایا اسے ماکنڈ وہ مونا کیا ہواانہوں نے کہا میرے پاس ہے فرمایا کداسے فرج کر ڈالو، رسول الله صلی الله علیہ وسلم بہنشی طاری ہوگئی۔ آ پینائی ان کے (عائش کے ) سینے بی پر تھے، جب افاقہ ہوائو فرمایا کداسے عائشہ کیا ،ووسوناتم نے فرج کردیا جاتھ پردکھا، شارکیا تو چھ ،ووسوناتم نے فرج کردیا جاتھ پردکھا، شارکیا تو چھ دینار تھے ،فرمایا ،محقائی کا پندر ہے ساتھ کیا گمان ہوگا گروہ اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرے کہ بیاس کے پاس ہو، آ پینائی کی دفات ہوگئی۔

آ بین اللہ نے فرمایا کہ احد کے بہاڑ کے برابر ہوتو بھی تنیں ون نہ گزر نے دول حضرت ابو ہری قبی اس کے قبضے میں حضرت ابو ہری قب روایت ہے کہ رسول اللہ علیا وسلم نے فرمایا ہتم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد اللہ کا کہ اس حالت میں اس برتمن محمد اللہ کی جان ہواکہ یہ اس میں کا ایک وینار بھی ہوا ور جھے اسیا شخص بھی ملے جواسے بطور صدقہ کے قبول دن بھی گزریں کہ میرے پاس اس میں کا ایک وینار بھی ہاتی ہوا ور جھے اسیا شخص بھی ملے جواسے بطور صدقہ کے قبول کرے سوائے اس کے کہ میں اس سے بچھ بھندراس قرض کے جو بھی یرہے محفوظ کر اول۔

آ بینالی کا نمازعصر سے فارغ ہونے کے بعد مسام الحارث ہودایت ہے کہ دسول اللہ علیہ کا نمازعصر سے فارغ ہوکر لوٹے تو آ بہائی اس قدر تیزی ہے گئے کہ آ بینائی کوکی نے نہ پایا لوگوں کو آ بینائی اللہ علیہ کا نمازعصر سے فارغ ہوکر لوٹے تو آ بینائی اس قدر تیزی سے گئے کہ آ بینائی کوکس نے نہ پایا لوگوں کو آ بینائی کی سرعت سے تعجب ہوا جب آ بینائی ان کے پاس والی آ نے تو آ بینائی نے ان کے چبرے میں جو (اثر تعجب) تھا پہنچان لیا فرمایا میرے پاس گھر میں میں سونا تھا، مجھے یہ ناگوار ہوا کہ میں اسے اپنے پاس وقت گزار نے دون اس لئے میں نے اس کی تقسیم کا تھم دیے دیا۔

آ ب علیت است مجر نہ سوے ۔۔۔۔۔ حضرت شن ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کوئے ہوئی تو میلی ہے۔ اوگوں تو میرے چبرے ہے معلوم ہوا کہ رات اس حالت میں گزری ہے کہ سی امر نے آ ب اللہ کے کوئکر میں ڈال دیا ہے، اوگوں عرض کی ، یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آ ب علی ہے کہ جبرے میں تغیر یاتے ہیں ہمعلوم ہوتا ہے کہ آج رات آ پ میانید کوئیں امر نے متفکر کردیا ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (بات) یہ ہے کہ سونے کا دواوقیہ رات کو میرے یاس

رہ کیا تھاجیے میں نے روانٹبیں کیا تھا۔

م صلالته نے حضرت عائشہ سے فرمایا ..... حضرت عائشہ سے فرمایا ..... حضرت عائش ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے پاس ہے فرمایا ، یہاں وسلم نے مرض الموت میں فرمایا کہ مونا کیا ہوا؟ میں نے کہایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے پاس ہے فرمایا ، یہاں لاؤوہ سامت اور پانچ و ینار کے درمیان تھے آ بیٹائی نے اپنے ہاتھ میں رکھااور فرمایا کہ محقظے کے متعلق اللہ کیا گمان کرے گا ،اگروہ اللہ سے اس حالت میں ہے کہ بیدویناراس کے پاس ہوں (اے عائش ) تھیں خرج کروالو۔

حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ رسول الندسلی القد علیہ وسلم نے مرض وفات میں فر مایا اے عائشہ و وسومالا ؤ ، وو آ پینلیک کے پاس وینارلائیں جوسات تھے، آپنلیک نے انہیں ہاتھ میں لیا ،اور فر مایا کہ محد علیک کا کیا گمان ہے اگر ووالٹندے ملے اور بیدیناراس کے پاس ہوں۔

آ بینالیتہ نے ساکل کو و ہے وہتے ..... حضرت عائش ہوروایت ہے کہ شام ہونے کے بعدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ محد درم آئے، آ بنالیہ نے برابراس حالت میں کھڑے یا بیٹے رہے کہ آ بنالیہ کو نیند نہ آتی تھی بہان تک کہ ایک ساکل کوسوال کرتے ساتو آ بنالیہ نے میرے پاس سے نکلے اور زیادہ ویرندگزری کہ اندر آئے، میں نے آ بنالیہ کی سائس کی آ وازئی مسلح ہوئی تو عرض کی یارسول اللہ میں نے آ بنالیہ کو ابتدائی شب میں بینا یا کھڑا و یکھا، آپنالیہ کو نیندنہ آتی تھی، یہاں تک کہ ایک سائل کوسوال کرتے ساتو آ بنالیہ میں بیاں سے بیاس سے ایس حالت میں ملول کہ چند درم یاس ہونے کے بعد آ محد درم آئے اللہ کیا سمجھاگا، آگر میں اس سے اس حالت میں ملول کہ چند درم یاس ہوں۔

آ پینائی کے درسول الند سلی الله علیہ و بینار حضرت علی کی طرف بھیج دو بسب حضرت بهل بن سعد سے روایت ہے کہ دسول الند سلی الله علیہ وسلم کے پاس سات و بنار سے جو آ پہنائی نے عائشہ کے پاس رکھ دیے سے جب آ پہنائی بیار ہوئے تو فرمایا اے عائشہ سوئے کے دینارعلی کے پاس بھیج دو پھر رسول الند سلی الله علیہ وسلم پر بہ ہوتی طاری ہوگئ ، اور حضرت عائشہ آ پہنائی کی بیاری میں مشغول ہوگئی ، انھوں نے وہ علی ہوئی فرمایا اور ہر مرتبہ آ پہنائی پر بیہوشی طاری ہوجاتی تھی ، اور عشی عائشہ کو مشغول کر لیتی تھی ، انھوں نے وہ علی ہوئی جو سوت علی ہوئی جو سوت علی ہوئی ہوئی ہوئی جو سوت کی شب تھی ، حضرت عائشہ نے کسی بودی کے پاس اپنا چراغ بھیجا اور کہا کہ اس میں اپنے مشکیز سے تھی ٹیکا دو کیونکہ کی شب تھی ، حضرت عائشہ نے کسی بودی کے پاس اپنا چراغ بھیجا اور کہا کہ اس میں اپنے مشکیز سے تھی ٹیکا دو کیونکہ رسول اللہ صلی الله علی اله علی الله علی الله

كنيمه جس كاتذكره أزواج مطهرات في مرض نبوى المنطقة من كياة تخضرت النفطة في كنيب ي متعلق كيافرما

م مثلاثی سے کنیسہ کے بارے میں کیا فرماتے .... دعزت عائش ہے دوایت ہے کہ رسول النہ سے کی انداز سے کہ رسول النہ سلی اللہ علیہ واج نے برزمانہ بیاری جناب رسالت آپ مالیت ہی کے حضور میں اس کنیے کا اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے بہزمانہ بیاری جناب رسالت آپ مالیت ہے اس کی خوب صورتی وتصاویر کا تذکرہ کیا ،ام سلمہ آپس میں ذکر کیا جوملک حبشہ میں تھا ،اورجس کا نام ماریہ تھا ،انھوں نے اس کی خوب صورتی وتصاویر کا تذکرہ کیا ،ام سلمہ

" والم حبیب النفی ملک حبشہ میں جا پھی تھیں ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ یہ دہ تو م ہے کہ جب ان میں کوئی مرد صالح ہوتا ہے تو یہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے ہیں ، وہ لوگ خدا کے نز دیک بدترین خلایق ہیں۔

حضرت عائشہ وعبداللہ بن عبال سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرمرض نازل ہواتو آ پہالی ا اپنے چبرے پر سارار و مال (مرابع وسیاہ) ڈالنے لگے، جب آپ اللہ کا دم گھٹتا تھا تو اسے اپنے چبرے سے ہٹا دیتے تھے، آپ اللہ ای طرح کررہے تھے، کہ آپ اللہ نے نے فرمایا کہ یہود ونصاری پرخدا کی لعنت کہ انھوں نے اپنے انہیاء کی قبور کومساجد بتالیا، آپ اللہ لوگول کوان یہود ونصاری کے مل سے ڈرارہے تھے۔

آ پیلی انبیاءاورصالحین کی قبروں کو بحدہ کرنے سے منع فرمایا

جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پانچے روز قبل رسول اللہ علیہ وسلم کو فر ماتے سنا خبر دار جولوگ تم سے پہلے تنے وہ اپنے انبیاءوصالحین کی قبور کومساجد بنا لیتے تنے بھرتم لوگ قبور کومساجد نہ بنانا ، کیونکہ میں تہمیں اس سے منع کرتا ہوں۔

آ بینتائی نے بدعا کی خدانعالی بہود ونصاری کوغارت کر ہے .....عبیداللہ بن عبداللہ بناوکو عند ہے دو ایسے بروکو انتہاء کی قبور کومساجد بنالیا۔ انھوں نے نے اپنے انبیاء کی قبور کومساجد بنالیا۔

اساعیل بن انی علیم سے روایت ہے کہ انھوں نے عمر و بن عبدالعزیز کو کہتے سنا کہ رسول انڈھلی انڈھلیہ وسلم نے عارضہ موت میں فرمایا کہ خداغارت کرے یہود ونساری کو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو بجدہ گاہ بنالیا ، یہود ونصاری کے دونوں دین ملک عرب میں ہرگز ہاتی ندر ہیں گے۔

م متلالله سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی .....حضرت عطاء بن بیار سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسے الله تعالیٰ سے دعا مانگی .....حضرت عطاء بن بیار سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا! اے الله میری قبرکو بت نہ بنانا جس کی برستش کی جائے ،اس قوم پرالله کا بہت سخت غضب ہوا جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کومساجد بنالیا۔

### آ پینائیں۔ نے قبروں کوسجدہ گاہ بنانے سے منع فر مایا

حضرت عا نشه سے روایت .....حضرت عائشہ بے رسول اللہ علیہ وسلم اینے مرض میں فرمایا جس سے آپ اللہ فیہ نداشے، کہ یہود ونصاری پراللہ لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی تبور کو سجدہ گاہ بنالیا، اگریہ ارشاد نہ ہوتا تو لوگ آپ اللہ بی اس کے سجدہ گاہ بوتا تو لوگ آپ اللہ بی اس کے سجدہ گاہ بنائے جانے کا خوف ظاہر کردیا۔ بنائے جانے کا خوف ظاہر کردیا۔

م صلالله فی کی جگه ..... حضرت حسل سے روایت ب کدلوگوں نے مشورہ کیا کہ آب رسول الله صلی الله علیہ والله علیہ والله علیہ والله علیہ والله علیہ والله وال

، جب آپتائی نے فرمایا ، اللہ ان قوموں کو غارت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبریں مبجد برنالیس ، تو ان سب کی رائے اس پر متعلق ہوگئ ، کہ آپتائی کو عائشہ کے مکان میں اس مقام پر دفن کریں جہاں آپتائیں کی وفات ہوگی۔ اے اللہ کواہ ، اے اللہ کواہ رہنا

حضرت کعب بن ما لک ہے روایت ہے کہتمہارے بی صلی القدعلیہ وسلم ہے میری ملاقات کا قریب تر زمانہ استقالیہ وسلم ہے میری ملاقات کا قریب تر زمانہ آ پیلیستی کی وفات ہے پانچے روز پہلے کا ہے، میں نے آ پیلیستی کوفر ماتے سنا کہ جولوگ تم ہے پہلے تھے،انھوں نے اپنے مکان کوقبر بنالیا تجمیں اس سے منع کرتا ہوں خبروار کیا میں حق کی تبلیغ کردی،اے اللہ گواہ رہ،اے اللہ گواہ رہ۔ آپ وہلیستی ہے مکان کوقبر بنالیا تمیں اس سے منع کرتا ہوں خبروار کیا میں حق کی تبلیغ کردی،اے اللہ گواہ رہ،اے اللہ کواہ رہ۔ آپ وہلیستی نے فر مایا کہ اللہ میہودی برلعنت کرے

حضرت اسامہ بن زید ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہزمانہ بیاری عیاوت کرنے آئے ،ہم نے آ ہے اللہ کواس حالت میں بایا کہ آ ہے اللہ عدنی چا در سے منہ و حائے کھڑے تھے آ ہے اللہ نے اللہ اللہ کھول دیا ،اور فرمایا کہ واللہ یہود پرلعنت کرے جوج بی کوترام کہتے ہیں۔اوراس کی قیمت کھاتے ہیں۔
اپنامنہ کھول دیا ،اور فرمایا کہ واللہ یہود پرلعنت کرے جوج بی کوترام کہتے ہیں۔اوراس کی قیمت کھاتے ہیں۔
حضرت ابو ہر ہر گا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا ،اللہ اس قوم ہرلعنت کرے جنہوں نے اپنے انہیاء کی قبور کومسا جدینالیا۔

## نامہ جس کے لکھنے کا آنخضرت علیہ نے مرض موت میں ارادہ فرمایا

سلیمان بن الیمسلم نے جوابن الی تجیج کے ماموں تنص سعید بن جبیر سے سنا کہ ابن عباس نے کہا پنجشنبہ ای ان رسول الندصلی الند علیہ وسلم کا در دشدید ہوگیا ،آپ تالیق نے فرمایا کہ میر سے پاس دوات اور کاغذ لاؤ ، میں تنہیں بیافر مان لکھ دول کہتم بھی مگراہ نہ ہولوگ آپس میں جھڑنے کے حالانکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھڑنا مناسب بیافر مان کھور دیا ، چلوں خود آ تحضرت علیقہ سے بیس ، پھر لوگوں نے کہا آپ تلفیق کا کیا حال ہے کیا آپ تابعی سے جمیس جھوڑ دیا ، چلوں خود آتحضرت علیقہ سے ریافت کریں۔

لوگ آپ الیقی ہے ہیں آئے اورای بات کود ہرائے آپ الیہ خصے جھوڑ دو کیونکہ میں جس مالت میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہومیں تمہیں تنین وصیتیں کرتا ہوں مشرکین کو جزیرہ رب سے نکال دو، وفد آنے والے قاصدوں کی اس طرح مدارات کروجس طرح میں میں ان کی مدارات کیا کرتا تھا نیسری وصیت ہے راوی نے سکوت کیا، (اراوہ کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ ابن عباس نے اسے بیان کیااور میں بھول گیا، یا

انھوں نے دیدہ ودانستہ اس سے سکوت کیا۔

حضرت عمر کی مشورہ کی وجہ آ پینائی نے ارادہ تبدیل کرلیا .....حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عارضہ ہوجس میں آپ تعلیہ کی وفات ہوئی تو آپ تعلیہ نے ایک کا غذمنگایا کہ اپنی امت کے لئے ایسافر مان کھودی جس سے نہ وہ ممراہ سے جاسکیں ، کھر میں شور اور بات چیت ہونے گئی ، عمر بن الخطاب نے (آپ تعلیہ کے مقتلوکی ، پھر نی سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال ترک فرمادیا

حضرت علی سے روایت .....حضرت علی ابن طالب ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سال اللہ علیہ وہ کم کی بیاری جب شدید ہوگئی تو فرمایا ،اے علی میرے پاس ایک طبق ( کاغذ ) لا وَتو بیس وہ بات لکے دوں کہ میرے بعد میری امت محراہ نہ ہوعلی نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کاغذ لانے ہے پہلے آپ آلیسے کی جان نہ جلی جائے ، میں کاغذ ہے زیادہ یاد میاد رکھنے والا ہوں ( مجھے نے بانی فرماد ہجئے )

آ پینائی نے فرمایا جس نے رسالت کی گواہی دی ووزخ حرام ..... آپ الله کا مرمیری باہوں اور بازووں کے درمیان تھا کہ آپ آلی وصیت فرمانے گئے ، نماز اور زکوۃ اور جن (غلاموں) کے تم مرمیری باہوں اور بازووں کے درمیان تھا کہ آپ آلی وصیت فرمانے گئے ، نماز اور زکوۃ اور جن (غلاموں) کے تم لوگ مالک ہو(ان کا خیال رکھنا) آپ آلی ہے ای طرح فرمارے تھے ، کدروح پرواز کرگئ ۔ آپ آلی ہے نے کلمہ شہادت "لاالمہ الاالملہ واشھدان محمد أعبدہ ورسولہ کا تھم دیااور فرمایا جس نے ان دونوں (تو حیدور سالت) کی شہادت دی اس پردوز خرام کردی گئی۔

آ ب علی ہے مرض کی حالت میں فر مایا ..... حضرت عمر ہے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹے تھے ہمارے اور عور توں کے درمیان پروہ تھا ،رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جھے سات مشکوں سے مسل سے مسل دواور کا غذو دوات لاؤ میں تہارے لئے ایک ایسافر مان لکھ دون جس کے بعد تم لوگ بھی تمراہ نہ ہو عور توں نے کہارسول الله صلی الله علیہ وسلم کے آپ تھا ہے کی حاجت کی چیز یعنی کا غذو غیرہ لے آؤ، میں نے کہاتم خاموش مورتوں نے کہارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایسافیہ کی حاجت کی جیز یعنی کا غذو غیرہ نے آئی تا تھا ہوں نے والیاں ہوکہ جب آپ تھا تھے مریض ہوئے تو تم نے اپنی آ تکھیں نچوڑ دیں بعنی خوب رو کیں اور جب آپ تا تھا ہوئے تو تم نے آپ تا تھا تھا کہ کردن پکڑلی ،رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے فرمایا وہ عورتیں تم لوگوں سے بہتر ہیں فرمایا وہ عورتیں تم لوگوں سے بہتر ہیں

حضرت جابر بن عبدالله سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے اپنی وفات کے وفت کاغذ منگایا کہ اپنی

امت کے لئے ابیافرمان لکھ دیں جس سے وہ گمراہ ہوں نہ گمراہ کئے جائیں ،لوگوں نے آپیلیٹی کے پاس شور کیا ، یہاں تک کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترک کردیا۔

آ پہل میں اختیا فی سس ان عبال ہے روایت ہے کہ جب رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو گھر میں لوگ تھے جن میں عمر بن الخطاب بھی تھے، رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا آؤمیں تمہارے لئے ایک فرمان لکھ دول کہ اس کے بعدتم لوگ مراہ نہ ہو، عمر النہ کہا کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کی دردغالب ہے، تمہارے یاس قرآن ہے، جوکافی ہے۔

حضرت عبیداللہ بن عبداللہ ہے کہا کہ ابن عباس کہا کرنے تنے ہمصیبت اور وہ بھی پوری مصیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرمان لکھنے میں جو چیز حاکل ہوئی وہ ان کا اختلاف اور شور وغل تھا۔

سے سیالیت نے مرض موت ہے مرض وفات میں فرمایا .... ابن عباس ہے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے مرض موت ہیں فرمایا میرے پاس دوات دکا غذلا و میں تبہارے لئے ابیافر مان لکھ دوں ، جس کے بعدتم تھی تمراہ نہ ہوء عربی الحظاب نے کہا کہ فلال فلال روم کے شہروں کا کون فاتح ہوگا ، رسول الله علیہ وسلم ہرگز مرنے والے نہیں تاوفلتیکہ ہم لوگ اے فتح نہ کرلیس اوراگر آ پھالیے فتح کے قبل مرکے ، تو ہم لوگ آ پھالیے کا انتظار کریں ہے ، جبیا بی اسرائیل نے موک کا انتظار کریا تھا ، زیب ڈوجہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے بات نہیں اسرائیل نے موک کا انتظار کیا تھا ، زیب ڈوجہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے بات نہیں سنتے جوتم سے عبد لیتے ہیں لوگوں نے شور کیا تو آ پھالیے نے فر مایا اٹھ جا وکوک میے تو نبی سلی الله علیہ وسلم کی اپنے مقام بروفات ہوگئی۔

رسول الندسلى الندعليه وسلم كى يمارى ميس عباس في في على على الما؟

م متلاقت کی بیماری کے وقت …عبداللہ بن عمال سے روایت ہے کیلی بن ابی طالب رسول اللہ صلی آ ب علیہ دیلم کے اس دور میں جس میں آپ تالیق کی وفات ہوئی آ پ تلف نے کس طرح صبح کی انھوں نے کہا بجمداللہ تندرسی کی حالت میں مبعے کی۔

عباس بن عبد المطلب نے ان کا ہاتھ پکڑلیا کہا کہ تم نہیں و بکھتے کہ تین سب کے بعد تم لائمی کے غلام ہوگئے ، واللہ جھے نظر نہیں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپ اس ورد میں وفات پاجا کیں گے میں اولا عبدالمطلب کے چرے (بوقت وفات ) پہنچا تناہوں بتم جمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو ،ہم آپاللہ سے چرے ریافت کریں کہ آپاللہ کے بعدیہ حکومت کس کو ملے گی؟ اگر ہم کو ملے تو ہمیں وصیت کردیں۔ آپ اللہ کا بعدیہ حکومت کس کو ملے گی؟ اگر ہم کو ملے تو ہمیں وصیت کردیں۔ معزب علی نے کہا ، واللہ اگر ہم رسول اللہ علیہ وسلم سے اس کی ورخواست کریں محرتو آپ اللہ ہمیں اس سے روکیں مے کہلوگ تمہیں یہ خلافت بھی نہیں ویں محراس لئے میں آپ اللہ کے جبی درخواست نہروں گا۔

حضرت عامراتعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ عمرض وفات میں علی ہے کہا کہ میں آ پینائیٹ کی وفات کو خفر بہ مجھتا ہوں ہم ہمیں آ پینائیٹ کے پاس لے جلوتو ہم آ پینائیٹ سے دیافت کریں کہ کوں آ پینائیٹ کی وفات کو خفر بہ مجھتا ہوں ہم ہمیں آ پینائیٹ کے باس لے جلوتو ہم آ پینائیٹ سے دیافت کریں کہ کو اس خفس آ پینائیٹ کا خلیفہ ہوگا ،اگر ہم میں سے آ پینائیٹ کی کو خلیفہ ہوگا ،اگر ہم میں سے آپ بینائیٹ کی کو خلیفہ ہوگا ،اگر ہم میں سے آپ بینائیٹ کے ان اس وفت وہی کہا جو پہلے کہا تھا ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وہا کہ ان اس وقت وہی کہا جو پہلے کہا تھا ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ انہا ہاتھ بھیلائے میں آ پینائیٹ سے بیعت کرنوں تا کہ لوگ بھی آ پینائیٹ سے بیعت کرنوں تا کہ لوگ بھی آ پینائیٹ سے بیعت کرنوں تا کہ لوگ بھی آ پینائیٹ سے بیعت کرلیں محرعلی نے اپناہا تھ روک ہیا۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ عباس بن عبدالمطلب کی اولا دکو بلا بھیجا اوراتھیں پاس جمع کیا علی ان کے گھر میں ایسے مقام پر تھے کہ وہاں کوئی اور نہ تھا، عباس نے علی سے کہا، اے بھینج میں نے ایک رائے سوچی ہے گر میں بنہیں جا بات کہتم سے بغیر مشورہ لئے بچھ کروں ، علی نے کہا وہ کیا ؟ انھوں نے کہا ہم لوگ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں اور آ ہے تھا تھے سے دریا فت کریں کہ آ ہے تھا تھے کے بعد بدام (خلافت) کس کی طرف ہوگا ۔ اگر ہم میں ہوتو ہم اسے آدر آ ہے تھا تھے ہے دوریا فت کریں ، واللہ ہم میں ہوتو ہم آ ہے تھا تھے کے بعد کریں ، واللہ ہم میں سے کسی کا روئے زمین پرکوئی مال باقی ندر با۔ اورا کرکسی اور میں ہوتو ہم آ ہے تھا تھے کے بعد اسے کھی طلب نہ کریں ، حضرت علی "نے کہا اے میرے بچا یہ حکومت تو آ ہے تھا تھے ہی کہ وگئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو کہا ہے جھی جو آ ہے تھا تھے ہوئی اس میں عباس اس میں عباس کے باس آ ہے تھا تھے کے مرض وفات میں عباس حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے کہ جی مسلی اللہ علیہ وسلم کے باس آ ہے تھا تھے کے مرض وفات میں عباس حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے کہ جی مسلی اللہ علیہ وسلم کے باس آ ہے تھا تھے کے مرض وفات میں عباس

معرت رید بن اسم سے روایت ہے کہ بی می الشعلیہ و م نے پال اپلیسے کے مرس وفات یک عباس آئے تھا میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہے ورخواست کرنا جا ہتا ہوں کہ آ ہے گئے گیا جا ہے ہیں ،عباس نے کہا میں رسول اللہ علیہ وسلم ہے ورخواست کرنا جا ہتا ہوں کہ آ ہے گئے ہم میں سے کسی کو فلیفہ بنا دیں ،حضرت علی نے کہا آ ہے گئے ایسانہ سیجئے ، بوچھا کیوں ؟ جواب دیا ، مجھے اندیشہ ہے کہ آنحضرت فرمادیں گئے انہیں 'اورآ پیلیسے کہ کہیں کہنے کے بعد جب ہم لوگوں سے خلافت طلب کریں مے تو وہ بھی انکار کردیں ہے ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کردیا ہے۔

حضرت فاطمہ "بنت حسین ہے روایت ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عباس نے کہا "اے علی تم اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عباس نے کہا "اے علی تم اللہ وقت موقع ہے۔ بیعت کریں موقع جب ایک مرتبہ گزرجا تا ہے تو دوبارہ نہیں آتا ،اس وقت موقع ہے حضرت علی نے کہا ،کون ہے جو ہمارے سوااس معالمے میں طبع کرے گا ،حضرت عباس نے کہا واللہ میرا گمان ہے ہے کہ کوئی ہوجائے گا۔

جب ابو بر سے بیعت کر کے لوگ معجد کو واپس ہوئے تو حضرت علی نے بہیری ، پوچھا یہ کیا ہے ،حضرت علی نے کہا کیا یہ محضرت علی نے کہا کیا یہ مکن عباس نے کہا کیا یہ کہا کیا یہ مکن عباس نے کہا کیا یہ کہا کہا گیا یہ کہا کہا گیا یہ حضرت عمر نے کہا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوگئی ، اور ابو بھر آ ب علی ہے ہے ، یہ وقت کی بات ہے ہوگئی ، اور ابو بھر آ ب علی ہے ہے ، یہ وقت کی بات ہے جب عباس گفتاً وکر رہے تھے ، یہ وقت کی بات ہے جب عباس گفتاً وکر رہے تھے۔

رسول التحسلی التدعلیہ وسلم نے اپنی صاحبر ادی فاطمہ سے کیا فر مایا؟ ..... حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ رسول التُدسلی التُدعلیہ وسلم نے مرض موت میں اپی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور خفیہ طور پران ہے کچھ کہا تو وہ رونے لگیں، پھرانھیں بلایا،اور پوشیدہ طور پران سے پچھکہاتو دہ ہنے لگیں۔

حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے ان سے اس بات کو پوچھا تو انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی کہ وہ اپنے اس ور دمیں اٹھالیے جا کمیں گے ہتو میں نے رونے گئی ہتو میں (خوش ہوکر) ہنسی۔

حضرت عائشہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئی تھی کہ فاطمہ "اس طرح چلتی ہوئی آئیں کہ ان کی رفتار رسول اللہ علیہ وسلم کی رفتار کے مشابہ تھی ،آپ تالیکھ نے فر مایا میری بیٹی کو' مرحبا'' پھرآپ تالیکھ نے انھیں اپنی بائیں جانب یا وائی جانب بیٹھالیا اور خفیہ طور پر ان سے پہر کہ کہ اوہ رونے لگیں ، پھران سے خفیہ طور پر کہ خفر مایا تو ہنے لگیں ، میں نے کہارونا اور ہنستا میں نے اس طرح قریب ترتبیں و یکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہیں اپنے کلام کے لئے مخصوص کیا پھرتم روتی ہو، وہ کیا بات تھی جوطور راز کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہیں اپنے کلام کے لئے مخصوص کیا پھرتم روتی ہو، وہ کیا بات تھی جوطور راز کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہیں اپنے کلام کے لئے خصوص کیا پھرتم روتی ہو، وہ کیا بات تھی جوطور راز کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہیں اپنی وہ اپنیں ہوں کہ آپ تالیکھ کا راز فاش کردوں۔

جب آپ ملفظ کے وفات ہوگئ تو میں نے ان سے پھر دریافت کیا انھوں نے کہا کہ آپ ملفظ نے فر ہایا تھا کہ جبر نیل میرے پاس ہرسال آتے تھے،اورایک مرتبہ قرآن کا دور کرتے تھے،اس سال بھی وہ آئے ،اور دودور کیے خیال کرتا ہوں کہ میری اجل آگئ میں تمہارے لئے کیسا اچھا پیش رد ہوں ،پھر آنخضرت تابیق نے فر مایا کہ میرے میں کرتا ہوں کہ میری اجل آگئ میں تمہارے لئے کیسا اچھا پیش رد ہوں ،پھر آنخض نے فر مایا کہ میرے میں والوں میں مجھ سے ملنے میں سب سے بہلی تم ہوگ میں اس کی دجہ سے روئی ،پھر آپ تابیق نے فر مایا کہتم اس سے خوش نہیں کہتم اس اور واور تو میں انہی ۔

ام سلمہ " زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وفات آیا تو آ پیٹائی نے نے فاطمہ کو بلایا اوران کے کان میں بات کہی ، وہ رونے لگیں ، پھر آ پیٹائی نے نے ان کے کان میں بات کہی ، جس ہے وہ ہننے لگیں ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ان سے دریا فت نہیں کیا ، وففات کے بعد میں نے فاطمہ نے ان کے ہننے اور رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی کہ سری " بنت عمران کے بعد اہل جنت کی عورتوں کی آ پیٹائی کی وفات ہوجائے گی ، پھر آ پیٹائی نے نے مجھے خبر دی کہ مریم " بنت عمران کے بعد اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی تو اس کی وجہ سے میں ہنی ۔

انی جعفرے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بعد فاطمہ کو ہنتے نہیں دیکھا ،سوائے اس کے کدان کے مند کا کنارہ کھل جاتا تھا۔

رسول الندسلی الندعلیه وسلم نے اسامه بن زید کے متعلق کیا فر مایا؟ ..... حضرت عروه بن الزیر سے روایت ہے کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے اسامہ کو تھم دیا تھا کہ وہ لشکر بلغاء کی طرف لے جا کمیں جہاں ان کی والدہ ام جعفر شہید ہوئی تھیں ،اسامہ اوران کے ساتھی تیاری کرر ہے تھے،اورانھوں نے الجرف میں لشکر جمع کیا تھا کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم بھار پڑگئے ، جب افاقہ ہوااور آ بھائے نے بچھ راحت محسوس کی تو سر میں پٹی با ندھ کر باہر تشریف لائے اور تین مرتبہ فر مایا ،اے لوگوں اسامہ کے لشکر کوروانہ کردو ، یہ فر ماکر نبی سلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے تشریف لائے اور تین مرتبہ فر مایا ،اے لوگوں اسامہ کے لشکر کوروانہ کردو ، یہ فر ماکر نبی سلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے ، بیاری بہت بڑھ گی اور آ بے تالیقے کی وفات ہوگئی۔

اسامه بن زید سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے لوگوں کی سی گفتگوٹ کرآ ب علی اسلامی اللہ علیہ وسلم

بن زیدکوم جروانصار پرعال بنادیارسون الندسی الندعدیدوسکم با جرتشریف لائے منبر پر جینے آپ الکھنے نے اللہ کی حمر وثناء کی اور فر ما بااے لوگوں! سامہ کے لشکر کوروانہ کر دو میری کی شم ،اگراب تم نے ان کی امارات کے بارے میں کلام کیا ہے تو ان کے قبل تم نے ان کے والد کی امارت میں بھی کلام کیا ہے ، حالا تکہ وہ امارت کے اہل ہیں جس طرح ان کے والد بھی اس کے اہل شے بشکر اسامہ روانہ ہو گئے ، وہ الجرف مہنچے اور لوگ ان کے پاس جنع ہو گئے ، وہ لوگ اس حالت میں روانہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاری شدید ہوگئی تھی ،اسامہ اور ان کے ہمراہ ہی انتظار کر رہے تھے کے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔

جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بيارى بهت براه گئاتو ميں اپنے تشكر سامنے آيا لوگ بھى ميرے ہمراہ آگئے ،رسول الله صلى الله عليه وسلم برغش طارى تنمى ، آپ آيا ہے ہولتے نہ تھے ، آپ آيا ہے آتا ہاتھ آسان كى طرف اٹھا كر مجھ برجھوڑنے لگے ، ميں سمجھاكر آپ آيا ہے ميرے لئے وعاكرتے ہيں۔

ابن عمر سے روایت ہے کہ نی صلی القد علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا جس میں ابو بکر وعمر بہمی تھے ،ان پر
آپٹائیٹ نے اسامہ بن زید کو عامل بنا دیا لوگوں نے ان کے بارے میں بعنی ان کے کمسن ہونے کے بارے میں طعن
کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کومعلوم ہوا تو آپٹائیٹ منبر پر چڑھے اللہ کی حمد و ثناء کی اور کہا لوگوں نے اسامہ کے ساتھ خبر
کی وصیت کرتا ہوں۔

عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشکر بھیجااوران پر اسامہ بن زید کوامیر بنایا پعض کو کوں نے ان کی امارت میں طعن کیا ، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگرتم ان کی امارت میں کلام کرتے ہوتم ان کے جنوب ترین ان کے والد کی امارت میں بھی کلام کرتے تھے ، خدا کی تشم وہ امارت سے اہل تھے ، وہ میرے مجبوب ترین لوگوں میں تھے۔

حفرت عبدالقد بن سالم نے اپنے والد سے رواریت کی ہے ،انھوں نے انھیں رسول القد سلی القد علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے سنا کہ جس وقت آپ اللہ نے اسامہ بن زیدکوا میر بنایا تو آپ آلیہ کو معلوم ہوا کہ لوگوں نے اسامہ کی برائی کی اوران کی امارت میں کلام کیا ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑ ہے ہوئے اورفر مایا (بدروایت سالم ) خبردارتم لوگ اسامہ کی برائی کرتے ہواوران کی امارت میں طعن کرتے ہو صالانکہ اس کے بل بہی تم ان کے باپ کے ساتھ بھی کر بھے ہو بخداوہ امارت کے اہل تھے۔وہ سب لوگوں سے زیادہ میر ہے جو باوران کے بیٹے بھیے سب لوگوں سے زیادہ میر ہے جو باوران کے بیٹے بھیے سب لوگوں سے زیادہ محبوب تھے ،اوران کے بارے میں فیر کی وصیت قبول کرو کیونکہ وہ تمہارے بہتر بن لوگوں میں سے بیں ،سالم نے کہا کہ میں بین ،سالم نے کہا کہ میں نے عبدانڈ کو بھی بیحد دیت بیان کرتے نیس سنایا سوائے اس کے کہا تھوں نے کہا کہ آپ تالیہ نے فاطمہ کو سنی نہیں کیا۔ نے عبدانڈ کو بھی بیحد بیٹ بیان کرتے نیس سنایا سوائے اس کے کہا تھوں نے کہا کہ آپ تالیہ نے فاطمہ کو سنین نہیں کیا۔

آ تخضرت کالیت بینی انصار کے لئے کیا فر مایا .....دهزت مائٹہ بے دوایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملے کے اس کوؤں کے پانی کی سات مشکیس آ بیٹائٹ پرڈالیس ،ہم نے اس علم کی قبیل کی اللہ صلی اللہ علیہ ملے کہ مسات کوؤں کے پانی کی سات مشکیس آ بیٹائٹ پرڈالیس ،ہم نے اس علم کی قبیل کی جب آ بیٹائٹ نے نے مسل کرلیا ، تو آ ب بالٹ کی راحت محسوس ہوئی ، آ بیٹائٹ نے نے لوگوں کونماز پڑھائی انہیں خطبہ سنایا شہدائے احدے لئے دعائے مففرت کی اوران کے لئے ورحمت کی دعائی ، پھر آ بیٹائٹ نے انصار کے لئے وصیت کی شہدائے احدے لئے دعائے مففرت کی اوران کے لئے ورحمت کی دعائی ، پھر آ بیٹائٹ نے انصار کے لئے وصیت کی

، فرمایا اے گروہ مہاجرین تم نے اس حالت میں صبح کی ہے کہتم لوگ ترقی کرو گے اورانصار نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ وہ اپنی اس حالت سے جس پروہ آج میں ترقی نہیں کریں گے ، وہ ایسے ہیں کہ میں نے ان کے ہاں پناہ لی ، ان کے کریم کا اگرام کرواوران کے ہرے آ دمی ہے درگز رے کرو۔

عبدائند بن کعب نے نبی صلی القدعلیہ وسلم کے کسی صحابی سے روایت ہے کہ رسول القد سلی القدعلیہ وسلم اپنے مر پر پٹی باعد سے ہوئے باہر آئے اور فر مایا ،اے گروہ مہاجرین تم نے اس حالت میں صبح کی ہے ،کہ تم تر قی کر وگیا ورانسار نے اس حالت میں صبح کی ہے ،کہ تم تر قی کر گیا ورانسار نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ وہ جس حالت پر آج ہیں اس سے زیادہ ترقی نہیں کریں گے،میر بے انصارا لیے ہیں کہ انہوں نے مجھے دی ان میں جو نیک ہوں ان کا اکرام کرنا جو مد ہوں سے درگزر ،اور جو جس ہوں ان کا اکرام کرنا جو مد ہوں سے درگزر ،اور جو جسن ہوں ان کا اکرام کرنا جو مد ہوں سے چیش آنا۔

ابوسعید الخدری سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب برآ مد ہوئے ،تولوگ علقہ کئے ہوئے آپینائی کا حال دریافٹ کررہے تھے ،آپیائی نہایت تیزی سے نکلے ، جادر کے دونوں کنارے شانوں پر پڑے تھے اور ایک سفید کپڑے کا حال دریافٹ کررہے تھے ،آپیائی نہایت تیزی سے نکلے ، جادرا یک سفید کپڑے کی طرف آگئے تھے اورا یک سفید کپڑے کی علم ف آگئے منبر پر کھڑے ہوئے لوگ اٹھ کرآپیائی کی طرف آگئے یہاں تک کہ مجد بھرگئ ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا ، جب اس سے فارغ ہوئے تو فر مایا ،لوگوں انسارا یہے ہیں کہ اضوں نے مجھے پناہ دی اور ہر طرح سے میراساتھ دیا لہٰذاان کے بارے میں میرا خیال رکھو ،ان کے محن کو قبول کر داوران کے بدسے درگز رکرو۔

نعمان بن مرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپنے مرض موت میں فرمایا کہ ہرنبی کا ترکہ یا جا کداد ہوتی ہے ،انصار میراتر کہ وجا کداد ہیں ،لوگ کم بھی ہوتے ہیں اور زیادہ بھی للبندائم ان کے حسن کوقبول کرواوران کے بدکومعاف کرو۔

ابوسعید الخدری سے روایت ہے کہ رسول انٹد صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میرے انصار وہ جیں کہ جھے اورمیرےاہل بیت کو پناہ دی ہم ان کے حن کوقبول کر واوران کے بدسے درگز رکرو۔

حضرت انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم اس طرح برآ مد ہوئے کہ سر پرپٹی بندھی۔

تھی،انصار نے اپنے خدام اوراولا دے آپ آلینے کا استقبال کیا، آپ آلینے نے فرمایافتم ہے اس ذات کی جس کی ہاتھ میں میری جان ہے میںتم سب لوگوں ہے محبت کرتا ہوں،انصار نے جو پچھان پر واجب تھاادا کر دیا، جوتمہارے ذیعے ہے وہ باقی ندر ہالہٰذاان نے محسن کے ساتھ احسان کرواوران کے بدسے درگز رکرو۔

حضرت احسنؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :اے گروہ انصار میرے بعدتم تکلیف ہے دو جارہ و گے انصوں نے کہایا نبی اللہ پھر آ بھائی ہمیں کیا تھکم دیتے ہیں آ پیکائی نے فرمایا کہ میں تہمیں ہے تکم دیتا ہوں کتم صبر کرنا یہاں تک کہ اللہ درسول اوراس کے رسول تا ہے ہے ل جاتا۔

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ صعب بن الزبیر نے انصار کے ایک کارکن کو پکڑلیا،اوراس کے ساتھ (بدی) کا قصد کیا،حضرت انس بن ما لک نے کہا بیس تنہیں خدا کی تنم ولا تا ہوں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وصیت کی تو میں انصوں نے بوجھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کس بات کی وصیت کی تو میں نے کہا آ پہنا ہے ہوئے ہے اور الله صلی الله علیہ وسلم نے کس بات کی وصیت کی تو میں نے کہا آ پہنا ہے ہے یہ وصیت کی کہان کے حسن کا احسان قبول کیا جائے ،اور ان کے بدسے درگز رکمیا جائے ،وہ اپنا رخسار لگائیا،اور کہا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا حکم سراور آ تھوں بر ہے اسے تم دونوں روانہ کردویا کہا کہا کہا کہا کہا تھوڑ دو۔

م تخضرت القصلي نے مرض موت ميں کس بات کی وصيت کی ..... حضرت انس بن مالک ہے دوايت ہے کہ دسول الله صلی الله عليه وسلم کا وقت آگيا تو آپ آلية کی اکثر وصيت رہتی ''نماز''اورتمہار بے لونڈی غلام''رسول الله عليه وسلم نے بيالفاظ انے سينے ہيں گنگنار ہے تھے اور آپ آلينے کی زبان اسے اوانہ کر سمتی تھی۔ علام' رسول الله عليه وسلم ہے افغاظ انے سينے ہيں گنگنار ہے تھے اور آپ آلینے کی زبان اسے اوانہ کر سمتی تھی۔ کسی محفق سے روایت ہے کہ جنھول نے انس بن مالک و کہتے سنا کہ دسول الله صلی الله عليه وسلم کی اکثر وصیت جب کہ آپ آلینے کی سمانس اکھڑی ہوئی تھی نماز اور لونڈی غلام کے متعلق تھی۔

ام سلمہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موٹ کی حالت میں فرمانے لگے''نماز اورتمہارے لونڈی غلام'' (یزیدراوی نے کہا کہ ) آپ تالیک یہ فرمار ہے تھے ،گمرز بان اسےاواند کرتی تھی ، (عفان راوی نے کہا کہ ) آپ تالیک اس کا تکلم فرماتے تھے ،گمرز بان اوانہ کرتی تھی۔

عضرت کعب بن مالک ہے روایت ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے رسول الله علیہ وسلم پرغشی طاری ہوئی، افاقہ ہواتو فرمایا اپنے لونڈی غلام کے بارے میں اللہ سے ڈرو ،اللہ سے ڈرو۔ان کو کپڑے پہنا و ان کے شکم کومبر کرو،اوران سے زمیات کرو۔

عبیدالله بن عبدالله بن عتبہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے آخر زیانے میں وصبت فرمائی کہ دونوں دین ( دین بہووی ودین نصاریٰ ) ملک عرب میں شدر ہے دیئے جائیں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے روایت ہے کہ سب ہے آخر میں رسول اللّصلی اللّه علیہ وسلم نے جو بات فرمائی پیھی کہ اللّه یہود ونصاریٰ ک وغارت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کوسجدہ گاہ بنالیا ، دونوں دین (یہود ونصاریٰ کے ) ملک عرب میں نہ باقی رکھے جائیں۔

عبيداللد بن عبداللد بن عتبه يدروايت ب كرسب سي آخريس رسول الله سلى الله عليه وسلم في جوبات بورى

کی وہ پیٹھی کہ آپ چیکھیے نے ان رہاو پین کے لئے وصیت فر مائی جوالرہاء کے باشندوں میں سے تھے، انھیں آپ پیلیکے نے پچھمال بھی دیا ،اورفر مایا اگر میں باقی رہ گیا تو جزیرہ العرب میں دونوں دینوں کونہ چھوڑوں گا۔

حضرت علی بن عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راویوں اور رہادیوں اور دوسیوں کے لئے مال کی وصیت فر مائی۔

حضرت جابر ﷺ کی وفات ہے تین شب پہلے ساکھ اللہ علیہ وسلم ہے آپ یہ اللہ کے اور ایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ مرے کہ اللہ کے ساتھ اس کا گمان اچھا ہو۔
سنا کہ اپ یہ اللہ فرماتے تھے، خبر دارتم میں ہے کوئی شخص بغیراس کے نہ مرے کہ اللہ کے ساتھ اس کا گمان اچھا ہو۔
کسی تک ہے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاری کے زمانے میں فضل بن عباس آپ یہ اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے فور مایا اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کر لیا ، آپ یہ اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے ساتھ اس دوائس ہوں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کہ اس اس کے حقوق مجھے وابستہ تھے میں بھی سہارے ہے مسجد میں داخل ہوئے ، اللہ کی حمد وشاء کے بعد فرمایا کہتم میں ہے بعض کے حقوق مجھے وابستہ تھے میں بھی ایک بشر ہوں ، اس لئے جس شخص کی آ بروکو میں نے کہا تھا کہ اور ان کے بیا جو ہے ایس بدلہ لے لینا جا ہے جس شخص کے جسم کو میں نے تکلیف پہنچائی ہوتو یہ میراجہم موجود ہا ہے بدلہ لے لینا جا ہے ۔ ، جس شخص کے جا ہے ہیں ہی میں سب سے زیادہ وہ مجھے سے مال کو میں نے تفلیف پہنچائی ہوتو یہ میں اور وہ اسے بدلہ لے لینا جا ہے ، جان لوکہ تم میں سب سے زیادہ وہ جھے سے میاں کو میں نے نقصان پہنچایا ہوتو یہ میں اس اس کا کوئی حق ہو، ادارہ وہ اس کے لینا جا جے کہ جھے انتقام لینے میں رسول محبت کرنے والا وہ شخص ہوگا کہ ان حقوق میں سے اس کا کوئی حق ہو، ادارہ وہ اسے لے لیا جا جھے ہیں کہ میں سب سے زیادہ وہ بیا ہوتو دیہ اس کا کوئی حق ہو، ادارہ وہ اس کے لیا جا جھے ہیں کہ میں سول کے میں مولوں کہ میں اسے کو بری کر چکا ہوں ، کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہ کہ مجھے انتقام لینے میں رسول

بات میں اس پرغالب آگیا ہوتو اے بھی مجھ ہے مدد لینا جا ہے کہ میں اس کیلئے دعا کرونگا۔ ایک شخص کھڑا ہواادراس نے کہا کہ آپ علیاتھ کے پاس ایک سائل آیا تھا، آپ علیاتھ نے مجھے تھم دیا تو

الله عليه عليه کی عداوت وبغض کااندیشه تفا \_ کیونکه بیدونوں باتیں میری طبعیت میں نہیں ہیں \_جس صحف کانفس کسی بری

میں نے اسے تین درم دے دئے ،فر مایا بچے ہے،اے فضل وہ درم ان کودے دو۔

ایک اور آدمی گھڑا ہوا یا رسول اللہ ، میں بخیل ہوں ، ہزول ہوں اور بہت سونے والا بھی ہوں ، لہذا آپ سیالینہ وعا سیجئے کہ وہ میر ہے بخل اور بزولی اور خواب کو جھے ہوں ، لزول ہوں اللہ علیائیہ نے اس کیلئے وعافر مائی ،

ایک عورت آخی اور اس نے کہا ہے کہ میں ایسی ہوں ، اللہ ہے کہ کہ دوہ مجھ سے اسے دور کر دے ، آپ سیالینہ نے فر مایا عائشہ کے مکان میں چلو ، جب رسول اللہ علیائی عائشہ کے مکان پرواپس آئے تو آپ علیائی نے اسے عصا اس کے سر پردکھا اور اس کیلئے دعافر مائی ، عائشہ نے کہا کہ پھروہ دیر تک بہ کشر سے بحدے کرتے رہی ، آپ علیائی نے فر مایا ، بجدے دراز کرو ، کیونکہ بندہ اللہ سے قریب ترجب ہوتا ہے کہ وہ بحدے کی حالت میں ہوعائشہ نے کہا کہ وہ بحدے کہ حالت میں ہوعائشہ نے کہا کہ وہ بحدے کی حالت میں ہوعائشہ نے کہا کہ واللہ دہ مجھ سے جدانہ ہوئی تھی کہ میں رسول اللہ علیائی کے دعا کا اثر اس میں دیکھ لیا۔

عائشہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے آپنے مرض موت میں فر مایا:اے لوگوں کوئی بات بھی مجھ پر معلق نہ کرو، میں صرف وہی حلال کیااوروہی حرام کیا جواللہ نے حرام کیا۔

عبید بن عمیرے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے اپنے مرض موت میں فر مایا: اے لوگو واللہ کسی شے کو مجھ زر معلق نہ کروکہ میں نے اے حلال کیا اور حرام کیا، میں تو صرف ای شے کو حلال کرتا ہوں جسے للہ نے حلال کیا، اور ای شے کوحرام کرتا ہوں جسے اللہ نے حرام کیا ،اے فاطمہ اور صفیہ الاعمد رسول علیہ کی جو پھواللہ کے پاس ہے اس کیلے عمل کرو کیونکہ جس تم دونوں کو اللہ سے کسی امر جس بے نیاز نہیں کرسکتا۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ دسول اللہ علیہ نے نے فرمایا: اے اولاد عبد مناف، بین تہہیں اللہ ہے کی امریس نے نیاز نہیں کرسکتا ،اے فاطمہ المریس نے نیاز نہیں کرسکتا ،اے فاطمہ المریس نے نیاز نہیں کرسکتا ،اے فاطمہ المریس نے نیاز نہیں کرسکتا ،اے فاطمہ اللہ ہے کی امر بنت مجمد علیہ بین تہمیں اللہ ہے کی امر بنت مجمد علیہ بین تہمیں اللہ ہے کی امر بیس بے نیاز نہیں کرسکتا ،اے فاطمہ ابنت مجمد علیہ بین تہمیں اللہ ہے کی امر بیس ہے۔ بین نہیں کرسکتا دنیا بین تم لوگ مجمد ہے جوچا ہو ما نگ لو بگر آخرت میں صرف تبہارے کمل ہی کام آئیں ہے۔

منتقی جنت میں اور گنا ہگار ووز خ میں .....ابن سعود ہے مردی ہے کہ ہارے ہی علیہ اور میری جان اُن ہمارے میں اپنی موت ہے ایک ماہ قبل اپنی خرموت کی سنادی ،میرے مال باپ اور میری جان اُن ہوندا ہوں ، جب جدائی کا زمانے قریب آئیا تو آپ علیہ نے ہمیں ہماری ماں عائشے کھر پرجع کیا ،ہمارے لئے آپ علیہ ہمارے لئے آپ علیہ ہماری مان عائشے کے ختی برداشت کی ،فر مایا تم لوگوں کو ،مرحبا ،اللہ تہ ہیں سلامتی عطاء کرے ،اللہ تم برحم کرے ،اللہ تم ہماری حفاظت کرے ،اللہ تم ہمیں بنا تقدیم ہمیں نفع دے ،اللہ تم ہمیں بچائے ، میں تمہیں خوف خدا کی وصیت کرتا ہوں ،اللہ ہے اللہ سے ڈراتا خوف خدا کی وصیت کرتا ہوں ،اور تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ،اللہ سے تمہارے لئے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں ،اللہ کے حکم کے خلاف اس کے بندوں اور اس کے ہوں ،اس کی طرف سے تمہارے لئے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں ،اللہ کے حکم کے خلاف اس کے بندوں اور اس کے شہوں ہیں ہے۔

صحابہ کرام نے آپ سے آپ کی اجل کے بارے میں پوچھا .....ہم لوگوں نے کہا یا رہول اللہ آپ کھیں کو چھا .....ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ آلینے کی اجل کب تک ہے، آپ تعلیقے نے فر مایا جدائی اللہ کی طرف وجدته الماوی کی طرف اور سدرة المنتهٰی کی طرف اور کا س اونی کی طرف اور حظا اور مہارک بیش کی طرف واپسی کا وقت قریب آگیا۔

کی طرف اور دفیق اعلیٰ کی طرف اور کا س اونی کی طرف اور حظا اور مہارک بیش کی طرف واپسی کا وقت قریب آگیا۔

عرض کی ، یا رسول اللہ ،ہم آپ کو کس چیز میں گفن دیں ، آپ علیقے نے فر مایا اگرتم جا ہوتو میرے آھیں کہٹروں میں ۔

مرض کی یارسول اللہ ،آپ پر نماز کون پڑھے گا ،ہم بنی رونے گے اور آپ علیہ بھی روئے پھر فرمایا: گھر جا وَ اللہ تم پر رحم کر سے ،اور تمہار ہے نبی علیہ کی طرف تہ ہیں جزائے خیر دے جب تم مجھے شل و گفن دے چکنا تو مجھے میر سے ای تخت پر میر سے ای گھر میں میر کی قبر کے کنار سے جھے رکھ دینا بھوڑی دیر کے لئے میر سے پاس سے باہر ہوجاتا ، کیونکہ سب کے سے پہلے بھی پر نماز پڑھیں گے وہ میر سے حبیب وظیل جرئیل ہو تکے ،پھر میکا ئیل ،پھر اسرافیل ،پھر المک الموت کہ ان کے ہمراہ ان کی ایک ایک کردہ ہوکراندر آتا ، جھے پر صلوۃ والسلام پڑھنا ور سے اور بے آواز بلند رونے سے اذبیت نہ دینا ، جھے پر میر سے عزیز مرد نماز پڑھیں ،پھر ان کی عور تمیں پھر بعد کو تم گول کو جو میری اس قوم میں سے عور تمیں پیر بعد کو تم گول کو جو میری اس قوم میں سے میر سے دینا ،ان لوگول کو جو میری اس قوم میں سے میر سے دینا ،ان لوگول کو جو میری اس قوم میں سے میر سے دینا میں میری چیروی کریں آتھیں بھی سلام پہنچادینا۔

عرض کی یا رسول اللہ آپ کو قبر میں کون داخل کرے گا ،فر مایا ،میری اعزہ ،بہت ہے ملائکہ کے ہمراہ ، جواس

طرح تمهیں دیکھتے ہیں کہتم نہیں ویکھتے۔

نزول موت ..... ابی الحوث سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ کو جب کسی مرض موت کی شکایت ہوتی تھی تو آپ علیہ سے عافیت کی دعا کرتے تھے، جب جب مرض موت ہوا تو آپ نے شفا کی دعائیں کی اور فرمانے ککے اے تقس مجھے کیا ہوا، کہ تو ہر جائے پناہ کی پناہ لے لیتا ہے۔

ا ب نے موت نازل ہونے بر سبعفر بن محدای والدے روایت کی کہ جب نی علیقہ پرموت نازل ہونے بی علیقہ پرموت نازل ہونے بر اللہ منگایا اسے اپنے چرے بر بھیرنے گے اے اللہ موت نازل ہوئی تو آپ تھی ہوئی تو ایک بیالہ منگایا اسے اپنے چرے بر بھیرنے گے اور کہنے گے اے اللہ موت کی تحق پر میری مددکر اور تمن مرتبد یفر مایا اے جرائل امیرے وریب ہوجاؤ۔

آ ب نے سکر اُت موت پرِفر مایا ..... عائشہ ہمروی ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کواس حالت میں دیکھا کہ آپ علیہ اس میں ان تھا، آپ علیہ اس میں ایک تھا، آپ علیہ اس میں بانی تھا، آپ علیہ اس میں بانی تھا، آپ علیہ اس میں بانی تھا، آپ علیہ اس بیا لے میں ہاتھ ڈالتے تھے، مجرا ہے منہ پر پانی مجھرتے اور فر ماتے تھے اساللہ میں اللہ علیہ اس این عباس وعائشہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ علیہ پرموت نازل ہوئی تو آپ علیہ ایک چاور اپنے چہرے پر ڈال لیتے تھے، جب اس سے دم گھٹا تھا، تو اسے چہرے سے ہٹا دیتے تھے اور فر ماتے تھے مہود و نصار کی پر اللہ کی لعنت ہوجنہوں نے اپنے انہیا می قبود کو مساجد ہنایا۔

#### وفات

آپ کی وفات سے تنن ون سے بل کا واقعہ ..... جعفر بن محرنے اپ والدے روایت کی کہ جب رسول اللہ علیہ کی وفات کو تین را تیں باتی رہ کنیں تو آپ علیہ کو جبر کیل نازل ہوئے اور کہا ،اے احمد اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کی فضیلت اور خصوصیت کے لیے بھیجا ہے، آپ علیہ سے وہ بات دریا فت کرتا ہے جسے وہ آپ علیہ سے زائد جانتا ہے آپ علیہ ایک میں باتا ہوں۔
بات دریا فت کرتا ہے جسے وہ آپ علیہ سے زائد جانتا ہے آپ علیہ ایک کی سیایاتے ہیں؟ آپ علیہ سے اللہ ایک تاب کو کیسیایاتے ہیں؟ آپ علیہ سے فرایا: اے جرکل میں مغموم اور کرب و بے جینی میں یا تا ہوں۔

جب تیسراون ہواتو پھر جُرکُل نازُل ہوئے ،ان کے ہمراہ ملک الموت اورایک اورفرشتہ بھی اتراجس کا نام اساعیل ، جو ہوا میں رہتا ہے ، نہ بھی آسان کی طرف چھڑتا ہے ،اور نہ بھی زمین کی طرف اتر تا ہے ،وہ ایسے ستر ہزارفرشتو ں پرمقرر ہے جن میں کوئی ایسا فرشتہ ہیں ہے جوستر ہزارفرشتوں پرمقرر نہ ہو۔

جبرئیل ان سب کے آئے بڑھے اور کہا ،اے احمد اللہ نے جھے آپ علیفہ کے پاس آپ علیفہ کے اکرام اور آپ علیفہ کی فضیلت اور آپ علیفہ کی خصوصیت کیلئے بھیجا ہے آپ علیفہ سے وہ بات دریا فت کرتا ہے جسے وہ آپ علیفہ وہ آپ علیفہ سے زائد جانتا ہے آپ علیفہ اپنے سے کہتا ہے کہ آپ علیفہ اپنے کو کیے پاتے ہیں، آپ علیفہ نے فرمایا،اے جبرئیل اپنے کومغموم اور کرب و بے جینی میں یا تا ہوں۔ آ ب سے ملک الموت نے اجازت جا ہی ..... ملک الموت نے اجازت جا ہی نے کہایا احمد علی کے بیمک الموت، جوآب ہے اجازت جا ہے ہیں ،انھوں نے ندآب علی ہے پہلے کسی سے اجازت جا ہی اور ندآب علی ہے ا اور ندآب علی کے بعد کسی سے اجازت جا ہیں گے، آپ نے فرمایا،انھیں اجازت وے دو۔

آپ سے ملک الموت کی گفت وشنید ..... ملک الموت داخل ہوئے ،رسول انتقابی کے آگے دک سے اور ہمے تھا اللہ علیہ ہوتھ م کے اور کہایا رسول اللہ علیہ یا احمد علیہ ،اللہ نے بھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور جمعے تھم دیا ہے کہ آپ علیہ جوتھم فرمائیں میں اس میں آپ علیہ کی اطاعت کرو،اگر آپ علیہ تھم دیں تو میں آپ کی روح قبض کروتو میں اسے بیض کروں گا ،اوراگر آپ علیہ تھم ویں کہ میں اسے جھوڑ دوں گا ،آپ علیہ نے فرمایا ،اے ملک الموت تم اطاعت کروگ ،افعوں نے کہا جھے ایس ہی تھم دیا گیا ہے کہ آپ علیہ جوتھم دیں میں اس کی اطاعت کروں۔

جبرُل نے کہا، یا احمہ عنطیقہ اللہ آپ عنطیقہ کا مشاق ہے، آپ علیقہ نے فرمایا ، اے ملک الموت تنہیں جس کا حکم دیا گیا ، اسے جاری کرو ، جبرئیل نے کہا ، السلام علیک یا رسول اللہ ، یہ میری زمین پر آخری مرتبہ آنا ہے دنیا میں مجھے صرف آپ علیقیہ بی سے حاجت تھی۔

کیمرسول الله علیقی کی وفات ہوگئی ،اوراس طرح تعزیت کی آ داز آئی کہلوگ واز اور آ ہٹ سنتے ہتھے اروکسی مخفس کو نہ دیکھتے تھے۔

یاالل البیت،السلام علیکم و رحمة الله و بو کاته "کل نفس ذائقة الموت "(برجان موت کام و کاته "کل نفس ذائقة الموت "(برجان موت کام فره کینے والی ہے)" موافقها اجور کم یوم القیامه "(قیامت کے دن تم لوگول کے تواب ضرور پورے دیے جاکمی گے ) بے شک اللہ کے نام میں برمصیبت کی سلی ہے، برمر نے والے کا جانشین اور فوت شده کا تدارک، پس الله بی کا مجرور کرواورای سے امیدرکھو، مصیبت زوہ زوہ تو صرف و بی شخص ہے جوثواب سے محروم کیا گیا، و المسلام علیہ کم ورحمة الله و بوکاته ۔

عی کے مروی ہے کہ ان کے پاس قریش کے دوآ دمی آئے ،انھوں نے کہا ہے کیا ہیں تم دونوں کورسول اللّٰد کا حال سنا وَ، دونوں نے کہا ہے کیا ہیں تم دونوں کورسول اللّٰد کا حال سنا وَ، دونوں نے کہا کہ جب رسول اللّٰد کا خاصہ کا حال بیان کیجئے ،انھوں نے کہا کہ جب رسول اللّٰد کا خاصہ کے دفات سے تمین دن قبل کا زمانہ ہوا تو آپ کیلی خوج کے پاس جبرکل اُترے ، پھر علی نے پہلی حدیث کے مطابق بیان کیا اور اس کے آخر میں بیان کیا ،کیا تم جانبے ہو کہ تعزیت کرنے والے کون ہیں؟ انھوں نے کہانہیں ،تو کہا یہ خضر ہیں۔

#### ان لوگوں کا ذکر جو کہتے ہیں رسول اللہ نے کوئی وصیت نہیں کی سے مطابقت کی وفات کس کی آغوش میں ہوئی آبیعلی کی وفات کس کی آغوش میں ہوئی

آپ نے کماب اللہ بیمل کی وصیت فرمائی ..... طلحہ بن مصرف ہے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی اونی سے کہا کہ کیا تی علی اللہ بیمل کی وصیت فرمائی ؟ انھوں نے کہا، آپ علی ہے کہا ہا اللہ بیمل کرنے کی وصیت فرمائی ۔ مالک نے کہا اور طلحہ نے کہا ہزیل بن شرجیل نے کہا کہ کیا ابو بکر رسول اللہ کے وصی پر زبروی حکومت کرتے تھے؟ کیا ابو بکر نے بہند کیا کہ انھیں رسول اللہ علی ہے کہ اور کے لئے کوئی عہدہ ملا پھران کی ناک عکومت کرتے تھے؟ کیا ابو بکر نے بہند کیا کہ انھیں رسول اللہ علی ہے کہ اور کے لئے کوئی عہدہ ملا پھران کی ناک میں خلافت کے لئے وصیت ہوتی تو ابو بکر اس پر عمل کرتے۔ میں خلافت کے لئے وصیت ہوتی تو ابو بکر اس پر عمل کرتے۔ عمل خلافت کے لئے وصیت ہوتی تو ابو بکر اس پر عمل کرتے۔ عائشہ ہے کہ کہ خدر سول اللہ علی ہے کہ نہ کوئی وینارچھوڑ انہ کوئی درم ، نہ کوئی اونٹ اور نہ کی وصیت کی وصیت کی ۔

اسوڈے مردی ہیکہ عائشہ سے پوچھا گیا کیارسول اللہ علیہ فیصلہ است کی؟افھوں نے کہا آپ علیہ میں ہیں۔ کیونکر وصیت کرتے ،آپ علیہ نے ایک طشت منگایا تا کہاس میں پیٹاب کریں پھر آپ علیہ ڈھلے پڑ گئے اور مجھے معلوم نہ ہوا کہ آپ علیہ کی وفات میرے سینے اور آغوش ہی میں ہوئی۔

#### حضرت عائشه سے روایت

اسود ﷺ نے علی کو دصیت کی تھی ،تو انھوں نے کہا گیا کیارسول اللہ علیہ نے علی کو دصیت کی تھی ،تو انھوں نے کہا کہا کہا کہا کہ آپ علیہ کے کہا کہا کہا کہ آپ علیہ کا سرمبرے آغوش میں تھا ہا آپ علیہ کہا کہ کہا کہ تاہم کہا کہ اور مجھے خبر نہ ہوئی ، پھر کب آپ علیہ نے علیہ کو دصیت کی ؟

ابراهیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیقہ اس حالت میں اٹھالئے گئے کہ آپ علیقہ حضرت عائشہ کے سے سے اللہ علیقہ حضرت عائشہ کے سینے سے تکیے لگائے ہوئے تھے۔ سینے سے تکیے لگائے ہوئے تھے۔

وفات کی حالت ..... عائشہ مردی ہے کہ انھوں نے کہا کہ ایک دوز جب کہ رسوال اللہ علیہ میں میں ہے۔

پر تھے اور آپ علیہ نے اپنے سرمیرے شانے پر رکھ دیا لکا بیک آپ علیہ سر جھک گیا، مجھے گمان ہوا کہ آپ علیہ ہے۔
میرے سرمیں سے بچھ جا ہتے ہیں، آپ علیہ کے منہ سے شنڈا پانی فکلا جومیری پیسلی کی ہڈی پر پڑا جس میرے جلد کے دوئے کھڑے ہوگئی تو میں نے آپ علیہ کو ایک کپڑے سے کے دوئے کھڑے ہوگئی تو میں نے آپ علیہ کو ایک کپڑے سے دوا تک دیا۔

ان الی ملیکہ سے مروی ہے کہ عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ علیقیہ کی وفات میرے گھر میں اور میرے آغوش میں ہوئی ، جب آپ علیقیہ بیار ہوئے تو جب جبرئیل آپ علیقہ کیلئے ایک وعا کرتے تھے تھی میں بھی آپ علیقے تھیلئے تو وہی وعا کرنے لگی تو آپ علیقے نے اپنی نظر آسان کی طرف اُٹھائی اور فر مایار فیق اعلیٰ کے ساتھے۔ ونیا کی خیرساعت اور آخرت کے پہلے دن میں بھی اللہ تعالی نے میرا اور آپ علی کالعاب وہن جمع کردیا۔

حصرت عاکشہ نے کہا ۔۔۔۔ عاکشہ مردی ہے کہ جھ پراللہ کے انعامات میں سے یہ ہے کہ میری آخوش میں اور میرے گھر میں اور میری نوبت میں جس میں میں نے کسی برظلم نہیں کیا نبی علیا ہے کی وفات ہو گی۔ عاکشہ سے مردی ہے کہ دسول اللہ علیا ہے کی وفات میری آخوش میں اور میری باری کے دوز ہو گی جس میں میں نے کسی برظلم نہیں کیا۔

آپ وفات بیانے حضرت عاکشہ کی آغوش میں ..... عائشہ کے رسول اللہ علیہ کے اس اللہ علیہ کے درسول اللہ علیہ کی وفات میری آغوش میں اور میری ہی باری میں ہوئی جس میں نے کسی برظام نیس کیا (لیمنی اوراز واج کی باری میں ہوئی جس میں نے کسی برظام نیس کیا (لیمنی اوراز واج کی باری میس تھی کیونکہ انہوں نے اپنے دن خوش میں اٹھائے کے بہر کردیے تھے ) جھے اپنی کمنی سے تجب ہوا کہ رسول اللہ کہ رسول اللہ علیہ میرے آغوش میں اٹھائے گئے ، میں نے آپ علیہ کواس حالت پہمی نہ چھوڑا، یہاں تک کہ آپ علیہ کوسل دیا گیا ، کین میں نے ایک تکر آپ علیہ کے سرے نیچ رکھ دیا میں عورتوں کے ساتھ کھڑی ہوکر دیجئے گئی سراور منہ پینے گئی ، میں نے آپ علیہ کا سرتکہ پررکھ دیا تھا، اور آپ علیہ کوانے آغوش سے ہٹا دیا تھا۔

## كيا آنخضرت عليضة كي وفات عليٌّ بن ابي طالب كي آغوش ميں ہوئي

جابر بن عبدائلہ الانصاری ہے مردی ہے کہ کعب احبار نے عمر کے زمانہ ظلافت میں کہا کہ ہم لوگ امیر المونین عمر کے پاس بیٹے ہتے میں نے پوچھا وہ کیا بات تھی جوسب ہے آخر میں رسول اللہ علی نے نے رمائی بعر نے کہا کہ میں کہ علی ہے پوچھا تو علی نے کہا کہ میں کہ علی ہے پوچھا تو علی نے کہا کہ میں کہ علی ہے تھا تھا تھا تھا تھا ہے کہا کہ میں آپ علی تھا تھا ہے تھے برر تھے تھے، جب فرمایا ، منماز ، نماز ، نما

عبدالله بن محر بن على بن الى طالب نے اپنے والدے اور انھوں نے اپنے والدے روایت کی کہ میاللہ نے مرض موت بین فرمایا کہ میرے بھائی کو بلاؤ علی بلائے میے ، آنخصر ت علی نے نے فرمایا میرے رسول الله علی ہے مرض موت بین فرمایا کہ میرے بھائی کو بلاؤ علی بلائے میے ، آنخصر ت علی نے نے فرمایا میرے

قريب ہوجا دَبِيْنْ نِي كِها كه مِن آپ عَلِيْنَ كَرْيب ہوكيا آپ عَلِيْنَ نِي بِي كِيا آپ عَلِيْنَ برابر جھے ہے تکیدلگائے رے اور گفتگوفر ماتے رہے ، نبی علیہ کا کچھولعاب دہن بھی میرے لگیار ما،رسول اللہ علیہ موت نازل ہوئی میری آغوش میں آپ عظیم کومرض کی شدت ہوگئ تو م نے بکارا،اےعباس مجھے سنجالو میں بلاک ہوتا ہوں عباس آئے ، دونوں نے مل کے آپ علی کے کا اور یا۔

علی بن حسین سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ اس حالت میں اضائے کئے کہ آپ علیہ کا سرعلی کے

قععی ہے مردی ہے کہ رسول اللہ علی کے دفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ علی کے اسرعلی کے آغوش می تھا۔ علیٰ نے آپ علینے کوشل دیا بعثل آپ اللہ کو آغوش میں لئے تصاور اسامہ فضل کو یانی وے رہے تھے۔ الى غطفال سے مروى ہے كديس نے ابن عمال ہے يو چھا ، كياتم نے رسول الله علي كواس حالت ميں ویکھا کہ آپ علی کا سرس کے آغوش میں تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ علیہ کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ ملاق علیٰ کے سینے سے تکبیدلگائے ہوئے تھے ، میں نے کہا عروہ نے عائشہ سے روایت کی ہے کہ آپ علی کے کی وفات ميرى آغوش من بوكى ابن عباس في المياته بين عقل بع؟ والله رسول الله عليه كا وفات ابى عالت من بهوكى كرآب علي المالية على كے سينے سے تكيدلكائے ہوئے تقے على وہ مخص بين كرانھوں نے ادر ميرے بھائي فضل بن عباس نے آپ میلاند کوشل دیا بمیرے والد عبال نے شل دیا بمیرے والد عبال نے شل میں موجود رہے ہے انکار کیا ،اور کہا ر سول الله علی میں تھم دیا تھا کہ ہم پوشیدہ رہیں، وہ پردے کے پاس تھے۔

### يمنى حادر

آ ب کی وفات ہوئی تو لیمنی جا در اڑھائی گئی .....ابوسلمہ بن عبدالرطن ہے مروی ہے کہ ام المومنين عائش في كما كرسول الله عليه وجب آپ عليه كود قات موتى تو يمنى حادراز هائى كئى۔ سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ ابو ہر پر ہ کہتے تھے کہ جب رسول اللہ عظیمی کی وفات ہو کی تو یمنی جا دراڑ ھائی گئی۔ عائشة عروى بكرسول الله عليه كرس وقت وفات مونى تو آپ عليه كويمني حاورا زهائي كي

كياابوبكرصديق نے بعدوفات آخضر ت كو بوسه ديا؟.....اپنی ہردی ہے كہ بی میں ہوں ہوگانو آپ میان کے پاس ابوبکر آئے ، انھوں نے آپ میان کو بور دیا اور کہا میرے مال باب آب الفي برفدا مول آب عليه كسي باكيزه حيات دالاركيس باكيزه وفات دال اس

النبی سے مروی ہے کہ ابو بکر نبی علیقے کی وفات کے وقت موجود نہ تھے، وہ آپ علیقے کے وفات کے بعد آئے،آپ علی کا چبرہ سے جا در ہٹائی پیٹانی کو بوسہ دیا اور کہا آپ علی کیسی پاکیزہ وفات والے اور کیسی پاکیزہ وفات والے ہیں بے شک آپ علی اللہ کے فزو یک اس سے زیادہ مرم ہیں کہ آپ علی کورومرتبہ (موت) سے میراب کرے۔

الی ملیکہ نے مروی ہے کہ ابو کمرؓ نے وفات کے بعد نبی علیظتے کے پاس جانے کی اجازت جاہی تو لوگوں نے کہا کہ آج آپ علیظتے کے پاس جانے کے لئے اجازت کی ضرورت نبیں ،انھوں نے کہاتم سیج کہتے ہو،وہ اندر مجھے آپ علیظتے کے چبرے سے جاور بنائی اور بوسہ دیا۔

ابوسلم بن عبدالرطمن بن عوف سے مروی ہے کہ عائش وجہ بی علیقے نے انہیں خبر دی کہ ابو برا ہے اسے کہ ماکن سے محور ہے پر آئے وہ اتر ہے مبحد میں وافل ہوئے انھوں نے کسی سے بات نہیں کی ، یہاں تک کہ عاکشہ کے باس کئے پھررسول اللہ علیقے کی زیارت کا قصد کیا جوا کہ بہنی چا در سے ڈھکے ہوئے تھا ،افھوں نے آپ علیقے کا چبرہ کھولا ، جھک کر بوسہ ویا ،اورروئے ، پھر کہا میر ہے ماں باب آ ہو گا تھے پر فدا ہوں واللہ آپ علیقے پر دوموتیں بھی جمع مہیں کرے گا لیکن وہ موت جو آپ علیقے پر کھودی گئی تو اس موت سے آپ علیقے مربیکے۔

سعیدا بن المسیب ہے مروی ہے کہ جب ابو یکرنی علی کے یائی پنچے جوچا درے ڈھکے ہوئے تنھے تو کہا رسول اللہ علی کے وفات ہوگئی ہتم ہاں ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ،انقد کی ہے شار رحمتیں آپ علی پہوں، وہ آپ علی ہے بوسہ دیا اور کہا آپ علیہ حیات میں پاکیزہ رہاوروفات میں بھی۔ ابن عمال وعائش میائٹ ہے مروی ہے کہ ابو بکرنے رسول اللہ علیہ کی دونوں آٹھوں کے درمیان بوسہ دیا۔

### كيااصحاب موتخضرت كي وفات كاليقين نه بهوا؟

حضرت عمر بن الخطاب فرمایا ..... انس بن مالک ہے مردی ہے کہ جب رسول الله علیہ کی وفات ہوئی تو لوگ رونے گئے ،عمر بن الخطاب مبحد میں خطیب بن کے کھڑے ہوئے اور کہا ہرگز کسی کو یہ کہتے نہ سنوں گا کہ محمد مثالیقی مرکئے ،انھیں با بھیجا گیا تھا وہ اپنے قوم سے چالیس رات غائب رہے ،واللہ مجھے امید ہے کہ ان لوگ کے باتھ یا وکانے جائیں جو یہ گان کریں گے کہ آپ علیقی مرکئے۔

تعکر مدیقے عروی ہے کہ رسول اللہ علیہ کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ علیہ کی روح کومعرائ ہوئی ہے، جیسے کہ موک کی روح معراق ہوئی تھی ، تمر خطیب بن کے کھڑے ہوئے اور منافقین کوڈرانے لگے کہ رسول اللہ علی علیہ مرے نبیس صرف آپ علیہ کی روح کومعراج ہوئی ہے جیسا کہ موک کی روح معراق ہوئی تھی ، رسول اللہ بیس مرے گئا وقتیکہ قوموں کے ہاتھ اور زبانیں نہ کان دیں۔

عمرٌ برابراس طرح كام كرت رب يبال تك كدان كدونون بالتجون عصمها ك نكل آيا، كهرعياس في

کہا کہ رسول اللہ علیہ کے بوبدل سکتی ہے جیسے کہ بشری بوبد ن جاتی ہے، رسول اللہ علیہ کو دومر تبدوہ اللہ کرتہ و ما حب کو فن کردو۔ کیا تم میں سے کسی کو اللہ ایک مرتبہ موت دے گا اور رسول اللہ علیہ کو دومر تبدوہ اللہ کے تزویک اس سے زیادہ مکر م ہیں، پھراگر ایسا ہی ہوجیہا کہ تم لوگ کہتے ہوتو اللہ پر یہاں مرگر ان نہیں کہ وہ آپ علیہ پرے مٹی کو کھود کر آپ علیہ کو نکال دے، آپ علیہ فنہ نہرے تا وقتیکہ آپ علیہ نے نہیں اللی کو واضح بنا کے نہ چھوڑ ا، آپ علیہ نے نہیں کہ وہ آپ کے اور مرام کو رام کیا، آپ علیہ نے نہیں اور مرام کو رام کیا، آپ علیہ نے نکاح کیا اور طلاق دی ( یعنی دونوں کے احکام ظاہر کئے ) جنگ کی اور ملے کی ، آپ علیہ ایسے بریاں چرائے والے نہ تھے جن کا مالک انھیں اپنے پچھے بہا زوں کے چوٹیوں پر جنگ کی اور ملے کی بتیاں جھاڑ نے کی کئڑی ہے جھاڑ تا ہے اور ان کے دوش کی میندھا اپنے ہاتھ سے پھروں کی بنا تا ہے۔ اور نہ دسول اللہ علیہ کی طرف ہے تہ ہیں تکان پہنچانا تھا۔

حضرت عاکشہ سے حضرت عمر و مغیرہ نے اجازت جا ہی ..... عاکشہ مروی ہے کہ جب
رسول الله علیہ کی وفات ہوگئی تو عمر اور مغیرہ بن شعبہ نے اندرآ نے اجازت جا ہی ، دونوں آپ علیہ کے پاس آئے
، چبرہ مبارک سے چا در ہنائی ، عمر نے کہا'' ہائے عثی' رسول الله علیہ کی عثی س قدر بخت ہے' دونوں کھڑے ہورسول الله علیہ وفات پانچے عمر نے کہا، تم جھوٹے ہورسول الله علیہ وفات پانچے عمر نے کہا، تم جھوٹے ہورسول الله علیہ مرے نہیں تم ایسے خص ہوکہ فتر تمہیں شکار کرلیہ ہے، رسول الله علیہ جمران در سے کے تا وفتیکہ آپ منافقین کوفا شکردیں۔

ابو بحر "ای عالت میں آئے کہ عمراوگوں کو خطبہ سنارے بتنے ،ابو بحر "ان سے کہا خاموش ہوجاؤ تو وہ خاموش ہوگئے ،ابو بحر شمر پر چڑھے ،افھوں نے اللّٰہ کی حمر و تنابیان کی ، پھر بیآ بت پڑھی "انک میست و انھیم میتون "آپ میالیہ بھی (اےرسول) مریں کے (اور بیلوگ بھی مریں گے ) پھر افھوں نے بیآ بت پڑھی "و میا محمد الارسول علیہ خلف بھی اسلام میں اور حمد محمد الارسول قد خسلت من قبله الرسل افان مات او قتل القلبت علی اعقاب کم "(اور حمد بھی صرف رسول علیہ بی بی اسلام سول گر رکئے ،تو کیا وہ مرجا کی یا قبل کردئے جا کمی تو تم لوگ بس بیت واپس ہوجاؤ کے ؟) وہ آیت سے پہلے تمام رسول گر رکئے ،تو کیا وہ مرجا کی یا دت کرتا ہوتو محمر کئے ،اور جوالقد کی عبادت کرتا ہوتو اللّٰہ و تا ہوتو اللّٰہ و تا ہوتو اللّٰہ و تا ہوتو اللّٰہ و کہ تو کیا۔

حصرت عمر فاروق نے کہالوگو! حصرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرلو..... عمرؒ نے کہار کتاب اللہ میں ہے تو انھوں نے کہا ہاں ،عمرؒ نے کہا اے لوگو! بیابو بکرمسلمانوں کے بوڑھے ہیں ،لہذا ان سے بیعت کرو،لوگوں نے ان سے بیعت کر لی۔

الله دوموتين جمع نبيل كرے كاءآب علق بشك اس موت ہم كئے، جس كے بعد آپ علق بيس مري كے۔

حضرت ابو بکر کاصحابہ کرام کوسلی و بینا .....ابو برمجدے نکل کرمجد میں اوکوں کے پاس آئے دیکھا تو اس مرتبہ عرائ سے کلام کررہ ہے تھے، ابو بکر نے کہا ا بیمٹر بیٹھ جاؤ بھڑ نے بیٹے ہے انکار کیا ، ابو بکر نے ان سے ددیا تمین مرتبہ کشکو کی جب عرفیں بیٹھے تو ابو بکر نے کھڑ ہے ہو کرتشہد (کلہ شہادت وخطبہ) بڑھا، اوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور محتصور دیا ، ابو بکر آپ تشہد کو بورا کر بچکے تو کہا ، اما ابعد ، تم میں جو تحقی محمد کی عبادت کرتا تھا، تو محمد الارسول قد خلت عبادت کرتا تھا، تو الدند ندہ ہے جو تھی نہیں مرے گا ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ''و و ما محد مد الارسول قد خلت عبادت کرتا تھا، تو اللہ نان مات او قبل القلبت علی اعقاب کم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضو اللہ شیاء و میں قبلہ الوسل افحان مات او قبل القلبت علی اعقاب کم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضو اللہ شیاء و میں جباری کے بل دالی مرجا میں یافل کرد نے جا میں تو تم لوگ میں ہوجائے گا تو وہ اللہ کا کچھ تقصان نہ کرے گا اللہ شکر گڑ اروں کو جزادے گا۔

جب ابو بر شنے اس کی تلاوت کی تو لوگوں کورسول علیہ کے موت کا یقین ہو گیا۔ سب نے یا اکثر نے اسے ان سے حاصل کیا یہاں تک کہ بعض کہے والوں نے کہا واللہ (ابو بکر کے تلاوت کرنے تک کو یا نوگ جانے ہی نہ تھے کہ یہ آ یت بھی نازل کی گئی ہے۔) سعیدا بن المسیب کا گمان ہے کہ عمر بن الخطاب نے کہا کہ واللہ بیسوائے اس کے پچھٹیں کہ ابو بکڑ تلاوت کرتے میں نے سنا میں بے ہوش ہو گیا حالا نکہ میں کھڑا تھا یہاں تک کہ میں نے یقین کرکیا کہ نبی حکے ہے۔

عائشہ ہے مردی ہے کہ بنی علی ہیں مرے ہوائے اس کے کوئی بات میرے دل میں نہیں آتی کہ اللہ آپ علیہ کوئی بات میرے دل میں نہیں آتی کہ اللہ آپ علیہ کو مردر بیجے گا، آپ علیہ لوگوں کے ضرور ہاتھ پاؤ کا ٹیس کے پھر ابو بھر آئے انہوں نے بی علیہ کا جرد کھولا ،اسے بوسہ دیا ،اور کہا میرے ماں باپ آپ علیہ پر فعدا ہوں ،آپ علیہ حیات میں بھی پاکیزہ شھا در وقات میں بھی ہتم ہاس ذات کی جس کی قبضے میں میری جان ہے،اللہ آپ علیہ کو کمی دومو تیں نہ بھا ہے گا

صحاب کرام جی جی جی کررونا .....ابو کر بابرآئ اور عرف کها، اے ای مبلت پرتم کھانے والے ، گرعرف ابو کر سے کلام ندکیا ، عرفی بیٹے کے ،ابو کر ف اللہ تعالی اللہ کا کا ورکہا خروار جو محص محرک عبادت کرتا تھا، جان کے کہ مطابقہ مرکئے ،اور جو محص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ذیرہ بیں اور کہی نہیں مرے گا ،اور جو محص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ذیرہ بیں اور کہی نہیں مرے گا ،اور جو محص الارسول قلد کرتا تھا تو وہ ذیرہ ہے اور کھی نہیں مرے گا اور کہا ' انک مبت و انہم میتون پھر کہا و ما محمد الارسول قلد محلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقاب کم ومن ینقلب علی عقبیه فلن بعضر الله شیئا و سیجزی الله الشاکرین '' ۔لوگ جی جی تی کردونے گے۔

انصار سقیفہ بی ساعدہ میں سعد بن عبادہ کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک مہاجرین میں ہے۔

ابو بكر وعمر وابوعبيده بن الجراح ان سے باس سے عمر نے گفتگوں شروع كى تو ابو بكر نے انھيں خاموش كرديا عمر "

کہتے تھے کہ واللہ میں اس گفتگوں کا صرف اس کئے ارا ذہ کیا تھا کہ میں نے الی بات سو چی تھی جو مجھے پیند آئی تھی ،اور مجھے اندیشہ تھا کہ ابو بکر اس بات کونہ بیان کریں گے۔ابو بکرٹنے گفتگوں کی ان کی گفتگوں سب سے زیاوہ بلیغ تھی ،انھوں نے اپنے کلام میں کہا کہ ہم مہاجرین امیر ہیں اورتم انصیار وزیر۔

حباب بن المنذ راسلی نے کہانیں واللہ ہم مجھی یہ کواراندکریں مے ،ایک امیر ہم میں ہے ہواورایک تم میں سے ہواورایک تم میں سے ،ابو بکڑنے نے کہا ' دنہیں ہم لوگ امیر ہیں اور تے ہیں اور بات کہا ' دنہیں ہم لوگ امیر ہیں اور تے ہیں اور بات بات کہا ۔ اس بیار نسب کے سب سے زیاد و شریف ہیں لہذا محرا و را بوعبید اللہ سے تبعت کرلو۔

الزہری نے کہا کہ مجھے سعید بن المسیب نے خبر دی کہ عمر بن النظاب نے اپنے ای خطبے میں یہ بھی کہا کہ مجھے یہ بھی امید ہے کہ رسول اللہ علیقے ان لوگوں کو کے ہاتھ پاؤں کا ٹیس کے جو بیا گمان کرتے ہیں کہ آپ علیقے نے وفات یائی۔

زہری نے کہا کہ جھے ابوسلم جمن عبد الرحمن بن عوف نے خردی کہ عائشہ زوجہ ہی علیقے نے فرمایا کہ ابو بھر اپنی قیام گاہ سے جوالے بیس تھی ،ایک گھوڑے پرآئے اور مجد نبوی میں وافل ہوئے انھوں نے کسی سے بات نہیں کی عائشہ پاس کے اور سول اللہ علیقے کی زیارت کا قصد کیا جو چا در سے ڈھکے ہوئے تھے،انہوں نے آپ علیقے کے چرے سے چا در ہوائی، جھے آپ علیقے کو بوسہ دیا اور رونے گئے، گھر کہا، میرے ماں باپ آپ علیقے پرفدا ہوں،اللہ آپ علیقے کو دومو تیں کمی جمع نہیں کریں گا،وہ موت جو آپ علیقے کے ایس کی تھی۔

ابوسلمہ "نے کہا کہ جمعے ابن عباس نے خبر دی ہے کہ ابو بکر "اس حالت نکلے کہ عمر "لوگوں سے کلام کررہے تھے ،انھوں نے ان سے کہا بیٹھ جا وعمر نے بیٹھنے ہے انکار کیا ، پھر کہا کہ بیٹھو مگر وہ نہیں بیٹھے ،

 اس آیت سے صحابہ کرام کا حیران ہونا .....راوی نے کہاواللہ ابو بکڑے اس آیت کے تلاوت کرنے سے پہلے کو یالوگ جانتے ہی نہ تھے کہاللہ نے بیآیت بھی نازل کی ہےسب لوگوں نے اسے ابو بکر سے اس طرح حاصل کیا کہ کوئی بشراییا نہ تھا جسے تم بیآیت تلاوت کرتا نہ سنو۔

الزہری نے کہا کہ مجھے سعیدا بن المسیب نے خبر دی کہ عمرٌ بن الخطاب سے صبح کوسنا جس وفت رسول اللہ کی مسجد میں ابو بکر سے بیعت کی گئی اور ابو بکر ؓ رسول الٹھائیٹے کے منبر پر جیٹھے ،عمرؓ نے ابو بکرؓ سے پہلے تشہد پرڑھا ، پھر کہا۔

''اما بعد کل میں نے تم ہے ایک بات کمی تھی جوالی نتھی ، واللّد میں نے اسے نداس کتاب میں پایا جواللہ نے نازل کی اور نہ اس عہد میں جورسول اللہ علیہ نے مجھ ہے لیا وہ صرف میری آرزوتھی کہ رسول اللہ علیہ نازیہ رہیں گے۔

پھڑھڑنے وہ بات کہی جوکہنا جاہتے تھے کہ،آپ علیہ ہم سب کے آخر میں وفات یا کیں گے گراللہ نے استہ رسول علیہ ہم سب کے آخر میں وفات یا کیں گے گراللہ نے اپنے رسول علیہ کے سے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے رسول علیہ کے دریعے سے اللہ نے اللہ نے اللہ نے رسول علیہ کو ہدایت کی ۔لہذاتم اسے اختیار کروتو تم وہی راہ یا و سے جس کے ذریعے سے اللہ نے اسول علیہ کے دبایت کی بلہذا تم اسے اختیار کروتو تم وہی راہ یا و سے جس کی رسول اللہ کو ہدایت کی گئی۔

الحن کے مروی ہے کہ جب رسول اللہ اٹھا لیے گئے تو آپ علیقہ کے اصحاب نے مشورہ کیا کہ اسے نبی علیقہ کا انظار کرو، شاید آپ علیقہ کا انظار کرو، شاید آپ علیقہ کا انظار کرو، شاید آپ علیقہ کا بیاں تک کہ آپ علیقہ کا بیاں تک کہ آپ علیقہ کا بیٹ بڑھ گیا ،ابو بھڑنے کے اور اللہ کی پرسٹش کرتا تھا تو اللہ ذندہ ہے اور بیٹ بڑھ گیا ،ابو بھڑنے کہا جو محمد علیقہ کی پرسٹش کرتا تھا تو اللہ ذندہ ہے اور بیٹ مرکے اور اللہ کی پرسٹش کرتا تھا تو اللہ ذندہ ہے اور بیس مرے گا۔

الی سلمہ بن عبد الرحمٰن ہے مردی ہے کہ لوگ عائشہ کے گھر میں ہی علیقہ کے پاس آکر آپ علیقہ کود کھنے گئے ، انہوں نے کہا کہ آپ علیقہ کسے مرسکتے ہیں حالا تکہ آپ علیقہ ہم پر گواہ ہیں اور ہم اور لوگوں پر گواہ ہیں ، پھر آپ علیقہ مرجا میں کے حالا نکہ آپ علیقہ نے لوگوں پر شہادت نہیں دی جنہیں ، واللہ آپ علیقہ نہیں مرے ، آپ علیقہ مربا میں کے حالا نکہ آپ علیقہ نے لوگوں پر شہادت نہیں دی جنہیں ، واللہ آپ علیقہ نہیں مرے ، آپ علیقہ مربا میں کے مانہوں نے ان ان ان کے اور آپ علیقہ ضرور ضرور داروں آئیں گے ، انہوں نے ان لوگوں کو ڈرایا جنہوں نے بیکھا کہ آپ علیقہ مرکئے ، عائشہ کے جمرے میں اور دروزے پر انہوں نے تدادی کہ آپ علیقہ مرکئے ، عائشہ کے جمرے میں اور دروزے پر انہوں نے تدادی کہ آپ علیقہ کو ڈرایا جنہوں نے بیکھا کہ آپ علیقہ مرکئے ، عائشہ کے جمرے میں اور دروزے پر انہوں اللہ علیقہ مر نے بیں۔

رید بن ہملم ہے مروی ہے ۔ جب رسول انقد علیہ کی وفات ہوئی تو عباس بن عبد المطلب نظے اور کہا کہ الرقم میں ہے کسی کے پاس رسول انقد وفات کے بارے میں کوئی عبد ہے تو وہ ہم سے بیان کرے ،لوگوں نے کہا ''نہیں ہے'' انہوں نے کہا ''نہیں ہے کچھ تبہارے پاس ہے تو انہوں نے کہا ''دنہیں'' عباس نے کہا گواہ رہو کہ جو تحص بی سے بیان نے کہا گواہ رہو کہ جو تحص بی سے بیان نے کہا گواہ رہو کہ جو تحص بی سے بیان ہے تا ہوں ہے گاتو وہ کذاب ہوگا جسم ہے اس اللہ تی سے لیا ہے شہادت وے گاتو وہ کذاب ہوگا جسم ہے اس اللہ تی کہا تو وہ کذاب ہوگا جسم ہے اس اللہ تی کہا تو وہ کذاب ہوگا جسم ہے اس اللہ تی کہا تو ایک اللہ ہوگا جسم ہے اس اللہ تی کہا تو وہ کہ عبورتیں ،رسول اللہ واقعہ نے انتقال کیا۔

وفات کے بعدمبر نبوت اٹھالی گئی ..... محربن انی بکڑیا امعادیہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ علیہ

کی موت میں شک کیا گیا تو بعض لوگوں نے کہا، آپ علیات مرکئے اور بعض نے کہا نہیں مرے، اساء بنت عمیس نے اپنا ہاتھ آپ علیات کے دونوں شانوں کے درمیان پشت پر رکھا اور کہا کہ رسول اللہ علیات کی وفات ہوگئی، کیونکہ آپ علیات کے دونوں شانوں کے درمیان سے مہر نبوت اٹھائی گئی۔

## أنخضرت كتنے روز بيارر ہے اوركس روز آپ عليسية كى وفات ہوئى؟

آ ب کی وفات .... محمر بن قیس ہے مردی ہے کہ رسول اللہ علی اصفر الے ہے چہار شنبہ کو بیار ہوئے آپ میں تاہد تیرہ رات بیار ہے اور آپ علیہ کی وفات ارتبع الاول البصر یوم دوشنبہ ہوئی۔

علیؓ بن ابی طالب ہے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ میں جبار شنبہ کو پیار ہوئے اور ۱ ارتبع الاول الم یوم دوشنبہ کوآپ علیہ کی وفات ہوئی۔

ابن عمبال اورعا کشر سے (دوسری سلسلہ روایت ہے) مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ کے وفات ۱۱رزیج الاول البع بوم دوشنبہ کو ہوئی اور آپ علیہ سرشنبہ کو فن کیے گئے۔

میں ۔ عکرمہے مردی ہے کہ رسول اللہ علقہ کی وفات دوشنہ کو ہوئی ،آپ علقہ بقیہ روز اور ساری رات اور دوسرے دن تک رکھر ہے بہاں تک کہ رات کو دنن کے گئے۔

عثمان بن محمدالاضنس ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیانی کی وفات دوشنبہ کو ہوئی جب آفاب ڈھل کمیا تھا اور آپ علیانہ چہارشنبہ کوونن کیے ممئے۔

انی بن عباس بن سبل نے اپنے والد ہے اور انہوں نے ان کے دا داسے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے کہ وادا ہے۔ کہ کی وقات دوشنبہ کو ہوئی آپ علیہ دوشنبہ وسہ شنبہ کور کے رہے یہاں تک کہ چہارشنبہ کو فن کیے گئے۔ ان سے میں میں میں میں ماریان میں اللہ کی میں میں میں ان میں کی اور سے میں میں کہ اور میں میں کہ اور میں میں می

ما لک ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ کی وقات پیر کو وفات ہوئی ،اور آپ علیہ منگل کو وفن کئے مسکے۔ ابن شہاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کوز وال آفاب کے بعد ہوئی۔ ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ تبہارے نجی منطقہ کی وفات پیر کو ہوئی۔

البھی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد ایک شبانہ روز تک وفن نہ ہوئے حتیٰ کہ آ پہنچھ کا کرتہ پھول گیاا ورآ پ اللہ کی خضر میں تغیر دیکھا گیا۔

حصرت قاسم بن محمد ہے روایت ہے کہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم کے ناخنوں میں جب سبزی آ گی اس وقت مدنون ہوئے۔

حفرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب وہ نہ ہواجس میں نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم اٹھالیے میجے تو مدینے ک ہر شے تاریک ہوگئی ،ہم نے آپ اللّٰہ کے ذنن کی سروے اپنے ہاتھے بھی نہ جھازے ہے کہ اپنے قلوب کومتغیر پایا (یعنی وہ نور نہ رہاجو آپ اللّٰہ کی حیات میں تھا)

سول التعملي التعملية وسلم كي تعزيت .... حضرت سبل بن سعد ، دوايت ب كدرسول التصلي الله

علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب میرے بعدلوگ ایک دوسرے سے میری تعزیت کریں تھے، بیرحد بیٹ سے کوگ کہتے تھے کہ یہ کمیا ہے۔ (بعنی تعزیت کا کمیا مطلب ہے) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لئے مھے تو لوگ ایک دوسرے سے ل کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت کر ہے تھے۔

الی رہائے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاتم میں کسی کو جب کوئی مصیبت پہنچے تو وہ اپنی اس مصیبت کو یا دکر لے جومیری وفات ہے ہے۔ کیونکہ ریسب سے بردی مصیبت ہے۔

حضرت قاسمؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مسلمانوں ہے ان کے مصائب میں میری و فات کی مصیبت کی بھی تعزیت کی جائے گی۔

حفرت جعفر بن تحرف اسنے والد بروایت بے کدرمول الله ملی وقات ہوئی تو تحریت کی دمول الله ملی وقات ہوئی تو تحریت ک آ واز آئی جس کولوگ شنتے سنے مگر کسی کود کھتے نہ سنے کہ 'السلام علیلم ور حمد الله وہو کاته ''،ا باال بیت 'کسل نفس ذائقة المعوت ''(ہرجان موت کا مزوج کھنے والی ہے)''وانسما تو فون اجور کم یوم القیامه'' (صرف قیامت بی شرح بارے اجر پورے و نے جا کیں گے)''ان فی الله عزاء من کل مصیبه ''(ب شک الله کے نام میں برمصیبت کی تمل ہے)''و خلف من کل مالک ''(اور برمر نے کا کوش ہے)''و در کامن کل مالک ''(اور برمر نے کا کوش ہے)''و در کامن کل مالک ''(اور برمر نے کا کوش ہے)''و در کامن کل مالک ''(اور برمر نے کا کوش ہے)''و در کامن کل مالک ''(اور برمر نے کا کوش ہے)''و در کامن کل مالک ''(اور برفوت شدہ شے کا تدارک ہے)''انسما المصاب من حرم المثواب ''(صرف وہی مصیبت زوہ ہے جومصیبت کے واب سے محرم رہا)''والسلام علیکم ورحمہ الله''

وه کرتند جس میں رسول التصلی الله علیه وسلم کوسل دیا گیا ..... حضرت جعفر بن محر نے اپنے دالدے روایت کی ہے رسول الله علیه وسلم کوایک کرتے میں سل دیا گیا (بیدروایت سلیمان بن بلال) جب آپ الله کی وفات ہوئی۔

حضرت ما لک بن انس سے میری ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے شسل کا وقت ہوا تو لوگوں نے آ ہوا تھا تھا ہے کہ اور میں ایک آ داز سی کہ کرت نہ اتارہ آ ہوا تھا تھا کا کرت ایک آ داز سی کہ کرت نہ اتارہ آ ہوا تھا تھا کا کرت میں اتارا گیا ،اور آ ہوا تھا تھا کہ دوکرتا آ ہوا تھا تھا ہے کہ میر تھا۔

حضرت فنعن ہےروایت ہے کہ نہلانے والوں کو کھر کی جانب سے ندادی گئی کہ کرندندا تاروآ پیلیا ہے کو اس طرح عسل دیا گیا کہ وہ کرتا آ پیلیا ہے جسم پرتھا۔

حفرت فعی ہے روایت ہے کہ نبلانے والوں کو کمری جانب ہے ندادی گی کہ کرندندا تارو، آپٹلیٹے کوای طرح عسل دیا گیا کہ دہ کرند آپٹلیٹے پرتھا۔

### ایک آ واز آئی که کرتے ندا تارو

حضرت فیلان بن جربرے روایت ہے کہ جس وقت لوگ نی سلی الله علیہ وسلم کونسل دے رہے تھے تو انھیں دفعۃ ایک ندادی من کی کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ہر ہند ندکرو۔

حضرت الحكم بن عتیبہ ہے روایت ہے کہ لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونسل دینے کا ارادہ کیا تو انھوں

نے آ پیلیسے کا کرندا تارنا چاہا کی۔ آ داز آئی کہ اپنے نی ملی اللہ علیہ وسلم کو برہندند کرو، انھوں نے اس طرح آپ بلطیعے کوشس دیا کہ آپ بلطیعے کا کرند آپ بلطیعے کے جسم پرتھا۔

حضرت متعور سے روایت ہے کدان لوگوں کو گھر کی جانب سے ندادی گئی کہ کرند شاتارو۔

بنی ہاشم کے آ ذاد کروہ غلام ہے رواہت ہے کہ جب ان لوگوں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کوشسل دیے کااراوہ کیا تو آ ب کیا تو آ ب علی کا کرندا تاریے چلے ،کسی منادی نے کھر کے کونے ہے ندادی کہ آ پہنچنے کا کرندندا تارو،ای طرح منسل دیا گیا کہ وہ کرتا آ پ مالی ہے کے جسم پرتھا۔

حضرت غیلان بن جریرے روایت ہے کہ جس دفت اوگ نی ملی اللہ علیہ دسلم کوٹسل دے رہے تھے تو انھیں دفعۃ ایک ندادی گئی کہ رسول اللہ علیہ دسلم کو ہر ہند نہ کرو۔

الحكم بن عتبيه ت روايت ب كدر سول الله صلى الله عليه وسلم كونسل دين كادراده كيا توانهون في آبيد الله عليه وسلم كونسل دين كادراده كيا توانهون في آبيد الله عليه كاكرية التاريا جا الله كاكرية التاريا جا الله كاكرية التاريا جا الله كاكرية الله كاكرية التاريا كي كرية الله كاكرية الله كاكرية الله كاكرية الله كالمرح آبيد الله كونسل وياكر آبيد الله كاكرية آبيد الله كاكرية آبيد الله كاكرية الله كاكرية آبيد الله كاكرية الكرية الك

جعزت منصورے روایت ہے کہ ان لوگول کوگھر کی جانب سے ندادی گئی کہ کرندندا تا رو۔ بنی ہاشم کے آزاد کر دہ غلام ہے روایت ہے کہ جب ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونسل دینے کا ارادہ کیا تو وہ آپ قائلت کا کرندا تارینے ملے بھی منادی نے گھر کو کونے ہے ندادی کہ آپ قائلت کا کرندندا تا رو۔

حضرت عائش دوایت ہے کہ اگر مجھے میرامعاملہ پہلے ہی معلوم ہوجاتا تھا جو بعد کومعلوم ہواتو رسول اللہ ملی اللہ علیہ وکسوائے آ پہلے کی از واج کے کوئی شسل نہ دیتا۔ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اسحاب نے آ پہلے کے مسل میں اختلاف کیا بعض نے کہا کہ اس طرح شسل دو کہ آ پہلے کے اور آ پہلے کے کوئی اسحاب نے آ پہلے کے اور آ پہلے کے اور آ پہلے کے کہا کہ اس طرح شسل دو کہ آ پہلے کے اور آ پہلے کے کہا کہ جومعلوم نہ ہو کہ کوئ تھا ، آ پہلے کو اس طرح شسل دو کہ کہڑے اس کے سینے پر پڑئی ، پھر کسی کہنے والے نے کہا کہ جومعلوم نہ ہو کہ کوئ تھا ، آ پہلے کو اس طرح شسل دو کہ کہڑے آ پہلے کے جم بر ہول۔

ابن عبال سے روایت ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو جولوگ آ ہے اللہ کوشل و سے رہائی الله علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو جولوگ آ ہے اللہ کون ہے و سے رہے منافر کے اختلاف کیا پھر انعوں نے ایک کہنے والے کوسنا کہ جو انعیں معلوم نہ ہوا کہ کون ہے کیا ہے، اپنے نبی کواس طرح شسل دو کہ ان بران کا کرنہ ہو، اس پررسول الله صلی الله علیہ وسلم کے آ ہے تھے ہے کرتے ہی جس میں میں شسل دیا ممیا۔

م تخضرت علی الله ملی الله علی و با ..... حضرت عامر دایت ب کدر سول الله ملی الله علیه وسلم کو مضرت علی الله علیه وسلم کو مضرت علی آب مالی و بات می الله علیه وسلم کو مضرت علی آب مالی و بات می الله و بات می الله و بات می الله و بات می بات می

جوہ برہ ہوں۔ حضرت عامر ؓ سے روایت ہے کہ حضرت علیؓ نبی صلی اللہ علیہ دسلم کونسل دے رہے تھے اور نسل اور اسامہ آ پیلیسے کوسنمبال لے ہوئے تھے۔

عضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوعباس ؓ اور حضرت علی ؓ اور فضل نے عنسل دیا بضل بن وکین نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ حضرت عباس انھیں چھیائے ہوئے تنھے۔

ا بن شہاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قشل کا ذیبہ کا در کرعہاں بن عبدالمطلب علی بن علی بن ابی طالب فضل بن عماِی اور رسول اللہ علیہ وسلم کے آزاد کر دہ غلام صبالے نے لیا۔

حضرت زہری نے روایت ہے کہ حضرت عباس بن علی بن عبدالمطلب فضل اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صالح نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے شمل کا انتظام کیا اور آپنا تھے کا پردہ ہے۔

نفنل اوراسامہ دونوں آ دمی تجھے پروے کے چیھے سے پانی دیتے تھے،اوران دونوں کی آنکھوں پرپی بندھی تھی ، میں سی عضو کو بھی لیتا تھا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا تمیں آ دمی میرے براہ اسے الٹتے پلنتے ہیں ، یہاں تک کہ میں آپ میں تھا کے شارخ ہوگیا۔

حضرت ابو بکرنے کہا حضرت علی وضل واسامہ کے سواکوئی اندرنہ جائے ..... حضرت ابو بکر اندرنہ جائے ..... حضرت علی بن ابی طالب ہے دوایت ہے کہ جب ہم نے رسول الند سلی الشعلیہ وسلم کے شسل کی تیاری شروع کی تو سب لوگوں کو باہر کرکے بندوروازہ بند کرلیا ، انصار نے ندادی کہ ہم لوگ آ پیلائے کے ماموں ہیں اور ہمارام رتبہ اسلام ہیں وہ ہج جو سب جانتے ہیں ، قریش نے ندادی کہ ہم لوگ آ پیلائے کے جاری عزیز ہیں ، قیمرابو بکر نے بیار کے کہا اے گروہ اسلمین جو وہ مارے جنازے کی اپنے غیر سے زیادہ سختی ہاں لئے میں تہمیں اللہ کی تشم و بتا ہوں کہ آگر آ لوگ اندرجا و گوہ تہمیں اللہ کی تشم و بتا ہوں کہ آگر آ لوگ اندرجا و گوہ تو ہم ان برعلی وضل واسامہ کو آ پیلائے ہے واللہ آ پیلائے کے پاس کوئی نہ جائے ہوائے اس کے جو جا یا گیا ہے حضرت ملی برن سین ہے روایت ہے کہ انصار نے ندادی کہ ہمارا بھی حق ہے کہونکہ آ پیلائے تو ہمارا ہی میں مارہ ہمی حق ہے کہونکہ آ پیلائے تو ہمارا ہی میں وہ ہے ، جو ہے انھوں نے ابو بکڑ ہے مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ وہی جماعت (علی جائے ہیں ، ہمارا ہمی حق ہے کہونکہ آ پیلائے ہے وہوں ہے باس واسامہ دعیاں آ پیلائے ہے دیاوہ میت کرنے والی ہے تم لوگ علی وعیاں ہے درخواست کرو کیونکہ ان کے پاس وہی جاسکتا ہے جیسے وہ چاہیں۔ واسامہ دعیاں آ پیلائے ہیں جاسکتا ہے جیسے وہ چاہیں۔

دیا آ بینائی کے حصدز برین کے مسل کا نظام علی نے کیا اور فضل آ پنائی کو سینے سے نگائے تھے، عباس اور اسامہ بن زیداور شقر ان یانی ڈال رہے تھے۔

آ پ کو جار آ دمیول نے کفن و یا .....سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کوشس حضرت علیؓ نے دیااور آ پے اللیکے کوفن جار آ دمیوں نے دیا ، یعنی علیؓ اور عباسؓ اور فضل اور شقر ان ہے۔

ر سے روایت ہے۔ ان تو گوں ابن عمائی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی اور فضل نے عسک ویا ،عمائی ہے ان تو گوں نے کہا کہ وہ عسل کے وقت موجود رہیں ،اگرانہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹ تکم دیا ہے کہ ہم یوشیدہ رہیں۔

معترت عبدالله بن ابی بکر بن محر بن عمر و بن حزم ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوعلی اور فضل بن عباس نے مسل دیا بعلی جو توی ہے ،آ ہے الله کا لئے بلٹے تھے ،عباس دروازے پر تھے ،انھوں نے کہا کہ مجھے آ ہے الله کے کہا کہ مجھے آ ہے الله کے اللہ کا اللہ کا اللہ کہ اللہ کہ اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کو اللہ کے اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ

مفرت مولی بن محربن ابراہیم بن الحارث الیتی نے اپنے والدے روایت کی کہ نبی صلی القد علیہ وسلم کو حضرت ملی کی جہ بن ابراہیم بن زید اور حضرت فقر ان نے خسل دیا ،حضرت علی ہے آ پینائی کو اپنے سینے سے حضرت علی ہفتر ان کے مسلم کی ایک سینے کے ایک سینے کا بیان کے ہمراہ نصل نے بھی جو آ پہلیا کے کو النتے بلتے سے ،حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شقر ان آ پہلیا تھے ، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شقر ان آ پہلیا تھے ، کو النتے بیانی کہ مراہ نسل کے ہمراہ نسل کی ایک کی کا کرتا تھا۔

حضرت اوس بن خولی نے کہا کہ اے علیٰ ہم تہمیں اللہ کوشم دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارا حصہ بھی دو، حضرت علیٰ نے ان سے کہاا ندر آ جا ؤوہ اندر مجئے اور بیٹھ گئے۔

حضرت الی جعفر محمد بن علی سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو تین عنسل دیئے گئے ، بیری کے پانی سے
آ ب اللہ کو اپنے کرتے میں عنسل دیا گیا، آ ب علیہ کو اس کنویں میں سے عنسل دیا گیا، جس کا نام الغرس تھا جو تیا سے معد
بن خشیہ کا تھا، اور آ پ علیہ کے اس کا پانی پیتے تھے، حضرت علی آ پ اللہ کے عنسل پر مامور تھے، حضرت عباس بانی والے سے
تھے فضل آ پ ملیہ کو سینے سے نگائے تھے اور کہتے تھے مجھے راحت دیجئے آ پ اللہ نے میری رگ قلب قطع کردی ، میں
الی چیز محسوس کرتا ہوں جو محمد پر دومر تبازل ہوتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن الحارث سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت علی ّ کھڑ ہے ہوئے ،انھوں نے درواز ہ مضبوط بند کر دیا ، پھرعہاں ؓ آئے ان کے ہمراہ عبدالمطلب کے خاندان والے بھی تھے ،وہ لوگ درواز ہ بو گئے ، بلی کہنے کئے کہ میرے مال باپ آ پیٹائٹے پرفدا ہوں ،آپٹائٹے حیات بھی ایک خرود والے میں بھی۔

ایک بڑو تھے اور وفات میں بھی۔

۔ ابن ایس پاکیزہ ہوا چلی کہ دلیں انھوں نے تھی نہ پائی تھی، حضرت عباسؒ نے حضرت بلیؒ سے کہ کہ یورت کی طرح ناک میں بوساحچوڑ دو،اورتم لوگ اپنے صاحب کے پاس آؤ، حضرت علیؒ نے کہا کہ میرے پاس فضل کو بھیجو۔ انصار نے کہا کہ ہم رسول ائٹہ صلی انٹہ علیہ وسلم کی خدمت میں سے جصے میں تمہیں انٹہ کی قشم والا تے ہیں ،انھوں نے اپناایک آ ومی اندر بھیجا، جن کا نام اوس بن خولی تھا، وہ اپنے ایک ہاتھ میں گھڑا لیے تھے۔

حضرت علی نے اس طرح آپ اللہ کو اس کے کہ دوا بنا ہاتھ آپ اللہ کے کرتے کے نچھے داخل کرتے ہے۔ اخل کرتے ہے اس طرح آپ اللہ کو اس کے بعد اخل کرتے ہوئے ہے۔ اور انصاری یانی دے دے تھے ، حضرت علی کے ہاتھ پر ایک کپڑا جس کے اعدان کا ہاتھ تھا اور آپ اللہ کے جسم پر کرند تھا۔

عبدالوجد بن انی عون ہے روائے ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض موت میں حضرت علی بن ابی طالب سے فرمایا کہ اس میں مرجاؤں تو تم مجھے سل وینا ، انھوں نے کہایار سول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جملے وسلم نے فرمایا کہ تم جملے وسلم نے ایک کا بحضرت علی نے کہا کہ پھر میں نے آپ الله کا کوشسل ویا چنانچہ میں جس کر میں عضو پکڑتا تھا تو وہ میرے تابع ہوتا تھا ، فضل اپنے سینے سے لگائے تھے وہ کہتے تھے کہا ہے حضرت علی جلدی کر ومیری چیٹونی جاتی ہوتا تھا ، فضل اپنے سینے سے لگائے تھے وہ کہتے تھے کہا ہے حضرت علی جلدی کر ومیری چیٹونی جاتی ہوتا تھا ، فضل اپنے سینے سے لگائے تھے وہ کہتے تھے کہا ہے حضرت علی جلدی کر ومیری چیٹونی جاتی ہوتا تھا ، فضل اپنے سینے سے لگائے تھے وہ کہتے تھے کہا ہے۔

ابن جریج سے روایت ہے کہ میں نے ابوجعفر کو کہتے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ زیرین کے شسل کے ابوجعفر کو سے سنا کہ نبی ساتھ اللہ علیہ وسلم کے حصہ زیرین کے شسل کے ابوجھ

حضرت معید بن المسیب سے روایت ہے کیاتی نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے شسل کے وقت آپ تلکی ہے۔
مجسی وہ چیز تلاش کی جومیت سے نلاش کی جاتی ہے۔( یعنی بول و براز جومیت کا پیٹ سوت کر نکالا جاتا ہے ، ) مگرانہوں نے کچھنہ پایا تو کہا کہ میر ہے ماں باپ پر فعدا ہوں آپ تاہی جیات میں بھی پاک تھے،اور وفات میں بھی پاک ہیں۔ کیا آٹخضرت علی کے تین کیڑوں میں گفن دیا گیا؟

حضرت عائشاً ہے روایت ہے کہ جب نم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو کی تو آپ ایکھیے کو تمن سفید سوتی سمنی کیٹروں میں کفن دیا محیاجن میں نہ ممامہ تھا نہ کرتا۔

حضرت عبدالله بن نمير كى حديث مين عروه نے كہا''ليكن حله' (جوڑه ياجا در (حبمن يا يمنى جادر)لوگول كوشبه جواكه وہ نبى صلى الله عليه وسلم كے لئے خريدا گيا ہے ، تاكه اس ميں آ بنايات كوكفن ديا جائے پھر وہ مچھوڑ ديا گيا، اورآ ب علق كوتين سفيدسوتى كپڑول ميں كفن ديا گيا۔

حضرت عائشہ فے کہا کہ اس مطے کوحضرت عبداللہ بن ابی بکر فیے لیا ،انھوں نے کہا ہیں اے رکھے رموں گاتا کہ مجھے اس میں کفن دیا جائے پھرانہوں نے کہا کہ اگر اے اللہ اپنے بی کے لئے پیند کرتا تو ضروراس میں آپ اللہ کو کفن دلواتا ،انھوں نے اے فروخت کردیا ،اوراس کی قیمت خیرات کردی۔

ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کوئین سوتی کپڑوں میں کفن دیا عمیا جن میں نہ کرنہ تھا نہ عمامہ۔ حضرت عاکشہ بھی سے ( دومرے سلسلہ روایت سے ) مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئین سوتی کپڑوں میں کفن دیا عمیا جن میں نہ کرنہ تھانہ عمامہ۔

حضرت بیخی بن سعیدے روایت ہے کہ مجھے بی معلوم ہوا کہ ابو بکڑ صدیق جب بیار تنفی و انھوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں گفن دیا حمیا انھوں نے جواب دیا کہ آ ہے اللہ کہ کو تین سفیدسوتی کپڑوں میں گفن دیا حمیا۔

۔ حضرت بعقوب بن زید سے روایت ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کونین سفید سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا جن

میں نہ کرتا تھا نہ تمامہ۔

ابن قلابہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کیمنی سوتی کیٹر وں میں گفن دیا گیا۔ ابن قلابہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین بے جوڑ کیمنی سوتی کپٹر وں میں گفن دیا گیا۔ حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین روئی کے سوتی کپٹر وں میں گفن دیا گیا جن میں نہ کرنتہ تضانہ عمامہ۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو تین سے جوڑ سفید کیڑوں میں کفن دیا گیا۔
حضرت آبی قلا ہے روایت ہے کہ نبی سلمی اللہ علیہ وسلم کو تین بے جوڑ سفید کیڑوں میں کفن دیا گیا۔
حضرت آبادہ سے روایت ہے کہ نبی سلمی اللہ علیہ وسلم کو تین کیڑوں میں کفن دیا گیا۔
حضرت عبد الرحمٰن بین القاسم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو تین کیڑوں میں گفن دیا گیا۔
حضرت شعبہ نے کہا کہ اپ اللہ علیہ ہے کس نے بیان کیا؟ تو انھوں نے کہا کہ میں نے اسے محمد بن علی ہے سنا۔
حضرت ابواسحاق سے روایت ہے کہ میں اولا دعبد المطلب کی مجلس کی طرف بھیجا گیا جو بہ کشرت جمع
حضرت ابواسحاق سے روایت ہے کہ میں اولا دعبد المطلب کی مجلس کی طرف بھیجا گیا جو بہ کشرت جمع
حضرت ابواسحاق سے روایت ہے کہ میں اولا دعبد المطلب کی مجلس کی طرف بھیجا گیا جو بہ کشرت جمع
حضرت ابواسحاق نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وس چیز میں گفن دیا گیا تو انھوں نے کہا تین کپڑوں میں گفن دیا گیا

مکول سے روایت ہے کہرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کونٹین سفید کپڑوں میں کفن و با گیا۔

کیا آ تخضر ت علیت کو جبرہ میں بھی گفن ویا گیا ؟ .....دخرت سعید بن المسیب سے (متعدد سلید روایت ہے) مروی ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہ بے جوڑ ااورا یک نجرانی چا در میں گفن دیا گیا۔ دیا گیا دوسفید کپڑے متصاورا یک جیا درحبر ہ ( نیمنی )تھی۔ دیا گیا دوسفید کپڑے متصاورا یک جیا درحبر ہ ( نیمنی )تھی۔

تیں ۔ حضرت علیٰ بن حسین ہے ( دوسلسدر وایت ہے ) مروی ہے کے رسول القد سلی القد علیہ وسلم کو تین کیٹر وں میں کفن دیا گیا جن میں ایک حیا درحمر وقتی ۔

حضرت جعفر من محمد ہے روایت ہے کی کہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم کو تیمن کیٹروں میں گفن دیا گیا جن میں ووسحاری کیزے متھے اورا بیک حمر ہ۔

حضرت جعفم بن محر کہتے تھے کہ مجھے میرے والدے اس وصیت کی اور کہا کہ اس ہرگز کچھاضا فدند کرنا محمد بن سعد (مولف کتاب) کہتے ہیں کہ میں بھی بہی خیال کرتا ہوں۔

حضرت مجر بن علی ہے روایت ہے کہ رسول التدسلی القد علیہ وسلم کوئین کپٹر وال میں کفن دیا گیا جن میں ایک حبر ہ تھا۔ ابن عہاس ہے (بسلسہ روایت) مروی ہے کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم کو دوسفید کپٹر وں اورا کیک سرخ چا در میں کفن دیا گیا۔

عضرت الی اورالز ہری ہے روایت ہے کہان دونوں نے کہا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو تین کیٹر وں میں کفن دیا گیا، جن میں ایک حیا درحمر مقمی۔ کیا آنخضرت میکانید کونین چادروں میں گفن دیا گیایا ایک کرتے اورایک چلے میں حضرت عامر ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمن یمنی موتی چاوروں میں گفن دیا گیا، جن میں ایک نہ بندایک کرتہ وایک لفافہ تھا۔

حضرت ابواسحاق سے روایت ہے کہ میں بی عبدالمطلب کے بوڑھوں کے پاس آیاان سے بوجھا کہ سی چیز میں رسول الندھلی اللہ علیہ وسلم کو گفن دیا گیا ، انھول نے کہا سرخ حملہ (جوڑا) اورایک قطیفہ (چاور) میں۔
حضرت حسن سے روایت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قطیفہ (چا دراور حبر ہ کے جوڑے میں گفن ویا گیا۔
حضرت ابراہیم سے (بہ دوسلسلہ روایت) مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلے اور کرتے میں گفن ویا گیا۔
ویا گیا بضل وطلق کی حدیث میں صلہ بمانیہ ہے۔ (حلہ چاور و تہد کے مجموعے کا نام ہے)
حضرت حسن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلہ حبر ہ اور کرتے میں گفن ویا گیا۔

رے میں عباس کے دوایت ہے کہ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کوسرخ نجرانی حلے میں کہ جیسے آ پیلائے پہنتے تھے اور ایک ابن عباس کے بیائے ہے کہ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کوسرخ نجرانی حلے میں کہ جیسے آ پیلائے پہنتے تھے اور ایک کرتے میں کفن دیا گیا۔

حضرت نبحاق بن مزاحم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تعلیہ وسلم کو دوسرخ چا دروں میں کفن دیا گیا۔ ابو حاق ہے روایت ہے کہ ووید ہینے میں بنی عبدالمطلب کے چھیر میں آئے انھوں نے ان کے بوڑھوں ہے دریا فت کیا کرس چیز میں رسول اللہ تعلیہ وسلم کو کفن دیا گیا تو انھوں نے کہا کہ دوسرخ کیز وں میں جن کے ہمراہ کر نذنہ تھا۔

حضرت محمد بن علی بن الحنفیہ نے اپنے والدے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد طرح طرح کی خبریں آتی رہیں ،ان کود کمھنے سننے والے آپ موجود ہوتے تو معاملہ نہ بڑھتا۔

انا فقدناک فقدا لا رض و ابلھا فاحتل لقومک و اشھدھم و لا تعب ہم آپ کواس طرح کھو بیٹھے جیسے پانی کوز مین لا تعب کھو بیٹھے، آپ اپنی توم میں آئے ،انہیں دیکھیے ،ان کے ساتھ رہے ،اور چلے نہ جائے۔

قد کنت بدراً و نوراً یستضاء به علیک تنزل من ذی العزة الکتب آبٌ چودهویں رات کے جاند تھے،ایسے توریحے کہ اس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے،عزت والے معبود کیجانب ہے آبٌ پر کما بیں اتر تی تھیں۔

فکان جبریل با لآیات یحضر نا فغاب عناً و کل الغیب محتجب جبریل جوآیتی لے کر بھارے پاس آیا کرتے تھاب ہم سے غائب ہو گئے،اور ہرایک غیب ای طرح پردہ میں چلا جاتا ہے۔

فقد رذنیت اہا سھلا ٔ حلیقته محض الضریبة و الاعراق او لغب میں نے حقیقت میں ایسے کی مصیبت اٹھائی ہے جو والد کی حیثیت میں تھے، عاوات واخلاق کے نہایت نرم، خالص کرداراور خانسان کے تھے۔

# عا تكيةً بنت زيد بن عمرو بن فيل كامر ثيه

امست مراكبه او حشت وقد كان يركبها زينها شام ہی کے سواریاں متوحش ہیں جن بروہ سوار ہوتے کہ سواری کی اُن سے زینت بردھ جاتی ۔ وامست تبكي على سيد تردد عبرتها عينها شام ہی سے سردار کورور ہی ہیں ،آ تکھ سے رورہ کے آنسوآتے جاتے ہیں۔ وامست نساءك ما تستفيق من الحزن يعتادها دينها فرط رنج وعم ہے آپ کی بیبیوں کوافاقہ تک نبیں ،رہ رہ کے رنج بر هتا ہے۔ وامست شواهب مثل النصال قد عطّلت وكبا لونها وہ زردہوگئی ہیں،اُ س سوفار کی ہی حالت ہوگئی ہے جو بے کارہو گیا ہواوراس کارنگ جا تار ہاہو۔ يعالجن حزناً بعيد الذهاب وفي الصدر مكتنا جبينها أس رنج وتم كى جاره كرى ميس جود ريس جانے والا ساور سينے ميں أس كا درو ہے۔ يضرّبن بالكف حرا لوجوه على مثله جادها شيو نها ہتھیلیوں سے چرے بگاڑرہی ہیں،ایسے برانیابی موتاہے۔ هوالفاضل السيد المصطفر ﴿ على الحق نجتمعٌ دينها وہ فاصل تھے ،سر دار تھے ، برگزیدہ تھے ،ان کی وجہ سے حق بردین مجتمع تھا فكيف حباتي بعد الرسول وقد حان ميته حينها ر سول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كے بعد اب ميں كيے جيوں ، آ بي تو انتقال كر گئے۔

### أمّ أيمن

عین جو دی فان بذلک للدمع شفات فاکثری ملبکاء
ا آگی، انجی طرح رو، رونای شفاہ، اس لئے رونے میں کی نہ کر۔
حین قالو االوسول امسی فقیداً میّتا کان ذاک کل البلاء
جبلوگوں نے کہا کہ رسول (صلی الله علیہ وسلم) چلے گئے تو ہرتم کی آزمائش کا بہی وقت تھا۔
وابکیا خیر من رزیناہ فی الدنیا و من خصّه بوحی السماء
ا دونوں آنکھوں، اُس کورؤ جس کی مصیبت ہم پرنازل ہوئی ہے، وہ دنیا میں سب سے ایجھے تھے، اور وی آسانی ہے تھے۔ اور وی

يدموع غزيرة منك حتى يقضى الله فيه خير القضاء يهال تكروكرالله التي بهترين قصاء وقدر كام لے فلقد كان ما حملت وصولاً ولقد جاء رحمة بالضياء ن سعد حصد دوم میں جانتی ہوں کہ حضرت صلدر حم کرتے تھے، رحمت بن کے اور روشنی لے کے آپ آئے تھے۔ میں جانتی ہوں کہ حضرت صلدر حم کرتے تھے، رحمت بن کے اور روشنی لے کے آپ آئے تھے۔ ولقد كان بعد ذلك نوراً وسراجاً يُضئي في الظلماء ای قدر نبیں ، بلکہ آپ ایسے نوراورا یسے چراغ تھے جوتار کی میں روش ہو، طيب لعود والضريبة والمعدن والخليم خاتم الانبياء پاک خصلت، پاک منش، پاک خاندان، پاک عادت، اور آخری پیغیبر تھے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے واقعات يہاں ختم ہو گئے۔

# صحابہ جوآنخضرت کے بعداصحاب افتااور متبع علیہم نتھے، تابعین جن برعلم منتہی ہوا۔

# آپ نے فرمایا کے میرے بعد شیخین کی اتباع کرنا

۔ حذیفہ بن الیمان سے مروی ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ،ان دونوں کی پیروی کر وجومیرے بعد ہوں گے (لیعنی ابو بکڑ وعمرؓ)

حذیفہ ﷺ نے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی سلی القد علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے فر مایا ، مجھے نبیس معلوم کہ تم لوگوں میں میراکس قدر رہنا ہوگا۔لہٰذاتم لوگ ان دونوں کی پیروی کرنا جومیرے بعد ہوں گے آپ نے ابو بکڑ وعمر کی طرف اشارہ کیا۔

حذیفہ ﷺ ایک اورسلسلے سے مردی ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا، مجھے معلوم نبیس کہتم لوگوں کے درمیان میری کننی زندگی باتی ہے لہٰذاتم لوگ ان دونوں کی افتذا کرنا جومیرے بعد ہول گے ،اور آپ نے ابو بکڑ وعمر کی طرف شار و کیا ،اور تم لوگ عمار بن باسر گی ہدایت سے ہدایت بانا اور ابن ام امام عہد کے عہد سے تمسک کرنا۔

ابن عمرؓ ہے مروی ہے کہان ہے دریا فت کیا گیا کہ رسول الٹھائیے کے زمانے میں لوگوں کوفتو کی کون دیتا تھا تو انہوں نے کہا کہا بو بکرؓ وعمرؓ کہان دونوں کے سوامیں کسی اور کونبیں جانتا۔

آ ب کے زمانے میں خلیفہ راشدین فتوی دیا کرتے ہے ۔۔۔۔ قاسم بن محرے مردی ہے کہ ابو بکڑوعران وکا رسالت میں فتوی دیا کرتے ہے۔ ابو بکڑوعران وکا رسول النوائی کے زمانے میں فتوی دیا کرتے تھے۔

حزہ بن عبداللہ بن عمر فی اپنے والدے روایت کی کہ میں نے نبی اللہ ہے سنا کہ میں جس وقت سور ہاتھا تو میرے پاس ایک بیالہ دودھ کالایا عمیا، میں نے بیایہ ال تک کہ اُس کی خوشبومیرے ناخنوں میں جاری ہے، میں نے اپنا بچاہوا عمر اور سے دیا، لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی فر مایاعلم۔

حفاف بن ایماء سے مروثی ہے کہ وہ جمعہ کی نماز عبدالرحمٰن بن عوف کے ساتھ پڑھا کرتے تھے جب عرشہ خطبہ پڑھاتو میں نے انہیں (عبدالرحمٰن بن عوف کو) کہتے سنا کہ میں گوائی ویتا ہوں کہ بے شک،اے عمرا پ معلم ہیں عطر بڑھاتو میں نے انہیں (عبدالرحمٰن بن عوف کو) کہتے سنا کہ میں گوائی ویتا ہوں کہ بے شک،اے عمرا پ معلم ہیں نے مبدالرحمٰن بن البی الزناد کوان سے تعجب ہوا، میں نے کہا ہے ابوجھ تم ان سے کیوں تعجب کرتے ہو،انہوں نے کہا میں نے ابن البی عتیق سے سنا کہ وہ اپنے والد سے اور وہ عاکشہ سے روایت کرتے تھے کہ رسول التعلقیہ نے فر مایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں کہا ہی کہا ہے۔ خبوں ،اگر میری امت میں کوئی معلم ہوگاتو وہ ابن الخطاب ہوں گے، حق عربی نورل ہے۔ علی ابی کی کوئی معلم ہوگاتو وہ ابن الخطاب ہوں گے، حق عربی نورل ہرہے۔

ابوذر سیمروی ہے کہ میں نے رسول التقافیۃ کو کہتے سنا کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان بررکھ دیا ہے جس کو وہ کہتے ہیں۔ نافع بن عمر سے مروی ہے کہ نجائیۃ نے فر مایا کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان ودل پر کر دیا۔ ہارون البربری نے کسی اہل مدینہ سے روایت کی کہ میں عمر بن خطاب کے پاس جھیجا گیا تو میں نے فقہا، (علام) کواُن کے پاس بچوں کی طرح دیکھا جن بروہ (عمر )اپنے علم وفقہ میں غالب تھے۔

حصنرت عمر کا بلیہ جھک جائے گا .... شفق ہے مردی ہے کہ عبداللہ بن مسعودٌ نے فرمایا کدا گر ہو ہے زندہ لوگوں کاعلم ایک بلے میں اور تمر کاعلم ایک بلے میں رکھا جائے تو بے شک اُن سے تمرٌ بی کےعلم کا بلہ جھک جائے عبداللہ بن مسعودٌ نے کہا کدا گرہم تمرُ گا حساب لگا تمیں تو وہ ۱۰، احصہ علم کا لیے شکے۔

شمرے مروی ہے کہ حذیف نے کہا گویا تمام لوگوں کاعلم عمر کے ایک ناخن کے گوشت کے بینچے پوشیدہ قفا۔ عامرے مروی ہے کہ جب کسی امر میں لوگ اختلاف کرتے تصفو میں دیکھا تھا کہ عمر نے اس میں کیا فیصلہ کیا ہے کیونکہ ووکسی امر میں اس وقت تک فیسلہ نہیں کرتے تھے تاوفتنکہ ان کے بل اس میں فیصلہ نہ کیا گیا ہو یہاں تک کہ وہ مشورہ لیتے تھے۔

محمد سے مروی ہے کہ میں نے عبیدہ سے دادا کی میراث یاضے کی کوئی بات پوچھی تو انہوں نے کہا کہم اُس کی طرف کیا قصدر کھتے ہو، میں نے اس کے بارے میں عمر کے سونصلے یا در کھے میں میں نے کہا (سومیں) سب کے سب عمر کے میں ، تو انہوں نے کہا سب عمر کے تیں۔

سعد بن ابرا ہیم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عمرٌ بن الخطاب نے عبداللہ بن مسعودٌاورابوالدرداءاورابوذر سے فرمایا کہ بیاحدیث رسول النہ میں ہے کیا ہے، پھرخود بی فرمایا کہ میں اسے جانتا ہوں ،انہوں نے ان تینوں کواپی وفات تک مدینے سے نکلنے نہ دیا۔

محمود بن لبید ہے مروی ہے کہ میں نے عثان بن عفان کومنبر پر کہتے سنا کہ کمی محص کواس حدیث کی روایت جا کر نہیں جواس نے نہ ابو بکر کے زمانے میں نی ہونہ عمر کے زمانے میں ، مجھے رسول الله علیہ ہے ہے حدیث بیان کرنے میں کوئی مانع نہیں ، آگاہ رہو کہ میں آپ کے ان اصحاب میں ہے ہوں جوآپ سے حدیث کوخوب یاد رکھنے والے میں ، آگاہ بہوکہ میں نے آپ کوفر ماتے سنا ہے کہ جس نے مجھ پروہ بات کی جو میں نے نہیں کہی تواس نے اپنی نشست گاہ آگ کی بنالی (یعنی اس کی ٹھکاندووز خے )

علی بن الی طالب رضی اللہ عند ..... علی ہم وی ہے کہ مجھے رسول التعلیق نے یمن بھیجا تو میں نے کہایا رسول التعلیق نے یمن بھیجا تو میں ہوان ہوں ،ان لوگوں کے درمیان مجھے فیصلہ کرنا ہوگا ، حالا نکہ میں جوان ہوں ،ان لوگوں کے درمیان مجھے فیصلہ کرنا ہوگا ، حالا نکہ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ فیصلہ کیا چیز ہے ،آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر پھیرا ، پھر فر مایا اے اللہ ان کے قلب کو ہدایت کر اوران کی زبان کو ثابت کر ہتم ہے اس ذات کی جس نے (زمین ہے) دانہ نکالا کہ پھر مجھے دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں شک نہیں ہوا۔

آب نے قاضی بنا کر بھیجا، میں نے کر سول التعظیمی نے کہ سول التعظیمی نے بھے قاضی بنا کر بہن بھیجا، میں نے کہا یارسول اللہ آب بھے ایسی قوم کی طرف بھیجے ہیں جو جھے سوال کریں کے حالا تکہ بھے قضا ، (فیصلہ کرنے) کاعلم نہیں ہے، آپ نے اپنا ہاتھ میرے مینے پر کھا اور فر مایا کہ اللہ تھارے قلب کو ہدایت کرے گا اور تمھا ری زبان کو تابت کرے گا ، دولز نے والے جو تمھارے سامنے بیٹھیں تو اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے سے بھی سُن نہ لینا جیسا کہ پہلے سے تم نے سنا، کیونکہ بیطریقہ زیاوہ مناسب ہے کہ تمھارے لیے اس سے فیصلہ ظاہر ہو جائے۔ میں برابر قاضی رہایا (یہ کہا کہ )اس کے بعد مجھے فیصلہ کرنے میں بھی شک نہیں ہوا۔

علی کے (بدوسلسلہ) مروی ہے کہ مجھے نبی تاہیا ہے کہ بھے ان میں بھیجا۔ تو میں نے کہا یارسول النہ اللہ آئے ہے اس ا ایس پرانی اور بردی تو م کی طرف بھیجے ہیں جو س رسیدہ ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ میں صواب کونہ پہنچوں گا، فرمایا اللہ تمہاری زبان کوٹا بت کرے گا اور تمہارے قلب کو ہدایت کرے گا۔

سلیمان الاحمسی نے اسپنے والد سے روایت کی کہ کوئی آیت الی نہیں نازل ہوئی میرے رب نے مجھے ایسا قلب عطا کیا ہے جوعقل والا ہے اورانی زبان دی ہے جو کویا ہے۔

آبی انطفیل سے مروثی ہے کہ علی ہنے فر مایا کہ مجھ سے کتاب اللہ کو پوچھو کیونکہ اس کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کو میں نہ جا نتاہوں کہ وہ رات کو نازل ہوئی یاون کو، ہموارز مین پر نازل ہوئی یا بہاڑ پر۔

محمہ ہے مروی ہے کہ مجھے اطلاع دی گئی کیائی نے ابو ہکڑی بیعت سے تا خیر کی ،انہیں ابو ہکڑ لیے تو انہوں نے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا تہ کہا کہ کہا تھی کہ ہیں اپن چا درسوائے نماز کے کہا کہا کہ کہا تہ کہا کہ کہا تھی کہ ہیں اپن چا درسوائے نماز کے لیے جانے کے اور کسی ضرورت سے نداوڑھوں گا ، تاوفتنگہ قرآن کوجع نہ کرلوں ،لوگوں نے خیال کیا کہ انہوں نے قرآن کواس کی تنزیل کے مطابق تکھا ہے محمد نے کہا کہا کہ اگر ریتح ریر (قرآن) پائی جاتی تو اُس میں ایک علم ہوتا ،ابن عون نے کہا کہا کہ جی سے عکر مدے اس تحریر کو وجے عاتو وہ اُسے نہیں جانے تھے۔

ساک بن حرب سے مروی ہے کہ میں نے عکر مدسے سنا کہ دہ ابن عباس سے بیان کرتے تھے کہ جب کوئی تُقہ (معتبر آ دمی ) ہم سے کئی کی جانب سے کوئی فنوئی بیان کرتا تو ہم اس کے خلاف نہ کرتے۔

عبداللہ کے مروی ہے کہ ہم لوگ بیان کرتے تھے کہ اہل مدینہ میں علم قضاء کے سب سے بڑے عالم ملی بن الی طالب ہیں۔

ابو ہرمرہ سے دیادہ قضاء کے عمر بن انتظاب نے فرمایا کہ ملی ہم سب سے زیادہ قضاء کے عالم ہیں۔

صحافی نے کہا حضرت علی کافتو کی سب سے بہتر ہے ....سعید بن المسیب سے مردی ہے کہ ایک روز عمرٌ بن الخطاب اپنے اصحاب کے پاس سے اور فر مایا آج میں نے ابک کام کیا ہے ، جھے اُس کے بارے میں تم

لوگ فتوی دو ،انہوں نے کہاا ہے آمیر اُنمنو منین وہ کیا ہے ،فر مایا ،میرے پاس ہے ایک جاریہ (لونڈی) گرزری ، مجھےوہ اچھی معلوم ہوئی میں نے اُس سے جماع کیا حالانکہ میں روزہ دارتھا، ساری جماعت نے اُس کو ان پر گرال سمجھا بھی خاموش رہے ،انہوں نے فر مایا ہے علی بن ابی طالب تم کیا کہتے ہوانہوں نے کہا، آپ نے حلال کام کیا ،ایک دن کے بدلے ایک دن کاروزہ رکھ لیجے ،انہ وال نے کہاتمہارافتوی سب سے بہتر ہے۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ عمرؓ اس امر مشکل ووشوار سے اللّہ کی پناو مانگا کرتے تھے جس کے حل کرنے میں ابوحسنؓ ندہوں۔

ابن عبائ ہے مروی ہے کہ ایک روز عمر نے ہمیں خطبہ سنایا اور کہا کہ علی ہم سب سے زیاد وعلم قضاء کے ماہر میں ،اُلی ہم سب سے زیادہ قرآن کے ماہر میں ہم ان میں پھھا شیاء چھوڑیں گے جو اُلی کہتے میں کہ میں نے رسول القدائی ہے سنا، میں میں ہے کے قول کو نہ جیوڑوں گا، حالانکہ اُلی کے بعدا یک کتاب نازل ہو کی ہے۔

حضرت عمر نے فرمایا کہ قضاء کاعلم سب سے جانبے والے حضرت علیؓ .... ابن عباسؓ سے مردی ہے کہ عرز نے کہا کہ ہم سب سے زیادہ قضاء کے جانبے والے علیؓ ہیں اور ہم سب زیادہ قرآن کے جانبے والے اُنی ہیں۔

ابن عباسؓ ہے مروی ہے کے عمرؒ نے کہا کہ ہم سب سے زیادہ عالم قضاء علیؓ میں اور ہم سب سے زیادہ عالم قرآن أبی ،اور ہم پچھانی کی قرائت کی وجہ ہے چھوڑتے ہیں۔

سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ ٹمڑنے کہا کہ ٹا ہم سب زیادہ فیصلے کے ماہر ہیں اور اُبی ہم سب سے زیادہ قرآن کے ماہر ہیں۔

عطاء ہے مردی ہے کہ عمر کہا کرتے تھے کہ گئ ہم سب سے زیادہ قضاء کے ماہر میں اوراً بی ہم سب سے زیادہ قر آن کے عالم ہیں۔

عبد الرحمن بن عوف رضى اللد تعالی عند مسعدالله بنارالاسلم نے اپ والد ہے روایت کی کہ عبد اللہ بن دینارالاسلمی نے اپ والد ہے روایت کی کہ عبدالرحمٰ بن بن عوف اُن لوگوں میں سے تھے جورسول اللہ اللہ تعلیقے کے زمانے میں جو بچھ آنحضرت اللہ ہے ہے سنتے تھے اس کے مطابق فتوی دیا کرتے تھے اور ابو بکر وعمرٌ وعمان بھی۔

أبى بين كعب رضى الله عند ..... أبى بن كعب وانس وابعت البدرى اورانس \_ (ايك اورسلط من مروى ہے كدرسول التقافيظة نے أبى بن كعب فر ما ياكہ مجھے هم ديا گيا ہے كد ميں تهبيں قرآن ساؤں بعض رواة نے كہاكہ رواة نے كہاكہ (بجائے قرآن كے فلال فلال سورة فر ما يا) انہوں كہاكيا ميراو بال ذكركيا گيا ہے بعض رواة نے كہاكه (أبى نے كہا) الله نے آپ سے ميرا نام ليا ہے، آپ نے فر ما يا بال، أن كے أنكھول سے خوش سے آنو جارى موسل الله ہو حمته ، فبذلك فليفو حوا و هو خير مما يجمعون" (الله عن الله الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله

انس سے مروی ہے کہ آپ نے انہیں سورة لم یکن سنائی تھی۔

سائب بن بزید سے مروی ہے کہ جب اللہ نے اسے رسول پراف را با سعر دبات الذی خلق نازل کی تو نی اُنی بن کعب کے پاس آئ اور فرمایا کہ مجھے جبریان نے تھم دیا ہے کہ میں تہبار ہے پاس آؤں تا کہ تم اُس سور ہو کو سیکھالوا ورا سے حفظ کرلو، اُنی بن کعب نے کہایار سول اللہ کیا اللہ نے میرانام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا بال ۔
انس بن مالک نے نی سے روایت کی کہ میری امت کے سب سے بڑے عالم قرآن اُنی بن کعب ہیں ۔
ابوفر دہ نے کہا کہ میں نے عبدالرحمن بن الی کیا کو کہتے سا کہ عمر بن الحظاب نے فرمایا اُنی ہم سب سے زیادہ عام قرآن ہی

## عبدالله بن مسعود رضى اللهءنه

آ پ نے مرض موت والے سال دوختم کئے ہیں ..... ابن عہاں ہے مردی ہے کہ سوال کیا گیاتم لوگ دوقر اُتوں میں ہے کہ وال کیا گیاتم لوگ دوقر اُتوں میں ہے کس کواولی شار کرتے ہوانہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود گی قر اُت کو ،انہوں نے کہا کہ رسول التعلیق کو ہرسال رمضان میں ایک مرحبہ قر آن سنایا جاتا تھا سوائے اس سال کے جس میں آپ کی وفات ہوئی ، کیونکہ اس مضان میں آپ کو دومر حبہ قر آن سنایا گیا ،عبداللہ بن مسعود آپ کے پاس حاضر ہوئے اور اس میں سے جومنسوخ ہوگیا یا بدل دیا میاوہ انہیں معلوم ہے۔

مسروق ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے فر مایا کہ کوئی سورۃ الی نہیں نازل ہوئی کہ اس کے متعلق مجھے بیم مسعوم نے کہ عبداللہ بن مسعود نے فر مایا کہ کوئی شخص سے نازل کی گئی،اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی شخص سے متعام پر مجھے سے زیادہ کتاب اللہ کا عالم ہے جہاں اونٹ یا سواریاں پہنچا کیں گی تو میں اس کے پاس ضرور جاتا۔

عبدالله بن مسعود نے کہا کہ بن نے ستر سے زا کدسور تیں حاصل کی ..... ابراہیم ہے مردی ہے کہ عبدالله بن مسعود نے کہا کہ بن نے ستر ہے زائدسور تیں رسول النعائی کے کن بان میارک ہے حاصل کیں۔
عبدالله بن مسعود ہے (بدوسلیله) مردی ہے کہ مجھ ہے رسول النعائی نے نے فر مایا کہ جھے قرآن ساؤہ بن نے کہا کہ بیس آپ کو کیسے ساؤں ، حالا نکدا ہے بی پرنازل کیا گیا ہے آپ نے فر مایا کہ بین سننا چاہتا ہوں (وہب نے اپنی حدیث بیں بیان کیا کہ ) میں چاہتا ہوں کواسے اپنے سواکی اور ہے بھی سنوں ، بین نے آپ کوسورۃ النساء سائی بہا تک کہ دیث بیں بیان آیا ہے بریہ پہلے اللہ عنوالاء شھیدا، (پھر کہ جب بین بان آیا ہے بریہ پہلے اللہ عنوالاء شھیدا، (پھر کہ دب بین برامت کا گواہ لائمیں کے اور آپ کوان لوگوں پر گواہ لائمیں کے ) (صرف ابوقیم نے اپنی صدیث میں کہا کہ ) آپ نے جمھے نے مایا کہ اتناسانا تہمیں کانی ہے ، (اوردونوں سلیلے کے راویوں نے کہا کہ ) پھر بین میں کہا کہ ) کہ جم سے اپنی آئیوں آئیوں آئیوں میں ڈولی ہوئی تیس ، آپ نے فر مایا کہ جے یہ پہند ہوکہ وقر آن کی سے نے آپ کی طرف و یکھا تو نبی کی آئیوں آئیوں میں ڈولی ہوئی تیس ، آپ نے فر مایا کہ جے یہ پہند ہوکہ وقر آن کی تازہ قر آت کر ہے جیما کہ وہ نازل ہوا ہے قواسے اسکوائین ام عبد (عبدالله بن مسعود قر) کی قر اُت میں پڑھنا جائے۔

مثل حوض .... مسروق سے مروی ہے کہ کو یا میں اصحاب محمد کے ساتھ جیفا ہوں ، میں نے اٹھیں مثل حوض کے

پایا ،ایک حوض وہ ہے جوامک آ ومی کوسیراب کرتا ہے ،ایک حوض وہ ہے جودی کوسیراب کرتا ہے ،ایک حوض وہ ہے جوسوکو سیراب کرتا ہے ،ایک حوض وہ ہے کہ اگر اس پر تمام زمین کے باشندے اُتر آ کمیں تو وہ انہیں بھی سیراب کردے ، میں نے عبداللّٰہ بن مسعود کوائی تتم سے حوض کے مثل یا یا (جوروئے زمین کوسیراب کردے )

ابوالاحوص ہے مروی ہے کہ اسی بٹنی کی ایک جماعت (یاراوی نے بیکہا کہ) نمی کے چندا صحاب ابوموی کے مکان میں قر آن کا دورکرر ہے تھے بحیدالقد بن مسعود کھڑے ہوئے اور باہر گئے تو ابومسعود نے کہا جو یکھاللہ نے محمد پر نازل کیا اے بیٹخص جو باہر چلا گیا ان لوگوں سے زیادہ جانتا ہے ، جو یہاں رہ گئے اور جود وسرے مقام پر ہیں ، ابوموی نازل کیا اے بیٹو جب ہم لوگ یوشیدہ ہوجا کمیں گئو اس کی بات نی جائے گی اور جب ہم لوگ یا نب ہوں گئو وہموجود ہوگا۔

ابوعمروشیبانی ہے مردی ہیکہ ابومویٰ اشعری نے کہا کہتم لوگ مجھ سے نہ پوچھا کرو جب تک یہ علامہتم میں ہے، کیتن ابن مسعود ہے۔

ابوعطیہ البمد انی ہے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن مسعود کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اورایک مسئلہ پوچھا ہوا پوچھا ، انہوں نے فرمایا کہتم نے میر ہے سواکس اور ہے بھی اس کو پوچھا ہے ، اس نے کہا ہاں ابومویٰ ہے پوچھا ہے ، اس نے انہیں اُن کے قول کی اطلاع دی تو عبداللہ نے اس شخص کی مخالفت کی اور کھڑے ہوکر کہا کہتم لوگ مجھ ہے کچھ وریافت نہ کرد جب تک کہ بیملاً مرتمبارے درمیان ہیں۔

۔ ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ میں نے ستر سورتیں نجھائیا کی زبان مبارک ہے سیکھیں جن میں میرا کوئی شریک نہیں۔

شقیق بن سلمہ عروی ہے کہ جمل وقت قر اکوں کے متعلق جو تھم دیا گیا تو عبداللہ بن مسعود نے جمیں خطبہ سایا ، انہوں نے غلول (خیانت) کا ذکر کیا اور کہا کہ مین یعفل یانت ہما غل یوم القیامه (جو تخص خیانت کرے گا تو جمل چیز کی اس نے خیانت کی ہے اسے قیامت میں وہ لائے گا) لوگوں نے قر اُتوں میں خیانت کی ہے، جھے اپنے محبوب کی قر اُت پر پڑھوں جتم ہاں ذات کی جس محبوب کی قر اُت پر پڑھوں جتم ہاں ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ، میں نے اس وقت رسول النمایا تھے کی زبان مبارک سے ستر سے زائد سورتیں حاصل کی جی کہ ذیر یہ بن تا بہت اس کے دو کیسو سے اور ڈاڑھی نہی اور بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔

پھرفر مایاتتم ہےاس ذات کی جس ہے سواکوئی معبود نہیں اگر میں کسی ایسے شخص کو جانیا جو کتاب اللہ کا مجھ سے
زیادہ عالم ہواور وہ ایسے مقام پر ہوتا کہ اس کے پاس اونٹ پہنچاتا تو میں ضروراس کے پاس جاتا پھرعبداللہ بن مسعودؓ
جلے گئے شقیق نے کہا کہ میں مختلف حلقوں میں بیٹھا جن میں اصحاب رسول اللہ تالیقی وغیر ہم شقے میں نے کسی کوابن مسعودؓ
کے قول کی تر دید کرتے نہیں سنا۔

زید بن وہب سے مروی ہے کہ ایک روز عبداللہ اس حالت میں آئے کہ عمرٌ بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے اُن کوآتے دیکھاتو فرمایا کہ بیا یک صندوق ہے جوفقہ سے بھراہوا ہے اعمش نے بجائے فقہ کے علم کہا۔

حضرت عمر نے عبداللہ بن مسعود کے بارے میں فرمایا .....اسد بن وداعہ مروی ہے کہ

عمرٌ نے ابن مسعودٌ گاذ کر کیا اور فرمایا کہ وہ ایک صندوق ہیں جوعلم سے بھرا ہوا ہے، جن کی وجہ سے میں نے اہل قادسیہ کا اگرام کیا ہے۔

ابوموسی اشعری استعری است عائشے (بددوسلسله)اورعبدالله بن بریده کےوالدے مروی ہے کدرسول

التعلیقے نے ابوموی اشعریؓ کی قراُت می اور فر مایا کہ ان کوآل داؤ د کے مزامیر (باجوں) میں ہے حصہ دیا گیا ہے۔

انس ہے مروی ہے کہ ابوموی اشعری ایک رات کو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ ازواج نمی انسانی نے ان کی آبانی ہے۔ آن کی آبان کا آبان کی آبان کی

ائس ہے مروی ہے کہ مجھے اشعری نے عمر کے پاس بھیجا ،عمر نے کہا کہتم نے اشعری کوکس حالت میں چھوڑا میں نے کہا کہ انہیں اس حالت میں چھوڑا ہے کہ وہ لوگوں کوقر آن پڑھار ہے تھے ،آپ نے فرمایا دیکھووہ عقیل ونہیم ہیں مگریہ بات انہیں نہ سنانا پھر مجھے سے فرمایا کہتم نے اعراب کوکس حالت میں چھوڑا میں نے کہا اشعر یوں کو؟ انہوں نے کہا نہیں ، بلکہ اہل بھرہ کو میں نے کہا دیکھیے ،اگروہ یہ بات (بعنی اعراب کہنا) من لیس تو انہیں ضرورنا گوار ہو، انہیں زجرنہ کرنا کیونکہ وہ اعراب (دیباتی ) میں مگریہ کہا اللہ کو ۔

سلیمان یا تھی اور سے مروی ہے کہ وہ ابومویٰ کے کلام کواس قصائی سے تشبیہ دیتے تھے جو ہڈی کا جوڑمعلوم کرنے میں خطانہیں کرتا۔

قنادہؓ ہے مروی ہے کہ ابومویٰ نے کہا کہ قاضی کومنا سب نہیں کہ وہ فیصلہ کرے تا وقتیکہ اسے حق اتنا واضح نہ ہوجائے جیسا کہ رات دن سے ظاہر ہوجاتی ہے ،عمر گومعلوم ہوتو انہوں نے فر مایا ابومویؓ نے بیج کہا۔

منتفر قی مشاکنے .....ابوالبختر ی ہے مروی ہے کہ ہم علیؓ کے پاس آئے اوران سے اصحاب محمد اللہ کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان میں ہے کس کا حال ،ہم نے کہا کہ عبداللہ بن مسعودٌ گا حال بیان سیجیے ،انہوں نے کہا کہ وہ حدیث وقر آن کے عالم ہوئے ،اس علم کی انتہا کو پہنچے اور اُنہیں میلم کافی تھا۔

ہم نے کہا ابومویٰ کا حال بیان سیجے تو کہا کہ وہ کافی طور پرعلم میں رنگے ہوئے تھے پھر وہ اس رنگ سے ہاہر ہوگئے۔ہم نے کہا کہ تمار بن یاسر گا حال بیان سیجے تو فر مایا کہ وہ مؤمن تھے جو بھول گئے جب یا د دلا یا گیا تو یا دکر لیا ہم نے کہا کہ حذیفہ کا حال بیان سیجے تو کہا کہ اصحاب محمد ہیں سب سے زیادہ منافقین کاعلم رکھنے والے تھے۔ ہم نے کہا کہ ابور رکا حال بیان سیجے تو کہا کہ انہوں نے علم کو یا دکیا پھر اس میں عاجز ہوگئے۔ ہم نے کہا کہ البوذر کا حال بیان سیجے تو کہا کہ انہوں نے علم کو یا دکیا پھر اس میں عاجز ہوگئے۔ ہم نے کہا کہ سلمان کا حال بتا ہے تو کہا کہ انہوں نے علم اول وعلم آخر کو پایا، وہ ایک ایسے دربار کے مانند تھے جس کی گہرائی کو ہم اہل بیت میں سے بھی کوئی نہیں یا سکتا۔

ہم نے کہااے امیرالمؤمنین آپ اپنا حال بیان سیجے ،فر مایا: میرا حال تم پوچھتے ہو،میرا حال بیہ ہے کہ جب میں رسول الٹھائیٹے سے سوال کرتا تھا تو مجھے عطا ہوتا تھا اور جب میں خاموش رہتا تھا تو ازخود میرے ساتھ ابتدا کیجاتی تھی قادة وابن سيرين سيمروى بك نبي في ابورداء ويمر سي فرمايا كه سلمان تم سي زياده علم ركھتے تھے۔ ابوصالح نے بی سے روایت کی كه سلمان كوان كی مال روئے كدو علم سے شكم سير كرو ہے جي جيں۔

### معاذبن جبل رحمهاللد

آ ب نے حضرت معافر بن جبل کے بارے میں فرمایا ..... محمہ بن کعب القرظی ہے مروی ہے کدرسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بقدر فاصلہ تحد نظر معاذبن جبل علماء کے آ گئے آئیں گے۔

الی عون سے مروی ہے کہ رسول اللہ یخے فرمایا کہ قیامت کے دن معاذ بقدر حدنظر علماء کے آھے ہوں گے۔ حسن سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن معاذ بن جبل کے لئے علماء کے آھے علٰیحد وجگہ ہوگ ۔ محمد بن کعب القرظی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن معاذ بن جبل بقدر حدنظر علماء کے آھے ہوں گے۔ آگے ہوں گے۔

انس بن ما لکٹے ہے مروی ہے کہ نبی نے فر مایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حلال وحرام کاعلم رکھنے والے معاذبن جبل ہیں۔

آپ نے معافر ہو چھا کہ فیصلہ کس سے کرو گے؟ .....معاذبن جبل سے مروی ہے کہ جب بھے رسول الند نے یمن بھیا تو فرمایا :اگر تمھارے سامنے کوئی قضیہ چین کیا گیا تو تم کس چیز (قانون) سے فیصلہ کرو گے،انہوں نے کہا جو کتاب اللہ بیں ہے اس کے موافق فیصلہ کروں گا،آپ نے فرمایا اگر کتاب اللہ بیں نہ ہو جانہوں نے کہا کہ جورسول آلی نے نے فیصلہ کیا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا،آپ نے فرمایا،اگروہ (قضیہ )ان بیس سے جانہوں نے کہا کہ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کوتا ہی نہ کروں گا پھرآپ نے میں جس کے میں میں نے دسول اللہ کے قاصد کواس امر کی تو نیق دی جس سے رسول اللہ کے قاصد کواس امر کی تو نیق دی جس سے رسول اللہ کے قاصد کواس امر کی تو نیق دی جس سے رسول اللہ کے قاصد کواس امر کی تو نیق دی جس سے رسول اللہ کے قاصد کواس امر کی تو نیق دی جس سے رسول اللہ کے قاصد کواس امر کی تو نیق دی

مجامد ہے مروی ہے کہ رسول النّعالیفی جب حنین روانہ ہوئے تو آپ نے معاذ بن جبل کو کے میں حجوز ویا تا کہ دواہل مکہ کوفقہ کی تعلیم دیں اورانہیں قرآن پڑھا کیں۔

مویٰ بن علی بن رباح نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عمرٌ بن الحظاب نے لجاہیہ میں خطبہ پڑھااور فر مایا کہ جو مخص فقہ کو بوچھنا جاہے وہ معاذبن جبل کے پاس آئے۔

آبوب بن نعمان بن عبدالقد بن کعب نے اپنے والدے اور انہوں نے ان کے داداے رابت کی کہ جس وقت معاذ بن جبل شام روانہ ہو گئے تو عمر بن الخطاب کہا کرتے ہے کہ ان کی روائل نے اہل مدینہ کو فقہ میں اور جن امور میں ووان کو فتویٰ دیا کرتے ہے کہا تھا میں ووان کو فتویٰ دیا کرتے ہے تھے کہا تھا میں ووان کو فتویٰ دیا کرتے ہے تھے تاج بنادیا حالانکہ میں نے ابو بکر سے لوگوں کو اُن کا حاجت مند ہونے کی وجہ ہے کہا تھا کہ وہ انہیں روک لیں بھرانہوں نے انکار کیا اور کہا کہ جس شخص نے جہاد کا ارادہ کیا اور شہادت جا جتا ہے تو میں اسے نہیں روکوں گامیں نے کہا والغد آ دمی کوشہادت عطا کردی جاتی ہے حالانکہ وہ اپنے تھر میں بستر برہوتا ہے ، جوابے شہرے پورا

بے نیاز ہوتا ہے، کعب بن مالک نے کہا کہ معاذ بن جبل رسول التعلیقی اور ابو بکر گی حیات میں ہی فتو کی ویا کرتے تھے۔ شہر بن خوشب سے مروی ہے کہ عمر سے کہ عمر نے کہا کہ قیامت کے روز جب علماء حاضر ہوں گے تو معاذ بن جبل بقدر پھر چھینکنے کی جگہ کے اُن کے آگے ہول گے۔

عامرےمروی ہے کہ ابن مسعودٌ نے فرمایا کہ معاذاس آیت کے مصداق تھے ؛ کسان امدہ قبانتا لللہ حنیفا ولئے بیٹ میں سے نہ ولئے میں اللہ مشہ کے میں ہے نہ ہے اللہ عنین ہیں ہے نہ ہے اللہ عنین ہیں ہے نہ ہے ایک میں اللہ مشہ کے ایک میں اللہ مشہ کے ایک میں اللہ میں ہے ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ہے ایک میں ایک میں ہے ایک ہیں ہے ایک میں ایرا بیم ہے تھے،امت وہ محف ہے جولوگوں کو فیر کی تعلیم کر سے اور قانت وہ ہے جولوگوں کو فیر کی تعلیم کر سے اور قانت وہ ہے جوفر ما نبر دار ہو۔

فروۃ بن نوفل اتبجی ہے مروی ہے کہ ابن مسعود نے کہا کہ معاذبن جبل ایسے پیٹوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ مشرکین ہیں ہے نہ تھے، ہیں نے کہا کہ ابوعبد الرجمنے غلطی کی ،اللہ نے تو ابرا ہیم ہی کو کہا کہ دہ ایسے پیٹوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ شرکین ہیں ہے نہ تھے،حضرت علی نے اسے بھر دہرایا اور کہا کہ معاذ بن جبل ایسے بیٹوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ مشرکین ہیں ہے نہ تھے، میں مجھ گیا کہ انہوں نے بید امرقصد آکیا،اس لئے خاموش ہوگیا،انہوں نے کہا کہ جانے ہوکہ 'امہ ' کیا ہے اور ' قانت ' کیا ہے میں نے کہا اللہ زیادہ جانتا ہے،انہوں نے کہا کہ موادرہ وہ ہوگیا گاہ مام وہ ہوگوگوں کو خیر کی تعلیم وے اور قانت وہ ہے جواللہ کا اور اس کے رسول کا مطبع نہو۔ ،واور معاذ بھی ایسے بی تھے جولوگوں کو خیر کی تعلیم وے اور اللہ اور اس کارسول کا مطبع تھے۔

۔ خالد بن معدان سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کے ہم ہے دونوں عاقلوں کا حال بیان کرو، کہا جاتا تھا کہ دونوں عاقل کون ہیں ،تووہ کہتے تھے کہ معاذ اور ابوالدر داء۔ عند میں میں میں میں میں میں اس میں میں اس میں میں میں میں میں

اعمش سے روایت ہے کہ معاذیے کہا کہ کم کو حاصل کروجس طرح سے وہتمہارے پاس آئے۔

# اصحاب جناب رسالت ماب جوا ہل علم وفتو ی ہتھے

حضرت ابو بکر صدیق نے قرمایا .....عبدالرحن بن قاسم نے اپنے والدے روایت کی که حضرت ابوبکرصدین کو جب کوئی ایساامر پیش تا جس میں وہ اہل الرائے اور اہل علم کامشورہ لینا جا ہے اور مہاجرین وانصار کے آ دميول كو بلاتے تو وہ حضرت عمرٌ بعثان بليٌّ بعبدالرحمٰن بن عوفٌ ،معاذ بن جبلٌ ، اني بن كعبٌ اور زيد بن تابت كويھي بلاتے تھے، بیلوگ حضرت ابو بکڑ کی خلافت میں فتویٰ و یا کرتے تھے اورلوگوں کا فتویٰ صرف انبیں لوگوں کے یاس جا تا تھا ، معنرت ابو بكرٌّ اى حالت مِرَّكز رصحت ،حضرت عمرٌّ والى جوئے وہ بھى اى جماعت كو بلاتے تنھے ، جب وہ خليفہ تنھے تو علیٌّ ہعثانٌ والی وزید کے پاس جاتا تھا۔

تنین مبها جرین اور ننین آومی انصار ..... محرین بهل بن انی حثیمه نے اپنے والدے روایت کی رسول الله میلان کے خوانے میں جولوگ فتو کی دیتے تھے وہ تمین آ دمی مہاجرین کے تھے ادر تمین انصا کے ،حضرت عمرٌ ،عثانٌ وعلیؓ اور الى بن كعب معاذبن جبل وزيد بن ثابت\_

و بین کے معاملے میں جیرآ ومی سے مشور ہے کرتے .....عبداللہ بن دینارالا سلم نے اپنے والد ے روایت کی کے حضرت عمر کواینی خلافت میں جب کوئی امرشد ید پیش آتا تھا تو وہ اہل شوری انصار،معاذ بن جبل ،ابی بن کعب اورزید بن ثابت سے مشورہ طلب کرتے تھے۔

المسورين نجرمه ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰمِیلَا ﷺ کے اصحاب کائلم حیر شخصوں تک ختم ہوتا تھا جمرٌ ، عثانٌ جلّ معاذ بن جبلٌ ،الی بن کعبٌ اورزید بن ثابت ٌ (لعنی برخص کوانبیں چھے ہے علم حاصل ہوا۔

ے۔ مسروق ہے روایت ہے کہ میں نے اسحاب رسول التعالیق کے علم کی خوشبوحاصل کی تو میں نے ان کے علم کی ا نتہا چیے پر پائی عمرٌ علی عبیاللّٰدٌ ،معادُّ ،ابوالدرداءُ اورزید بن ثابتٌ پھر میں نے ان کے علم کی خوشبوحاصل کی تو مجھے ان کے علم کی انتہاعلیؓ وعبداللہ میر کئی۔

عامرے، دایت ہے کہ اس امت میں نی ایک ہے جد چھا او ہوئے ہمڑ ،عبد اللّٰہ ،زید بن ثابت جب ممرّ کوئی بات کہتے تنصاور میہ دونوں بھی کوئی بات کہتے تنصرتوان دونوں کا تول ان کے قول کے تابع ہوتا تھا ،اورعلیؓ ،ابی بن کعب ،ابوموی اشعری جب علی کوئی بات کتبے تھے اور بدونوں بھی کوئی بات کتبے تھے تو ان دونوں کا قول علی کے تابع

مسروق ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے اصحاب میں ہے عمر علی ابن مسعودٌ ، زید ابی بن کعب اور ابومویٰاشعری صاحب فتویٰ ہتھے۔

عامرے روایت ہے کہ اس امت کے قاضی جار ہیں ،عمر علی ،زیر ،ابومویٰ اشعری اوراس امت کے عقلاء جار ہیں ،عمرو بن العاص ؓ ،معاویہ بن الی سفیان ؓ ومغیرہ بن شعبہ ٌوزیادؓ۔ عبداللہ بن عمروؓ بن العاص ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ سے فرمایا کہ جارا ومیوں سے قرآن حاصل

كرو،عبدالله بن مسعودٌ ، ابي بن كعبٌ ،معاذ بن جبلٌ وسالم مولا يرع ابي حذيفه \_

ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ جب مہاجرین اولین رسول النوائیلئے کے آنے سے پہلے کے سے مدینے آئے تو وہ العصبہ میں اتر سے العصبہ قباء کے قریب ہے، ابوحذیفہ کے مولی سالم ان کی امامت کرتے تھے، اس لئے کہ وہ ان سبب سے زیاوہ قرآن جانئے تھے ،عبداللہ بن نمیرنے اپنی حدیث میں کہا کہ ان مہاجرین اولین میں عمرٌ بن الخطاب وابوسلمہ بن عبدالاسد بھی تھے۔

حضرت عبدالله بن سملام ..... بزید بن عمیره اسکس بودمعاذ کے شاگرد تنے روایت ب که معاذ نے انہیں تکم دیا کہ دوایت ہے کہ معاذ نے انہیں تکم دیا کہ دوا ہے۔ انہیں تکم دیا کہ دوا ہے۔ معاذب بن مسعود ،عبداللہ سلام ،سلمان فارس اور عویر ابوالدرداء ہے۔ معاذب بھی اسی طرح کی حدیث روایت ہے۔

معبدالجبنی سے روایت ہے کہ ایک شخص تھے جن کا ٹام بزید بن عمیرہ اسکسی تھا وہ معاذبین جبل کے شاگرہ سے ماٹبول نے بیان کیا کہ جب معاذبین جبل گاوفت وفات آیا تو یز بدان کے سر ہانے بیٹے رور ہے تھے ان کی طرف معاذ نے ویکھا اور کہا کہ تہمیں کیا چیز رلائی ہے بزید نے کہا ویکھیے میں ونیا کے لئے نہیں روتا ہو مجھے آپ سے پہنچی تھے، میں اس علم کے لئے روتا ہول جو مجھ سے فوت ہوگیا، معاذ نے ان سے کہا کہ علم جیسا تھا گیا نہیں ، میر ب بعدتم چار آ دمیول سے علم حاصل کرنا ،عبداللہ بن مسعود سے اورعبداللہ بن ملام سے جس کورسول الشفائی نے فرمایا کہ وہ ان دین آ دمیول کے دمویس جی ہو جنت میں ہول گے ،عمر سے ،لیکن عمر کو تہمار سے بحس کورسول الشفائی نے فرمایا کہ وہ ان دین آ دمیول کے دمویس جو بیٹ ہول گے ،عمر سے ،لیکن عمر کو تہمار سے لئے فرصت نہ ہوگی ،اورسلمان فاری سے معاذ کی وفات ہوگی اور بزید کو فی میں آگے ،وہ عبداللہ بن مسعود کی کہا کہ معاذ بن جبل آ ہے پیشوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ مشرکیین میں سے نہ تھے ،این کے مسعود شے کہا کہ معاذ بن جبل آ ہیے پیشوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ مشرکیین میں سے نہ تھے ،این مسعود شے کہا کہ معاذ بن جبل آ ہیے چیشوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ مشرکیین میں سے نہ تھے ،این مسعود شے کہا کہ معاذ بن جبل آ ہیے چیشوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ مشرکیین میں سے نہ تھے ،این مسعود شے کہا کہ معاذ بن جبل آ ہیے چیشوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطبع تھے اور وہ مشرکیین میں سے نہ تھے۔

مجاہد '' سے روایت ہے کہ ''و من عسدہ عسلہ الکتساب''(اور وہ مخص جس کے پاس کتاب کاعلم ہے) انہوں نے کہا کہ ان کا نام عبداللہ بن سلام ہے۔

مجاہد " سےروایت ہے کہ "وشھ دشاہد من بنی اسر انیل علی مثلہ " (اس قسم کی بات بنی اسرائیل کے ایک شاہد نے شہادت دی) انہوں نے کہا کہ اس شاہر کا نام عبداللہ بن سلام ہے۔

عطیہ سے اللہ کے اس قول میں روایت ہے کہ ''ان یسعلم علماء بنی اسر انیل ''(اسے بنی امرائیل کے علاء جانتے ہیں ) انہوں نے کہا کہ وہ علائے بنی اسرائیل پانچ تھے جن میں عبداللہ بن سلام ابن یامین ، تعلبہ بن قیس اسد واسید تھے۔

### حضرت ابوذرة

سكٹر تسوال نصف علم .....زاوان ہے روایت ہے كھائا ہے حضرت ابوذركودر یافت كيا گياتو فرمايا كه

انہوں نے علم کوحفظ کیا جس میں وہ عاجز رہے، وہ بخیل وحریص تھے،اپنے دین پر بخیل تھے اور علم پرحریص تھے،وہ بہ کثر ت سوال کیا کرتے تھے،انہیں علم عطا ہوتا تھا ،اور انہیں روک ویا جاتا تھا، دیکھو،ان کے ظرف میں ان کے لئے بحرا کیا یہاں تک کدوہ بحرا کیا یہاں تک کدوہ بحرا کیا یہاں تک کران کو ہوں کو یہ نہ معلوم ہوا کہ اس قول ہے آپ کی مراد کیا ہے کہ "و ع سے علما عبد فید " (انہوں نے علم کو حفظ کیا جس میں وہ عاجز رہے ) آیا وہ اس کے ظاہر کرنے سے عاجز رہے،یااس علم کے عاجز رہے ،یااس علم کے عاجز رہے ،یااس علم کی طلب سے عاجز رہے جو نہ ما اللہ ہے حاصل کیا گیا۔

مرفد یا ابن مرفد نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں ابوذر الغفاری کے پاس بیٹھا تھا ،ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ کیا آپ کوامیر المونین نے فتوی دستے سے منع نہیں کیا؟ ابوذر ٹنے کہا دواللہ اگرتم لوگ کموار اس پر (اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا) رکھ دو،اس بات پر کہ میں اس کلے کوئرک کردوں جو میں نے رسول التعلیق سے ساہ تو میں ضرورا سے پہنچادوں گا جبل اس کے ایسا ہو (یعنی حلق پر کموار حلے)

ابوذر ٹے روایت ہے کہ ہم نے اس حالت میں ( یعنی اس قدرجلد ) رسول التعلیقی کوترک کردیا ( یعنی آپ بذریعہ وفات ہم سے جدا ہوگئے ) کہ کوئی پرندہ آ سان پرا پے پر بھی نہ پھڑ پھڑا نے پایا تھا کہ ہم نے آپ سے علم یاد کرالیا۔

# عہد نبوی کے جامعان قرآن

جی شخصول نے قرآن جم کی جمع کیا ہے .... شعن سے روایت ہے کہ رسول التعالیہ کے زمانے میں چی شخصول نے قرآن جمع کیا ، الم بن کعب علی معاذ بن جبل سے ابوالدرواء سے زید بن ثابت ہے سعد اور لیے ابوزید ،اور جمع بن جاریہ نے صرف دویا تین سورتوں کے علاوہ پوراقرآن جمع کیا، ابن مسعود ہے ستر سے زائد سورتیں آنخضرت اللہ کے ساتھا۔ آنخضرت اللہ کے ساتھا۔

محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ رسول اللّمانیکی کے زمانے میں الی بن کعب ؓ مزید بن ٹابت ؓ ، خان ؑ بن عفان اور تمیم الداریؓ نے قر آن جمع کیا۔

قر ة بن خالد سے روایت ہے کہ میں نے قیادہ کو کہتے سنا کدرسول النوائی کے عہد میں ابی بن کعب ،معاذ بن جبل ،زید بن تا بت اور ابوزید نے اس کے بچاؤں میں ہے ،

قر آن جمع کرنے میں صحابہ کرام کا ختلاف ..... محدے دوایت ہے کہ رسول التعلیق کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ کے اصحاب میں ہے سوائے جارے جوسب کے سب انصار میں سے تھے کئی نے قرآن جمع نہیں کیا تھا، پانچویں میں اختلاف کیا جاتا ہے ،انصار کے وہ لوگ جنہوں نے اس کوجمع کیازید بن ٹابت ،ابوزید، معاذ بن جبل ،اورانی بن کعب جیں ، وہ خص جن میں اختلاف ہے جمیم الداری ہیں۔ تناوہ ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس سے کہا کہ رسول النمانی کے ذیانے میں قرآن کس نے جمع کیا ، انہوں نے کہا، چارنے ، جوسب انصار میں سے تھے ، الی بن کعب ، معاذ بن جبل ، زید بن ٹابت اور ایک انصاری نے جن کا نام ابوزید تھا۔

محمد سے روایت ہے کہ رسول النسائیلی کے زمانے میں جارآ دمیوں نے قرآن جمع کیا ،الی بن کعب ،معاذین جبل ، زید بن ثابت اور ابوزید نے دوآ دمیوں میں اختلاف ہے ،بعض نے کہا کے عثمان قیمیم الداری میں اور بعض نے کہا کہ عثمان وابوالدردا ومیں۔

ابن مرسامولائے قریش سے دوایت ہے کہ عثان بن عفان نے عرکی خلافت میں قرآن جمع کیا۔
حمد بن کعب القرطی سے دوایت ہے کہ پانچ انسار نے بی الفیائی کے زمانے میں قرآن جمع کیا، معاذ بن جبل، عبادہ بن کعب القرطی سے دوایو ہا اور ابوالدرواء نے جب عمر بن الخطاب کا ذبانہ ہوا تو آئیس بزید بن الجی سفیان نے لکھا کہ اہل شام اس قد رزیادہ ہو گئے اوران کی تعداداتی بڑھ گئی کہ انہوں نے شہروں کو بھردیا، آئیس ایک ایسے شخص کی حاجت ہے جو قرآن کی تعلیم دسے اور فقہ سکھائے، ابدا اسے امیر الموشین میری ایسے آدمیوں سے مدد کیجے جوان لوگوں کو قعلیم دیں، عربی پانچ (خکورہ بالا) آدمیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھی ہتر ارس برادران اہل شام اللہ شمال کے انہوں کے بھی ہوئے اس کے باکہ کہ بھی سے تمن آدی بغیر فر سے میری مدو کرو، الفتہ تم پر محست کرے، اگرتم لوگ تبول کروتو آپس میں قرعد ال لواور اگرتم میں سے تین آدی بغیر قرعے ہیں اور البی بن الفتہ تم پر دھست کرے، اگرتم لوگ تبول کروتو آپس میں قرعد ال لواور اگرتم میں سے تین آدی بغیر قرعے ہیں اور البی بن وہ دوانہ ہو جا کیں، انہوں نے کہا کہ جم لوگ تبول کروتو آپس میں تر عرب ہوڑے کہا کہ تھی سے شروع کرو، کیونکہ وہاں تم لوگوں کو ایسے بھی اور البی بن وجوہ پر پاؤگر کی ایسے وجوہ پر پاؤگر کی ایسا ہوگا، جو سکھ لے گا، جب تم تم و کھنا کہ اس نے سکھ لیاتو اس کے پائ لوگوں کی ایک وجوہ کی اور وہ اسے اور دور مرافلہ طین ، وہ لوگر تم بال طاعون میں دفات پائے، عبدہ وہ معمن ہو گئے وارو تیں وقات میں مواد قلطین ، وہ لوگ تمال طاعون میں دفات پائے، عبرہ وبیرہ تھم ہو گئے، ابوالدرواء تیں وفات کی میں وفات پائے، عبدہ وہ حکمت وبال ہوگر میں دفات پائے، عبدہ وہ حکمت وبال ہوگر کے اور وہیں تھم ہو گئے، ابوالدرواء تیں وفات کی میں وفات پائے، عبدہ وہ حکمت وبال ہوگر کیا کہ وہ سے میں وفات پائے، عبرہ وبالدرواء اپنی وفات تک برابرد شق تی میں دفات پائے، عبدہ وہ حکمت وبال ہوگر کے اور وہ تیں۔

جعفر بن برقان ہے روایت ہے کہ ابودرواء نے فرمایا کہ عالم نبیں ہوتا جب تک معلم ( طالب علم ) نہ ہو، اور عالم نبیں ہوتا تا وقتیکہ علم پر عامل نہ ہو۔

ابودرداء كبها كرتے تھے ..... الى قلاب دوايت بكرابوالدرواء كها كرتے تھے كہم اس وقت تك بورے

نقیہ (عالم) ہرگز نہ ہو گے تا وقتیکہ تم قر آن کے مختلف وجوہ نہ دیکھو۔

معاویہ بن قرہ سے روایت ہے کہ ابوالدرداء نے فرمایاعلم حاصل کروا گرتم اس اس عاجز ہوتو کم از کم اہل علم ہے مجبت بی کرو،اورا گرتم ان سے محبت نہ کروتو کم از کم ان سے نفرت نہ کرو۔

ما لک بن وینارے روایت ہے کہ ابوالدرداء نے فرمایا کہ جوعلم میں بڑھ کیا وہ ورد میں بڑھ کیا۔

یکیٰ بن عبادہ نے اپنی حدیث میں کہا کہ سب سے زیادہ خوف ناک چیز جس سے میں ڈرتا ہوں یہ ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے کہا جائے کہ تم عالم تنصاور میں کہوں ہاں، پھر کہا جائے تو تنہیں جو پچھ علم تقااس کے مطابق تم نے کیا عمل کیا۔

قاسم بن عبدالرحمٰن ہے روایت ہے کہ ابوالدر داءان لوگوں میں سے تنے جنہیں علم عطا کیا گیا۔ عبدالرحمٰن بن جبیر بن نفیر ہے روایت ہے کہ معاویہ نے کہا کہ دیکھوخبر دارابوالدر داء حکماء میں ہے ایک ہیں، دیکھوخبر دار عمر و بن العاص بھی حکماء میں ہے ایک ہیں، دیکھوخبر دار ،کعب احبار علماء میں سے ایک ہیں، کہ ان کے پاس مجلوں کی طرح علم تھا،اگر چہ ہم لوگ ان کے معاطم میں کوتا ہی کرنے والے تھے۔

### حضرت زيدٌبن ثابت

عبرانی باسر یانی سنر و شب میں پہلی ..... زید بن ثابت ہے روایت ہے کہ جھے ہے رسول اللھ اللہ نے نے مرائی باسر یا فی سنر و شب میں پہلی ہے۔ فرمایا کہ میرے پاس غیر زبان میں لوگوں کے خطوط آتے ہیں ، میں پہند نہیں کرتا کہ انہیں کوئی اور پڑھے کیاتم ہے ممکن ہے کہ خطوبرانی یا فرمایا سریانی سیمور میں نے کہا ہاں پھر میں نے اسے ستر ہ شب میں سیکھ لیا۔

آ ب نے فرمایا کہ بہود کی تحریر سیکھو ..... زید بن ثابت ہے روایت ہے کہ جب رسول التعاقب ہے ہے۔ تا ہے کہ جب رسول التعاقب مین نے تشریف لائے تو مجھے سے فرمایا کرتم بہود کی تحریر سیکھ لو، کیونکہ واللہ میں اپنے خط پو بہود سے مطمئن نہیں ہوں چرمین نے اسے نصف ماہ سے بھی کم مدت میں سیکھ لیا۔

زید بن ابت سے روایت ہے کہ میں اس حالت میں رسول النّعَلَظِیّ کے پاس آیا کہ آپ اپی ضروریات کھارہے تھے، آپ نے فرمایا قلم اپنے کان پردکھاو کیونکہ زید کھوانے کے لئے زیادہ یا در کھتے ہیں۔
حضرت انس بن مالک ہے روایت ہے کہ رسول النّعَلَظِیّ نے فرمایا کہ ان میں سب سے زیادہ فرائعن کے عالم زید ہیں۔

معنرت انس میں مالک نے نبی میں ہے ہے روایت کی کہ آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ فرائض کے جاننے والے زیدین ثابت ہیں۔

سلیمان بن بیارے روایت ہے کہ عمرٌ وعثانٌ قضاء وفق کی وفر اِنَصْ وقر اُت میں زید بن ثابت پر کسی کومقدم نہیں کرتے تھے۔

موی بن علی بن رباح نے اپنے والدے روایت کی کہ جابیہ میں عمر بن الخطاب نے خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ

جو خص فرائض (مسائل تر کہ دمیراث) پوچھنا جاہے وہ زید بن ٹابت کے پاس آئے۔

نافع ہے روایت ہے کہ عمر بن الخطاب نے زید بن ثابت کو تضاء پر عامل بنایا اوران کے لئے تنخواہ مقرر کی۔ عبدالرحمٰن بن قاسم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عمر میس زید بن ثابت کو خلیفہ بناتے ہتے ، یا راوی نے کہا کہ جس سفر کا آپ ارادہ کرتے ہتے ، عمر کو کو ل کوشہروں میں بھیجا کرتے ہتے اور زید کوامور مہمہ میں بھیجا کرتے ہتے کے زید کار تبہ میرے نزدیک کم نہیں ہوا، کیکن اہل شہران امور میں زید کے تناح ہیں جو انہیں پیش آتے ہیں ، وہ جو پچھذید کے یاس یاتے ہیں کمی اور کے یاس نہیں یاتے۔

تبیعہ بن ذوئب بن طلحہ سے روایت ہے کہ زید بن ثابت مدینے میں عمرٌ وعثان کے زمانے میں اور علی کے زمانے میں اور علی کے زمانے میں وقتر اُکٹ کے رکیس رہے ،اس کے بعد ( یعنی علی کے ترک مدینہ کے بعد ) پارنج سال تک رہے ہیں قضاء وقتو کی وقرائف وقر اُکٹ کے رکیس رہے ،اس کے بعد ( یعنی علی کے ترک مدینہ کے بعد ) پارنج سال تک رہے ہیں معاویہ والی ہوئے تو بھی وہ ای طرح رہے یہاں تک کہ ہے ہیں زید کی وفات ہوگئی۔ مقعمی سے روایت ہے کہ ابن عباس نے زبید بن ثابت کے لئے رکاب پکڑلی اور کہا کہ ای طرح علاء اور برگوں کے ساتھ کیا جا تا ہے۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ م ای طرح اپنے علاء اورا پنے بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔
الشفائی کے پچا کے بیٹے کنارے ہو، تو انہوں نے کہا کہ م ای طرح اپنے علاء اورا پنے بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔
مسروق سے روایت ہے کہ میں مدینے آیا ، اصحاب نی تابیقی کو دریافت کیا تو زید بن کا بت مضبوط علم والوں میں نگلے۔
کیر بن عبداللہ بن الاقتح سے روایت ہے کہ سعید بن المسیب نے جو پچھ قضاء کاعلم حاصل کیایا جس سے وہ نو گی دیا کہ کہ کہ ماصل کیا یا جس سے وہ نو گی دیا دیا گاہ کہ حاصل کیا یا جس سے وہ تو گی دیا کہ کہ ماصل کیا یا جس سے بیان کیا جائے جو مدینے سے باہر شے کہ انہوں نے بین کہا ہو کہ ذید بن تابیت اس کے بعد کہاں ہیں ، کیونکہ وہ محاملات تضافیں جوان کے سامنے آئیں سب سے زیادہ عالم ہیں اور وہ سب خابت اس کے بعد کہاں ہیں ، کیونکہ وہ محاملات تضافیں جوان کے ہاں آتے ہیں جن میں پھر فیصلہ کی اور کا ) سنائیس سے زیادہ ان معاملات میں بصیرت رکھنے والے ہیں جوان کے ہاں آتے ہیں جن میں پھر فیصلہ کی اور کا ) سنائیس کے بیاب ان کے ماروں سے احادیث وعلم آتا ہے جن پر ہیں نے نہ اور کیا ، ابن المسیب کہتے تھے کہ جھے زید بن خابت کا کوئی ایسا قول نہیں محلوم جس پر شرق و مغرب میں اجماع کر کے علم نہ کیا جائے یا اس پر اہل معرم کمل نہ کریں جمارے یاس ان کے مواادر لوگوں سے احادیث وعلم آتا ہے جن پر ہیں نے نہ اور کی کیا گوگوں کوئل کرتے و بی مااور نہ ان کے درمیان ہیں ۔

کیا جائی کی کی کوئی کی کوئی ایسا تو لوگوں سے احادیث وعلم آتا ہے جن پر ہیں نے نہ اور کوئل کرتے و بی کھا اور نہ ان کے درمیان ہیں ۔

سالم بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ جس روز زید بن ثابت کا انتقال ہواہم ابن عمر کے ہمراہ تھے، میں نے کہا کہ آج انسانوں کا عالم مرگیا، ابن عمر نے کہا، آج اللہ ان پررحمت کرے، وہ عمر کی خلافت میں لوگوں کے عالم اوراس (خلافت ) کے علامہ تھے ، عمر نے عالم لوگوں کوشپروں میں منتشر کردیا تھا انہیں اپنی رائے سے فتو کی دینے کے منع کردیا تھا اور زید بن ثابت مدید ہی میں بیٹھ کراہل مدید کواوران کے علاوہ آنے والوں کوفتو کی دیتے رہے۔

معنی سے روایت ہے کہ مروان نے ایک مخص کوزید بن ثابت کے لئے کہل پروہ بٹھایا بھراس نے اسے بلایا، وہ بیٹھ کرزید سے وال کررہا تھااور لوگ لکھ رہے تھے، زید نے ان لوگوں کودیکھااور کہا کہا ہے مروان میراعذر قبول کر، میں صرف اپنی رائے سے کہتا ہوں۔

عوف نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ جب زیدین ثابت دفن کیے محے تو ابن عباس نے کہا کہ اس طرح علم

جاتا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ ہے ان کی قبر کی طرف اشارہ کیا، وہ آ دمی مرجاتا ہے جو کسی الیبی شے کا عالم ہوتا ہے کہ اس کے سواد دسرے اس کا عالمنہیں ہوتا تو جوعلم اس کے ساتھ تھاوہ چلاجا تا ہے۔

قمادہؓ ہے روایت ہے کہ جب زید بن ٹابت کا انقال ہوااور وہ فن کردیے گئے تو ابن عمبالؓ نے کہا کہ اس طرح علم جا تا ہے۔

ہ عمار بن ابی عمارے روایت ہے کہ جب زید بن ثابت کا انتقال ہواتو ہم لوگ قصر کے سامیہ میں ابن عباسؓ کے یاس بیٹھ گئے ،انہوں نے کہا کے علماس طرح جا تا ہے، آج بہت ساعلم وفن کرویا گیا۔

یجی بن سعید ہے روایت ہے کہ جس وقت زید بن ثابت کا انتقال ہواتو ابو ہر میرہ گئے کہا کہ آج اس امت کاعلامہ مرگیا ،شایدائندا بن عباس گوان کا جانشین کر دے۔

#### حضرت ابوہریرہ

آ پ نے فرمایا کہ اپنا کیٹر ایھیلاؤں ۔۔۔۔ ابو ہرین سے دوایت ہے کہ دسول التعلیق نے مجھے فرمایا کہ اپنا کیٹر ایکھیلاؤں میں نے اپنا کیٹر ااپنے اپنا کیٹر ااپنے اپنا کیٹر ااپنے بیٹر کیٹر ایکٹر الپنے بیٹر ایکٹر الپنے کیٹر ایکٹر الپنے کیٹر الپنے کی طرف سمیٹ لیا اس میں بچھ نہ بھولا ہوآ پ نے مجھ سے حدیث بیان فرمائی تھی۔

میں بہت ی حدیث بھول گیا ہوں … ابو ہری قصد دایت ہے کہ میں نے رسول التھ اللہ ہے عرض کی کہ آ ہے ہے بہت حدیثیں سیس مگر انہیں

تھول گیں، آپ نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ، میں نے اسے پھیلادیا بھر آپ نے اس میں اپنے ہاتھ سے پانی حجز ک دیااور فرمایا اوز ھتو میں میں نے دواوڑھ لی اس کے بعد میں کوئی حدیث نہیں بھولا۔

ابوہریرہ ہے۔روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ اللہ ہے کے دو برتن محفوظ کر لئے ہیں ان میں سے ایک کومیں نے پھیلا دیا اور دوسرے کے اگر میں پھیلا وَل تو بیزخرہ کاٹ دیا جائے۔

ابو ہر کر وں گاور میں بڑاور گرنے والا اور حم کے الو ہر کر فانے حدیث کی کثرت کردی ، والقد اگر کتاب اللہ عزوجل میں دوآ بیتی نہ ہوتیں تو میں آیک حدیث بھی بیان نہ کرتا ، پھر وہ یہ آیت پڑھتے تھے "ان السفیسن یہ کشمون ما انو کنامن البینات و المهدی " وہ اوگ جوان ولائل کواور ہدایت کو چھپاتے ہیں جوہم نے نازل کیس ) یہاں تک کہ وہ آیت کے اس جھے تکے تھے "فاؤ لنک اتوب علیہ واناالتو اب الوحیم " (یدوہ اوگ بیں جن سے میں وہ آیت کے اس جھے تک چینچے تھے "فاؤ لنک اتوب علیہ واناالتو اب الوحیم " (یدوہ اوگ بیں جن سے میں ورگز رکر نے والا اور رحم کرنے والا ہوں)

پھر کہتے تھے کہ ان دونوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے برادران مہاجرین کو ہازاروں کی آمد درفت نے مشغول کرلیا تھا ،جہارے برادران مہاجرین کو ہازاروں کی آمد درفت نے مشغول کرلیا تھا ،جھارت ابو ہریرہ صرف اپنی شکم پررسول الشنائی تھے ۔ کرلیا تھا ،جہارے بتھے ،وہ ایسی ہاتیں سنتے تھے جود دسرےلوگ نہیں سنتے تھے ،اور دہ ایسی باتکر لیتے تھے جواورلوگ نہیں یادکر تے تھے۔

عمرو بن بحی بن سعیدالاموی نے اپنے دا داسے روایت کی کہ حفزت عائش نے حفزت ابو ہر برہ ہوئے کہا کہ تم رسول النّد اللّٰہ اللّٰہ علیہ سے وہ حدیثیں بیان کرتے ہوجنہیں بیں نے آپ سے نہیں سنا، حفزت ابو ہر برہ ہوئے کہا، اے ام المونین میں نے انہیں اس حالت میں حاصل کیا ہے کہ آپ کوئر مددانی اور آئینے نے ان سے بازر کھا، مجھے ان چیز ول میں ہے کی نے مشغول نہیں کیا۔

حضرت ابو ہر مری سے فر مایا ..... جعفر بن برقان ہے روایت ہے کہ بیں نے بزید بن الاصم کو کہتے سنا کہ حضرت ابو ہر مری سے نے کہ بیں کہ اے حضرت ابو ہر مری سے کہ میں نے دی کٹر ت کردی متم ہے اُس ذات کی جضرت ابو ہر مری سے نہیں کہ اے حضرت ابو ہر مری ہم نے حدیث کی کٹر ت کردی متم ہے اُس ذات کی جسے جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر وہ تمام با تیس بیان کردوں جو میں نے رسول التّدافیظی سے نی جی تو تم لوگ مجھے محدورے یہ بیت نہ کرد مے۔

محمد بن ہلال نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرۃ سے روایت کی کہ اگر میں تم لوگوں کوان تمام باتوں ہے آگاہ کردوں جومیں جانتا ہوں تو لوگ مجھے جبل کی طرف منسوب کریں گے اور کہیں سے کہ حضرت ابو ہریرۃؓ مجنون ہے۔

حفزت حسن سے روایت ہے کہ حفزت ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر میں تم سے وہ سب بیان کردوں جومیرے سے میں ہے تو تم لوگ مجھے اونٹ کی مینگنیوں سے مارو کے ،حضرت حسن نے نے کہا واللہ انہوں نے بیج کہا واگروہ ہمیں

بناتے کہ بیت اللہ منہدم کیا جائے گا اور جلا یا جائے گا تو لوگ ان کی تصدیق نہ کرتے۔

ابوكيثر الغرى سے روايت ہے كہ ميں نے حصرت ابو ہريرة كو كہتے سنا كه حصرت ابو ہريرة نه چھيا تا ہے نه لكھتا ہے۔

# حضرت ابن عباس

آ ب نے میرے دومرتبہ خصوصی وعافر مائی .....حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ عباس سے دوایت ہے کہ رسول اللہ عبالی نے میرے لئے دومرتبہ دعافر مائی کہ اللہ مجھے حکمت عطاکرے۔

حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ رسول التعلیق نے مجھے بلایا ،میری پیشانی پر ہاتھ پھیرااور فر مایا ،اے اللہ انہیں حکمت اور تفسیر قرآن کاعلم دے۔

عکرمہ سے روایت ہے کہ نجی تافیقی نے فر مایا ،اے اللہ حضرت ابن عباس کو حکمت عطا کراورانہیں تفییر کو علم دے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ تافیق حضرت میمونڈ کے گھر میں تھے ، میں نے آپ کے لئے رات کے دضوکا یانی رکھ دیا تو فر مایا ،اے اللہ انہیں دین کاعلم وہم عطا کراورانہیں تفییر کاعلم دے۔

حضرب ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب اہل بدر کے اپنے پاس حاضر ہونے کی اجازت ویتے تھے حضرت عمر نے ان لوگوں سے کہا کہ حضرت عمر نے ان لوگوں سے کہا کہ حضرت عمر نے ان لوگوں سے کہا کہ جو بچھتم و یکھتے ہواں کے بعد مجھے ان پر (بعنی حضرت ابن عباس کے ساتھ عنایت پر) کیوں کر ملامت کرتے ہو۔

مدب المحمد المعلمة الم عطاء بن يبارس روايت ب كه حضرت عمرٌ وحضرت عثمانٌ وونوں حضرت ابن عباسٌ كو بلات تصاورالل بدر كے همراه ان سے بھى مشوره ليتے تھے، و وحضرت عمرٌ وحضرت عثمانٌ كے زمانے ميں اپنى وفات تك مفتى رہے۔

مسروق " ہے روایت ہے کہ عبداللہ نے کہا کہا گر حضرت ابن عبال ہم لوگوں کی عمر پالیں تو ہم میں ہے کوئی ان سے وصول نہ کرے ،نصر ( راوی ) نے اسی حدیث میں اتنااور زیادہ کیا کہ حضرت ابن عبال کیسے اچھے تر جمان قرآن ہیں (مفسرقرآن ہیں )۔

سلمہ بن تہیل سے روایت ہے عبداللہ نے کہا کہ حضرت ابن عباسؓ کیسے اچھے تر جمان قرآن ہیں ( مفسرقرآن ہیں)

حَفرت ابن عباس الله تعالى كول "ومايعلمهم الاقليل" من (يعنى البيس سوائے چند كوكى أبيس سوائے چند كوكى أبيس جانتا) مروى ہے كہ ميں ان چند ميں ہوں، اور ووسات آدى ہيں۔

عبیداللہ بن الی یزید سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ سے جب کوئی امر دریافت کیاجاتا تھا تو اگر وہ قرآن میں ہوتا تھا تو وہ اُسے بنادیتے تھے ،اگر وہ قرآن میں نہ ہوتا اور رسول الٹھیٹی سے مردی ہوتو اُسے بنادیتے ،اگر رسول الٹھیٹی سے بھی مردی نہ ہوتا اور حضرت ابو بکڑ وحضرت عمرؓ سے مردی ہوتا تو بنادیتے ،اگران میں سے کسی سے مردی نہ ہوتا تو اپنی رائے سے اجتہاد کرتے تھے۔

مجابد مصروی ہے کہ حضرت ابن عباس کا نام ان کے کثرت علم کی وجہ سے دریار کودیا گیا تھا۔

عطاء ہے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس گودریا کہاجاتا تھا اور عطاءتو ( بجائے ابن عباس کینے کے ) کہا کرتے بتھے کہ دریانے کیااور دریانے کہاوغیرہ۔ طاؤس ہے روایت ہے کہ میں نے کسی مختص کوحضرت ابن عباس سے زیادہ عالم ہیں دیکھا۔

ا بن عباس کی قول کی طرف رجوع کرنا .....ایده بن ابی سیم سدوایت ہے کہ میں نے طاؤس سے کہا کہتم اس کی قول کی طرف رجوع کرنا ....ایده بن ابی سیم سدوایت ہے کہ چھوڑ دیا ،انہوں نے کہا کہتم اس لڑکے بعن حضرت ابن عباس کے ساتھ ہو گئے اور تم نے اکابراصحاب رسول النّعلیٰ کے وجھوڑ دیا ،انہوں نے کہا کہ بیس نے ستر اصحاب رسول النّعلیٰ کو دیکھا کہ جب وہ باہم کسی امر بیس مناظر ہ کرتے ہے تھے تو حضرت ابن عباس کے آل کی طرف رجوع کرتے ہے۔

یوسف بن مہران سے روایت ہے کہ حضرت ابن عبال سے قرآن بہت پوچھاجا تا تھا اور کہتے تھے کہ دواس طرح ہے ، اوراس طرح ہے کیاتم نے شاعر کواس طرح کہتے نہیں سنا ( یعنی محاور و قرآنی پرشاعر کے شعر کی شہادت لاتے تھے ) عکر مہے روایت ہے کہ حضرت ملی و حضرت ابن عباس دونوں ہیں حضرت ابن عباس قرآن کے ذیادہ عالم تھے اور دونوں ہیں حضرت الی عباس قرآن کے ذیادہ عالم تھے۔

ابن جرتے ہے روایت ہے کہ عطاء نے کہا کہ پجھ لوگ حضرت ابن عبائ کے پاس شعر دریافت کرنے کے لئے اور پچھ لوگ عرب کی جنگیں اور ان کے واقعات (دریافت کرنے) کے لئے ان جس سے کوئی قتم الی نہتی جودہ جا ہے اور ان کے سامنے چیش نہ کرے۔

عبداللد بن عباس وہ بہلاتخص ہے .....حضرت حسن ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس پہلے فض میں جنہوں نے بھرے میں شہرت حاصل کی اور وہ زبردست مقرر اور بہت علم والے تقے انہوں نے سورہ بقریز ھی اوراس کی ایک ایک آیت کی تفسیر کی۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب رسول الله الله کی وفات ہوگئ تو ہیں نے ایک انصاری سے کہا کہا کہ اصحاب رسول الله الله کا کہا کہ انصاری سے کہا کہ اصحاب رسول الله الله کا تو ہم تم ان سے حدیث دریا فت کریں کیونکہ اس وقت بہتیرے محافی موجود ہیں ، انصاری نے کہا ، اے حضرت ابن عباس تم پر تعب ہے ، کیا تم یہ خیال کرتے ہوکہ وہ لوگ تمہارے حاجت مند ہیں ، حالانکہ رسول الله الله کے اصحاب میں جیسے لوگ ہیں وہ ہیں (یعنی کیسے کیسے لیل القدر لوگ ہیں )۔

حضرت ابن عباس کے جی کہ میں نے یہ خیال ترک کردیااور خود بی آکے اصحاب رسول الشعافیہ ہے صدیث دریافت کرنے لگا ،اگر مجھے کی مخص سے صدیث پہنچی تھی تو میں اس کے دروازے پر جاتا تھا جب کہ وہ قبلولے میں ہوتا تھا ، اپنی چا دراس کے دروازے پر بچھالیتا اور آندھی مجھ پر مٹی ڈالتی تھی ، پھر وہ شخص مجھے دیکھا تو کہتا کہ اے رسول الشعافیہ کے پچھا کے بیٹے آپ کو کیا ضرورت لائی ، آپ نے جھے کیوں نہ بلا بھیجا کہ میں آپ کے پاس آجاتا ، میں کہتا تھا کہ دنہیں ''مجھ پر آپ کے پاس آجاتا ، میں کہتا تھا کہ دنہیں ''مجھ پر آپ کے پاس آنے کاحق زیادہ ہے، پھر میں ان سے صدیث یو چھتا تھا۔

وہ انصاری زندہ رہے ،انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا کہ لوگ میرے گردجمع ہیں اور مسائل پوچھتے ہیں ، کہنے لگے بینو جوان مجھے سے زیادہ عاقل ہے۔ حضرت ابن عباس کی قربائی .....حضرت ابن عباس سے روایت ہے کے رسول اللہ کی اکثر حدیثیں انسار کے پاس سے پائیں، میں کی فخص کے باس جاتا تھااور اُسے سوتا ہوا پاتا تھا تو اگر میں جاہتا تو میرے لئے اس کو جاتا تھا دراً سے سوتا ہوا پاتا تھا تو اگر میں جاہتا تو میرے لئے اس کو جگا دیا جاتا مگر میں اس کے درواڑے پر بیٹھ جاتا تھا،اور آندھی میرے منہ پر تھیٹرے مارتی تھی ، وہ جب بیدار ہوتا تو میں جو جاتا تھا اور دائیں ہوجاتا تھا۔

انی کلثوم ہے روایت ہے کہ جب ابن عبائی فن کردیے محینے تو ابن انحقیہ نے کہا کہ آج اس اُمت کا اللہ والا چل بسا۔
عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ہے روایت ہے کہ ابن عبائی چندخصلتوں میں لوگوں ہے بڑھ گئے تھے ،علم میں
کوئی ان سے آگے نہ بڑھا ،فِقہ میں اُن کی رائے کی حاجت ہوتی تھی ،اور صلم وعطاء واحسان میں ، میں نے کسی شخص کو نہ
دیکھا جور سول اللّفظیفی کی حدیث کا ،جس میں وہ سب ہے آگے تھے اُن سے زیادہ جاننے والا ہو ،یا ابو بکر وعثمان کی
قضاء کوئی اُن سے زیادہ جاننے والا ہو ، اُن سے زیادہ کوئی فقیہ ہو یا سمجھ رکھنا ہو ،یا اُن سے زیادہ شعروع بیت کا اور تفسیر
قر آن وحساب وفرائض کا جاننے والا ہو ، نہ واقعات گزشتہ کا اُن سے زیادہ صائب الرائے تھا۔

وہ ایک روز بیٹھتے تھے تو صرف فقہ کا درس دیتے ،ایک روز صرف تغییر کا ،ایک روز صرف مغازی کا ،ایک روز صرف مغازی کا ،ایک روز صرف شعر کا اور ایک روز شعر کا اور ایک روز صرف تاریخ عرب کا ، میں نے کسی عالم کو بغیر اس کے بھی اُن کے پاس بیٹھتے نہیں دیکھا کہ وہ اُس کے لیے جھک نہ چاہو۔ اُس کے لیے جھک نہ چاہا ہو۔ اُس کے لیے جھک نہ چاہا ہو۔ داؤ دین جبیر سے روایت ہے کہ میں نے ابن المسیب کو کہتے سُنا کہ ابن عماس سے زیادہ عالم ہیں۔

صحابہ کرام میں ابن عباس کے بارے میں ....عامر بن سعد بن ابی وقاص بے روایت ہے کہ میں فیا ہے والد کو کہتے سُنا کہ میں نے کی کو ابن عباس سے زیادہ حاضر انفہم ، کامل انعقل ، کثیر انعلم ، تخمل مزاج نہیں و یکھا ، میں نے عمر بن الخطاب کو دیکھا تھا کہ وہ اُنھیں امور مہمہ کے لیے طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے پاس امر مہم آیا ہے پھر وہ اپنے قول کو آگے نہ ہو حالت تھے حالانکہ اُن کے آس پاس مہا جرین وانصارے اہل بدر بھی ہوتے تھے۔ آیا ہے پھر وہ اپنے قول کو آگے نہ ہو حالانکہ اُن کے آس پاس مہا جرین وانصارے اہل بدر بھی ہوتے تھے۔ بنان سے روایت ہے کہ میں نے ام سلمہ زوجہ نی تقلیقہ سے کہا کہ میں لوگوں کا انفاق ابن عہاس پر کھتا ہوں ، تو اُم سلمہ نے کہا کہ میں لوگوں کا انفاق ابن عہاس پر دیکھتا ہوں ، تو اُم سلمہ نے کہا کہ وہ ابقیادہ کو اُس سے زیادہ عالم ہیں۔

حضرت عاکشہ سے این عبال کے بارے میں ..... عائشہ ہے دوایت ہے کہ انہوں نے جج کی راتوں عائشہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے جج کی راتوں میں این عبال کو اس طرح دیکھا کہ اُن کے ہمراہ لوگوں کے حلقے تتے اور مناسک (حکام جج) پوچھے جارہے تتے ،عائشہ نے کہا کہ وہ بقیالوگوں سے زیادہ مناسک کے عالم ہیں۔

۔ ابن عبال سے روایت ہے کہ میں ایک روز عمر بن الحظاب کے پاس گیا تو انھوں نے مجھ سے ایک مسئلہ پو چھا جو یعلیٰ بن اُمیہ نے یمن سے لکھا نظاء میں نے اُنھیں اس کے بار ہے میں جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی ویتا ہوں کہتم نبوت کے مکان سے بولتے ہو۔

ا بی معبدے روایت کہ میں نے ابن عمر کو کہتے شنا کہ ابن عباس ہم سب سے زیادہ عالم ہیں۔ تکرمہ سے روایت ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کو کہتے سنا کہ تمبیارے مولی ( یعنے عکرمہ کے آتا و آزاد کرنے

والے )واللدمردہ وزئرہ سب سے زیادہ فقیہ ہیں۔

عکرمدےروایت ہے کہ کعب احبار نے کہا کہ تمہارے آقااس اُمت کے اللہ والے (ربانی) ہیں،جومردہ وزندہ سب سے زیادہ عالم ہیں۔

حضرت ابن عباس الراسخ فی العلم فی العلم

سعید بن جبیرے روایت ہے کہ ابن عباسؓ جھے سے حدیث بیان کرتے تھے، پھرا گر دوا جازت و پیتے تھے کہ میں اُن کے سر دارکو بوسہ دوں تو میں بوسہ دیتا تھا۔

ما لک بن ابی عامرے روایت ہے کہ میں نے طلحہ بن عبیداللہ کو کہتے سُنا کہ ابن عباس کونہم وذ کاوت وعلم دیا حمیا میں نے عمر بن النطاب کونیس و یکھا کہ انہوں نے کسی کوان پر مقدم کیا ہو۔

محمر بن انی بن کعب سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والدانی بن کعب کواس وقت کہتے سنا کہ ان کے پاس حضرت ابن عباس تنے، جب وہ کھڑے ہوئے تو والدنے کہا، بیاس امت کاعلامہ ہوگا، اس کوعقل وہم دی گئی ہے، اور رسول التَّمَائِيَةِ نے ان کے لئے دعا کی ہے کہ (اللہ) انہیں وین میں فقیہ کرے۔

۔ حضرت ابن عباسؓ ہے روابیت ہے کہ میں نے صنوات انتدعلیہ کود دمر تبدد یکھااوررسول انتھافیہ ہے نے میرے لئے دومر تبدد عافر مائی۔

عبدالرحن بن انی الزناد نے اپ والدت روایت کی کہ حضرت ابن عباس کو بخارتھا، حضرت عرقی الخطاب عیادت کے لئے آئے ، حضرت عرقے کہا کہ تمہاری بیاری نے ہمارے ساتھ کوتا ہی کی ، اللہ بی سے مدد جا ہی جا آئی ہے۔
انی معبد سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس کو کہتے سنا کہ جھے ہے بھی کسی شخص نے کوئی صدیث بیان نہ کی جو میں نے اس سے بو چھنہ لی ہو میں اُئی بن کعب کے دروازے پر آتا تھا، وہ سوتے ہوتے تھے، میں اُن کے دروازے پر سوجا تا تھا، اگر اُنھیں میری موجود گی کاعلم ہوجا تا تو وہ میرے اس مرتبے کی وجہ سے جورسول اللہ اللہ کے کی وجہ سے تھا ضرور پند کرتا تھا کہ اُنہیں ماوکروں۔
سے تھا ضرور پند کرتے کہ انہیں میرے لئے بیدار کردیا جائے ،کین میں تا پند کرتا تھا کہ اُنہیں ماوکروں۔

سلمی ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عبال کواس حالت میں دیکھا کہان کے ہمراہ چند تختیاں تھیں جن بروہ رسول الٹھائینے کے مجھافعال ابورافع ہے یوچھ کرلکھ رہے تھے۔

ابوسلم حضری سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس کو کہتے سنا کہ میں رسول النہ اللہ کے اصحاب مہاجرین وافسار کے اکابر کے ساتھ لگار ہتا تھا، ان سے رسول النہ اللہ کے مغازی اور ان کے بارے میں جوقر آن نازل ہوا پوچھا کرتا تھا، میں ان میں ہے جس کے پاس آیاوہ رسول النہ اللہ کے ساتھ میری قرابت کی وجہ سے میر نے آنے سے ضرور خوش ہوا، ایک روز الی بن کعب سے جوراتھیں فی العلم (مضبوط علم والول) میں سے تھے اس قرآن کو پوچھنے لگا جو مدینے میں نازل ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس میں ستائیس سورتیں نازل ہوئیں اور اس کا بقید کے میں۔ میں میں سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمرو بن العاص کے کہتے سنا کہ حضرت ابن عباس جوگر در کیا اُس

میں ہم سب سے زیادہ عالم ہیں اور معاملات میں جن میں (کتاب دسنت میں ہے ) کوئی شے نہیں آئی ہم سب سے زیادہ فقیہ ہیں ،عکرمہ نے کہا کہ میں نے ان کے قول کی حضرت ابن عباس کو خبر دی تو انہوں نے کہا کہان کے پاس قلبی علم ہےاوروہ بھی رسول الٹھائی ہے سے حلال وحرام دِریا فٹ کیا کرتے تھے۔

طاؤس سے روایت ہے کہ ہیں نے بھی کسی مخص کوئییں دیکھا کہ دہ حضرت ابن عباس سے اختلاف کرے اُن سے جدا ہوا ہو، پھراُس نے انہیں شلیم نہ کیا ہو۔

لیعقوب بن زبیر نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے اس وقت انہیں کہتے سنا جس وقت حضرت ابن عباسؓ کی وفات کی خبر پینچی ،انہوں نے اپناایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا کہ سب سے زیادہ برد باراورسب سے زیادہ عالم مرگیا ، بے شک ان کی وجہ سے اس اُمت پر ایسی مصیبت آگئی جس کی تلافی نہیں ہوسکتی۔

حضرت ابن عباس کی و فات .....ابو بکر بن مجرعر و بن حزم سے روایت ہے کہ جب حضرت ابن عباس کی وفات ہوئی تو رافع بن خدیج نے کہا کہ آج وہ مخص جس کے علم کی حاجت تمام مشرق ومغرب میں تھی۔

### حضرت عبدالله بن عمرً

حضرت ابن عمر فاروق مسب سے زیادہ مختاط رہتے تھے ..... ابوجعفرے روایت ہے کہ رسول التُعَلِّفَةِ کے اصحاب میں حضرت عبداللہ بن عمر بن الحظاب سے زیادہ کوئی مختاط نہ تھا کہ رسول التُعَلِّفَةِ سے کوئی حدیث سے تو نہاس میں بچھ بڑھائے نہ گھٹائے۔

عمروبن دینارے روایت ہے کہ حضرت ابن عمرات جو آنوں کے فقہاء میں شار کیے جاتے ہتھے۔ صعبی سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمراً حدیث کے زبر دست عالم تنے ، فقہ میں زبر دست عالم نہ تھے۔

### حضرت عبدالله بن عمرة

کتاب کا نام''الصادق''رکھا۔۔۔۔عبداللہ بن عمرۃ ہے روایت ہے کہ میں نے پچھ نی تلکی ہے۔ ساتھا آپ سے اس کے نکھنے کی اجازت جا ہی ،آپ نے مجھے اجازت دی ، پھر میں نے اُسے نکھا ،عبداللہ نے اپنی اس کتاب کا نام' الصادقہ''رکھا تھا۔

، مجاہدے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے پاس ایک ویکھی تو میں نے دریافت کیا ، انہوں نے کہا کہ یہ ' انصادقہ'' ہے اس میں وہ حدیثیں ہیں جو میں نے رسول اللہ اللہ اللہ کا سے اس طرح سنیں کہان

میں میرے اور آپ کے درمیان کوئی واسطہ نہ تھا۔

### بعض فقبهائے ضحابہ

محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ عمران بن الحصین صدیث میں رسول النطقیۃ کے ثقداصحاب میں ثنار کیے جاتے تھے۔ خالد بن معدان سے روایت ہے کہ رسول النسطیۃ کے اصحاب میں سے شام میں کوئی نہ رہا جوعبادہ بن الصامت اور شداد بن اوس سے زیادہ ثقدہ زیادہ فقیداور زیادہ پہند یدہ ہو۔

الی سعیدالخدری سے روایت ہے کہ رسول الٹھائی کے اصحاب جب بیٹھ کر ہاتیں کرتے تھے تو اُن کی ہاتیں فقہ ہوتی تھیں ہوائے اس کے کہ وہ کسی کو تھم دیں کہ وہ انہیں ہورت پڑھ کر سُنائے یا کوئی آ دمی از خود قر آن کی صورت پڑھ کر سُنائے۔

۔ حظلہ بن الی سفیان نے اپنے اساتذہ سے روایت کی کہنو جوان اصحاب رسول النفظی میں ایوسعید الحدری ہے زیادہ فقیہ کوئی نہیں تھا۔

# حضرت عا كشرٌ وجه ني اليسام

صحابہ کرام حضرت عاکشہ صدیفہ سے مسائل پوچھتے تھے ۔۔۔۔۔ تبیعہ بن ذویب بن طحلہ ہے روایت ہے کہ حضرت عاکثر اتنی بڑی عالم تعیں کہ رسول الٹھائیے کے اکا برصحابہ اُن سے مسائل پوچھتے تھے۔ ابو بردہ بن ابی موکی نے اپنے والدے روایت کی کہ اصحاب رسول الٹھائیے جب کسی بات میں فک کرتے تھے تو حضرت عاکشر بھی ہے پوچھتے تھے، وہ ان کے پاس اُس (بات) کاعلم پاتے تھے۔

مسروق بن روایت ہے کہ اُن ہے کہا گیا کہ آیا حضرت عائشُرُ قرائض اچھی طرح جانتی تھیں ،انہوں نے کہا'' کیا خوب'منٹم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ، میں نے انہیں رسول اللّٰہ اللّٰہ ہے کے اصحاب کی استانی دیکھا کہاکا برصحابہان سے فرائض پوچھتے تھے۔

ا بی سلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ زیادہ نہ کسی کوسنت رسول اللہ عظافیہ کاعالم دیکھا، نہ کسی ایسے معالم طبے میں جس میں رائے کی حاجت ہوان سے زیادہ کسی کوفقیدد یکھااور نہ کسی آیت کے شانِ نزول میں اُن سے زیادہ عالم دیکھا، نہ فرائض ہی میں۔

محمود بن لبیدے روایت ہے کہ از وائ نجی آفیائی نے کثیرا حادیث حفظ کیں ، مگرنہ حضرت عاکشہ وام سلمہ کے برابر ، حضرت عاکشہ وحضرت عثمان کے عہد ہیں اپنی و فات تک نتو کی دین رہیں ، اُلن پر اللہ کی رحمت ہو، رسول التعلیق کے بعد آپ کے اکابراصحاب حضرت عمر وحضرت عثمان اُلن کے پاس بھیج کرا حادیث دریا فت کرتے ہتھے۔ التعلیق کے بعد آپ کے اکابراصحاب حضرت عمر وحضرت عثمان اُلن کے پاس بھیج کرا حادیث دریا فت کرتے ہتھے۔ عبد الرحمٰن بن قاسم نے اپنے والدے روایت کی کہ حضرت عاکشہ خضرت ابو بکر وحضرت عمر وحضرت عثمان اُ

کے زمانہ خلافت میں اپنی وفات تک مسلسل اور مستقل طور پرفتو کی و بیّ رہیں (اللہ تُعالیٰ ان پررحمیّۃ کریّے ) میں برابر ان کے ہمراہ رہا،اوران کا احسان میرے ساتھ رہا، میں بحظم حضرت ابن عباسؓ کے ساتھ بھی بیٹھتا تھا، میں حضرت ابو ہر بریۃ اور حضرت ابن عمرؓ کے ساتھ بھی جینا ہوں ،اور بہت زیادہ جینا ہوں ،وہاں بعنی حضرت ابن عمرؓ کے یہاں تقویٰ اور علم اور عظمت اوران امور سے آگا بی تھی جن کے انہیں (حضرت ابو ہر بریؓ تو )علم نہ تھا۔

محمر بن عمراسلمی نے کہا کہ رسول انتعابی ہے اکا براصحاب سے صرف اس لئے روایت کی قلت ہے کہ وولوگ قبل اس کے کہ ان کی حاجت ہووفات یا گئے ،صرف حضرت عمرؓ بن الخطاب اور حضرت علیؓ ابن ابی طالب ہے کثر ت ہوئی اس لئے کہ بید دونوں والی ہوئے ،ان دونوں نے لوگوں کے مقد مات کا فیصلہ کیا۔

رسول النسطینی کے تمام اسحاب آئمہ سے جن کی اقدا کی جاتی نمان کے برکام کوجودہ کرتے سے یا در کھا جاتا تھا،ان سے فتو کی پوچھا جاتا تھا،وہ فتو کی دیتے سے انہوں نے احاد ہے سنیں اور دوسروں تک پہنچا تمیں۔
یا در کھا جاتا تھا،ان سے فتو کی پوچھا جاتا تھا،وہ فتو کی دیتے سے مدیث بیان کرنے میں بہ نسبت اوروں کے بہت کم رہے، مثلاً معرست ابو بکر وحصرت عثمان محضرت اللہ محضرت ابو بکر وحصرت عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت ابو بکر وحصرت عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت ابی بکر ہے بین الجمال جمنوں سعید بن عبادہ ،حضرت عبادہ بن عبادہ برائے ہوں دو بن

الصامت ،حضرت سيد بن الحضير "،حضرت معاذ بن جبل اورانہيں كے ہم پله دوسر بے لوگ۔

رسول النُعَلِيَّة كے بمراہ تبوك بيں جوآپ كا آخرى غزوہ تھا تہيں ہزار مسلمان حاضر ہوئے ، يہ لوگ ان كے علادہ تنے جواسلام لائے اور اپنے شہر دمقام بيں ہى رہے اور جہاد نہيں كيا ، بهار ئزويك وہ ان سے زيادہ تنے جنہوں كة آپ كے ہمراہ غزوہ تبوك بيں شركت كى ، ہم نے ان بيں ہے ان كا شاركيا جن كا تام ونسب ہميں معلوم ہو سكا اور جن كا حال غزوات وسريات بيں معلوم ہو سكا اور جن كا حال غزوات وسريات بيں معلوم ہو سكا اور جن كا وہ مقام بيان كيا گيا كہ جہاں انہوں نے قيام كيا۔

ان میں سے جورسول التعلیق کی حیات میں شہید ہو گئے ، جوآ پ کے بعد ،اور جورسول التعلیق کے پاس قاصد بن کے آئے پھرا تی قوم میں اوت کئے ،اور جنہوں نے آپ سے حدیث بیان کی ،ان میں بعض وو بیں جن قاصد بن کے آئے پھرا تی قوم میں اوت کئے ،اور جنہوں نے آپ سے حدیث بیان کی ،ان میں بعض وو بیں جن کانسب واسلام معلوم ہے ،بعض وہ بیں جوسرف اس حدیث سے بہچانے کئے جوانہوں نے رسول التعلیق سے روایت کی ۔

بعض وہ ہیں جن کی موت رسول التعلیظ کی وفات ہے پہلے ہوئی اوران کا نسب اور ذکر اور مشہد (مقامات

حاضری) معلوم ہیں ، پچھوا سے ہیں جن کی موت رسول اللہ اللہ اللہ سے جوحدیث بیان کی وہ یا دکر لی گئی بعض وہ ہیں جنہون نے اپنی رائے سے فتو کی دیا۔

بعض وہ ہیں جنہوں نے رسول الفطیقة ہے حدیث ہیں بیان کی ، شایدان کی آپ سے صحبت و بالست و سائ ان لوگوں سے زیادہ ہوجنہوں نے آپ سے صدیث بیان کی لیکن ہم نے اس معاطے کو ( یعنی ترک روایت حدیث کو ) ان کے روایت حدیث کی اس سے زیادہ ہوجنہوں نے آپ سے صدیث بیان تک کہ دواس حالت میں گزر مجے کہ ان سے نجے ہوئی یا عبادت میں اور سفر یا جہاد فی سمیل اللہ میں مشغولی پر محمول کیا، یہاں تک کہ دواس حالت میں گزر مجے کہ ان سے نجے ہوئی کے کہ کو کی طور مررسول الشفائی کے ساتھ ان کی صحبت اور آپ سے ان کی ملا قات کا علم ہے۔
مدیث یا دہمیں کی ٹی ، حالا نکہ پور سے طور مررسول الشفائی کے ساتھ ان کی صحبت اور آپ سے ان کی ملا قات کا علم ہے۔
ان میں سے سب لوگ نجی تفایق کے ساتھ ان کی صحبت اور آپ سے ان کی ملا قات کا علم ہے۔
آپ کے ساتھ ما تھو رہے اور آپ کے ہمراہ تمام مشاہد ( مقامات حاضری ) میں حاضر ہوئے ، بعض ان میں سے دہ تو ور نے تھو ڈ نے گور کے تھو ڈ نے گور کے بیان آپ بیان کیا ہے ، بعض وہ جیں جو تھو ڈ نے تھو دے نہ کہ میں انتہائی کو جن کا نام است سے سول انتہائی کو جن کا نام است سے سبول انتہائی کو جن کا نام در ایک ہوں کہ ان میں سے دیت کے بیان کیا ہے ، بھوں نے آپ سے حدیث روایت کی ، ان سب امور کو جہاں تک ہمیں معلوم ہوا ہم نے بیان کیا ہے ، بھر ہم نے نور نے مرکم کا احاط نہیں کیا۔
رسول انتہائی کے کے اسی بے بعد مہاجرین وانسار دغیر ہم کے فرزندوں میں تابعین سے جن میں من فقہاء رسول انتہائی کے اسی بے بعد مہاجرین وانسار دغیر ہم کے فرزندوں میں تابعین سے جن میں فقہاء رسول انتہائی کیا ہے۔

رسول التُعَلِينَ کُھُوں کے اصحاب کے بعد مہاجرین وانصار وغیرہم کے فرزندوں میں تابعین بتھے جن میں فقہاء وعلماء تھے ، ان کے پاس حدیث وآثار کی روایت تھی ، فقہ وفتو کی تھا ، وہ گزر گئے اور اپنے بعد ایک دوسرے طبقے کوچھوڑ گئے ،ان کے بعد ہمارے زمانے تک اور طبقے ہیں ،ہم نے اس کی تفصیل کی ہےاوراس کو بیان کیا ہے۔

## فرزندان مهاجرين وانصار جوكه صحابه كي بعدمديين مين مرجع فتؤى تص

سعید بن المسبب نوی دیارت سعید بن مول الحجی بروایت بکسید بن المسیب نوی دیارتے تھے مالانکداسیاب سول الله زنده تھے۔

سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ ہراس قضا کا جس کارسول اللہ علیفیجہ اور حضرت ابو بکڑ وحضرت عمر ّنے فیصلہ کیا مجھ سے زیادہ جانے والا کوئی ندر ہا، مسعر نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ انہوں نے حضرت عثان ؓ وحضرت معاویہ بھی کہا تھا۔

محمر بن یچیٰ بن حبان سے روایت ہے کہ سعید بن المسیب اپنے زمانے میں جولوگ ، سینے میں تھے نوی میں ان کے امام اوران پر مقدم تھے، کہا جاتا ہے کہ وہ فقیہ الفقیاء تھے۔

مكحول سے روایت ہے كہ معيد بن المسيب عالم العلماء تھے۔

اساعیل بن امیہ سے روایت ہے کہ کھول نے کہا کہ میں نے تم سے جوحدیثیں بیان کیس و مسینب اور معنی سے ہیں۔ میمون بن مہران سے روایت ہے کہ میں مدینے آیا وہاں کے باشندوں میں سب سے بڑے فقیہ کودریا فت کیا تو مجھے سعید بن المسیب کے پاس بھیجا گیا، میں نے ان سے کہا کہ میں اقتباس کرنے والا (سیجھ حاصل کرنے والا) ہوں ،عیب جوئی کرنے والانہیں ہوں ، میں ان سے سوال کرنے لگا اور جھے ایک محض جوان کے پاس تھا جواب دینے لگا، میں نے اس سے کہا کہتم مجھ سے رک جاؤ کیونکہ میں جا ہتا ہوں کہ اس شیخ سے پچھ یا دکروں ،اس نے کہا کہ نوگوں اس مخض کود کیموجو جا ہتا ہے کہ یا دنہ کرے حالا نکہ میں حضرت ابو ہر رہ ای مجلس میں رہا ہوں۔

جب ہم لوگ نماز کو آٹھے تو میں اس مخص کے اور سعید کے درمیان کھڑا ہوا ،امام سے کوئی بات ہوگئ ، جب ہم لوٹے تو میں نے اس سے کہا کہ آیاتم نے بھی امام کی نماز میں کوئی بات ناپیند کی ،اس نے کہا نہیں ، میں نے کہا کہ کتنے ،یں انسان ایسے ہیں جو حضرت ابو ہریر ہ کی مجلس میں رہے حالا نکدان کا قلب دومرے مقام میں تھا ،اس نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا کہ میں نے جوجواب دیا سعید بن المسیب نے میری مخالفت کی ، میں نے کہانہیں ،سوائے اس کے کہ فاطمہ بنت قبیس کے بارے ہیں، کہ سعید نے کہا کہ یہ وہ وہ رہ ہے جس نے مردوں کو تجب میں ڈال دیا ، یا کہا کہ وہ تو وہ کہا کہ یہ وہ مورت ہے جس نے مردوں کو تجب میں ڈال دیا ، یا کہا کہ وہ تو وہ میں ڈال دیا ۔

، کا لک بن انس سے روایت ہے کہ قاسم بن محمہ سے کوئی مسئلہ دریا فت کیا گیا اور کہا گیا کہ سعید بن المسیب نے اس میں بیکہا ہے بمعن نے اپنی حدیث میں کہا کہ قاسم نے کہا کہ وہ ہم سب سے بہتر اور ہمارے سردار ہیں ،محمہ بن عمر نے اپنی حدیث میں کہا کہ وہ ہمارے سرداراور ہمارے عالم ہیں۔

ابوالحوريث سے روايت ہے كہ جمد بن جبير بن منعم آكر سعيد بن المسيب سے فتو كى يو چھتے تھے۔

ہشام بن سعد سے روابت ہے کہ میں نے زہری کو، جب کی سائل نے سوال کیا کہ سعید بن المسیب نے اپنے علم کس سے حاصل کیا تو ، یہ جواب و بیتے سنا کہ زید بن ثابت سے ،اورانہوں نے سعد بن ابی وقاص ،ابن عباس ،ابن عرشی بھی ہم نشینی کی ،اور نج الفقید کی از واج حضرت عائشہ وام سلمہ کے پاس بھی گئے ،انہوں نے عثمان بن عفان علی صہیب اور محمد بن مسلمہ سے بھی سنا، ان کی اکثر روایتوں کی سند ابو ہر ریڑ سے ہے اور وہ ان کے واماد سے ،انہوں نے عمر بن عثمان کے اصحاب سے بھی سنا اور کہا جاتا تھا کہ وہ تمام امور کا ،جن کا فیصلہ عمر وعثمان نے کیا ،ان سے نے ،انہوں فیصلہ عمر وعثمان نے کیا ،ان سے نے ،انہوں نے عمر بن عثمان کے اسحاب سے بھی سنا اور کہا جاتا تھا کہ وہ تمام امور کا ،جن کا فیصلہ عمر وعثمان نے کیا ،ان سے نیا وہ کوئی جانے والا نہتھا۔

سلیمان بن بیار کہتے تھے کہ ہم لوگ زید بن ٹابت کی مجلس بیس بیٹھتے تھے، میں ادر سعید بن المسیب قبیصہ بن ذویت ،ہم لوگ ابن عباس کے ہمراہ بھی بیٹھتے تھے، لیکن سعید بن المسیب ابو ہریرہ کی مسندات (روایات) کو بیجہ داماد ہونے کے ہم سے زیادہ جائے تھے۔

ابوجعفرے روایت ہے کہ میں نے اپنے والدعلی بن حسین کو کہتے سنا کہ سعید بن المسیب ابو ہریرہ کی مندات (روایات) کو بوجہ داما دہونے کے ہم سے زیادہ جانتے تھے۔

ابوجعفرے روایت ہے کہ میں نے اپنے والدعلی بن حسین کو کہتے سنا کہ سعید بن المسیب ان آثار کے ، جوان سے پہلے ہوشمئے سب سے زیارہ عالم ہیں ،اورا پی رائے میں سب سے زیادہ نقیہ (سمجھ دار) ہیں۔

سعید بن عبدالعزیز التوخی ہے روایت ہے کہ میں نے مکحول ہے پوچھا کہتم جن لوگوں ہے ملے ان میں سب ہے زیادہ عالم کون ہے توانہوں نے کہا کہ ابن المسیب ۔

میمون بن مہران سے روایت ہے کہ میں مدینے میں آیا، وہال کے باشندوں میں سب سے زیاوہ فقیہ کودریافت کیا، تو مجھے سعید بن المسیب کے پاس بھیجا گیا، میں نے ان سے مسائل پوچھے۔ شہاب بن عمیا دالعصری سے روایت ہے کہ میں نے جج کی ،ہم مدینے میں آئے ،ہم نے وہاں کے باشندوں میں سب سے زیادہ عالم کودریافت کیا تولوگوں نے کہا کہ سعید بن المسوب ہیں۔

شہاب بن عباد سے روایت ہے کہ ان کے والد نے ان سے بیان کیا کہ ہم لوگ مدینے آئے ،وہاں کے باشدوں میں سب سے زیادہ فاضل کو دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ سعید بن المسیب ہیں ہم لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے مدینہ میں سب سے زیادہ فاضل کو دریافت کیا تو ہم سے کہا گیا کہ سعید بن المسیب ہیں ،انہوں نے کہا کہ ہم شہیں اس خض کو بتاؤں جو مجمد سے کو نہ ذیادہ انصل ہے ،وہ حضرت عرقوبن حضرت عرقوبیں۔

ما لک بن انس سے روایت ہے کے سعید بن المسیب نے کہا کہ آگر مجھے ضرورت ہوتی تو میں صرف ایک حدیث کی تلاش میں شاندروز کاسفر کرتا۔

یجیٰ بن سعید بن روایت ہے کہ سعید بن المسیب سے کتاب اللّٰہ کی کوئی آیت پوچھی گئی تو سعید نے کہا کہ میں قرآن میں پیچنہیں کہتا۔

مالك في كما كد مجص قاسم بن محمد ال كرشل معلوم بوار

محمد بن سعد (مؤلف کتاب ہزا) نے کہا کہ مجھے مالک بن انس سے اور انہیں بچیٰ بن سعید سے معلوم ہوا کہ کہا جاتا تھا کہا بن المسیب عمر کے راوی ہیں۔

مکول سے روایت ہے کہ جب سعید بن المسیب کی وفات ہوگی تو لوگ برابرہو سے ،کوئی مخض ایسانہ تھا کہ سعید بن المسیب سعید بن المسیب سے جاہد کود یکھا جو یہ کہتے ہے کہ لوگ اس وقت تک خیر برد ہیں سے جب تک کہ سعید بن المسیب ان کے درمیان باتی ہیں۔

مالک بن انس سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے کہ مدینے میں کوئی ایساعالم ہیں جواپے علم کومیرے پاس ندلائے ،ووم بھی ان کے پاس لا پام یا جوسعید بن المسیب کے پاس تھا۔

ما لک بن انس سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کسی مقد سے کا فیصلہ بیں کرتے تھے، تا دفتیکہ سعید بن المسیب سے نہ دریا فت کرلیں ، انہوں نے کسی کوان کے پاس بھیج کروریا فت کیا عمر ان نے انہیں بلایا ، وہ آئے اور داخل ہوئے تو عمر نے کہا کہ قاصد نے خطاکی ،ہم نے تو اسے صرف اس لئے بھیجا تھا کہ وہ آپ سے آپ کی مجلس دریا فت کرلے۔

معمرے روایت ہے کہ میں نے زہری کو کہتے سنا کہ قریش میں چار دریا پائے ،سعید بن اکمسیب عروہ بن زبیر ،ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اورعبیداللّٰہ بن عبداللّٰہ بن عتبد۔

ایک جاہل نے طلاق کے ہراہ بیٹے کران سے اپی قوم کانسب معلوم کرتا تھا ،ان کے پاس ایک جاہل فض آکراس مطلقہ کا تھم
عیر العد ری کے ہمراہ بیٹے کران سے اپی قوم کانسب معلوم کرتا تھا ،ان کے پاس ایک جاہل فض آکراس مطلقہ کا تھم
یو چھنے نگا جے ایک ہی دفعہ میں دوطلاقیں دی جا کیں گھراس سے دوسرے آدی نے نکاح کرلیا اوراس سے محبت کی ،اس
نے بھی اسے طلاق دے دی ، تو وہ مورت کس کے پاس لوٹے ، آیا اپنے شو ہراق ل کے پاس انہوں نے کہا کہ جھے نہیں
معلوم ، تم اس آدی کے پاس جاؤ ،اوراس سے سعید بن المسیب کی طرف اثمارہ کیا ، میں نے اپ دل میں کہا کہ بہتو
سعید سے ایک زمانہ پہلے ہے اوراس نے جھے خبردی تھی کہ دورسول النتھ بھی ہے کہ عمل کے منہ پر پھینک دی

سمنی ہے۔

میں بھی سائل کے چیچے ہوئیا،اس نے سیعد بن فرسیب سے سوال کیا، میں سعید کے ساتھ ہوگیا، وہ مدینے کے علم پرغالب ہے ،انہیں سے استفتا کیا جاتا تھا ،ان سے اورابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام ،سلیمان بن بیار جوعلاء میں سے بقے،عروہ بن الزہیر جو دریاؤں میں سے ایک دریا ہے،عبیداللہ بن عتب اورانہیں کے شل ابوسلمہ بن عبدانرحمٰن خارجہ بن زید بن عابت ،قاسم اور سالم ،فتوی انہیں لوگوں کے پاس کمیا،ان لوگوں کے پاس سعید بن المسیب ابو بکر بن عبدالرحمٰن سلیمان بن بیار،قاسم بن محمد، باوجود بکہ قاسم فتوی سے بازر ہے تھے،سوائے اس کے کہ وہ بغیرفتوی دیے کوئی چارہ نہ پاکس ،اور بہت سے آدی تھے جوان کے شل تھے اور ان سے زیادہ من رسیدہ تھے اور صحابہ غیر بم کے فرزند تھے جن کومیں نے پایا۔

مہاجرین وانصار میں ہے بہت ہے آ دمی مدینے میں تھے جن سے مسائل پو میتھے جاتے تھے ان لوگوں نے اپنے آپ کواس ہیئت پرنہیں رکھا تھا جیسا کہ ان لوگوں نے کیا تھا۔

سعید بن المسیب کی لوگوں کے نزدیک چند خصلتوں کی وجہ سے نہایت ہی عظیم قدرتھی ، شدید تقویٰ، پر بیزگاری وقت گوئی ، بادشاہ وغیرہ کے سامنے ، بادشاہ سے کنارہ کیسی اچھی مدد ہے ، بیہ سب سعید بن المسیب رحمۃ اللّہ بیں اس زہدونقر کی وجہ سے تھا جس میں ایس عزت ہے جو بغیر کسوئی کے نبیں معلوم ہو کتی ، میں ان کے رو بروکوئی مسکہ نبیس بیان کرسکتا تھا یہاں تک کہ میں کہتا تھا کہ فلال نے یہ یہ کہا اور فلال نے اس اس طرح کہا ، اور وہ اس وقت جواب دے دیتے تھے۔

ز ہری ہے روایت ہے کہ میں ثفلبہ بن الی مالک کے پاس جیٹھا کرتا تھا انہوں نے مجھے ہے ایک روز کہاتم یہ چاہتے ہوہ میں نے کہا ہاں ،انہوں نے کہا کہ تہہیں سعید بن المسیب کی صحبت لازم ہے ، پھر میں ایک دن کی طرح دس سال ان کے ساتھ جیٹھا۔

سلیمان بن عبدالرحمٰن بن جناب ہے روایت ہے کہ میں مہاجرین اورانصار کے تابعین سے ملاجورہ ہے میں فتوئی ویتے تھے، مہاجرین کے تابعین میں سعید بن المسیب ، سلیمان بن بیار، ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام ، اہان بن عثان بن عفان ، عبداللہ بن عامر بن ربعہ ، ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب ، عروہ بن الزبیر، قاسم اور سالم تھے ، انصار کے تابعین میں سے خارجہ بن زید بن ثابت مجمود بن لبید، عمر بن خلدہ الزرق ، ابو بکر بن محمد ابن عمر و بن حروب بن حروب بن ابو بکر بن محمد ابن عمر و بن حروب حروب بن ابوا مامہ بن بہل بن حنیف تھے۔

ابن جرنی سے روایت ہے کہ صحابہ کے بعد جولوگ مدینے میں فتوی دیتے تھے ،ان میں سائب بن میزید مسور بن محزمہ ،عبدالرحمٰن بن حاطب اور عبدالله بن عامر بن ربیعہ تھے ،بید دونوں ،عبدالرحمٰن ،عبدالله ،عمرٌ بن الخطاب کی پرورش میں تھے ،اوران دونوں کے وال بدری تھے ، (جوغز وہ میں شریک ہوئے تھے )اور عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک تھے۔

عبدالرحمٰن بن الى الزناد نے اپنے والد سے روایت کی بدوہ سات آ دمی جن سے مدینے میں مسائل پوجھے جاتے تھے اور جن کا قول آخر مانا جاتا تھا وہ سعید بن المسیب ،ابو بکڑ بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن بشام ،عروہ بن الزبیر،عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ،قاسم بن محمر، خارجہ بن زیداور سلیمان بن بیار تھے۔

سلمان بن بیمار .... عبدالله بن بزیداله فی سے دوایت ہے کہ میں نے سلمان بن بیارکو کہتے سنا کہ سعید بن المسیب لوگوں کے بقیہ بیں ، میں نے ایک سائل سے سنا جو سعید بن المسیب کے پاس آیا کہ وہ کہتے تھے کہ سلیمان بن بیار کے پاس جاؤ کیونکہ جو آج باقی بیں وہ ان میں سب سے زیادہ عالم بیں۔

عمرٌ وبن دینار سے روایت ہے کہ میں نے حسن بن محمد بن علیؓ بن ابی طالب کو کہتے سنا کہ ہمارے نز دیک سلیمان بن بیارسعید بن المسیب سے زیادہ سمجھ والے ہیں۔

قادہ سے روایت ہے کہ میں مدینے آیا، وہاں کے باشندوں میں سب سے زیادہ مسائل طلاق کے جاننے والے یو جھاتو لوگوں نے کہا کہ سلیمان بن بیار ہیں۔

ابو بكر بن عبدالرحمٰن .....جامع بن شداد بروايت بكهم لوگ ج كے لئے روانہ و ي اور كم آئے ، م ميں نے اہل مكه ميں سب سے زيادہ عالم كو يو چھا تو كہا گيا كدا بو بكر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام كواختيار كرو۔

عکر مہ .....عمر و بن دینار ہے روایت ہے کہ جابر بن زید نے میرے پاس چند مسائل بھیجے کہ میں انہیں عکر مہ۔ پوچھوں اور کہنے گئے کہ عکر مہابن عباس کے مولی (آزاد کر دہ غلام) ہیں ، بید دریا ہیں اس لئے ان سے دریا فت کرو۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے کہا گر عکر مہلوگوں ہے اپنی حدیث روک لیس تو ان کے پاس سواری کے اونٹ بند ھے رہیں۔

طاؤس سے روایت ہے کہا گرید مولائے ابن عباسؓ اللہ سے در سے اورا پی حدیث روک لے توان کے پاس سواریاں بندھی رہیں۔

سلام بن مسكين ے روايت ہے كائكر متفير كے سب سے بڑے عالم تھے۔

ایوب سے روایت ہے کہ مکرمہ نے کہا کہ میں بازار جاتا ہوں اور آ دمی کو بات کہتے سنتا ہوں تو اس سے بھی میرے لئے علم کے بچاس درواز ہے کھل جاتے ہیں۔

ابواسحاق ہے روایت ہے کہ عکرمہ آئے ،انہوں نے سعید بن جبیرموجود ہی تھے کہ حدیث بیان کی ہمیں گر ہیں لگا ئیں اور کہا کہ حدیث صحیح بیان کی۔

عکرمہ ہے روایت ہے کہ ابن عبال میرے پاؤں میں بیڑی ڈال دیتے تھے اور مجھے قرآن وحدیث کی تعلیم دیتے تھے۔

۔ سعید بن بزی ہے روایت ہے کہ ہم عکرمہ کے پاس تھے ،انہوں نے کہا کہتم لوگوں کو کیا ہوا، کیاتم لوگ نہیں ہو،ان کی مراد پیتمی کہ میں تمہیں اینے ہے سوال کرتے نہیں دیکھا۔

عطاء بن ابی رباح ..... ابی جعفر محمد بن علی بن حسین سے روایت ہے کہ عطاء بن ابی رباح سے زیادہ مناسک جج کا عالم کوئی نہیں رہا۔

اساعیل بن امیہ ہے روایت ہے کہ عطاء کلام کرتے تھے ، جب ان ہے کوئی مسئلہ پوچھاجا تا تھا تو معلوم

ہوتا تھا کہ کو یاان کی تائید کی جاتی ہے۔

ابن جریج سے روایت ہے کہ جب عطاء کوئی بات بیان کرتے تھے تو میں پوچھاتھا کہ بیعلم ہے یارائے ،اگروہ منقول ہوتی تھی تو کہتے تھے کم ہے اوراگران کی رائے ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ رائے ہے۔

۔ اسلم منقری ہے روایت ہے کہ ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا کہ ابو محمد کہاں ہیں ،اس کی مراد عطاء ہے تھی ،لوگوں نے سعید کی طرف اشارہ کیا ،اس نے چھر کہا کہ ابو محمد کہاں ہیں؟ سعید نے کہا کہ اس جگہ ہمارے لئے عطاء کے ساتھ دکوئی چیز نہیں ہے ، (بعنی عطاء یہاں نہیں ہیں )

ہیں ہے۔ اسلمہ ہے میں ہے۔ ہیں ہے۔ کہ میں نے کسی کونبیں دیکھا کہاس علم ہے اُسے اللہ کی خوشنو دی مقصو دہوسوائے ال کے عطاء، طاؤ دس اور مجاہد۔

حبیب بن انی ثابت ہے روایت ہے کہ مجھے سے طاؤس نے کہا کہ جب میں تم سے کوئی حدیث بیان کروں جو میں تنہیں عطا کردوں تو اسے کس ہے نہ یوچھو۔

عمر ہ بنت عبدالرحمٰن وعروہ بن الزبیر .....عبداللہ بن میار سے روایت ہے کے عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر ین محمدا بن عمرو بن حزم کولکھا کہ رسول اللہ اللہ ہے کہ جوحدیث یا گزشتہ سنت یا عمرہ بنت عبدالرحمٰن کی جوحدیث و کیھوتو اے لکھو، کیونکہ مجھے علم کے مننے اورابل علم کے گزرجانے کا اندیشہ ہے۔

محمر بن عبدالرحمٰن ہے روایت ہے کہ مجھ سے عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ کوئی شخص حدیث حضرت عا نشہ کا ان سے یعنی عمر ہ سے جاننے والاندر ہا،انہوں نے کہا کہ عمران سے پوچھا کرتے تھے۔

عبدالرحمٰن بن قاسم ہےروایت ہے کہ میں نے قاسم کوعمرہ ہے مسئلہ بو چھتے سنا۔

۱. ن شہاب کہتے تھے کہ جب مجھ ہے عروہ حدیث بیان کرتے تھے پھرعمرہ حدیث بیان کرتی تھیں تو میرے نز دیک عروہ کی حدیث بھیج ہوتی تھی ، جب میں دونوں کی گہرائی میں گیا تو عروہ کواپیاور مایا یا جس کاسارا یا نی نہیں نکالا جاسکتا۔

حماد بن زید ہے روایت ہے کہ میں نے ہشام بن عروہ ہے سنا کہ میرے والد کہتے تھے کہتم لوگول نے کونساعلم حاصل کیا، کیونکہ آج تم لوگ جیوٹے ہو،اورقریب ہے کہتم لوگ بڑے ہو واؤگے ،ہم نے تو صغری میں علم حاصل کیا تھا اور ہم بڑے ہو گئے ،آج ہم اس حالت کو پہنچ گئے کہ ہم سے مسائل ہو چھے جاتے ہیں۔

سفیان بن عینیہ ہے روایت ہے کہ مجھ ہے ابو بکر البذلی نے جو حسن اور ابن سیرین کی مجلس میں بیٹھے تھے کہا کہ اس حدیث کے میری بیدہ یہ درکھو جسے زہری نے بیان کیا ،ابو بکر آنے کہا کہ میں نے ان کالیعنی الزہری کامثل بھی نہیں دیکھا۔ کامثل بھی نہیں دیکھا۔

مطرف بن عبداللہ نے کہا کہ میں نے مالک بن انس کو کہتے سنا کہ مدینے میں سوائے ایک کے میں نے فقیہ محدث کسی کونبیں یا یا، میں نے کہا کہ وہ کون ہے، انہوں نے کہا کہ ابن شہاب زہری۔ معمرے روایت ہے کہ زہری ہے کہا گیا کہ لوگوں کا گمان ہے کہ آپ آ زاد کردہ غلاموں ہے حدیث نہیں بیان کرتے ،انہوں نے کہا کہ میں ضروران ہے حدیث بیان کرتا ہوں ،لیکن جب میں مہاجرین وانصار کے فرزندوں کویا تا ہوں توان پروہ بھروسہ کرتا ہوں جوان کے علاوہ دوسروں پڑئیس کرتا۔

عبدالرزاق ہے روایت ہے کہ میں نے عبیداللہ بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب ہے سنا کہ جب میں بروا ہوا تو طلب علم کاارادہ کیا، میں آل عمر کے اسا تذہ میں ہے ایک ایک فخص کے پاس جانے لگا، میں کہتا تھا کہ آپ نے سالم سے کیا سنا، جب بھی میں ان میں ہے کی ایک کے پاس جا تا تو وہ کہتا کہتم ابن شہاب کواختیار کرو، کیونکہ ابن شہاب سالم کے ساتھ ہوگیا،اللہ نے اس شہاب،سالم کے ساتھ ہوگیا،اللہ نے اس ساتھ رہے میں تاقع کے ساتھ ہوگیا،اللہ نے اس ساتھ رہے میں تھے، پھر میں تاقع کے ساتھ ہوگیا،اللہ نے اس ساتھ رہے میں خیر کی کرکردی۔

صالح بن کیمان ہے روایت ہے کہ میں اور زہری جمع ہوئے تو ہم نے کہا کہ ہم احاد بیث لکھ لیں انہوں نے کہا کہ ہم احاد بیث لکھ لیں انہوں نے کہا کہ جوروایتیں نے آئی ہیں وہ ہم نے لکھ ٹی ہیں ،انہوں نے کہا کہ جوروایتیں سحابہ سے آئی ہیں وہ ہم نے لکھ ٹی ہیں ،انہوں نے کہا کہ جوروایتیں سحے ،انہوں نے لکھااور میں لبس سے ،کیونکہ وہ بھی سنت ہیں ، میں نے کہا کہ سنت نہیں ہیں ،اس لئے ہم انہیں نہیں تکھیں سے ،انہوں نے لکھااور میں نے نہیں تکھا، وہ کا میاب رہے اور میں ناکام رہا۔

راوی نے کہا کہ یعقوب بن ابرا ہم بن سعد نے اپنے والدے روایت کی کدابن شہاب علم میں ہم ہے کچھ آ گے نہ برو ھے بسوائے اس کے کہ ہم مجلس میں آتے تھے تو وہ آگے برھ جاتے تھے ،اپنا کپڑااپنے سینے پر باندھ لیتے تھے اور جوچاہتے تھے یو چھتے تھے اور ہمیں صغری مانع ہوتی تھی۔

ز ہری ہے روایت ہے کہ ہم عَلَم کا لکھنا پہند کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں ان امراء نے لکھنے پر مجبور کیا ،تو ہم نے سمجھا کہ مسلمانوں میں ہے کو کی صحفے کوندرو کے گا۔

ایوب سے روایت ہے کہ میں نے زہری سے زیادہ عالم کسی کوئییں دیکھا۔ کھول سے روایت ہے کہ میں سنت ماضیہ کا زہری سے زیادہ عالم کسی کوئییں جانتا۔

عبدالرزاق ہےروایت ہے کہ میں نے معمرے ساکہم لوگ یہ مجھا کرتے تھے کہ ہم زہری ہے بڑھ گئے ، یہاں تک کہ ولید قبل کیا گیا ،اتفاق ہے دفاتر اس کے خزانوں سے چوپایوں پرلا دے گئے جنہیں کہنا تھا کہ بیز ہری کاعلم ہے۔

> الحمدلله اختتام تاریخ ابن سعد حصه دوم

### معیاری اور ارزال مکتبه دار الاشاعت کراچی کی مطبوعہ چنددری کتب

| ÷ 0334 474 004                                              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| مولا نامشاق احمر چرتها وکی                                  | عر بی زبان کا آسان قاعده (ابتدائی قواعد )        |
| مولا نامشة ق احمه جرتفاؤلي ً                                | علم الصرف اوّل ، روم ( تواعد عربي صرف )          |
| مولا تا مشاق وحمد جريفها ولي "                              | علم الصرف سوم، چهارم ( قواعد عربي صرف )          |
| مولا نامشاق ائد چرتها دُلي ّ                                | عوامل الخو مع زكيب                               |
| مولا نامشان احمه جرمناؤلي                                   | عربي ُنفتَنُونامه (عربي بول چال )                |
| مولا مَا مِشَانَ احمد چرجما وَلَيْ                          | عربي مفوة المصادر                                |
| مولانا مشاق احمد چرف وَلُ <sup>*</sup>                      | روطنية الأدب                                     |
| مولانا مشآق امر چرتفاؤلی م                                  | فارى زبان كا آسان قاعده                          |
| مولا نامشا آراحه چرتماوی                                    | فاری بول حیال (مع رہبر فاری )                    |
| محمة عزيزاللة فحوري                                         | عزيز المبتدى اردوتر جمد ميزان الضرف ومنشعب       |
| مولا نامحمراحسن ناانونوي في                                 | مغيد الطالبين عربي                               |
| مولا ناعبدالزحمن امرتسري                                    | كتاب الصرف                                       |
| مولا ټاعبدالز خمن امرتسري                                   | كتاب لنحو                                        |
| مولا نامحفوظ الزحمن ما مي                                   | مفتاح القرآن اول تاجبارم (جديد كتابت)            |
| على جارمهر مصطفى امين                                       | انخو الواضح للمدارس الابتدائييه اوّل ، دوم ، سوم |
|                                                             | الخو الواضح للمدارس الثانويير اوّل، دوم          |
| <br>اند کو رف عبدالرحیم                                     | وروى البلغة العربية لغيران طقتين ببا             |
| مولا تا حافظ عبد القدحاشية قعد يمه مولا ما اشرف على تعانو ن | تيسير المنطق اوّل دوم ، سوم                      |
| حصرت مولانا شرف علی تی نوی<br>حصرت مولانا شرف علی تی        | جمال القرآن مع حاشيه زينت الفرقان                |
| مواد نه قاری عبدالرحمن کی حاشیه علامه قاری این ضیا ،        | فواكدمكي                                         |
| ش<br>شن سعد کی در شید قامنی سجاد حسین صاحب                  | گلتان فاری محفی                                  |
| م<br>فیخ سعدی داشیه قاضی مجار جسین صاحب                     | بوستان فاری محشی                                 |
| مولانا عبداله تأرخان صاحب                                   | عربی کامعلّم اوّل ناچهارم                        |
|                                                             |                                                  |

ناشر:- دار الاشاعت اردوبازاركراچى فون ٢٦٣١٨٦١-٢٢٣٧٦١-١٠-١٠